مَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهِكُمُ عَنْهُ فَانتهُوا الْمِيرِ الْمُلْكِمْ عَنْهُ فَانتهُوا اللهِ رسول ضداجو پچیم کودیں اس کو لے لواور جس مے نع فرمائیں اس سے باز آ جا و

م المع مع المحارض المراكل الم

جلددوم

اذکالیف امام محدب عیسلی ترنزی رمشه النولیه مترجیم: مولانا فضل احمدصاحب مکنظلهم

دُوْوَازَارِهِ الْمُلِيَّانِ وَوَالِمُوالِمُ لِيَعِبُلِ وَوَوَالِرَالِمُ لِيَعِبُلِ وَوَ الْمُؤْمِدُونِ وَ وَ وَالْمُؤْمِلِينِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُونِ فِي الْمِينَانِ 2213768

# كبيورً كتابت وترجمه كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا جي محفوظ ہيں

بتمام : خلیلاشرف عثانی

طباعت : جنوری یمندا علمی گرافکس

ضخامت : ۲۳۵ صفحات

### قارئین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد للدان بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ماکرممنون فر مائیس تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

# ﴿ .... مِلْمُ کَ بِ جَ ..... ﴾

ادار داسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا ہور بیت العلوم 20 نا بھر روڈ لا ہور مکتبہ سیدا حمر شہیدًار دوبا زار لا ہور یو نیورشی بک ایجنسی خیبر بازار بیثاور مکتبہ اسلامیگا می اڈا۔ایبٹ آباد کتب خاندرشید یہ۔یدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولینڈ کی ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردوبازار كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدار كالشن اقبال بلاك اكرا چى بيت الكتب القابل اشرف المدار كلش اقبال كرا چى مكتبه اسلاميا مين پور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف محله جنگى به شاور

## ﴿انگلینڈیس ملنے کے پتے ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 50A

﴿ امريكه ميں ملنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم عرض **نا** بثر

نحمده ونصلي غلى رسوله الكريم

الله تعالی کا جتنا بھی شکرادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ادارے کے ذریعہ دین اسلام کی نہایت اہم اور مفید کتب کوشائع کرنے کاموقع عطافر مایا اور تبلیغ واشاعت کا یہ کا م الحمد للمسلسل جاری ہے۔

ال ادارے کواب تک تفییر، فقہ سیرت نبوی ﷺ، تصوف، تاریخ جیے موضوعات پر کتب شاکع کرنے کے علاوہ صدیث کی کئی بردی متندوم شہور کتب شاکع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جن میں اب تک اس کتاب سے قبل درج ذبیل کتب شاکع ہوکر مقبول ہو چکی ہیں۔

التفهيم البخاري ترجمه وشرح صحيح بخاري شريف ٣٠ جلد كامل \_

۲ تجرید بخاری شریف عربی مع اردوتر جمه۔

۳ ِ تقریر بخاری اردو به

٣ ـ رياض الصالحين عربي مع اردوتر جمه ـ

۵\_مظاہر حق جدید شرح مشکوۃ شریف،۵جلد\_

٢ - تنظيم الاشتات ار دوشرح مشكوة ٢٠ حصے كامل \_

٣\_معارف الحديث رجمه وشرح، عصے كامل\_

زیرنظر کتاب جامع ترندی مع ترجمہ وحواثی پیش خدمت ہے۔ پہلے بھی اس کاار دوتر جمہ شائع ہو چکا ہے۔ فی زمانہ ترجمہ قدیم ہونے کی وجہ ہے اس کی زبان سمجھ میں آنامشکل ہوتا تھا۔ اس لئے ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ کوئی متندصا حب علم اس کا اردوتر جمہ دور حاضر کے لئے آسان زبان میں کردے اور جابجا مشکل مقامات پرتشریکی نوٹ کا بھی اضافہ کر کے اس کا اردوتر جمہ دور حاضر کے لئے آسان زبان میں کردے اور جابجا مشکل مقامات پرتشریکی نوٹ کا بھی اضافہ کر کے اس کا اور جابجا مشکل مقامات پرتشریکی نوٹ کے بحد کئی صاحب علم حضرات کے مشورے سے افادیت عام آدمی تک بخوبی پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لئے کافی انتظار وجبتو کے بعد کئی صاحب علم حضرات کے مشورے ہے۔ جناب مولا ناافضل احمد ساحب (تعارف علی دہر جریہ ہے) سے درخواست کی گئی۔ کافی لیس و پیش اور ادارے کی طرف سے مسلسل

اصرار کے بعداحقر کی فرمائش پرانہوں نے اس کا م کا بیڑ ہا ٹھالیا اور تقریباً اسال کے عرصہ میں بیکا م کمل ہوسکا ہے۔اس نسخہ میں ایک تبدیلی بی ہی کر دی ہے کہ پوری کتاب میں باب نمبر اور حدیث مبر ڈال دیئے ہیں تا کہ حوالہ دینا اور اسے تلاش کرنا آسان ہوجائے۔اس سے کتاب کی افادیت میں کافی اصافہ ہو گیا ہے جو پہلے سے طبع شدہ نسخوں میں نہیں ہے۔

حدیث کے کام کی اہمیت اور احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ وحواثی کا مسودہ دارالعلوم کرا چی کے استاد حدیث جناب محمود اشرف صاحب کودکھایا گیا۔انہوں نے اس کے مختلف مقامات دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور ایک مضمون تحریفر مایا جو سند کے طور پر کیاب کا حصہ ہے۔

اس کے علاوہ ہمیں کتاب میں شامل کرنے کے لئے''امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ'' کے متندو مفصل حالات کی تلاش تھی جو ہمیں جامع ترندی کی مشہور اردوشرح درسِ ترندی میں شخ الاسلام حضرت مولاناتقی عثانی صاحب مظلہم کے تحریر کئے ہوئے مل گئے، وہ بھی بصد شکریہ یہاں شامل کئے جارہے ہیں۔

تصحیح کے لئے بھی حتی الا مکان کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور انشاءاللہ تو قع یہی ہے کہ اس میں قار ئین کو شکایت نہ ہوگی لیکن پھر بھی کوئی غلطی یا خامی محسوس ہوتو ادار ہے کومطلع فر ما ئیں۔انشاءاللہ فوری دور کیا جائے گا۔

احقر کے والد ماجد محمد رضی عثانی صاحب مرحوم کی بیری خواہش تھی کہ صحاح سنہ کی کتب کوجد بدتر جمہ وحواثی کے ساتھ شائع کیا جائے اور بیکا م انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں شروع کرادیا تھا۔ اس کا بنیا دی خاکہ اور اس کا م کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اس کے مطابق بیکام اب بحسن وخوبی تیار ہوکر ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس ہورہی ہے۔ آپ سب حضرات سے مؤد بانہ گر ارش ہے کہ والد صاحب مرحوم کے لئے دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی ان کو کروٹ کرؤٹ جنت نصیب فرما کر درجات عالیہ پرفائز فرمائے۔ آمین۔

تُ خُرِ میں یہ بھی دعا فرما نمیں کہ ہماری اس کوشش کواللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔

والسلام نا كاره خليل اشرف عثماني

# فهرست عنوانات ترندي شريف جلددوم

| صفحه     | ابواب ومضامين                                                                                                                                           | صفحہ       | ا بواب ومضامین                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ra       | بوڑھے کا دل دو چیز وں کی محبت میں جوان رہتا ہے                                                                                                          |            | ابواب الزهد                                           |
| ro       | ز مد کی تفسیر                                                                                                                                           | . المر     | نیک اعمال میں جلدی کرنا                               |
| 1/2      | گذارے کے لاکق روزی پرصر کرنا                                                                                                                            | 10         | موت کویا د کرنا                                       |
| 7/       | نقری فضیلت                                                                                                                                              | - 14       | "<br>الله سے ملاقات کے خواہشمند کواللہ پسند کرتے ہیں۔ |
| 19       | فقراءمہاجرین پہلے جنت میں داخل ہوں گے<br>:                                                                                                              | 14         | آ تخضرت ﷺ كاامت كوخوف دلانا                           |
| ۳.       | آ مخضرت ﷺ اور گھر والوں کار ہن سہن                                                                                                                      | 14         | ۔<br>خوف خدا سے رونے کی نضیلت                         |
| m        | صحائبه کار بهن مهن                                                                                                                                      | 14         | آ تخضرت ﷺ كافر مانا جو تجوميں جانتا ہوں               |
| ۳۲       | غناء در حقیقت دل ہے ہوتا ہے<br>است                                                                                                                      | 14         | اوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کرنا                  |
| PY       | مال لینے کے متعلق<br>سر                                                                                                                                 | IΛ         | اسم گوئی کی فضیلت                                     |
| 17/      | زیاده کھانے کی ممانعت<br>سرمتان                                                                                                                         | 19         | الله كنز ديك دنيا كي ذلت                              |
| 17/      | ریا کاری اورشہرت کے متعلق<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                    | <b>r</b> + | دنیامومن کے لئے جیل اور کا فرکے لئے جنت ہے            |
| ۱۳       | آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جے محبوب رکھے گا<br>میں اس میں میں میں اس میں | <b>r</b> • | دنیا کی مثال چار شخصوں کی ہیے                         |
| Mr.      | الله تعالیٰ ہے حسن طن<br>ان بر سرمتوات                                                                                                                  | <b>M</b> . | دنیا کی محبت اوراس کے لئے ممکنین ہونا                 |
| 174      | نیکی اور بدی کے متعلق<br>مناب سے ارم                                                                                                                    | 22         | مومن کے لئے عمر طویل                                  |
| ۳۳       | اللہ کے لئے محبت کرنا<br>گاکسی میں برقت میں برقت                                                                                                        | ٠ ١٣٠      | امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ ستر سال ہوگ                  |
| LALA.    | اگر کسی ہے محبت کی جائے تواسے بتادیاجائے<br>میں میں نیاں سے ایرمتعانہ                                                                                   | 11         | اوقات کا جھوٹا ہوتا اور کم امیدی                      |
| ~^       | مدح اورمدح کرنے والوں کے لئے متعلق<br>مومن کے لئے محبت                                                                                                  | rm         | قصرال كابيان                                          |
| 70<br>70 | ·                                                                                                                                                       | tr         | اس امت کا فتنہ مال و دولت ہے                          |
| .ra      | مصيبت رِصبر كرنا                                                                                                                                        | ۲ľ         | سن الله الله الله الله الله الله الله الل             |
|          |                                                                                                                                                         |            | ات تيسري کي حرص ہوگي                                  |

| _    |                                                                                              | <del></del> |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه | ابواب ومضامين                                                                                | صفحه        | ابواب ومضامين                                                                                                  |
| 100  | بنت کے بازار                                                                                 | ראן         | بینائی زائل ہوجانے کے متعلق                                                                                    |
| 1+1  | رؤيت بارى تعالى                                                                              | ۸۹۰         | زبان کی حفاظت                                                                                                  |
| 100  | رضائے البی کے متعلق                                                                          |             | ابواب صفة القيامة                                                                                              |
| 1090 | اہل جنت ایک دوسرے کا نظارہ کریں گے                                                           |             | حباب وقصاص كے متعلق                                                                                            |
| 1-14 | جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ و ہیں رہیں گے                                                     | 100         | سابوطو لا على المحمد المساب وطول المساب وطول المساب المساب المساب المساب المساب المساب المساب المساب المساب ال |
| 1+4  | جنت شدائد سے پر ہے جبکہ دوزخ خواہشات سے                                                      | ۵۵          | آخرت میں لوگوں کا پیش کیاجانا<br>آخرت میں لوگوں کا پیش کیاجانا                                                 |
| 1.4  | ادنیٰ درجہ کے جنتی کے انعامات،                                                               | 0/          | ا مرت یا دول کا بین میا جانا<br>صور کے متعلق                                                                   |
| 1•4  | حوروں کی آپس میں گفتگو                                                                       | 04          | ملور مے متعلق<br>مل صراط کے متعلق                                                                              |
| 1+1  | جنت کی نہریں                                                                                 | ۵۸          | بل طراط سے متعلق<br>شفاعت کے متعلق                                                                             |
|      | ابواب صفة جهنم                                                                               | 44          | عقالت کے ان<br>حوض کورژ کے متعلق                                                                               |
| 11+  | جہنم کے متعلق                                                                                | 44          | وں ورے ں<br>حوض کوڑ کے برتن                                                                                    |
| 111  | جہنم کی گہرائی ہے متعلق                                                                      |             | ·                                                                                                              |
| IIP  | دوز خیوں کی جسامت<br>دوز خیوں کی جسامت                                                       |             | ابواب صفة الجنة                                                                                                |
| 1112 | دوز خیوں کے مشروبات                                                                          | ·91         | جنت کے درختوں کی صفات<br>سرنہ ہ                                                                                |
| 110  | ووز خیوں کے کھانے                                                                            | 91          | جنت ک <sup>ان</sup> عتیں<br>سر                                                                                 |
| 112  | دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا ۲۰وال حصہ ہے                                                        | 97          | جنت کے کمرے                                                                                                    |
| HΛ   | دوزخ کے لئے دوسانس                                                                           | 91"         | جنت کے درجات<br>ا                                                                                              |
| ITI  | دوزخ میں عورتوں کی اکثریت                                                                    | 914         | اہلِ جنت کی عورتیں                                                                                             |
| ;    | ابو ابُ الايمان                                                                              | 90          | اہل جنت کو جماع کی قدرت                                                                                        |
| 155  |                                                                                              | 90          | اہل جنت کی صفت                                                                                                 |
| !rr  | مجھےلوگوں سے قال کا حکم دیا گیا ہے<br>مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک کلمہ اور نماز نہ پڑھیں لوگوں | 44          | اہل جنت کے کپڑے<br>سر کھا                                                                                      |
| 111  | عظے م دیا گیا کہ جب تک عمداور تمارینہ پر یک تو توں<br>سے جنگ کروں                            | 94          | جنت کے پیمل                                                                                                    |
| 144  |                                                                                              | 94          | جن <i>ت کے پر</i> ندے<br>مرکز کر                                                                               |
| iro  | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے<br>ایمان کی صفات                                             | 9/          | جنت کے گھوڑے<br>دنتہ کے ع                                                                                      |
| ורץ  | ا بیمان می صفات<br>فرائض ایمان میں داخل ہیں                                                  | 9/          | جنتیوں کی عمر<br>اہل جنت کی کتنی صفات ہوں گی                                                                   |
| 11/2 | حراب ایمان میں کی زیادتی اوراس کا کمل ہونا<br>ایمان میں کی زیادتی اوراس کا کمل ہونا          | 99          |                                                                                                                |
| .,   | اليمان يل فاريادق اوران فالمستحدد                                                            | 99          | جنت کے درواز بے                                                                                                |

|       | 1                                                                                                                                                 | 1                   | 1                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| صفحہ  | ابواب ومضامين                                                                                                                                     | صفحه                | ابواب ومضامين                                       |
| 10,77 | جس نے ہدایت کے لئے بلایااس کی تابعداری کی گئی                                                                                                     | IFA                 | حیاءایمان ہے م                                      |
| ir a  | سنت پڑمل کرنااور بدعت ہے بچنا                                                                                                                     | IFA                 | نماز کی عظمت                                        |
| 100   | آ تخضرت ﷺ نے جن چیز وں کومنع فر مایا                                                                                                              | 1174                | نماز ترک کرنے کی وعید                               |
| 10+   | بدینے کے عالم کی نضیلت                                                                                                                            | 1171                | حلاوت ایمان کابیان                                  |
| 161   | علم عبادت سے افضل ہے                                                                                                                              | IM.                 | ز ٹا کرتے ہوئے کوئی حامل ایمان نہیں رہتا            |
|       | ابواب الاستيذان والآداب                                                                                                                           | IMA                 | ملمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں |
| 100   | سلام کورواج دینا                                                                                                                                  | 188                 | اسلام کی ابتداء غربت ہے ہوئی                        |
| 100   | سلام کی نضیات                                                                                                                                     | ۱۳۳                 | منافق کی علامت                                      |
| 101   | علا ہیں۔<br>گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینا                                                                                                   | 1944                | مسلمان کوگالی دینا                                  |
|       | 1                                                                                                                                                 | ۱۳۴                 | مسلمان بھائی کی تھفیر کرنا                          |
| 100   | سلام کائس طرح جواب دیا جائے<br>کسی سے بھی نا                                                                                                      | 110                 | جس كاغاتمه توحيد برمو                               |
| 100   | کسی کوسلام جیمیجنا<br>معرب بهای نید ای فیدا                                                                                                       | IMA                 | امت میں افتر ال کے متعلق                            |
| 100   | سلام میں پہل کرنے والے کی نضیات<br>معرب میں ایک میں ایک کا میں میں کا میں میں کا م |                     |                                                     |
| 104   | سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہیت                                                                                                             | , •                 | ابواب العلم                                         |
| 101   | بچوں کوسلام کرنا                                                                                                                                  |                     | الله تعالیٰ کا بندے کودین کی سجھ عطا فر مانا        |
| ٢۵١   | عورتوں کوسلام کرنا                                                                                                                                | . IPA               | طلب علم کی نضیات                                    |
| 102   | اینے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا                                                                                                              | 114                 | علم کو چھپا نا                                      |
| 104   | · · · · ·                                                                                                                                         |                     | طالب علم کے ساتھ خیر خواہی                          |
| 104   | کا فرکوسلام کرنا مکروہ ہے                                                                                                                         | <b>!</b>   <b>*</b> | دنیا ہے علم کا اٹھ جانا                             |
| 101   | جس مجلس میں مسلمان و کا فرہوں و ہاں سلام کرنا                                                                                                     | IMI                 | اپے علم ہے دنیا کا طلب کرنا                         |
| 101   | سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے                                                                                                                    | IM                  | احادیث بیان کرنے کی نضیلت                           |
| 109   | مجلس ميں بيٹھتے اٹھتے سلام کرنا                                                                                                                   | سوم)                | ٱنخضرت ﷺ پرجھوٹ باندھناسخت گناہ ہے                  |
| 109   | گھر کے سامنے کھڑے ہوکرا جازت مانگنا                                                                                                               | سما                 | موضوع احاديث                                        |
| 109   | بغيراجازت كسي گفر مين جهانكنا                                                                                                                     | الهما               | حدیث سنتے وقت جوبات کہنے ہے منع کیا گیا             |
| 14+   | اجازت لینے سے پہلے سلام کرنا                                                                                                                      | 10°C                | کتابت علم کی کراہت                                  |
| וויו  | سفرے واپسی میں رات کو گھر میں داخلہ مکروہ ہے                                                                                                      | المما               | بنواسرائیل ہےروایت کرنا                             |
| וויו  | مكتوب كوخاك آلود كرنا                                                                                                                             | IMA                 | خیر کاراسته بتانے والا                              |

| صفحه  |                                                 |       | ابواب ومضامين                                     |
|-------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 1ZY   | مونچیس کترنے اور ناخن تراشنے کی مدت             |       | سرياني زبان كي تعليم                              |
| 124   | موتچھیں کتر نا                                  | 144   | مشركين سے خطو و كتابت كے متعلق                    |
| 122   | داڑھی میں سے پھھ بال کا کا ثنا                  | iyr   | مشركين كوكس طرح خطاتح بركياجائ                    |
| 122   | دارهی برهانا                                    | 144   | خطريمبرلگانا                                      |
| 144   | ٹا تگ پرٹا تگ رکھ کر لیٹنا                      | ۱۲۳   | سلام کی کیفیت                                     |
| 141   | اس کی کراہت کے متعلق                            | 144   | پیشاب کرتے ہوئے کوسلام کرنا مکروہ ہے              |
| ۱۷۸   | پید کے بل لیٹنے کی کراہت                        | וארי  | ابتداء میں علیک السلام کہنا محروہ ہے              |
| 141   | ستر کی حفاظت                                    | 170   | راستے میں مجلس کرنے والوں پر کیاوا جب ہے          |
| 149   | تكيدلگانا                                       | 142   | مصافحه کے متعلق                                   |
| 129   | سواری کا ما لک اس پرآ کے بیٹھنے کا مستحق ہے     | •     | بوے اور معالقے کے متعلق                           |
| 149   | انماط کے استعال کی اجازت                        | 172   | باتحداور پیرکوبوسه دینا                           |
| 1/4   | ایک جانور برتین آ دمیون کاسوار ہونا             | APL   | مرحبا كي متعلق                                    |
| 14+   | اجا تک نظر برُ جانے ہے متعلق                    | PFI   | چھینک کا جواب دینا                                |
| -(∆+  | عورتوں کامردوں سے بردہ کرنا                     | 14.   | جب چھینک آئے تو کیا کم                            |
| IAI : | شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس     | 14    | چھنکنےوالے کے جواب میں کیا کہاجائے                |
|       | جانے کی ممانعت                                  |       | حِصِينَكَ والا الحمد لله كم توجواب ديناوا جب ہے   |
| ΙΛΙ   | عورتوں کے لئے فتنے سے تحذیر                     |       | كتنى مرتبه جواب دينا جإ ہئے                       |
| IAT   | بالوں کا گچھاہنانے کی ممانعت                    | 121   | چینکتے وقت آ واز پست رکھنااور چہرہ چھپانا         |
| IAP   | گودنے و گدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے و جڑوانے | 127   | الله کوچھینک پینداور جمائی ناپندہے                |
|       | واليول كابيان                                   | ۱۷۳   | نماز میں چھینک آناشیطان کی طرف سے ہے              |
| 141"  | عورتوں کامردوں کی مشابہت اختیار کرنا            | 124   | کسی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے            |
| ۱۸۳   | عورتوں کا خوشبولگا کرنگلنامنع ہے                | 121   | جوجلس سے اٹھ کرجائے چرواپس آئے تو اپنی جگہ بیٹھنے |
| IAP   | خوشبوے انکار کرنا مکروہ ہے                      |       | کازیادہ مستحق ہے                                  |
| الملا | مباشرت ممنوعه کے متعلق                          | اكالآ | دو شخصوں کے درمیان بلاا جازت بیٹھنا مکروہ ہے      |
| 100   | ستر کی حفاظت                                    | 124   | <u> علقے کے درمیان بیٹھنے کی کراہت</u>            |
| 100   |                                                 | 124   | کسی کی تعظیم میں کھڑ ہے ہونے کی کراہت             |
| YAI   | پاکیز گی کے متعلق                               | 120   | باخن تراشنا                                       |

| صفحه         | ا بواب ومضامين                                                               | صفحه   | • •                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 199          | شعروں کے متعلق                                                               | ۱۸۷    | جماع کے وقت پر دہ کرنا                                                 |
| 7**          | شعر پڑھنے کے متعلق                                                           | ا۸۷    | حمام میں جانے کے متعلق                                                 |
| P+1          | کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرلینا شعر بھر لینے سے                            | IAA    | فرشتے بصوریا کتے والے گھریں داخل نہیں ہوتے                             |
|              | بہتر ہے                                                                      |        | سم کے ریکھ کیڑوں کی مروں کوممانعت                                      |
| 7+7          | وضاحت وبيان كے متعلق                                                         |        | سفید کپڑے بہننا                                                        |
| r+r.         | بر تنوں کوڈ ھکنا                                                             | 19+    | مردوں کے لئے سرخ کیڑے پہننے کی اجازت                                   |
|              | ابواب الأمثال                                                                | 191    | سنركير بينغ كمتعلق                                                     |
| F+ F*        | الله کی اینے بندوں کے لئے مثل                                                | 191    | کالے کپڑے پہنا                                                         |
| 744          | آنخضرت ﷺ اورانبیاء کی مثال<br>آنخضرت ﷺ                                       |        | زردرنگ کے کپڑے پہننے کے متعلق                                          |
| r•∠          | نماز ،روز بےاورصد قبہ کی مثال                                                | 195    | مردوں کے لئے زعفران یا خلوق بطورخوشبو کی ممانعت                        |
| F+A          | قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی مثال                                         | 197    | ریشم اور دیباج کی کراہت                                                |
| r+9          | جُگانه نماز کی مثال                                                          |        | الله کوبندے پرنعت کا اظہار پہند ہے                                     |
| 11+          | انسان اس کی موت اورامید کی مثال                                              | 198    | سیاه موزوں کے متعلق                                                    |
|              | ابواب فضائل قرآن                                                             | 191    | سفيد بال نكالنا                                                        |
| PII          | بورهٔ فاتحه کی نضیلت<br>سورهٔ فاتحه کی نضیلت                                 | 1914   | مشورہ دینے والاا مانتدار ہوتا ہے<br>سرمتہ اور                          |
| rir          | سورهٔ ما حدی مسیک<br>سورهٔ بقره اور آیت الکرس کی فضیلت                       | 1914   | نحوست کے متعلق                                                         |
| rie          | سورهٔ بقرهٔ کی آخری دو آبات کی فضیدت<br>سورهٔ بقرهٔ کی آخری دو آبات کی فضیدت | 193    | تیسر ہے کی موجود گی میں دواشخاص سر گوشی نہ کریں<br>سرمته ا             |
| <b>M</b>     | عوره بخره ۱۰ را دوا پایسان مسیلت<br>سورهٔ آل عمران کی فضیلت                  | 190    | وعدے کے متعلق                                                          |
| ria          | مورهٔ کهف کی نصیات<br>سورهٔ کهف کی نصیات                                     | 190    | میرے ماں باپ آپ پر قربان کے الفاظ کہنا                                 |
| riy          | رره بین<br>سورهٔ پس کی فضیلت                                                 | 194    | کسی کو بیٹا کہہ کر پکار نا                                             |
| riy          | روه کان میک<br>سورهٔ دخان کی نضیلت                                           | 197    | نومولود کا نام جلدی رکھنا<br>میت در سرمتعلة                            |
| <b>11</b> /2 | سورهٔ ملک کی نضیات<br>سورهٔ ملک کی نضیات                                     | 197    | متحب ناموں کے متعلق<br>مکروہ ناموں کے متعلق                            |
| PIA .        | سورهٔ زلزال کی نضیلت<br>سورهٔ زلزال کی نضیلت                                 | 194    | ا مرده ما مول کے علی<br>نام بدلنے کے متعلق                             |
| 719          | سورهٔ اخلاص وسورهٔ زلزال کی فضیلت                                            | 19Å    | انام بدھے ہے گ<br>نی کر بم بھا کے اسائے گرامی                          |
| rr.          | سورهٔ اخلام کی نضیات                                                         | 19/    | ی کری کھنے ہے اسماعے کرائی<br>سمائے آنخضرت مل کا نام اور کنیت جمع کرنے |
| rrı          | معوذتين كي نضيلت                                                             | . 17 4 | ک کے ہے استری اور ملیک کی مراقعت کی سرے ا                              |
|              |                                                                              | i      | ال ماست                                                                |

| صفحه   | ابواب ومضامين                                                                                        | صفحہ          | ابواب ومضامين                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| mmh    | سورة كظيا                                                                                            | rri           | قاری کی فضیلت                                               |
| rrr    | سورهٔ انبیاء                                                                                         | rrm"          | قرآن كى تعلىم كى فضيلت                                      |
| mmh    | سوره کچ                                                                                              | 446           | قرآن میں سے ایک فرف پڑھنے کا اجر                            |
| P72    | سورهٔ مؤمنین                                                                                         | rya           | يّ تخضرت ﷺ كي قرأت كي كيفيت                                 |
| rra    | سورة تور                                                                                             |               | ابواب القرأت                                                |
| ۳۳۵    | سورهٔ فرقان                                                                                          |               |                                                             |
| ١٣٠    | سورهٔ شعراء                                                                                          | ۲۳۳           | قرآن کریم سات قرائوں پرنازل ہوا<br>شخص میں سری تاہیں کا قات |
| MM     | سورهنمل                                                                                              | ۲۳۹           | جو خص اپنی رائے ہے قرآن کی تفسیر کرے<br>میں تا ہ            |
| mm     | سورهٔ فقص                                                                                            | <b>۲۳</b> 2   | سورهٔ فاتحه کی قشیر<br>مربق                                 |
| rm     | سورهٔ عکبوت                                                                                          | ۲۴۰           | سورهٔ لِقَرِه<br>سور ا                                      |
| ومه    | سورهٔ روم                                                                                            | raa           | سورهٔ آل عمران                                              |
| rai    | ا<br>سورهٔ لقمان                                                                                     | 444           | سورهٔ نساء                                                  |
| ror    | سورهٔ سجده                                                                                           | 122           | سورهٔ ما کده                                                |
| ror    | سورهٔ احزاب                                                                                          | PAY           | سؤرة انعام                                                  |
| mym    | سورهٔ سپا                                                                                            | 19+           | سورهٔ اعراف                                                 |
| 740    | سورهٔ فاطر                                                                                           | 797           | سورهٔ انفال<br>ا                                            |
| p-44   | سوره ليس                                                                                             | <b>190</b>    | سورهٔ توب .                                                 |
| P42    | سورهٔ صافات                                                                                          | P*-           | سورهٔ بولس                                                  |
| MA     | سورهٔ ص                                                                                              | ۳•۸           | שפר 6 אפנ                                                   |
| 120    | ا مردن ا                                                                                             | , <b>m</b> ii | سورهٔ لوسف                                                  |
| 121    | اسور مرتمن                                                                                           | MIT.          | سوره رعر                                                    |
| r2r    | اسور پرسحد ہ                                                                                         | mm            | سورة ابراتيم                                                |
| PZ (*) | ا سور پرشور کا<br>اسور پرشور کا                                                                      | יקוץ          | سورهٔ حجر<br>ن                                              |
| P24    | ا سورهٔ زخرف<br>اسورهٔ زخرف                                                                          | 714           | سور پنجل<br>سور پنجل                                        |
| P24    | ا سورهٔ دخان                                                                                         | MIA           | سورهٔ بنی امرائیل                                           |
| rzz    | ا<br>اسور هُاحقاف                                                                                    | mele          | سورهٔ کہف<br>سورة مریم                                      |
| r29    | سورهٔ موَّمن<br>سورهٔ موَّمن<br>سورهٔ شوری<br>سورهٔ زخرف<br>سورهٔ دخان<br>سورهٔ احقاف<br>سورهٔ احماف | 779           | سورة مريم                                                   |

| صفحه  | ابواب ومضامين                                                                        | صفحه         | ابواب ومضامين      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1717  | سورة اذ السمآء أنشقت                                                                 | ۳            | ن<br>نورهٔ کخ      |
| MIZ   | سوره و مبروج                                                                         | TAT          | سورهٔ حجرات        |
| יאין. | سورهٔ غاشیه                                                                          | 27/2         | سورهٔ ق            |
| 144.  | سورهٔ فجر                                                                            | MAR          | سورهٔ داریات       |
| 441   | سورهٔ واشمس ومنها                                                                    | l .          | سورة طور           |
| ا۲۳   | سورهٔ والليل                                                                         | PAY          | سورهُ نجم          |
| prr   | سورهٔ شخی                                                                            | -۳۸9         | سورهٔ قمر          |
| ۳۲۳   | سورة الم نشرح                                                                        | <b>1</b> 491 | سورهٔ رحمٰن        |
| ۳۲۳   | سورهٔ والین                                                                          | <b>1</b> -91 | سورهٔ واقعه        |
| מזיח  | سورهٔ اقرأ م باسم ربک                                                                | rar          | سوره حدید          |
| የተተ   | سورهٔ قدر                                                                            | אףש          | سوره مجادله        |
| אאא   | سورهٔ لم یکن                                                                         |              | سوره محشر          |
| pro   | سورهٔ افرازلت                                                                        |              | سورة ممتحنه        |
| rra   | سورة أتفكم المتكاثر                                                                  | .            | سوره صف            |
| rrs   | سورهٔ کوژ                                                                            | }            | سورة جمعه          |
| P72   | سورهُ فَتْحَ                                                                         |              | سورهٔ منافقین      |
| CLV   | سورة لهب                                                                             |              | سورهٔ تغابن        |
| MA    | سورهٔ اخلاص                                                                          |              | سوره تحريم         |
| 749   | سور رئمعو ذ تين                                                                      |              | سورهٔ نون والقلم   |
|       | ابواب الدعوات                                                                        |              | سورهٔ حاقبہ        |
| اسم   | ز کر کی نضیلت<br>و کر کی نضیلت                                                       |              | سورة سأل سائل      |
| mm .  | و رن سی <i>ت</i><br>مجلس ذکر کی نضیات                                                |              | سورهٔ جن           |
| mm    | جر مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہواس کے متعلق<br>جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہواس کے متعلق | יוויי        | سوره کدتر          |
| rrs   | مسلمان کی دعا کی قبولیت                                                              | רור          | سورهٔ قیامه        |
| rry   | وعاكرنے والا يملے اپنے لئے دعاكرے                                                    | MID          | سوره عبس           |
| 4     | رعائے وقت ہاتھ اٹھانا                                                                |              | سورهٔ اوالشمس كورت |
|       |                                                                                      |              | سورة مطقفين        |

|       | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| صفحه  | ابواب ومضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفحه   | ابواب ومضامين                              |
| سلاما | کھانے ہے فراغت پر پڑھنے کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444    | دعامیں جلدی کرنے والے کے متعلق             |
| אאיי  | گدھے کی آ داز نے قوید عابر ھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | صبح اور شام کی دعائیں                      |
| אאר   | تشبيح تكبير تهليل اورالمدلله كهنباكي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ه ۱۳۳۹ | سوتے وقت پڑھنے والی دعا ئیں                |
| 449   | متفرق دعاؤل کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444    | سوتے وقت سبحان الله، الحمدلله، الله اكبر   |
| M2m   | الكليول رشبيج گننے كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rro    | رات کوآ نکھ کھل جانے پر پڑھی جانے والی دعا |
|       | تو به واستغفار کی نضیلت <sup>اور</sup> بندون پر رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יראיז  | تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعا کیں         |
| 1492  | دعاوں کے متعلق مجتلف احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ሮሮለ    | تہجد کی نمازشروع کرتے وقت کی دعا کیں       |
|       | ابواب المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rar    | تحبرهٔ تلاوت کی دعا نمیں                   |
| ۵۱۵   | آ مخضرت على كى نضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rom    | گھرے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا کیں            |
| 014   | آ مخضرت على كى پيدائش<br>آ مخضرت على كى پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar    | بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی دعا       |
| ori   | نبوت کی ابتداء کے متعلق<br>انبوت کی ابتداء کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar    | ا گر کسی کوکوئی مرض لاحق ہوتو بید عاریا ھے |
| arr   | رِبِ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلم | 70r    | اگر کسی کومصیبت میں مبتلا دیکھے تو کیا پڑھ |
| arm   | آ مخضرت ﷺ کے مجزات اور خصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | raa    | مجکس سے اٹھتے وقت بڑھنے کی دعا             |
| 01/2  | نزول وحی کی کیفیت<br>انزول وحی کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | רמץ    | کرب کے وقت پڑھنے کی دعا                    |
| 012   | آنخضرت ﷺ کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | raz    | سی جگه ترخیر نے کی دعا                     |
|       | مهرنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , MOZ  | سفر کے لئے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا          |
|       | مناقب ابو بكر صديقً<br>مناقب ابو بكر صديقً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MON    | سِفر ہے لوٹنے پر بڑھنے کی دعا ئیں          |
| -     | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MON    | کسی کورخصت کرتے وقت کی دعا سُیے کلمات      |
|       | منا قب ابي حفص عمر بن الخطاب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r09    | مسافری دعا کی قبولیت                       |
|       | منا قب عثان بن عفانً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144    | سواری پر سور ہونے کی دِعا                  |
|       | منا قب على بن اتي طالبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ודייז  | آ ندهی کے وقت پڑھنے کی دعا                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ווא    | بادل کی گرج سننے پر پڑھنے کی دعا           |
|       | ابو محمط لحمه بن عبيد اللهُّ كمنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WAI    | چا ندو کیھنے کی دعا                        |
| שנם.  | زبیر بن عام م کے عمدہ خصائل ومنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444    | غصہ کے وقت پڑھنے کی دعا                    |
| rra   | حفرت عبدالرحمٰن بن عوف نرمری کے عمدہ خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ryr    | براخواب د <u>ے کھنے پر پڑھنے</u> کی دعا    |
| ΔYΔ   | الواسحاق سعد بن الى وقاص كے عمد ہ خصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444    | پہلا کھل دیکھنے پر پڑھنے کی دعا            |
| ٩٢٥   | ابواعور كے عدہ خصائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ۱۳۲۳ | کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا                  |

|       |                                                |     | ر مر ک مر بیت انجورد <sub>ا</sub>                        |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| صفحه  | <b>O</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | ابواب ومضامين                                            |
| 1094  | قیس بن سعد بن عبادهٔ کے عمدہ خصائل دمنا قب     | PFG | ابوعبیدہ بن عامر بن جراح کے عمدہ خصائل                   |
| ۵۹۷   |                                                | 1   | ابوفضل عباس بن عبدالمطلب كيعمده خصائل                    |
| 094   | مصعب بن مير مير كي عده خصائل                   | 021 | جعفر بن ابی طالب کے عمدہ خصائل ومنا قب                   |
| ۵۹۸   | براء بن ما لک کے عمدہ خصائل                    |     | ابو محمد حسن بن على ابن ابي طالب اور حسين بن على ابن ابي |
| 091   | ابوموی اشعریؓ کےعمدہ خصائل                     | 1   | طالب كعمره خصائل                                         |
| ۸۹۵   | سہیل بن سعد یک عمدہ خصائل                      | ۵۷۸ | آنخضرت اللي اللي بيت عيمه ه خصائل                        |
| 299   | صحابی ہونے کی فضیلت                            | 029 | معاذ بن جبل ، زيد بن نابت ، الى بن كعب اور ابوعبيده      |
| ۵۹۹   | بیعت رضوان کرنے والوں کی فضیلت                 |     | بن جراع کے عمدہ خصائل                                    |
| ۵۹۹   | جو خص صحالبہ کو برا بھلا کیے                   | ۱۸۵ | سلمان فاری کے عمدہ خصائل                                 |
| 4+1   | حضرت فاطمة كي نضيلت                            | 0/1 | عمارین یاسر کے عمرہ خصائل ومناقب                         |
| 400   | حضرت عا نَشْرُ كَى نَضيلت                      | DAY | ابوذ رغفاریؓ کےعمدہ خصائل ومناقب                         |
| 4+4   | حفرت فدیج گی نضیات                             | ۵۸۳ | عبدالله بن سلام م عيمه وخصائل                            |
| 4.4   | ازواج مطهرات کی فضیلت                          | ۵۸۳ | حضرت عبدالله بن مسعودٌ كعمده خصائل                       |
| 414   | ا بی بن کعب کی فضیلت                           | ۲۸۵ | حذيفه بن اليمان كے عمدہ خصائل ومناقب                     |
| 41+   | انصاراور قریش کی فضیلت                         | PAG | زیدبن حارثهٔ کےعمرہ خصائل ومناقب                         |
| 411   | الصاركے گھروں كى فضيات                         | ۵۸۸ | اسامه بن زید یش کے عمدہ خصائل                            |
| All   | مدينة منوره كي فضيلت                           | ۵۸۹ | جربر بن عبدالله بحلی کے عمد ہ خصائل                      |
| YIZ.  | مكه كى فضيلت                                   | ۵۸۹ | عبدالله بن عبائ كي عمده خصائل                            |
| کالا` | عرب کی فضیلت                                   |     | عبدالله بن زبير مع عمده خصائل ومناقب                     |
| 719   | مجم کی نضیات                                   | ۵9+ | انس بن ما لک کے عمدہ خصائل                               |
| 419   | اہل یمن کی فضیلت                               | 09r | ابوہریرہ کے عمدہ خصائل ومناقب                            |
| 771   | بنوغفار ،اسل ،جهینه اور مزینه کی فضیلت         | ۵۹۳ | معاوية بن ابي سفيان كي عمده خصائل                        |
| 441   | بنوثقيف اور بنوحنيفه كے متعلق                  | ۵۹۵ | عمروبن عاص مح عمره خصائل دمنا قب                         |
| 444   | - تياب العلل<br>- ساب العلل                    | ۵۹۵ | خالد بن وليدٌ كے عِمد ہ خصائل ومنا قب                    |
|       | •                                              | rea | سعد بن معادٌ کے عمد ہ خصائل دمنا قب                      |

هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا إِلَى فَقُرٍ مُنْسٍ أَوْغِنَى مُطُعِ أَوُ مَرَضٍ مُفْسِدٍ أَوُهَرَمٍ مُفْنِدٍ أَوْمَوْتٍ مُخْهِرٍ أَوِالدَّجَالِ فَشَرُّغَائِبٍ يُنتَظَرُا وِالسَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ اَدُهْى وَآمَرُّ۔

ے پہلے۔(۳) ایسے مرض ہے پہلے جواعضا، کو ممل کرنے ہے روب دیتا ہے۔(۴) بڑھا ہے ہے پہلے جس میں انسان عقل کھو دیتا ہے۔ (۵) جلد آنے والی موت سے پہلے۔(۱) دجال کے آنے سے پہلے جو ان چیزوں میں جو اب تک غائب میں سب سے ا برا ہے۔(۷) قیامت سے پہلے اس لئے کہ قیامت بہت سخت اور کڑوی ہے۔

میرهدیث حسن غریب ہم اسے صرف اعرج کی ابو ہریرہ سے دوایت کے طور پر پیچائے ہیں۔ صرف محرز بن ہارون کی سند سے جانے ہیں۔ معمر یہی حدیث ایک ایسے خص سے نقل کرتے ہیں جس نے سعید مقبری سے انہوں نے ابو ہریرہ سے اور انہوں نے آنخضرت بھا ہے تی ہے۔

باب١٢٥٤\_مَاجَآءَ فِي ذِكْرِ الْمَوُتِ

(٢١٢٥) حدثنا محمود بن غيلان ناالفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي مُولًى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْتَ.

باب،۱۲۵ موت کویاد کرنا۔

بیرحدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ابوسعید سے بھی حدیث منقول ہے۔

يات ١٢٥٥

(٢١٢٦) حدثنا هناد نا يحيى بن معين ناهشام بن أبِي يُوسُف نَاعَبُدُ اللهِ بُنِ بُحَيْرِ أَنَّه السَمِعَ هَانِئًا مَوُلَى عُثُمَانَ قَالَ كَانَ عُتُمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى خَتُمَانَ قَالَ كَانَ عُتُمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحُيتُه فَقِيلَ لَه تَذُكُرُ الْجَنَّة وَالنَّارَ فَلَا تَبُكِى وَتَبُكِى مِنُ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنُ مَّنَازِلِ الاحِرةِ فَلَا نَحَده اللهُ مَنْ مِنْهُ وَإِنُ لَمْ يَنُجُ مِنْهُ فَمَا بَعُدَه الله عَلَيه وَسَلَّم مَارَايُتُ مَنْظً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم مَارَايُتُ مَنْظً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم مَارَايُتُ مَنْظً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم مَارَايُتُ مَنْظً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم مَارَايُتُ مَنْظً اللهُ الْقَبْرَافَظَعُ مِنْهُ.

باب ١٢٥٥ بلاعنوان\_

۲۱۲۲ عبداللہ بن بحیر، حضرت عمّان کے آزاد کردہ غلام ہائی نے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمّان کی قبر پر کھڑ ہے ہوتے تو اتنادوتے کہ داڑھی تر ہوجاتی ۔ ان ہے کہا گیا کہ آپ جنت و دوز نے کے ذکر پر اتنائیس روتے جتنا قبر کود مکھ کرروتے ہیں ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا:

اتنائیس روتے جتنا قبر کود مکھ کرروتے ہیں ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا:

اس لئے کہ آنخضرت کے نے فر مایا: قبر آخرت کی منزلوں میں سے کہا کی مزل ہے ۔ اگر کسی نے اس سے نجات پالی تو بعد مجم مر طے اس میں نجات ہیں منزل ہے ۔ اگر کسی نے اس میں نجات نہیں پائی تو جد کے مر طے اس سے بھی زیادہ تحت ہیں ۔ پھر آنخضرت کے فر مایا: میں نے قبر کے منظر سے زیادہ گھبرا ہے میں مبتلا کرنے والا منظر نہیں دیکھا۔

بیمدیث حسن غریب ہے ہم اسے سرف ہشام بن بوسف کی سندسے جانتے ہیں۔

باب٢٥٦ - مَنُ اَحَبَّ لِقَآءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَآنَهُ \*

(٢١٢٧) حدثنا محمود بن غيلان ناابوداؤد ناشعبة عن قتادة قال سمعت أنسًا يُحَدِّثُ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَحَبُّ اللهُ لِقَآءَهُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَآءً اللهِ لَقَآءَهُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ لَقَآءً اللهِ كَرَهَ اللهُ لِقَآءَهُ .

ملاقات کرنالبند کرتے ہیں۔ ۲۱۲۷۔ حضرت عبادہ بن صامت الم تحضرت کھی کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کھی نے فر مایا: جو محض اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا بسند فرماتے ہیں اور جو محض اس کی خواہش ندر کھتا ہواللہ بھی اس سے ملنالبند نہیں کرتے۔

باب ۱۲۵۲۔ جواللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اللہ بھی اس سے

باب٧٩٧ ـ مَاجَآءَ فِيُ اِنْذَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

(۲۱۲۸) حدثنا ابوالاشعث احمد بن مقدام نامحمد بن عبدالرحمٰن الطغاوى ناهشام بن عروة عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ وَاَنُذِرُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ وَاَنُذِرُ عَشِيرُ تَكَ الْاَقُرَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاصَفِيَّةُ بِنُتُ عَبُدِالْمُطَلِبِ يَافَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ يَابَنِي عَبُدِالمُطَلِبِ إِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكُمُ مِنَ اللهِ مَحَمَّدٍ يَابَنِي عَبُدِالمُطَلِبِ إِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكُمُ مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنُ مَّالِي مَاشِئتُمُ.

۲۱۳۸ حضرت عائش فرماتی بین که جب به آیت نازل بوئی که « و آیت نازل بوئی که و آنندر ..... الآیه و آو رسول الله الله الله عبد المطلب الله الله و تحدادرا بنوعبدالمطلب بین تم لوگوں کے الله رب العزت کے عذاب سے بچانے میں کی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ و ہاں میرے مال سے جوتم چا بوطلب کرلو۔

اس باب من ابو بریرة این عبال اور ابوموی سے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سیجے ہے۔ بعض راوی اسے بشام بن عروہ سان کے والد کے توالے سے مرفوع انقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۵۸ ما حَاءَ فِی فَضُلِ الْبُکّاءِ مِن حَشُیةِ اللّٰهِ باب ۱۲۵۸ وفوف خدا سے رونے کی فضیلت۔

(۲۱۲۹) حدثنا هناد ناعبداللّٰه بن المبارك عن ۱۲۵۹ حضرت ابو بریرة کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ بوسکتا جب عبدالرحمٰن بن عبدالله المسعودی عن محمد بن خداکی وجہ سے رویا وہ اس وقت تک دوز خ میں واض نہیں ہوسکتا جب

خداکی وجہ سے رویا وہ اس وفت تک دوزخ میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک دودھ لیتان میں واپس نہ چلا جائے۔ ینز اللہ کی راہ میں جہاد کا

• آیت کار جمدیدے: اور (اے محد الله ایک ایپ اقرباء کوڈرائے۔

عبدالرحمن عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةً عَنُ أَبِي

• جب بيآيت نازل ہوئى تو آنخضرت الله في خور يوا قارب كونام لے لے كر يكار ااور فرمايا ميں آخرت ميں بغير ايمان واعمال كيم لوگوں كے كسى كام نہيں آؤں گا۔ لہذاتم بغير ايمان وعمل مير سہارے پرمت رہنا ئے بلك آخرت كے لئے اعمال صالح كاذخيرہ ساتھ لے كر جانا جوتہار سے كام آسكے سيصد يث ان لوگوں كے لئے كانی سيحتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم) مان ان لوگوں كے لئے كانی سيحتے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

یشرطال ہے یعنی جس طرح دودھ بہتان میں نہیں جاسکا ای طرح ایسافخص بھی جہنم میں نہیں داخل ہوسکتا۔ بیصدیث ایسے مخص کی فضیلت اور باری تعالیٰ
 کاس پر بے انتہار م وکرم پر دلالت کرتی ہے نیز بیک اس کے خوف سے رونا اللہ رب العزت کے زدیک انتہائی پہندیدہ فعل ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

غیارادرجہنم کا دھواں جمع نہیں ہو کتے۔

هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ النَّارِ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنَ فِي الضَّرُعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ۔

اس باب میں ابور بحانداور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث سیح ہے اور محمد بن عبدالرحمٰن ، آل طلحہ کے مولی ہیں۔ بیدی ہیں ان سے سفیان وُری اور شعبہ احادیث قل کرتے ہیں۔اور بیر ققہ ہیں۔

> باب ٩ ١ ٢ م ما جَآءَ فِي قُولِ الْنَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَوْتَعُلَمُونَ مَآاعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيُلاً

باب ۱۲۵۹- آنخضرت هنگا فرمان: کهاگرتم لوگ ده پچه جان لوجو پچه میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم کر دو۔

(۲۱۳۰) حدثنا احمد بن منيع احبرنا ابواحمد الزبيرى نااسرائيل عن ابراهيم بن مهاجرعن محاهد عَن مُورِّقِ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اَرَى مَالاً تَرُون وَاسْمَعُ مَالاَتَسْمَعُونَ اَطَّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا اَنُ تَاطَّ مَافِيهَا مَوْضَعُ اَرْبَعَ اصَابِعَ إلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبُهَتَهُ لِلهِ مَوْضَعُ اَرْبَعَ اصَابِعَ إلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبُهَتهُ لِللهِ مَاحِدًا وَاللهِ لَوْتَعُلَمُونَ مَآاعُلَمُ لَصَحِحُتُمُ قَلِيلًا وَلَبَعَ لَهُ اللهِ لَوْتَعُلَمُونَ مَآاعُلَمُ لَصَحِحُتُمُ قَلِيلًا وَلَبَعَرَجُتُم لِلهِ الصَعْدَاتِ تَحُارُونَ النِي اللهِ لَوَدِدُتُ وَلَيْكُ اللهِ لَوَدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدَالَ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدَدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدُولُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهُ لَوْدِدُتُ اللهُ لَا لَاللهِ لَوْدِدُتُ اللهُ لَوْدِدُتُ اللهُ لَوْدِدُتُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهِ لَوْدِدُتُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهِ لَوْدِدُتُ اللهُ اللّهِ لَا لَهُ اللّهِ لَوْدِدُتُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهِ لَوْدِدُتُ اللهُ لَوْدِدُتُ اللهُ لَوْدِدُتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ لَوْدِدُتُ اللهُ اللّهِ لَوْدِدُتُ اللّهُ لَوْدِدُتُ اللهُ اللّهُ لَوْدِدُتُ اللّهِ لَوْدِدُتُ اللّهِ لَوْدِدُتُ اللهُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللّهِ لَوْدِدُنَا اللهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا ل

۱۲۳۰ د سرت ابو ذرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: میں وہ کچھ د کی اور سنتا ہوں جوتم لوگ نہ د کی سکتے ہواور نہ سکتے ہو۔ (وہ یہ کہ) آسان چر چرا تا ہے اور اسے چر چرا نا بھی چاہئے۔ اس لئے کہاس میں چارانگیوں کے برابر بھی ایی جگر نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ رب اللہ کوئی فرشتہ اللہ رب اللہ کوئی فرشتہ اللہ رب اللہ کوئی فرشتہ اللہ ہوں وہ اللہ کی فتم اگرتم لوگ وہ کچھ جانے لگو جو میں جانا ہوں تو بنسنا کم اور رونا زیادہ کر دو، عورتوں سے بستروں پر لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو آور اللہ تبارک وتعالی سے اپنے بستروں کی معافی طلب کرنے کے لئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں ایک در خت ہوتا جو کا نہ ویا

اس باب میں عائش ابو ہریر ہ ، ابن عباس اورانس سے بھی احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ایک اور سند سے بھی حصرت ابوذر گئی یہی تمنامنقول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اورلوگ مجھے کاٹ ڈالتے۔

(۲۱۳۱)حدثنا ابوحفص عمروبن على ناعبدالوهاب الثقفى عن محمد بن عمرو عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَوُتَعَلَمُونَ مَا آعُلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيُلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيْرًا.

بیرحدیث سیح ہے۔

باب، ١٢٦ ـ مَاجَآءَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضُحِكَ النَّاسَ

(۲۱۳۲) حدثنا محمد بن بشارنا ابن ابي عدى عن

اسالا۔ حضرت ابو ہر پر ہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: اگرتم لوگ وہ پچھ جان جائجو میں جانتا ہوں تو تم لوگوں کی ہنسی کم ہو جائے اور رونے میں کشرت پیدا ہوجائے۔

باب ١٢٦٠ - جو تحف لوگوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کرے۔

٢١٣٢ حفرت الوبريرة كت بي كه نبي اكرم ﷺ في فرمايا: كيحاوك

محمد بن اسحاق ثني محمد بن ابراهيم عن عِيسلي بُنِ طَلُحَةً عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَايَرْى بِهَابَاسًا يَهُدِى اللَّهُ بِهَا سَبُعِينَ حَرِيْفًا فِي النَّارِ ـ

### یہ حدیث ال سند ہے حسن غریب ہے۔

(٢١٣٣) حدثنا بُنُدَارِنا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ نَّنَا بَهُزُيْنَ حَكِيْم ثَنِيُ أَبِي عَنُ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلِّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ لِيُضُحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيُلَّ لَّهُ وَيُلَّ لَّهُ -

اس باب میں ابو ہر رو ہے بھی حدیث منقول ہے۔ حدیث بہز'' حسن' ہے۔

(۲۱۳٤) حدثنا سليمان بن عبدالجبار البغدادي ناعمر بن حفص بن غياث ثني ابي عَن الْأَعُمَش عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ تُوفِّي رَجُلٌ مِّنُ أَصُحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِيُ رَجُلًا أَبَشِرُ بِالْحَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلَا تَدُرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيُمَالَا يَعْنِيُهِ

واحد قالوانا ابومسهر عن اسمعيل بن عبدالله بن سماعة عن الاوزاعي عَنُ أَبِيُ سَلَمَةً عَنُ أَبِي فَرَيْرَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسُنٍ

أُوبَخِلَ بِمَا لَايَنْقُصُه '\_ (۲۱۳٥) حدثنا احمد بن نصرالنسابوري وغير

إِسُلَامِ الْمَرُأُ تَرُكُهُ مَالًا يَعُنِيهِ. پیر مدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابوسلمہ کی روایت سے جانتے ہیں وہ اسے ابو ہر ری سے سرفو عانقل کرتے ہیں۔ قتیبہ ما لک سے وہ زہری سے اور وہ علی بن حسین نے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا بہترین مسلمان ہونے کے لئے کسی مخض کالا یعنی باتوں کورک کردینا ہی کافی ہے۔ زہری کے کی ساتھی بھی علی بن حسین سے ای طرح کی حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

باب۲۱۲۱ کم گوئی کی فضیلت۔

باب١٢٦٢\_مَاجَآءَ فِي قِلَّةِ الْكَلام

(٢١٣٦) حدثنا هناد نااعبدة عن محمد بن عمرو ثنى ابى عن حدى قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ

ایے بھی ہیں جوالی بات کرتے ہیں جس میں ان کے نزد یک کوئی مضا تقنبیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے أبین ستر سال کی مبافت تک دوزخ میں پھینک دیتے ہیں۔

۲۱۳۳\_حفرت بہزین حکیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا لے فقل كرتے ہيں كدرسول الله ﷺ فرمايا: بلاكت سے اس شخص كے لئے جو لوگوں کو ہنانے کے لئے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے جسے من کرلوگ بنتے

ہیں۔اس کے لئے ہر بادی ہےاس کے لئے ہلاکت ہے۔

باب١٢٦١ بلاعنوان -

۲۱۳۴ ۔حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہا یک سحانی کی وفات ہوئی توایک شخص نے اسے جنت کی بشارت دی۔

چنانچيآ تخضرت ﷺ نے فرمايا: تههيں كيا معلوم كمثايداس نے كوئى فضول بات کی ہویاکس ایس چیز کے خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا ہو جيے خرچ كرنے ہے اس كاكوئي نقصان نہيں تھا۔

٢١٣٥\_ حفرت الو بريرة كمت بي كدرسول الله ﷺ فرمايا كسي مخص کے بہترین مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لغوباتوں کوچھوڑ دے۔

٢١٣٦ حضرت بال بن حارث مرفى كت بين كدرسول الله الله

فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص (ایسا بھی ہے) جوکوئی ایس بات کرتا ہی جس

Presented by www.ziaraat.com

الْمُزَيِّي صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ رَضُوانِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ الله لَهُ بِهَارِضُوانَهُ الله لَهُ بِهَارِضُوانَهُ الله لَهُ بِهَارِضُوانَهُ الله الله يَوْم يَلْقَاهُ وَإِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُ اَنُ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ الله مَا يَظُنُ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ \_

سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور و وا سے مرتبے پر پہنچی ہے جس کا و و گمان بھی نہیں کرسکتا۔ چنا نچاللہ تعالی اس مخص سے اس دن تک کے لئے رضا مندی لکھ دیتے ہیں جس دن و و ان سے ملاقات کرے گا۔ جب کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس بات کا و بال کتنا زیادہ ہوگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے اپنی نارائسگی لکھ دیتے ہیں۔ ● اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے اپنی نارائسگی لکھ دیتے ہیں۔ ●

اس باب میں ام حبیب می صدیث قل کرتی ہیں۔ ندکورہ صدیث حسن مجھ ہے۔ کی راوی محمد بن عمرو ہے اس کی مانند قل کرتے ہوئے اس طرح سند بیان کرتے ہیں "عن محمد بن عمرو عن ابیه عن جدہ بلال بن الحادث " جب کہ ما لک اس سند میں "وادا" کا لفظ بیان نہیں کرتے۔

باب١٢٦٣ ـ مَاجَآءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ

(٢١٣٧)حدثنا قتيبة نا عبد الحميد بن سليمان عَنُ اَبِي حَازِم عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَاللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةَ مَآءٍ

باب۱۲۶۳ الله کے نزدیک دنیا کی ذلت۔

۲۱۳۷ حضرت بهل بن سعد کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: اگر اللہ ﷺ کنزدیک دنیا کی مجھر کے پر کے برابر بھی قدر بوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھوٹ بھی نصیب نہیں ہوتا۔

اں باب میں ابو ہر ریو ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیرحدیث اس سندھے بھی خریب ہے۔

(٢١٣٨ - حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك عن محالد عن قيس بن أبي حَازِم عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنتُ مَعَ الرَّكِبِ الَّذِينِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ هَوَانِهَا الْقُوهَا يارَسُولَ اللهِ قَالَ الدُّنيَااهُونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ الدُّنيَااهُونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

۲۱۲۸ حضرت مستورد بن شداد گہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ آپ بھی کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ بھی نے ایک بکری کے مردہ بچے کے قریب کھڑے ہوکر فرمایا: تم لوگ دیکے رہے ہو کہ کس طرح اس کے مالکوں نے اسے بے قیمت سمجھ کر کسے بھینک دیا ہے؟ جانتے ہو کیوں؟ اس کے کہ یان کے کہ یان کے کرد یک ذلیل اور حقیر ہوگیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بی وجہ ہے۔ آپ بھی نے فرمایا: اللہ تعالی کے بن کی دیا ہے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔

ای سے اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی حدیثیں منقول کی جاتی ہیں۔ بیرحدیث حس ہے۔

(۲۱۳۹) حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا على المائد و المائد و الوبرية كمة بن كرسول اكرم الله في فرمايا: و نيااوراس بن ثابت بن ثوبان قَالَ كَيْمَام چِز بِي المعون بين بال البته وكرا اللي اوراس كي معاون چيز بي

● پیصدیث نضول اور لا یعنی باتوں سے بے انتہاء پر ہیز کرنے پر دلالت کرتی ہے مزید یہ کہا گرکوئی شخص کوئی بات کر ہے ہمیشہ رضائے الہی کو منظر رکھتے ہوئے کرے کیونکہ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے اور دوزخ میں جانے کے اسباب میں ہےا ہم ترین سبب ہے۔واللہ اعلم (مترجم) اورعالم يا متعلم الله كنزويك محبوب بين - •

سَمِعُتُ عطاء بن قرة قال سمعت عبدالله بن ضمرة قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ ضمرة قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدُّنُيَا مَلُعُونَةٌ مَلُعُونَةٌ مَلُعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُاللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِّمٌ .

(۲۱٤٠) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد ثنا اسمعيل بن ابى حالد احبرنى قيس بن حازم قالَ سَمِعُتُ مُسْتَوُرِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَاالدُّنْيَا فِي اللهِ حِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَايَحُعَلُ اَحَدُ كُمُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرُ بِمَاذَاتَرُ حِعْد

باب١٢٦٤ مَاجَآءَ أَنَّ الدُّنْيَا سِحُنُ الْمُؤُمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

(٢١٤١) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن الحلاء بن عبدالرحلن عَنُ اَبِيهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللهُ وَلَا يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِحُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِحُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِحُنُ المُؤْمِن وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

جمعه الحافر -بیصدیث حسن صحیح ہے۔اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ سے بھی بیصدیث نقل کی گئے ہے۔

باب ١٢٦٥ مَاجَآءَ مِثُلُ الدُّنْيَا مِثُلُ ارْبَعَةِ نَفَرٍ البه ١٢٦٥) حدثنا محمد بن اسلمعيل ابونعيم ناعبادة بن مسلم نا يونس بن حباب عن سعيد الطائى ابى النخترى الله قال شيى أَبُوكَبُشَةَ الْاَنْمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

۲۱۲۰۔ حفرت مستورد ، آنخضرت کا قول فقل کرتے ہیں کفر مایا: دنیا کی آخرت کے مقابلے میں صرف اتن حیثیت ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی و اللہ کا لگل و اللہ کا کہ اس کی انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ ●

باب،١٢٦٢ دنيامؤمن كے لئے جيل اور كافر كے لئے جنت ہے۔

ا ۲۱۲ حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: ونیا مؤمن کے لئے جنت ہے۔ ﴿

ے ن پیدیک کان ہے۔ ہا۔۱۲۲۵۔ دنیا کی مثال جار شخصوں کی ہی ہے۔

ببد المدوي من بال پر سول الله الله کافر مان قل کرتے بیل که فرمایا: میں تین چروں کے متعلق قسم کھا تا اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تم لوگ یا در کھنا ۔ پہلی ہے کہ کی صدقہ یا خیرات کرنے والے کا مال صدقے یا خیرات کرنے والے کا مال صدقے یا خیرات سے بھی کم نہیں ہوتا۔ دوسری ہے کہ کوئی مظلوم السانہیں

۔ لینی سے چند چزیں اللہ تبارک وتعالی دنیا ہیں سے بیند کرتے ہیں جب کہ اس کے علاوہ ملعون ہے۔ ان احادیث میں دنیا کی تقارت اور اس کی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اللہ کے زدیکوئی حثیت نہیں لیکن سے لوگوں کو اللہ کی یا وسے غافل کردیتی ہے اور لوگ اس میں اس قدر منہ کما اور حاصل کرنے کے لئے ای تک بی و دو کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اور اس کی وائمی فتوں کو بھول کر اس کے ہوجاتے ہیں۔ جب کہ حقیقت سے ہے کہ مؤمن کو زہد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دنیا و مافیہا کوکوئی اہمیت نہیں دینی چاہئے جو کہ اللہ رہ العزت کے زدیکہ ملعون ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حثیت اتن ہی ہے کہ جتنا پانی اس انگلی کولگ جائے چنا نچہ دنیا کو انگلی کے ساتھ لگنے والے پانی اور آخرت کو باقی نج جانے والے سمندر سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) یعنی مؤمن کے لئے دنیا میں باندیاں ہیں اور اسے واجبات وفر انتی وغیرہ کا پابند کر دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے گویا کہ وہ جیل میں ہے جب کہ کا فر رسم ہے اللہ اعلم (مترجم)

وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ ٱقُسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمُ حَدِيْتًا فَاحُفَظُوهُ قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبُدٍ مِّنُ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبُدٌ مَظُلِمَةً صَبَرَ عَلَيُهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّاوَّ لَا فَتَحَ عَبُدٌ بَابَ مَسْتَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُر أَوْ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَةِ بِنَحُرِهَا وَأُحَدِّثُكُمُ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنُيَا لِارْبَعَةِ نَفَرِ عَبُدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَّعِلُمًا فَهُوَا يَتَّقِىٰ رَبَّهُ ۚ فِيْهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَه ۚ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَفُضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبُدِرَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَّلَمُ يَرُزُقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوُ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيُهِ بِعَمَلِ فُلَانِ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَاسَوَاءٌ وَعَبُدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَّلَمُ يَرُّزُقُهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ لَّا يَتَّقِيُ فِيُهِ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَصِلُ فِيُهِ رَحِمَهُ ۚ وَلَا يَعُلَمُ لِلَّهِ فِيُهِ حَقًّا فَهُوَ بِأَخْبَطِ الْمَنَازِلِ وَعَبُدٍ لَمُ يَرُزُفُهُ مَالًا وَ لَاعِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوُأَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَل فُلَان فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزُرُهُمَا سَوَآءً.

كهاس نے ظلم برصبر كيا ہواوراللہ تعالیٰ اس كی عزت نہ بڑھا كيں۔ تيسری یہ کہ جو خص اینے او برسوال (بھیک مانگنے) کا درواز ہ کھولتا ہے۔اللہ تعالی اس کے لئے نقرومحتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں یا اس طرح کچھ فرمایا: چوشی بات یا دکراو که دنیا جارا قسام کے لوگوں برمشمل ب (۱) ایسافخص جےاللہ تعالی نے مال اورعلم دونوں دولتوں سےنوازا ہواور وه اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہو، 🗨 صلد حی کرتا اور اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرتا ہو پیسب ہےانضل ہے۔(۲)و ہخص جےعلم تو عطا کیا گیالیکن دولت

ہے نہیں نوازا گیا چنانچہ وہ صدق دل کے ساتھ اپنی اس تمنا کا اظہار۔ كرے كه كاش ميرے ياس دولت ہوتى جس سے ميں فلال شخص كى طرح عمل كرتا\_ ( فدكوره بالا نيك شخص كي طرح ) ان دونو شخصول كے لئے برابر اچر و تواب ہے۔ (۳) ایسا مالدار جوعلم کی دولت ہے محروم ہو اوراین دولت کو نا جائز جگہوں برخرچ کرے نداس کے کمانے میں خدا کے خوف کولمح ظار کھے اور نہاس سے صلد رحی کرے اور نہ ہی اس کی زکوۃ وغیرہ اداکرے۔ پیخص سب سے بدتر ہے۔ الیا مخص جس کے پاس نەدولت بےاورنىڭلىكىناس كىتمنا ہے كەكاش مىر بے پاس دو'ت ہوتى تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا (مٰدکورہ نمبر۳) میٹخف بھی اپنی نیت کا مسئول ہےاوران دونوں کا گناہ بھی برابر ہے۔

به حدیث حسن ہے۔

باب ١٢٦٦ ـ مَاجَآءَ فِي هَمّ الدُّنْيَا وَ حُبّها (۲۱٤٣) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن ابن مهدی نا سفیل عن بشیر ابی اسمغیل عن سیار عن طَارَقِ بُنِ شِهَابِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَّزَلَتُ بِهِ فَاقَةٌ فَٱنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدُّ فَاقَتُهُ ۚ وَمَنُ نَّزَلَتُ بَهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزُقِ عَاجِلِ اَوُاجِلٍ.

ر مدیث حس صحیح غریب ہے۔

باب ۱۲۲۷۔ دنیا کی محبت ادراس کے متعلق ممکنین ہونا۔ ٢١٣٣ حضرت عبدالله بن مسعود كت بي كرسول الله على فرمايا: جس کوفاتے میں مبتلا کیا گیا اوراس نے اپنی حالت لوگوں سے بیان کرنی شروع کردی اور چاہا کہ لوگ اس کی حاجت پوری کر دیں تو ایسے خص کا فاقد دورنبیں کیا جائے گا۔لیکن اگراس نے اپی آ زمائش پرمبر کیا اور اللہ ہے رجوع کیاتو اللہ تعالی جلدیا بدیرا ہے رزق عطا کریں گے۔

 یعنی اس دولت کوحاصل کرنے میں جائز طریقے اختیار کرتا ہے اورای طرح اسے خرچ کرنے میں بھی دین کے احکام کا لحاظ رکھتا ہے۔ نیز اینے رشتہ داروں وغیرہ بربھی اسے خرچ کرنے کے ساتھ اس میں سے زکو ہ ،صدقہ اور خیرات وغیرہ بھی ادا کرتا ہے۔

(۲۱٤٤) حدثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق ناسفيان عن منصور اللاعُمَش عَنُ آبِي وَائِل قَالَ جَآءَ مُعَاوِيَةُ اللَّى أَبِيُ هَاشِمٍ بُن عُتُبَةَ وَهُوَ مَرِيُضٌ يَعُودُه و فَقَالَ يَا خَالُ مَايُبْكِيُكَ أَوَجُعٌ يُشْتِزُكَ أَوُحِرُصٌ عَلَىَ الدُّنْيَا قَالَ كُلِّ الْأَلْكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اِلَيَّ عَهُدًالَمُ احُذُبِهِ قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكَ مِنُ جَمُع الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَأَجِدُبِيَ الْيَوُمُ قَدُ جَمَعُتُ.

۲۱۳۴\_حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ معاویہ ابو ہاشم بن عتبہ کے مرض میں ، ان کی عیادت کے لئے گئے تو عرض کیا: ماموں کیا جدہے کہ آپ رور ہے جن؟ كياكوئي تكليف بي يادنياكى حرص اس كاسبب بي؟ فرمايا: اليي كوئي ہات نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے مجھ سے ایک عبد لیا تھا جے میں پورانہ کرسکا۔ آپ ﷺ نے فر مایا تھا کہ مال میں سے تہیں صرف ایک خادم اور جہاد کے لئے سواری کافی ہے جب کہ میں دیکھر ہاہوں کہ میرے یاس بہت کھے۔ (اس جبہ سے رور ہاہوں)

زائدہ اور عبیدہ بن حمید بھی بیحدیث منعور سے وہ ابودائل سے اور وہ سمرہ بن سہم سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ نیز اس باب میں بریدہ اسلمی ہے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

> (۲۱٤٥)حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع ناسفيان عن الاعمش عن شمربن عطية عن المغيرة بن سعد بن الاحزم عَنُ اَبِيِّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَتَّخِذُوا

الضَّيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي الدُّنْيَا\_

باب١٢٦٧ ـ مَاجَآءَ فِي طُوُلِ الْعُمُرِ لِلْمُؤْمِنِ (۲۱٤٦)حدثنا ابوكريب نازيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بُنِ قَيْسِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ قَيُس أَنَّ أَعُرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُالنَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ \* \_

٢١٣٥ \_حضرت عبدالله كت مي كدرسول الله ﷺ في مايا: جائيدا دوغيره نه بناؤ کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا سے رغبت ہو جائے گی۔ 🗨

باب1۲۷۷ مومن کے لئے عمرطویل۔

٢١٣٦ حفرت عبدالله بن قيل محت بي كهايك اعرالي في آنخضرت ﷺ سے یو جھا کہ بہترین آ دمی کون ہے؟ فر مایا: جس کی عمرطویل اور عمل نیک ہو۔

اس باب میں ابو ہر مرہ اور جارات سے بھی حدیثیں منقول ہیں۔ بیصد بث اس سند سے غریب ہے۔

٢١٢٧\_ حضرت الوبكرة فرمات بين كدا يك مخص في عرض كيا: يا رسول الله ﷺ! بہترین مخص کون ہے؟ فر مایا: جس کی عمرطویل اورعمل نیک ہو۔ پھر ہو چھا گیا: برزین مخض کون ہے؟ فرمایا: جوطویل العربونے کے ساتھ ساتھ بدلمل بھی ہو۔

(۲۱ ٤٧) حدثنا ابوحفص عمروين على ناحالد بن الحارث ناشبعة عن على بن زيد عن عَبُدِالرَّ حُمْن بُن اَبِيُ بَكُرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ الْمَارِسُولَ اللَّهِ اَتُّ النَّاسِ حَيْرٌ قَالَ مَنُ طَالَ عُمُرُهُ ۚ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ۚ قَالَ فَاَتَّى النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُه ' وَسَاءَ عَمَلُه '-

بيعديث حسن سيح ب-

. • يهان جائداد سے مراد كھيت، باغات، گاؤں اور جائداد غير منقولہ ہے اب لئے كه اس كى وجہ سے انسان زندگى سے مجت كرنے لگتا ہے۔ (مترجم)

درمیان ہوگی۔

باب١٢٦٨ مَاجَآءَ فِي أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلى سَبُعِينَ.

(۲۱٤۸) حدثنا ابراهیم بن سعید الحوهری نا محمد بن ربيعة عن كامل ابي العلاء عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبُعِينَ.

بیصدیث ابوصالح کی رویت سے حسن غریب ہے اور کی سندوں سے ابو مرر ہی کی سے منقول ہے۔

باب ١٢٦٩ ـ مَاجَآءَ فِي تَقَارُب الزَّمَن وَقَصُر الْاَمَل (٢١٤٩) حدثنا عباس بن محمد الدوري نا خالد بن مخلد نا عبد الله بن عمرَ عن سعد بن سَعِيْد ٱلأنُصَارِيّ عَنُ آنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالُحُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضُّرُمَةِ بِالنَّارِ\_

باب١٢٦٩ ـ اوقات كاجيمونا هوناادركم اميدي \_

٢١٣٩ حضرت الس بن ما لك كمتم بين كدرسول اكرم ﷺ ف ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک نهیں آئے گی جب تک زمانہ چھوٹا نہ<sup>ہ</sup> موجائے۔ یعنی سال مہینے کے برابر،مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گفری ( گفننے ) کے برابر اور گھنٹہ آ گ کی چنگاری کے برابرنه وجائے۔ 🛭

باب ۱۲۲۸۔ اس امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر برس کے

٢١٣٨ \_ حضرت ابو ہررہ م كہتے ہى كدرسول خدا اللے نے فرمایا: ميرى امت

کے لوگوں کی عمرعمو ما ساتھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی۔ 🗈

بیرجدیث اس سندے فریب ہے اور سعد بن سعید ، کی بن سعید انصاری کے بھائی ہیں۔

باب ١٢٧٠ مَاجَآءُ فِي قَصْرِ الْآمَلِ

(۲۱۵۰) حدثنا محمد بن غيلان نا ابو احمد نا سفيان عن لَيُثِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُن عُمَرَ قَالَ آحَذَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ حَسَدِى قَالَ كُنُ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْتُ أَوْعَابِرُ سَبِيلِ وَ عُنَّا نَفُسَكَ مِنُ آهُل الْقُبُورِ فَقَالَ لِي أَبُنُ عُمَرَاذًا أَصْبَحْتَ فَلَاتُحَيِّثُ نَفُسَكَ بِالْمَسَاءَ وَإِذَا ٱمُسَيُتَ فَلَا

باب ۱۲۷ قصرامل کے بیان میں۔ ٠١١٥ حصرت ابن عمر كت بي كرسول الله الله الله عمر بدن كاليك

حصه پکڑ کرفر مایا: دنیامیس کسی مسافریاراه گیری طرح رہواورخود وقبر والون میں شار کیا کرو۔مجاہد کہتے ہیں کہ پھرابن عمر نے مجھ سے فرمایا: اگر صبح موجائة وشام كالجروسه ندكروا دراكرشام بوجائة وصبح كانتظار ندكرو یاری آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو کیونکہ تہمیں نہیں معلوم کہ کل تم زندہ ہوگے یا مرجاؤگے۔

یہ پیشین گوئی اکثریت کے اعتبارے ہے۔واللہ اعلم (مترجم)۔

<sup>●</sup> اوقات کے چھوٹا ہونے سے مرادیہ ہے کدونت میں برکت باقی ندر ہے گی۔ چنانچ مشاہدہ گواہ ہے کہ جوکام اسلاف ایک دن میں کر لیتے تھے وہ آج کے لوگوں سے ہفتوں میں نہیں ہویا تا۔ ہفتہ گزر جاتا ہے اور لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے، یہی وقت کی بے برکتی ہے اور یہی تقارب زمان کامفہوم ہے۔ واللّٰداعكم (مترجم)\_

تُحَدِّثُ نَفُسُكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذُمِنُ صِحَّتِكَ قَبُلَ مَرَضِكَ وَمِنُ حَيَاتِكَ قَبُلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَاتَدُرِى يَاعَبُدَاللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا..

احمہ بن عبدہ بھی جماد بن زید ہے وہ لیث ہے وہ مجاہد ہے وہ ابن عمر ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہا کی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھرا ہے اعمش بھی مجاہد ہے ابن عمر کے حوالے ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

(٢١٥١) حدثنا سويد ناعبدالله عن حماد بن سلمة عن عبيدالله بن أبي بَكُرَ بُنِ أنس عَنُ أنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هذا ابنُ ادَمَ هذا أَجَلُه وَوَضَعَ يَدَه عِنْدَ قَفَاه ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ وَثُمَّ آمَلُه وَتَمَّ آمَلُه -

۱۵۱ حضرت انس بن مالک کتبے ہیں کدرسولِ الله الله الله کا کر ہاتھ رکھ کر فر مایا: بیدانسان ہے اور بیاس کی موت ہے۔ پھر آپ للے نے ہاتھ سے دوراشارہ کر کے فر مایا: کہ اتن کمی اس کی امیدیں ہیں۔

اس باب میں ابوسعید سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت انس کی حدیث مستح ہے۔

(٢١٥٢) حدثنا هناد ناابومعاوية عن الاعمش عن آبَي سَفَرِعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُرِووَقَالَ مَرَّ عَلَيْنَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نُعَالِجُ خَصَّالَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدُ وَهِي فَنَحُنُ نُصُلِحُه فَقَالَ مَا الْاَمُرَالًا أَعُجَلَ مِنُ ذَلِكَ.

۲۱۵۲- حفرت عبداللہ بن عمر قریح بین کہ آنخفرت جہ ہارے پاس
سے گزر بے ہم اوگ اپنے مکان کے لئے گارا بنار ہے تھے۔ آپ بھی نے ہم نے ہم نے مخص کیا: یہ گھر پرانا ہو گیا ہے اس لئے ہم اس کی مرمت کررہے ہیں۔ آپ بھی نے فر مایا: میں موت کواس سے بھی جلدی و کھی رہا ہوں۔

يدهديث حسن سيح إورابوسفركانام سعيد بن محمر بانبيس ابواحد ورى بهى كتب إلى-

باب ١٢٧١ ـ مَاجَآءَ أَنَّ فِتُنَةَ هَلِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ (٢١٥٣) حدثنا احمد بن منبع ناالحسن بن سوارنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفيرحَدَّنَه عن الله عن الله عن كُعُبِ بُنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتُنَةً وَقِنَةً وَقِنْتَ النَّبِي الْمَالُ ـ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتُنَةً وَقِنْتَ وَقِنْتَ النَّبِي الْمَالُ ـ

باب ۱۲۷۱ اس امت کافتنه مال ودولت ہے۔

تب بھی اسے تیسری کی حرص ہوگی۔

۲۱۵۳\_ حفرت كعب بن عياض كہتے ہيں كدرسول الله ﷺ فرمايا: ہر امت كى آ زمائش كے لئے اسے كى چيز ميں جلا كيا جاتا ہے اور ميرى امت كى آ زمائش مال ودولت ہے۔ ●

بیمدیث حسن مجی غریب ہے ہم اسی صرف معاویہ بن صالح کی روایت سے جانے ہیں۔ ۱۲ ما جَآءَ لَوُ کَانَ إِلا بُنِ ادَمَ وَ اِدِيَانَ مِنُ بِابِ ۱۲۷۲ اَكْرَكَى شخص كے پاس دوا وادياں مال سے بحری ہوئی ہوں

باب١٢٧٢\_مَاحَآءَ لَوُكَانَ لِإ بُنِ اَدَمَ وَادِيَانِ مِنُ مَّالٍ لَا بُتَغْی ثَالِئًا۔

(۲۱۰۶)حدثنا عبدالله بن ابی زیادنا یعقوب بن

٣١٥٠ حضرت انس بن ما لك كتبح بين كدرسول الله الله الله الله

کیونکہاس سے ہرشم کی نیکی یا برائی کی جاستی ہے۔واللہ اعلم (مترجم)۔

ابراهيم بن سعد نا ابى عن صالح بن كيسان عن ابن شِهَابٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَ لِا بُنِ ادَمَ وَادِيًا مِنُ ذَهَبِ لَا حُبِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَانِيًّا وَلاَيَمُلَأُ قَاهُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَ.

باب ١٢٧٣ مَا جَآءَ قُلُبُ الشَّيُخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ النَّيْنِ

(٢١٥٥) حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي فَالَقِعَقَاعِ بن حكيم عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلُبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولِ الْحَيْوةِ وَكُثْرَةِ الْمَالِ.

به حدیث حس صحیح ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

(٢١٥٦) حدثنا قتيبة نا ابوعوانة عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُرَمُ ابْنُ ادَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرُصُ عَلَى الْعُمْرِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ.

بەحدىث حسن سىچى ہے۔

باب ١٢٧٤ ما جَآء فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّنيَا (٢١٥٧) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمٰن انا محمدبن المبارك ناعمروبن واقد نايونس بن حَلبَسَ عَنُ آبِي إِدُرِيْسِ الْخَولَانِي عَنُ آبِي ذَرَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنيَا لَيْسَتُ بِتَحْرِيْمِ الْحَلالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ النَّهَادَةُ فِي الدُّنيَا اللهُ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ اَوْنَقُ مِمَا فِي يَدَيْكَ اَوْنَقُ مِمَا فِي يَدِيلُكَ اَوْنَقُ مِمَا فِي يَدِيلُكُ الْمُصِيبَةِ إِذَا

این آ دم کی ملکیت میں سونے کی ایک دادی بھی ہوتو اسے دوسری کی چاہت ہوگی۔اس کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ • اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے دالے کی تو بہضرور تبول کرتے ہیں۔

باب ۲۱۷۳ بوژ هے کادل بھی دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے۔

۲۱۵۵\_ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فر مایا: بوڑھے کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے طول عمراور کثر ت مال۔

۲۱۵۷ حضرت انس بن ما لکٹ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسان بوڑ ھاہوجاتا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہوجاتی ہیں۔ایک عمر لمبی ہونے کی اور دوسری مال کی حرص۔

باب۱۲۷-زمدی تفسیر۔

۲۱۵ حضرت ابوور سول اکرم الله سنقل کرتے ہیں کدونیا میں زہد کرنے کے معنی نہیں کہ کوئی شخص اپنے او پر طلال چیزوں کو حرام کرلے یا مال کو ضائع کرے بلکہ اس کے معنی سے ہیں کہم ان چیزوں پر جواللہ کے ہاتھ میں ہیں زیادہ وثوق اوراع تا دکرو بنسبت اپنے ہاتھ کی چیز پر مجروسہ کرنے کے اور تہمیں کسی مصیبت پر طنے والے اجروثو اب کی اتنی زیادہ رغبت ہوجائے کہم سے خواہش کرنے لگو کہ اس میں گرفتار رہواور اجرمات

● یعنی انسان کی حرص اور لالح کی کوئی حد نہیں چنانچے صرف موت ہی اس کی بیرحص ختم کرتی ہے۔لیکن اگر کوئی شخص زبدو قناعت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی افکاراور آخرت میں حساب و کتاب کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں چنانچے وہ دنیا اور آخرت اور برزخ ہرجگہ راحت کے ساتھ رہتا ہے۔ (مترجم )

أَنْتَ أُضِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيُمَا لَوُ أَنَّهَا أُبْقِيتُ لَكَ.

پیروریث غریب ہے ہم اسے صرف اس سند ہے جانتے ہیں۔ابوادر لیس خولا نی کا نام عائد اللہ بن عبداللہ ہے اور عمر و بن واقد منکر «بین

الحديث بيں۔

(۲۱۰۸) حدثنا عبد بن حمیدنا عبدالصمد بن عبد الوارث نا حریث بن السائب قال سمعت الحسن یقول حمران بُنِ آبّانَ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفّانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِا بُنِ ادَمَ حَقِّ فِي سِواى هذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسُكُنُه وَ وَتُوبٌ يُورَنّه وَ وَجَلُفُ النّحُبُزِ وَالْمَآءِ۔

۲۱۵۸ \_ حضرت عثمان بن عفال آنخضرت کی کاارشاد نقل کرتے ہیں کہ ابن آدم کا دنیا میں ان چیز ول کے علاوہ کوئی حق نہیں ۔ رہنے کے لئے گھر ، تن ڈھاپینے کے لئے مناسب کیڑااورروٹی اور پانی کے برتن ۔ ◘

یہ صدیث تصحیح ہے۔ ابوداً وَداورسلیمان بن سلم بلخی ،نضر بن شمیل نے قل کرتے ہیں کہ جلف الخبر بغیرسالن کی روٹی کو کہتے ہیں۔

۲۱۵۹ حضرت مطرف کہتے ہیں کہ میرے والدایک مرتبہ آنخضرت گئی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ گئی "الھکم التکاثو" پڑھ رہے تھے۔ پھر فرمایا: ابن آ دم کہتا ہے کہ بیمیرا مال ہے بیمیرا مال ہے حالانکہ تمہارا مال صرف وہی ہے جوتم نے صدقہ یا خیرات میں دے کر (خدمت خداوندی میں ) روانہ کردیا۔ یا کھایا اور فنا کردیا یا پہن کر پرانا کردیا۔ ۞ خداوندی میں ) روانہ کردیا یا کھایا اور فنا کردیا یا پہن کر پرانا کردیا۔ ۞

(٢١٥٩) حدثنا محمود بن غيلان ناوهب بن جريرناشعبة عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ الْتَهْ يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَالِي مَالِي وَهَلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَاتَصَدَّقُتَ فَامُضَيْتَ اَوُاكَلُتَ فَافُنَيْتَ اَوُلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوُلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوُلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوُلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوْلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوْلَكُلْتَ فَافُضَيْتَ اَوْلَكُلْتَ اللهُ فَافُنَيْتَ اللهُ اللهُ

بیر مدیث حسن سیج ہے۔

رر ۲۱۲۰) حدثنا بندارنا عمر بن يونس ناعكرمة بن عمارنا شدادبن عبدالله قال سَمِعُتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاابُنَ ادَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبُدِلِ الْفَضُلِ حَيْرٌلْكَ وَإِنْ تُمُسِكُهُ شَرِّلْكَ وَإِنْ تُمُسِكُهُ شَرِّلْكَ وَإِنْ تُمُسِكُهُ مَرَّلُكَ وَإِنْ تُمُسِكُهُ وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْبَدَا السَّفُلي.

٢١١٠- حفر تابوا مار کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابن آدم م تم اگرا پی ضرورت سے زائد مال کو محاس میں خرج کردو گو تہارے لئے بہتر ہوگا اورا گراییا نہیں کرو گے تو یہ تہارے لئے بدتر ہوگا۔ جب کہ حاجت کے بقدرا ہے او پرخرج کرنے پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ نیز صدقات و خیرات کی ادا یکی میں ابتداء اس سے کروجس کی تم کفالت کرتے ہواور جان لوکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ●

بیعدیث حسن صحیح ہےاور شدادین عبداللہ کی کنیت ابوعمار ہے۔

(۲۱۶۱) حدثنا على بن سعيد الكندى ناابن الاالر مرت عربن فطاب كت بن كرسول الله المرق فرمايا: اكرتم

اس صدیث میں ان حاجق کی تفصیل ہے جن کے لئے اے مال وغیرہ رکھنے کی اجازت ہے۔ (مترجم)

<sup>•</sup> يعنى جو پچيتم استعال كرلو گے وہ تو تمهارا بى ہوگاليكن جو چھوڑ جاؤ گے وہ دارتو ل كاہوگااورخر ج وہ كريں گے جب كەحساب تمہيں دنيا پڑے گا۔ (مترجم)

اس میں حاجت سے زائد مال کوٹر چ کرنے کی تفصیل ہے کہ اسے محاس میں ٹرچ کروادرا ہے بھائیوں کومتنع ہونے دو۔ (مترجم)

المبارك وعن حيوة بن شريح عن بكربن عمرو عن عبدالله بُنِ هُبَيُرَةً عَنُ ابى تميم الُجَيْشَانِيِّ عَنُ عُمَرَبُنِ الْبَحَطَّابَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّكُمُ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمُ كَمَاتُرُزَقُ الطَّيْرُتَعُدُو حِمَاصًا وَتَرُو حُ بِطَانًا۔ كَمَاتُرُزَقُ الطَّيْرُتَعُدُو حِمَاصًا وَتَرُو حُ بِطَانًا۔

لوگ اللہ پراس طرح تو کل کروجس طرح اس تو کل کاحق ہے تو تم لوگوں کو اس طرح رزق عطا کیا جائے جس طرح پر ندوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ وہ صبح بھو کے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لو نے ہیں۔ •

# بيعديث حسن محيح بم الصصرف الى سند سے پہچانتے ہيں اور ابوتميم حيشاني كانام عبدالله بن مالك بـــــــ

۲۱۹۲\_ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ عہد نبوی اللہ میں دو بھائی عضورت اللہ کی خدمت سے ایک خدمت میں دو بھائی خدمت میں حاضر رہتا۔ ایک مرتبہ مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی آپ میں حاضر رہتا۔ ایک مرتبہ مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی آپ میں حاضر رہتا۔ ایک مرتبہ مزدوری کرنے واب دیا کہ ہوسکتا ہے تہمیں بھی اس کی وجہ سے رزق ماتا ہو۔ •

۲۱۹۳ عبید الله بن محصن مخطی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم بھی نے فر مایا: جس محض نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ وخوش حال تھا، بدن کے لحاظ سے تندرست تھا اور اس کے پاس اس دن کے لئے روزی موجود تھی تو گویا کہ اس کے لئے دنیا سمیٹ دی گئی۔

باب ۱۲۷۵ گزارے کے لائق روزی پرصبر کرنا۔

۳۱۲۲ حضرت ابوامات کہتے ہیں کدرسول کریم اللہ نے فرمایا میرے دوستوں میں سب سے قائل رشک وہ شخص ہے جو کم مال والا ، نماز میں زیادہ حصدر کھنے والا اوراپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرنے والا نیزید کہ جوظوت میں بھی اینے رب کی اطاعت کرے ، لوگوں میں چھیار ہے

المحماد بن سلمة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ المحماد بن سلمة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَوَانِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُ هُمَا يَأْتِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اَحَدُ هُمَا يَأْتِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ. وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ. النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ. اللهِ عمرو بن مالك ومحمود بن عالية عمرو بن مالك ومحمود بن ناعبدالرحمٰن بن ابى شميله الله عُروان بن معاوية ناعبدالرحمٰن بن ابى شميله الله عَلَيْهِ وَ كَانَتُ نَسُلَمَة بُنِ عُجْصَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَصُبَحَ مِنُكُمُ امِنًا فِي سِرُ بِهِ مُعَا فَى فِي جَسَدِهِ مَنْ أَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَنْ مَصَدِهُ مَنَ أَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْ مَنْ أَصُبَحَ مِنُكُمُ امِنًا فِي سِرُ بِهِ مُعَا فَى فِي جَسَدِهِ مَنْ أَنْ مَنْ أَصُبَحَ مِنْكُمُ أَمِنًا فِي سِرُ بِهِ مُعَا فَى فِي جَسَدِهُ مَنْ أَنْ مَنْ أَصُرَاقًا فَى فِي عَرَائِهُ فَي فَي جَسَدِهُ مَلَا فَى فَي فَي جَسَدِهُ وَسَلَّا فَي فَي خَسَدِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرَاقًا فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَي فَي خَسَدِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ فَالْ وَالْ فَالْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ فَالْ وَالْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْ فَالْ وَالْ فَالْ وَالْ فَالْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ فَالْ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ ال

باب ١٢٧٥ ـ مَا حَآءَ فِي الْكُفَافِ وَالصَّبُرِ عَلَيْهِ (٢١٦٤) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك عن يحلي بن ايوب عن عبيدالله بن زحرعن على بن يزيد عن الْقَاسِمَ أَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

عِنْدَهُ \* قُونتُ يَوْمِهِ فَكَانَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا\_

<sup>●</sup> اس حدیث میں اس شاہے کوختم کیا گیا ہے کہ بینہ سوچو کہا گرخرج کردو گےتو کل کیا کرد گےلہذاا گر پاس ہوگا تو کل کام ہی آئے گا۔ چنا نچیفر مایا:اگرتو کل کرو گےتو تتہیں اس طرح رزق دیاجائے گا جس طرح پرندوں کو دیاجا تا ہے۔ (مترجم)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہانے بھائیوں پرخرج کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ (مترجم)

اوراس کی طرف انگلیوں سے اشار سے نہ کئے جا کیں۔ اس کار زق بقدر
کفایت ہواوروہ اسی پرصبر کرتا ہو۔ پُر آ مخضرت میں نے دونوں ہاتھوں
سے چنگیاں بجا کیں اور فر مایا ، اس کی موت حلد ن آئے اوراس پررو نے
والیاں کم ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی میراث بھی کم ہواسی سند سے سے
بھی منقول ہے کہ آپ شے نے فر مایا: میر سے دب نے میر سے لئے وادی
بطی کوسونا بنانے کی پیشکش کی میں نے عرض کیا نہیں اسے میر سے دب بلکہ
میں چا ہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھا وُں تو دوسر سے دن بھو کار ہوں یا
فر مایا: تین دن تک یا اسی طرح کچھ فر مایا۔ اس لئے کہ جب میں بھو کا
ہوں تو تھے سے التجاء کروں اور بجر وانکساری بیان کرتے ہوئے تھے یاد
کروں اور جب سیر ہوجا وَں تو تیراشکر اور تعریف وقمید کروں۔

اس باب میں فضالہ بن عبید ہے بھی عدیث منقول ہے۔ بیصدیث حسن ہے اور قاسم بن عبدالرحمٰن کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے اور وہ عبدالرحمٰن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولی ہیں۔ بیشام سے تعلق رکھتے ہیں اور ثقہ ہیں جب کہ علی بن زید ضعیف ہیں ان کی کنیت عبدالملک ہے۔

(٢١٦٦) حدثنا العباس بن محمد الدورى ناعبدالله بن يزيد المقرى ثنا حيوة بن شريح اخبرنى ابوهانى الحولانى ان اباعلى عَمُرو بُنِ مَالِكِ الْخُثَنِى اخبره عن فُضَالَة بُنِ عُبَيْدِانَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طُولى لِمَنُ هُدِى لِلْإِسُلَامِ وَكَانَ عَيْشُه وَسَلَّمَ يَقُولُ طُولِي لِمَنُ هُدِى لِلْإِسُلَامِ وَكَانَ عَيْشُه وَسَلَّمَ يَقُولُ طُولِي لِمَنْ هُدِى لِلْإِسُلَامِ وَكَانَ عَيْشُه وَسَلَّمَ يَقُولُ طُولِي لِمَنْ

بيعديث سيح إورابو مانى خواانى كانام حيد بن مانى ب-

۲۱۲۵۔ حضرت عبداللہ بن عمرة کہتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسلام لایا اوراہے کفایت کے بقدر رزق عطا کیا گیا جس پراللہ تعالیٰ نے اسے قناعت دی تو و شخص کامیاب ہوگیا۔ ●

۲۱۲۱ حضرت فضالہ بن عبید نے رسول اللہ ﷺ ویفر ماتے ہوئے سنا کہا اللہ ﷺ ویفر ماتے ہوئے سنا کہا گئے کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت ملئے کے ساتھ ساتھ اس کی حاجت کے بقدر رزق عطا کیا گیا اور اس نے قناعت کا دامن نہ چھوڑا۔

●اس کامیانی سے مرادآ خرت کی کامیانی ہے۔واللہ اعلم (مترجم)

باب١٢٧٦ مَاجَآءَ فِيُ فَضُلِ الْفَقْرِ

(۲۱ ٦٧) حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري نا روح بن اسلم نا شداد ابو طلحة الراسبي عَنُ اَبِي الْوَارِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي · لَا ُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرُمَا تَقُولُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّيُ لَاحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّني فَاعَدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقُرَاسُرَ عَ إِلَى مَنُ يُحِيِّنِي مِنَ السَّيلِ إِلَى مُنتَهَاهُ

باب۲۷۱\_فقر کی فضیلت\_

٢١٦٧ حصرت عبدالله بن مغفل فرمات بين كدايك فخص خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کیا: الله کی قتم میں آب ﷺ سے محبت کرتا ہوں ہوں فرمایا: سوچ لوکیا کہدرہے ہو؟اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ یمی جملہ دہرایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھرخود کوفقر کے لئے مستعد کرلو کیونکہ جو بھے ہے جبت کرتا ہے اس کی طرف فقراس سیلاب سے بھی تیز رفتاری ے آتا ہے جوایے بہاؤ کی طرف (تیزی سے بہتا ہے۔

نضر بن على بن اين والد سے اور وہ شداد بن الى طلحہ سے اس كے ہم معنى حديث نقل كرتے ہيں بير حديث حسن غريب ہے اور ابوداز ع راسي: جابر بن عمر وبقري بي-

> باب٢٧٧ مَاجَآءَ أَنَّ فُقَرَآءَ الْمُهَاحِرِينَ يَدُخُلُونَ الُجَنَّةَ قَبُلَ اَغُنِيَا يُهمُ

(۲۱٦۸) خدتنا محمد بن موسلي البصري نازيادبن عبدالله عن الاعمش عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَرَآءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبُلَ اَغْنِيَآئِهِمُ بِخَمْسِ مِانَةِعَام

باب ١٢٥٧ فقراء مهاجرين، اغنياء سے يهلے جنت ميں داخل مول

٢١٨٨ حضرت ابوسعيدٌ كهتر بين كه رسول الله ﷺ في فرمايا: فقراء مہاجرین جنت میں اغنیاء سے بانچ سوسال پہلے داخل ہوں گے۔

اس باب میں ابو ہریرہؓ ،عبداللہ بن عمرؓ اور جابرؓ ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ بیجدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

(٢١٦٩)حدثنا عبدالاعلى بن واصل الكوفي ناثابت بن محمد العابدالكوفي نا الحارث بن نُعُمَانِ اللَّيْتِي عَنُ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اَخْيِبنِي مِسْكِيْنًا وَّامِتْنِي مِسْكِيْنًا وَاحْشُرُنِيُ فِي زُمُرَةِ الْمَسَاكِيُنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِمَ يارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمُ يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبُلَ ے اللہ تعالی تہمیں قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازیں گے۔ ٱغُنِيَآئِهُمُ بِأَرْبَعِيْنَ حَرِيْفًا يَاعَائِشَةُ لَاتَرُدِي الْمِسُكِيْنَ وَلُوبِشِقٌ تَمُرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبَيْهِمُ

بيرهديث غزيب ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

(۲۱۷۰)حدثنا محمد بن غيلان ناقييصة نا

۲۱۲۹ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سدعا کی کہ پااللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور انہی میں موت دے اور پھر انہی میں سے دوباره زنده كرنا\_حضرت عائشة نے عرض كيا: كيوں يارسول الله؟ فرمايا: اس لئے کہ یہ اغنیاء سے جالیس سال پیشتر جنت میں داخل ہوں گےتہ اے عائشا بھی کسی مسکین کوواپس نہلوٹا وَاگر چیا ہے آ دھی تھجور ہی کیوں نہ دو۔ اے عائشہ مسکینوں ہے محبت کروادر انہیں قریم فیجاس لئے کہاس

• ۲۱۷ \_ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فقراء جنت

سفيان عن محمد بن عمرو عَنْ آبِيُ سَلَمَةَ عَنْ آبِيُ سَلَمَةً عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الفُقَرَآءُ الْجَنَّةَ قَبُلَ الْأَغْنِيَآءِ بِخَمْسِ مِائَةِعَامٍ نِصْفِ يَوُم

## بیرحدیث حسن سیح ہے۔

(۲۱۷۱) حدثنا العباس بن محمد الدورى نا عبدالله بن يزيد المقرى ناسعيد بن ابى ايوب عن عمروبن جابر الحضرمي عن عَن جَابِر بُنِ عَبُدِاللهِ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ فُقَرَآءُ المُسُلِمِيْنَ الْحَنْدَةَ قَبُلَ اَعُنِيَآءِ هم باربَعِينَ خَرِيُفًا

#### سی مدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

(٢١٧٢) حدثنا ابوكريب ناالمحاربي عن محمد بن عمروعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَآءُ الْمُسلِمِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ فُقَرَآءُ الْمُسلِمِينَ الْمَجَنَّةَ قَبُلَ الْاَغْنِيَآءِ بِنِصُفِ يَوْمٍ وَهُوَ حَمُسُ مِاقَةِعَامٍ الْمَجَنَّةَ قَبُلَ الْاَغْنِيَآءِ بِنِصُفِ يَوْمٍ وَهُوَ حَمُسُ مِاقَةِعَامٍ

## بیعدیث حس سیج ہے۔

باب ١٢٧٨ ـ مَاجَآءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلِهِ

(۲۱۷۳) حدثنا احمد بن منيع ناعباد بن مراكم (۲۱۷۳) عبادالمهلبي عن مجالد عَنِ الشَّعُبِيَّ عَنُ مَسُرُوْقِ مِن عَلَى عَالَم وَالْوَانَهُوا عَبَادُ اللَّهُ عَلَى عَنْ مَسُرُوْقِ مِن عَلَى عَآئِشَةَ فَدَعَتُ لِي بِطَعَامٍ وَّ قَالَتُ كَانَا مِر مُوكُمُالًا مَا شَبُعُ مِن طَعَامٍ فَاشَاءُ اَنُ اَبُكِيَ إِلَّا بَكُيْتُ قَالَ مِن طَعَامٍ فَاشَاءُ اَنُ اَبُكِي إِلَّا بَكُيْتُ قَالَ مِن طَعَامٍ فَاشَاءُ اَنُ اَبُكِي إِلَّا بَكُيْتُ قَالَ مِن طَعَامٍ فَاشَاءُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَاللَّهِ مَاشَبِعَ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا وَاللَّهِ مَاشَبِعَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنِيَا وَاللَّهِ مَاشَبَعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنِيَا وَاللَّهِ مَاشَبِعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُ

## بیرهدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

خَبُز وَلُحْم مَرْتَيُنِ فِي يَوُمٍ.

• بعض روایات میں پانچ سوبرس اور بعض میں چالیس برس کا ذکر ہے چنانچے فقیروں کی دونشمیں ہیں ایک قالع اور دوسراغیر قالع للبذا پہلی فتم پانچ سوسال اور دوسری فتم چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔واللہ اعلم (مترجم)

میں اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے داخل ہوں گے اور بیقیامت کے دن کا آ دھا حصہ ہے۔

ا ۲۱۷ دهفرت جابر بن غیداللہ کہتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے فقراء جنت میں اغنیاء سے چالیس برس پیشتر داخل ہوں گے۔

۲۱۷۲ حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: فقراء مسلمین جنت میں اغنیاء سے و دھادن پہلے داخل ہوں گے اوروہ پانچ سو سال ہیں۔ •

باب ۱۲۷۸\_آنخضرت فلاورآب فلك كروالول كاربن من -

۳۱۷۔ مسرون فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا اور فرمایا: میں اگر کوئی کھانا سیر ہو کر کھاتی ہوں تو جھے رونا آجاتا ہے اور چرمیں روتی ہوں۔ میں نے بوچھا کیوں؟ تو فرمایا: مجھے آنخضرت کھی کی دنیا سے رحلت یاد آجاتی ہے۔ اللہ کی تم آپ کھی ایک دنیا میں روٹی اور گوشت سے دو آجاتی ہے۔ اللہ کی تم آپ کھی ایک دنیا میں دوئی اور گوشت سے دو

(۲۱۷٤) حدثنا محمود بن غيلان ناابو داو دانبانا شيعن ابي اسحاق قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يُحَدِّثُ عَن الْاسُود عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ مَاشَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبُرِ شَعِيْرِ يَوْمَيُنِ مُتَنَّا بِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَــ

٣٠ ٢١٧ \_ حضرت عا نَشَرُ ماتي جِي كه آنخضرت ﷺ بِي زيرگي مين بهمي دو دن متواتر جو کی روٹی ہے سیر نہ ہوئے سیباں تک کہ وفات ہوگئے۔

اس باب میں ابو ہر رو ہے بھی حدیث نقل کی گئے ہے۔ بیرحدیث حسن سی ہے۔

(٢١٧٥)حدثنا ابوكريب محمد بن العلاء ناالمحاربي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَّمَ وَاَهُلُهُ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ

بيرهديث حسن صحيح ہے۔

(٢١٧٦)حدثنا العباس بن محمد الدوري نايحيي بن ابي بكيرنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قَالَ سَمِعْتُ آبَا أُمَامَةَ يَقُولُ مَاكَانَ يَفْضِلُ عَنُ آهُلِ بَيْتِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبُرُ الشَّعِيْرِ.

بيهديث السند المستحسن غريب --

(٢١٧٧) حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحى نا تابت بن يزيد عن هلال بن حباب عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيٰتُ اللَّيَالِيُ الْمُتَتَا بَعَةِ طُاوِيًا وَاهُلُهُ لَايَحِدُونَ عَشَاءً وَّ كَانَ اكْتُرُ خُبُزِهِمُ خُبُرُ الشَّعِيْرِ ـ

به حدیث حسن سیجے ہے۔

(٢١٧٨) حدثنا أبوعمار ناو كيع عن الاعمش عن عمارة بن القعقاع عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجُعَلُ رزُقَ ال مُحَمَّدٍ قُوْتًا\_

٢١٧٥ حفرت الوبريرة فرمات بيل كدرسول الله عظاور آب على ك ابل بيت بهي آنخضرت على كايت طيبه من تين دن تك متواتر كيهول · کی روٹی ہےسپر نہ ہوئے۔

٢١٧٢\_ حفرت ابوامام مُرّمات بين كدرسول خدا الله كر كر سے بھى جو كى رونى حاجت ئے زائد نه نكتى تھى \_ (يعنى بقدر حاجت ہى ہوتى )

٢١٤٧ - حضرت ابن عبائ فرماتے بین كرآ مخضرت على اور آپ على کے گھر والے کئی کئی راتیں خالی پیٹ سو جایا کرتے تھے۔ کیونکہ رات کو کچھ کھانے کے لئے نہیں ہوتا تھا۔ پھران حضرات کی اکثر خوارک جو کی رونی ہوا کرتی تھی۔

٢١٨٨ حضرت ابو بريرة كهت بين كدرسول الله الله الحديد وعاكى كدياالله! آ ل محمد کارزق بفتر رکفایت کردے۔ · چزنبیں رکھتے تھے۔

#### يەھدىث حسن ہے۔

(٢١٧٩) حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان عَنُ ثَابِيَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُّحِرُ شَيْعًا لِغَدِد

## یہ حدیث غریب ہے اور جعفر بن سلیمان کے علاوہ بھی مرسلا منقول ہے۔

(۲۱۸۰) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمل البومعمر عبدالله بن عمرو نا عبدالوارث عن سعيدبن ابي عروبة عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ مَااكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى خِوَان وَّلَااكُلَ خُبُزُامُرَقَقًا حَتَّى مَاتَ.

## بيعديث حسن صحيح غريب ہے۔

عبيدالله بن عبدالمحيد الحنفى نا عبدالرحمٰن نا عبدالله بن عبدالمحيد الحنفى نا عبدالرحمٰن وهوابن عبدالله بن دينارنا أبُو حَازِم عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ يَعْنِى الْحُوّارِي فَقَالَ سَهُلُّ مَارَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ النَّقِيِّ حَتَّى لَقِيَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ النَّقِيِّ حَتَّى لَقِيَ عَلَي الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمُ مَناخِلُ عَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمُ مَناخِلُ عَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمُ مَناخِلُ عَلَي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكُمْ مَناخِلُ قِيلُ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصُنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ مَا كَانَتُ كُنَّا مَنَاخِلُ قِيلُ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصُنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ مَا كَانَتُ كُنَّا مَنَاخِلُ قِيلًا كَيْفَ كُنْتُمُ تَصُنَعُونَ بِالشَّعِيرِ قَالَ كَانَتُ كُنَّا نَنْفُحُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ مُنَاخِلُ قَنْعُجُنهُ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ كُنَّا نَنْفُحُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ مَنَاخِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ كُمُ مَنَاخِلُ قَيْطِيرُ مَنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ مُؤَلِّهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَيْهِ وَسُلُمَ قَالُ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْتُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى مَا طَالَ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَ

۰۲۱۸۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے بھی خوان پر کھانا نہیں کھایا۔ • اس طرح بھی چیاتی نہیں کھائی۔ یہاں تک کدرحلت کر گئے۔

۲۱۷۹ حصرت انس فرماتے ہیں کہ استخضرت اللہ بھی کل کے لئے کوئی

۱۸۱۱۔ حضرت ہل بن سعد ہے پوچھا گیا کہ کیا آنخضرت ﷺ نے بھی میدہ و یکھا تک میدہ کھا یا؟ فرمایا: آنخضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں میدہ و یکھا تک نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا عہد نبوی ﷺ میں آپ لوگوں کے پاس پھدیاں ہواکرتی تھیں؟ فرمایا: ہم لوگ بھونک مارلیا کرتے تھے جواڑنا ہوتا اڑ طرح جھانے تھے؟ فرمایا: ہم لوگ بھونک مارلیا کرتے تھے جواڑنا ہوتا اڑ جاتا۔ باتی میں یانی ڈال کر گوندھ لیتے۔

يرحديث صحيح بها سے مالک بن الس نے بھی ابوحازم سے قل كيا ہے۔ باب ١٢٧٩ مَا جَآءَ فِي مَعِيشَةِ اَصُحَابِ النَّبِيّ بِابِنِمِر ١٢٧٩ صَالَحُ بُكَارَ بَنَ بَهن -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۲۸۲)حدثنا عمرين اسمعيل بن محالد بن سعيدنا ابي عن بيان عن قيس قَالَ سَمِعُتُ سَعُدُ بُنِ

۲۱۸۲ \_حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلاشخص ہوں جس نے جہاد میں کفار کولل کیا اور خون بہایا۔ای طرح جہاد میں پہلا تیر چھنگنے

• خوان چھوٹے میز کو کہتے ہیں جو کھانے ہی کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ میز سے چھوٹا ہے جب کہ زمین سے پچھاو نچا ہوتا ہے جس پر کھانار کھ کرزمین پر پیٹھ کر آسانی سے کھاسکتے ہیں۔ (مترجم)

آبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَآوَّلُ رَجُلٍ آهُرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي لَآ وَّلُ رَجُلِ رَمْى بِسَهُم فِي سَبِيلٍ سَبِيلٍ اللَّهِ وَإِنِّي لَآ وَّلُ رَجُلِ رَمْى بِسَهُم فِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَلَقَدُ رَايَتُنِي آغُرُوفِي الْعِصَابَةِ مِنُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَاكُلُ اللَّورَقَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَاكُلُ اللَّورَقَ الشَّحَرِ وَالْحُبُلَةِ حَتَّى اَنَّ اَحَدَ نَا لَيضَعُ كَمَاتَضَعُ الشَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْنِ اللَّهُ عَمَلِي اللَّهُ عَمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلِي اللَّهُ عَمَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## يەھدىث خىن ئىچى غريب ہے۔

سعيدنا اسمعيل بن ابى حالدتنى قيس قَالَ سَمِعُتُ سعيدنا اسمعيل بن ابى حالدتنى قيس قَالَ سَمِعُتُ سَعُد بُن مَالِكِ يَقُولُ إِنِّى أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَقَدُ رَايُتُنَا نَغُزُّو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّالُحُبُلَةُ وَهَذَا السَّمَر حَتَّى أَنَّ أَحَدَ نَا لَيضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ السَّمَر حَتَّى أَنَّ آحَدَ نَا لَيضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ السَّمَر عَتَى الدِّيْنِ لَقَدُ خِبُتُ الشَّاةُ ثَمَّ إِذَاوَضَلَّ عَمَلِي.

والا بھی میں ہی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو ہم لوگ درختوں کے پتوں اور حبلہ • کھا کرگز اراکیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بکریوں یا اونٹوں کی طرح میٹکنیاں کرنے گے۔ چنانچہ قبیلہ بنواسد کے لوگ جھے دین میں طعن کرنے لگے (میں سوچنے لگا کہ )اگر میں ان کے طعن کے لائق ہوں تو میں خمارے میں رہ گیا اور میرے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔

۲۱۸۳۔ حضرت سعد بن ما لگ کہتے ہیں کہ میں پہلاء بی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔ ہم لوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے اس دوران ہم حبلہ اوراس سم ﴿ کوکھانے کے طور پراستعال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے۔ اس پر قبیلہ بنواسد نے جھے دین کی وجہ سے طامت کرنی شروع کردی تو میں سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اگراپیا ہے قومیں قدیر باد ہوگیا اور میری نیکیاں ضائع ہوگئیں۔ و

## بیصدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عتبہ بن غزوان سے بھی روایت ہے۔

(۲۱۸٤) حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ فَنُ مُحَمَّدُ بُنِ سِيرِيُنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ نَوْبَانَ مُمَشَّقَانَ مِنُ كَتَّانَ فَتَمَحَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ بَخُ بَخُ يَتَمَحَّطُ أَبُوهُرَّيُرَةَ فِي الْكَتَّانَ لَقَدُ رَايَتُنِي قَالَ بَخُ بَخُ يَتَمَحَّطُ أَبُوهُرَّيُرَةً فِي الْكَتَّانَ لَقَدُ رَايَتُنِي قَالَ بَعْ فَيْدِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّي لَا حِرَّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُحُرَةِ عَآئِشَةً مِنَ الْحُوعِ مَغُشِيًّا عَلَى وَسَلَّمَ وَحُحُرَةِ عَآئِشَةً مِنَ الْحُوعِ مَغُشِيًّا عَلَى فَيَعِي يُوكِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَجِيعُ الْحَالَى عُنَقِي يُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَحْمُ وَعِلَى عُنْقِي يُرَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمُ وَجُلَهُ عَلَيْهِ فَيَعْمُ وَجُلَهُ عَلَيْهِ فَيَعْمُ وَجُلَةً عَلَيْهِ فَيَعْمُ وَجُلَةً عَلَيْهِ فَيْعَانِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَنْفِي يُونِ وَيَعْمُ وَيْعَالِهُ عَلَيْهِ فَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيُعْمُ وَعَلَيْهُ وَيَعْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُونَ عَنْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عُنْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ وَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَالْكُومُ وَالْمُوالِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عُنْفِي عُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ وَالْعُلْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلِي عُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالُولُومُ الْعُلِي عُلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِي عَلَيْهُ وَالْعُلُولُومُ الْعُلِهُ وَالْعُلُولُومُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُولُومُ اللْعُلِهُ اللْعُو

۲۱۸۴ - حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ کے پاس سے ان کے پاس دوسرخ رنگ کے کیڑے سے انہوں نے اس میں سے ایک کیڑے سے ناک صاف کیا اور فر مایا: واہ واہ ابو ہریرہ آج اس کیڑے سے ناک صاف کر رہا ہے اور ایک زمانہ تھا کہ میں منبر رسول اللہ اور حضرت عائش کے جرے کے درمیان بھوک کی وجہ سے نٹر حال ہو کر گرگیا تو گزر نے والے سیجھے ہوئے میری گردن پر پاؤں رکھتے لگے کہ ثاید سے یا گل ہوگیا ہے۔ حالانکہ میں بھوک کی وجہ سے بہوش ہوا تھا۔

حبلہ بول کے درخت کے پھل کو کہتے ہیں بیلوبیا کی طرح ہوتا ہے۔ (مترجم)

<sup>€</sup> سمر مینی بول کادرخت (مترجم)۔

<sup>●</sup> سعد بن ما لک (ابود قاص) قبیلہ بنواسد کے امام تھے لوگوں نے انہیں نماز سکھانی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں۔ چنانچے سعد شوچنے لگے اگر واقعی میری نماز صحیح نہیں تو میں اتی مدت تک جوگل کرتار ہاوہ تو بیکار ہو گیا اور میں گھائے میں رہ گیا لیکن ان لوگوں کا بیالزام صحیح نہیں تھا۔واللہ اعلم (مترجم )

الُجُنُونَ وَمَالِي جُنُونٌ وَمَاهُوَ اِلْالْحُوعُ.

بِهِ مِين حَسَ صِحِ عَرِيب ہے۔

بيعديث حن سيح ہے۔

آياس نا شيبان ابومعاوية نا عبدالملك بن عمر عن ابي سلمة بن عبدالرّحمٰن عَن ابي هُرَيُرة قَالَ عن ابي سلمة بن عبدالرّحمٰن عَن ابي هُرَيُرة قَالَ خَرَجَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَحُرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا اَحَدٌ فَاتَاهُ اَبُوبَكُرٍ فَقَالَ مَاجَآء بِكَ يَا ابَابَكُرٍ فَقَالَ خَرَجُتُ الْقي وَسُلّمَ وَانْظُر فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَاجَآء بِكَ يَا ابَابَكُرٍ فَقَالَ خَرَجُتُ الْقي وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ اَنْ جَآء عُمَهُ فَقَالَ مَا وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ اَنْ جَآء عُمَهُ فَقَالَ مَا وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ اَنْ جَآء عُمَهُ فَقَالَ مَا وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ اللهُ قَالُ وَ وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلْبَثُ اللهُ فَالُولَ وَالتَّسُلِيمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَلِبُثُ اللهُ فَالُولُ اللهِ قَالَ وَ وَالتَّسُولِي وَكَانَ وَجُدُلُ كَثِيرَ اللهِ قَالَ وَ اللّهُ عَلَى وَسُولً اللهِ قَالَ وَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ قَالَ وَ اللّهُ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ قَالَ وَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ قَالَ وَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

۲۱۸۵ حضرت فضالہ بن عبیر فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب نماز پڑھایا کرتے تو اصحاب صفہ میں ہے بعض حضرات بھوک ہے تدھال ہو کر ہے ہوش ہوکر گرجاتے تو دیباتی لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہیں چنانچہ جب رسول کریم ﷺ نمازے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے اگرتم لوگ جان لوکہ اس فقر وفاتے پر اللہ تعالی تنہیں کس قدرانعام واکرام سے نوازیں گے تو تم لوگ اس سے بھی زیادہ فقر و فاتے کو پسند کرنے لگو۔ فضالہ کہتے ہیں ہیں اس دن آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھا۔

يَسْتَعُذِبُ لَنَا الْمَآءَ وَلَمْ لِلبُّوا اَنْ حَآءَ أَبُو الْهَيْثُم بِقِرْبَةٍ يَزُ عِبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَآءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفُدِيْهِ بِآبِيْهِ وُ أُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمُ إِلَى حَدِيثَقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمُ بِسَاطًاتُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخُلَةٍ فَجَآءَ بَقِنُوفَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا تَنَقَّيْتُ لَنَا مِنُ رُطُبِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَدُتُّ أَنُ تَخْتَارُوا أَوْقَالَ تُخَيِّرُوا مِن رُطَبِهِ وَبُسُرِهِ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنُ ذَٰلِكَ الْمَآءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ وَمَآءٌ بَارِدٌ فَانُطَلَقَ آبُوالْهَيْثَمِ لِيَصُنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَاتَذُ بَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ فَذَبَحَ لَهُمُ عَنَاقًا أَوۡجَدُيًّا فَاتَنا هُمُ بِهَا فَٱكِلُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا اتَّانَا سَبِّي فَأَتِنَا فَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برأسَين لَيُسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَاتَاهُ أَبُو الْهَيْثُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرُ مِنْهُمَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ اِحْتَرُلِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا المُسْتَسشارَ مُؤْتَمَنَّ خُذُهذَا فَإِنَّيُّ رَايَتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْض بِهِ مَعُرُوفًا فَانْطَلَقَ أَبُوالْهَيْثُم إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَخُبَرَهَا بِقُول رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِعِ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنُ تُعْتِقُهُ ۚ قَالَ هُوَ عَتِيُقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَبُعَثُ نَبِيًّا وَّلَاحَلِيْفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَان بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لَاتَالُوهُ خَبَالًا وَّمَنُ يُّونَ بطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وُقِيَ.

اور كمنے كلگ يارسول الله امير ، مال باب آپ الله يرقربان مول - پير وہ انہیں اینے باغ میں لے گئے اور جِٹائی بچھا کران حضرات کو بٹھایا اور خود کھجور کے ایک درخت سے ایک گھا توڑ کرلائے اور آپ ﷺ کے سامنے دکھ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم تھجیاں چن کر کیوں نہیں لے آئے عرض كيا: ميں حابتا تھا كه آپ حضرات اپني پندھے كھا كيں۔ چنانجيان حضرات نے کھایااور پانی پیا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پیٹھنڈی چھاؤں کھجیاں اور شندایانی الی نعتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے متعلق تم لوگوں ہے یو چھا جائے گا۔ پھرابو ہٹیم ان حضرات کے لئے کھانے کا بندو بست كرنے كے لئے المحاتو آپ ﷺ نے فرمایا : كوئى دودھ دينے والا جاتور ذى نېيل كرناچنانچدانهول في ايك اونك كايچه يا بكرى كا يحد ذى كيااور یکا کرپیش کیا۔ توان حفرات نے کھایا۔ پھرآ تخضرت ﷺ نے ان سے یو چھا کہ تمہارے ماس کوئی خادم نہیں؟ عرض کیا نہیں یارسول اللہ! آپ الله في المايا: جب المارك ياس قيدي آسين و آنا (تمور عنى دنون میں) آنخضرت اللیکی خدمت میں دوقیدی پیش کئے گئے ۔ تو ابو بیٹم بھی حسب ارشاد حاضر خدمت ہوئے۔آب ﷺ نے فرمایا:ان میں ہے جے جا ہو لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ جو جا ہیں دے دیں۔ فرمایا: جس مے مشورہ لیا جائے اس کے لئے محیم مشورہ دینا ضروری ہے اور پھر فرمایا کراہے لے جاؤاں لئے کہ ٹی نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور سنو! اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ابوہیم اے لے کر گھر آئے۔ آنخضرت ﷺ کی نصیحت این بیوی کو بتائی۔ انہوں نے عرض کیا: تم آنخضرت اللا كارشاد كالتميل اس صورت ميس كريكتے ہوكدا سے آزاد كردو\_الوقيم كينے لگياتو پھريداي وقت سے آزاد ہے۔ چنانچہ ني اكرم الله فرمايا الله تعالى مرنى ياخليف كساتهددوسم كرفقاء ركهتي ایک وہ جواسے اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برائیوں سے رو کتے ہیں اور دوس روه جوائے خراب کرتے ہیں۔ للذاجے برے رفقاء سے نجات دے دی گئی وہ نجات یا گیا۔

بيحديث حسن سيح غريب ہے صالح بن عبداللہ بھی ابوعوانہ ہے وہ عبدالملک بن عمير ہے اور وہ ابوسلمہ سے اسی طرح کی حدیث نقل حرتے ہوئے ابو ہریرہ کاذکر نہیں کرتے جب کہ بیصدیث ابوعوانہ کی صدیث سے زیادہ طویل ادر مکمل ہے۔ نیز شیبان ثقة اور ذوعلم ہیں۔

٢١٨٧ حفرت الوطلي فرمات بين كريم في آتخفرت العالمي ما من این مجوک کی شدت بیان کی اور پیٹ سے کیٹر ااٹھا کر دکھایا کہ ہم نے ایک ایک پھر باندھ رکھاہے چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا کپڑااٹھایا تو دو پھر بندهے ہوئے تھے۔

(۲۱۸۷)حدثنا عبدالله بن ابي زياد نا سيار عن سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِي طَلُحَةً قَالَ شَكُّونَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُوْعِ وَرَفَعُنَا عَنُ بُطُوِننَا عَنُ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجَرَيْنِ.

به مديث غريب بهم الصحرف الى سند سے جانتے ہيں۔

(٢١٨٨)حدثنا قتيبة نَا أَبُوالُا عُوَص عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ ابُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ٱلسُتُمُ فِي طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مَا شِئْتُمُ لَقَدُ رَأَيْتُ نَبِيُّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَايَحِدُ مِنَ الدَّفَلِ مَا يَمُلاَّ بِهِ بَطُنَه ـ

٢١٨٨ ـ ساك بن حرب كت جي كفعمان بن بشره فرمايا: تم لوك جو چاہتے ہو کھاتے میتے ہو حالاتک میں نے نبی اکرم اللہ کا کو بھی ادفی قتم کر محجور بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔

میر مدیث حسن صحیح ہے۔ ابوعوانداور کی راوی اسے ساک بن حرب سے اس کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔ شعبہ یہی مدیث ساک سے وہ نعمان بن بشیر سے اور وہ حضرت عمر سے قال کرتے ہیں۔

باب ، ١٢٨ - مَاجَآءَ أَنَّ الْغِنَاغِنَى النَّفُسِ ـ

(۲۱۸۹) حدثنا احمد بن بديل بن قريش اليمامي الكوفي نا ابوبكر بن عياش عن ابي حصين عَنُ أبي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الْغِنَا عَنُ كَثْرَةِ الْعَرضِ وَلَكِنَّ الغِنَاغِنَى النَّفُس

بيحديث حسن فيح ہے۔

باب ١٢٨١ ـ مَاجَآءَ فِي اَنُحُذِ الْمَال

(٢١٩٠) حدثنا قتيبة نا الليث عن سَعِيدِ المُقُبَرِيّ عَنُ أَبِي الْوَلِيُدِ قَالَ سَمِعُتُ خَوْلَةَ بِنُسَةَ قَيْسٍ وَ كَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةً بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ تَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَٰذَا

باب ۱۲۸ غنا در حقیقت دل سے موتا ہے۔ ٢١٨٩\_ حضرت ابو هريرة كتبة بين كدرسول الله ﷺ في فرمايا: غنا سامالا اوراسباب کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ بیقو دل سے ہوتا ہے۔

باب١٢٨١ مال لينے كے متعلق -

١١٩٠ ابووليد كهتے بين كه ميں نے حز أبن عبد المطلب كى بيوى خوله بند قیں سے سنا کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیرمال ہرا بھرا اور میٹھا میٹھا۔ جس نے اسے فق اور طلال طریقے سے حاصل کیا اس کے لئے اس م برکت دے دی۔ پچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ ادراس کے رسول ﷺ۔

الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ مَنُ اَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيُهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضِ فِيُمَا شَآءَ تُ بِهِ نَفُسُهُ مِنُ مَّالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيُسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّاالنَّارُ

بيحديث حسن صحيح ہے۔اورابووليد كانام عبيد عطاء ہے۔

باب۱۲۸۲\_

(٢١٩١) حدثنا بشر بن هلال الصواف نا عبدالوارث بن سعيد عن يونس عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لُعِنَ عَبُدُ الدِّرُهَمِ

مال میں داخل ہونا جا ہتے ہیں ( یعنی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) ایسے فخص کے لئے قیامت کے دن صرف اور صرف دوزخ کی آگ ہے۔

باب١٢٩٢ بلاعنوان

۲۱۹۱ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے دینار اور درہم کے مظلم کو ملعون قرار دیا۔

بیر مدیث حسن غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی ابو ہریرہ ہی سے مرفو عامنقول ہے جواس سے طویل ہے۔

اب۱۲۸۳\_

(۲۱۹۲) حدثنا سويد بن نصر نا عبدالله بن المبارك عن زكريا بن ابى زائدة عن محمد بن عبدالرحمٰن بن سَعُدِ بُنِ زُرَارَةً عَن كَعُبِ بُنِ مَالِكِ اللهَ صَلَى اللهُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرُسِلًا فِي غَنَم بِنُفَسَدَلَهَا مِن حِرُصِ الْمَرُءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرفِ لَدُنه

باب۳۸۲۱\_بلاعنوان\_

۲۱۹۲۔ ابن کعب بن مالک انصاری اپنے والد سے آنخضرت کا اید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دو بھو کے بھیڑ سئے بحریوں میں چھوڑ دیئے جا کیں تو بھی وہ اتنا فساد ہریانہ کریں جتنا مال وجاہ کی حرص انسان کے دین کوخراب کرتی ہے۔

يه حديث حسن صحيح إوراس باب ميس ابن عمر عن حديث منقول بليكن اس كى سند سحيح نبيس \_

باب ۲۸۶۰\_

(۲۱۹۳) حدثنا موسى بن عبدالرحلن الكندى نازيد بن حباب حدثنى المسعودى ناعمرو بن مرة عن ابراهيم عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ نَامٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ قَدُ أَثَّرَ فِي حَنْبِهِ فَقُلْنَا يَارَسُولُ اللهِ كَواتَّحَدُ نَالَكَ وَطَآءً فَقَالَ مَالِي وَلِللَّانِيَامَا أَنَا فِي الدُّنيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِستَظَلَّ نَحْتَ شَحَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَركها

باب ۱۲۸۲ ـ بلاعنوان ـ 

۲۱۹۳ ـ دسرت عبدالله قرماتے میں کدایک مرتبہ آنخضرت الله (اپ)

بوریئے پر سے سوکرا مضے تو آپ اللہ اللہ علی مبارک پراس کا نقش بن

گیا ـ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ اجمیں اجازت دیجئے کہ آپ کے

لئے ایک بچھونا بنا دیں فرمایا: مجھے دنیا سے کیا کام؟ میں تو دنیا میں اس
طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے میٹھ گیا

بھروہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کوچھوڑ دیا۔

# اس باب میں ابن عمر اور ابن عباس سے بھی روایت ہے بیصدیث صحیح ہے۔

باب ۱۲۸۰\_

(۲۱۹٤) حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر وابوداو و قالانا زهير بن محمد بن بشار نا ابوعامر عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمُ مَنُ يُتَخَالِلُ

#### بيعديث صنغريب ہے۔

باب۱۲۸٦\_

(٢١٩٥) حدثنا سويد نا عبدالله نا سفيان بن عينة عن عبدالله بن ابى بكر قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ عن عبدالله بن ابى بكر قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فَيَرُحِعُ اللهِ صَلَّى وَاحِدٌ يَتَبِعُهُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ وَمَالُه وَعَمَلُه وَمَالُه وَعَمَلُه وَمَالُه وَمَالُه وَعَمَلُه فَيَرُحِعُ الله وَمَالُه وَمَالُه وَيَبْقى عَمَلُه وَمَالُه وَمَالُه وَيَبْقى عَمَلُه وَمَالُه وَمَالُه وَيَبْقى عَمَلُه وَالله وَيَبْقى عَمَلُه وَالله وَالله وَيَبْقى عَمَلُه وَالله وَالّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَ

### بیرحدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٢٨٧ ـ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَّةِ كَثُرَةِ الْآكُلِ
(١٢٩٦) حدثنا سويدنا عبدالله بن المبارك نا
اسمعيل بن عياش ثنى ابو سلمة الحمصى وحبيب
بن صالح عن يحيى بُنِ جَابِر الطَّائِيُ عَنُ مِقُدَامٍ بُنِ
مَعُدِيْكُرِبَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليُهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلاً ادَمِيٌّ وِعَآءً شَرَّا مِّنُ بَطُنٍ
بِحَسُبِ ابُنِ ادَمَ ٱككلاتٍ يُقِمُنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا
مُحَالَةً فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَ ثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِه

حسن بن عرف بھی اساعیل بن عیاش سے ای کے مانند قل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔

باب١٢٨٨ \_مَاحَآءَ فِي الرَّيَآءِ وَالشَّمُعَةِ

(٢١٩٧)حدثنا ابوكريب نا معوية بن هشام عن

باب ١٢٨٥ بلاعنوان

باب١٢٨٦ بلاعنوان

۲۱۹۵ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کر سول اللہ ﷺ نے فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ دو والیس آ جاتی ہیں اور ایک وہیں رہ جاتی ہے۔ والیس آنے والی چیزیں اس کا اہل اور مال ہے جب کہ اس کے ساتھ رہ جانے والی چیز اس کا ممل ہے۔

باب ۱۲۸۷ زیاده کھانے کی ممانعت۔

۲۱۹۲ حضرت مقدام بن معد يكرب كتب بيس كدرسول كريم الله نف فرمايا: آدى بيك سے بدتر كوئى شيلى نبيس بعرتا چنا نچابن آدم كے لئے كر سيدهى ركف كے لئے چند لقے كافى بيس راگراس سے زيادہ بى كھانا ہوتو بيك كے تين حصر لے ايك كھانے كے لئے دوسرا بانى كے لئے اور تيسراسانس لينے كے لئے۔

٢١٩٧ حضرت ابوسعيد كت بين كدرسول كريم على في فرمايا: جو شخص

باب۱۲۸۸ ـ ربا کاری اورشیرت کامتعلق \_

اس سے مراد میہ ہے کہ دوئی کروتو کسی دیزرار ہے کرو کیونکہ صحبت کا اثر لاز مآہوتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

شيبان عن فِرَاس عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرَاثِي يُرَاثِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرَاثِي يُرَاثِي اللهُ بِهِ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهُ بِهِ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بِهِ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّا يَرُحَمُ النَّاسَ لَايَرُحَمُ النَّاسَ لَايَرُحَمُ النَّاسَ لَايَرُحَمُهُ اللهُ

لوگوں کود کھانے اور سنانے کے پلنے (نیک) اٹمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت لوگوں کود کھا اور سنادیتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فر مایا: جو شخص لوگوں پر رخم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رخم نہیں کرتے۔

#### اس باب جندب اورعبدالله بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث اس سند سے فریب ہے۔

۲۱۹۸ حضرت شفیااصحی کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہواتو دیکھا کہ لوگ ایک آ دی کے گردجم ہوئے ہوئے ہیں۔ میں نے یو چھا کہ بہون ہیں؟ کہا گیا الو ہرریہ میں بھی ان کے قریب ہوتا ہوتا ان کے سامنے حا بیھا۔ وہ لوگوں سے احادیث بیان کررہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تويس في عرض كيا كهين آب ساللد كرواسط ايك وال كرتابول \_ كه مجھ كوئى الى مديث بيان يجيح جے آب نے رسول الله الله سااوراچیی طرح سمجها ہو۔فرمایا: ضرور بیان کروں گا۔ پھر چنخ ماری اور بيبوش موكئ - جب افاقه مواتو فرمايا: مين تم سالي حديث بيان كرول كا جوآب ﷺ في مجمد سے اى گھر ميں بيان كى تقى اس وقت میرے اور آپ ﷺ کے علاوہ کوئی تیسرانہیں تھا۔اس کے بعد ابو ہررہ ہ نے بہت زور سے چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ نیسری مرتبہ بھی ا ای طرح ہوااور منہ کے بل نیج گرنے لگتو میں نے انہیں سہارا دیا اور كافى ديرتك سهاراد يك كفرار با فيرانبين موش آياتو كين ليك كرسول ا كرم ﷺ نے فرمایا: قیامت كے دن اللہ تبارك و تعالىٰ بندوں كے درمیان فیملہ کرنے کے لئے نزول فرمائیں گے۔اس وقت ہرامت گھٹنوں کے بل كرى يرى موگى \_ چنانيج جنهيں سب سے يملي بلايا جائے گا۔ووتين مخض ہوں گے ایک حافظ قرآن، دوسراشہیداور تیسرا دولت مند مخض\_ الله تعالیٰ قاری ہے یوچیس کے کیامیں نے تنہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ۔اللہ تعالی ہوچیس کے تونے این حاصل کردہ علم کے مطابق کیاعمل کیا؟وہ عرض کرے گامیں اے دن ورات پڑھا کرتا تھااللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم حجوث بو کتے ہوای طرح فرشتے بھی اے جھوٹا کہیں گے ۔پیراللہ تعالیٰ

(۲۱۹۸)حدثنا سوید بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا حيوة بن شريح نا الوليد بن ابي الوليد ابوعثمان المدائني ان عقبة بن مُسُلِم حَدَّثُهُ أَلَّ مُ فَيًّا ٱلْاصْبَحِيُّ انَّهُ ۚ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَحُلِ قَدِ الْحُتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا آبُو هُرَيْرَةَ فَدَنُونُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ السَّأَلُكُ بِحَقَّ وَبِحَقّ لَمَّا حَدَّثَتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِن رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ ٱبُوهُمْرَيُرَةً أَفْعَلُ لَاحَدِّنَنَكَ حَدِيْتًا حَدَّنَنَيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَقَلُتُهُ وَعَلِمُتُه لَمَّ نَشَغَ ٱبُوهُرَيْرَةَ نَشُغَةً فَمَكُثْنَا قَلِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَاحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ هَٰذَا الْبَيْتِ وَمَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ نَشَعَةً شَدِيدَةً ثُمَّ آفَاقَ وَمَسَحَ وَجُهَهُ وَقَالَ ٱفْعَلُ لَا حَدِّنَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنَيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَهُوَ فِيُ هٰذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا آحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُه ' ثُمَّ نَشَغَ نَشُغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ مَالَ خَارًا عَلَى وَجُهِهِ فَاسُنَدَتُّهُ طُويُلاً ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهُ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ الِّي الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمُ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ فَأَوَّلُ مَنُ يَّدُعُوا بِهِ رَجُلٌ حَمَعَ الْقُرُانَ وَرَحُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَرَحُلٌ كَثِيْرُ

الْمَال فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِى الَّهُ أَعَلِّمُكَ مَاانُزَلْتُ عَلَى رَسُولِيُ قَالَ بَلِي يَارَبٌ قَالَ فَمَا ذَا عَمِلُتَ فِيُمَا عَلِمُتَ قَالَ كُنُتُ ٱقُومُ بِهِ انَآءَ اللَّيُل وَانَآءَ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ كَذَبُتَ وَتَقُولَ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ كَذَبُتَ وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلَى اَرَدُتَّ اَنُ يُقَالَ فُلَانٌ قَارَى فَقَدُ قِيُلَ ذَلِكَ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ۚ ٱلْمُ أُوْسِعُ عَلَيْكَ حَتَّى لَمُ أَدَعُكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ قَالَ بَلْي يَارَبٌ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيُمَا اتَّيُتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَآنَصَدُّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبُتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَلَبُتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلُ اَرَدُتُ اَنُ يُقَالَ فُلانٌ جَوَّادٌ وَ قَدُ قِيْلَ ذَلِكَ وَ يُؤْتِي بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِيْمَا ذَا قُتِلُتَ فَيَقُولُ اَمَرُتَ بِالْحِهَادِ فِي سَبِيُلِكَ فَقَاتَلُتُ حَتَّى قُتِلُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبُتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبُتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلُ اَرَدُتَّ اَنُ يُقَالَ فَلَانٌ جَرِيٌّ فَقَدُ قِيْلَ دْلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكُبَتِيُ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ أُولِيْكَ النَّلَا نَهُ أَوَّلُ خَلُقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

فرما ئیں گے کہ م اس لئے ایسا کرتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلال شخص قاری ہے۔ (لیمین شہرت اور ریا کاری کی وجہ سے ایسے کیا کرتے تھے ) چنا نچہ وہ تو کہد دیا گیا بھر مالدار آ دی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالی اس سے بوچھیں کے کیا میں نے تہمیں بے انہا مال نہیں دیا تا کہ تم کسی کے تات نہ ہو۔ عرض کرے گا: تی ہاں اے رب اللہ تعالی بوچھیں گے: تو بھر تم نے اس کا کیا کیا؟ عرض کرے گا میں اس سے صلہ رسی کہ تا اور صدقہ خیرات دیا کہ تا اللہ تعالی فرما ئیں گے تم جوٹ کہتے ہوفر شتے بھی ای طرح کہیں چنا نچہ کے گراللہ تعالی فرما ئیں گے کہتم چا ہے تھے کہ لوگ جھے تی کہیں چنا نچہ وہ تو دنیا میں کہد دیا گیا۔ بھر شہید پیش ہوگا تو اللہ تعالی اس نے جہاد کیا اور اس دوران قبل کر دیا گیا اللہ تعالی اور فر شتے کہیں کہ فلاں کتنا میں بلکہ تم جھوٹ ہو لیے ہو۔ تم چا ہے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں کتنا بہادر ہے اور وہ تو دنیا میں کہد دیا گیا۔ بھر آ تحضر ت کھنے نے میرے گھنے بہادر ہے اور وہ تو دنیا میں کہد دیا گیا۔ بھر آ تحضر ت کھنے نے میرے گھنے جہنم کی آ گ سب ہے پہلے سلگائی جائے گی۔

بيعديث حن غريب ہے۔

باب۱۲۸۹\_

(٢١٩٩) حدثنا ابوكريب نا المحاربي عن عمار

باب۱۲۸۹\_ بلاعنوان\_

٢١٩٩ \_ حفرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله الله على فرمايا جنم ك

ایک گڑھے سے اللہ کی بناہ ما تگوجس سے جہنم بھی دن میں سومر تبہ بناہ ماں مانگتی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ فر مایا: ریا کار قاری۔

# يەھدىث غريب ہے۔

بأب ١٢٩٠\_

ابوسنان الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي مُريرة قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيُرة قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُه، فَإِذَا اطَّلِعَ عَلَيْهِ اَعْجَبَه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه، أَحُرانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه، أَحُرانِ الجُرُالِسِّر وَاجُرُ الْعَلانِيَة

باب ۱۲۹- بلاعنوان\_

۲۲۰۰ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ است ایک مخص نے عرض کیا: یارسول اللہ اس تحص کے حصل کے عرض کیا: یارسول اللہ اس تحص کے حصل کو چھپا تا ہے۔ لیکن جب وہ ظاہر ہوجا تا ہے تو بھی وہ اس کے ظاہر ہوجانے کو پیند کرتا ہے۔ آپ لیے نے فرمایا: اس کے لئے دواجر ہیں ایک چھپانے کا اور دوسرا ظاہر ہوجانے کا۔

یہ حدیث غریب ہے۔ اعمش بھی حبیب بن ابی ثابت ہے اور وہ ابوصالے سے مدیث مرسلا نقل کرتے ہیں بعض علاء اس حدیث کی تغییر اس طرح کرتے ہیں کہ جب اس کی نیکی لوگوں پر ظاہر ہوجاتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس آخرت میں بہتر معالمے کی امید ہوتی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا جم لوگ اللہ کی زمین پر گواہ ہو لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کے اس سے مطلع ہونے کو اس لئے پند کرے کہ وہ اس کی تعظیم و تحریم کریں گے تو یہ ریا کاری ہے جب کہ بعض علاء یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کے اس کی مطلع ہونے پرخوشی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی اس نیک کام میں اس کی اتباع کریں گے اور اسے بھی اجر ملے گا۔ تو یہ ایک مناسب مات کی سے مطلع ہونے پرخوشی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی اس نیک کام میں اس کی اتباع کریں گے اور اسے بھی اجر ملے گا۔ تو یہ ایک مناسب مات ہیں ہے۔

باب١٢٩١ ـ أَلْمَرُأُ مَعَ مَنُ أَحَبُ

(۲۲۰۱)حدثنا ابوهشام الرفاعى ناحفص بن غياث عن اشعث عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَياثُ عَنَ انَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُأَمَعَ مَنُ اَحَبُّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ

باب ۱۲۹۱۔ آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جسے و مجبوب رکھ گا۔

۲۲۰۱ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ پسند کرے گا اور اسے اپنے کئے ہوئے عمل کا ہی اجر ملے گا۔ اجر ملے گا۔

اس باب میں علی عبداللہ بن مسعود مفوان بن عسال ،ابو ہریرہ اور ابوموی سے بھی صدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ بیصدیت سن بصری کی روایت سے حسن غریب ہے۔

(۲۲۰۲) حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن جعفر ٢٢٠٢ حفرت انس فرماتي بي كدايك فخفس أنخفرت الله كاخدمت

عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ آنَّه ' قَالَ جَآءَ رَجُلُ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ فَقَامَ النَّهِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِّي الصَّلُوةِ فَلَمَّا فَقَامَ النَّهِيُ صَلُّى السَّاعَةِ فَقَالَ قَضَى صَلُوتَه ' قَالَ ايُنَ السَّائِلُ عَنُ قِيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ آنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَعُدَدُتُ لَهَا قَالَ مَا اَعُدَدُتُ لَهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا صَوْمٍ إِلّا إِنِّى أُحِبُ اللّهَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُه ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُه ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُه ' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور جب فارغ ہوئے تو پوچھا: سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ! فرمایا: تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری میں لمبی لمبی نمی نیاز میں اور بہت زیادہ روز ہے تہیں رکھے ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہے مجبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ہر خض اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ راوی کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اس بات سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اس بات سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہد

# یہ مدیث ہے۔

(٢٢٠٣) حدثنا محمود بن غيلان نا يحلى بن ادم نا سفيان عن عاصم عن زر بُنِ حُبيُشٍ عَنُ صَفُواَنَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيُّ جَهُورِيُّ الصُّوْتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ هُوَ بِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُأُمَعَ مَنُ اَحَبُ

۳۲۰- حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں کدایک بلند آواز والا دیہاتی آیا اور عرض کیا: اے محمد! اگر کوئی آ دمی کسی توم سے محبت کرتا ہولیکن عمل میں ان کے برابر نہ ہوتو؟ آپ ﷺ نے فر مایا: و واس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

بیحدیث سیح ہے۔ احمد بن عبدہ ضمی بھی اسے حماد بن زید سے دہ عاصم سے دہ زر سے دہ صفوان سے اور دہ آنخضرت ﷺ سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ١٢٩٢ ـ في حسن الظن بالله تعالى

(۲۲۰٤)حدثنا ابوكريب ناوكيع من جعفر بن برقان عن يزيد بن ألاصم عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبُدِي بِي وَ أَنَامَعَه والذَا دَعَانِي

یہ حدیث حسن سیجے ہے۔

باب١٢٩٣ ـ مَاجَآءَ فِي الْبِرِ وَالْإِنْمِ

٥ . ٢٢٠ حدثنا موسلى بن عبدالرحمل الكندى الكوفى نازيد بن الحباب نا معوية بن صالح ثنى عبدالرحمن حبيربن نُفَيُرِ المحضرِمِيِّ عَن اَبِيهِ عَنِ

باب١٢٩٢ الله تبارك وتعالى سيحسن ظن ركهنا \_

۲۲۰ مرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یا ارشاد سایا: کہ میں اللہ تعالیٰ کا یا ارشاد سایا: کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے ایکار تا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

باب۱۲۹۳ نیکی اور بدی کے متعلق۔

۲۲۰۵ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کدایک شخص نے رسول خدا اللہ ۲۲۰۵ حضرت نواس بن سمعان فرمایا: نیکی عمده اخلاق ہواور گناه وہ ہے جوتمہارے دل میں کھنکے اورتم لوگوں کا اس سے مطلع ہونا پیند نہ

کرو\_

النَّوَاسِ بُنِ سَمُعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِرِّوَالُا ثُمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِرُّ حُسُنُ النُّحُلَقِ وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي نَفُسِكَ وَسَلَّمَ البُرُّ حُسُنُ النُّحُلَقِ وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي نَفُسِكَ وَكَرِهُتَ أَنُ يَطلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ

بندار بھی عبدالرحمٰن بن مہدی ہے وہ معاویہ بن صالح ہے اور وہ عبدالرحمٰن ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں ۔لیکن اس میں

سوال کرنے والے وہ خود ہیں۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

باب ١٢٩٤ ـ مَاجَآءَ فِي الْحُبِّ فِي اللَّهِ

(۲۲۰٦) حدثنا احمد بن منيع ناكثير بن هشام نا جعفر بن بر قان ناحبيب بن ابى مرزوق عن عطاء بن ابى رباح عن آبِي مُسُلِم الْحَوُلَانِي تَنِي مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ الْمُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمُ مَتَابِرٌ مِّن نُورٍ يَغُبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُتَابِرٌ مِّن نُورٍ يَغُبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنَابِرٌ مِّن نُورٍ يَغُبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ فَي وَاللَّهُ عَذَاءً

باب ١٢٩٣ الله ك لئ محبت كرتار

۲۲۰۷ حضرت معاد آنخضرت الله عدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فر مایا: میری (جلیل الشان) ذات کے لئے آپس میں مجت کرنے والوں کے لئے نور کے ایسے منبر ہوں گے کہ پغیبر اور شہداء بھی ان پرشک کریں گئے۔

اس باب میں ابو در دائے، ابن مسعودؓ، عبادہ بن صامتؓ، ابو مالک اشعریؓ اور ابو ہریرؓ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن صبح ہے۔ اور ابومسلم خولانی کانام عبداللہ بن ثوب ہے۔

ربر ۲۲۰۷) حدثنا الانصارى نا معن نا مالك عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفض بن عاصم عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ اَوْعَنُ اَبِي سَعِيْدِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلّهِ يَوُمَ لَاظِلَّ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلّهِ يَوُمَ لَاظِلَّ اللهِ وَرَجُلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلَ اللهِ وَرَجُلَ اللهِ وَرَجُلَ مَعَلَقًا بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ اللهِ وَ رَجُلًا تَعَلَيْهُ وَرَجُلٌ اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلى ذلِكَ وَتَفَرَّقًا وَرَجُلٌ ذَكَرَالله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ وَحَدُلُ دَكَرَالله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ وَحَدُلُ دَعَتُهُ إِمْرًاةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى اَخَافُ اللهُ عَرَّوَجَلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى الله عَرَّوَجَلٌ وَرَجُلٌ تَصَدُّق بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى الله عَرَّوَجَلٌ وَرَجُلٌ تَصَدُّق بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا لَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَلَا اللهُ عَرَّوَجَلٌ وَرَجُلٌ تَصَدُّق بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهَا حَتَّى لَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَ لَا اللهُ عَرَّوَجَلٌ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَهُمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَرْمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

بیحدیث حسن صحیح ہے۔ اور مالک بن انس سے بھی کی سندوں سے ای طرح منقول ہے لیکن اس میں شک ہے کہ ابو ہریرہ اوی

میں یا ابوسعید۔ پھرعبداللہ بن عمر جھی اسے ضبیب بن عبدالرحمٰن سے وہ حفص بن عاصم سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ نے قال کرتے ہیں۔ سوار بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر سے وہ طبیب بن عبدالرحمٰن سے وہ حفص بن عاصم سے اور وہ ابو ہریرہ سے مرفوعاً بالک ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں تیسر المخص وہ ہے جس کا دل مجد میں لگار ہتا ہے اور ذات حسب کی جگہذات منصب کے الفاظ ہیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

باب١٢٩٥ ـ مَاجَآءَ فِي إِعْلَامِ الْحُبِّ

(۲۲۰۸)حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد القطان ناثور بن يزيد عن حَبِيُبِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مُعَدِيْكُرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَحَبُّ اَحَدُ كُمُ اَحَاهُ فَلْيُعُلِمُهُ إِيَّاهُ

باب ۱۲۹۵۔ اگر کی سے مجت کی جائے تواسے بتادیا جائے۔ ۲۲۰۸۔ حضرت مقدام بن معد میرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی کسی بھائی کو بسند کرے تواسے

عاہے کراہے بتادے۔

اس میں ابوذرا ورانس سے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ بیحدیث حسن سیح غریب ہے۔

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ یزید کا آنخضرت ﷺ سے ساع ہے یا نہیں۔ ابن عمر ا سے بھی آنخضرت ﷺ سے اس کے ہم معنی صدیث منقول ہے لیکن اس کی سندھیج نہیں۔

بانب١٢٩٦ كَرَاهِيَةِ الْمَدُحَةِ وَالْمَدَّاحِيْنَ

سفيان عن حبيب بن ابى ثابت عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ اَبِي مَعْدَى نا سفيان عن حبيب بن ابى ثابت عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى اَمِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرَآءِ فَحَعَلَ الْمِقْدَادُ ابْنُ الْاَسُودِ يَحْثُو فِي وَجُهِم التَّرَابَ فَحَعَلَ الْمِقْدَادُ ابْنُ الْاَسُودِ يَحْثُو فِي وَجُهِم التَّرَابَ وَقَالَ اَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَحْثُوفِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ نَحُثُوفِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ

باب ۱۲۹۱۔ مرح اور مدح کرنے والوں کے متعلق۔ ۲۲۱۰۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوااور امراء میں سے ایک امیر کی تعریف کرنے والناشروح تعریف کرنے والوں کردی اور فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں

کے منہ میں مٹی ڈالیں۔

یرحدیث سن سیح ہاوراس باب میں ابو ہریرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ زائدہ بھی بیحدیث یزید بن افی زیاد سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں۔ یہ پہلی سے زیادہ سیح ہے۔ ابو معمر کانام عبداللہ بن سنجرہ ہاور مقداد بن اسود مقداد بن عمر وکندی ہیں ان کی کنیت ابو معبد ہے۔ بیاسود بن عبد یغوث کی طرف منسوب ہیں کیونکہ انہوں نے بچین میں آئییں معبئی کیا تھا۔

(٢٢١١) حدثنا محمد بن عثمان الكوفى نا عبيدالله بن موسى عن سالم الخياط عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اَمَرَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُدَّاحِيْنَ التُّرَابَ

میر مدیث ابو ہر براہ کی روایت سے فریب ہے۔

باب ١٢٩٧ ـ مَاحَآء فِي صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ (٢٢١٢) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله المبارك عن حيوة بن شريح نا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس التحييى احبره أنَّه سَمِعَ اَبَاسَعِيدالحدرى قال سالم او عَنُ آبِي سَعِيدِ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنُ آبِي سَعِيدِ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَبِي لَا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلُ طَعَامَكَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ال حديث كوجم صرف اى سند سے جانتے ہيں۔

باب١٢٩٨ ـ فِي الصَّبُرِ عَلَى الْبَلَّاءِ

(۲۲۱۳) حدثنا قتيبة نا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن سَعُدِ بُنِ سَنَان عَنُ انَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمُ إِذَا ارَادَ اللهُ بِعَبُدِهِ الْحَيُرَ عَجَّلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَبُدِهِ السَّرَّ عَجَّلَ اللهُ يَعْبُدِهِ السَّرَّ اللهُ بِعَبُدِهِ السَّرَّ اللهُ يَعْبُدِهِ السَّرَّ المُسكَ عَنُهُ بِنَنْبِهِ حَتَّى يُوا فِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهِلْنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ الله الْحَزَآءِ مَعَ عُظُمِ البَلاءِ وَإِلَّ الله إِذَا احَبَّ قَوْمًا إِبْتَلا هُمُ فَمَنْ رَضِى فَلَهُ الرِّضى وَمَنُ سَخِطَ فَلَهُ الرَّضى وَمَنُ سَخِطَ فَلَهُ الرَّضى وَمَنُ سَخِطَ فَلَهُ الرَّمْ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

(٢٢١٤) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د نا شعبة عن الاعمش قال سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُولُ قَالَتُ عَآئِشَةُ مَارَأَيْتُ الْوَجُعَ عَلَى اَحَدٍ اَشَدُّمِنُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ىيەرىث حسن سىچى ہے۔

۲۲۱۱ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مدح کرنے والوں کے مندمیں خاک ڈالنے کا تھم دیا۔

بأب ١٢٩٧\_مؤمن كي صحبت

باب۱۲۹۸\_مصيب برصبركرنا\_

۲۲۱۳ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیر مایا: اگر اللہ تبارک وتعالی اپنے کسی بندے سے فیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے عذاب میں جلدی کرتے ہیں اور دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ شرکا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گنا ہوں کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا: دیادہ ثواب برسی آز مائش یا مصیبت پر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی جن لوگوں سے عبت کرتے ہیں آئیس آز مائش ہیں جتال کر دیتے ہیں لہذا جو راضی ہوجائے اس کے لئے رضا اور جو نا راض ہواس کے لئے نا راضگی مقدر ہوجائے اس کے لئے رضا اور جو نا راض ہواس کے لئے نا راضگی مقدر ہوجائے سے۔

۲۲۱۲ حضرت ابوواکل مضرت عائشگا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے آنخصرت ﷺ کے درد سے شدید کسی کا در ذبیل ویکھا۔ (۲۲۱٥) حدثنا قتيبة ناشريك عن عاصم عن مُصُعِبِ بُن سَعُدٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءَ وَقَالَ الْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْاَمْنَلُ فَالاَ مُثَلُ النَّاسِ اَشَدُّ بَلاَءً وَقَالَ الْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْاَمْنَلُ فَالاَ مُثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَانُ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَانُ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَانُ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَانُ كَانَ فِي دِيْنِهِ فَمَا يَبْرَ حُ الْبَلَآءُ مِالْعَبْدِ حَتَى يَتُرُكَهُ وَيُنِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْاَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةً

## بیرحدیث حسن سیح ہے۔

(۲۲۱٦) حدثنا محمد بن عبد الاعلى نايزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي شَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الْبَلَآءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلُقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئة "

۲۲۱۵۔ حضرت سعد گہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! کون لوگ زیادہ آز مائش میں ہتلاء کئے جاتے ہیں؟ فر مایا: انبیاء پھران کے مثل اور پھران کے مثل اور انباع سنت میں ) پھرانسان اپنے کھران کے مطابق آز مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر دین پر تختی سے کاربند ہوتا ہے تو امتحان میں تخت ہوتا ہے اور اگر دین میں زم ہوتا ہے تو آز مائش میں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ پھروہ آز مائش اسے اس وقت تک نہیں جھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ پھروہ آز مائش اسے اس وقت تک نہیں جھوڑتی جب تک وہ گنا ہوں سے یا کہ نہیں ہوجا تا۔

۲۲۱۲ - حفرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، مؤمن مردو عورت پر ہمیشہ آ ز ماکش رہتی ہے بھی اس کی ذات میں ، بھی اولا دمیں اور مجھی مال میں ۔ یہاں تک کہ وہ جب اللہ تبارک وقعالی سے ملاقات کرتا ۔ ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔

> بیصدیث حسن محی ہے اوراس باب میں ابو ہریرہ اور صدیفہ بن یمان کی بہن ہے بھی صدیث منقول ہے۔ باب ۹۹۹ ما جاء فی ذھاب البصر باب ۱۲۹۹ بینائی زائل ہوجانے کے متعلق۔

(۲۲۱۷) حدثنا عبدالله بن معاوية الحمحى نا عبدالعزيز بن مسلم نَا أَبُوطِلَالِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَلَى اَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَلَى اَنْسِ بُنِ مَالِكِ عَلَى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهُ

قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ يَقُولُ إِذَا آخَذُتُ كَرِيْمَتَى عَبُدِى فِى الدُّنْيَالَمُ يَكُنُ لَهُ خَزَآةٌ عِنْدى إلَّا الْحَنَّةَ

۲۲۱۷۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر میں نے اپنے کی بندے سے دنیا میں اس کی آگھیں سلب کرلیں تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔

ال باب میں ابو بریر اور نید بن ارقی سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث اس سدے حسن غریب ہے اور ابوظلال کانام بلال ہے۔

(۲۲۱۸) حدثنا محمود بن غیلان نا عبد الرزاق نا عبد الرزاق نا عبد الرزاق نا سندے کی بینائی زائل کردی اور اس نے ناسفین عن الاعمش عَن اَبِی صَالِح عَن اَبِی هُریُرةَ نِهُ اسْ اَنْ الله الله الله عَن اَبِی صَالِح عَن اَبِی هُریُرةَ الله اس اَن مائش برصر کیا اور مجھے تواب کی امیدر کھی تو میں اس کے لئے عَرْوَ حَلَّ مَن اَذُهَا بُن مَن مَن اَدُهَا مَن اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ الله جنت سے کم بدلد دین پر بھی راضی نہیں ہوں گا۔

اَرْضَ لَه وَ اَبُادُونَ نَا الْحَدَّةِ

بيصديث حسن صحيح ہے اوراس باب ميس عرباض بن ساريہ سے بھي حديث منقول ہے۔

(۲۲۱۹) حدثنا محمد بن حميدالرازى ويوسف بن موسى القطان البغدادى قالا نا عبدالرحمن بن معراء ابوزهيرعن الاعمش عَنُ أَبِي الزُّبيُرِ عَن حَابِرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّاهُلُ الْعَافِيةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعطى آهُلُ الْبَلَاءِ التَّوَابَ لَوُاَلَّ جُلُودَهُمُ كَانَتُ قُرضَتُ فِي الدُّنيَا بِالْمَقَارِيُضِ

۲۲۱۹-حفرت جابر گہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نفر مایا: قیامت کے دن جب آ زمائش والوں کوان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالیس دنیا میں قینچیوں سے کتر دی جاتیں تا کہ انہیں بھی ای طرح اجرماتا۔

یے مدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ای سندہ جانتے ہیں۔ بعض حضرات اسے اعمش سے بھی نقل کرتے ہیں وہ طلحہ بن مصرف سے اور وہ مسروق سے ای کے ہم معنی مدیث بیان کرتے ہیں۔

۲۲۲-حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے فرمایا: کوئی شخص ایسانہیں جوموت کے بعد نادم نہ ہو۔عرض کیا گیا: کس چیز پر ندامت کرے گا؟ فرمایا: نیک شخص اس پر کہ میں نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کیس اورا گر بد ہوگا تو خودکواس برائی سے نہ نکا لئے پر ندامت کرے گا۔

(۲۲۲۰) حدثنا سويد بن نصر نا عبدالله بن المبارك نا يحيى بن عبيدالله قال سمعت ابى يَقُولُ سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ آحَدٍ يَّمُوتُ اللَّهُ نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ آنُ لَا يَكُونَ ازُدَادَ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ آنُ لَا يَكُونَ ازُدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ آنُ لَا يَكُونَ ازُدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ آنُ لَا يَكُونَ ازَدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ آنُ لَا يَكُونَ نَزَعَ

ال حدیث کو ہم صرف اس سند ہے جانتے ہیں۔ شعبہ، کیلیٰ بن عبیداللد کوضعیف کہتے ہیں۔

(۲۲۲۱) حدثنا سويد نا ابن المبارك نا يحيى ابن عبيدالله قال سمعت آبى يَقُولُ سَمِعُتُ ابَاهُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِى اجِرِالزَّمَان رِجَالٌ يَخْتَلُونَ اللَّانيَا وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِى اجِرِالزَّمَان رِجَالٌ يَخْتَلُونَ اللَّانيَا بِاللِّيْنَ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْن مِنَ اللِّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْن مِنَ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْن مِنَ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ عَلَى مِنَ السَّكْرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللهُ آبِي يَغْتَرُونَ آمُ عَلَى تَحْتَرِءُ وَنَ اللَّهُ آبِي يَغْتَرُونَ آمُ عَلَى تَحْتَرِءُ وَنَ اللهِ يَنْ تَحْتَرِءُ وَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْتَرُونَ آمُ عَلَى مِنْهُمُ فِتْنَةً تَدَعُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْهُمُ فِتْنَةً تَدَعُ اللهُ الله

۲۲۲۱۔ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: آخری 
زمانے میں پچھلوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کو دین سے حاصل کریں 
گے۔ وہ (لوگوں کو دکھانے اور اپنا معتقد بنانے کے لئے) ونبوں کی 
کھال کا لباس پہنیں گے۔ • اور ان کی زبا نیس چینی سے زیادہ میٹھی 
ہوں گی جب کہان کے دل بھیڑیوں کے دلوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ 
چنا نچاللہ تعالیٰ فرما میں گے کیاتم لوگ میر ے سامنے فرور کرتے اور بھھ 
پراتی زائت رکھتے ہو۔ میں اپنی ذات مقدس کی قتم کھا تا ہوں کہ میں 
ان میں ایک ایسا فتذیر پاکردوں گا کہان کا برد بارترین شخص بھی حیران 
رہ جائے گا۔

اس باب میں ابن عمر علی مدیث منقول ہے۔ (۲۲۲۲) حدثنا احمد بن سعید الدارمی ٹنا ۲۲۲۲۔ حضرت ابن عمر آنخضرت ﷺ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ • دنیوں کی کھال سے مرادخود کھال کالباس بھی ہوسکتا ہی اورا یسے موٹے جھوٹے کیڑے جوریا کاراند درویشی جنانے کے لئے لوگ پیمن لیتے ہیں تا کہ لوگ ان کے معتقد ہوجا کیں۔واللہ اعلم (مترجم) محمد بن عبادنا حاتم بن اسمعيل نا حمزة بن ابى محمد عن عبدالله بُن دِينَارِ غَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لَقَدُ حَلَقُتُ خَلَقًا الْسِنتُهُمُ اَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ اَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ اَمُرُّ مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ الْمَرُّ مِنَ الصَّيرِ فَيِي حَلَفَتُ الْآتِيُحَنَّهُمُ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيم مِنْهُمُ حَيَرَانًا فَيِي تَعْتَرُونَ الْمُ عَلَى تَحْتَرِهُ وَنَ الْحَلِيم مِنْهُمُ حَيَرَانًا فَيِي تَعْتَرُونَ الْمُ عَلَى تَحْتَرِهُ وَنَ

نے ارشاد فرمایا: میں نے ایسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں جن کی زبانیں شہد

ہمی زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل ایلو ہے بھی زیادہ کڑو ہے ہیں میں
اپنی ذات کی شم کھا تا ہوں کہ میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلاء کروں گا کہ

ان میں سے عقل مند شخص بھی حیر ان رہ جائے گا۔ کیا وہ لوگ میر ہے

سامنے گھمنڈ کرتے ہیں یامیر ہے سامنے اتنی جرائت رکھتے ہیں۔

بيعديث ابن عركى روايت سے حسن غريب بهم اسے صرف اسى سند سے جانتے ہيں۔

باب ١٣٠٠ مَاجَآءَ فِي حِفْظِ اللِّسَان

(۲۲۲۳) حدثنا صالح بن عبدالله نا ابن المبارك عن ح وثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد بن زحر عن على يزيد عن القاسم عَن آبِي أَمَامَةَ عَن عُقبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّحَاةُ قَالَ آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ عَلَيْكَ فَالْبُكِ عَلَيْكَ فِسَانَكَ وَلَيْسَانَكَ عَلَيْكَ فَالْبُكِ عَلَيْ خَطِيئَتِكَ

#### بیرحدیث جسن ہے۔

(۲۲۲٤) حدثنا محمد بن موسلى البصرى ناحماد بن زيد عن ابى الصهباء عن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ اَبِي سَعِيدِ بُن أَبِي سَعِيدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصُبَحَ بُنُ أَلَى سَعِيدِ نِ الْخُدُرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصُبَحَ بُنُ أَلَهُ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمُعْمَالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ۱۳۰۰ زبان کی هفاظت کرنا۔

۲۲۲۳ حضرت عقبه بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! نجات کی کیاصورت ہے؟ فرمایا: اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہواورا بنی غلطیوں برروتے رہو۔

۲۲۲۳- حفزت ابوسعید خدری مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جب سیح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء اس کی زبان سے التجاء کرتے ہیں کہ اللہ سے ذرہم بھی تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہوجائے تو ہم سبسیدھے ہوجائیں اور تو ٹیڑھی ہوگ تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہوجائیں گے۔

ہناد بھی ابواسامہ سے اور وہ حماد بن زید سے ای حدیث کی طرح غیر مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور بیزیادہ سیجے ہے۔ ندکورہ حدیث کوہم صرف حماد کی روایت سے جانتے ہیں۔ کی راوی اسے خماد بن زید سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

۲۲۲۵ حصرت بهل بن سعد کتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ جو خص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضانت دیتا جوں۔

(۲۲۲٥) حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعانى نا عمر بن على المقدمى عَنُ أَبِيُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحييهِ وَمَا بَيْنَ

واتاخ له كذا \_اه قدراه والزله بياا مجمع \_

رِجُلَيْهِ أَتَوَكُّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

# یہ حدیث حسن سیح غریب ہاں باب میں ابو ہریرہ اور ابن عباس سے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

(٢٢٢٦) حدثنا ابوسعيد الاشج ابوحالد الاحمر عن ابن عجلان عن آبي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَن ابن عجلان عن آبي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّمَا بَيْنَ رِحْلَيْهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ

۲۲۲۷ حضرت ابو ہرری گہتے ہیں کدرسول خدا اللے نے فر مایا: جس شخص کو اللہ تعالی نے زبان اور شرم گاہ کے شرسے محفوظ کر دیاوہ جنت میں داخل ہوگیا۔

یہ صدیث حسن سیجے ہے اور ابو حازم جو کہل بن سعد ہے احادیث نقل کرتے ہیں وہ ابو حازم زاہد مدینی ہیں ان کانا مسلم بن وینار ہے جب کہ ابو ہریرہؓ نے نقل کرنے والے ابو حازم کانام سلمان شجعی ہے اور وہ عزہ افتجعیہ کے مولی ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔

۲۲۲۷۔ حضرت سفیان بن عبداللہ تفقیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:
یارسول اللہ! مجھے ایک بات بتائے کہ میں اس پر مضوطی سے عمل
کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور ای پر قائم
رہو۔ • میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ میرے بارے میں سب
سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اپنی زبان پکو کر فرمایا:

المبارك عن معمر عن الزهرى عن عبدالرحمٰن بُنِ المبارك عن معمر عن الزهرى عن عبدالرحمٰن بُنِ مَاعِزُ عَنُ سُفُيانَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ حَدِّئُنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلُ رَّبِي اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلُ تُكِيرُ بِأَمْرِ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلُ رَّبِي اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا أَخُوفَ مَا تَحَافُ عَلَى فَاكَ عَلَى فَالَ هَذَا لَهُ مِنَا لَا هُذَا اللّٰهِ مَا أَخُوفَ مَا تَحَافُ عَلَى فَالَ هَذَا

# بیصدیث حسن صحیح ہے اور انہی ہے کئی سندوں سے منقول ہے۔

(۲۲۲۸) حدثنا ابوعبدالله محمد بن ابی ثلج البغدادی صاحب احمد بن حنبل ثنا علی بن حفص نا ابراهیم بن عبدالله بن حاطب عن عبدالله بُنُ دِیْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُكثِر الْكَلام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَالَّ كَثْرَةَ الْكَلام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَالَّ كَثْرَةَ الْكَلام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَالَّ كَثْرَةَ الْكَلام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَاللهِ فَسُوةٌ لِلْقَلَبِ وَإِلَّ الْمَعْدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ

۲۲۲۸۔ حضرت ابن عمر کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذکر اللی کے علاوہ کثرت کلام سے پر ہیز کرو کیونکہ اس سے دل سخت ہوجاتا ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہوتا ہے۔

ابو بکر بن ابی نضر بھی ابونضر سے وہ ابراہیم سے وہ عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانندنش کرتے ہیں۔ بیحدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابراہیم بن عبداللہ بن حاطب کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۲۲۹ م المؤمنین حضرت ام حبیبہ آنخضرت ﷺ ہفتا کرتی ہیں کہ فرمایا: انسان اپنی تمام باتوں کا مسئول ہے۔ وہاں البتہ امو

(۲۲۲۹) حدثنا محمد بن بشار و غیر واحد قالوا نا محمد بن یزید بن خنیس المکی قال

یعنی اللہ تعالی کی ربوبیت کا زبان سے اقر ارکر نااورای پراستقامت کے ساتھ کاربندر بنا۔اس میں پوری دینداری شامل ہے۔(مترجم)

میمدیث غریب ہم اسے مرف محدین بزید بن حینس کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۰۱\_

ناابو العميس عَنُ عَوْن بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ اللهِ العميس عَنُ عَوْن بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ اللهِ العميس عَنُ عَوْن بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلُمَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلُمَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلُمَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلُمَانُ اَبَااللَّهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مُبُتَذِ لَةً قَالَ مَاشَانُكِ مُبُتَذِلَةً قَالَتُ إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرُدَآءِ لَيَسَ لَه حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا قَالَتُ فَلَمَّا جَآءَ

أَبُوالدَّرُدَآءِ قُرِّبَ اللَهِ طَعَامٌ فَقَالَ كُلُ فَالِّي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْ كُلَ قَالَ فَاكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ

ذَهَبَ أَبُو اللَّارُدَآءِ لِيَقُومَ فَقَالَ لَهُ سَلُمَانُ نَمُ فَنَامَ ثُمَّ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ الصُّبُح

فَقَالَ لَهُ سَلُمَانُ قُمِ الْأَنْ فَقَامًا فَصَلَّيَا فَقَالَ إِلَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِضَيْفِكَ

عِلَيْكَ حَقًّا وَّاِلَّ لِاهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعُطِ كُلَّ ذِي عَلَيْكَ حَقًّا فَاعُطِ كُلَّ ذِي

ذْلِكَ لَه وَقَالَ صَدَقَ سَلْمَانُ

باب\_بلاعنوان\_

٢٢٣٠ حضرت ابو جيفة فرماتے ہيں كه رسول الله على الله کوابودرداء کا بھائی بنایا تو ایک مرتبہ سلمان ابو درداء سے ملنے کے لئے آئے اورام درداء کومیلی کچیلی حالت میں دیکھ کراس کا سبب دریافت کیا انہوں نے کہا کہ تمہار ہے بھائی ابو درداءکو دنیا ہے کوئی رغبت نہیں۔ پھر ابودرداء آ گئے ادرسلمان کے سامنے کھانالگا دیا اور کہنے لگے کہم کھاؤمیں روزے ہے ہوں ۔ سلمان نے کہا: میں ہرگز اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ شریک نہیں ہو گے۔ راوی کہتے ہیں کہاس پر ابودرداء نے کھانا شروع کر دیا۔ رات ہوئی تو ابودرداء نماز شب ادا کرنے کے لئے جانے لگے لیکن سلمان نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ سو جاؤ۔ چنانچہوہ سو گئے تھوڑی دیر بعد دوبارہ جانے گگے تواس مرتبہ بھی سلمان نے انہیں سلادیا۔ پھر جب صبح قریب ہوئی تو سلمان نے انہیں کہا کہ اب اٹھو۔ چنانچیدونوںا ٹھےاورنماز رمیھی چھرسلمان نے فرمایا:تمہار کے نفس کا بھی تم برحق ہے۔ تمہارے رب کا بھی تم برحق ہے۔ تمہارے مہمان کا بھی تم برحق ہےاوراس طرح تمہاری بیوی کا بھی تم برحق ہے۔لہذا ہر صاحب حق کواس کاحق ادا کرو۔اس کے بعدوہ دونوں آنخضرت علی ک خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا: سلمان نے تھک کہا۔ :

بالمعروف ونهى عن المنكو اورذكرالي استمتني بين-

یہ حدیث سیجے ہاور ابومیس کا نام عتب بن عبداللہ ہے۔ بیعبدالرحمٰن بن عبداللہ مسعودی کے بھائی ہیں۔

باب۲۰۲\_

(٢٢٣١) حدثنا سويد بن ابي نصرنا عبدالله بُنِ الْمُبَارِكِ عَنُ رَجُلِ مِنُ الْمُبَارِكِ عَنُ رَجُلِ مِنُ

باب۲۰۳۱\_بلاعنوان\_

۲۲۳ حضرت عبدالوہاب بن دردمدینہ کے ایک شخص سے قل کرتے ہیں کہ معاویہ نے حضرت عائشہ الوکھا کہ مجھے ایک خط لکھے جس میں

نصیحتیں ہوں۔ لیکن زیادہ نہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ عائش نے معاویت کولکھا سلام علیک اما بعد! میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا کہ جو محض اللہ کی رضا کولوگوں کے غصے میں تلاش کرےگا۔ اللہ تعالی اس سےلوگوں کی رضا مندی کواللہ کے کی تکلیف دور کردیں گے اور جو محض لوگوں کی رضا مندی کواللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ تعالی اسے انہی کے سپر دکردیں گے۔ اللہ والسلام علیک۔

محمد بن یخیٰ بھی محمد بن یوسف ہے وہ سفیان ہے وہ ہشام بن عروہ ہے وہ اپنے والدے اور حضرت عائشہ نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ کواسی کے ہم معنی صدیث تحریر کی کیکن وہ اسے مرفوع نہیں کرتے۔

# اَبُواَبُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

باب ١٣٠٣ ـ مَاجَآءَ فِي شَآنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ كَنُ (٢٢٣٢) حِدثنا هناد نا معاوية عن الاعمش عَنُ خَيْنَمَةَ عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُكُمُ مِن رَّجُلٍ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُكُمُ مِن رَّجُلٍ اللّه سَيْكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرُجُمَانٌ ثُمَّ يَنُظُرُ السُلَّمَ فَلَا يَرَى شَيْعًا اللّه شَيْعًا اللّه شَيْعًا اللّه شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنظُرُ السُلَّمَ فَلَا يَرَى شَيْعًا اللّه شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنُظُرُ السُلَّمَ فَلَا يَرَى شَيْعًا اللّه شَيْعًا قَدَّمَهُ ثُمَّ مِن السَتَطَاعَ مِنكُمُ الله بَقِي صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَتَطَاعَ مِنكُمُ الله بَقِي وَسُلَّمَ مَنِ السَتَطَاعَ مِنكُمُ الله بَقِي وَسُلَّقَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَتَطَاعَ مِنكُمُ الله بَقِي وَسُلَّةً وَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ السَتَطَاعَ مِنكُمُ اللهُ وَلَو بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ.

(۲۲۳۲) حدثنا حميد بن مسعدة ثنا حصين بن نمير ابومحصن نا حسين بن قيس الرحبي نا عطاء بن ابي رباح عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدَ رَبِّه حَتَّى يُسْتَلَ عَنْ ابْنِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدَ رَبِّه حَتَّى يُسْتَلَ عَنْ

# قيامت كے متعلق ابواب

باب٣٠١- حماب وقصاص كم تعلق

۲۲۳۲ - حضرت عدی بن حائم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جم میں ہے کوئی شخص ایسانہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس ہے بات نہ کریں اور اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا۔ پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیجھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ بائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اس طرف بھی اس کے کئے ہوئے اعمال ہی ہوں گے۔ پھر جب سامنے کی طرف دیجھے گا تو اسے دوز خ نظر آئے گی۔ لہٰذااگر کسی میں اتن بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو بھور کا ایک کھڑا دے کردوز خ کی آگ ہے۔ پچا سے تو اسے چاہئے کہ ایسانی کرے۔

۲۲۳۳ حضرت ابن معود کہتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ فیانے قرمایا: قیامت کے دن کی شخص کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہو چھ نہیں ہو چھ نہیں ہو چھ نہیں ہو چھ لیا جائے گا۔ اس نے عمر کس چیز میں صرف کی۔ ۲۔ جوانی کہاں خرج کی ۔۳۔ مال کہاں خرج کی ۔۳۔ مال کہاں خرج کی سیکھا اس

ی بینی جو محض اللہ کی رضا کا متلاثی ہوگا اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گاتو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شریعے محفوظ رکھیں گے۔اوراسی طرح اپنی رضا بھی عنایت کریں گے جب کہ اگروہ لوگون کی رضامندی سے اسے ترک کروے گا۔اور خداکی رضاوعدم رضاکی پرواہ نہیں کرے گاتو اللہ بھی لوگوں کو اسے ایڈاء و تکلیف پنجانے کے لئے مسلط کرویں گے اور اپنی مدد سے محروم کرویں گے۔واللہ اعلم (مترجم) حَمْسِ عَنَ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَا أَبَلَاهُ پِرَكَتَامُلَ كِيار وَعَنُ مَالِهِ مِنُ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن قیس کی سند سے پہچا نتے ہیں اور وہ ضعیف ہیں اور اس باب میں ابو برز وَّ اور ابوسعید ً ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

(٢٢٣٤) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن نا الاسود بن عامر نا ابوبكر بن عياش عن الاعمش عَنُ سعيد بن عَبْدِاللهِ بْنِ جُرَيْجِ عَنُ الاعمش عَنُ سعيد بن عَبْدِاللهِ بْنِ جُرَيْجِ عَنُ ابْيُ بَرُ زَةَ الْا سُلَمِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ حَتّى يُسْتَالَ عَنْ عُمْرِهِ فِيما أَفْنَاهُ وَعَنُ عِلْمِهِ فِيما فَعَلَ وَعَنُ مَلْهِ مِنُ ايَنَ اكْتَسَبَه وَفِيما أَنْفَقَه وَعَنُ حِسُمِه فِيما أَبْلاهُ

۲۲۳۳۔ حضرت ابو برزہ اسلمیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کی شخص کے قدم بارگاہ خداوندی ہے نہیں ہٹ سکیس گے تا آ نکہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا ، اپ حاصل کردہ علم پر کتناعمل کیا ، مال کہاں سے کمایا ، کہاں خرج کیا اور اپناجسم کس چیز میں مبتلاء کیا۔

بیحدیث حسن صحیح ہے۔ اور سعید بن عبداللہ ، ابو برز ہ اسلمی کے مولی ہیں ابو برز ہ اسلمی کا نام خضلہ بن عبید ہے۔

(٢٢٣٥) حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمٰن عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِي هُرَيُرةً وَسَلَّمَ قَالَ آتَدُرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَدُرُونَ مَن الْمُفُلِسُ قَالُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ مَن الْمُفُلِسُ قَالُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَن الْمُفُلِسُ قَالُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُفُلِسُ مِنُ أُمَّتِي مَن يَّاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفُلِسُ مِن أُمَّتِي مَن يَّاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلُوةٍ وَيَأْتِي قَدُ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فِعَدُ فَيُعَدُ وَلَكُ مَا هُذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقُعُدُ فَيُقُتَصُّ هَذَا مِن حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِن حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِن حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِن حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِن حَسَنَاتِهِ فَلُوحَ عَلَيْهِ مُنَ عَلَيْهِ مِن فَيُولِ مَا عَلَيْهِ مِن فَعُلِحَ عَلَيْهِ فُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ فُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ فُمَّ طُرِحَ فَي النَّارِ فِي النَّارِ

*بیعدیث حسی ہے۔* (۲۲۳۲) حدثنا هناد و نصر بن عبدالرحمان

۲۲۳۵ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت کے بوچھا کہ کیاتم لوگ جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا: ایسا شخص جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ کھنے نے فر مایا: میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اورز کو قالے کر آئے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ اورز کو قالے کر آئے گا۔ لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال خصب کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ لہذا ان برائیوں نے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جا کیں گی بہال کے بدلے میں اس کی نیکیاں مقلوموں میں تقسیم کر دی جا کیں گی بہال کے جہائی ہوگا۔ چنا نچہ مظلوموں کے گنا ہوں کا بوجھاس پر لا دویا جائے گا اور پھر جہنم میں و مکلی دیا جائے گا۔

٢٢٣٦ \_ حفزت ابو ہر پر ہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ

الكوفى قالا نا المحاربى عن ابى حالد يزيد بن عبدالرحمٰن عن زيد بن ابى انيسة عن سَعِيْدِ اللهُ عَلَيْ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ عَبُدًا كَانَتُ لِآخِيهِ عِنْدَهُ مَظٰلِمَةٌ فِي عَرُضِ اَوُمَالٍ فَجَآءَهُ وَ فَاسْتَحَلَّهُ قَبُلَ اَلُ مَظٰلِمَةٌ فِي عَرُضِ اَوُمَالٍ فَجَآءَه وَ فَاسْتَحَلَّهُ قَبُلَ اَلُ يَوْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَالإِدْهُمْ فَإِلُ كَانَتُ لَهُ حَسنَاتِه وَإِلُ لَمْ تَكُنُ لَهُ حَسنَاتِه حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيّئا تِهِمْ

ایسے خص پررم کریں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم
کیا بواور پھروہ آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے اس کے پاس آکر
اپنے ظلم کومعاف کرا لے۔ کیونکہ اس دن تو نہ درہم ہوگا اور نہ دینار۔ اگر
ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کرمظلوم کود دی جا کیں
گی اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس ظلم کے بدلے میں مظلوموں کی
برائیاں اس برؤال دی جا کیں گی۔

یہ حدیث حسن سیح ہے۔ مالک بن انس بھی اے سعید مقبری ہے وہ ابو ہریر اُ سے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے ای کی مانند نقل کرتے ہیں۔

(٢٢٣٧) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد بن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُوُنَّ الْحَقُوقُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُوُنَّ الْحَقُوقُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُونَّ الشَّاةِ الْقَرُنَاءِ اللهِ الْعَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۲۲۳۸) حدثنا سوید بن نصرنا ابن المبارك نا

۲۲۳۷۔ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اہل حقوق کو ان کے حقوق پورے بورے ادا کرنا ہوں گے۔ یہاں تک کہ بغیر سینگ کی بکری کا سینگ والی بکری ہے بھی بدلہ لیا جائے گا۔

اس باب میں ابوذر "اور عبداللہ بن انیس مجھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ بیھدیث حسن سیجے ہے۔

باب٤٠٤\_

عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابرثنى سليم بُنُ عَامِرنَا الْمِقُدَادُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَدُ نِيَتِ الشَّمُسُ مِنَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَةِ أَدُ نِيَتِ الشَّمُسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى يَكُونَ قِيدَ مِيلٍ اَوِاثَنتَيْنِ قَالَ سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ لَا اَدْرِى اَى الْمِيلَيْنِ عَنى اَمَسَا فَةَ الْارْضِ اَمِ الْمِيلُ اللهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصُهَرُ هُمُ الْمِيلُ اللهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَصُهَرُ هُمُ الشَّمُسُ فَيكُونُونَ فِي الْعَرَقِ بِقَدُرِ اَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ مَن يَّا خُدُه اللي عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمُ مَن يَّا خُدُه اللي عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه اللي حَقوتِهِ وَمِنْهُمُ مَن يَّا خُدُه وَلِي اللي حَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلِي اللهِ حَقُوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلِي اللهِ حَقُوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلِي اللهِ حَقُوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلَا اللهِ عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلَا اللهِ عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلَا اللهِ عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَا خُدُه وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَن يَّا خُدُه وَلَيْهُ وَمِنْهُمْ مَن يَا خُولُونُ فِي الْمَاكُونُ فِي الْعَرْقِ لِهُ الْمُعْمَالِيقِهُ وَمِنْهُمْ مَن يَا عُمْ اللهِ عَقوتِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَا عَلَيْهُمْ مَن يَا عُمْهُمْ مَن يَا عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَن يَا عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُنْهُمُ مَن يَا عَلَيْهُ اللهِهُمُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِهِمْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهُمْ مَن اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

يُلْحِمُهُ الْجَامًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَلَيْهِ إِلَى فِيهِ أَيْ يُلُجِمُهُ الْجَامًا

باب، ۱۳۰ بلاعنوان \_

۲۲۳۸۔ حضرت مقداد گہتے ہیں کہ بیں نے آنخضرت کے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج بندوں سے صرف ایک یا دو کیل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ پہنیں آپ کی اس مے کون سے میل مراد لئے۔ زمین کی مسافت والے یا سرے کی سلائی۔ چرفر مایا: کہ سورج لوگوں کو پھلانا شروع کردے گا چنا نچ لوگ الی ایک ایک اور کوئی مند تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایخوں تک کوئی کمر تک اور کوئی مند تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ گوئی ست مبارک سے مند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: گویا کراسے لگام ذال دی گئی ہو۔

اس باب میں ابن عمر اور ابوسعید سے بھی اصادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ ابوز کریا بھی مماد بن زید سے وہ ابوب سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے بہی حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ مماد کہتے ہیں۔ بیصدیث اس آیت کی تفییر ہے۔ " یوم یقوم الناس لرب العالمین "یعنی جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ شی نے فرمایا: پیننان کے آدھے کا نول تک ہوگا۔ میصدیث حسن سیح ہے۔ ہنا دبھی عیسیٰ سے وہ ابن عون سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنخضرت شی سے اس کے مانند قل کرتے ہیں۔ باب ہ ۱۳۷۰۔ مَا جَآ ءَ فِی شَانِ الْحَشُرِ

(۲۲۳۹) حدثنا محمود بن غيلان نا ابواحمد الزبيرى نا سفين عن المغيرة بن النعمان عن سعيد. بن جُبير عن ابن عبّاس قال قال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحُشَّرُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيامَةِ حُفَاةً عرَاةً غُرُلًا كَمَا حُلِقُوا ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ حَلَق نَّعِيْدُه وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَا فَاعِلِقِنَ وَاوَّلُ مَن خَلْق نَّعِيْدُه وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِقِنَ وَاوَّلُ مَن خَلْق نَّعِيْدُه وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِقِنَ وَاوَّلُ مَن يَكُسلي مِنَ الْخَلاثِقِ إِبْرَاهِيمُ وَيُوْخَذُمِنُ اصَحَابِي يُكُسلي مِنَ الْخَلاثِقِ إِبْرَاهِيمُ وَيُوْخَذُمِنُ اصَحَابِي يَرْكُ النَّعَلِي وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ يَارَبِ بِيرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ يَارَبِ السَّالِحُ إِن تُعَلِي اَعُدَكُ التَّهُمُ لَنَّهُمُ مَنْذُ فَارَقَتَهُمُ فَاتَّهُمُ فَاتَّهُمُ فَاتَّهُمُ فَاتَدُنُ الْعَبُدُ الصَّالِحُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ فَاتَّهُمُ عَلَاكُ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَاتَعُمْمُ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ فَاتَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَكَمْ الْتَالُ الْحَكِيْمُ الْمَالِحُ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ الْحَلَيْمُ فَاتَلُكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْحَلَى الْمَنْ الْعَرِيْرُ الْحَكِيْمُ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِمُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْعَالِمُ الْحَلَى الْعَلْمُ الْحَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَاقِيْقِ الْمُعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَامُ الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْلِلُهُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْمَالِعُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْمَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِعُولُ الْمَعْمِيْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِعُولُ اللْهُ الْمَلِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْ

محمد بن بثارادر محد بن شی بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ خیرہ سے اس کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

(۲۲٤٠) حدثنا احمد بن منيع نايزيد بُنُ ٢٢٤٠) هَارُوُنَ نَا بَهُزُبُنُ حَكِيْم عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَيْ كَرَآ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سوارى؛ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سوارى؛ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَونُ وَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَونُونَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدُونُ وَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى ع

۲۲۲۰ \_ بہر بن محیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت بھی نے فرمایا: میدان حشر میں تم لوگوں کو پیدل اور سواری پر جمع کیا جائے گا اور کچھلوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل کھیٹا جائے گا۔

• اس کی وجہ دیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اہراہیم علیہ السلام ہی کے کپڑے اتارکرآگ میں پھینکا گیا تھا۔ (مترجم) ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی شرط ایمان اور عمل صالح میں نہ کہ کی ولی یا پیروغیرہ کی صحبت کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابۂ رسول ﷺاس کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے۔ (مترجم) ہیں بہاں بدعت پڑعمل پیرا ہونے اوراسے پیدا کرنے وگناء تظیم قرار دیا گیا ہے۔ (مترجم)

وَجُوٰهِكُمُ

#### بيحديث حن إوراس باب مين الوجريرة سيجي حديث منقول بـ

باب ١٣٠٦ مَاجَآءَ فِي الْعَرُضِ

باب۲۰۱۱-آخرت میں لوگوں کا پیش کیا جانا۔

سی حدیث سیح نہیں۔اس لئے کہ حسن کا ابو ہریرہ ہے ساع ثابت نہیں۔لہذااس کی سند متصل نہیں۔بعض اسے علی بن علی رفاعی سے وہ حسن سے دہ ابوموتی سے اور وہ آنخصرت ﷺ نے قل کرتے ہیں۔

باب١٣٠٧\_ مِنْهُ \*

(۲۲٤٢) حدثنا سويد بن نصرنا ابن المبارك عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مُلَيُكَةً عَنُ عَنَ عَثَمَانَ بن الاسود عن ابن ابي مُلَيُكَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ عَلَيْهِ وَسَبَلَّمَ يَقُولُ مَنُ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الله يَقُولُ فَامَّا مَنُ اُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَعِينِهِ فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا كَتَابَهُ فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا قَالَ ذَكَ الْعَرُضُ

باب، ۲۰۰۷ اراس کے تعلق۔

باب۱۳۰۸-ای کی متعلق۔

۲۲۳۲ حضرت عائش عبی کرسول الله الله علی خرمایا جس کا حساب کتاب تختی سے کیا گیا وہ ہلاک ہوگیا۔ میں نے عرص کیا یا رسول الله! الله تعالی فرماتے ہیں کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیااس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو فرمایا: وہ تو اعمال کا سامنے کرنا ہے۔

# بيصديث حسن صحيح ب-الوب بهي اسابن الى مليك في كرتي بير-

باب۸ ۱۳۰ ـ مِنْهُ

(٢٢٤٣) حدثنا سويد نا ابن المبارك نا اسمعيل بن مسلم عن الحسن و قَتَادَة عَنُ اسمعيل بن مسلم عن الحسن و قَتَادَة عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَاءُ بِابُنِ ادَمَ يَوُمَ اللَّقِيَامَةِ كَانَّه ' بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ اعْطَيْتُكَ وَحَوَّلْتُكَ يَدَى اللَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللَّهُ اعْطَيْتُكَ وَحَوَّلْتُكَ وَانْعَتُه ' وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ جَمَعْتُه '

ہے کہ ہے۔ حضرت انس آنخضرت کے سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک خفس کو بھیٹر نئے کے بیچ کی طرح حقارت کے ساتھ لایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما کیں گئے کہ میں نے تہمیں دولت نظام ولونڈیاں اور بہت سے انغام واکرام سے نوازا تھا۔ تم نے اس کا کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھایا اور جتنا تھا اس

وَ نُمُّرُتُهُ ۚ وَتَرَكُّتُهُ ۚ ٱكْثَرَ مَا كَانَ فَارُحِعُنِي اتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَاقَدَّمُتَ فَيَقُولُ يَارَبّ جَمَعُتُهُ وَتَمَّرُتُهُ أَكْثَرَمَا كَانَ فَارْجِعُنِي اتِكَ بهِ كُلِّهِ فَإِذاَ عَبُدٌ لَّهُ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُمُضِي بِهِ إِلَى النَّارِ

ہے زیادہ کر کے دنیا میں چھوز دیا۔ آپ مجھے واپس بھیج دیجئے تاكه میں بورے كا بورا لے كر حاضر ہوسكوں اللہ تعالى فرمائيں گے مجھے یہ بتاؤ کہتم نے صدقہ وخیرات وغیرہ میں کیا دیا؟وہ دوباره ای طرح عرض کرے گا۔ چنانچہ جو شخص کسی نیک کام میں خرچ نہیں کر نے گااس کا یہی حال ہو گااور پھرا سے جہنم میں ڈال ومأحائك كار

المام ترندی کہتے ہیں کہ بیحدیث کی راوی حسن سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔اساعیل بن سلم محدثین کے زود یک ضعیف ہیں۔ اں باب میں ابو ہر رہ ؓ اور ابوسعید خدریؓ ہے بھی احادیث نقل کی گئی ہیں۔

> (۲۲٤٤) حدثنا عبدالله بن محمد الزهري سَخُّوتُ لَكَ الْاَنُعَامَ وَالْحَرُثَ وَتَرَكُتُكَ تَرُأُس وَ تَرُبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ اَنَّكَ مُلَاقِئَّ يَوُمَكَ هَذَا فَيَقُولُ

البصري نامالك بن سعيد ابومحمد الكوفي التيمي نا الاعمش عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَعَنُ اَبِيُ سَعِيُدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُونِي بِالْعَبْدِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ أَلَمُ أَجُعَلُ لَّكَ سَمُعًا وَّبَصَرًا وَّمَالًا وَّ وَلَدًا وَّ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِيُ

ياب ١٣٠٩ منهُ

(٢٢٤٥) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله نا سعيد بن ابي ايوب نا يحيى بن ابي سليمان عن سَعِيُدِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ قَرَءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَعِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ ٱتَدُرُونَ مَا اَخْبَارُ هَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ اَعُلَمُ قَالَ فَإِلَّا ٱخْبَارَهَا ٱنُ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبُدِ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهُرِهَا أَنُ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ بِهٰذَا أَمَرَهَا

بەھدىي خسن غريب ہے۔

۲۲۳۴\_حفرت ابو ہریرہ اور ابوسعید کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک مخص کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اے کہیں گے کہ کیا میں نے تھے آ کھ، کان، مال، اولاد وغیرہ نہیں دی تھی اور کیا تیرے لئے چو یابوں اور کھیتوں کو منخر نہیں کر دیا تھا۔ پھر تھے تیری قوم کا سردار بننے کے لئے چھوڑ دیا تا کہ تو ان سے چوتھائی (مال وصول) کیا کرے۔ کیا تیرے گمان میں بھی تھا کہ ایک دن تخفیے مجھ سے ملنا ہے اور وہ آج کا دن ہے۔ وہ عرض کرے گا نہیں اے رب۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تو پھر میں بھی تھے آج ای طرح بھول جا تا ہوں جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔

ماب۹۰۰۱رای ہے متعلق۔

٢٢٣٥ حفرت ابو بررة كت بي كدايك مرتبة تخضرت الله في آيت يرهي "يو مئذ تحدّث اخبارها" (يعني اس دن زيين اين خبریں بیان کرے گی) کیاتم جانتے ہو کہ وہ کیا خبریں ہوں گی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔آپ ﷺ نے فر مایا: قیامت کے دن یہ ہرغلام و باندی کے متعلق گواہی دے گی کہاس نے اس بر کیا کیاا ممال کئے ہیں چنانچہوہ کیے گی کہاس نے فلان دن مجھ پریمل کیا۔اللہ تعالی نے اسے اس چیز کا حکم دیا ہے۔

باب•ا۳۱\_صور کے متعلق \_ ،

۲۲۴۲\_حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص فر ماتے ہیں۔ کہ ایک دیباتی خدمث اقدس میں حاضر ہوا اور یو چھا کہ صور کیا ہے؟ فرمایا: یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری صائے گی۔

باب ١٣١٠ مَاجَآءَ فِي الصُّور (٢٢٤٦) جداثنا سويد نا عبدالله بن المبارك نا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بُن شِغَافٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرِو بَنِ الْعَاصِ قَالَ جَآءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا الصُّورُ قَالَ قَرُنٌ يَنُفَخُ فِيُهِ

پیر حدیث حسن صحیح ہے اور کئی راوی اے سلمان تیمی نے قال کرتے ہیں ہم اے سرف انہی کی سند ہے پیچانتے ہیں۔

(٢٢٤٧) حدثنا سويد نا عبدالله نا خالد ابو العلاء عَنْ عَطِيَّةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرُن قَدِ انْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذُنَ مَتْنِي يُؤْمَرُ بِالنَّفُحِ فَيَنفُخُ فَكَانٌ ذَٰلِكَ تَقُلَ عَلَى آصِحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمُ قُوْلُوا حَسُبُنَا اللَّهَ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا

٢٢٣٧\_حضرت ابوسعيد كهتے ميں كدرسول الله عظانے فرماما: ميں سس طرح آرام كرول جب كماسرافيل في صور ميس مندلكايا موا ہےادران کے کان اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ وہ کب پھو نکنے کاحکم دیں اور وہ پھونکیں۔ یہ بات صحابہؓ کے دلوں برگراں تابت ہوئی چنانچه آب ﷺ نے انہیں تھم دیا کہ اس طرح کبو۔ "حسبنا الله ..... المحديث" تعني جميل الله بي كافي إوربهترين وكيل

یہ حدیث حسن سیح ہےادر کئی سندوں سے عطیہ سے بحوالہ ابوسعید مرفوعاً ای طرح منقول ہے۔

باب١٣١١ مَاحَآءَ فِيُ شَأَنُ الصِّرَاطِ

(۲۲٤۸) حدثنا على بن حجر نا على بن مسهر عن عبدالرحمن بن اسخق عن النعمان بُنِ سَعِيد عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلَى الْصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمَ سَلِّمُ

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

(٢٢٤٩) حدثنا عبدالله بن الصباح الهاشمي نا بدل المحير نا حرب بن ميمون الانصاري ابو الحطاب نا النَّضُر بُن أنَس بُن مَالِكِ قَالَ سَالُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّشُفَعَ لِيُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلَّ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَايُنَ اَطُلُبُكَ قَالَ أُطُلُبُنِيُ اَوَّلَ مَاتَطُلُبِنِيُ عَلَى

ہے ہم ای پر بھروسہ کرتے ہیں۔

باب ااسار بل صراط کے متعلق۔ ٢٢٣٨ وهزت مغيره بن شعبة كمت بيل كدرسول الله الله الله

مؤمنول كاللي صراط يربيشعار موكا"دب سلم سلم" اے رب سلامت رکھ ہسلامت رکھ۔

كا\_مين في عرض كيا: مين آب كوكهان تلاش كرون؟ فرمايا: يبلح بل صراط يرتلاش كرنا ميس نے عرض كيا: اگرآ پ وہاں ند ملح تو؟ فرمايا: پھرمیزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیاا گر وہاں بھی نہ ہوں تو؟ فر مایا: پھر حوض کوثر ہر د کیھ لیٹا میں ان تین جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں

٢٢٣٩ حضرت السين مالك فرمات بين كديس في آخضرت

ہے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی تو فر مایا: میں کروں

ِ جِادُك گا۔ الصِّرَاطِ قُلُتُ فَإِن لَّهُ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْحَوُضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ

بیعدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

باب١٣١٢ مَاجَآءَ فِي الشَّفَاعَةِ

(٢٢٥٠) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا ابوحيان التيمي عن ابي زرعة بن عَمُرِو عَنُ آنِي هُرَيْرَةً قَالَ أُتِيَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَحُم فَرُفِعَ اِلَّيْهِ الزِّرَاعُ فَاكَلَهُ . وَكَانَ يُعُجِبُهُ ۚ فَنَهَشَ مِنْهُ نَهُشَةً نُمَّ قَالَ آنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ هَلُ تَكُرُونَ لِمَ ذَاكَ يَجُمَعُ اللَّهُ النَّاسَ ٱلْاَوَّلِيُنَ وَالْاَخْرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيُسُمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنُفُذُ هُنُمُ الْبَصَرُ وَتَدنُو الشُّمُسُ مِنْهُمُ فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرُب مَالَا يُطِيُقُونَ وَلَايَتَحَمَّلُونَ فَيَقَوُلُ النَّاسُ بَعُضُهُمُ لَبَعُض الْاَقْرَوُنَ مَاقَدُبَلَغَكُمُ الاَ تُنظَرُونَ مَنُ يَّشُفَعُ لَكُمُ اللي وَبَّكُمُ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمُ لِبَعُض عَلَيُكُمُ بِادَمَ فَيَأْتُونَ اذَمَ فَيَقُولُونَ آنُتَ ٱبُوالْبَشَر حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَحَ فِيُكَ مِنُ رُّوحِهِ وَامَرَ الْمَلْقِكَةَ فَسَجَدُوالَكَ اشْفَعْ لَنَا اللي رَبِّكَ إَمَا تَرْى اللَّي مَا نَجُنُ فِيُهِ اللَّ تَرْى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمُ ادَمُ إِنَّ زَيَّى قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضُبَّالَمُ . يَغُضَبُ قَبُلَه مِثُلَه وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَه مِثْلَه وَإِنَّه ا قَدُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِيُ إِذُ هَبُوا اللِّي غَيْرِيُ اِذُهَبُوا اللَّي نُوْح فَيَّاتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِّ إِلَى اَهُلِ الْاَرُضِ وَقَدُ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبُدًا شَكُورًا اِشْفَعُ لَنَا اِلِّي زَبِّكَ اَلَا تَرْى مَاٰنَحُنُ فِيُهِ اَلَاتَرْى

باب۱۳۱۲\_شفاعت کے متعلق۔

۲۲۵- حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں وتی کا گوشت پیش کیا گیا تو آب ﷺ نے اے کھایا چونکہ آپ بھات پیند کرتے تھے۔ لبذاآپ بھانے اسے دانتوں ہےنوچ نوچ کرکھایا۔ پھرفر مایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں۔تم لوگ جانتے ہو کیوں؟ اس طرح کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ تمام لوگوں کوایک ہی میدان میں اس طرح اکشفا کریں گے کہ انہیں ایک شخص اپنی آواز سنا سکے گا۔اور وہ انہیں د کچه سکے گا۔ سورج اس دن لوگوں سے قریب ہوگا لوگ اس قدرغم وکرب میں مبتلا ہوں گے کہاس کے متحمل نہیں ہوسکیں گے چنانچہ آ پس میں ایک دوسرے ہے کہیں گے : کیاتم لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم لوگ س قدر مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیاتم لوگ کسی شفاعت کرنے والے کونہیں تلاش کرتے؟ اس پر کچھلوگ کہیں گے کہ آدم کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ ابوالبشر ہیں، ابلدنے آئے کوایے ہاتھوں سے بنایا، آئے میں اپنی روح پھوئی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اورانہوں نے آ ب کو سجدہ کیا۔ لہذا آج آ یا این رب سے ہماری شفاعت کیجے، کیا آب جاری حالت نہیں و کھر ہے؟ کیا آپ جاری مصیبت کا اندازہ نہیں کررہے؟ آ دم فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت آج شدید غصے میں ہں ایسا غصہ کہ نہ آج ہے سملے بھی آ مااور نہ ہی آج کے بعد بھی اتنے غصے میں آئیں گے۔اللہ نے مجھے اس ورخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے ان کی نافر مانی کی البذا میں شفاعت نہیں کرسکتا۔ (نفسی نفسی نفسی ) تم لوگ کسی اور کو تلاش . كرو ـ بال نوح كے ياس علے جاؤ ـ وہ حضرت نوح كے ياس

مَاقَدُبَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمُ نُوحُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوُمَ غَضْبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَه مِثْلَه وَلَن يَّغُضَبَ يَعُدَه ' مِثْلَه ' وَإِنَّه ' قَدُ كَانَتْ لِي كَعُوةٌ <عَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي إِذْهَبُوا اللي غَيْرِى إِذْهَبُوا اللي إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُونَ ۖ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيُمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيلُهُ ۚ مِنُ آهُل الْارض فَاشُّفَعُ لَنَا اللِّي رَبِّكَ الا تَراى مَا نَحُنُ فِيْهِ فَيُقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَهُ يَغُضَبُ قَبُلُه مِثْلَه وَلَن يَّغُضَبَ بَعُدَه مِثْلَه وَلَن يَّغُضَبَ بَعُدَه مِثْلَه ا وَإِنِّي قَدُ كَذَبُتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتِ فَذَكَرَهُنَّ أَبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسِي فَيَقُولُونَ يَا مُوسِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَكَلاَمِهُ عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ الْا تَرْى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبَّى قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغُضِّبُ قَبُلَه مِثْلَه ا وَلَنُ يَغُضَبُ بَعُدَه مِثْلَه وإنَّىٰ قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا لَمُ أُوْمَرُ بِقَتُلِهَا نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي إِذُهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا اللي عِيسى فَيَأْتُونَ عِيسْي فَيَقُولُونَ يَاعِيُسِلِي أَنُتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرُيَّمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمُتَ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ٱلاَتَرَى مَانَحُنُ فِيُهِ فَيَقُولُ عِيُسلي إِنَّ رَبِّيُ قَدُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ وَلَنُ يَّغُضَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ وَلَمُ يَذُكُرُ ذَنْبًا نَفُسِيُ نَفُسِيُ نَفُسِيُ إِذْهَبُوا اِلِّي غَيْرِيُ إِذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ

آئیں گے اوران سے عرض کریں گے کہا بے نوٹے آپ زمین والوں کی طرف بھیج گئے پہلے رسول ہیں آ پ کواللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے کے خطاب ہے نُوازا ہے۔ آپ اینے رب ہے ماری سفارش کیجئے کیا آب ماری حالت اور مصیبت کا اندازه نہیں کرر ہے؟ حضرت نوٹ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالی استے غصے میں بین کہ آج سے پہلے بھی اسنے غصے میں نہیں آئے اور نہ بى آن كى بعد بھى اتنے غصى مىل آئى گے۔ مجھى الله تعالى نے ایک دعا قبول کرنے کے لئے کہاتھا کہتم ایک دعا مانگ لومیں اسے قبول کروں گا۔ میں نے اپنی قوم کے لئے ہلاکت کی دعا ما نگ کراس موقع کوضا کع کردیا۔ (نفسی .....) تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ میں تمہاری شفاعت نہیں کرسکتا۔وہ لوگ ابراہیم کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا ابراہم اآ پ زمین والوں کے لئے اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں ہماری شفاعت سیجے وہ بھی اس طرح جواب دیں گے کہآج میرارب شدید غصریں ہے۔۔۔۔الخ جب کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے۔ بین تم لوگوں کی شفاعت نہیں کرسکتا (نفسی .....) تم لوگ کسی اور کو تلاش کرو۔ موی علیہ السلام کے باس جاؤ۔ وہ حضرت موی علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ کواللہ تعالیٰ نے رسالت اور ہم کلام ہونے کے شرف سے نوازا۔ آج آپ ہاری شفاعت کیجئے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس تکلیف و کرب میں مبتلاء ہیں موی علیہ السلام بھی وہیں جواب دیں گے کہ میرارب آج شدید غصے میں ہے ....الخ میں نے ایک قبطی کوتل کر دیا تھالہٰذا میں سفارش نہیں كرسكنا\_ (نفسى ....) تم لؤك عيسى عليه السلام كے پاس جاؤوه حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آب الله كرسول اوراس كے كلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مريم علیہاالسلام تک پہنچا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہیں پھر

• ابوحیان نے اپنی مدیث میں ان تین جھوٹوں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں۔ ا۔ جب کفار نے انہیں بلایا توفر مایا کہ میں بار ہوں۔ ۲۔ جب کفار نے پوچھا کہ کیا ان بتوں کوآپ نے توڑا ہے توفر مایا بیاس بڑے کا کام ہے۔ ۳۔ جب ایک جابر بادشاہ پر سے گزر ہوا تو ابنی بیوی سارہ کو بہن کہا۔ (مترجم)

آپ نے گود میں ہونے کے باوجودلوگوں سے بات کی۔ ہماری مصیبت کا اندازہ سیجئے اور ہماری شفاعت سیجئے وہ بھی دوسر ہے انبیاء علیم السلام کی طرح وہی جواب دیں کے اور کہیں گے(نفسی .....) تم لوگ محمد (ﷺ) کے پاس جاؤوہ لوگ حاضر موں کے اور عرض کری گے کہ اے محمد اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے اگلے بچھلے تمام گناہ معاف کردیے گئے آپ اللہ رب العزت سے ہماری شفاعت کیجئے کیونکہ ہم بری مصیبت میں مبتلاء ہیں۔ چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے پنچے آ کر سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ پھراللّٰد تعالیٰ میری زبان اور دل ہے اپنی حمد و ثناءاور تعظیم کے وہ الفاظ جاری کریں گے جواس سے پہلے کسی کوٹبیں سکھائے گئے ۔ پھر کہا جائے گا: اے محمد (ﷺ) سر اٹھاؤ اور مانگو جو مانگو کے عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کروقبول کی جائے گی۔پھر میں اپناسرا تھاؤں گا اور عرض کروں گا اے رب میں اپنی امت کی نحات اور فلاح کا طلب گار ہوں ..... الله تعالی فرمائیس کے: اے محمد اللہ آپ کی امت میں ہے جن لوگوں یرحساب و کتاب نہیں انہیں جنت کے داکیں جانب کے دروازے ہے داخل کرد یجے اوروہ لوگ دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہونے کے مجاز ہول گے۔ پھر آپ ﷺ نے فر مایا قتم ہے اس پر ور دگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت کے درواز وں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہاور ہجریا مکہاور بھری کے درمیان کا فاصلہ۔

> اس باب میں ابو بکر صدیق ، انس ، عقب بن عام اور ابوسعید بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔ ریصدیث حسن سیجے ہے۔ ۱۳ مه معالق ۔

باب۱۳۱٤ منه

ا ۲۲۵۔ حفزت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا میں اپنی امت میں اہل کبائر کی شفاعت کروں گا۔ ● (۲۲۰۱) حدثنا العباس العنبرى نا عبدالرزاق عن معمر عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِى لِاَهُلِ الْكَبَآثِرَ مِنُ أُمَّتِئَى

🛭 شفاعت کی چوشمیں ہیں۔

ا۔ حساب و کتاب شروع کرنے کے لئے آپ بھی کی شفاعت جے شفاعت عظمی کہا جاتا ہے جس سے دوسر سے انبیاءا تکارکرویں گے بیآ مخضرت بھی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ۲۔ جنت میں داخل ہونے کے لئے۔ ۳۔ جن پر دوزخ واجب ہوگئ ہوگ ان کی شفاعت ۲۰ گنا ہوں کی سزا ہمگنتے والے دوز خیوں کی وہاں سے تکالے جانے کے لئے شفاعت ۲۰ آئم شفاعت ۲۰ آئم مخضرت بھی کی کہ جوں گے۔ ۵۔ درجات کی بلندی کے لئے شفاعت ۲۰ آئم مخضرت بھی کی کہ اللہ علم (مترجم) اپنے بچاا بوطالب کے لئے شفاعت جس کی وجہ سے ان پرعذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔ واللہ اعلم (مترجم)

## اس باب میں جابر سے بھی خدیث منقول ہے۔ مذکورہ حدیث اس سند سے حسن سیح تریب ہے۔

(۲۲۵۲) حدثنا محمد بن بشازنابو داو د الطيالسي عن محمد عَنَ محمد عَنَ البناني عن جعفربن محمد عَنَ ابِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي قَالَ مُحَمَّدُ مَنُ لَمْ مَكُنْ مِّنُ مُحَمَّدُ مَنُ لَمْ مَكُنْ مِّنُ الْهُلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي قَالَ مُحَمَّدُ مُنُ لَمْ مَكُنْ مِّنُ الْمُحَمَّدُ مَنُ لَمْ مَكُنْ مِّنُ الْهُلِ الْكَبَائِرِ فَا اللَّهُ الللَّهُ ال

۲۲۵۲ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں که رسول کریم ﷺ نے فر مایا: میں اپنی امت میں سے اہل کبائر کی شفاعت کروں گامحد بن علی کہتے میں کہ جھے سے جابر نے فر مایا: اے محمد! جولوگ اہل کبائر کے زمرے میں نہیں آتے ان سے شفاعت کا کیا تعلق۔

#### بیحدیث اس سندے فریب ہے۔

(٢٢٥٣) حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاتي قَالَ سمِعْتُ اَبَاأُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِي اَن يُدُحِلَ الْجَنَّةَ مِن أُمَّتِي سَبُعِينَ الْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمُ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ الفِ سَبُعُونَ الْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمُ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ الفِ سَبُعُونَ الْفًا وَتَلَكَ حَثَيَاتٍ مِّن حَثَيَاتٍ رَبِي

#### بیعدیث حسن غریب ہے۔

(٢٢٥٤) حدثنا ابوكريب ثنا اسمعيل بن ابراهيم عَنُ حَالِدِ بِالْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ شَقِيْقِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَهُطٍ بِايُلِيَآءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ هَنُ اللّٰهِ مَنْ أُمَّتِي اللّٰهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي اللّٰهِ وَسَلَّمَ بَنِي تَمِيْمٍ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ سِواكَ قَالَ سِواى فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هذَا ابْنُ أَبِي الْجَذْعَآءِ

۲۲۵۳ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھے کوفر مات ہوئے سنا کہ اللہ بھے کوفر مات میں سے ہوئے سنا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر حساب و کتاب و عذاب جنت میں داخل کریں گے پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار۔ میمیر سے رب کے تین لپ کے برابر ہوں گے۔

۲۲۵۴- حفزت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایلیاء کے مقام پر
ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے آنخضرت بھی کا بیقول
بیان کیا: میری امت میں سے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بوتمیم کے
لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔
عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ کے علاوہ؟ فرمایا: ہاں۔ پھر جب
صدیث بیان کرنے والے کھڑے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ بیکون
ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیائن الی الجذ عاء ہیں۔

### یرحدیث حسن غریب ہے۔ ابن الی جذعاء کا نام عبداللد ہان کی صرف یہی صدیث ہے۔

(٥٥ ٢٢) حدثنا الحسين بن حريث نا الفصل بن موسى عن زكريا بن ابى زائدة عَنُ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي مَعْيِدٍ اَنَّ مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنُ النَّاسِ وَمِنْهُمُ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْفِعَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمُ مَنُ يَّشُفَعُ

۲۲۵۵۔ حضرت ابوسعیڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں ہے کوئی ایک قبیلے امت میں ہے کوئی ایک قبیلے کی ،کوئی چھوٹی جماعت کی (دس سے جالیس تک) اور کوئی صرف ایک آدمی کی شفاعت کرے گا چھروہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔

لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمُ مَنُ يَّشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمُ مَنُ يَّشُفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدُ خُلُوا الْحَنَّةَ

#### بيعديث سن ہے۔

(٢٢٥٦) حدثنا هناد نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي المَلِيْح عَنُ عَوُفِ بُن مَالِكِ نُالاَشْجَعِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِيُ ابٍ مِّنُ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِيُ بَيْنَ أَنُ يِّدُخُلَ نِصُفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَأَخْتُرُتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنُ مَّاتَ لَايَشُركُ بِاللَّهِ شَيْعًا

٢٢٥٢ حضرت وف بن مالك المجيل كت بين كدرسول الله الله فر مایا:میرے ماس میرے رب کی طرف ہے کوئی آیا اور مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آ دھی امت جنت میں داخل کر دی جائے یا میں شفاعت کاحق لےلوں میں نے شفاعت کواختیار کیا اور و مصرف اس کے لئے ہوگی جواس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک نے تھرا تا ہو۔

يه عديث ابوليح يجمى بحواله ايك صحابي مرفوعاً منقول باس من عوف بن ما لك كاذ كرنبيس \_

باب١١١٥ وض كوثر كم تعلق ..

٢٢٥٧ حضرت انس بن ما لك كيت بي كم آتخضرت الله في فرمايا: میرے دوش میں آسان کے ستاروں کے برابر صراحیاں ہیں۔ إ باب١٣١٥) مَاجَآءَ فِي صِفَةِ الْحَوْصِ

(۲۲۵۷) حدثنا محمد بن يحيى نا بشر بن شعيب بن ابي حمزة ثني ابي عن الزُّهُرِي أَخْبَرَنِيُ أَنَسُ بُنُ مَّالِكِ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي حَوُضِيُ مِنَ الْآبَارِيُقِ بِعَدَدِ نُحُومِ السَّمَآءِ

يه مديث السند السني غريب الم

(٢٢٥٨) حدثنا احمد بن محمد بن نيزك البغدادي نا محمد بن بكار اللمشقى نا سعيد بن بشير عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَنُمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ حَوْضُهِا وَّإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمُ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَّأَنِّي أَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُ هُمُ وَارِدَةً

حوض ہوگا اور وہ آ کیں میں ایک دوسرے پرایے حوض سے زیادہ پینے والوں (کی تعداد) برفخر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے وض برسب سے زیادہ پینے والے ہول گے۔

بيرهديث غريب ہے۔ اشعث بن عبد الملك بھي اسے حسن سے اور وہ آنخضرت سے مرسلا نقل كرتے ہيں اس ميں سمرہ كا ذكر نبيل اوربير

باب ۱۳۱۷۔ حوض کوڑ کے برتن۔

۲۲۵۹\_ابوسلام عبثی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے بلوایا۔ چنانچہ میں خچر برسوار ہو کران کے باس پہنچا تو عرض کیا: اے امیر باب١٣١٦\_ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الُحَوُضُ

(۲۲۵۹) حدثنا محمد بن اسمعیل نا یحیی بن صالح نا محمد بن مهاجر عَنِ الْعَيَّاسِ عَنُ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيّ قَالَ بَعَثَ اِلَىّ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ فَحُمِلُتُ

عَلَى الْبَرِيُدِ فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَقَدُ شَقَّ عَلَيْ مَرُكِي الْبَرِيْدُ فَقَالَ يَا اَبَا سَلَّامٍ مَا اَرَدُتُ اَلُ الْشَقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنُ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيْثٌ تُحَدِّنُهُ عَنُ الشَّقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَا حُنْبَتُ اَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ فَا حُنْبَتُ اَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَدُن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَدُن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَدُن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَوْضِي مِنُ عَدُن اللَّهِ عَمَّانُ الْبَلُقَاءِ وَمَا ءُهُ الْسَلَّمَ فَالَ حَوْمِ السَّمَاءِ مَن اللَّبَنِ عَمْن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عُولُ النَّاسِ وُرُودًا وَاللَّن اللَّهُ عَلَى مِنَ الْعَسَلِ وَاكُوابُهُ عَدَدُ الْمُحُومُ السَّمَاءِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَى مِن الْعَسَلِ وَاكُوابُهُ عَدَدُ اللَّهُ وَلَى النَّاسِ وُرُودًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن الْعَسَلِ وَاكُوابُهُ عَدَدُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَسَلَا اللَّذَانُ اللَّهُ مِن الْعَسَلِ وَالْمَا اللَّذَانُ الشَّعَاتِ وَلَا الْمُناسِ وَرُودًا اللَّهُ اللَّذَانُ اللَّهُ عَمْ السَّدَدُ الْمَعَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّه

المؤمنين مجھ ير فچركى سوارى شاق گزرى ہے۔ انہوں نے فرمايا: اے ابوسلام میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالٹا لیکن میں نے اس لئے تکلیف دی کہ میں نے ساہے کہ آپ ٹوبان کے واسطے سے آنخضرت ﷺ کی ایک مدیث بیان کرتے ہیں۔ میں جاہتا تھا کہ خود آ ب ہے سنول ابوسلام نے بیان کیا کہ وہان نے آنخضرت علی سے قال کیا کہ: میرا وض عدن سے مان تک (کی مسافت میں) ہے۔ • اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے گلاس آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔جس نے اس سے ایک مرتبہ لی لیا اے بھی پیاس نہیں گھے گی ، اس بر سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سرگرد سے اٹے ہوئے اور کیڑے ملے کیلے ہوں گے، جولوگ ناز برور دہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے اور جن کے لئے درواز نے بین کھولے جاتے۔ 🗨 عمر بن عبدالعزیز نے بین کر فر مایا: کیکن میں نے توالی عورت سے نکاح کیا ہے۔میرے لئے درواز ہے بھی کھولے جاتے ہیں، چنانچہ بیں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے نکاح کیابان ا تناضرور ہے کہ میں اپناسراس وقت تک نہیں وهوتا۔ جب تک وہ چکٹ نہ جائے اور ای طرح اینے بدن پر سکے ہوئے کیڑے بھی میلے ہونے سے پہلے ہیں دھوتا۔

ریرحدیث اس سند سے خریب ہے اور معدان بن ابی طلحہ سے بھی ثوبان کے حوالے سے مرفوعاً منقول ہے۔ ابوسلام حبثی کا نام مطور ہے۔

(۲۲۲۰) حدثنا محمد بن بشارنا ابوعبدالصمد العمى عبد العزيز بن عبدالصمد نا ابوعمران الجونى عن عبدالله بُنِ الصَّامَتِ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا انِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَانِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَانِيَةُ 'أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومُ السَّمَآءِ وَكُوا كِبُهَا فِي لَيلَةٍ مُظُلِمَةً مُصُحِيةٍ مِّنُ انِيَةِ الْحَنَّةِ مَنَ شَرِبَ مِنْهَا لَمُ يَظُمَا مُظُلِمَةً مُصَحِيةً مِّنُ الْبَيةِ الْحَنَّةِ مَنَ شَرِبَ مِنْهَا لَمُ يَظُمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

۲۲۲- حفرت ابوذر گہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ احوض کے برتن کس طرح کے بوں گے۔ فر مایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ فی مدرت میں میری جان ہے اس کے برتن آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے اور ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے کہ جس میں بادل جالکل نہ ہوں چھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کی لیا اسے پھر پیاس نہیں گے گی۔ اس کی سے ایک مرتبہ کی لیا اسے پھر پیاس نہیں گے گی۔ اس کی

● حوض کی بڑائی کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں جن کا مقصور صرف یجی ہے کہ سننے والے کے ذہن میں اس کی وسعت آجائے نہ کداس سے مراد مقدار کانعین ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) ﴿ یعنی اگر وہ لوگ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو انہیں واخل ہونے کی اجازت بھی نہیں وی جاتی اس سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ دئیا میں انتہائی بجز وانکساری کے ساتھ رہے ہیں۔ (مترجم) احِرَ مَاعَلَيْهِ عَرْضُهُ مِثُلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ اللَّي آيَلَةَ مَآءُهَا اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَن وَآخُلَى مِنَ الْعَسَل

چوڑائی بھی لمبائی ہی کی طرح ہوگی تعنی عمان سے ایلہ تک نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔

یہ صدیث حسن سیح غریب ہے۔اس باب میں حذیفہ بن یمان ،عبداللہ بن عمر و ،ابو برز ہ اسلمی ،ابن عمر ، حارثہ بن وہب اور مستور و بن شداد سے بھی احادیث منقول ہیں۔ابن عمر سے منقول ہے کہ آپ بھی نے فر مایا : میراحوض کو فیہ سے حجر اسود تک ہے۔

باب۱۳۱۷\_

باب كاسوا\_ بلاعنوان\_

٢٢٦١ \_حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت علیمعراج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کا اپنے نبی یا نبیوں برگزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی چرکسی نبی یا نبیوں ہر سے گز رے تو ان کے ساتھ ایک ربط تھا۔ 🛭 پھرا ہے نبی یا انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ماتھ ایک آ دمی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کرایک بڑے مجمع کے پاس ے گزرے تو یو چھا بیکون بیں؟ کہا گیا کہ موی علیہ السلام اور ان کی قوم-آپ مركوبلند كيجة اورد كيجة ـ فرمايا: احا نك ميں نے ديكھا كهوه ا یک جم غفیر ہے جس نے آ سان کے دونوں جانب کوگھیرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا ہے آ پ ﷺ کی امت ہاوراس کےعلاوہ ستر ہزار آ دمی اور ہیں جو بغیر صاب و کتاب جنت میں وافل ہوں گے۔ اس کے بعد آنخضرت ﷺ گھر چلے گئے، نہلوگوں نے بوچھا کہ وہ کون لوگ اور نہ بى آب على في متايا - چنانچ بعض حفرات كيني سكك كه شايدوه بم لوگ ہوں ۔ جب کہ بعض کا خیال تھا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے بيح بين -ات من آ تخضرت اللهووبارة تشريف لائ اورفر مايا:وه، وہ لوگ ہیں جو نہ داغتے ہیں ، نہ جھاڑ چھونک کرتے ہیں 🗨 اور نہ ہی بد فالى ليتے ہیں 6 بلكه اپنے رب ير مجروسه ركھتے ہیں اس برعكاشه بن محصن کھڑ نے ہوئے اور عرض کیا: میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا: مال۔ پھر ایک اور صحالی کھڑ ہے ہوئے اور یو چھا کہ میں بھی انہی میں ہے۔ ہوں؟ فرمایا: عکاشتم پر سبقت لے گئے۔

(٢٢٦١) حدثنا ابوحصين عبدالله في احمد بن يونس نا عبثر بن القاسم عن حصين وهو إبن عبدالرحمن عن سعيد بُن جُبَيْر عَن ابُن عَبَّاس قَالَ لَمَّا ٱسْرِىَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلُ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيْنَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّنَ وَمَعَهُمُ الرَّهُطُ وَالنَّبِيَّ وَالنَّبِيِّنَ وَلَيْسَ مَعَهُمُ اَحَدٌ حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيْمٍ فَقُلُتُ مَنْ هَلَا قِيْلَ مُوْسَى وَ قَوْمُهُ ۖ وَلٰكِنِ ارْفَعُ رَأْسَكَ فَانْظُرُ قَالَ فَإِذَا هُوَ سُوَالَّا عَظِيْمٌ قَدُ سَدَّالُا فُقَ مِنُ ذَاللَّهَا نِبِ فَقِيْلَ هَؤُلَّاءِ أُمَّتُكَ وَسِواى هُؤُلَّاءِ مِنُ أُمَّتِكَ سَبْعُوْنِ أَلْفًا يَّدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ فَدَخَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ وَلَمْ يُفَسِّرُ لَهُمُ فَقَالُوا نَحْنُ هُمْ وَقَالَ قَائِلُونَ هُمُ اَبُنَاءُ الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسُلَامِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَايَكُتَرُونَ وَلَايَسُتَرْقَوْنَ وَلاَيَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَعَوْرَكُلُّونَ فَقَامَ عُكَا شَةُ بُنُ مُحْصِنِ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نِعَمُ ثُمَّ جَآءَهُ اخَرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمُ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً

اس باب میں ابن مسعود اور ابو ہریر انجھی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔ (۲۲۶۲) حدثنا محمد بن عبد الله بن بزیع البصری ۲۲۲۲۔ حضرت انس بن مالک فرمایا: کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی

● رہطا ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کی تعداد دس ہے کم ہوبعض جالیس تک کی تعداد کو بھی رہط ہی کے زمرے میں داخل کرتے ہیں۔ (مترجم) ہاں ہے مراد دہ منتر اور جھاڑ بھو تک ہے جس میں شرک کا احمال ہوتا ہے۔ یک فیانے رب پر پوراپورا بھروسہ کرتے ہیں کی ادر چیز پراعتاد نہیں کرتے (مترجم)

نَا زِيادَ بِنِ الربيعِ نَا أَبُوعِمْرَانَ الْجَوُنِيِّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا أَعُرِفُ شَيْئًا مِّمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ أَيْنَ الصَّلوةُ قَالَ أَوَلَمُ تَصُنَعُوا فِي صَلوتِكُمُ مَا قَدُ عَلِمُتُمُ

جس پرعبد نبوی ﷺ میں عمل پیراتھے۔راوی نے عرض کیا: نماز ولی ہی نہیں؟ فرمایا: کیاتم لوگوں نے نماز میں بھی الی چیز نہیں پیدا کر دی ● جہےتم جانتے ہو۔

## بيصديث اس سند سے حسن غريب ہے اور كئ سندوں سے انس سے منقول ہے۔

۲۲۷۲ حضرت اساء بنت عمیس شعمیه کہتی ہیں کہ آنخصرت اللہ اور مایا کتنا برا ہے وہ بندہ جس نے خیال خام میں مبتلا ہو کرغرور کیا پھر خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا۔ پھر وہ خض بھی کتنا بدتر ہے جس نے متکبر کیا اور کسی کے ساتھ زیادتی کی پھر جبار کو بھول گیا ای طرح وہ شخص بھی جو کھیل کود میں مشغول ہو کر قبروں اور ہڈیوں کے گل سر جانے کو بھول گیا۔ پیزوہ بندہ بھی جس نے صدی تجاوز کیا اور سرکش کی اور اپنی ابتدائے طقت اور انتھا ہو کو بھول گیا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے دین کو ابتدائے طقت اور انتھا ہو کو بھول گیا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے دین کو شبہات دنیا کے وض فروخت کردیا۔ پھر وہ بندہ جسے لالی کے جینچ پھرتی ہے اور وہ بندہ جسے ال کی کھینچ پھرتی ہے اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں اور وہ بندہ جسے اس کی خواہشات گمراہ کردیتی ہیں۔

# ہم اں حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں اور بیسند سیجے ہے۔

(۲۲٦٤) حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا عمار بن محمد بن احت سفين الثورى نا ابوالحارو دالاعلى واسمه زياد بن المنذر المهدانى عن عَطِيَّة الْعَوْفِيِّ عَنُ اَبِي سَعِيدِالْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَبِي سَعِيدِالْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا مُؤْمِنٍ الْعَمَّمَ مُؤُمِنًا عَلَى جُوعٍ اَطَعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ رَّمِيقِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ رَّحِيقِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ رَّحِيقِ الْمَحْتُومِ وَايَّمَا مُؤْمِنٍ كَسَامُؤُمِنًا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَايَّمَا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَايَّمَا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ مِنْ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءَ مَنْ عَلَى عُرَى كَسَاهُ وَمِنَا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ مِنْ الْمَعْمَامُولُومِنَا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ مِنْ الْمَعْمَامُومِنَا عَلَى عُرَى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ خُصُر الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

۲۲۲۲ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اگر کوئی مؤمن کسی دونرے مؤمن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے گااللہ
تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے میوے کھلائیں گے۔ اور جومٹومن کسی
پیاسے مؤمن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گااللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اسے خالص سر بمبر شراب پلائیں گے۔ اورا گر کوئی مؤمن کسی ضرورت
مند مؤمن کو کیڑے بہنائے گااللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا
سبز جوڑا بہنائیں گے۔

لین اس میں بھی ستی اور کا ہلی برتے ہو۔(مترجم)

# پیرحدیث غریب ہےاور عطیہ سے بھی منقول ہے دہ اسے ابوسعید ہے موقو فانقل کرتے ہیں۔میرے نزدیک بیزیادہ سیجے ہے۔

۲۲۱۵ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو ڈرا وہ پوری رات چلا اور جو پوری رات چلا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ • جان لو کہ اللہ کا سامان (تجارت) بہت مہنگا ہے۔ ریبھی جان لو کہ وہ سامان جنت ہے۔ (٢٢٦٥) حدثنا ابوبكربن ابى النضرنا ابو النضرنا ابو النضرنا ابوعقيل الثقفى ناابوفروة يزيد بن سنان التيمى ثني بكير بن فيروز قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَدُلَجَ وَمَنْ أَدُلَجَ بَلَغَ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ المَا المَالمُوالِي المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

### بیحدیث حسن غریب ہے ہم اے صرف ابونظر کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۲۱۱ حفرت عطیہ سعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک متفقیوں کے درجے پرنہیں پہنچ سکے گا جب تک کسی مباح چیز کواس چیز سے بچنے کے لئے نہ چھوڑ دے جمر مشتہات میں سے ہو۔

ابوالنضر ثنى ابو عقيل عبدالله بن عقيل نا عبدالله ابن يزيد ثنى ربيعة بن يزيد وَ عَطِيَّة بن قَيْسِ عَنُ عَطِيَّة السَّعُدِيِّ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُولِهِ بَاسُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

#### يه مديث حسن غريب عجم الصصرف الى سند عافة إلى -

(٢٢٦٧) جد ثنا عباس العنبرى نا ابوداو دناعمران الفطان عن قتادة عن يزيد بن عبدالله الشَّخِيرِ عَنُ حَنُظَلَة الا سَيدِيَ فَالَ قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَتَّكُمُ تَكُولُونَ نَ كَمَا تَكُولُونَ فَا اللهِ عَلَيْهِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا كَمَا تَكُولُونَ فَا اللهِ عَلَيْهِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا

۲۲۱۷ حضرت حظا اسیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اگر م تم اوگوں کے دل ای طرح رہیں جس طرح میرے پاس ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے پرول سے تم پر سالیکریں۔

یے حدیث اس سند ہے جس غریب ہے اور اس کے علاوہ بھی ٹی سندوں سے منقول ہے۔ اور اس باب میں ابو ہر بر ہ سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔

۲۲۷۸۔ حضرت ابو ہر مرہ گہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی ابتداء میں ایک حرص اور چستی ہوتی ہے اور ہر حرص و چستی کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ چنانچہا گروہ متوسط چال چلے گااور حق سے نز دیک ہوتا جائے گاتو اس کے متعلق اچھی امید رکھو۔ ۞ لیکن اگراس کی طرف

(٢٢٦٨) حدثنا يوسف بن سلمان ابوعمر البصرى ناحاتم بن اسلمعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عَنُ أَبِي صَّالِح عَنُ أَبِي مَّالِح عَنُ أَبِي مَّالِح عَنُ أَبِي مَالِح عَنُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

ی بینی جواللہ تعالیٰ ہے ڈرااور نیک اعمال کے لئے سعی کی اور اس طرح چلتار ہاہ ہنجات پا جائے گا۔ واللہ اعلم (مترجم) ی بینی ہر چیز کی ابتداء میں ایک حرص اور چستی ہوتی ہے اور اسے ذوق وشوق ہوتا ہے چنا نچہا گروہ افراط وتفریط ہے بچار ہے گا تو امید ہے کہوہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ کیکن اگر اس کی شہرت اسکی ہوئی کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں اور اوگ اس کے بارے میں کہنے لگیں یہ بڑا عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے تو اس کا فتنے سے بچنا مشکل ہے۔ الا یہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اشارے کئے جائیں تواہے کی گنتی میں نہ لاؤ۔

لِكُلِّ شَيْءِ شِرَّةٌ وَّلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةٌ فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَازَجُوهُ وَإِنْ أَشِيْرَالَيْهِ بِالْاصابِعِ فَلاَ تَعُدُّوْهُ وَالْ أَشِيْرَالَيْهِ بِالْاصابِعِ فَلاَ تَعُدُّوْهُ

۔ یہ حدیث اس سند ہے حسن صحیح غریب ہے مالک بن انس بھی آنخصرت ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ آ دمی کوا تناشر ہی کا فی ہے کہ اس کے دین یا دنیا میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔الا میکہ جے اللہ تعالیٰ بچائے۔

۲۲۲۹ حفرت عبداللہ بن مسعود گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تخضرت کے ایک لکیر سینی اور اس سے مربع بنایا پھر اس کے درمیان ایک لکیر سینی اور اس سے مربع بنایا پھر اس کے درمیان ایک لکیر سینی اور اسے اس چوکور خانے سے باہر تک لے گئے۔ پھر درمیان والی لکیر کی لکیر ہی کھینچیں پھر درمیان والی لکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ابن آ دم ہاور بیار دگر داس کی موت ہے جو اسے گھیر ہے ہوئے ہوئے جاور یہ درمیان میں انسان ہاور اس کے ادرگر دکھینچے ہوئے خطوط اس کی آ فات اور میں بیں ۔ اگر وہ ان سے نیات یا جا ہے ہوئے تو یہ خط اسے لیتا ہاور یہ بی لکیراس کی امید ہے دین جومر بع ہے باہر ہے۔ •

# بیعدیث سیح ہے۔

(٢٢٧٠) حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَمُ بُنُ ادْمُ وَ تَشِبُّ مِنْهُ إِنْنَتَانِ الْجِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرْصُ عَلَى الْعُمُ

## بيرهديث سيح ہے۔

(۲۲۷۱) حدثنا ابوهريرة محمد بن فراس البصرى نا ابو قتيبة سلم بن قتيبة نا ابوالعوام وهو عمران القطان عن فَتَادَةَ عَنُ مُطَرَّفِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الشِّيخِيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَبُنُ ادَمَ وَ إلى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ اَخْطَأْتُهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ

(۲۲۷۲) حدثنا هنا د نا قبیصة عن سفیان عن

• ۲۲۷ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جب انسان بوز ها ہوجا تا ہے تو اس میں دو چیزیں جو ان ہونے گئی ہیں۔ مال اور طویل زندگی کی حرص۔

۲۲۷۲ یر حضرت ابی بن کعبٌ فرماتے ہیں کہ جب وہ تبائی رات گزر

اس کا قضیح یہ ہے:۔امید موت ۔انسان ۔ بیٹمام کیبرین آفات ومصائب ہیں۔

عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطُّفَيُلِ بُنِ اَبِيّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيلِ قَامَ فَقَالَ يَايَّهَا النَّاسُ اذْكُرُوااللَّهَ أَذُكُرُوااللَّهَ جَآءَ السَّلُو اللهِ إِنِّي النَّاسُ اذْكُرُوااللَّهَ النَّاسُ اذْكُرُوااللَّهَ النَّاسُ اذْكُرُوااللَّهَ الْمُوتُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي المُعْرَلُ الصَّلُوةَ بِمَا فِيهِ قَالَ اللهِ إِنِّي المُعْلُلُ اللهِ إِنِّي المُعْرُ الصَّلُوةَ عَلَيْكَ فَكُمُ اجْعَلُ لَكَ مِن صَلُوتِي قَالَ مَا شِئتَ قُلْتُ اللهِ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِئتَ قُلْتُ اللهِ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِئتَ قَلْتُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جاتی تو آنخضرت کی کور اللہ کی یاد میں مشغول ہوجائے اور فر ماتے: اے لوگو! للہ کو یاد

کرو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہوجاؤے صور (پھو تکنے) کاوقت آگیا ہے

پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھوٹکا جائے گا۔ پھر موت بھی اپنی
ختیوں کے ساتھ آپ پیٹی ہے۔ ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا

یارسول اللہ! میں آپ کی پہٹر ت درود بھیجتا ہوں۔ لہذا اس کے لئے

کتا وقت مقرد کروں؟ فر مایا: جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا اپنی عبادت

کے وقت کا چوتھا حصہ مقرد کرلوں؟ فر مایا: جتنا چاہو کرلو۔ لیکن اگر اس

چاہولیکن اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: آ دھا وقت؟ فر مایا: جتنا

وقت؟ فر مایا: جتنا چاہولیکن اگر اس سے بھی زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں

وقت؟ فر مایا: جتنا چاہولیکن اگر اس سے بھی زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں

وقت؟ فر مایا: جتنا چاہولیکن اگر اس سے بھی زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں

وقت؟ فر مایا: جتنا چاہولیکن اگر اس سے بھی زیادہ کروتو بہتر ہے۔ میں

وردو پڑھا کروں گا۔ آپ بھی نے فر مایا: تو پھر اس سے تہماری تمام

فکریں دور ہوجا کیں گی اور تہمارے گناہ معاف کرد کے جا کیں گے۔

#### بیمدیث سے۔

(۲۲۷۳) حدثنا يحيى بن موسى نا محمد بن عبيد عن ابان بن اسلحق عن الصباح بن محمد عن مُرَّةً اللهَ مُدَانِي عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَآءِ قُلُنَا يَا نَبِي اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيى وَالْحَمُدُ لِلهِ قَالَ لَيسَ ذَاكَ يَا نَبِي اللهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيى وَالْحَمُدُ لِلهِ قَالَ لَيسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَقَ الْحَيَآءِ اَنُ تَحْفَظ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَآءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَآءِ اَنُ تَحْفَظ الرَّاسَ وَمَاوَعَى وَتَحَفَظ البُطنَ وَمَا حَوْى وَتَنَذَكَّرَ اللهِ عَقَ اللهُ يَعْنَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَآءِ اللهُ يَعَنَى اللهِ حَقَّ الْحَيَآءِ فَمَن وَمَا خَوْى وَتَنَذَكَّرَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

سا ۲۲۷۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہانے نے مرض فرمایا: اللہ تعالی ہے اتی حیا کر و جتنا اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلئے حیا کرتے ہیں۔ ● فرمایا: ٹھیک ہے کیکن اس کا حق ہیہ ہے کہ تم اپنے سراور جو پچھاس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ ﴿ اور پھر موت اور ہٹر یوں کے جمع کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو۔ ﴿ اور بھر موت اور ہٹر یوں کے گل سر جانے کو یا کرو۔ اور جو آخرت کی کامیا بی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کردے گا چنا نچہ جس نے بیسب کیا اس نے اللہ کی زینت کو ترک کردے گا چنا نچہ جس نے بیسب کیا اس نے اللہ کے دیا کردیا۔

يه مديث غريب علم الصرف الى سند عائنة إلى-

(۲۲۷٤) حدثنا سفین بن و کیع نا عیسی بن یونس

۲۲۷۲ حضرت شداد بن اول ، آنخضرت ﷺ سے قبل کرتے ہیں کہ

ی لینی ہم محر مات اور کبائر سے بچتے ہیں۔(مترجم) ﴿ ''جو پکھاس میں ہے'' سے مراد آ کھے،کان اور زبان وغیرہ ہیں اور ان کی تفاظت میہ ہے کہ انہیں نا جائز باتوں سے دورر کھے۔(مترجم) ﴿ لیتن حرام اورشبہات کی چیزوں سے پر ہیز کر داور زہدا فتیار کر داور جو پکھاس میں ہے سے مرادشرم گاہ ، ہاتھ اور پاؤں وغیر ہیں کہ انہیں محرمات سے بچائے۔(مترجم)

عن ابى بكر بن ابى مريم حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن ناعمرو بن عوف نا ابن المبارك عن ابى بكر بن ابى مريم عن ضمرة بُنِ حَبِيْبٍ عَنُ شَدَّادِ بُنِ ابَى مريم عن ضمرة بُنِ حَبِيْبٍ عَنُ شَدَّادِ بُنِ اوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَه وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنُ أَتْبَعَ نَفُسَه هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللهِ

عقمند وہ ہے جواپے نفس کوعبادت میں لگائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے ممل کرے جب کہ بیوقو ف وہ ہے جواپے نفس کی پیروی کرے اور اللہ کی رحمت برغر در کرے۔

یہ حدیث سے ہے۔ اور "من ان نفسه" کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کے صاب سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کر ہے۔ عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ اپنے نفس کا قیامت کے دن کے حساب سے پہلے محاسبہ کرواور آخرت کی پیٹی کے لئے پہلے سے تیاری کرو۔ جو خض اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے گا تیامت کے دن اس کا حساب ہلکا ہوگا۔ میمون بن مہران سے منقول ہے کہ بندہ اس وقت تک متی نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے اور وہ بھی اس طرح جیسے اپنے نثر یک کے ساتھ حساب کرتا ہے۔ پھر اپنے کھانے پینے کود کھے کہ وہ حرام سے سے میال سے یا شہرات سے۔

(٢٢٧٥) حدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدوية نا القاسم الحكم العرتي نا عبيدالله بن الوليد الوصافي عن عَطِيَّةَ عَنُ آبَيْ سَعِيُدٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاهُ فَرَاى نَاسًا كَانَّهُمُ يَكْتَشِرُونَ قَالَ آمَا إِنَّكُمُ لَوُ آكُثَرُ تُمُ ذِكْرَهَا ذِم اللَّااتِ لَشَغَلَكُمُ عَمَّاأَرى فَأَكْثِرُوا مِن ذِكْرِهَا ذِم اللَّذَّاتِ أَلْمَوُتَ فَإِنَّهُ لَمُ يَأْتِ عَلَى الْقَبُرِيَوُمْ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ آنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ أَنَا بَيْتَ الْوَحُدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّوُدِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبُدُ الْمُؤُمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ مَرْحَبًا وَّ آهُلًا آمًا إِنْ كُنُتَ لَاحَبٌ مَنُ يَّمُشِيُ عَلَى ظَهُرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِيُّتُكَ الْيَوْمَ وَصِرُتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مُدَّبَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْحَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبُدُ الْفَاحِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُرُ لَا مَرُحَبًا وَّلَا اَهُلًا أَمَا إِنْ كَنْتَ لَا بَغَضَ مَنُ يَّمُشِي عَلَى ظَهُوىُ الَيَّ فَإِذَا وُلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرُتَ الِّيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِينَ بِكَ قَالَ فَيَلْتَأُ مُ عَلَيُهِ حَتَّى يَلْتَهْيَ عَلَيُهِ وَ تَخْتَلِفَ اَضُلَاعُه ْ قَالَ

٢٢٧٥ - حفرت ابوسعيد كت بيل كه ايك مرتبه آنخفرت اللهايخ مصلی میں داخل ہوئے تو کچھلوگوں کو میستے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ اگر تم لوگ لذتوں کوختم کر دینے والی موت کو بکثرت یا دکروتو میں تم لوگوں كواس حالت مين كبھي نه ديكھوں جس ميں ميں تمهميں ديكھ رہا تھا\_لہذا موت كوبكثرت يادكيا كروكوئى قبراليي نبين جوروزانداس طرح نه یکارتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں۔ میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر جب اس میں کوئی مڑمن بنده دفن کیا جاتا ہے تو وہ اسے مرحباً واحل کہد کرخوش آ مدید کہتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ میری پیٹے پر جولوگ چلتے ہیں تو مجھے ان سب میں محبوب تھا۔ اب تخفے میرے سیرد کر دیا گیا ہے تو اب تو میراحسن سلوک د کھے گا۔ پھروہ اس کے صدنگاہ تک وسیع ہوجائے گی اور اس کے لئے جنت کا ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فاجریا كافر ون ہوتا ہے تو اسے قبر خوش آ مديدنہيں كہتى بلكه "الامر حباً ولااهلائ كمتى ب\_ پركمتى بكرين يين يرطنوالول مل س تم سب سے زیادہ مبغوض شخص تھے۔ آج جب تہمیں میرے سپردکیا گیا ہے توتم میری بدسلو کی بھی دیکھو گے۔ پھروہ اسے اس زور سے

یعن گناہ سے بازندآئے اورای پرممررہے۔(مترجم)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدُخَلَ بَعُضَهَا فِي جَوُفِ بَعُضِ قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهُ سَبُعِيْنَ تِنِيَّنَا لَوُ أَنَّ وَاحِدًا مِّنُهَا نَفَخَ فِي ٱلأَرْضِ مَا ٱنْبَتَتُ شَيْعًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنَهَ شَنَهُ وَيَخْدِشُنَهُ حَتَّى يُفُضِى بِهِ إلَى الْجَيْتِ الدُّنْيَا فَيَنَهَ شَنهُ وَيَخْدِشُنهُ حَتَّى يُفُضِى بِهِ إلَى الْحَصَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْهُ اللّهُ ا

جینی ہے کہ اس کی پہلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آنخضرت کے نے اپنی الگلیاں ایک دوسری میں داخل کرے دکھا کیں (یعنی فکنجہ بناکر) پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس پرستر اثر دہے مقرر کردیئے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک زمین پرایک مرتبہ پھونک مارد ہے واس پر بھی کوئی چیز ندا گے۔ پھروہ اسے کا نے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے حساب کتاب کے لئے اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ کے اٹھایا کی کار حالے۔

#### بحديث غريب بم اسع صرف الى سندسے جانتے ہيں۔

معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن ابى ثور معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن ابى ثور قال سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيَّ عَلَى رَمُل حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيَّ عَلَى رَمُل حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيَّ عَلَى رَمُل حَصِيرٍ فَرَأَيْتُ اللهُ أَنْ فَي كَنَبه وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً طَويلةً

## يەھدىڭ تىچى ہے۔

ويونس عن الزهرى ان عروة ابن الزبير آخَبَرَهُ أَنَّ الْمِسُورَ بُنِ مَخْرَمَةَ آخَبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ عَوْفٍ وَهُوَ الْمِسُورَ بُنِ مَخْرَمَةَ آخَبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوي وَ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ ابَاعْبَيْدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ ابَاعْبَيْدَةً بُنَ الْحَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَسِمَعْتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُومِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوالُهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ سَمِعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ سَمِعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ مَسَعِعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ مَ سَمِعْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ مَسَعِمْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اَطُنْكُمُ مَنَا فَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْنَ رَاهُمُ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

المالا حضرت مسور بن مخر مد کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر بن لوی کے حلیف عمر و بن عوف جنہوں نے جنگ بدر میں آن مخضرت کے ساتھ شرکت کی ہے انہوں نے اس کو بتلایا کہ آن مخضرت کی نے ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا تو وہ بحرین سے پھھ مال لے کرلوٹے جب انصار نے الا کی آ مدکا ساتھ پڑھی۔ آپ گیا۔

می آ مدکا ساتو فجر کی نماز آن مخضرت کی کے ساتھ پڑھی۔ آپ گیا۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دیکھا تو مسکرائے پھر فر مایا: میں خیال ہے کہ ابوعبیدہ کی آ مدکی خرتم لوگوں تک بھی تی گئی ہے! عرض کیا خیال ہے کہ ابوعبیدہ کی آ مدکی خرتم لوگوں تک بھی تی اس یارسول اللہ! آپ وی اور اس کے کی اللہ کو تم میں تم پر فقر۔
نمیں ڈرتا۔ بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم لوگوں کے لئے بھی پہر لوگوں کی طرح طمع وحرص کی طرح کی اس کی طرح کشادہ کر دی جائے اور تم اس سے ای طرح طمع وحرص

• مرادیے کہ آپ ایک بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی۔ (مترجم)

اَنَّ اَبَاعُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيُ قَالُواْ حَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالَجُسُورُو اللَّهِ قَالَ فَالْبَشِرُوا وَ اَمِّلُوا مَايَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُا خَشَى عَلَيْكُمْ اَلُ تُبُسَطَ اللَّانَيَا عَلَيْكُمْ اَلُ تُبُسَطَ اللَّانَيَا عَلَيْكُمْ كَمُ اَنْفَاكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا نَفْلُكُمْ كَمَا اَهُلَكُمُ اَلَّهُ لَكُمُ الْهُلَكُمُ كَمَا اَهُلَكُمُ الْهُلَكُمُ الْهُلَكُمُ الْهُلَكُمُ الْهُلَكُمُ عَلَى اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بەحدىث يې بـ

يەحدىث تى ہے۔

(۲۲۷۹)حدثنا قتيبة نا ابوصفوان عن يونس عن الزهرى عن حميد بن عَبُدُ الرَّحُمْن عَنْ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ أُبْتِلِيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّرَّآءِ فَلَمُ نَصُبِرُ

میر بیرهدیث تے ہے۔

(۲۲۸۰) حدثنا هناد نا دو كيع عن الربيع ابن صبيح

کرنے لگو جس طرح وہ لوگ کرتے تیجے پھروہ تم لوگوں کو بھی ہلاک کردے جسے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔

۲۲۷۸۔ حضرت کیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے آخضرت کے مال مانگاتو آپ کے مال مانگاتو آپ کے مال مانگاتو آپ کے مال ہوا ہرااور مینما آپ کے مال ہوا ہرااور مینما مینما ہوتا ہے۔ چنا نچہ جو خض اے خاوت نفس ہے لیتا ہے اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن جواسے اپنفس کو ذکیل کے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن جواسے اپنفس کو ذکیل کرکے حاصل کرتا ہے اس کے لئے برکت نہیں ڈالی جاتی ایے خض کی مثال اس کی ہے جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ جرے۔ اور جان لو کہ مثال اس کی ہے جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ جرے۔ اور جان لو کہ اور چوال ہاتھ نے جو الے ہاتھ ہے بہتر ہوتا ہے۔ کیم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! اس ذات کی تم جس نے آپ کی گوت کے ساتھ بھیجا میں ارسول اللہ! اس ذات کی تم جس نے آپ کی گوت کے ساتھ بھیجا میں آپ کے بعد بھی کی سے سوال نہیں کروں گا۔ چنا نچہ ابو برائی کھی کے بعد بھی کی سے سوال انہوں نے نہ فرمایا: اے مسلمانو گواہ رہنا کہ میں کی مال فی میں سے اس کا حق پیش کرتا ہوں تو یہ انگار رہنا کہ میں کی مال فی میں سے اس کا حق پیش کرتا ہوں تو یہ انگار میں کہی کی سے سوال میں کیا۔ یہاں تک کہ وفات یا گئے۔

۲۲۷۹ حفرت عبدالزخمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت ﷺ کے ساتھ تنگدی اور تکلیف کی آزمائش میں ڈالے گئے جس پرہم نے صرکیا۔ پھرہمیں وسعت اورخوشی دے کرآز مایا گیا تو ہم صبر نہ کرسکے۔

٠٢٢٨ حصرت انس بن ما لك كتي بي كدرسول الله الله الله الله

عن يزيد بن ابان وهو الرَّقَاشِيّ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتِ الْاحِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ عَناهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمُلَهُ وَاللّهُ عَناهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمُلَهُ وَاللّهُ عَناهُ وَيَ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمُلَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۲۲۸۱) حدثنا على بن حشرم نا عيسى بن يونس عن عمران بن زائدة بن نشيط عن ابيه عن ابى حالد الوَالَبِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَى وَاسَدُ فَقُرَكَ وَ إِلَّا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَيُكُ شُعُلًا وَلَمُ اللَّهُ يَقُرُكَ وَ إِلَّا تَفْعَلُ مَلَاتُ يَدَيُكَ شُعُلًا وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جس کامقصود آخرت ہواللہ تعالی اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیے ہیں اوراسے اس کے لئے جع کردیتے ہیں۔ چنا نچہ دنیااس کے پاس ذکیل ہوکر آتی ہے لئے جس مخص کامقصود ہی دنیا ہواللہ تعالی مختاجی اس کے لئے پریشان مختاجی اس کے لئے پریشان کردیتے ہیں چنانچہ اسے دنیا آئی ہی دی جاتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ •

۲۲۸۔ حضرت ابو ہریرہ آنخضرت اللہ سے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اے ابن آ دم تم میری عبادت میں مشغول ہوجا و میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور حتاجی کو دور کردوں گا۔ کین اگر ایسانہیں کرو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ مشغول رہیں گے اور اس کے باوجود میں تمہار افقر دور نہیں کروں گا۔

# بیحدیث حسن غریب ہے۔اورابوخالدوالبی کانام ہرمزہ۔

باب١٣١٨\_

(۲۲۸۲) حدثنا هناد احبرنا ابو معاوية عن داو د بن ابى هند عن عزرة عن حميد ابن عبدالرحمن الحميريّ عن سَعُدِ بُنِ هِشَّامٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ لَنَا قِرَامٌ سِتُرٌ فِيهُ تَمَا ثِيْلُ عَلَى بَابِي فَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْزِعِيهِ فَإِنَّه ' يُذَكِّرُ فِي اللهُ نَيا قَالَتُ وَكَانَ لَنَا سَمَلٌ قَطِيفَةٌ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَي اللهُ نَيْهُ وَكَانَ لَنَا سَمَلٌ قَطِيفَةٌ عَلَمُهَا حَرِيرٌ كُنَّا نَلُسُهَا

### . بیرهدیث حسن ہے۔

(٢٢٨٣) حدثنا هناد نا عبدة عن هشام بن عروة عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَضُطَحِعُ عَلَيْهَا مِنُ اَدَمٍ حَشُوهَا لِيُفْ

بال١٣١٨

۲۲۸۲ حصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک باریک پردہ تھا جس پرتصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ہیں نے اسے اپ دردازے پر ڈال دیا۔ جب آپ بھی نے دیکھا تو فرمایا: اسے اتاردو کیونکہ یہ ججھے دنیا کی یاددلاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پرانی روئی دار چا در تھی اس پرریشم کے نشانات بے ہوئے تھے۔ ہم اسے اوڑ ھاکر تے تھے۔

۲۲۸۳ حضرت عائش فرماتی میں کہ آنخضرت ، جس تیلے پر لیٹا کرتے تھے وہ چڑے کا تھاا دراس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

• لینی ملتاو ہی ہے جومقدر میں ہوتا ہے۔ نہ طلب و نیا سے کچھ بڑھتا ہے اور نہ ہی طلب آخرت سے کچھ کم ہوتا ہے۔ ہاں اتنافر ق ضرور ہے کہ طالب و نیا کوذلت کے ساتھ اور طالب آخرت کو مزت کے ساتھ ملتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

## بیمدیث حسن فیج ہے۔

(۲۲۸٤) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابي اسلحِق عن ابي مَيْسَرَةَ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّهُمُ ذَبَحُواشَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَقِيَ مِنْهَا قَالَتُ مَا بُقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتُفُّهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَبُرَ كَتفهَا

۲۲۸۴ حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذریح کی تو آب الله في الدار من سي كيابا في بيد عرض كيا و صرف دي ا باتی ہے۔آب ﷺ نے فرمایا: تو پھر دسی کے علاوہ پورا گوشت باتی

# یہ حدیث میجے ہے اور میسرہ ہمدانی کا نام عمرو بن شرحبیل ہے۔

(٢٢٨٥) حدثنا هارو ن اسحق الهمداني ناعبدة عن هشام بن عروة عَنُ أبيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنَّ كُنَّا الُ مُحَمَّدِ نَمُكُثُ شَهُرًا مَّا نَسْتُوْقِدُنَا رَّاإِنَ هُوَ

اللا المَآءُ وَالتَّمَرُ

## بيرحديث فيح يب

(٢٢٨٦) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن هشام بن عروة عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا شَطُرٌ مِّنُ شَعِيْرٍ فَٱكُلُنَا مِنْهُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ قُلُتُ لِلْجَارِيَةِ كِيُلِيُهِ فَكَالَّتُهُ فَلَمُ يَلْبَتُ أَنُ فَنِيَ قَالَتُ فَلَوْكُنَّا تَرَكُنَا هُ لَا كَلْنَا مِنْهُ آكُثَرَ

# بەھدىت كىچ ہے۔

(۲۲۸۷) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمٰن انا روح بن اسلم ابو حاتم البصري نا حماد بن سلمة نَاثَابِتُ عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ

٢٢٨٥ حضرت عائشة ماتى بين كهم آل محد ( 過) ايك ايك مبيند گھر میں چولہانہیں جلا سکتے تھے۔اس دوران جاری خوراک یانی اور متحجور ہوتا تھا۔

۲۲۸۲ حضرت عائش فرماتی بی که آنخضرت ظاک وفات موئی تو مارے یاس کھ جوتھے۔ چنانچہ ہم اس میں سے اتن مدت کھاتے رہے جتنی اللہ کی جاہت تھی۔ میں نے اپنی جاریہ ہے کہا کہ اسے تولو۔ اس نے تولا تو وہ بہت جلدختم ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ اگر ہم اسے ای طرح چھوڑ دیتے اورتو لیے نہیں تواس سے زیادہ دن تک کھاتے۔

٢٢٨٥ حضرت الس كت بن كرسول الله الله الله عن الله ي راه میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ پھر مجھے اتی ایذاء پہنچائی گئی کہ کسی اور کوئیس پہنچائی گئی۔ 🗨 نیز جھے پرتمیں دن ورات ایسے

• وہ بری ذرج کر کے خدا کی راہ میں دے دی گئی تھی صرف دی کا گوشت باتی رہ گیا تھا۔ چنانچیآ پ ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد بیہ ہے کہ جواللہ کی راہ میں دے دی ہے وہی باقی ہے اور جوہم نے اپنے لئے رکھ کی ہے وہ فانی ہے۔ (مترجم) یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺکوس طرح سب سے زیادہ اذبت دی گئی جب کہ آپ اللی عمر اکثر اندیاء سے کم تھی چنا نچمکن ہے کہ اس سے مرادا پنے زیانے کی بنسبت ہو۔ طاہر ہے کہ اس زیانے میں يقينا آب الله الله الكيف كى كونبيل بنجالى كل بيجى مكن ب كد جونكدآب الله كالمعين كى تعداد دوسر دانمياء كم بعين ك مقابل مي ببت زیادہ تھی اوران سب نے خاص تکلیفیں واذیتیں برداشت کیں گویا کہ وہ تمام اذیتیں بعینہ آنخضرت ﷺ ہی کو پنچیں ۔اس لئے کہ مشفق حاکم اپن رعایا کی تکلیف کوایی واتی تکلیف سے زیادہ تصور کرتا ہے۔واللہ اعلم (مترجم)

أُحِفُتُ فِي اللهِ وَمَا يَحَافُ اَحَدٌ وَلَقَدَ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ وَلَمَ يَخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدَ أُوْذِيْتُ فِي اللهِ وَلَمُ يُؤُهُ اَحَدٌ وَلَقَدُ اَتَتُ عَلَى ثَلَا ثُوْنَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيُلهِ وَمَالَيُ وَ لِبِلالٍ طَعَامٌ يَا كُلُه وَكُبِدِ اللهَشَيْءَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

گزرے کہ میرے اور بلال کے پاس کینی والوں کے کھانے کے لئے کچھنیس تھا۔ ہاں البتہ بلال کے پاس تھوڑ اسا کھانا تھا جووہ بغل میں دیائے ہوئے تھے۔

یہ صدیث حسن سیح ہے اور اس سے مراد وہ دن ہیں جب آنخضرت ﷺ اہل مکہ سے بیزار ہوکر نکلے تھے اس وقت آپ کے ساتھ

۲۲۸۸ حضرت علی بن ابی طالب فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تحت مردی کے دنوں میں آنحضرت کے گھر سے نکا چنا نچے میں نے ایک بد بودار چڑ الیا اورا سے درمیان سے کاٹ کراپنی گردن میں ڈال لیا اور اپنی کر مجور کی ٹہنی سے باندھ لی۔ اس وقت مجھے بہت خت بھوک لگ رہی تھی۔ اگر آنحضرت کے گھر میں کچھ ہوتا تو میں کھالیتا۔ چنا نچہ میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ ایک یہودی کو دیکھا جوا پنی چڑی سے بانی میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ ایک یہودی کو دیکھا جوا پنی چڑی سے بانی میں اندر کی تو دی اس نے دیوار کے سوراخ میں سے اسے جھا نکا تو وہ اپنی چری سے بانی در دانہ وہ اپنی چری سے بانی ایک ڈول بانی کھینچو گے؟ میں نے کہا: ہاں دروازہ کھولو۔ میں اندر گیا تو اس نے مجھے وہ دول کے بدلے اس نے مجھے ڈول دیا۔ میں نے بانی نکا لنا شروع کیا۔ وہ مجھے ہر ڈول اس نے بھر وہ کی ہورد سے دیا۔ یہاں تک کہ میری مٹھی مجر گئی تو میں نے کہا اس! بھر میں نے مجھور دی دیتا۔ یہاں تک کہ میری مٹھی مجر گئی تو میں نے کہا اس! بھر میں نے مجھور یں کھا کیں بھر بانی بیا اور محبد آیا تو کہ ضرب بھی کو وہ بیں ہا ا

بلال تھے\_اورانہوں نے اپنی بغل میں تھوڑا سا کھانا دبایا ہوا تھا۔ (۲۲۸۸) حدثنا هناد نا يونس بن بكير عن محمد بن اسخق شني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قَالَ ثَنِيُ مَنُ سَمِعَ عَلِيٌّ بُنَ أَبَى طَالِب يَقُولُ حَرَجْتُ فِي يَوْم شَاتٍ مِّنُ بَيْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَحَدُتُ إِهَابًا مَعْطُوفًا فَحَوَّبُتُ وَسُطَهُ فَأَدْحَلُتُهُ فِي عُنُقِي وَشَدَّدُتُّ وَسُطِي فَحَرَمُتُهُ بِحُوصِ النَّحُلِ وَإِنِّي تَشَدِيْدُ الْجُوْعِ وَلَوُكَانَ فِي بَيْتِ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعَمْتُ مِنْهُ فَحَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ شَيْئًا فَمَرَرُتُ بِيَهُودِيّ فِي مَال لَّهُ وَهُوَ يَسُقِي بِبَكْرَةِ لَّهُ ۚ فَاطَّلَعُتُ عَلَيْهِ مِن ثُلُمَةٍ فِي الْحَائِطِ فَقَالَ مَالَكَ يَااَعُرَابِيُّ هَلُ لَّكَ فِي دَلُوبِتَمُرَةٍ فَقُلْتُ نَعَمْ غَافْتَح الْبَابَ حَتَّى أَدُخُلُ فَفَتَحَ فَدَحَلُتُ فَأَعُطَانِي تَلُوَهُ ۚ فَكُلَّمَا نَزَعُتُ دَلُوا أَعُطَانِيُ تَمُرَةً حَتَّى إِذَاامُتَلَأَتُ كَفِّي أَرْسَلُتُ ذَلْوَهُ وَقُلُتُ حَسْبِي فَأَكَلُتُهَا ثُمَّ جَرَعُتُ بِالْمَآءِ فَشَرِبتُ ثُمَّ جَنتُ الْمُسْجِدَ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

يەھدىث حسن غريب ہے۔

(۲۲۸۹) حدثنا ابوحقص عمرو بن على نا محمد بن جعفرنا شعبة عن عباس الخريري قال سمعت ابا عثمان النهدي يُحَدِّثُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُمُ اَصَابُهُمْ

۲۲۸۹\_حفزت ابو ہرریہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں ● ک بھوک گلی تو رسول کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایک مجبور دی۔

یعن اصحاب صفه کو ـ (مترجم)

جُوعٌ فَأَعْطَا هُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمُرَةً

#### میرے میریث ہے۔

## بیعدیث حسن سیح ہے۔

بن اسخق ثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال ثنى مرند بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال ثنى مَنُ سَمِعَ عَلِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَىٰ لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعُمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَىٰ لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعُمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَىٰ لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النِّعُمَةِ وَالَّذِي هُوَ فَيْهِ مِنَ النِّعُمَةِ وَالَّذِي هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُمُ إِذَا عَدَا اَحَدُكُمُ فِى حُلَّةٍ وَرُاحَ فِى حُلَّةٍ وَرُاحَ فِى حُلَّةٍ وَوُضِعَتُ بَيْنَ يَدَيُهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتُ انْحُرى وَسَتَرُتُمُ وَيُ مُؤَةٍ وَرُفِعَتُ انْحُرى وَسَتَرُتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ نَحْنُ لِيُعِبَادَةٍ وَنُكُفَى اللَّهِ نَحْنُ اللَّهِ نَحْنُ لَوْمَا لِلَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ الْمُونَةُ مُؤْمَ مَئِذٍ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْتُهُ مُؤْمَةً وَالْمَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا الْهُولَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ

میں بھیجا۔ اس وقت ہمارے قافلے کی تعداد تین کو آنخضرت ﷺ نے ہمیں بھیجا۔ اس وقت ہمارے قافلے کی تعداد تین سوتھی۔ سب نے اپناا بنا تو شدخودا تھا ہوا تھا۔ پھروہ ختم ہونے لگا تو ہم میں سے ہرآ دمی کے جصے میں ایک دن کے لئے ایک ہی مجور آتی۔ ان سے ہرآ دمی کے جصے میں ایک دن کے لئے ایک ہی مجور آتی۔ ان ایک ملنا بھی بند ہوگئ تو ہمیں اس کی قدر ہوئی۔ پھر ہم لوگ سمندر ایک ملنا بھی بند ہوگئ تو ہمیں اس کی قدر ہوئی۔ پھر ہم لوگ سمندر کے کنارے پنچ تو دیکھا کہ سمندر نے ایک مجھلی کو پھینک دیا ہے یعنی وہ کنارے گئی ہوئی ہے چنا نچہ ہم نے اس میں سے اٹھارہ دن تک خوب سر ہوکر کھایا۔ •

۲۲۹۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت کے ساتھ مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر داخل ہوئے ان کے بدن پرصرف ایک چا در تھی جس پر پوسٹین کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب آنخضرت کے نامیس دیکھا تو رونے لگے کہ مصعب کل س جب آنخضرت کے ان کا کیا حال ہے۔ پھر آپ کے کہ مصعب کل س نازوقع میں تھے اور آج ان کا کیا حال ہے۔ پھر آپ کے کہ مصعب کل س پوچھا کہ کل اگرتم لوگوں کو آئی آسودگی میسر ہوجائے کہ جوڑا ہو اور شام کو ایک جوڑا۔ پھر انواع واقسام کے کھانے کی پلیٹی تہمارے اور شام کو ایک جوڑا۔ پھر انواع واقسام کے کھانے کی پلیٹی تہمارے کعب کے بعد دیگر بے لائی جاتی ہوں، نیز تم لوگ اپنے گھر وں میں کعب کے فلاف کی طرح پردے ڈالنے لگوتو تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کو خرض کیا یارسول اللہ! اس دن ہم آئے کے مقابلے میں بہت اچھے ہوں کے کے کونکہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے کے کونکہ محنت و مشقت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے لئے فارغ ہوں گے۔ فرمایا نہیں بلکہ تم لوگ آئی اس سے بہتر ہو۔

اس كے تعلق مسكلے كي تفصيل جلداول، ابواب الطہارة، باب في هاء البحرانه طهور ميں كزر چكى ہے۔ (مترجم)

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ ید بن زیاد مدین ہیں۔ان ہے مالک اور کی راوی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یزید بن زیاد دشقی سے زہری ان سے وکیج اور ان سے مروان بن معاویہ قل کرتے ہیں۔ جب کہ یزید بن الی زیاد کوفی سے شعبہ، ابن عیبینہ اور کی ائمہ حدیث احادیث نقل کرتے ہیں۔

> (۲۲۹۲) حدثنا هذاد نا يونس بن بكرئني عمربن ذرَّنا مُجَاهِدُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ أَهُلُ الصُّفَّةِ أَضِّيَافَ أَهُل الْإِسُلَام لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهُل وَّلَامَال وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنتُ لَاعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَأَشُدُّ الْحَجَرِ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدُ فَعَدُتُّ يَوُمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ فِيْهِ فَمَرَّبِي أَبُوبَكُر فَسَالُتُه عَن ايَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللهِ مَاسَالُتُهُ وَإِلَّا لِيَسْتَتُبَعَنِي فَمَرٌّ وَلَمْ يَفَعَلُ ثُمَّ مَرَّعُمَرُ فَسَأَلُتُهُ عَنُ آيَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إلَّا لِيَسْتَبْعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلُ ثُمَّ مَرَّابُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَانِيُ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُ وَمَصِي فَٱتْبَعْتُه وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ۚ فَاسْتَاذَنْتُ فَاذَن لِي فَوَجَدَ قَدُحًا مِنَ اللَّبَن قَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُّ لَّكُمْ قِيْلَ آهُدَاهُ لَنَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَبَيْكَ قَالَ الْحَقُ اللِّي آهُلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمُ وَهُمُ أَضُيَافُ أَهُلِ الْإِسْلَامِ لَا يَا وُوُنَ عَلَى آهُلِ وَّمَالَ إِذَا آتَتُهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا الِّيهِمُ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَّإِذَا آتَتُهُ هَدِيَّةُ أَرُسَلَ اللَّهِمُ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمُ فِيُهَا فَسَآءَ نِي ذَٰلِكَ وَقُلُتُ مَاهٰذَا الْقَدُحُ بَيْنَ آهُل الصُّفَّةِ وَانَارَسُولُهُ اللَّهِمْ فَسَيَأْمُرُنِي اَنُ أُدِيرَه عَلَيْهِمْ فَمَا عَسٰى أَنُ يُصِيبَنِيُ مِنْهُ وَقَدُ كُنْتُ أَرْجُو أَنُ أُصِيُبَ مِنْهُ مَايُغُنِينِيُ وَلَمْ يَكُ بُثِّمِّنُ طَاعَةِاللَّهِ وَطَاعَةِ

۲۲۹۲ حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسلمانوں کے مہمان تھے کیونکہان کا کوئی گھر بارنہیں تھا۔اس پروردگار کی تتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین پر میک دیا کرتا تھااوراینے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ایک دن میں راہ گزر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکڑوہاں سے گزرے تو میں نے ان سے صرف اس لئے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہوہ مجھے ساتھ لے جائیں کیکن انہوں نے ابیانہیں کیا پھر عمرؓ گزرے تو ان ہے بھی اس طرح سوال کیاوہ بھی طے گئے اور مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ پھر ابوقائم ﷺ کا گزرہوا۔ توآب ﷺ مجھے دیھ کرمسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ ایس نے عرض كيا: حاضر بول يارسول الله! آب على في خرمايا مير خساته علو،آپ ﷺ مجھے لے كرائي كمرتشريف لے كئے۔ پر من نے اجازت جابی تو مجھے بھی داخل ہونے کی اجازت دی۔ آپ ﷺ کو دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ تو یو چھا کہ پیکہاں ہے آیا ہے؟ عرض کیا ا یا فلاں نے ہدیے میں بھیجا ہے۔ پھرآ پھ جھ سے مخاطب ہوئے اورحكم ديا كهابل صفه كوبلالا ؤكيونكه و ولوگ مسلما نوں كے مهمان ميں اور ان کا کوئی گھریار نہیں۔ چنانچا گرآب ﷺ کے باس کوئی صدقہ وغیرہ آتا تواہے انہی کے پاس بھیج دیا کرتے اور اگر بدیر آتا تو انہیں بھی اے ساتھ شریک کرتے۔ و مجھے یہ چزنا گوارگزری کہ آ پھالک پالدووھ کے لئے مجھے انہیں بلانے کا حکم دے رہے ہیں۔ان کے لئے اس ایک پالہ دورھ کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ پھر مجھے حکم دیں گے كەاس پيالےكو لےكر بارى بارى سبكويلاؤ للنداميرے لئے تو کی بھی نہیں بے گا۔ جب کہ مجھامید تھی کہ میں اس سے بقدر کفایت بي سكوں گا اور وہ تھا بھى اتناہى ليكن چونكەاطاعت صرورى تھى للبذا

• اس سے بی ظاہر ہوتا ہے کی خصیل علم کے سامنے اہل و مال حقیر ہیں ۔اور مسلمانوں کے لئے لازم ہے کدایسے لوگوں کی حوائج کی خبر گیری کریں تا کدائمیس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔واللہ اعلم (مترجم)

رَسُولِهِ فَآتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَآخَذُوا مَحَالِسَهُمْ قَالَ آبَاهُرَيُرَةَ خُدِ الْقَدْحَ فَأَعْطِهِم مَجَالِسَهُمُ قَالَ آبَاهُرَيُرَةَ خُدِ الْقَدْحَ فَأَعْطِهِم فَآخَدُنُ الْقَدْحَ فَجَعَلْتُ أَنَاوِلُهُ الرَّحُلَ فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُواى ثُمَّ يَرُدُهُ فَأَنَاوِلُهُ الْاحْرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ اللّه رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُرَوَى الْقَوْمُ كُلّهُمُ فَآخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله الله الله وَقَالَ الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلّمَ مَا الله وَلَا الله وَلَيْمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَسَلّمَى الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَ

يەھدىت سىچى ہے۔

(۲۲۹۲) حدثنا محمد بن حميد الرازى نا عبدالعزيز بن عبدالله القرشى ثنى يَجْى الْبَكَاء عَنِ ابُنِ عُمرَ قَالَ تَحَشَّارَ جُلِّ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ تُحَشَّا فِي الدُّنيَا فَقَالَ كُفَّ عُنَّا جُشَاء كَ فَإِنَّ أَكْثَرَ هُمُ شِبُعًا فِي الدُّنيَا أَطُولُهُمُ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

چاروناچارانبیں بلاکر لایا۔ پھر جب وہ لوگ آنخضرت کے ہاں داخل ہوکرا بی اپی جگہ بیٹہ گئو آپ گئے نے بچھے بیالہ دیا اور فرمایا کہ انہیں پلاؤ۔ بیس نے باری باری سب کو پلایا۔ برخص سیر ہونے کے بعد مجھے پیالہ لوٹا تا اور میں اگلے خص کودے دیتا۔ یہاں تک کہ سب پی کرسیر ہوگئے اور رسول اللہ گئی باقی رہ گئے۔ پھر آپ گئے نے پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ پرر گئے کے بعد سراٹھا کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ پیو۔ اور اپنے ہاتھ پر کھنے کے بعد سراٹھا کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریہ پیتا میں نے بیا۔ پھر آپ گئے نے دوبارہ فرمایا پیو۔ یہاں تک کہ میں بیتا رہا اور آپ گئی بہی فرماتے رہے کہ بیو۔ آخر میں نے عرض کیا: اس اللہ کوشم جس نے آپ گئی کوفن کے ساتھ مبعوث کیا۔ اب سے پینے کی گئی کئی نئی نہیں۔ پھر آپ گئی نے بیالہ لیا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد بیم اللہ پڑھی اور خود بھی بیا۔ ف

۲۲۹۳۔ حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے سامنے ڈکار کو ہم سے دور کے سامنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو۔ ﴿ کُونکہ دنیا ہیں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن زیادہ دیرتک بھوکارہےگا۔

پیصدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔ اس باب میں ابو جیفہ سے بھی روایت ہے۔

(٢٢٩٤) حدثنا قتيبة نا ابو عوانة عن قتادة عن أبي بُرُدَةَ بُنِ أَبِي مُوسِلَى قَالَ يَابُنَى لَوُ رَايَتَنَا وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَابَتُنَا الشَّمَآءُ لَحَسِبُتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّانِ

۲۲۹۲ حضرت ابوموی نے اپنے بیٹے سے فرمایا: بیٹے اگرتم ہمیں آ تخضرت ﷺ کے عہد میں ویکھتے اور بھی بارش ہو جاتی تو تم کہتے مارے جسم کی بوبھیڑ کی بوک طرح ہے۔

میر حدیث صحیح ہے اس سے مرادیہ ہے کہ صحابہ کے کپڑے چونکہ اوئی ہوتے تھے۔اس لئے جب بارش ہوتی تو ان سے بھیڑ کی ہی بو نے گئی۔

(۲۲۹۵) حدثنا عباس الدورى نا عبدالله بن يزيد المقرى نا سعيد بن ابى ايوب عن ابى مرحوم

● چونکہ آنخضرت ﷺ خود پلانے والے تھاں لئے سب سے آخر میں بیا جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی منقول ہے پھر بیر صدیث ایک ہی برتن سے گئ اشخاص کے پینے کی سنیت بربھی دلالت کرتی ہے۔واللہ اعلم (مترجم) ﴿ وُ کارکورو کئے سے زیادہ پیٹ بھر کرکھانے کی ممانعت ہی مراو ہے۔ چنانچہ ہمیشہ خوب پیپ بھر کرکھانا اور فقراءومساکین کو بھول جانا مکروہ۔(مترجم) ۷۸

عبدالرحيم بن ميمون عن سَهُلِ بُنَ مُعَاذِبُنِ أَنَسِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَاضُعًا لِللّٰهِ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُ وسِ الْحَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنْ آيِ حُلَل الْإِيْمَان شَآءَ يَلُبَسُهَا

(٢٢٩٦) حَدَثنا محمد بن حبيد الرازى ناز افربن سليمان عن اسرائيل عن شبيب بُن بَشِيرِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفْقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلُ اللهِ إِلَّا الْبِنَآءَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ

پہننا ترک کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے تمام خلائق کے سامنے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ اہل ایمان کے لباسوں میں سے جسے جاہے پہن لے۔

۲۲۹۲ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: نفقہ پورے کا پوراللہ کی راہ میں شار ہوتا ہے بال البتہ جو ممارت وغیرہ پر خرج کیا جاتا ہے اس میں خیر نہیں۔

## بیعدیث غریب ہے محمد بن حبیب بھی شبیب بن بشیرے یہی نقل کرتے ہیں۔

(۲۲۹۷) حدثنا على بن حجرنا شريك عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنُ حَارِئَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ قَالَ آتَيْنَا حَبَّابًا نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبُعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ لَقَدُ تَطَاوَلَ مَرَضِى وَلَوُلَا الَّذِي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ يُوجَرُ الرَّجُلُ فِي نَقَوْلُ لَا النَّرَابُ اوْقَالَ فِي التَّرَابِ

## يەھدىت تىچى ہے۔

(۲۲۹۸) حدثنا الحارود نا الفضل بن موسلی عن سفین الثوری عَنُ اَبِی حَمْزَةً عَنُ اِبُرَاهِیُمَ قَالَ کُلُ بِنَآءٍ وَبَالٌ عَلَیُكَ قُلْتُ اَرَایُتَ مَالًا بُدَّمِنُهُ قَالَ لَا اَجُرَ وَلَاوِزُرَ

(٢٢٩٩) حدثنا محمود نا ابواحمد الزبيرى نا حالد بن طهمان أبوالُعَلاء ثني حُصَيْنٌ قَالَ جَآءَ سَآئِلٌ فَسَأَلَ ابُنَ عَبَّاسٍ لِلسَّآئِلِ اَتَشُهَدُ اَنُ فَسَأَلَ ابُنَ عَبَّاسٍ لِلسَّآئِلِ اَتَشُهَدُ اَنُ فَسَأَلَ ابُنَ عَبَّاسٍ لِلسَّآئِلِ اَتَشُهَدُ اَنُ لَاللَهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ سَأَلْتُ وَلِلسَّائِلِ حَقِّ إِنَّهُ لَحَقٌ عَلَيْنَا اَنُ نَصِلَكَ فَاعُطَاهُ ثَوْبًا وَللسَّائِلِ حَقِّ إِنَّهُ لَحَقٌ عَلَيْنَا اَنُ نَصِلَكَ فَاعُطَاهُ ثَوْبًا فَنُم قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبًا

۲۲۹۔ حضرت حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ ہم خباب کی عیادت کے لئے گئے۔ انہوں نے سات داغ لگوائے تھے۔ چنانچی فر مایا: کہ میرا مرض بہت طویل ہوگیا ہے اگر میں نے آنخضرت کی تمنا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو یقیناً میں اس کی آرزو کرتا۔ نیز فر مایا: ہرآ دمی کو نفتے پراجر دیا جاتا ہے اللا سے کہ وہ مٹی پر خرچ کرے۔ (اس پر کوئی اجز نہیں)

۲۲۹۸ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ہرتغیر تنہارے لئے وبال کا باعث ہے۔ پوچھا گیا جس کے بغیر گزارہ نہ ہواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: نہ گناہ اور نہ ہی ثواب۔

۲۲۹۹ حضرت صین کتے ہیں کہ ایک سائل نے ابن عباس سے سوال کیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیاتم اللہ کی عبودیت کی گوائی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ پھر پوچھا اس کی بھی گوائی دیتے ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا: ہاں۔ پھر پوچھا: رمضان کے روز ب کھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر فر مایا: کہتم نے جھے سے پھھ ما نگا ہے لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں تہمیں کھے نہ کھے دوں۔ پھر اسے ایک کپڑا دیا اور آنخضرت ﷺ کا بیار شاد سایا کہ: اگر کوئی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی

بِقُولُ مَا مِنْ مُنْبِلِمِ كَسَا مُسُلِمًا ثُوبًا إلَّا كَالَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ حِرُقَةٌ

### بیمدیثاسسدے حسن غریب ہے۔

يەھدىث تى ہے۔

(١٣٠١) حدثنا الحسين بن الحسن المروزى بمكه ناابن ابي عدى نَا حُميُدٌ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ آتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايَنَا قَوْمًا أَبُذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا أَحُسَنَ مُوَاسَاةً مِّنُ قَلِيلٍ مِّنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ اَظُهُرِ هِمُ لَقَدُ حَفَوْنَا الْمَوْنَةَ وَالشُرَكُونَا فِي الْمَهُنَاءِ حَتَّى لَقَدُ حِفْنَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَادَعَوْتُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ

کیڑے پہنائے گاتو وہ اس وقت تک اللہ کی امان میں رہے گا جب تک اس کے بدن پراس کیڑے کا ایک چیتھڑ ابھی رہے گا۔

۲۳۰۰ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ● کہ جب بی اکرم ﷺ جمرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ ﷺ کی طرف بھا گر کور کیھنے کے لئے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب میری نظر آپ ﷺ کے جبرہ اُنور پر پڑی تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہوگیا یہ کسی جمونے آ دمی کا چہرہ اُنور پر پڑی تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہوگیا یہ کسی جمونے آ دمی کا چہرہ اُنین ہوسکتا۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ چہرہ اُنین ہوسکتا۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ سوجا کیں تو نماز پڑھا کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا کہ واور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا کہ موجا کہ وادر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا کہ وادر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل

ا ۲۳۰ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول کر یم اللہ مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین آپ لیک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
یارسول اللہ! جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں۔ ہم نے مال ہوتے اور حوث ہوئے ان سے زیادہ خرج کرنے والے اور قلت مال کے باوجود حسن مواساۃ کرنے والے بھی نہیں دیکھے۔ اس لئے کہ ان لوگوں نے ہمیں مواساۃ کرنے والے بھی نہیں دیکھے۔ اس لئے کہ ان لوگوں نے ہمیں شریک کیا یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں الیانہ ہو کہ پورے کا پورااجر یہی لوگ لے جا کیں۔ آپ بھی نے فر مایا نہیں ۔ ایسااس وقت پورااجر یہی لوگ جب تک تم ان لوگوں کے لئے دعا کرتے اور ان کے لئے نائے خرکرتے رہوئے۔

#### بیحدیث حسن سیح غریب ہے۔ -

(۲۳۰۲) حدثنا اسخق بن موسى الانصارى نامحمد بن معن المدينى الغفارى ثنى ابى عن سعيد المَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّآئِمِ الصَّابِرِ

## پي*حديث حن غريب ہے*۔

(۲۳۰۳) حدثنا هناد نا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن عمرو ألاَوُدِيّ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ النَّارِ وَ تَحُرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهُلٍ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهُلٍ

#### يەھدىپ غرىب ہے۔

(٢٣٠٤) حدثنا هناد ناوكيع عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عَنِ الأسُودِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ قُلُتُ يَا عَآئِشَةُ اَنَّى شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مَهُنَةِ اَهُلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ قَامَ فَصَلَّى

### پیمدیث کے ہے۔

(٢٣٠٥) حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زَيُدالُعَمِيّ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقُبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنُزِعُ يَدَهُ مِنُ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنُزِعُ يَدَهُ مِنُ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنُزِعُ وَلَا يَصُرِفُهُ وَجُهَهُ عَنُ وَجُهِم حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَصُرِفُهُ وَلَمْ يُرَمُقَدِّمَازُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَصُرِفُهُ وَلَمْ يُرَمُقَدِّمَازُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىٰ جَلِيْسِ لَهُ وَيَمْ يُرَمُقَدِّمَازُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىٰ جَلِيْسِ لَهُ وَيَمْ يُرَمُقَدِّمَازُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىٰ جَلِيْسِ لَهُ وَيَمْ يَرَمُقَدِّمَازُ كُبَتَيْهِ بَيْنَ

#### يەھدىپ غريب ہے۔

(٢٣٠٦) حدثنا هنا د نا ابوالاحوص عن عطاء بن السائب عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَلَّ

۲۳۰۲ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کھا کر شکر ادا کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ شکر ادا کرنے والا ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔

۲۳۰۱سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کدرسول اللہ بھانے فرمایا:
کیا میں تم لوگوں کو ایسے مخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی
آگرام اوروہ آگ پرحرام ہے؟ وہ ایسا مخص ہے جوا قرباء کے لئے
سہولت اور آسانی مہیا کرتا ہے۔

۲۳۰۴ حفرت اسود بن بزید کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حفرت عائش ہوتے تو کیا عائش سے بوچھا کہ جب آنخضرت بھا گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے اور جب نماز کاوقت ہوجا تا تو نماز بڑھنے لگتے۔

۲۳۰۵ حفزت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب آنخفرت کی ک سے مصافحہ کرتے تواس وقت تک اپنام تھ نہ کھینچتے جب تک سامنے والا خود نہ کھینچتا۔ چراس وقت تک اس سے چرہ نہ پیرے جب تک وہ خود الیانہ کرتا۔ نیز بھی مجلس کے دوران آنخضرت کی کو پیر پھیلا کر بیٹے ہوئے نہیں پایا گیا۔

۲۳۰۷ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا تم سے پہلی قوموں میں سے ایک شخص ایک جوڑا پہن کر اتر اتا ہوا گھر سے

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَالَ خَرَجَ رَحُلُّ مِسَّرُ مَهَالُ خَرَجَ رَحُلُّ مِسَّرُ كَانَ قَيُلَكُمُ فِي حُلَّةٍ لَه ' يَخْتَالُ فِيهَا فَامَرَاللهُ الْاَرْضَ فَاخَذَتُهُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ اَوُ قَالَ يَتَلَجُلَجَ فِيهُا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ

امام ترندی کہتے ہیں بیمدیث مح ہے۔

(٢٣٠٧) حدثنا سويدنا عبدالله عن محمد بُنِ عَجُلَان عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمُثَالُ الذُّرِ فِي صُورالرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُ مِنُ كُلِّ مَكَان يُسَاقُونَ اللّى سِحُنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى كُلِّ مَكَان يُسَاقُونَ اللّى سِحُنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَغُلُوهُمُ نَارُ الْانْيَارِ يُسْقَونَ مِن عُصَارَةِ آهُلِ النَّارِ عُلْنَةِ الْحِبَال

بيحديث حسن ہے۔

ابراهيم الغفارى المدينى ثنى ابى عن ابى بكر بن المُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ نَشَرَاللهُ عَلَيْهِ كَنفَهُ وَادُحَلَهُ الْحَنَّةَ رِفُقٌ بِالضَّعَيْفِ وَالشَّفُقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالإَّحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ

بەھدىپ غرىب ہے۔

(۲۳۰۹) حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن ليث عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بُنِ غَنَمْ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ وَسُلَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَرَّوَ جَلَّ يَاعِبَادُى كُلُّكُمْ ضَالٌّ اللَّمَنُ هَدَيْتُ فَسَلُونِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَيْتُ فَسَلُونِي اللَّهُ الللْمُولُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْم

نکلاتواللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے لہذاوہ قیامت تک اس طرح زمین میں دھنتار ہے گا۔ رادی کوشک ہے۔ کہ '' تجلیجل'' فرمایا، یاد' تعلیج''۔ فرمایا، یاد' تعلیج''۔

2. ۲۳۰ حضرت عمر وہن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن متکبرلوگ چیونڈوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ● جن کی شکلیں انسانوں کی ی ہوں گی۔ ذلت ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ پھر وہ لوگ جہنم کے ایک قید خانے کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ جس کا نام بولس ہے۔ ● وہ آگوں کی آگ ● انہیں ابالے گی اور آئیس دوز خیوں کی پیپ پلائی جائے گی جوہر اہوا یہ بودار کیچڑ ہے۔

۲۳۰۸ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین نکیاں اللہ ﷺ من کہ دن اسے اپنی اللہ ﷺ من کہ دن اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور جنت میں داخل کریں گے ضعیف پرنری کرنا، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور مملوک پراحسان کرنا۔

۲۳۰۹ - حضرت ابوذر آآ تخضرت الله سے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میرے بندو! تم السب مگراہ ہوالا بیہ کہ میں کی کو ہدایت مانگا کروتا کہ میں میں دوں بتم سب فقیر ہوالا بیا کہ میں کی کوغی کردوں البذا تم لوگ جمھ سے رزق مانگا کروتا کہ میں تمہیں عطا کروں ای طرح تم سب گنا ہگار

● بعض حفرات کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جانے سے مراد ذلت و تقارت ہے۔ جب کہ بعض حفرات اسے حقیقت پرمحمول کرتے ہیں۔ان کے نزدیک ان کی صور تیں مردوں کی می اور جشد چیونٹیوں ہی کی طرح ہوگا۔(مترجم) ہیں ہی کے لئے مخصوص ہوگا۔(مترجم) ہاں سے مرادیہ ہے کہ دومری آگ بھی بناہ مائے گی۔(مترجم) کہ دومری آگ بھی بناہ مائے گی۔(مترجم)

أَرْزُقُكُمُ وَ كُلُّكُمُ مُذُنِبٌ إِلَّا مَن عَافَيْتُ فَمَن عَلِمَ مِنْكُمُ أَنِّي ذُو قُدُرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرُتُ لَهُ وَلَا أَبَالِيُ وَلَوْأَنَّ أَوَّلَكُمُ وَاحِرَكُمُ وَحَيَّكُمُ وَمَيَّكُمُ وَرَطُبَكُمُ وَيَا بِسَكُمُ إِجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبُدٍ مِنُ عِبَادِيُ مَازَادَ ۚ ذَٰلِكَ فِي مُلۡكِٰيُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوُ أَلَّ أَوَّلَكُمُ وَاخِرَكُمُ وَحَيَّكُمُ وَمَيَّتَكُمُ وَرَطُبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ إِجْتَمَعُوا عَلَى اَشُقَى قَلْبِ عَبُدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوُ أَنَّ أَوَّلَكُمُ وَاحِرَكُمْ وَحَنَّكُمُ وَإِنْسَكُمُ وَخَيَّكُمُ وَمَيَّنَّكُمُ وَرَطُبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ إِجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَسِلَلَ كُلُّ إِنْسَان مِّنُكُمُ مَّا بَلَغَتُ أُمُنِيَّتُه ۚ فَأَعُطَيْتُ كُلِّ سَآئِل مِّنُكُمُ مَا نَّقَصَ دْلِكَ مِنْ مُلْكِيُ إِلَّا كَمَا لَوُ أَنَّ آحَدَ كُمُ مَرَّ بِالْبَحُرِ فَغَمَسَ فِيُهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَيِّي جَوَّادٌ وَّاجِدٌ مَّاجِدٌ أَفُعَلُ مَا أُريُدُ عَطَآئِيُ كَلَامٌ وَ عَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا آمُرِي لِشَيْءٌ إِذَاأَرَدُتُ أَنُ ٱقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ

موالا بيكه جمي مين محفوظ ركھوں \_ چنانچية جو خص جانتا ہے كم مغفرت كى قدرت ركهتا مون ادر مجھ سے مغفرت طلب كرتا ہے تو ميں اسے معاف کر دیتا ہوں مجھے اس کی کوئی برواہ نہیں ہوتی۔ اور اگر تمہارے ا گلے، پچھلے زندہ، مردہ، خنک اور تازہ سب کے سب تقویٰ کی اعلیٰ ترین قدروں پر پہنچ جا ئیں تو اس ہے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ای طرح اگر بیتمام کے تمام شقی اور بدبخت ہوجا کیں تو اس سے میری سلطنت وبادشاہت میں مجھر کے بر کے برابر بھی کی نہیں آئے گی۔ نیز اگر تمہارے اگلے، پچھلے، جن، انس، زندہ،مردہ تریا خشک سب کے سب ایک زمین برجع ہوجا ئیں اور پھر مجھ ہے اپنی اپنی منتہائے آرز و کے متعلق سوال کریں پھر میں ہرسائل کو عطا کردوں تو بھی میری ہا دشاہت وسلطنت میں ہالکل کمنہیں آئے گ الابدكة ميس سے كوئى سندرى سے گزرے تواس ميں سوئى كو دُبوكر نکال لے یعن اتن کی آئے گی جتنااس سوئی کے ساتھ یانی لگ جائے گا۔ بیسب اس لئے ہے کہ میں جواد ہوں (جو نہ مانگنے پر خفا ہوجاتاہے اور بغیر مائے عطا کرتا ہے) واجد (جو بھی فقرنہیں موسکتا) ہوں اور ماجد (جس کی شرف وعظمت کی کوئی انتہانہیں) ہوں جو جاہتا ہوں کرتا ہوں میری عطاءاورعذاب دونوں کلام ہیں اس لئے کها گرمیں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کہد دیتا ہوں کہ ہوجا، وہ ہوجا تا ہے۔

میرحدیث حسن ہے لین اسے شہر بن حوشب سے وہ معد میرب سے وہ ابوذر سے اور وہ آنخضرت علی سے ای طرح نقل

. کرتے ہیں۔

( ٢٣١٠) حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشى نا ابى نا الا عمش عن عبدالله عن سعد مَوُلَى طَلَحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوُ لَمُ اَسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً اَوُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى يَحَدِّثُ حَدِيثًا لَوُ لَمُ اَسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً اَوُ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّسَبُعَ مَرَّاتٍ وَ لَكِنِّيُ سَمِعُتُهُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ سَمِعُتُ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَانَ الْكِفُلُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَانَ الْكِفُلُ مِن بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّ عُ مِن ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَاتَتُهُ امْرَأَةُ وَمَنْ فَنَبٍ عَمِلَهُ فَاتَتُهُ امْرَأَةً فَامَا قَعَدَ مِنُهَا فَاعُمَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا فَاعُدَ مِنْهَا فَاعُدَ مِنْهَا فَاكُمُا قَعَدَ مِنْهَا

۲۳۱۰ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کے کو سات سے بھی زیادہ مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کا کفل نامی ایک شخص کسی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اسے ساٹھ دینار دیئے تا کہ وہ اس سے جماع کر سکے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس سے بیفعل کرنے لگا تو وہ رونے اور کا پنے گی۔ اس نے کہا جم کیوں روتی ہوکیا میں نے تہارے ساتھ زیردی کی ہے؟ اس نے کہا جم کے میں نے آج تک بیرائی نہیں کی اور آج الی ضرورت آپڑی ہے کہ میں نے آج تک بیرائی نہیں کی اور آج الی ضرورت آپڑی ہے کہ میں نے آج تک بیرائی نہیں کی اور آج

مَقُعَدَ الرَّجُلِ مِنُ إِمُرَاتِهِ أُرْعِدَتُ وَبَكَتُ فَقَالَ مَا يَبُكِيُكِ أَكُرَهُتُكِ فَقَالَ مَا يَبُكِيكِ آكُرَهُتُكِ قَالَتُ لا وَ لكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلُتُه وَطُّ وَمَا حَمَلَيْنَ آنْتِ هَذَا وَمَا خَمَلَيْنَ آنْتِ هَذَا وَمَا خَمَلَيْنَ آنْتِ هَذَا وَمَا فَعُلِينَ آنْتِ هَذَا وَمَا فَعُلِيمَ إِذَهَبِي فَهِي لَكِ وَقَالَ لا وَاللهِ لاَ أَعُصِى اللَّهَ وَمَا فَعُلَيْمَ أَنْكُ بَعُدَهَا آبَدًا فَمَاتَ مِنُ لَيُلَتِهِ فَاصْبَحَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِهِ اللهَ قَدُ غَفَرَالُكُفُلَ

نے بھی نہیں کیا آج کررہی ہو۔ جاؤوہ دینار تمہارے ہیں۔ پھراس شخص نے کہا کہ اللہ کی قتم! میں آج کے بعد بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کروںگا۔ پھروہ اسی رات مرگیا توضیح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کومعاف کردیا۔

یه صدیث من مهاورات شیبان اور کی رادی اعمش سے غیر مرفوع فقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض انہی سے مرفوع ہی فقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض انہی سے مرفوع ہی فقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ "عن عبدالله بن عبدالله عن سعید بن جبیر عن ابن عمو" اور بیغیر محفوظ ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ رازی کوئی ہیں۔ ان کی دادی حضرت علی کی سریہ ہیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالله بن عبدال

(۲۳۱۱) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن عمارة بن عُمير عن التحارث بن الاعمش عن عمارة بن عُمير عن التحارث بن سُويُدٍ نَنَا عَبُدُ اللهِ بِحَدِيْنَيْنِ اَحَدُ هُمَا عَنُ نَفْسِهِ وَاللّاحَرُ عَنِ النّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَبُدُ اللهِ إِنَّ الْمُؤُمِن يَرَى ذُنُوبَه 'كَانَّه فِي اَصُلِ عَبُدُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِن يَرَى ذُنُوبَه 'كَانَّه فِي اَصُلِ جَبَلٍ يَحَافُ اَنُ يَقَحَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاحِر يَرَى ذُنُوبَه 'كَانَه فِي اَسُلُم اللهُ اَفْرَحُ ذُنُوبَه 'كَذُبَاب وَقَعَ عَلَى انْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَافَطَارَ جَبَلٍ يَحَافُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اَفْرَحُ فَنُوبَة اَحَدِكُمْ مِنُ رَجُلٍ بِارُضٍ فَكَرةٍ دَويَةٍ مَهُلِكةٍ بِتَوْبَة اَحَدِكُمْ مِنُ رَجُلٍ بِارُضٍ فَكَرةٍ دَويَةٍ مَهُلِكةٍ يَعْوَبُه وَاللّه مَكَدُافِهُ وَسَرَابُه وَمَا يَعْهُ وَمَا يُعْفِيهُ وَسَلّمَ اللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اَوْرَحُ فَى طَلْبِهَا حَتَى إِذَا وَاحِلتُه وَمَا يُعْمَلُكةٍ اللّه مَكَانِي اللّه عَلَيْهَا وَمُعَامُه وَسُرَابُه وَمَا يُعْمِلُكةٍ الْمُوتُ فِيهُ فَرَجَعَ الّى مَكَانِي الّذِي اللّه عَلَيْهَا وَشَرَابُه وَمَا يُعُولُهُ وَمَا يُصُلِحُه وَاللّه مَكَانِه فَعَلَبُهُ وَمَا مُهُ وَسُرَابُه وَمَا يُعْمِلُكة عَلَيْهُ فَامُوتُ فِيهِ فَرَجَعَ الّى مَكَانِي اللّه عَلَيْهَا عَنْهُ وَاللّه وَاذَا رَاحِلَتُه عَنْدَ رَأْسِه عَلَيْهَا عَنْهُ وَمَا يُصُلِحُه وَ مَا يُصُلِحُه وَمَا يُصُلِحُه وَمَا يُصُلّمُه وَمَا يُصُلِحُه وَمَا يُصُلِحُه وَمَا يُصَامُه وَمَا يُصَامُه وَمَا يُصُلِحُه وَمَا يُصَامُه وَمَا يُصَامِه وَمَا يُصَامِعُ وَالْمَه وَمَا يُطَعَامُه وَمَا يُصَامُه وَمَا يُصَامِه وَسُولُوه وَالْمَه وَمَا يُصَامِعُه وَالْمُوبُ وَمَا يُصَامِعُ وَالْهِ وَيَهِ مَلَامِه وَالْمُوبُ وَمَا يُصُولُوه وَالْمُوبُ وَسُولُوه وَالْمَا وَالْمُولُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمَامُ وَالْمَاهُ وَالْمَامُ وَلَا مَا عَلَيْهِ الْمَالِمُ وَالْمَامُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمَامُولُولُ وَالْمَامُولُ وَالْمَامُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُ وَالْمُولُولُ

۲۳۱۱۔ حارث بن سوید کہتے ہیں کہ عبداللہ نے ہم سے دوحدیثیں بیان كيس ايك ايى طرف سے اور دوسرى آنخضرت الله سے نقل كى چنانچه انہوں نے فر مایا کہ وُمن ایخ گناہوں کواس طرح دیکھتا ہے گویا کہوہ پہاڑ کی جڑیں ہےاوروہ پہاڑ اس برگرنہ بڑے۔ جب کہ فاجرا پیے گناہوں کواس طرح دیکھتا ہے گویا کہاس کی ناک پرایک مھی بیٹھی تھی اس نے اشارہ کیا اور وہ اڑگئے۔(بیانی کا قول تھا) جب کہ دوسری مدیث یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا: یقیناً اللہ تبارک وتعالی تم میں سے کسی کے تو یہ کرنے پر ان شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے میں جوایک جنگل میں جار ہاتھا جس میں نباتات کا نام ونشان ندتھا جس کی وجہ سے وہاں ہلاکت کا ڈرتھا۔اس کے ساتھ اس کی اوٹمنی تھی جس پر اس نے اپنا کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں باندھ رکھی تھیں وہ گم ہوگئ۔ چنانچہوہ اے ڈھونڈ نے کے لئے لکلا یہاں تک کرمرنے کے قریب ہوگیا۔ پھراس نے سو میا چلو میں واپس اس جگہ چلوں جہاں سے جلا تھا تا كروين مرول وبال بهنچا بواست نيندا جاتى برجب اس كى آ کھ کھتی ہے تو اس کی اوٹنی اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے اور اس کا تمام سامان اس يرموجود موتا ہے۔ ٠

● چنانچیموت کواتنے قریب دیکھ لینے کے بعدد وہارہ زندگی ل جانے پراس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ۔اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قوبہ کرنے پراس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔(مترجم) امام ترندی کہتے ہیں: پیر حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابو ہریرہ، نعمان بن بشیر اور انس بن مالک ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

(٢٣١٢) حدثنا احمد بن منيع نا زيد بن حباب نا على بن مسعدة الباهلى نَاقَتَادَةً عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ابُنِ ادَمَ خَطَّآءٌ وَخَيْرُ النَّحَطَّآئِينَ التَّوَّابُولُ

۲۳۱۲ حضرت انس کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیانے فرمایا: تمام ابن آوم خطاکار ہیں اور ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔

# بیعدیث غریب ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں کیلی بن معدہ قادہ نے آل کرتے ہیں۔

باب۱۹۹-

(٢٣١٣) حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك عن معمرعن الزهرى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ اللّهِ عِلْهُ عَلَيْهُ وَمَنُ كَانَ يَوُمِنُ بِاللهِ وَاليَّهُ مَنْ كَانَ يَوُمِنُ بِاللهِ وَاليَّوْمِ اللّهِ عِنْ فَلَيْكُومُ خَيْرًا أَوُ لِيَصُمُتُ

پیوری میں اس باب میں انس ،عائش اور ابوشر ہے تھی احادیث منقول ہیں۔ان کا نام خویلد بن عمروہ۔

(٢٣١٤) حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابى عبدالرحمن الُحُبُلِيُّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرٍوقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَمَتَ نَحَا

اس مدیث کوہم صرف ابن لہید کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ۱۳۲۰\_

(٢٣١٥) حدثنا ابراهيم بن سعيد الحوهرى نا ابواسامة ثنى بريد بن عبد الله عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِي مُوسلى قَالَ سُعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسُلِمُونَ مِن اللهُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِن لَسَلِمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ سَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَنْ سَلِمَ اللهُ مَنْ سَلِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یہ حدیث ابوموی کی روایت سے مجی غریب ہے۔

(٢٣١٦) حدثنا احمد بن منيع نا محمد بن الحسن بن ابى زيد الهمدانى عن تور بن يزيد عن

۲۳۱۳ حضرت ابو ہریر اُ کہتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے فر مایا جو خص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا سے مہمان کا کرام کرنا چاہئے نیز یہ کہ بات کر بے و خیر کی کرے ورنہ چپ رہے۔

ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ان کا نام خویلد بن عمروہے۔ ۲۳۱۳۔حضرت عبداللہ بن عمراً کہتے ہیں کہآئخضرت ﷺ نے فر مایا: جو شخص خاموش رہادہ نجات یا گیا۔

\_!٣٢•\_\_!

۲۳۱۵ حضرت ابوموی نے آنخضرت علیہ سے بوجھا کے مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فیمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

۲۳۱۷ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص اینے کسی مسلمان بھائی کوکسی گناہ سے عار دلائے گا

حالد بُنِ مَعُدَانَ عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْبٍ لَّمُ يَمُتُ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْبٍ لَّمُ يَمُتُ حَتَّى يَعْمَلَهُ قَالَ اَحْمَدُ قَالُوا مِنُ ذَنْبٍ قَدُ تَابَ مِنْهُ

تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک اس گناہ کاار تکاب نہ کرے۔امام احمد کہتے ہیں کہ اس سے مرادوہ گناہ ہے جس سے وہ تو بہ کرچکا ہو۔

یہ حدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں۔ خالد معدان نے معاذین جبل کوئیں پایا۔ان سے منقول ہے کہ انہوں نے ستر صحابہؓ سے ملاقات کی۔

بأب ١٣٢١\_

(۲۳۱۷) حدثنا عمر بن اسمعیل بن محالد بن سعید الهمدانی نا حفص بن غیاث ح وثنا سلمة بن شبیب نا امیة بن القاسم قال نا حفص بن غیاث عن برد بن سنان عَنُ مَكُحُولِ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْا سُقَعَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظُهِرِ الشَّمَاتَةَ

بابااسار

یہ صدیث غریب ہے کمحول نے واثلہ بن اسقی انس بن مالک اور ابو ہندواری سے احادیث میں ابعض حطرات کا خیال ہے کہ ان تین شخصوں کے علاوہ ان کا کسی حالی ہے کہ ان تین شخصوں کے علاوہ ان کا کسی حالی ہے۔ کہ کا بیت ابوعبداللہ ہے وہ غلام تھے پھر انہیں آزاد کیا گیا کمحول از دی بھری نے عبداللہ بن عمر سے احادیث می بین ان سے ممارہ بن زازان نقل کرتے ہیں علی بن جر، اساعیل بن عیاش سے وہ تمیم سے اور وہ عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہوئے سنا کہ جھے علم نہیں۔

باب۱۳۲۲\_

لَاحِيُكَ فَيَرُحَمُهُ اللَّهُ وَيَيْتَلِيُكَ

(۲۳۱۸) حدثنا هناد نا وكيع عن سفيان عن على بن الاقمر عن آبِي حُذَيْفَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ أُحِبُّ آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ أُحِبُّ آتَى حَكَيْتُ آحَدًا وَآن لِي كَذَاوَكَذَا

ىيەھدىمەشەت سىتىچى ہے۔

(٢٣١٩) حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيد و عبدالرحمن قالانا سفين عن على بن الاقمر عن ابى حذيفة وكان من اصحاب عَبْدِالله بُنِ مَسُعُودٍعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ حَكَيْتُ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ مَا يَسُرُّنِيُ إَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا وَّانَّ لِيُ كَذَا

۲۳۱۹ حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ بیں نے آنخضرت کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا تو فر مایا بیل پند نہیں کرتا کہ کسی کا تذکرہ کروں اگر چہ جھے اس پر مال کی پیش کش بھی کی جائے ۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مفیدا یک الی عورت ہے جو پستہ قد ہے (حضرت عائش نے ہاتھ سے اشارہ کیا) آپ کے نے فر مایا: تم نے اپنی باتوں عائش نے ہاتھ سے اشارہ کیا) آپ کے نے فر مایا: تم نے اپنی باتوں

وَكَذَا قَالَتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِلَّ صَفِيَّةَ امْرَأَةٌ وَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكَذَا كَانَّهَا تَعْنَى قَصِيْرَةٌ فَقَالَ لَقَدُ مَزَجُتِ بِكَلِمَةٍ لَوُ مُزِجَ بِهَا مَآءُ الْبَحُرِلَمُزِجَ

باب۱۳۲۳.

(۲۳۲۰) حدثنا ابوموسى محمد بن المثنى نا ابن ابى عدى عن شعبة عن سليمان الاعمش عَن يَحيى ابن وَثَّابٍ عَن شَيْخٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ المُسُلِم إِذَا كَانَ يُحَالِطُ النَّاسَ وَيَصُيرُ عَلَى اَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ المُسُلِمِ الَّذِي لَا يُحَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصُيرُ وَلا يَصُبرُ عَلى اَذَاهُمُ خَيْرٌ مِّنَ المُسُلِمِ الَّذِي لَا يُحَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصُبرُ عَلى اَذَاهُمُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

باب۳۳۳.

وہ بھی متغیر ہوجائے۔

۲۳۲۰ یکی بن و ثاب ایک صحابی سے قل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا: جومسلمان لوگوں سے مطے جلے ادران کی تکلیفوں پر صبر کرے وواس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں سے کنارہ شی اختیار کرے۔

کے بغض وعداوت سے پر ہیز کرو کیونکہ سیرتباہ کن چیز ہے۔

میں ایسی بات ملائی ہے کہ اگر سمندر کے بانی کے ساتھ ملادی جائے تو

ابن عدى كہتے ہيں كہمراخيال ہے كدوه صحافي ابن عرفين -) حدثنا ابو يحيى محمد بن عبدالرحيم ٢٣٢١ - حفرت ابو بريرة كہتے ہيں كرآ مخضرت الله عندالرحيم

البغدادى نا معلى بن منصور نا عبدالله بن جعفر المخرمي هو من ولد المسور بن محرمة عن عثمان المحرمي هو من ولد المسور بن محرمة عن عثمان بن محمد الاختسى عن سَعِيدِ المقبري عَن آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمُ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ

امام ترندی کہتے ہیں بیرحدیث اس سندے سی غریب ہے۔

(٢٣٢٢) حدثنا هنادنا ابومعاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابى الجعد عَنُ أُمِّ الدُّرُدَاءِ عَنُ آبِى الدُّرُدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ أُخْبِرُ كُمُ بِأَفْضَلِ مِنُ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَللَىٰ صَلاحُ ذَاتَ البَيْنِ فَإِلَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الْحَلِقَةُ

۲۳۲۲ حضرت ابو درداء گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جوروز ہے، نماز اورصد قے سے افضل ہے؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپﷺ نے فرمایا: آپس میں محبت اور میل جول اس لئے کہ آپس کا بغض تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ مدیث صحیح ہے۔ آپ ﷺ منقول ہے کہ فرمایا: آپس کی چھوٹ مونڈ دیتی ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ سرکومونڈ دیتی ہے بلکہ بیتو دین کومونڈ دیتی ہے۔(لیعنی انسان کوتابی کی طرف لے جاتی ہے۔)

(۲۳۲۳) حدثنا سفین بن و کیع نا عبد الرحمٰن بن مهدی عن حرب بن شداد عن یحیی بن ابی کثیر عن یعیش بن الولید ان مولی الزبیر حَدَّثَهُ أَنَّ الزُّبَیْرِ بُنِ

۲۳۲۳۔ حفرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں میں پہلی امتوں والا مرض گھس آیا ہے اور وہ حسد اور بغض ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے (مونڈ دیتا ہے) میرا یہ مطلب نہیں کہ

الْعَوَّامِ حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ الْيَكُمُ دَآءُ الْاَمَمِ قَبُلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغُضَآءُ هِى الْحَالِقَةُ لَا الْكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغُضَآءُ هِى الْحَالِقَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِي لَا أَقُولُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الل

باب٤ ١٣٢٤\_

(۲۳۲٤) حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن ابراهيم عن عيينة بن عبدالرحمٰن عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ ذَنْبٍ آخُدَرُ اَن يُعَجَّلَ اللهَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّحِرُلَه وَي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّعَمُ الرَّحْمِ

بيرهديث ي ہے۔

(٢٣٢٥) حدثنا سويد نا عبدالله عن المثنى بُنِ الصَّبَاحِ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ جَدِّهِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَصُلَتَانِ مَنُ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنُ لَّمُ تَكُونًا فِيهِ لَمُ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلاصَابِرًا مَنُ نَظُرَ فِي دِينِهِ إلى مَنْ هُودُونَه وَ فَحَمِدَ الله عَلى مَا فَضَله بِهِ عَلَيهِ كَتَبَهُ الله شَاكِرًا صَابِرًا وَمَن نَظَرَ فِي فَضَله بِهِ عَلَيهِ كَتَبَهُ الله شَاكِرًا صَابِرًا وَمَن نَظَرَ فِي فَضَله بِهِ عَلَيهِ كَتَبَهُ الله شَاكِرًا صَابِرًا وَمَن نَظَر فِي فَنُه لَمْ يَكْتُبُهُ الله شَاكِرًا وَمَن نَظَر فِي فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَه مَن هُو دُونَه وَنُولًا لَهُ يَكْتُبُهُ الله شَاكِرًا وَلاَ الله شَاكِرًا وَلاَ اللهُ شَاكِرًا وَلاَ اللهُ شَاكِرًا وَلاَ اللهُ مَن هُو فَوْقَه وَالله مَا فَاتَه مِنْ مُنهُ لَمُ يَكْتُبُهُ الله شَاكِرًا وَلاَ

بالوں کومونڈ دیتا ہے بلکہ دہ دین کومونڈ دیتا ہے۔ اس ذات کی قتم جس
کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تیک جنت میں
داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ۔ اور اس وقت مؤمن نہیں
ہو سکتے جب تک آپ میں محبت سے نہ رہوگ کیا میں تنہیں ایسی چیز
نہ تا دُن جوتم لوگوں میں محبت کو دوام بخشے؟ دہ یہ کہ آپ میں سلام کو
رواج دو۔

باب۱۳۲۳۔

۲۳۲۲۔ حضرت ابو بکر ہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا: بغاوت اور قطع رحی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی گناہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان سے زیادہ عذاب کے لائق نہیں۔

۲۳۲۵ حضرت عمرو بن شعیب اپ والد سے اور وہ ان کے دادا عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت کی اللہ تعالی اسے صابر و خصلتیں الی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی۔اللہ تعالی اسے صابر اور شکار نہیں شاکر لکھ ویں گے اور جس میں نہیں ہوں گی اسے صابر اور شکار نہیں اکھیں گے۔ایک بیر کہ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے دوسرے یہ کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس میں اپنے سے بہتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس کھے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص و بنی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کی دیکھے اور جو کچھا سے نہیں ملااس پر افسوں کر بے تو اللہ تعالی اسے شاکر دیکھے اور جو کچھا سے نہیں ملااس پر افسوں کر بے تو اللہ تعالی اسے شاکر اور صابر لوگوں میں نہیں لکھتے۔

موسیٰ بن حزام بھی علی بن اسحاق سے وہ عبداللہ سے وہ فٹیٰ بن صباح سے دہ عمر و بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے اس کی طرح مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث غریب ہے۔ لیکن سوید نے اپنی روایت میں عمر و بن شعیب کے بعدان کے والد کا ذکر نہیں کیا۔

(٢٣٢٦) حدثنا ابوكريب نا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُوا اللَّى مَنُ هُوَ اَسُقَلَ مِنْكُمُ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْظُرُوا اللَّى مَنُ هُوَفَوْقَكُمُ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الل

باب١٣٢٥\_

(۲۳۲۷) حدثنا بشربن هلال البصرى نا جعفربن سلیمان عن الحریری ح و ثنا هارون بن عبدالله البزازنا سيارنا جعفر بن سليمان عن سعيدالجريري وَالْمَعُنِي وَاحِد عَنُ أَبِي عُثُمَانَ عَنُ حَنظَلَةَ الْأُسَيُدِيّ وَكَانَ مِنُ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بَابِي بَكُر وَهُوَ يَبُكِي فَقَالَ مَالَكَ يَا حَنُظَلَةُ فَقَالَ نَافَقَ حَنُظَلَةُ يَا آبَا بَكْرِ نَكُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْحَنَّةِ كَانَّارَائَ عَيْن فَإِذَارَ حَعُنَا عَافَسُنَا الْازُوَاجَ وَالتَّسِيُعَةَ وَيْسُيُنَا كَثِيْرًا قَالَ فَوَاللَّهِ آنَاكِذَالِكَ إِنْطَلِقُ بِنَاالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطَلَقُنَا فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَكَ يَا حَنظَلَةٌ قَالَ نَافَقَ حَنظَلَةُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ نَكُوُنَ عِنُدَكَ تُذَكِرُّنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأَىَ عَيُنِ فَاِذَا رَجَعُنَا عَافَسُنَا الْاَزُوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيْرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ تَدُوْمُونُ عَلَىَ الْحَالِ الَّتِينُ تَقُوْمُونَ بِهَا مِنُ عِنْدِي لَصَافَحَتُكُمُ الْمَلْفِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمُ وَعَلَى فُرُشِكُمُ وَفِي طُرُقِكُمُ وَلَكِنَّ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وْسَاعَةً

امام رزى كہتے ہيں: بيرهد يث حسن محيح ب-

(٢٣٢٨) حدثنا سوبدنا عبدالرحمٰن عن شعبة عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤُمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيُهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ

۲۳۲۷۔ حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: دنیاوی معاطلت میں اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھا کروا پنے سے برتر لوگوں کی طرف دیکھا کروا پنے سے برتر لوگوں کی طرف نہیں اس لئے کہ ایسا کرنے سے امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کو خفیز نہیں جانو گے جو تہارے ہیں ہیں۔

باب١٣٢٥\_

٢٣٢٧ حفرت ابوعثان، رسول الله الله على كاتب مظلمه اسيديّ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ابو بکڑ کے باس سے گزرے تو رور ہے تھے۔ ابوبكر في يوجها: منظله كيابوا؟ عرض كيا: ابوبكر، منظله منافق بوكيا! اس لئے کہ جب ہم آنخضرت اللہ کے یاں ہوتے ہیں اور آنخضرت ﷺ ہمیں جنت دوزخ کی یا دولاتے ہیں تو ہم اس طرح ہوتے ہیں گویا کہ ہم این آ تھول سے دیکھرے ہوں۔لیکن جب ہم آ ب اللہ کی مجلس سے لو منے ، بولوں اور سامان دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو ان نسائح میں سے اکثر کو بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکڑنے فرمایا: اللہ کی قتم میراجمی یمی حال ہے چلوآ مخضرت ﷺ کی خدمت میں جلتے ہیں۔ جب آنخفرت اللے کے پاس کنچ تو آپ اللہ نے دخللہ سے بوجھا کہ كيا موا؟ عرض كيا: ميل منافق موكيا يارسول الله! كيونكه جب مم آب 拳 ياس موتے بي اورآب جنت ودوزخ كا تذكره كرتے بي تو گویا کہ ہم انہیں اپی آئکھوں ہے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر باراور بيوبوں ميں مشغول ہوجاتے ہيں توان فيحتوں کا اکثر حصہ بھول جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اگرتم لوگ اس حال پر باتی رہوجس پر میرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہوتو فرشتے تمہاری مجالس،تمہارے بسروں اور تمہاری راہوں میں تم لوگوں سے مصافح کرنے لگیں۔ لین خطلہ کوئی گھڑی کینی ہوتی ہے اور کوئی کیسی۔

۲۳۲۸ حفرت انس ؓ آنخضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا۔ جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پندنہ کرے جود واپے لئے پند کرتا ہے۔

(۲۳۲۹) حدثنا احمد بن محمد بن موسى نا عبدالله بن المبارك نا ليث بن سعد وأبن سعدوابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال و ثنا عبدالله بن عبدالرحمن نا ابو الوليد نا الليث بن سعد ثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصُّنُعَانِيّ عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ كُنُتُ خَلُفَ النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَّا فَقَالَ يَاغُلَامُ إِنِّى اعْلِمُكَ كَلِمَاتِ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحُفَظكَ إِحُفَظِ اللَّهَ تَحدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَل اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنُتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَاعَلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَواجُتَمَعَتُ عَلَى أَنُ يَّنْفَعُوكَ بِشَيَءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بشَيْءٍ قَدُ كَتَبَهَ اللَّهُ لَكَ وَإِن إِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ

## بدحدیث حسن سیخے ہے۔

(۲۳۳۸) حدثنا ابو حفص عمرو بن على ثني يحيي بن سعيد القطان نا المغيرة بن ابي قرة السدوسي قَالَ سَمِعُتُ آنَسِ بُن مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُقِلُهَا وَاتَوَكَّلُ اَوُ اُطَلِّقُهَا وَاتَوكُّلُ قَالَ اعْقِلُهَا وَتَوكُّلُ

عمرو بن علی اور کیچی کے نزویک بیحدیث مکر ہے۔امام ترندی کہتے ہیں بیحدیث انس کی روایت سے سرف ای سند ہے معروف ہے۔ پھر عمر و بن امیضمری ہے بھی مرفوعاً منقول ہے۔

(۲۳۳۱) حدثنا ابوموسى الانصارى نا عبدالله بن ادريس نا شعبة عن بريد بن أبى مَرْيَمُ عَنُ أبى الْحَور السُّعُدِيِّ قَالَ قُلُتُ لِلُحَسَنِ بُنِ عَلِيٌّ مَا حَفِظُتَ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظُتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُ مَايُرِيُبُكَ اللَّى

٢٣٢٩ حفرت ابن عبال كيتم بي كه من ايك مرتبه آنخضرت الله کے چیچے بیٹھا ہوا تھا کہ فر مایا: اے لڑے میں تنہیں چند باتیں سکھا تا موں وہ میکہ ہمیشداللہ کو یاد کرو کے تو وہمہیں یاد کرے گا اورتم اے ایے آ کے یا و گے۔ واگر مانکونو بمیشداس سے ادر اگر مدد طلب کرونو بھی صرف ای سے۔ اور جان لو کہ اگر بوری امت اس بات برمتفق موجائے كىتمہيں كى چيز ميں فائدہ پہنچا ئيں تو بھى وەصرف اتنابى فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تبہارے لئے لکھ دیا ہے اورا گر تهمیں نقصان پنجانے برمنفق موجا کیں تو بھی اس سے زیادہ ضررنہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لئے كَقَلَم الله الله كئے اور صحيفے خشك ہو گئے ۔ ﴿

٢٣٣٠ حفرت انس بن ما لك كبت بين كدايك شخف في رسول الله ﷺ ہے یو چھا کہ کیااونٹنی کو ہاندھ کر تو کل کروں یا بغیر باندھ؟ آپ ﷺ نے فر مایا: با ندھواوراللہ پر بھروسہ رکھو۔ 🛭

اساسے حضرت ابوحور سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے يوچها كه آب نے آنخضرت الله كى كون ى حديث يادى بي؟ فرمايا: میں نے آنخضرت ملکا ایول یاد کر رکھاہے کہ ایسی چیز جو تہمیں شک میں مبتلاء کرےاہے چھوڑ کروہ چیز اختیار گرلو، جوشک میں نہ ڈالے اس لے کہ سیائی اطمینان قلب ہے جب کہ کذب اضطراب کا نام

● یعنی تم ذکرالی میں مشغول رہواللہ تعالی تمہیں گناہوں سے بچائیں گے اور نیک کاموں کی تو فیق بخشیں گے۔(مترجم) ی پینقدیر کے لکھے جانے سے کنامیہ ہے۔(مترجم) واس معلوم ہوتا ہے کہ تو کل بہی ہے گراسباب کواختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب یعنی اللہ رب اُلعزت پر بھروسہ کیا جائے۔(مترجم)

الله صلى الله عَليه وَسَلَم لَوْانَّكُمُ تَكُونُونُ إِذَا خَرَحُتُمُ مِنُ عِنْدِى كُنتُمُ عَلَى حَالِكُمُ ذَلِكَ لَزَارَتُكُمُ الْمَلَاثِكَةُ فِي بَيُوتِكُمُ وَلَوْ لَمُ تَذَيْبُوا لَحَآءَ الله بِحَلَقِ جَدِيْدِ كَى يُذُيْبُوا فَيَغُفِرَ لَهُمُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مِمْ خُلِقَ الْحَلَقُ قَالَ مِنَ الْمَآءِ قُلْتُ الْحَنَّةُ مَا بِنَآ وُهَا قَالَ لِيُنَةً وَلَئِنَةً مَا بِنَآ وُهَا قَالَ لِيُنَةً مِن فِضَةٍ وَلِئِنَةٌ مِن ذَهَبٍ وَمِلا طُهَا الْمِسُكَ الاَدْفَلُ الْحَلَقُ وَلَئِنَةً مِن فَصَبَآ وُهُمَا اللولُولُولِيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعُفَرَانُ مَن يَدُخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَنْكُسُ وَ يَخُلُدُ لَا يَمُوتُ وَلاَ تَبْلَى الْمُعَالِقُولُ مَن الْمَلْوَقُ لَكُ الله الرَّعُفَرَانُ مَن يَدُخُلُهُ لَا يَمُوتُ وَلاَ يَنْعَمُ لَا يَنْكُسُ وَ يَخُلُدُ لَا يَمُوتُ وَلاَ يَقَلَى الله المَّامِقُولُ وَدَعُوتُهُمُ وَلَا اللهُ مَا وَيُفْتِحُ لَهَا الْمُوابُ السَّمَآءِ وَيَقُولُ الرَّابُ السَّمَآءِ وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِى لَا يُصَرِّنَكَ وَلَو بَعُدَ حِين اللهُ مَآءِ وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِى لَانُصُرَنَّكَ وَلَو بَعُدَ حِينِ اللَّرَابُ السَّمَآءِ وَيَقُولُ الرَّابُ اللَّهُ وَلَو الْمَعْلُولُ وَيَعُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُ لَوْ وَلَوْ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

عال میں رہوجس میں میرے پاس ہوتے ہوتو فرشے تہاری زیارت کے لئے تہاری زیارت کے لئے تہارے گھروں تک آئیں اوراگرتم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دوتو اللہ تعالیٰ اورلوگوں کو پیدا کردیں تا کہوہ گناہ کریں اوراللہ انہیں معانب کرے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ فرمایا: پانی سے۔ میں نے پوچھا: جنت کس طرح سے بی گارامشک ، کنگریاں موتی اوریا تو سے کی اورا کیک چا ندی کی ،اس کا گارامشک ، کنگریاں موتی اوریا تو سے کی اورا کیک چا ندی کی ،اس کا گارامشک ، کنگریاں موتی اوریا تو سے کی اور مٹی زعفران ہے جواس میں داخل ہوگا وہ بھی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اس میں رہے گا اس بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں اسے گا مولی جوائی بھی ختم نہیں ہوگی پھر آپ ہوگئی نے فرمایا: تین اورالنہ تعانی افظار کرنے گئے اورمظلوم کی بددعا۔ چنا نچہ جب مظلوم بددعا کرتا ہے تو افظار کرنے گئے اورمظلوم کی بددعا۔ چنا نچہ جب مظلوم بددعا کرتا ہے تو اس کے لئے آسان کے درواز رکھول دیتے جاتے ہیں اوراللہ تعانی اس کے لئے آسان کے درواز رکھول دیتے جاتے ہیں اوراللہ تعانی افرماتے ہیں : مجھے میری عزت کی فتم میں ضرور تمہاری مد دکروں گا۔ اگر چھوڑی در بعد ہی کروں۔

اس مدیث کی سندقوی نہیں اور میر سنز دیک بیغیر متصل ہے۔ ابو ہریرہ سے بھی مدیث دوسری سند سے بھی منقول ہے۔ باب ۱۳۲۸۔ مناحَآءَ فی صِفَةِ غُرَفِ الْحَنَّةِ باب ۱۳۲۸۔ جنت کے کمرے۔

(٢٣٣٩) حدثنا على بن حجرنا على بن مسهر عن عبدالرحمن بن اسحاق عن النعمان بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرُفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنُ بُطُونِهَا وَ بُطُونَهَا مِنُ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ آعَرَابِي فَقَالَ لِمَنُ هِي يَانَبِي اللهِ قَالَ طُهُورِهَا فَقَامَ اللهِ قَالَ لِمَنُ هِي يَانَبِي اللهِ قَالَ هِي لِمَنُ اللهِ قَالَ هِي لِمَنُ اللهِ قَالَ السَّيامَ الصَّيامَ وَاحَامَ الصَّيامَ وَصَلِّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

۲۳۳۹ ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایسے کرے ہوں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑ اہوا اور عرض کیا وہ کس کے لئے ہوں کے یارسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: جواجھی بباتیں کریں گے اوگوں کو کھانا کھلا کیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں کے اور رات کو جب لوگ سوجاتے ہیں تو اللہ کے لئے نماز پڑھیں گے۔

یے مدیث غریب ہے۔ بعض محد ثین عبد الرحلٰ بن اسحاق کے حافظے پراعتر اض کرتے ہیں۔ میکونی ہیں جب کہ عبد الرحمٰن بن اسحاق قرشی مدنی ہیں اور وہ اثبت ہیں۔

(۲۳٤٠) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد العزيز بن عبدالصمد العمى عن ابى عمران الجونى عن أبي

۲۳۲۰ حفرت عبداللہ بن قیل ، آنخفرت اللہ نقل کرتے ہیں کہ جنت میں دوباغ ایے ہول گے جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی

بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتُنِ مِنُ فِضَّةِ انِيتُهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا فِيهُمَا وَمَا بَيْنَ اللهُ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَلُ يُنظُرُوا إلى رَبِّهِمُ إلَّا رِدَآءُ الْكِبُرِيَاءِ عَلَى الْقَوْمِ وَ بَيْنَ اَلُ يُنظُرُوا إلى رَبِّهِمُ اللهِ رِدَآءُ الْكِبُرِيَاءِ عَلَى اللهُ وَجُهِمِ فِي جَنَّةٍ عَدُن وَبِهِلَا الْإِسْنَادِعَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَحَيْمَةً مِّنُ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرُضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهُلَّ لَا يَرَوُنَ عَرُضُهَا سَتُونَ مَلِكُوفَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ

ہوں گی جب کہ دوسرے دوباغ ایسے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چزیں سونے کی ہوں گی۔ پھر اہل جنت اور رویت باری تعالیٰ میں ایک اس کی کبریائی کی جا در کے علاوہ کوئی چز حائل نہیں ہوگی جو کہ جنت عدن میں اس کے چرہ مبارک پر ہوگی۔ اس سند سے بیجی منقول ہے کہ جنت میں ایک ایسا خیمہ بھی ہوگا جو ساٹھ میل چوڑے موتی سے تر اشا ہوا ہوگا اس کے ہر کونے میں حوریں ہوں گی پھر ایک کونے والے دوسرے کونے والے کوئیں دیکھ سکیں گے۔ مؤمن ان حوروں کے ساتھ جماع کرےگا۔

یے صدیت صحیح ہے۔ عمران جونی کا نام عبدالملک بن حبیب۔اورابوموی اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ جب کہ ابو بکر بن موسیٰ کا نام معلوم نہیں۔

باب۱۳۲۹۔جنت کے درجات۔

۲۳۳۱\_ حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا: جنت میں سودر جے ہیں ادر ہر درجے کے در میان سوبرس کا فاصلہ ہے۔

۲۳۳۲ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے فرمایا:
جس نے رمضان کے روز ے رکھے، جج کیا۔ جھے یا نہیں کہ آپ اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کریں خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ معاذ نے عض کیا: کیا ہیں لوگوں کو معان کرنے کے لئے چھوڑ دو کیونکہ جنت میں سو در جے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنافا صلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان۔ ورجوں کے درمیان میں سب سے اعلی اور درمیان میں ہات اور جنت الفر دوس جنت کی نہریں بھی اس سے نکلتی ہیں۔ لہذا اگرتم اللہ سے ماگوتو جنت الفر دوس مانگا کرو۔

باب ١٣٢٩ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْحَنَّةِ

(٢٣٤١) حدثنا عباس العنبرى نا يزيد بن هارون ناشريك عن محمد بن جحادة عَنُ عَطَاء عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُ عَالَمُ فَي مَا يَئِنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةً عَامٍ

· يوديث صن فريب --

و ٢٣٤٧) حدثنا قتيبة واحمد بن عبدة الضبى قالا نا عبدالعزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بُنِ يَسَارِ عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ البَّيْتَ لَا اَدُرِى اَذَكَرَالزَّكُوةَ أَمُ لَا إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنُ يَعُفِرلَهُ وَلَا يَعُمَلُونَ وَصَلَّى السَّلَةِ اَوْمَكَتَ بِأَرْضِهِ اللَّهِ أَنُ يُعُفِرلَهُ وَلَا يَعُمَلُونَ فَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَا يَعُمَلُونَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِالنَّاسَ يَعُمَلُونَ فَالَّ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِالنَّاسَ يَعُمَلُونَ فَالَّ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِالنَّاسَ يَعُمَلُونَ فَالَّ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِالنَّاسَ يَعُمَلُونَ فَالَّ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرِالنَّاسَ يَعُمَلُونَ فَالَّ فِي اللَّهِ مَا يَئِنَ السَّمَةِ وَالْسَلَّمَةِ وَالُوسَطُهَا فَوْقَ ذَلِكَ وَالْاَرْضِ وَالْفِرُدُوسُ وَالْفِرُدُوسُ اعْلَى الْحَتَّةِ وَاوُسَطُهَا فَوْقَ ذَلِكَ عَرَشُ الرَّحُمْنِ وَمِنْهَا تُفَحَّدُ أَنْهَا وُالْحَتَّةِ فَاذَا سَأَلَتُمُ اللَّهُ فَاسُمُلُوهُ الْفِرُدُوسُ وَالْفِرُدُوسَ وَالْفَرَدُوسُ وَمِنْهَا تُفَحَّدُ أَنْهَا وُالْحَتَّةِ فَاذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسُمُلُوهُ الْفِرُدُوسُ وَالْمَالَةُ مُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْدُوسُ وَالْمُؤْدُوسُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْدُوسُ وَالْمَا الْمُعَالَى الْمُعَلِّي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَه

یہ حدیث ہشام ہے بھی ای طرح منقول ہے۔ وہ زید بن اسلم سے وہ عطاء بن بیار سے اور وہ معاذبن جبل ہے اسی طرح نُقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک بیصدیث زیادہ صحیح ہے۔عطاء کی معاذبن جبل سے ملاقات نہیں ہوئی وہ ان سے کافی مدت پہلے انتقال کر گئے سے ان کا انتقال خلافت عمر میں ہوا۔

(٢٣٤٣) حدثنا عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كُمُّا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ وَالْفِرُدُوسُ اَعُلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهَ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ اللَّهَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَه

ا احد بن مدیم بھی پر ید بن ہارون سے دہ جام سے اور دہ زید بن اسلم سے ای کی مانند قل کرتے ہیں۔

(٢٣٤٤) حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن دراج عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوُ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْد هُنَّ لَوَ سَعَتُهُمُ

اِحُلاَ هُنَّ لَوَ سَعَتُهُمُ. بيرهديث غريب ہے۔

۲۳۳۷ حضرت ابوسعیدا تخضرت الله سے نقل کرتے ہیں کہ جنت میں سودر ہے ہیں اگر ان میں سے ایک میں عالم کے تمام لوگ ا کھے اوجا کیں تب بھی وہ وسیع ہوگا۔

باب ۱۳۳۰ ایل جنت کی عورتیں۔

۲۳۲۵ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آنخضرت کے فرمایا:
اہل جنت کی عورتوں میں ہے ہرعورت کی پنڈلی کی سفیدی ستر جوڑے
میں ہے بھی نظر آ مے گی۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی
دے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ "کانھن .....
الایہ" (لیعنی گویا کہ وہ یا قوت اور مرجان ہیں) اور یا قوت ایک پھر
ہے اگرتم اس میں دھا کہ داخل کرو کے اور پھر کوصاف کرو گے تو وہ
دھا گاتہ ہیں اس کے اندرد کھائی دے گا۔

ہناد بھی عبیدہ سے وہ عطاء سے وہ عمرو سے وہ عبداللہ بن مسعود سے اوروہ آنخضرت ﷺ سے ای کے مانند حدیث نقل کرنتے ہیں۔

● یہاں پیاہوتا ہے کہ ایک اور صدیث میں آتا ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جااور برآیت کے بدلے ایک ورجہ جڑھتا جا۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کے در ج سوسے بھی زیادہ ہوں گے اس میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ فدکورہ سودر جے بہت ہڑے برے ہیں جب کہ ان کے در میان اور بھی استے درجات ہیں جن کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاسکا۔واللہ اعلم (مترجم) پھر ہناوہی ابوالاحوص ہے وہ عمروین میمون ہے اوروہ ابن مسعود ہے اس کے ہم معنی حدیث قل کرتے ہیں لیکن پیغیر مرفوع اور اس سے زیادہ مجھے ہے۔ جربراور کی راوی بھی اسے عطاء بن سائب سے غیر مرفوع ہی نقل کرتے ہیں۔

> (۲۳٤٦) حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن فضيل بن مرزوق عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِيُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ زُمُرَةٍ يَدُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ التَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كُوكِبِ دُرِّيٌّ فِي السَّمَآءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَان عَلَى كُلِّ زَوُجَةٍ سَبُعُونَ حُلَّهُ كُرِّى مُثُّح أَسَاقِهَا مِنْ وَّرَائِهَا

> > برحديث سن سيح ہے۔

(٢٣٤٧) حدثنا العباس بن محمد نا غبيدالله بن موسى نا شيبان عن فراس عن عَطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيُدِ الُخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدُرِ وَالثَّانِيَةُ عَلَى كُونِ أَحُسَنِ كُوكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَآءِ لِكُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ زَوْجَتَانَ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبُعُونَ كُلَّةَ يَبْدُومُخُ سَاقِهَا مِنُ وَّرَآئِهَا

به حدیث حسن سیح ہے۔

باب١٣٣١ ـ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ جِمَاعِ أَهُلِ الْجَنَّةِ (۲۳٤۸) حدثنا محمود بن غیلان ومحمد بن بشآر قالا نا ابوداواد الطيالسي عن عمران القطان عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنَ الْحَمَاعِ قِيُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيُقُ ذَلِكَ قَالَ يُعَظَى قُوَّةُ مِائَةً

٢٣٣٧\_ حفرت ابوسعيد كمت بين كدرسول الله الله الله المان ارشاد فرمايا: قیامت کے دن جنت میں پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح چک رہے ہول گے۔ جب کہ دوسرے گروہ کے چیروں کی چک آسان کے سب سے زیادہ چیکدارستارے کی موگ ۔ان میں سے ہرا یک کی دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی ستر جوڑے سنے ہوئے ہوگی۔اوراس کی پنڈلی کا گوداان جوڑوں میں سے بھی نظر آئے گا۔

٢٣٢٠ حفرت ابوسعيد خدري ،آنخفرت الله النقل كرت بين كه جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صورتیں چودھویں رات کے جا ندکی می ہوں گی جب کہ دوسر ہے گروہ کی آسان کے بہترین ستار ہے کی ( لین ان کی چک ان کے مشابہ ہوگی ) ان میں سے ہرایک کے لئے دو بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پرستر جوڑے ہونے کے باو جوداس کی بنڈلی کی بڈی کا گوداان میں سے نظر آئے گا۔

باب اسسار الل جنت کے جماع کے متعلق۔

٢٣٨٨ حفرت انس كت بين كه رسول كريم الله في أرشاد فرمايا: مؤمن کو جنت میں جماع کی آئی آئی قوت دی جائے گی۔ یو چھا گیا: کیا وہ اتنے کا تحل کر سکے گا؟ فر مایا: اسے سوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے

میرهدیث سیح غریب ہاوراس باب میں زید بن ارقم ہے بھی روایت ہے۔ ہم اسے قادہ کی انس کی روایت سے صرف عمران بن قطان کی ہی سندہے جانتے ہیں۔ باب١٣٣٢ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ أَهُلِ الْحَنَّةِ

بأب١٣٣٢ الل جنت كي صفت \_

(٢٣٤٩) حدثنا سويد بن نصر نا ابن المبارك نا معمر عن همام بُنِ مُنَبَّهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمُرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمُرَةٍ تَلِجُ الْحَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ الْحَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَلُرِ لَا يَنْصَفُّونَ وَلَا يَتَمَحَّطُونَ وَلاَ يَتَحَرَّطُونَ وَلاَ يَتَحَرَّطُونَ وَلاَ يَتَحَرَّطُونَ وَلاَ يَتَحَرَّ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ ال

پیرهدیث کے ہے۔

( • ٢٣٥) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا ابن لهية عن يزيد بن ابى حبيب عن داو د بن عامر بن سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَأَ لَتَرَخُرَفَتُ لَهُ مَا بَيُنَ خَوَافِقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَلَوُالَّ رَجُلًا مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ إِطَّلَعَ فَبَدَأً اَسَاوِرُه لَطَمَسَ ضَوءَ الشَّمُسُ ضَوءَ النَّحُومِ الشَّمُسُ ضَوءَ النَّحُومِ

۲۳۴۹ حضرت ابوہری گہتے ہیں آنخضرت کے نے فرمایا: جنت ہیں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے چودھویں کے چاند کی مانند ہوں کے وہلوگ، تھوکیں گے، نہ ناک سیمیں گےاور نہ بی انہیں حاجت کا تقاضا ہوگا۔ان کے برتن سونے کے ہوں گےاور کنگھیاں سونے چاند کی جب کہان کی انگیشیاں اگر کی لکڑی سے سلگائی جا نمیں گے۔ان کا پیند مشک ہوگا۔اور پھر ہر خف کے لئے دو ہویاں ہوں گی جواتی حسین ہوں گی کہان کی پنڈلیوں کا گودا تک گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا۔ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں بغض نیز ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے جوشح وشام اللہ کی تنبیج کرتے رہیں گے۔

۲۳۵۰۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آنخضرت کی کا بیدارشادنقل کرتے ہیں کداگر جنت کی چیز وں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسان وز مین کے کناروں تک ہر چیز روش ہوجائے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھائے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پر جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی سے ماند پر جاتی ہے۔

بیصدیث فریب ہے۔ ہم اے صرف ابن لہیعہ کی سند ہے ہی جانتے ہیں۔ یکی بن ایوب یہی صدیث بزید بن الی حبیب نقل کرتے ہوئے "عن عمر بن سعد بن ابی و قاص عن النبی صلی الله علیه و سلم" کہتے ہیں۔

باب ١٣٣٣ ـ الل جنت كريرون ك متعلق -

۲۳۵۱ حضرت الو ہر رہ گہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فر مایا: اہل جنت کی صفت رہے کہ خدان کے ذیر ناف کی صفت رہے کہ خدان کے دیر ناف بال ہوں گے خدان کے ذیر ناف بال ہوں گے نہ بغلوں میں ، اور خہی ان کی داڑھی مونچیس ہوں گی اور سرگین آ تھوں والے ہوں گے۔ ● ہمیشہ جوان رہیں گے یہاں تک کہان کے کیڑ ہے بھی بھی بوسید و نہیں ہوں گے۔

بانب ١٣٣٣ ـ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ اَهُلِ الْجَنَّةِ (٢٣٥١) حدثنا محمد بن بشاروابو هشام الرفاعي قالانا معاذبن هشام عن ابيه عن عامر الاحول عن شهر بُنِ حَوُشَبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ آهُلُ الْجَنَّةِ جُرُدٌ مُرُدٌ كَحُلَىٰ لاَيَفُنى شَبَابُهُمُ وَلاتَبَلَىٰ ثِيَابُهُمُ

بيعديث غريب ہے۔

کعلی سے مرادہ و فخص ہے جس کی پلکیں لمی ہوں اور منبت سیاہ ۔ بغیر سرمدلگائے ہوئے ایسامعلوم ہوکہ سرمدلگایا ہوا ہے۔ داڑھی مونچیس نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھے کہ اس کی داڑھی بھی نہاگی ہو۔ واللہ اعلم۔ ●

(٢٣٥٢) حدثنا ابوكريب نارشيد بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمح عن أبي الهَيْشَم عَنُ أبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ قَوْلِهِ وَ فُرُّشٍ مَّرُفُوْعَةٍ قَالَ اِرْتِفُاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةٍ عَام السَّمَآءِ وَالاَرْضِ مَسِيْرَةُ خَمْسِ مِائَةٍ عَام

۲۳۵۲ حضرت ابوسعید الله تعالی کے ارشاد ' وفرش مرفی ' ، • کے متعلق آ مخضرت الله تعالی کرتے ہیں کہ ان کے فرشوں کی متعلق آ مخضرت الله کا بیتو لفل کرتے ہیں کہ ان کے فرشوں کی بلندی اتنی ہوگی جنتی آ سان وزمین کے درمیان مسافت ہے لینی پانچے سوبرس کی مسافت ۔

بیصدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں لبعض علاء کہتے ہیں کہ فرش سے مراد جنت کے

ورجات ہیں۔

باب١٣٣٤ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ

( ۲۲۰۳) حدثنا ابو كريب نا يونس بن بكيرعن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عَنُ أَبِيهِ عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الفنن مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ آوُ يَسُتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةً رَاكِبٍ شَكَّ يَحْيِيُ فِيهَا فِرَاشُ الذَّهَبِ كَانَ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ

۔ پیمدیث حسن سیجے غریب ہے۔

باب١٣٣٥ ـ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ طَيُرالُجَنَّةِ

باب۱۳۲۲\_ جنت کے بھلوں کے متعلق۔

۲۳۵۳۔ حضرت اساء بنت ابی بکر قرباتی ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ نے فر مایا: کوئی سواراس کی شاخوں کے سائے میں سوسال تک چل سکے گایا فر مایا: کہ اس کے سائے میں ہوکر سوسوار چل سکیس گے۔ یہ بیجیٰ کا شک ہے۔ اس کے بیتے سونے کے اور پھل منکوں کے برابر ہوں گے۔ ●

باب۱۳۳۵۔ جنت کے پرندوں کے متعلق۔

۲۳۵۲۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنخضرت گئے ہے پوچھا گیا کہ کور کیا ہے؟ فرمایا: وہ ایک نبر ہے جواللہ تعالی نے جھے جنت میں عطا کی ہے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھی ہاس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا: یہ تو بڑی نعمت میں ہوں گے۔ آپ گئے نے فرمایا: انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے۔ آپ گئے فرمایا: انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ نعمت میں ہوں گے۔

اس آیت کی تفییر میں حضرت علی سے منقول ہے کہ اس سے مراد بچھونے ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ فرش سے مراد کورتیں ہیں جب کہ مرفوعہ سے مراد میں ہوتاں میں بہت آگے ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم) پیض علماء کہتے ہیں کہ طوبی بھی ای درخت کا نام ہے۔ اس کی صفات متعددا حادیث میں مختلف انداز سے منقول ہے۔ (مترجم)

بیحدیث حسن ہاور محدین عبداللہ بن مسلم ،ابن شہاب زہری کے بھینے ہیں۔

باب ١٣٣٦ ـ مَا جَآءَ فِي صِفَةِ حَيْلِ الْجَنَّةِ عَلَى الْرَحَمٰن نا على بن على نا المسعودى عن علقمة بن عاصم بن على نا المسعودى عن علقمة بن مرشد عن سُلَيُمَانَ بُنِ بُرَيُدَةَ اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنُ حَيْلٍ قَالَ إِنِ اللَّهُ اَدُحَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنُ تُحُمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِّنُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنُ تُحُمَلَ فِيها عَلَى فَرَسٍ مِّنُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنُ تُحُمَلَ فِيها عَلَى فَرَسٍ مِّنُ الْجَنَّةَ مِنُ الِلهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ اللهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنُ الِلِ قَالَ فَلَمُ يَقُلُ لَهُ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا فَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا فَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا فَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا فَقَالَ لَيْ اللهُ الْجَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَنَّةُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَاكَ وَلَا لَا اللهُ الْحَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَنَّةُ يَكُنُ لَكَ فِيها مَا اللهُ الْمَاكَ وَلَا اللهُ الْمَاكَةُ الْحَنَّةُ الْحَنَّةُ الْحَنْ اللهُ الْحَنْ اللهُ الْحَنْ اللهُ الْمَاكُ وَلَاكُ اللهُ الْحَنْ الْحَلْفُ الْحَلْ اللهُ الْحَنْ الْحَلْفُ الْحَنْ اللهُ الْحَنْ الْحَلْ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحُنْ الْحَالَةُ الْمَالَقُولُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَنْ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُ الْحَلْفُولُ الْحَلْفُ الْحَلْفُولُ الْحَلْفُ الْ

داخل کیا تو تمہیں ہروہ چیز عطا کی جائے گی جوتم چاہو گے اور تمہاری

آ نکھیں اس ہے متلذ ذہوں گی۔

سوید بھی عبداللہ بن مبارک ہے وہ سفیان ہے وہ علقمہ بن مرتد ہے وہ عبدالرحمٰن بن باسط ہے اور وہ آنخضرت علیہ ہے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اور بیمسعودی کی حدیث سے زیادہ سے جمعنی حدیث نقل کرتے ہیں اور بیمسعودی کی حدیث سے زیادہ سے جمعنی حدیث اللہ معنی حدیث اللہ معنی

(٢٣٥٦) حدثنا محمد بن اسلعيل بن سمرة الاحمسى نا ابو معاوية بن وائل بن السائب عَنُ آبِيُ اللهُ عَلَيْهِ سُورَةَ عَنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُرَابِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيُ أُحِبُّ الْحَيُلَ آفِي وَسَلَّمَ آعُرَابِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيُ أُحِبُ الْحَيُلَ آفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

۲۳۵۲ حضرت ابوابو بفرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی خدمت اقدیر میں حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے گھوڑے بہت پہند ہیں کبر جنت میں بھی ہوں گے؟ فرمایا: اگرتم جنت میں داخل ہو گئے تو ایسا گھوڑ دیا جائے گاجویا توت کا ہوگا اوراس کے دو پر ہوں گے ۔تم اس پر سوار کے کروگے اور جہاں جا ہوگے گھومتے بھروگے۔

اس مدیث کی سند قوی نہیں ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ ابوسورہ، ابوابوب کے بطیعے ہیں۔ انہیں کی بن معین ضعیف قراردیتے ہیں۔ جب کدامام بخاری انہیں مکر الحدیث کہتے ہیں۔ یہ ایس امادیث قل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی متابع نہیں ہوتا۔ باب ۱۳۳۷۔ مَا جَآءَ فِی سِنِّ اَهُلِ الْحَدَّةِ بِاللّٰهِ الْحَدَّةِ بِاللّٰهِ الْحَدَّةِ بِاللّٰهِ اللّٰحِدَّةِ بِاللّٰهِ اللّٰمِدَ مِن مِن اَهُلِ اللّٰحَدَّةِ بِاللّٰهِ اللّٰمِدَ مِن مِن اَهُلِ اللّٰمِدَّةِ بِاللّٰمِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ مِن مِن مِن اَهُلِ اللّٰمِدَ مِن مِن مِن اللّٰمِدِ اللّٰمِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدِ اللّٰمِدَ اللّٰمِدِ اللّٰمُ اللّٰمِدِ اللّٰمِدَالِي مِن اللّٰمِدِ اللّٰمِي اللّٰمِدِ الللّٰمِدِ الللّٰمِدِ اللّٰمِدِ الللّٰمِدِ اللّٰمِدِ الللّٰمِدِيَّٰمِ اللّٰمِحْمِي اللّٰمِدِي اللّٰمِدِي اللّٰمِن اللّٰمِدِي اللّ

(٣٣٥٧) حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصري نا ابو داو دنا عمران ابو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ

باب ۱۳۳۷۔ بعلیوں فاہر کے میں۔ ۱۳۵۷۔ حضرت معاذین جبل کہتے ہیں کد آنخضرت ﷺ نے فرما اہل جنت اس حالت میں جنت میں داخل ہوں کے کدان کے بدن بالنہیں ہوں گے نہ بی ان کی داڑھی یا مونچسیں ہوں گی ان کی آسکھیے سرمگیں ہوں گی ادر عرتمیں یا تینتیں برس تک ہوگی۔

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ خُرُدًا مُرُدًا مُكَحَلِيْنَ ابُنَآءَ ثَلَا ثِيْنَ اَوُ ثَلَاثٍ وَلَكَاثٍ الْبَنَآءَ ثَلَا ثِيْنَ اَوُ ثَلَاثٍ وَلَا ثِيْنَ اَوُ ثَلَاثٍ وَلَاثِينَ سَنَةً

## یہ حدیث حسن غریب ہے بعض قادہ کے ساتھی اسے مرسانی نقل کرتے ہیں۔

باب ١٣٣٨ ـ مَاجَآءَ فِي كُمُ صَفُّ اَهُلِ الْجَنَّةِ (٢٣٥٨) حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي نا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محارب بن دِثَارِ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَهُلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هذِهِ اللهُ مَّةِ وَارْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ اللهُ مَم

باب۱۳۳۸\_الل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ ۲۳۵۸\_حفرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ،

۲۳۵۸ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہرسول اللہ کے فرمایا: اہل جنت کی اور چالیس کی اور چالیس کی اور چالیس کی اور چالیس باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔

یہ حدیث سے اسے علقمہ بن مر تد بھی سلیمان بن بریدہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے مرسلانقل کرتے ہیں۔ بعض اس طرح روایت کرتے ہیں کہ''عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ پھر ابوسفیان کی محارب بن دفار سے منقول حدیث سے۔ ابوسنان کا نام ضرار بن مرہ ہے جب کہ ابوسنان شیبانی: سعید بن سنان بھری ہیں۔ نیز ابوسنان شامی کا نام پیسلی بن سنان ہے اور بیسملی ہیں۔

۲۳۵۹ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بین ہم تقریباً چالیس آدمی
آخضرت کے ساتھ ایک فیمے میں سے کہ فرمایا: کیاتم لوگ اس پر
راضی ہو کہ اہل جنت کے چوتھائی لوگ تم ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: جی
ہاں فرمایا: کیا تہائی ہونے پر بھی راضی ہو؟ عرض کیا: جی ہاں پھر
پوچھا کیا اس پھی راضی ہو کہ آدھے جنتی تم لوگ ہو؟ اس لئے کہ جنت
میں صرف مسلمان ہی داخل ہو کییں گے اور تم لوگ تعداد میں شرکین کی
بہنست اس طرح ہو جیسے کا لے بیل کی کھال پر ایک سفید بال یا سرخ
بیل کی کھال پر ایک کھال پر ایک سفید بال یا سرخ
بیل کی کھال پر ایک کھال برا کے کا المالیا ۔

(٢٣٥٩) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداود انبأنا سعيد عن ابى اسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قُبّةٍ نَحُوًا مِّنُ اَرْبَعِيْنَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اتَرُضُونَ اَنُ تَكُونُوا رُبُعَ اَهُلِ الْجَنّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اتَرُضُونَ اَنُ تَكُونُوا رَبُعَ اَهُلِ الْجَنّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اتَرُضُونَ اَنُ تَكُونُوا شَطُر اَهُلِ الْجَنّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اتَرُضُونَ اَنُ تَكُونُوا شَطُر اَهُلِ الْجَنّةِ قِالُوا نَعَمُ قَالَ اتَرُضُونَ اَنُ تَكُونُوا شَطُر اَهُلِ الْجَنّةِ اِلّا الْجَنّة اللهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

یہ حدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں عمر ان بن حصین اور ابوسعید خدری ہے بھی روایت ہے۔

باب١٣٣٩ ـ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ

(۲۳٦٠) حدثنا الفضل بن الصباح البغدادى نا معن بن عيسى القزاز عن حالد بن أبِي بَكْرٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ

باب ۱۳۳۹۔ جنت کے درواز وں کے متعلق۔ ۲۳۷۰۔ سالم بن عبداللہ اپ والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم لیے نے فرمایا: جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَابُ أُمَّتِى الَّذِي يَدُ خُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةُ عَرُضُهُ مَسِيْرَةٌ الرَّاكِبِ الْمُجَوَّدِ ثَلاَ ثَاثُمٌ إِنَّهُمُ لَيُضُغَطُونَ عَلَيهِ حَتَّى تَكَادَمَنَا كِبُهُمُ تَزُولُ

اس کی چوڑ ائی اتنی ہوگی کہ ایک تیز رفتار سوار اس میں تمین روز تک چلتا رہے۔لیکن اس کے باوجود داخل ہوتے وفت دباؤا تنا بڑھے گا کہ قریب ہوگا کہ ان کے بازواتر جا کمیں۔

یہ میں ہے۔ میں نے امام بخاری ہے اس کے تعلق پوچھا تو فر مایا: میں اسے نہیں جانتا۔ خالد بن ابو بکر، سالم بن عبداللہ کے حوالے سے بہت ہے مکرا حادیث فقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۲۰۔ جنت کے بازار کے متعلق۔

٢٣٦١ حفرت سعيد بن ميتب كت بين كدميري ابو بريرة سے ملاقات ہوئی تو فرمایا: میں اللہ ہے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور تنہیں جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ میں نے عرض کیا: کیا وہاں بازار بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں۔ مجھے آنخضرت اللہ نے بتایا کہ اہل جنت جب اینے اعمال کے مطابق جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو ہر جمعے کے دن انہیں بلایا جائے گا۔ تا کہ وہ اینے رب کی زیارت کر سکیں۔ چنانچی عرش الہی ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور پیرجنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا۔ پھر ان کے لئے نور ،موتی ،زمرد، یا قوت ،سونے اور جاندی کے منبر رکھے مائیں گے اوران میں سے اونیٰ ورجے کاجنتی۔ (اگر چدان میں کوئی ادنی نہیں ہوگا۔) 🗗 بھی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوگا۔ وہ لوگ ہیہ نہیں دیکھیکیں گے کہ کوئی ان سے اعلیٰ منبروں پر بھی ہے۔(تا کہ وہ عَمَلَين نه بول) ابو ہرریہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا مم الله رب العزت كوديكيس كي؟ قرمايا: بإن - كياتم لوكول كوسورج يا چودھویں رات کے جاند کود کیھنے میں کوئی زحت یا تر دد ہوتا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں فرمایا ای طرح تم لوگ اینے رب کو دیکھنے میں بھی زحمت ور دد میں مبتلانمیں ہو گے۔ بلکه اس مجلس میں کوئی شخص اسانہیں ہوگا جو بالمشافداللدتعالى سے مفتكونه كرسكے يہاں تك كداللدتعالى ان من س سى كبير ك\_ا\_فلال بن فلال تمهيل ياد بتم في فلال دن اس اس طرح کہا تھا۔ اور اے اس کے بعض گناہ یاد دلا نمیں گے۔ و عرض كرے كا\_ا بالله كيا آپ نے مجھے معاف نبيں كرديا؟ الله تعالىٰ

باب. ١٣٤ ـ مَاجَآءَ فِي سُوُق الْحَنَّةِ (۲۳۲۱) حدثنا محمد بن اسلمعیل نا هشام بن عمار نا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين نا الاوزاعي ثناحيَّان بُنُ عَطِيَّةَ عَنُ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيِّب آنَّهُ لَقِيَ آبَا هُرَيُرَةً فَقَالَ آبُو هُرَيُرَةً اَسُأَلُ اللَّهَ آنُ يُحْمَعُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ فِي شُوُقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَفِيُهَا شُوُّقٌ إِ قَالَ نَعَمُ آخُبَرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ آهُلَ الْحَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيُهَا بِفَضُلِ أَعُمَالِهِمُ ثُمَّ يُؤُذَّنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللُّنْيَا فَيُؤْرُونَ رَبُّهُمُ وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوُضَةٍ مِّنُ رِياضِ الْجَنَّةِ فَتُوْضَعُ لَهُمُ مَنَابِرٌ مِنْ نُوْرِ وَمَنَابِرُ مِنُ لُوُلُوعٍ وَمَنَابِرُ مِنُ يَا قُوْتٍ وَمَنَا بِرُمِنُ زَبَرُ جَدٍ وَمَنَابِرُ مِنُ ذَهَبِ وَمَنَابِرُمِنُ فِضَّةٍ وَّيَجُلِسُ آدُنَاهُمْ وَمَافِيُهِمُ مِنْ دَنِيّ عَلَى كُثْبَان الْمِسُكِ وَالْكَافُورِ مَايُرَوُنَ الَّ ﴿ اَصُحْبَ الْكَرَاسِيُّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمُ مَجُلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ نَرْى رَبَّنَا قَالَ نَعَمُ هَلُ تَتَمَا رُوُنَ مِن رُؤُيَةِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ قُلْنَا لَاقَالَ كَذَالِكَ لَاتَتَمَارُونَ فِي رُوُيَةِ رَبُّكُمُ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجُلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُل مِنْهُمُ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَان اتَّذُكُرُ يَوْمَ قُلُتُ كَذَا وَكَذَا فَيُذَ كِرُهُ بِبَعُض غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ يَارَبِّ

<sup>•</sup> اس سے مرادیہ ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی خسیس نہیں ہوگاان کے در جات ضر ورمتفاوت ہول گے۔ (مترجم)

اَفَلَمْ تَغُفِرُكِي فَيَقُولُ بَلَى فَبِسِعَةِ مَغُفِرَتِي بَلَغُتَ مَنْزِلَتَكَ هَٰذِهِ فَبَيْنَا هُمُ عَلَى ذَٰلِكَ غَشِيتُهُمُ سَحَابَةٌ مِنُ فَوْقِهمُ فَأَمْطَرَتُ عَلَيْهِمُ طِيْبًا لَمُ يَحِدُوا مِثْلَ رِيْحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُولُ رَبُّنَا قُومُوا اَعُدَدُتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَاتِي سُوْقًا قَدُ حَفَّتُ بِهِ الْمَلْقِكَةُ فِيهِ مَالَمُ تَنْظُر الْعُيُونُ الِي مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْاذَانُ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ الْيَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلَا يُشْتَرَى وَفِيُ ذَلِكَ السُّوُق يَلْتَقِيُ آهُلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقُبِلِ الرَّجْلُ ذُوالْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلُقَى مَنُ هُوَدُونَهُ وَمَا فِيُهِمُ دَنِيٌّ فَيَرُوعُه مَايَرَى عَلَيُهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنُقَضِيُ الحِرُحَدِيثِهِ حَتَّى يَتَحَيَّلُ عَلَيْهِ مَاهُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ ۖ لَايَنْبَغِي لِآحَدِالُ يَحُزُنَ فِيُهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ الِّي مَنَازِلِنَا فَتَلَقَا نَا آزُوَاجُنَا فَيَقُلُنَ مَرُحَبًا وَ اَهُلًا لَقَدُ حِئُتَ وَ إِنَّ لَكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّافَارَقُتَنَا عَلَيُهِ فَيَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارِ وَيُحِقُّنَا أَنُ نَنْقَلِبَ بِمِثُلِ مَا انْقَلَبُنَا

فرمائیں کے کیوں نہیں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ کیے تم اس منزل برینیج ہو۔اس دوران ان لوگوں کوایک بدلی ڈھانی لے گی اور ان پرایسی خوشبو کی بارش کرے گی کہ انہوں نے مجھی ویسی خوشبونہیں سونکھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اٹھو اور میری کرامتوں (انعامات) کی طرف حاؤ جومیں نے تمہارے لئے رکھے ہیں اور جو چاہولےلو۔ پھرہم لوگ اس بازار کی طرف جائیں گے۔فرشتوں نے اس کا احاطہ کما ہوا ہوگا۔اور اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ جھی کسی آنکھنے دیکھانہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پران کا خیال گزرا۔ چنانچیہمیں ہروہ چیزعطاکی جائے گی۔جس کی ہم خواہش کریں گے۔ وہاں خرید وفروخت نہیں ہوگی۔ پھر وہاں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات كريس ك\_اس كے بعد آب ﷺ نے فرمایا: بحران میں ان سے اعلی مرتبے والاجنتی اینے سے کم درجے والے سے ملا قات کرے گا- حالانكهان ميس كوئي بھي كم درجے والانہيں ہوگا تو اسے اس كالباس پندآئے گا۔ ابھی اس کی بات یوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پر اس ہے بھی بہتر لباس ظاہر ہو جائے گا۔ بیاس لئے ہوگا کر وہاں کسی کا عملین ہونا جنت کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوجا کیں گے۔ ہاں جب ہماری اپنی بیویوں سے ملاقات ہوگی تو وه کہیں گی۔ مرحباً و اهلاً تم بہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کرلوئے ہو۔ہم کہیں گے کہ آج ہم اینے رب جبار کی مجلس میں بیٹھ کر آ رہے ہیں۔لہٰذاای حسن وجمال کے مستحق ہیں۔

بيحديث غريب بهم الصرف اى سند عان إلى

(٢٣٦٢) حدثنا احمد بن منيع وهنا قال إنا ابومعاية ثنا عبدالرحمن بن اسخق عن النعمان ابُنِ سَعُدِ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْحَالِ الْمُعَلِّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْحَالِ الْمُعَلِّقَ لَسُوقًامَا فِيُهَا شِرَى وَّلَا بَيْعٌ إِلَّا الصُّورُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرُّجُل صُورَةً دَحَلَ فِيها

۲۳۹۲ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی ہاں اس میں عورتوں اور مردوں کی تصویریں ہوں گی جو جسے پند کرے گا اس کی طرح ہوجائے گا۔

باب ۱۳۴۱\_رؤیت ماری تعالیٰ کے متعلق\_

(٢٣٦٣) حَدَثنا هناد نا وكيع عن اسماعيل بن ابي حالد عن قيس بن أبي حَازِم عَنُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ الْبَحَلِي قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ الِي الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدرِ فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَ وُنَه كَمَا تَرَوُنَ هذَا الْقَمَرَلا تَضَامُونَ فِي رُوِيَتِه فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلوةٍ قَبُلَ فِي رُويَتِه فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنُ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلوةٍ قَبُلَ فِي رُويِهَا فَافَعَلُوا ثُمَّ قَرَأُ فَي رُويِهَا فَافَعَلُوا ثُمَّ قَرَأُ فَي الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ فَسَبِّحْ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ

٢٣٦٣ حضرت جرير بن عبدالله بكل فرمات بين كه ايك مرتبه بهم آخضرت الله كم ساته بين عبدالله بكل فرمات بين كه ايك مرتبه بهم طرف ديكها جوكه جودهوي رات كاتهااور فرمايا بهم لوگ اي پروردگار كيسامن بيش كه جاؤگ اورات ای طرح ديكه کوگ جيدي ند و كيسامن بيش كه جاؤگ اورات ای طرح ديكه کوسامن اشانی پرت گال و كير بهو يعنی اسع ديكه عين بالكل زحمت نهين اشانی پرت گال الر بهو سك تو طلوع آفاب اور غروب سے يميلے كی نمازين ضرور پرها كرو و في عراب بين تم اي اي آيت كی تلاوت فرمائي دو مي بيله مي اور بعد بهمي و و سورج طلوع بوت سے يميله بهي اور بعد بهي ۔

## بیمدیث کے۔

مهدى نا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن أبِي لَيُلى عَن صُهيب عَنِ النَّبِيّ صَلَّى عبدالرحمٰن بُن أبِي لَيُلى عَن صُهيب عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ إِذَا دَحَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادى مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا قَالُوا اللَّم يُبيّضُ وُجُوهَنَا وَيُنِجِّنَا وَيُدِجِلنَا الْجَنَّة قَالُوا اللَّم يُبيّضُ وُجُوهَنَا وَيُنِجِنَا وَيُدِجِلنَا الْجَنَّة قَالُوا الله فَيُكْشَفُ الْجِجَابُ قَالَ وَيَلِيجِنَا فَوَاللَّهِ مَا اعْطَاهُمْ شَيْئًا اَحَبَّ اللَّهِمُ مِنَ النَّظُرِ الِيَهِ فَوَاللَّهِ مَا اعْطَاهُمْ شَيْئًا اَحَبَّ الِيَهِمْ مِنَ النَّظُرِ الِيَهِ

۲۳۲۲ حضرت صهب ، ارشادباری تعالی "للذین احسنوا الحسنی و زیاده" کی تفییر میں آنخضرت کی کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہیں اللہ سے ایک اور چیز طنے والی ہے۔ وہ کہیں گے کیاس نے ہمارے چرول کوروش نہیں کیا اور ہمیں نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ (یعنی اب ہمیں کس چیز کی حاجت باتی رہتی ہے) وہ کہیں گے کیون نہیں۔ پھر پردہ ہٹایا جائے گا۔ آنخضرت کی فرم انہیں اس کی طرف دیکھنے سے بہترکوئی چیز نہیں کی۔

اس مدیث کوحماد بن سلمہ نے منداور مرفوع کیا ہے۔ سلیمان بن مغیرہ اسے ثابت بنانی سے اور وہ عبدالرحمٰن بن الی لیلی سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔

(٢٣٦٥) حدثنا عبد بن حميد احبرني شبابة بن سوار عن اسرائيل عن ثوير قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّ اَدُلٰى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَن يَّنْظُرُ اللهِ جِنَانِهِ وَزَوُجَاتِهِ وَنَعِيْمِهِ وَجَدَمِهِ

۲۳۷۵۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا: ادنی در ہے کا جتنی بھی اپنے باغوں، ہو یوں نعتوں خدمت گاروں اور تختوں کوایک ہزار برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ ان میں سے سب ے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جوضح وشام اللہ تعالیٰ کے چیرے کی

وَسُرُرِهِ مَسِيُرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَآكُرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَّنْظُرُ اللَّى وَجُهِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَّا ضِرَةٌ اللَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

طرف دیکھےگا۔ پھرآپ ﷺ نے بیآ یت پڑھی''وجوہ''۔۔۔۔الآبیہ اس روز بہت سے چبر سے بارونق ہوں گے اوراپے رب کی طرف دیکھیں گے۔

یہ حدیث کی سندوں سے اسرائیل ہی سے منقول ہے وہ تو بر سے اور وہ ابن عرب سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں عبد الملک بن ابج بھی تو بر سے اور وہ ابن عرب سے اور وہ ابن عمر سے اس کی مانند غیر مرفوع نقل مرتے ہیں۔

مرفوع نہیں کرتے ۔ ابو کریب محمد بن علاء ، عبید اللہ التج عی سے وہ سفیان سے وہ تو بر سے وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمر سے اس کی مانند غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

(٢٣٦٦) حدثنا محمد بن طريف الكوفى ثنا جابر ابن نوح عن الاعمش عن آيي صَالِح عَنُ آيِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَامُونَ فِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَامُونَ فِي رُوَيَةِ الشَّمُشِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ الشَّمُشِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ الشَّمُشِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ الشَّمُ اللهُ ا

۲۳۷۱۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے بو چھا کہ کیا تم لوگوں کو چودھویں کا چاند یا سورج دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بنہیں فر مایا: تم لوگ عنقریب اپ رب کواس طرح دیکھ سکو گے جس طرح چودھویں کا چاند دیکھ سکتے ہو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

سیصدیث حسن غریب ہے۔ یکیٰ بن عیسیٰ اور کی راوی اے اعمش ہے وہ ابوصالح ہے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ آنخضرت علیہ ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔عبداللہ بن ادر لیر ابھی اعمش ہے وہ ابوسعید ہے اور وہ آنخضرت علیہ نے قبل کرتے ہیں پھریہی ابوسعید ہے گئ سندوں سے مرفوعاً منقول ہے اور رہ بھی صحیح ہے۔

باب١٣٤٢ ـ مَاجَآءَ فِي رِضَى اللهِ

(۲۳۲۷) حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك نا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِي سَعِيُدِ ن النَّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنُ أَبِي سَعِيُدِ ن النَّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِاَهُلِ الْجَنَّةِ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ فَلَا أَهُلَ الْجَنَّةِ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ فَلَا أَهُلَ الْجَنَّةِ فَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَقَدُ اَعُطَيْتُنَا مَالَمُ تُعُطِ آحَدًا فَيَقُولُ مَا لَنَالًا نَرُضِي وَقَدُ اَعُطَيْتُنَا مَالَمُ تُعُطِ آحَدًا فَيَقُولُ اَنَا الْعَطِيدُكُمُ اَفْضَلِ مِن ذلِكَ قَالُوا وَلَى شَيْعُ افْضَلُ مِن ذلِكَ قَالَ أُحِلَّ عَلَيْكُمُ رِضُوانِي فَلَا اللهَ عَلَيْكُمُ رَضُوانِي فَلَا اللهَ عَلَيْكُمُ وَضُوانِي فَلَا اللهَ عَلَيْكُمُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ فَلَا اللهَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهِ فَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ الْمَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

ي*يمديث حن صحيح ہے۔* باب١٣٤٣ ـ مَاجَآءَ فِيُ تَرَائِيُ اَهُلِ الْجَنَّةِ

باب١٣٣٧ ـ رضائح البي كے متعلق ـ

۲۳۹۷۔ حضرت ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیو! وہ جواب دیں
گے لبیک وسعد یک یا رب! اللہ تعالی بوچیس کے کہ کیاتم لوگ راضی
ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں جب کہ آپ نے
ہمیں وہ چیزیں عطاکی ہیں جواپی مخلوق میں ہے کی کونییں دیں۔ اللہ
تعالی فرما کیں گے کہ میں تہمیں اس سے بھی افضل چیز عطاکروں گا۔وہ
پوچیس کے کہ وہ کون می چیز ہے جواس سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالی
فرما کیں گے کہ میں تہمیں ایسی رضاعطا کرتا ہوں کہ اب جمعی تم سے
ناراض نہیں ہوں گا۔

بابسسسارابل جنت بالاخانول سے ایک دوسرے کا نظارہ

٢٣٦٨ \_ حضرت ابو ہر بر ہ رسول كريم الله عنقل كزتے ہيں كدامل (۲۳٦٨) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله نا فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بُن يَسَّار عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آهُلَ الُجَنَّةِ لَيَتَرَاءَ وُنَ فِي الْغُرُفَةِ كَمَا يَتَرَآءَ وُنَ الْكُوكَبَ الشَّرُقِيَّ أَو الْكُوْكَبَ الْغَرُبِيِّ الْغَارِبَ فِي الْا فِقِ أَوِ الطَّالِعَ فِيُ تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ فَقَالُوُا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ النَّبِيُّونَ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِم وَٱقْوَامْ کریں گئے۔ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوالُمُرُسَلِيُنَ

بەھدىت سىچى ہے۔

باب٤٤٤ ـ مَاجَآءَ فِي خُلُودِ أَهُلِ الْحَنَّةِ وَأَهُلِ النَّارِ (٢٣٦٩) حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمْن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ يَطُلُعُ عَلَيْهُمُ رَبُّ الْعَالَمِيُنَ فَيَقُولُ اَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَاكَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيُبِ صَلِيْبُهُ وَلِّصَاحِبِ التَّصَاوِيُرِ تَصَاوِيْرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُواً يَعْبُدُونَ وَ يَبْقَى الْمُسُلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُولُ آلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوٰذُباللَّهِ مِنُكَ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اَللَّهُ رَبُّنَا وَهَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَاى رَبَّنَا وَهُوَ يَا مُرْ هُمُ وَ يُثِّبَتُهُمُ ثُمُّ يَتَوَارَى ثُمٌّ يَطُلُعُ فَيَقُولُ اَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُودُباللَّهِ مِنْكَ نَعُودُهُ اللَّهِ مِنُكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَاْمُرُهُمْ وَيُثَبُّهُمُ قَالُوا وَهَلُ نَرْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَلُ تُضَارُّونَ فِي رُؤُيَّةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ قَالُو الَّا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمُ لَاتَضَارُّونَ فِي رُؤُيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةُ ثُمَّ يَتَوَارِي ثُمَّ يَطُلَعُ فَيُعَرَّ فَهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ

جنت آپس میں ایک دوسرے کو کمروں (بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے شرقی یا غربی ستار ہ غروب یا طلوع کے وفت افق پر و كيهة بي اوربيس تفاضل درجات مين بهوگا محابي في عرض كيا: یارسول الله! کیاوه انبیاء ہوں گے؟ فرمایا: ہاں اوراس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ وہ وہ لوگ ہوں گے جو الله اوراس کے رسول برایمان لائیں کے اور پینمبروں کی تصدیق

ہاں ۱۳۴۴ جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمکیشہ و ہیں رہیں گے۔

٢٣٦٩ حضرت ابو بريرة كت بيل كدرسول كريم على فرمايا: الله تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کوایک جگہ جمع کریں گے پھران کی طرف دیکھ کر فرمائیں گے کہ ہر مخص اینے معبود کے ساتھ کیوں نہیں آتا۔ چنانچ صلیب والے کے آگے صلیب کی ،تصویر والے کے لئے اس کی تصویریں اور آ گ والے کے لئے اس کی آ گ کی صورت بن مرآئے گی تو وہ تمام لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چل بڑیں گے۔ پھر مسلمان باتی رہ جائیں گے تو ان کی طرف دیکھ کرانڈ تعالی یوچیس کے كة تم لوگ ان كى اتباع ميں كيوں نہيں گئے؟ وه عرض كريں كے اب رب ہم تھے ہی ہے پناہ کے طلب گار ہیں۔ ہمارا رب تو اللہ بلہذا ہاری جگدیمی ہے یہاں تک کہم اپنے رب کود کھ لیں۔ پھر اللہ انہیں حكم ديں كے انہيں ثابت قدم كريں كے اور دوبارہ جھپ جائيں ك اس کے بعد پھر طاہر ہوں گے اور پوچیس کے کہتم لوگوں کے ساتھ کیون نہیں گئے وہ پھروہی جواب دیں گےاوراللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں تھم ویں گے اور ثابت قدم کریں گے محابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کب ہم اینے رب کودیکھیں گے؟ فر مایا: کیاتم لوگ چودھویں کا جا ندو کیھتے ہوئے شک میں مبتلا ہوتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں۔آب ﷺ نے فرمایا: ای طرح عنقریب تم لوگ اینے رب (یقین کامل) کے

آنَا رَبُّكُمُ فَاتَبِعُونِي فَيَقُومُ الْمُسُلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُ عَلَيُهِ مِثْلَ حِيَادِ الْحَيُلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيُهِ سَلِّمُ سَلِّمُ وَيَبُقَى اَهُلُ النَّارِ فَيُطُرَحُ مِنُهُمْ فِيهَا فَوْجٌ فَيُهَا هَلِ مَن مَّزِيدٍ ثُمَّ يُطرَحُ فِيها فَوْجٌ فَيُهَا هَلِ مَن مَّزِيدٍ ثُمَّ يُطرَحُ فِيها فَوَجٌ فَيُهَا هَلُ مِن مَّزِيدٍ خَتَى إِذَا فَوَجٌ فَيُهَا وَازُوى بَعْضُهَا وَوَعُهُ فِيها وَازُوى بَعْضُها اللَّي بَعْضِ ثُمَّ قَالَ قَطُ قَالَتُ قَطَّ قَطْ قَطْ فَإِذَا اَدْحَلَ اللَّهُ اللَّي بَعْضِ ثُمَّ قَالَ قَطُ قَالَتُ قَطْ قَطْ قَطْ فَإِذَا اَدْحَلَ اللَّهُ اللَّي بَعْضِ ثُمَّ قَالَ قَطُ قَالَتُ قَطْ قَطْ قَطْ فَاذَا اَدْحَلَ اللَّهُ اللَّي بَعْضَ أَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْتِ اللَّهُ وَالْمُوتِ اللَّهُ وَالْمَوْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ عَالِفِينَ ثُمَّ يُقَالَ يَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَلَا مَوْتُ اللَّهُ وَلَا مَوْتُ اللَّهُ وَلَا مَوْتُ وَيَا الْهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهُلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ

ساتھ دیکھو گے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ چھپیں گے اور پھر ظاہر ہو كرانبين ايخ متعلق بتائيں كے أور فرمائيں ، به مين تمهارا رب ہوں لہذامیرے ساتھ چلو۔ چنانچیسب مسلمان کھڑے ہوجائیں گے اور بل صراط رکھ دیا جائے گا۔ پھراس پر سے ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹوں کی طرح گزرجائے گا۔وہ لوگ اس موقع بریہ ہیں گے كه "سلم سلم" يعنى سلامت ركه سلامت ركه يعردوزخي باتى ره جائیں گے چنانچہ ایک فوج اس می ڈالی جائے گی اور پوچھا جائے گا کیا تو بھرگئی؟ و وعرض کرے گی: کچھاور ہے؟ پھرا کیک اور نوج ڈال کر یو چھا جائے گا تو بھی اس کا یمی جواب ہوگا۔ یہاں تک کہ سب کے والے جانے بربھی یہی جواب دے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پر اپناقد م ر کھ دیں گے جس سے وہ سمٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالی یو چیس کے کہ: بس وہ کہے گی بس،بس۔پھر جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کردیئے جائیں گے تو موت کو کھیٹج کر لایا جائے گا اور دونوں کے ورمیان کی دیوار بر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھراہل جنت کو بلایا جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں گے اور دوز خیوں کو یکارا جائے گا توہ خوش ہوکر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہولیکن ان سب سے بوجھا جائے گا کہ کیاتم لوگ اسے جانتے ہو؟ وہ سب کہیں گے جی ہاں پیموت ہے جو ہم برمسلط تھی چنا نجدا سے لٹایا جائے گا اور اس دیوار برذ نج کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے جنت والوابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے بھی موت نہیں آئے گی اوراے دوزخ والوائی ہمیشہ یہیں رہو گے بھی موت نہیں آئے گا۔

## ىيەدىث حسن سىچى ہے۔

(۲۳۷۰) حدثنا سفيان بن وكيع ناابى عن فضيل بن مَرُزُوقِ عَنَ عَطِيَّةً عَنُ آبِي سَعِيْدٍ يَرُ فَعُهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ أَتِي بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْاَمْلَحِ فَيُوفَّفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُدُبَحُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ فَلَوُ اَلَّ اَحَدًا مَّاتَ اَهُلُ الْجَنَّةِ وَلَوْاَلَّ اَحَدًا مَّاتَ حَزَنًا لَمَاتَ اهُلُ النَّارِد.

۰۲۳۷۔ حضرت ابوسعید مرفو عانقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کوچت کبری بھیٹر کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت ودوز خ کے درمیان ذرج کیا جائے گاوہ سب اسے دیکھ دہے ہوں گے۔ چنانچا گر کوئی خوش سے مرتا تو جنت والے مرجاتے اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مرجاتے۔

یہ حدیث حسن ہاور آپ ﷺ ہے بہت ی احادیث منقول ہیں جن میں دیداراللی کا ذکر ہے کہلوگ اینے بروردگارکواس طرح دیکھیں گے۔ جہاں تک قدم کاتعلق ہے یااس طرح کی اور چیزوں کا تو سفیان توری، مالک، ابن عیبینہ، وکیع ، ابن مبارک اور کئی علاء کا مسلک یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں برایمان لاتے ہیں۔اور کیفیت کے متعلق نہیں جانے محدثین نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں یرای طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح بین کور ہیں ان کی تفسیر نہیں کی جاتی نہ ہی وہم کیا جاتا ہے اوراس طرح ان کی کیفیت بھی نہیں یوچھی جاتی نہ کورہ حدیث میں "فیعر فھم نفسه" کامطلب بی*ے کدان پرایی تجل* طاہر کرےگا۔

النَّارُ بالشُّهَوَاتِ

(٢٣٧١) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمٰن انا عمرو بن عاصم انا حماد بن سلمة عن حميد وَتَابِتِ عَنُ أنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُفَّتِ الُجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

## بیجدیث اس سندے حسن سیح غریب ہے۔

(۲۳۷۲) حدثنا ابو كريب نا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرونا أَبُوْسَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ٱرْسَلَ جِبُرَئِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ الِيُهَا وَالِي مَا أَعُدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيُهَا قَالَ فَجَآءَ فَنَظَرَ الِّيهَا وَالَّى مَا اَعَدَّاللُّهُ لِلاَهْلِهَا فِيُهَا قَالَ فَرَجَعَ اِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَايَسُمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَخُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارُحِعُ اِلْيَهَا فَانْظُرُ اِلِّي مَاأَعُدَدُتُّ لِاهْلِهَا فِيُهَا قَالَ فَرَجَعَ الِّيُهَا فَاِذَا هَى قَدُ حُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ الِّيهِ فَقَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَقَدُ حِفْتُ أَنُ لَّايَدُخُلَهَا اَجَدُّ قَالَ ادُهَبُ الَّى النَّارِ فَانْظُرُ اِلَّيْهَا وَالَّى مَا اَعَدُتُ لِاهْلِهَا فِيْهَا فَإِذَاهِيَ يَرُكُبُ بَعُضُهَا بَعُضًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسُمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدُ خُلُهَا فَأَمَرِبِهَا فَخُفَّتُ بالشُّهَوَاتِ فَقَالَ إِرْجُعُ الِّيُهَا فَقَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَقَدُ

باب١٣٤٧ ـ مَاجَآءَ حُفَّتِ الْجُنَّةُ بالمكارو وَحُفَّتِ باب١٣٧٧ ـ جنت شدائد عيرى جب كدور خواشات عير

ا ٢٣٧١ حفرت انس محت بن كه رسول خدا الله في فرايا: جنت تکلیفوں اورمشقتوں کے ساتھ گھیری ہ گئی ہے جب کہ دوزخ کا احاط شہوات نے کیا ہواہے۔

٢٣٧٢ حضرت ابو بررة كهتم بن كه أتخضرت على فرمايا: جب الله تبارك وتعالى نے جنت اور دوزخ بنائي تو جبرائيل كو جنت اوراس میں موجود چیز س دیکھنے کے لئے بھیجا۔ وہ گئے اور دیکھ کرواپس لوٹے اورعرض کیا:ا بالله تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے متعلق سنے گااس میں داخل ہو جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اسے تکلیفوں سے گھیرنے کا حکم دیا اور دوبارہ جرائیل کود کیھنے کے لئے بھیجا۔وہ دیکھ کرواپس آئے اور عرض كيا: اے الله تيرى عزت كي قتم جھے انديشہ ہے كه اس ميں كوئى بھى داخل نہ ہوسکے۔ پھر اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اب دوزخ اور اس میں موجود عذاب کو دیکھو۔ انہوں نے ویکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے جھے ہر چڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ والیس آئے اور عرض کیا: اے الله تيرى عزت كي قتم اس كاحال سننے كے بعد كوئى اس ميس واخل نبيس ہوگا۔ پھر اللد تعالی نے اسے شہوات سے تھیرنے کا تھم دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بھیجا۔اس مرتبہ وہ او نے اور عرض کیا اے اللہ تیری عزت کی فتم مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی شخص نجات نہ یا سکے گا اور داخل

یعن جے جنت میں داخل ہوتا ہوگا اسے عبادت وغیرہ کی تکلیفیں برواشت کرنی بڑیں گی کیونکہ جنت ان سے گھری ہوئی ہے جب کدووزخ اس کے برعکس شہوات نفسانی کی اتباع برمقدر کی جاتی ہے۔ (مترجم) ہوجائے گا۔

خَشِينتُ أَنُ لاَّ يَنْجُومِنْهَا أَحَدُّ إِلَّا دَخَلَهَا

بیرهدیث حسن سی ہے۔

باب ١٣٤٨ ما حآء في احتجاج الحنة والنار. ٢٣٧٣ محمد بن عمرو عن آبي سَلَمَة عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ محمد بن عمرو عن آبِي سَلَمَة عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّعَفَآءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدُخُلُنِي الضَّعَفَآءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدُخُلُنِي الضَّعَفَآءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ النَّارُ يَدُخُلُنِي النَّارُ اللهُ عَلَيْهِ وَالمُتَكِيْرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ آنتِ عَذَابِي النَّارِ آنتِ عَذَابِي النَّارِ آنتِ عَذَابِي النَّارِ آنتِ رَحْمَتِي النَّارِ آنتِ رَحْمَتِي النَّارِ مَنْ شِعْتُ وَقَالَ لِلنَّارِ آنتِ رَحْمَتِي الرَّحَمُ بِكِ مِنْ شِعْتُ وَقَالَ لِلنَّارِ آنَتِ رَحْمَتِي الْرَحَمُ بِكِ مِنْ شِعْتُ وَقَالَ لِلْحَانَةِ آنُتِ رَحْمَتِي

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٣٤٩ ـ مَاجَآءَ مَالِادُنَى اَهُلِ الْحَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ بَسُد بِن نصر نا ابن المبارك نا رشد بن سعد ثنى عمر و بن الحارث عن دراج رشد بن سعد ثنى عمر و بن الحارث عن دراج عَنُ آبِي الْهَيْمَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِالْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدُنَى اَهُلِ الْحَنَّةِ اللهِ سَنُعَاءِ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ الْحَابِيةِ اللى صَنْعَآءِ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ الْحَابِيةِ الى صَنْعَآءِ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَّاتَ مِنُ اَهُلِ الْحَنَّةِ لَايَزِيدُونَ عَلَيْهِا لَا اللهِ سَنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ كَبُيرٍ يُرَدُّونَ فِي الْحَنَّةِ لَايَزِيدُونَ عَلَيْهَا كَبِيرٍ يُرَدُّونَ فِي الْحَنَّةِ لَايَزِيدُونَ عَلَيْهَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ كَبُورُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ النَّارِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ النَّارِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ التِيْحَانُ إِلَّ اَدُنَى لَوُلُوءِ وَالْمَغُونِ وَالْمَغُونِ وَالْمَعْنُ اللهُ الْمُعْرَاقِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنُ وَالْمَا لَالْمَا لِلْكُونَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِي اللهُ الْمُعْرِبِ وَالْمَعْنُ مَايُونَ الْمَشَوْقِ وَالْمَغُونِ وَالْمَالِي اللهُ الْمَالِي وَالْمَالِي اللهُ الْعَالِي اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمَعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِبِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِي الْمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالَةُ مِنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلِقُولُوا ال

باب ۱۳۴۹۔ اونی درجے کے جنتی کے لئے انعامات۔

باب ۱۳۴۸۔ جنت اور دوزخ کے مابین تکرار کے متعلق۔

٢٣٧٣ حضرت ابو بريرة كت بين كدرسول الله الله الله المان جنت

کی دوزخ سے تکرار ہوئی تو جنت نے کہا: مجھ میں ضعفاء اور ساکین

داخل ہوں سے ۔ دوزخ نے کہا جھے میں ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔

چنانچاللدتعالى نے دوزخ سے فرمایا: تم میراعذاب موجس سے انقام

لینا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے لیتا ہوں۔ چر جنت سے فرمایا: تم میری

رحت مومس تبهار ے ذریعے جس بر جا ہتا ہوں رحم کرتا ہوں نہ

۲۳۷۲ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا:
ادنی جنتی وہ ہے جس کے اتنی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی۔اس
کے لئے موتی، یا قوت اور زمر دسے اتنا بزا خیمہ نصب کیا جائے گا جتنا
کہ صنعاء اور جابیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس سندسے یہ بھی منقول
ہے کہ آپ کی نے فرمایا: اہل جنت میں سے ہر خص کی عربی سال کر
دی جائے گی۔ خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہویا کم کا۔ یہی
حال دوز خیوں کا بھی ہوگا۔ پھر اس سندسے یہ بھی منقول ہے کہ ان کے
سروں پر ایسے تاج ہوں مے جن کا ادنی سے ادنی موتی بھی مشرق
ومغرب دوش کردےگا۔

بيعديث غريب مم الص مرف رشدين بن سعد كى روايت سے جانتے ہيں۔

(۲۳۷۰) حدثنا ابوبکر محمد بن بشار نا معاذ بن هشام ثنی ابی عن عامر الاحول عن اَبِی

 میں حمل، پیدائش، اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہوجائے گی۔

الصِّدِيُق النَّاجِيُ عَنُ آبِي سَعِيُدِ بِالْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ وَالْكِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمُلُه وَوَضُعُه وَسِنَّه فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمُلُه وَوَضُعُه وَسِنَّه فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي .

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ علاء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف جماع ہوگا اولا ونہیں۔ طاؤس، عجام اور اہم اہم نحی بھی اس کے قائل ہیں۔ امام بخاری، اسحاق بن ابراہیم کے حوالے سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی مؤمن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو ایک گھڑے میں وہ جس طرح چاہے گا ہوجائے گا۔ لیکن وہ آرزونہیں کرے گا۔ پھر ابورزین عقبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت کے ہاں اولا ونہیں ہوگی۔ ابوصدیق ناجی کا نام بکر بن عمرو ہے بکر بن قیس بھی انہی کو کہتے ہیں۔

باب، ١٣٥ ـ مَاجَآءَ فِي كَلَام خُورِالْعَيُنِ ـ

(٢٣٧٦) جدننا هنادوا حمد بن منيع قالا نا ابومعاوية نا عبد الرحمٰن بن اسلحق عن النعمان بن سعيد عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَمُحْتَمَعًا لِلُحُورِالْعِينِ يَرُفَعُنَ بِأَصُواتٍ لَمْ يَسُمَعِ الْحَلَاثِقُ مِثْلَهَا يَقُلُنَ يَرُفَعُنَ بِأَصُواتٍ لَمْ يَسُمَعِ الْحَلَاثِقُ مِثْلَهَا يَقُلُنَ نَحُنُ النَّاعِمَا ثُو فَلَا نَسِعُ لَلْحَلَاثِقُ مِثْلَهَا يَقُلُنَ نَحُنُ النَّاعِمَا ثُو فَلَا نَسْخَطُ طُولِي لِمَن نَبُالُ وَنَحُنُ النَّاعِمَا ثُولِي لِمَن نَبُالُ فَلَا نَسْخَطُ طُولِي لِمَن كَالَ لَنَا وَ كُنَّا لَهُ وَلَا نَسْخَطُ طُولِي لِمَن كَالَهُ وَكُنَّا لَهُ وَلَا نَسْخَطُ طُولِي لِمَن كَالَ لَنَا وَ كُنَّا لَهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ

باب ۱۳۵۰ حوروں کی گفتگو کے متعلق۔

۲۳۷۱ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول کریم کی نے ارشاد فر مایا: کہ جنت میں حوریں جمع ہوتی ہیں اور اپنی ایسی آ واز بلند کرتی ہیں کہ گلوق فینے بھی ویسی آ واز بلند کرتی ہیں کہ گلوق نے بھی ویسی آ واز نہیں منی اور وہ کہتی ہیں: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی فنانہیں ہوں گی۔ ہم نازونعم میں رہنے والی ہیں بھی کسی چیز کی مجتاح نہیں ہوتیں۔ ہم اپنے شو ہروں سے راضی رہنے والیاں ہیں بھی ان سے ناراض نہیں ہوتیں۔ مبار کباد ہے اس شخص کے لئے جو ہمار سے اور ہم اس کے لئے جو ہمار سے اور ہم اس کے لئے۔

بيحديث غريب ہاوراس باب ميں ابو ہريرة ، ابوسعيد اورانس سے بھی روايت ہے۔

باب ١٣٥١ ـ مَاجَآءَ فِي صِفَةِ ٱنْهَارِ الْجَنَّةِ

(۲۳۷۷) حدثنا محمد بن بشار نایزید بن هارون نا الحریری عَنُ حَکِیم بُنِ مُعَاوِیةَ عَنُ اَبِیهِ عَنِ النَّبِیِ عَنِ النَّبِیِ عَنَ النَّبِیِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ فِی الْجَنَّةِ بَحُرَ النَّبِیِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ فِی الْجَنَّةِ بَحُرَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ فِی الْجَنَّةِ بَحُرَ النَّمَ مُونَدًا اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَسَعَلَ وَبَحُرَ اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَبَحُرَ النَّهُ مُونَدًا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْتُوالِمُ وَاللّهُ وَالل

باب ۱۳۵۱۔ جنت کی نہروں کے متعلق۔ ۲۳۷۷۔ حضرت معاویہؓ، رسول اللہ ﷺ نے قال کرتے ہیں کہ جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے سمندر ہیں پھران میں سے نہریں نکل رہی ہیں۔

بیحدیث حسن صحیح ہے اور حکیم بن معاوید، بہز کے والد ہیں۔

(۲۳۷۸) حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن ابي اسحق عن بريد بُنِ اَبِيُ مَرُيَمَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

۲۳۷۸ حضرت انس بن مالك كتب بي كدرسول الله الله الله الله الله الله عند مايا: جس شخص في تين مرتبه الله تعالى سے جنت مانكى جنت اس كے لئے دعا

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَالَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ آدُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ البَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اَحُرُهُ مِنَ النَّارِ

کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو مخف دوزخ سے تین مرتبہ پناہ ما نگتا ہے۔ دوزخ اس کے لئے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اسے دوزخ سے بچا۔

یونس نے بھی ابواسحاق سے بیرحدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ وہ انس سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کہ ابواسحاق سے برید بن ابی مریم کے حوالے سے حضرت انس بی کاقول منقول ہے۔

۲۳۷۹ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول اللہ کے نے فرمایا: تین شخص
مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے (راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آپ
کی نے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ کیا) ان پر پہلے اور بعد والے
سب رشک کررہے ہوں گے۔ا۔ مؤذن جو پانچوں نمازوں کے لئے۔
اذان دیتا ہے۔ ۲۔ ایسا امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔
سے ایساغلام جواللہ کا حق بھی اداکرے اورائی مالکوں کا بھی۔

(٢٣٧٩) حدثنا ابوكريب ناوكيع عن سفيان عن ابي عِمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُنْبَانِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُنْبَانِ الْمُسكِ أَرَاهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْلَوَّلُونَ وَاللَّاحِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِئ بِالصَّلُوةِ الْحَمُسِ فِي كُلِّ وَاللَّاحِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِئ بِالصَّلُوةِ الْحَمُسِ فِي كُلِّ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ وَرَجُلٌ يَوُمَ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَعَبُدٌ. وَمُ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيُهِ

بیصدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف سفیان توری کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابویقظان کا نام عثان بن عمیر ہے۔ انہیں ابن قیس بھی کہتے ہیں۔

ر ٢٣٨٠) حدثنا ابو كريب نا يحيى ادم عن ابى بكر بن عياش عن الاعمش عن منصور عَنُ رِبُعِيُ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزُّوَجَلَّ رَجُلٌ وَجُلٌ قَامَ مِنَ اللّيلِ يَتُلُو اكِتَابَ اللهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيها قَالَ اُرَاهُ مِنُ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيّةٍ فَانُهُزَمَ اصَحَابُه فَاسُتَقُبَلَ الْعَدُو وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيّةٍ فَانُهُزَمَ اصَحَابُه فَاسُتَقُبَلَ الْعَدُو

۲۳۸- حضرت عبداللہ بن مسعود مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ ا۔ وہ شخص جورات کو کھڑ اہو کر قر آن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ۲۔ ایسا شخص جوابے دائیں ہاتھ سے چھپا کرصد قد و خیرات کرتا ہے (میراخیال ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ ) اور ہائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ۳۔ وہ شخص جس نے اپ لشکر کے ساتھیوں کے فکست کھانے کے بعدد شمن کا کیلے مقابلہ کیا۔

یہ حدیث غریب اور اس سندے غیر محفوظ ہے۔ سیجے وہ ہے جو شعبہ وغیر ہ منصور سے وہ ربعی بن خراش سے وہ زید بن ظبیان سے وہ ابوذ رہے اور وہ آنخصرت ﷺ نے قل کرتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش کثیر الغلط ہیں۔

۱۲۸۸ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا عنقریب دریائے فرات ایک سونے کے فرانے کو منکشف کرے گائم میں سے جواس دقت موجود ہو۔ وہ اس میں سے پچھند لے۔

(٢٣٨١) حدثنا ابوسعيد الاشج نا عقبة بن حالد نا عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبدالرحمن عن حده حفص بن عاصم عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ يَحُسِرُ عَنُ كَنْزٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَمَنُ حَضَرَهُ فَلاَ يَا خُذُمِنُهُ شَيْئًا

• سربيايك چھو في الشكركو كہتے ہيں جس كى تعدادزيادہ سے زيادہ جا رسوتك بو ل ب - (مترجم)

یہ صدیث سیح ہے۔ ابوسعیدانتج ، عقبہ بن خالد سے وہ عبیداللہ بن عمر سے وہ ابوزناد سے وہ اعرج سے وہ ابو ہرریہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ اس سے مختلف ہیں کہ عنقریب دریائے فرات ایک سونے کا پہاڑ کھول دے گا۔ بیحدیث حسن صبح ہے۔

المثنى قالا ثنا هحمد بن جعفر نا شعبة عن منصور المثنى قالا ثنا هحمد بن جعفر نا شعبة عن منصور ابن المعتمر قال سمعت ربعى بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رَفَعَه الى آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثَةٌ يُحبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلثَةٌ يُبْغِضُهُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثَةٌ يُحبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلثَةٌ يُبْغِضُهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثَةٌ يُحبُّهُمُ اللَّهُ وَتَلْقَةٌ يُبُغِضُهُم وَاللَّهِ فَاعْمَالَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمُ يَسُالُهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَه وَبَيْنَهُمْ فَمَنعُوهُ فَتَحَلَّفَ وَلَمُ يَسُالُهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَه وَبَيْنَهُمْ فَمَنعُوهُ فَتَحَلَّفَ وَلَمُ يَسُلُهُمُ بِعَطِيْتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ سَارُوا لَيُلتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ وَلَا يَعُلَمُ بِعَطِيْتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَدِي مَعْمَا يُعْدَلُ بِهِ فَوَضَعُوارُهُ وسَهُمُ وَاللَّهُ مَا يُعَدَلُ بِهِ فَوَضَعُوارُهُ وسَهُمُ اللَّهُ الشَّيْحُ الرَّانِي وَيَتُلُوا ايَاتِي وَرَجُلْ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِي الْقَلْمُ اللَّهُ الشَّيْحُ الرَّانِي وَ الْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَلِيمُ اللَّهُ الشَّيْحُ الرَّانِي وَ الْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَالُولُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ اللَّهُ الشَّيخُ الرَّانِي وَ الْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَاقُولُ وَالْفَقَالَ وَالْفَقِيرُ فَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِيرُ وَالْفَقِير

۲۳۸۲ حضرت ابوذرًا تخضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ تین شخصوں سے اللّٰدرب العزت محبت اور تین سے بغض رکھتے ہیں۔ جن ہے محبت کرتے ہیں وہ یہ ہیں ۔ا۔کوئی شخص کسی قوم ہے خدا کے لئے پچھ مانگتا ہے بنیکلیں قرابت اری کے لئے جواس شخص اور اس قوم کے درمیان ہوتی ہے کیکن وہ لوگ اسے پچھنہیں دیتے۔ پھرانہی میں ہے کوئی تخص الگ جا کرا ہے اس طریقے ہے دیتا ہے كەللەدادراس سائل كےعلاوہ كوئى شخص نہيں جانتا۔ وہ دینے والا شخص الله کے نز دیک محبوب ہے۔۲۔ دوسرا وہ مخص جو کسی جماعت کے ساتھ رات کو چاتا ہے یہاں تک کہ انہیں نیند کے مقابلے کی تمام چیزوں میں نیند بیاری ہوجاتی ہے اور وہ لوگ سر رکھ کر سوجاتے ہیں کیکن وہ تخص کھڑا ہوکراللہ کے حضور گڑ گڑا تا ہے۔اور اس کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ سے تیسرا وہ ستخص جو کسی کشکر میں ہوتا ہے اور اس کشکر کو دشمن کے مقابلے میں شكست ہوجاتی ہے لیکن وہ شخص سینہ سیر ہو کر دشمن کا مقابلہ كرتا ہے۔ تاكہ يا توقل ہوجائے يا پھر فتح كر كے لوئے۔ (بيہ تھے وہ تین جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔اب ان تین کا تذکرہ آتا ے) جن سےاللہ بغض رکھتے ہیں وہ یہ ہیں ۔ بوڑ ھازانی متکبرفقیر

محمود بن غیلان ،نضر بن شمیل سے اور وہ شعبہ ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شیبان بھی منصور سے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ بیابو بکر بن عیاش کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

بسِمُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَبُوابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنُ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ١٣٥٢ ـ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ النَّار

بسم الله الرحمن الرحيم جہنم کے متعلق رسول اکرم ﷺ سے قبل کردہ احادیث کے ابواب باب ۱۳۵۲۔ جنم کے متعلق۔

(٢٣٨٣) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا عمر بن حفص بن غياث نا ابى عن العلاء بن خالد ألكا هلِي عَنُ شقيق عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِي بِحَهَنَّمَ يَوُمَئِذٍ لَهَا سَبُعُونَ اللهِ يَمْرُونَهَا مِمَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ اللهَ اللهَ مَلَكِ يَحُرُّونَهَا

۲۳۸۳۔حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار نگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائیں گے۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن اور ثوری کہتے ہیں کہ ابن مسعودا ہے مرفوع نہیں کرتے عبدالرحمٰن بن حمید،عبدالملک اور ابوعام عقدی ہے وہ سفیان ہے اور وہ علاء ہے اسی سند ہے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں بیٹھی مرفوع نہیں۔

۲۳۸۴ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی مایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردان نکلے گی جس کی دوآ تکصیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی وہ کہے گی: مجھے تین شخصوں کو نگلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اربرش ظالم ۲۰ مشرک، ۲۰ مصور۔

(٢٣٨٤) حدثنا عبدالله بن معاوية الحمحى نا عبدالعزيز بن مسلم عن الاعمش عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَحُرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقَيامَةِ لَه عَيْنَان تُبُصِرَان وَأَذُنَان تَسُمَعَان وَلِسَانٌ يَنُطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِلتُ بِشَلَا ثَةٍ بِكُلِّ وَلِسَانٌ يَنُطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِلتُ بِشَلَا ثَةٍ بِكُلِّ حَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِ مَنُ دَعَامَعَ اللَّهُ اللها اخرَ وَبِالمُصَوِّرِينَ

بيەدىث صى غۇيب ہے۔ باب ١٣٥٣\_ مَاجَآءَ فِيُ صِفَةِ فَعُرِحَهَنَّمَ

(٢٣٨٥) حد ثنا عبد بن حميد نا حسين بن على المجعفى عن فضيل بن عياض عن هشام بُنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتُبَةُ بُنُ عَزُوانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا مِنْبَرِ الْبَصُرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّحَرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلَقَّى مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّحَرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلَقَّى مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّحَرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلَقَّى مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّحَرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلَقَى مِنُ شَفِير جَهَنَّمَ فَتَهُوى فِيها سَبْعِينَ عَامًا مَا تُفْضِى إِلَى قَرُارِهَا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ اَكُثِرُوا إِلَى قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ فَعُرَها بَعِيدٌ وَإِنَّ مَا مَعُيدًا وَإِنَّ مَا مَعْرَادًا اللَّهُ عَرَالِهَا عَلِيدًا شَدِيدَةً وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَا مَعْمَ مَا يَعْدُدُ وَإِنَّ اللَّهُ عَرَالِهَا عَلِيدًا مَا تَعْرَهَا اللَّهُ عَرَالِهَا عَلِيدًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ الْعَلَيْدَ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ اللَّهُ مَا مَا تَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ عَمْرًا لَعَيْدً وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَالَّا قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْدُ وَالَّا قَعْرَهَا الْعَلِيدُ وَالَّا قَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُولُ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَاقِيمَةُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَمَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُولُ الْعَلَى الْعَلَوْلُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَمُ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَاقُولُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُولُوا الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلَاقُولُ الْعُلَاقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَاقُ

باب۱۳۵۳ جنم کی گہرائی کے متعلق۔

۲۳۸۵۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان نے ہمارے اس بھری کے منبر پر آنخضرت بیان کی کہ آپ بھی نے فر مایا: اگر جہنم کے کنارے ہے ایک بڑا پھر پھینکا جائے اور وہ ستر برس تک نیچ گار جب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ گار پھر عشرت میں کہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ گار پھر عتبہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا کہ جہنم کو بکٹر ت یاد کیا کرو۔ اس لئے کہاس کی گری بہت شدید، اس کی گہرائی انتہائی بعیداوراس کے وڑے مدید (لوہے) کے ہیں۔

ہمیں علم نہیں کہ حسن نے عتبہ بن غزوان ؓ سے کوئی حدیث ٹی ہو کیونکہ وہ بھر ہ، حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں آئے تھے اور حسن ، حضرت عمرؓ کی خلافت ختم ہونے سے صرف دوسال پہلے پیدا ہوئے۔

(٢٣٨٦) حدثنا عبد بن حميد نا حسن به موسى عن ابى لهيعة عن دراج عن آبى الهيئم عَنُ آبِي سُعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبُلٌ مِنُ نَّارٍ يَتَصَعَّدُفِيْهِ الْكَافِرُ سَبُعِيْنَ خَرِيُفًا وَيَهُوىُ فِيْهِ كَذَٰلِكَ اَبَدًا

۲۳۸۱ حضرت ابوسعیر ، رسول الله ﷺ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے۔ کا فراس پرستر سال میں چڑھے گا اور پھراتی ہی مدت میں گرتار ہے گا۔اور ہمیشدای عذاب میں رہے گا۔

میصدیث غریب ہے۔ ہم اے صرف ابن لہید کی روایت سے مرفوع جانے ہیں۔

باب ١٣٥٤ ـ مَاجَآءَ فِيُ عَظْمِ أَهُلِ النَّارِ

۲۳۸۷۔ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا قیامت کے دن کا فرکی داڑھا حد پہاڑ کی طرح ،اس کی ران بیضاء پہاڑ کی طرح ،اس کی ران بیضاء پہاڑ کی طرح اور اس کے بیضنے کی جگہ تین دن تک کی مسافت ہوگ۔ "مثل الموبدہ" یعنی مدینہ اور ربڈہ کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے جب الموبدہ "بیناء ایک پہاڑ کا نام ہے۔

باب۱۳۵۴\_ دوزخیول کی جسامت۔

(۲۳۸۷) حدثنا على بن حجّر نا محمد بن عمار وصالح مَوُلَى التَّوْمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِثُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِثُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِثُلُ النَّا وَ مَقْعَدُه مِنَ النَّارِ مَثُلُ البَيْضَآءِ وَ مَقْعَدُه مِنَ النَّارِ مَسْيُرَةً تَلاَثٍ مِثُلُ الرَّبُذَةِ يَعْنِي بِهِ كَمَا بَيْنَ النَّارِ الْمَدِينَةِ وَالرَّبُذَةِ وَالْمَيْضَآءُ جَبَلٌ

یدهدیث حسن غریب ہے۔ ابوکریب اے مصعب بن مقدام ہے وہ فضیل ہے وہ ابو حازم ہے اور وہ ابو ہر براہ ہے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا: کافر کی واڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ بیصدیث حسن ہے اور ابوحازم: اشجعی ہیں۔ ان کا نام سلمان ہے اور یہ بیری واٹھ جینہ کے مولی ہیں۔

(٢٣٨٨) حدثنا هناد نا على بن مسهر عن الفضل بن يزيد عَنُ أَبِى الْمَحَادِقِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسُحَبُ لِسَانَهُ الْفَرُسَخ اَوْفَرُسَخَيُنِ يَتَوَطَّأُهُ النَّاسُ

۲۳۸۸۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فر مایا: کا فراپنی زبان کوایک یا دوفر سے تک زمین پر گھیسے گالوگ اسے روند تے پھریں گے۔ گے۔

اس حدیث کوہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں فصل بن پزید کوفی سے کی ائمہ احادیث نقل کرتے ہیں۔اور ابو مخارق غیر مشہور ہیں۔

(۲۳۸۹) حدثنا العباس بن محمد الدورتي ۲۳۸۹ مرت ابوبرية كت بي كرآ مخضرت الفي ايا كافرى ناشيبان عن الاعمش كال كامونائي بياليس كرب اس كادار الما الاحمش كال عبيد الله بن موسنى ناشيبان عن الاعمش

بیضے کی جگد مکداور مدینہ کے درمیان فاصلے جتنی ہے۔

عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ غِلْظَ حِلْدِ الْكَافِرِ رَئْنَتَانِ وَٱرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَ إِنَّ ضِرُسَهُ مِثْلُ آحُدٍ وَاللَّهُ وَالْمَدِينَةَ وَلَا لَا لَا فِي الْعَلَالَةَ وَالْمُولَالَةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْمُدِينَةَ وَالْمَالِينَةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْمَدِينَةُ وَالْمَدِينَةَ وَالْمَدِينَةَ وَالْمُدِينَةَ وَالْمُدِينَةَ وَالْمُدِينَةَ وَالْمُدَالِينَالِهِ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِهِ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِهِ وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالْمُعِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَال

بیصدیث اعمش کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

باب ١٣٥٥ مَا حَآءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ اَهُلِ النَّازِ (٢٣٩٠) حدثنا ابو كريب نارشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن آبي الْهَيْشَمِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالُمُهُلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ اللَّى وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُوهُ وَجُهِهِ فِيهِ

باب۱۳۵۵\_ دوز خیوں کے مشروبات۔

۲۳۹۰۔ حضرت ابوسعید اللہ تعالیٰ کے ارشاد'' کالمبل' ﴿ کے متعلق آنخضرت ﷺ نے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: وہ تیل کی تلجھٹ کی مانند ہوگی اور جب دوزخی (اسے پینے کے لئے) منہ کے قریب لے جائے گاتواس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

اس حدیث کوجم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں اور ان کے حافظے پراعتر اض کیا گیا ہے۔

(۲۳۹۱) حدثنا سويد بن نصرنا ابن المبارك نا سعيد بن يزيد عن ابي السمح عَنِ ابُنِ جَحِيْرَةَ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُ وُسِهِمُ فَيَنُفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخُلُصَ الى جَوُفِهِ فَيَسُلُتُ مَافِي جَوُفِهِ خَيْسَلُتُ الصَّهُرُثُمَّ يُعَادُ كَمَاكَانَ الصَّهُرُثُمَّ يُعَادُ كَمَاكَانَ

۱۳۹۹۔ حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: گرم پائی
(جمیم) ان کے سروں پر ڈالا جائے گا اور وہ ان کے جوف تک نفوذ
کر جائے گا۔ اس سے اس کے گردے، کلیجہ اور آنتیں وغیرہ کث
جائیں گی یہاں تک کہ وہ سب چیزیں اس کے قدموں میں سے نکل
جائیں گی۔ قرآن کریم میں مذکورہ 'صبر' وسے بھی یہی مراد ہے اور
پھروہ دوبارہ ویسے ہی ہوجائے گا جیسے پہلے تھا۔

ابن جیر ہ کانام عبدالرحمٰن بن جیر ومصری ہے۔ بیعدیث حسن سیح غریب ہے۔

(۲۳۹۲) حدثنا سوید بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا صفوان بن عمرو عن عبید الله بن بُسُرٍ عَنُ اَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

● جلداوراعضاء کی مقدار میں روایات کا اختلاف اعمال کے اختلاف برجمول ہے چنانچہ جس قدر فسادوشرزیادہ ہوگائی کا جسم بھی ای قدر بڑا ہوگا گنا ہگار مؤمنوں کا بھی بہی حال ہوگا چنانچہ حارث بن قیس سے منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نفر مایا ''میری امت میں سے کی شخص کا جسم انابڑا ہوجائے گا کہ جہنم کا ایک کونہ بھر جائے گا۔'' (مترجم) ہائی اس آیت سے مرادیہ آیت ہے۔" وان یستغینوا یغانوا بساء کالمهل یشوی الوجوہ "(مترجم) ہائی جیماس پائی کوئے ہیں جس کی حرارت انہا تک پہنچ گئی ہو۔ (مترجم) ہی یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔" یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر به مافی بطونهم و الجلود" (مترجم)

وَسَلَّمَ فِي قَوُلِهِ وَيُسُقِى مِنُ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ وَالَّهُ يُولِهُ وَيُسُقِى مِنُ مَّآءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ وَالَّهُ يُولَا الْدُنِي مِنْهُ شُولى وَجُهُهُ وَوَقَعَتُ فَرُوةٌ رَاسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ المُعَآءَ هُ خَتِي يَخُرُجَ مِنُ دُبُرِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُقُواهَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ المُعَآءَ هُمُ وَيَقُولُ وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ وَيَقُولُ وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَاثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الوَّجُوة بِعُسَ الشَّرَابُ وَسَآءً ثَتُ مُرْتَفَقًا يَشُوى الْوَجُوة بِعُسَ الشَّرَابُ وَسَآءً ثَتُ مُرْتَفَقًا

وہ اس سے کراہت کرے گا۔ جب اور قریب کیا جائے گا تو اس کا منداس سے بھن جائے گا۔ اور اس کے سری کھال اس میں گر پڑے گا اور اس کے سری کھال اس میں گر پڑے گا تو اس کی آئیس کٹ کر دہر سے نکل جائیں گی اللہ تعالی فرماتے ہیں: و سقو ماء مسلس الآیة لیمنی انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جوان کی آئیس کا ث دے گا۔ کی فرزمایا: "و ان یستغیثو ا" سسلس الآیة لیمنی اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو انہیں تیل کی تلجمت کی ما نند پانی دیا جائے گا جوان کے چہروں کو بھون دے گا گتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری رہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری رہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری رہے یہ پینے کی چیز اور سے کتنی بری رہے ہے۔

یے حدیث غریب ہے۔امام بخاری بھی عبیداللہ بن بسر نے ای طرح روایت کرتے ہیں اور بیا کی حدیث سے بیچانے جاتے ہیں۔ صفوان بن عمر و نے عبداللہ بن بسر نے ایک بھائی اورایک بہن کا بھی آنخضرت علی ہے۔ ماع ہے۔ عبیدااللہ بن بسر جن سے صفوان بن عمر و نے نہ کورہ بالاحدیث نقل کی ہے شاید وہ عبداللہ بن بسر کے بھائی ہوں۔

(۲۳۹۳) حدثنا سويد بن نصر نا عبدالله نارشدين بن سعد ثنى عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيئم عَنُ أبِي سَعِيدِ نِ الدَّرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كَالُمُهُلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بِطِذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ بِطِذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَسِيْرَة ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَبِطِذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ مَسِيْرَة ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَبِطِذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا مِنْ مَسِيْرَة ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَبِطِذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا مِنْ مَسَيْرَة ارْبَعِيْنَ سَنَةً وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا مِنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا مِنْ أَعْنَ الْمُلُولُ الدُّنِيَا لَا نَتَنَ اهُلُ الدُّنَيَا لَا لَوْالَ دَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا اللَّيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا اللَّيْكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْاَنَّ دَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْالَا لَوْالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْالَا لَوْالَا لَوْالَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى لَوْالَا لَوْالَا لَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَلَوْا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ الْوَالِهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْوَالَةُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ الْمُولَا الْمَالَ الْمُعَلِّلَاهُ الْوَلَا الْوَالَا لَوْلَا الْمُنَالَالَهُ اللَّهُ الْمُلْلَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا مِنْ الْمَالَالِهُ اللَّهُ الْمُولُوا مِنْ الْمَالِولَا الْمُولَا الْمُنَالِعُولُوا مِنْ الْمُ

۲۳۹۳۔ حضرت ابوسعید خدر گا کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے 
در کالمہل' کی تفسیر میں فرمایا کہ بیتیل کی تلجمت کی طرح ہے۔ جب وہ 
دوز خی کے قریب کی جائے گی تو اس کے چبرے کی کھال اس میں گر 
پڑے گی۔ای سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سراد ق
نار (دوزخ کی) چارد یواری ہیں اور ہرد یوار کی موٹائی چالیس سال کے 
مسافت ہے۔ای سند سے منقول ہے کہ آگر غساق ﴿ کی ایک بالحُدُ 
مسافت ہے۔ای سند سے منقول ہے کہ آگر غساق ﴿ کی ایک بالحُدُ 
مسافت ہے۔ای سند سے منقول ہے کہ آگر غساق ﴿ کی ایک بالحُدُ 
مسافت ہے۔ای سند سے منقول ہے کہ آگر غساق ﴿ کی ایک بالحُدُ 
مسافت ہے۔ای سند ہے۔ای بالحُدُ بیورےائل دنیاسر جائیں۔

اس مدیث کوہم صرف رشدین بن سعد کی روایت سے جانے ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

(٢٣٩٤) حدثنا محمود بن غيلان نا أبوداو 'د ٢٣٩٢ حضرت ابن عبائ كم إلى كرسول الله الله الله الله الله الله الله عن الله عن الله عن المحام الله عن الله عن

<sup>•</sup> غساق دوز نیوں کےجسموں سے بہنے والی پیپ اورخون کا نام ہے۔ (مترجم)

عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَرَأً هذه الآية اتَّقُوالله حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوتُنَّ اللهِ وَانْتُمُ مُسُلِمُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَوُانَّ قَطُرَةً مِّنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتُ فِي دَارِالدُّنُيَا لَافُسَدَتُ عَلَى اَهُلِ الدُّنيَا مَعَايِشَهُمُ فَكَيْفَ بِمَنُ يُكُونُ طَعَامُهُ

## بیمدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٣٥٦ \_ مَاجَآءَ فِيُ صِفَةِ طَعَام أَهُلِ النَّارِ (٢٣٩٥) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عاصم بن يوسف ناقطبة بن عبدالعزيز عن الاعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عَنْ أمّ الدُّرُدَاءِ عَنْ أبي الدُّرُدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُلُقَى عَلَى اَهُلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعُدِلُ مَا هُمُ فِيُهِ مِنَ الْعَلْدَابِ فَيَسْتَغِيْتُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِّنُ ضَرِيُعٍ لَّا يُسُمِنُ وَلَا يُغُنِيُ مِنْ جُوعٍ فَيَسْتَغِيَّتُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذَاغُصَّةٍ فَيَذُكِّرُونَ أَنَّهُمُ كَانُوا يُحيُزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرابِ فَيَسْتَغِيْثُونَ بالشَّرَاب فَيُدُفَعُ اللَهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلَا لِيُبِ الْحَدِيْدِ فَإِذَا ٱدْنَتُ مِنُ وُجُوْهِهُمْ شَوَتُ وُجُوْهُهُمْ فَإِذَا دَخَلَتُ بُطُونَهُمُ قطَّعَتُ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ أَدُعُوا حَزَنَةَ حَهَنَّمَ فَيَقُولُونَ الَّمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادُعُوا وَمَا دُعَآءُ ٱلكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالِ قَالَ فَيَقُولُونَ ٱدْعُوا مَالِكًا فَيَقُولُونَ يَامَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُحِيْبُهُمُ إِنَّكُمُ مَاكِتُونَ قَالَ الَّا عُمَشُ نُبُّتُتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَآئِهِمُ وَبَيْنَ

طرح ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے اور مسلمان ہو کرمرو) اور پھر فر مایا: اگر زقوم • کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکادیا جائے تو اہل دنیا کی معیشت بگڑ جائے۔ تو پھران لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذا ہی مہوگ۔

باب ۱۳۵۷۔ دوز خیوں کے کھانے۔

٢٣٩٥ حضرت ابو درداء كت بيل كه رسول كريم على فرمايا: دوز خیوں کو بھوک میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ دوسرا عذاب اور بھوک برابر ہوجائیں گے۔تو وہ لوگ فریاد کریں گے۔ چنانچیانہیں ضريع 🗨 كھانے كے لئے ديا جائے گا جونه موٹا كرے گا اور نہ ہى بھوک کوختم کرےگا۔وہ دوبارہ کھانے کے لئے پچھ مانگیں گے تو انہیں ابیا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹلنے والا ہوگا۔ وہ لوگ یا دکریں گے كدونيا مين الحكيم ويزنوالي بياكرتے تصاور ياني مانكيس كے تو انہیں کھولتا ہوا یانی لو ہے کے کلالیب میں دیا جائے گا۔ وہ جب ان کے منہ کے نز دیک کیا جائے گا تو وہ انہیں مجمون دے گا اور جب پیٹ میں داخل ہوگا تو سب کچھ کاٹ کر رکھ دے گاوہ کہیں گے کہ جہنم کے داروغہ کو بااؤ۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے باس رسول نشانیاں لے کرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں فرشتے کہیں گے: تو پھر یکارواور کافروں کی بیکار صرف گمراہی میں ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے: ما لک کو یکارواور عرض کریں گے کہاے مالک آب کے رب کو جا ہے كه بهارا فيصله كرد \_\_ وه انبيل جواب دے كاكمتمهارا فيصلة و موجكا اعمش کہتے ہیں: مجھ خبر دی گئ ہے کدان کی بکاراور مالک کے جواب کے درمیان ایک ہزار سال کی مدت ہوگی۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ

• زقوم ایک درخت ہے جس کی جز دوزخ کی گرائی میں ہے بیتخت کروا ہے دوزخی اسے نہیں کھائیں گے تو زیردی کھلایا جائےگا۔(مترجم) ہضریج ایک خشک کا نئے دارنباتات کانام ہے جو بہت کر داہوتا ہے۔ ابن عباس سے منقول آہے کہ پیچنم میں ایک ایک چیز ہے جوایلوے سے زیادہ کر وکی مردار سے زیادہ بدیودارادرآگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ (مترجم)

إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمُ الْفَ عَامٍ قَالَ فَيَقُولُونَ اَدُعُوا رَبَّنَا غَلَبَتُ رَبَّكُمُ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُولُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَلِنَ عُدُنَا فَإِنَّا أَخْلِمُونَ قَالَ فَيُجِيْبُهُمُ إِنْحَشُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ عِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ عَنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ عَنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ الْحَسَرَةِ وَالْوَيُلِ

اپ رب کوبلاؤاس لئے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر عرض کریں گے اے رب ہم پر بدینی غالب آگئ ہے ہم لوگ گراہ تھے۔اے ہمارے رب ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے اگر اب بھی ہم وہی کچھ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔اللہ تعالی انہیں جواب دیں گے کہ دھ نکار ہوتم پر جھھ سے بات مت کرو۔ پھر وہ لوگ ہر فیر سے مایوس ہوجا کیں گے اور گدھے کی طرح ڈینگیس مارنے لکیس گے۔ اور حسر سے اور ویل ایکاریں گے۔

عبدالله بن عبدالله عن الاعمش عن الم الدرداء عن ابى الدرداء في الله الله عن الله عن الله عمش عن الله عمش عن شهر بن عطيه عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابى الدرداء في الما والما أي كاقول روايت كيا كيا قطبه بن عبدالعزيز محدثين كزد يك تقدين \_

ور ۲۳۹٦) حدثنا سويد نصرا نا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد ابى شجاع عن ابى السمح عن ابى الهيُثِمَ عَنُ آبِى سَعِيدِ ن الْحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمُ فِيها النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمُ فِيها كَالِحُونَ قَالَ تَشُويُهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبُلُغَ وَسُطَ رَاسِهِ وَتَسْتَرُحِى شَفَتُهُ السَّفلى حَتَّى تَضُربَ سُرَّتَهُ

۲۳۹۱ حضرت الوسعيد خدري كتبة بين كمآ تخضرت الله في "وهد فيها كالحدون" (ترجمه: وه اس مين بدشكل اورتر شرو بهور به بين كقفير مين فرمايا: اس كي حقيقت بيه به كدان كااو پر كا بونث آگ مير مجمن كرا تناسكر جائع گا كدس كن هي مين بينج جائع گا جب كدينچوااله بون لنك كرناف كرماته كلف لكه كار

يه حديث حسن سيح غريب إدرابو بيتم كانام سليمان بن عمر بن عبدالعتو ارى ب- بينيم تصان كى پرورش ابوسعيد نے كى-

۲۳۹۷۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نفر مایا: اگر ایک اس کے برابر رصاص کا گولہ۔ اور آپ ﷺ نے سر کا طرف چھوڑ اجائے جو پانچ سمال کی مسافت ہے تو وہ رات سے پہلے زمین پر پنچ جائے گالیکن اگر اسے زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑ دیا جائے تو چالیس برس تک دن رات چلنے کے بعداس کی گہرائی یاس کی اصل تک پنجے گا۔ •

يحديث المويد بن نصرانا عبدالله انا سعيد بن يزيد عن ابي اسمح عن عيسي بن هلال السه فيي عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّ رَصَاصَةً مِثُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّ رَصَاصَةً مِثُلَ هَلَهِ وَاسَلَّمَ لَوُ اَنَّ رَصَاصَةً مِثُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّ رَصَاصَةً مِثُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّ رَصَاصَةً مِثُلَ السَّمَاءِ اللهُ الدُّرُضِ وَهِي مَسِيْرَةُ حَمْسِ مِاقَةٍ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ اللهَ الْارْضَ قَبْلَ اللهُ لَوَ النَّهَا وَلَوُاتَهَا اللهُ لَ وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَارَ قَبُلَ اَنُ السَّلُسِلَةِ لَسَارَتُ ارْبَعِينَ حَرِيْفًا اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ قَبُلَ اَنُ

• يآيت كانفير ب\_" في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه" لآية اور گرائى سےمرادجہم كى گرائى باس لئے كرزنجركى گرائى نيس موتى اا اگرزنچر بى مراد موتو اسكى لمبائى مراد ب\_والله اعلم (مترجم)

تُبُلُغَ أَصُلَهَا أَوُ قَعُرَهَا.

ال حديث كي سندحسن سحيح ہے۔

باب١٣٥٧\_ مَاجَآءَ أَنَّ نَارَكُمُ هَذِهِ جُزُءٌ مِّنُ سَبُعِينَ جُزُءً مِّنُ نَّارِ جَهَنَّمَ

(٢٣٩٨) حدثنا سويد بن نصرانا عبدالله بن المبارك انامعمر عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ هَذِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ هَذِهِ النِّي يُوفِدُ بَنُوادَمَ جُزُةٌ وَاحِدٌ مِّنُ سَبُعِينَ جُزُةً ا مِّنُ النِّي يُوفِدُ بَنُوادَمَ جُزُةٌ وَاحِدٌ مِّنُ سَبُعِينَ جُزُةً ا مِّنُ حَرِّحَهَنَّمَ قَالُوا وَاللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيةً يَّارَسُولُ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِلَتُ بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِينَ جُزُءً ا كُلُّهُنَّ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِلَتُ بِتِسْعَةٍ وَّ سِتِينَ جُزُءً ا كُلُّهُنَّ مَثُلُهُ حَرِّهَا مَلْهُ حَرَّا اللهِ قَالَ فَا اللهُ اللهِ قَالَ فَا اللهِ قَالَ فَا اللهُ اللهِ قَالَ فَا اللهُ اللهِ قَالَ فَا اللهِ قَالَ فَا اللّهُ قَالَ فَا اللهُ اللهِ قَالَ فَا اللهُ اللهِ قَالَ فَا اللّهِ قَالَ فَا اللّهُ اللّهُ قَالَ فَا اللّهُ اللّهُ قَالَ فَا اللّهِ قَالَ فَا اللّهُ اللّهُ قَالَ فَا اللّهُ اللّهُ قَالَ فَا اللّهِ قَالَ فَا اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

باب ۱۳۵۷۔ ونیا کی آگ دوزخ کی آگ کا سترواں (۷۰) حصہ ہے۔

بیجدیث حسن سیح ہے۔ جام بن مدید ، وہب بن مدید کے بھائی ہیں ان سے وہب فے روایت کی ہے۔

باب۱۳٥۸\_ مِنْهُ

۲۳۹۹\_ حفرت ابوسعید کتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا: تمہاری یہ کتاب کتاب کا ستر وال (۵۰) حصہ ہر حصہ اتنائ گرم ہے جمعنی تمہاری ہی آگ۔

باب ۱۳۵۸\_اس کے متعلق۔

(۲۳۹۹) حدثنا عباس بن محمد الدورى انا عبيدالله بن موسى انا شيبان عن فراس عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمُ هذِه جُزُةٌ مِّنُ سَبُعِيْنَ جُزُء ًا مِّنُ نَّارِجَهَنَّمَ لِكُلِّ جُزُء مِّنَهَا حَرُّهَا

بیحدیث ابوسعید کی روایت سے حسن غریب ہے۔

(۲٤٠٠) حدثنا عباس بن محمد الدورى البغدادى نا يحيى بن بكيرنا شريك عن عاصم عَنُ البغ صَالِح عَنُ اَبِى هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتُ وَسَلَّمَ قَالُ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اجْمَرَّتُ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسُودَاءُ مُظُلِمَةً

۲۷۰۰-حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک سلگایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئ پھر ایک ہزار سال تک ہوڑ کائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی پھر ایک ہزار سال تک بھڑ کائی گئی یہاں تک کہ کالی ہوگئ۔ چنا نچہ اب وہ سیاہ وتاریک ہے۔

سوید بن نصر ،عبداللہ ہے وہ شریک ہے وہ عاصم ہے وہ ابوصالح پاکسی اور شخص ہے اور وہ ابو ہریرہ ہے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔لیکن بیموقوف ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ سیجے ہے۔ہمیں علم نہیں کہ بیجیٰ بن بکیر کے علاوہ بھی کسی نے اسے مرفوع کیا ہو۔وہ شریک سے روایت کرتے ہیں۔ باب ٩ ١٣٥ مَاجَآءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيُنِ وَمَا ذُكِرَ مَنُ يَخُرُ جُونَ النَّارِ مِنُ اَهُلِ التَّوْجِيُدِ

(۲٤٠١) حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكتدى الكوفى نا المفضل بن صالح عن الاعمش عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَكَتِ النَّارُ اللى رَبِّهَا وَقَالَتُ اكْلَ بَعْضِى بَعْضًا فَحَعَلَ لَهَا نَفُسَيْنِ نَفُسًا فِى الصَّيْفِ فَامَّا نَفْسُهَا فِى الصَّيْفِ فَسَمُومٌ الشَّيَةِ وَنَفْسًا فِى الصَّيْفِ فَسَمُومٌ

باب ۱۳۵۹۔ دوزخ کے لئے دوسانس اور اہل تو حید کا اس سے نکا لے جانے کا تذکرہ۔

۱۳۰۱ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا: دوز خ نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میر بے بعض اجزاء بعض کو کھا گئے ہیں۔ چنا نچے اللہ تعالی نے اسے دومر تبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ایک مرتبہ سر دیوں میں دوسری مرتبہ گری میں۔ چنا نچے سروی میں اس کا سانس تخت سردی کی شکل میں اور گری میں تخت لوکی شکل میں ظاہر ہوتا

یه مین میں میں ہے ہورابو ہریرہ ہی ہے گئ سندوں ہے منقول ہے۔ منقل بن صالح محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔

۲۳۰۲ حضرت انس سے مرفوعاً (بشام کی روایت) میں منقول ہے۔
کہ جنت سے نکلے گا۔ جب کہ شعبہ کہتے ہیں کہ آنخضرت شے نے
فر مایا جمم ہوگا کہ دوز خ سے ہراس شخص کو نکال دوجو لااللہ الااللہ کہتا
ہواراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر ہر
اس شخص کو بھی نکال دوجو لااللہ الااللہ کہتا ہو۔ اور اس کے دل میں
گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ نیز اس شخص کو بھی نکال دوجو
لااللہ الااللہ کے اور اس کے دل میں جوار کے دانے مے برابر بھی

(٢٤٠٢) حدثنا محمود بن عيلان نا ابوداود نا شعبة وهشام عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ هِشَامٌ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآلِهُ إِلَّاللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً أَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً أَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً أَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ الله وَلَا الله وَ الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ الله وَلَا الله وَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ شُعْبَةً مَايَزِنُ ذَرَّةً وَقَالَ شَعْبَةً مَايَرِنُ فَيْ اللهُ وَلَا لَعُهُ وَالْعَلَا لَا لَهُ وَلَا لَعُهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَعَلَا لَهُ عَلَا لَهُ اللّهُ ا

بيرهديث حسن سيح باوراس باب ميس جابرا ورعمران بن حصين سي بهي احاديث منقول بير-

(٢٤٠٣) حدثنا محمد بن رافع نا ابوداو و غن مبارك بن فضالة عن عبدالله بن أبي بَكْرٍ بُنِ أنس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ اللهُ الْحُرِجُولُ مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَ فِي يَوْمًا أَوُ حَافَنِي مَنْ أَكُر فِي يَوْمًا أَوْ حَافَنِي

بیرهدیث حسن غریب ہے۔

(٢٤٠٤) حدثنا هناد نا ابو معاويمة عن الاعمش

۳۰۰۱ حضرت انس آنخضرت الله سفقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہراس شخص کودوزخ سے نکال دوجس نے مجھے ایک دن بھی ماد کما ہو مامجھ ہے کی مقام پرؤرا ہو۔

٢٢٠٠٢ حضرت عبدالله بن مسعودً كتبة بين كدرسول الله الله الله عن فرمايا

بضم الذال وخفته الراءوم وبالفارسية ارز ن۱۲ اـ

عن ابراهيم عن عبيدة السَّلُمَانِيُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْحُرْبُ مِنْهَا إِنِّي قَلْ النَّارِ خُرُوجًا يَخُرُجُ مِنْهَا وَحُفًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَلْ اَخَلَّةِ فَالدُّحُلِ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ الْفَلِيقُ اللَّي الْجَنَّةِ فَالدُّحُلِ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيَدُهُ النَّاسُ الْمَنَازِلَ قَالَ فَيَدُّولُ المَنَازِلَ قَالَ فَيَدُّولُ المَنَازِلَ قَالَ فَيُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَعِلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ

بیرهدیث حسن سی ہے۔

(٧٤٠٥) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عن المعرور ابن سُويُد عَن اَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَا عُرِفُ احِرَاهُلِ النَّارِ عُرُوجًا مِّنَ النَّارِ وَاحِرَ اَهُلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا الْجَنَّةِ يُحُولُا الْجَنَّةِ يُحُولُا الْجَنَّةِ يُحُولُا الْجَنَّةِ يُومُ عَن سِغَارِ ذُنُوبِهِ وَاَحْبِئُوا يَوْمَ كَذَا وَكَنَا وَكَذَا قَالَ فَيُقُولُ فَيُقُولُ اللهُ عَلِي سَيْعَةٍ حَسَنَةً قَالَ فَيُقُولُ وَكَذَا وَلَي الله عَلَيهِ وَسَنَةً قَالَ فَيُقُولُ وَكَذَا قَالَ فَلَقَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَقَدُ رَبِّ لَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَضَحَكُ رَبِّ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَضَحَكُ حَيْقًا لَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَحَكُ وَتَيْ بَدَتُ نَوَاجِذُهُ

بيعديث حسن سيح ہے۔

(٢٤٠٦) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش أبِيُ سُفُيَانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبُ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ التَّوجِيُدِ فِي

میں اس مخص کو جانتا ہوں جوسب سے آخر میں ہدز نے سے نکلے گاوہ
گھٹڈا ہوا وہاں سے نکلے گا اور کہے گا کہ اے رب الوگوں نے تو جنت
کے سب گھر لے لئے ہوں گے اس سے کہا جائے گا تو جا اور جنت میں
داخل ہوجا وہ جائے گا تو دیکھے گا کہ لوگوں نے جنت کے تمام گھر لے
لئے ہیں۔ چنا نچہ لوٹے گا اور عرض کرے گا اے میرے پروردگار!
لوگوں نے سب گھر لے لئے ہیں پھر کہا جائے گا کہ کیا تہمیں وہ وقت
یاد ہے جب تم دوز نے میں تھوہ کہ گا جی ہاں۔ اس سے کہا جائے گا
کہ کی تا بیان کر وہ تمنا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا
کہ بھی دیا جائے گا جس چیز کی تو نے تمنا کی ہے اور ساتھ ہی دی گنا و نیا
بھی۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ آپ مالک ہوتے ہوئے میر اسٹو کر
رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر آنخضرت ﷺ کو ہنتے ہوئے
دیکھا یہاں تک کہ کیلیاں مبارک نظر آنے لگیں۔

۲۳۰۵ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہرسول اللہ کے فرمایا: میں دوز خ
سب ہے آخر میں نظنے اور سب ہے آخر میں جنتہ میں داخل
ہونے والے خص کو جانتا ہوں۔ چنا نچہ ایک خص کو لا یا جائے گا تو اللہ
تعالی فرما ئیں گے اس کے بڑے گنا ہوں کو چھپا کرچھوٹے گنا ہوں
کے متعلق پوچھو۔ اس ہے کہا جائے گاتم نے فلاں دن اس اس طرح کیا
تھا۔ فرمایا: پھر اس سے کہا جائے گا۔ تیرے تمام گناہ نیکیوں سے بدل
ویئے گئے۔ وہ کچ گا: اے میرے پروروگار! میں نے اور بھی بہت سے
گناہ کئے تھے جو یہاں نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے
آئی خضرت کے کود کھا کہ آپ کھا نس سے ہیں یہاں تک کے کہیاں
مبارک نظر آنے لگیں۔

۲۳۰۱۔ حضرت جابر گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اہل تو حید میں سے پچھ لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ کوئلہ کی طرح ہوجائیں گے۔ پھر رحمت الہی ان کا تدارک کرے گ النَّارِعِيُّ يَكُونُوا فِيها حُمَمًا ثُمَّ تُدُرِكُهُمُ الرَّحُمَةُ النَّارِعُ فَيُ الرَّحُمَةُ فَيُرُشُّ فَيُحرَّجُونَ وَيُطرَحُونَ عَلَى اَبُوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْمَآءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَآءُ فِي حُمَالَةِ السَّيُلِ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ

قِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدُ خُلُونَ الْحَنَّةَ جِنت مِن واخل بول كـ -بيعديث حن صحيح باور كي سندول سے حضرت جابر سے منقول ہے۔

(٢٤٠٧) حدثنا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق نا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِيُ مَعْمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِيُ سَعِيدِ نَالُخُدُرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ اللَّهَ اللَّهُ الْإِيْمَانِ قَالَ اَبُو سَعِيدٍ فَمَنُ شَكَّ فَلْيَقُرأُ إِنَّ اللَّهَ لَايَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً

بەھدىنەخسن كىچى ہے۔

۲۲۰۰۷ - حضرت ابوسعید تفدری فرمائے ہیں کہ آنخضرت کے فرمایا: ہروہ مخض جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ جس کوشک ہووہ یہ آیت بڑھے''ان اللّٰہ لایظلم مثقال ذرّہ' (ترجمہ: اللّٰہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے )

اور انہیں دوزخ سے نکال کر جنت کے دروازوں پر کھڑا کر دیا جائے

گا۔ پھر جنت کے لوگ ان پر یانی جھڑ کیں گے جس سے وہ اس طرح

ا گئے لگیں گے جیسے کوئی دانہ ہنے والے یانی کے کنارے اگنا ہے اور پھر

۲۲۰۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: دوز خیوں میں سے دو خص بہت زور زور سے چیخے لکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ انہیں نکالو۔ انہیں نکالا جائے گا توان سے کہیں گے تم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے تھے؟ دوعرض کریں گے: تاکہ آپ ہم پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤاور دوبارہ خود کو دوز خیس ڈال دو۔ وہ دونوں جا ئیں گے اور ایک دوز خیس چلا جائے گا جب کہ دوسراو ہیں کھڑار ہے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جائے گا جب کہ دوسراو ہیں کھڑار ہے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کی کو ضٹری اور سلامتی والی کر دیں گے اور دوسر سے بوچھیں گے آگر تم کیوں نہیں گئے؟ وہ عرض کر سے گا: میں امید کرتا ہوں کہ آپ جھے ایک مرتبہ دوز خ سے نکا لئے کے بعد دوبارہ نہیں ڈالیس گے۔ اللہ تعالیٰ ورفوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاملہ ہوگا اور دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔ ●

● اس آیت سے دوزخ کے نکلنے پراس طرح استدلال کیا جاتا ہے کداگر کی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے ضرور جزاء دیں گےاور جزاء جنت ہی میں دی جائے گی کیونکہ دوزخ تو دارالعذ اب ہے لہذا اسے لازمی طور پر جنت میں داخل کیا جائے گااوراس کے اس نیک عمل کودگنا چوگنا کردیا جائے گا۔ (مترجم) یعنی پہلے دالاتھم کی تعمیل کی وجہ سے اور دوسراا پی نیک امید کی وجہ سے۔ (مترجم)

تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ رَجَآءُ كَ فَيَدُحُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيُعًا بِرَحُمَةِ اللهِ

اس حدیث کی سندضعیف ہے اس لئے کہ بیرشدین بن سعد سے منقول ہے اور وہ ضعیف ہیں وہ ابن نعم افریقی سے روایت کرتے ہیں اور وہ بھی ضعیف ہیں۔

9-۲۲۰-حضرت عمران بن حصیان کہتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ نے فرمایا: یقیناً میری شفاعت سے ایک قوم دوزخ سے نکلے گی۔ان کا نام جہنمی ہوگا۔

(۲٤٠٩) حدثنا محمد بن بشارنا ابن ابی عدی ومحمد بن جعفر وعبدالوهاب قالوانا عوف عن ابی رجابرالُعَطَارَدِیِّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیُنِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَیْخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِّنُ اُمَّتِیُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِیُ یُسَمُّونَ النَّارِ بِشَفَاعَتِیُ یُسَمُّونَ النَّارِ بِشَفَاعَتِیُ یُسَمُّونَ النَّارِ بِشَفَاعَتِیُ

بیعدیث حسن صحیح ہے اور ابور جاءعطار دی کانام عمران بن تیم ہے۔ انہیں ابن ملحان بھی کہتے ہیں۔

(٢٤١٠) حدثنا سويد بن نصرانا بن المبارك عن يحيى ابن عبيدالله عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِنَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْحَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

۰۱۲۲-حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میں نے دوزخ کے برابرکوئی الی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھا گئے والاسوجائے ۔ ● اور جنت کے برابرکوئی چیز الی نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سوجائے۔ ●

اس صدیث کوہم صرف کی بن عبیداللہ کی روایت سے جانتے ہیں اوروہ ضعف ہیں۔ شعبہ ان پراعتراض کرتے ہیں۔ باب ۱۳۶۰۔ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهُلِ النَّارِ النِّسَاءُ باب ۱۳۹۰۔ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت ہوگ۔

۱۳۷۱۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میں نے جنت میں دیکھا تو جنتیوں کی اکثریت فقراء کی تھی اور جب دوزخ میں 'دیکھا تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی۔

(۲٤۱۱) حدثنا احمد بن منيع ثناً اسمعيل بن ابراهيم نا ايوب عن ابى رجاء العطاردى قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعُتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اكْثَرُ النَّهِ فَالنَّارِ فَرَأَيْتُ اكْثَرَ النَّارِ فَرَأَيْتُ اكْثَرَ

(۲٤۱۲) حدثنا محمد بن بشار نا ابن ابی عدی ومحمد بن حعفرو عبدالوهاب قالوا نا عوف عن ابی رجاء اَلْعَطَارَدِیُ عَنُ عِمْرَانَ

۲۳۱۲ ۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: میں نے دوزخ میں جھا نکاتو وہاں عورتیں زیادہ تھیں جب کہ جنت میں فقراء کی اکثریت تھی۔ •

ہ یعنی جنت اور دوزخ جیسی چیزوں کے ہوتے ہوئے سونااور غافل رہنا قابل تعجب ہے۔ (مترجم) ﴿ یہاں بیرجان لینا بھی ضروری (بقیہ حاشیہا گلے صفحہ یر)

بُنِ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راطَّاعُتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ وَاطَّلَعُتُدفِى الْجَنَّةِ فَرَايَتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ وَاطَّلَعُتُدفِى الْجَنَّةِ فَرَايَتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

یہ حدیث مسیحے ہے وف بھی ابورجاء سے اور وہ عمران بن حصین سے اور ابوب ، ابورجاء ہے بحوالہ ابن عباس یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں ممکن ہے کہ ابورجاء نے دونوں سے سنا ہو یوف کے علاوہ اور رادگی بھی بیرحدیث عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۶۱\_

۲۲/۱۳ حضرت نعمان بن بشیر گہتے ہیں کدرسول الله ﷺ نے فرمایا: دوزخ میں خفیف ترین عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے تلووں میں دو چنگاریاں ہوں گی جن سےاس کا د ماغ کھولتار ہےگا۔ ●

(٢٤١٣) حدثنا محمود بن غيلان نا وهب بن جرير عن شعبة عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ النَّعِمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ فِي اَحْمَصِ قَدَمَيْهِ حَمْرَتَانِ يَعُلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

میصدیث حسن سیح ہے اوراس باب میں ابو ہررہ ،عباس بن عبد المطلب اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔

(٢٤١٤) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو نعيم نا سفيان عن معبد بن حالد قَالَ قَالَ سَمِعْتُ خَارِئَةً بُنِ وَهُبِ بِالْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاَحْبِرُ كُمْ بِاهُلِ النَّارِ لَوَ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ الاَاحْبِرُ كُمْ بِاهُلِ النَّارِ كُلُّ عَيْفٍ مُتَصَعِّفٍ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَصَعِّفٍ لَو النَّارِ لَو اللهِ لَابَرَّهُ الاَاحْبِرُ كُمْ بِاهُلِ النَّارِ كُلُّ عَيْقٍ حَوَّاظٍ مُتَكْبِرٌ

۲۳۱۸ حضرت حارشہ بن وہب خزائی: کہتے ہیں کہ میں نے آخضرت کشے سے سنا کہ فرمایا: کیا میں تہمیں اہل جنت کے متعلق نہ بناؤں؟ اہل جنت میں ہروہ ضعیف ہوگا جسے لوگ حقیر جانتے ہیں وہ اگر کسی چز برقتم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کردیں اور کیا میں تہمیں اہل دوزخ میں ہر تندخو، بدمزاج، بخیل اور متکر شخص ہوگا۔ ۹

يەھدىيە حسن سىجى ہے۔

(پیچیلے سخد کا حاشیہ) ہے کہ جس طرح دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گا ای طرح جنت میں بھی ان کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہرجنتی کے لئے ایک سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس کی دجہ سے ہوسکتا ہے کہ عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں دنیا میں بھی کثرت ہو کیونکہ آخری زمانے میں ان کی نسبت کافی زیادہ موجائے گی یہاں تک کہ ایک دوایت میں آتا ہے کہ بچاس بچاس محورتوں کا ایک ہی مردگران ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

• اس مخص سے مراد ابوطالب میں کیونکہ بخاری نے اپنی روایت میں صراحت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے کہ دوزخ میں انہیں سب سے کم عذاب یوگا۔(مترجم) ● آپ ﷺ کابیفر مانا اکثریت کے اعتبار سے ہے یاریکھی ممکن ہے کہ ان صفات کے نتائج بیان کرنا مقصود ہو۔

# ایمان کے متعلق آنخضرت ﷺ ہے منقول احادیث کے ابواب

بابساس اسمجھولوں سے قال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لاالله الا الله کہیں۔

۲۲۱۵ - حضرت الو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : مجھے تھم ویا گیا کہ لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لوگ "لااللہ الاالله" کہیں۔اوراگر وہ لوگ اس کے قائل ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ کر لیس الا میر کہ وہ آ لیے جرم کا ارتکاب کریں جس سے ان کی پہر چزیں حلال ہوجا کیں۔ • نیز ان کا حساب اللہ بر ہے۔ ●

# اَبُوَابُ الْإِيُمَانِ عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ١٣٦٣\_مَاجَآءَ أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوُ الْآاِلَةَ إِلَّا اللَّهُ

(٢٤١٥) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عَنُ اَبِيُ صَالِحٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالُو هَا عَصَمُوا مِنِّيُ دِمَآئَهُمُ وَامُوالَهُمُ اللهِ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللهِ

#### اس باب مل جابر ابوسعيد اورابن عمر على روايت بـ

الزهرى احبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بُنِ الزهرى احبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بُنِ مَسُعُودٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاستُخْلِفَ ابُوبَكُرِ بَعُدَهُ كَفَرَ مَسُعُودٍ عَنُ الِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاستُخْلِفَ ابُوبَكُرِ بَعُدَهُ كَفَرَ مَنُ الْخَطَّابِ لِابَيُ مَنُ كَفَرَ مِنُ الْخَطَّابِ لِابَي مَنْ كَفَرَمِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِابَي بَكُرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْلُ اللهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ لَا اللهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَمَنُ قَالَ لَآلِهِ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَمَنُ قَالَ لَآلِهِ اللهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ ابُوبَكُرِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ ابُوبَكُرِ وَاللهِ لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا وَاللهِ كَانُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ وَاللهِ فَقَالُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنُعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَوَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

۲۳۱۲ حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات ہوئی اور ابو بکر شافیہ ہوئے قوعرب میں سے کچھوگوں نے وین کا انکار کردیا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے ابو بکر سے کہا: آپ کیسے لوگوں سے کردیا۔ اس موقع پر حضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک یہ "لااللہ الاالله" نہ کہیں۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ان کی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ان کی جان و مال میرے ہاتھوں سے محفوظ ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کا م کریں جوان کی چیز وں کوطل ل کرد سے پھران کا حساب اللہ پر ہے۔ ابو بکر نے فرمایا: اللہ کی قسم میں ہراس خص سے جنگ کروں گاجونماز اور زکو ق کے درمیان تفریق کرے گا۔ اس لئے کہ جنگ کروں گاجونماز اور زکو ق کے درمیان تفریق کرے گا۔ اس لئے کہ بطور زکو ق دینے سے انکار کردیں گے جو یہ رسول اللہ ﷺ ودیا کرتے سے سے تھے۔ تو میں ان سے اس کی عدم ادا یکی پر جنگ کردں گا۔ اس پر حضر سے عرفی نے میان اللہ کا کردن گا۔ اس پر حضر سے عرفی نے ابو بکر گا سید جنگ کے لئے حضر سے عرفی نے انکار کردیں کے خو یہ رسول اللہ جنگ کردن گا۔ اس پر حضر سے عرفی نے میانا اللہ کوئی اندائلہ کی میں ان سے اس کی عدم ادا یکی پر جنگ کردن گا۔ اس پر حضر سے عرفی نے فرمایا: اللہ کی میں اللہ توالی نے ابو بکر گا سید جنگ کے لئے حضر سے عرفی نے میانا اللہ کوئی کے لئے کے خو میر سے عرفی نے درمیان تعرفی نے ابو بکر گا سید جنگ کے لئے کے خوید رسول اللہ جنگ کے لئے کا حضر سے عرفی نے درمیان تعرفی نے ابو بکر گا سید جنگ کے لئے کی میں ان سے اس کی عدم ادا گی پر جنگ کردن گا۔ اس کی عدم ادا گی پر جنگ کردن گا۔ اس کے خوت سے دونر میں کوئی اندائلہ کے اس کی عدم ادا گی پر جنگ کردن گا۔ اس کی عدم ادا گی پر جنگ کردن گا۔ اس کے خوت کے درمیان کے دونر کی کوئی کے درمیان کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے دونر کے درمیان کے اس کے خوت کے درمیان کے دونر کے درکر کی کے درمیان کے درمیان کے درکر کے درمیان کوئی کے درمیان کی کوئی کی کے درمیان کے درمیان کے درکر کے درمیان کے درمیان کی کی کے درمیان کے درمیان کی کی کے درکر کے درمیان کے درمیا

ی بین اگر پلوگ ایسے جرموں کاارتکاب کریں جن سےان کی جان و مال طال ہوجاتی ہے۔مثلاً کوئی قل کرتا ہے یا کسی کا مال غصب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ دخیرہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وغیرہ۔ (مترجم) یا ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کا اقرار کرلے تو مجھاس تفصیل کوجانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ لہذا یہ اللہ کا کام ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) معتصف سے مرادہ وفخص ہے جھے لوگ حقیر جانے ہوں اور وہ رقیق القلب اور شیریں زبان ہو۔ واللہ اعلم (مترجم) کا مترجم) کی رسی سے مراداونٹ باندھنے والی رسی ہے۔ (مترجم)

مَاهُوَ إِلَّا أَنُ رَايَتُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ شَرَحَ صَدُرَ آبِي بَكْرِ ﴿ كَعُولُ دِيا اور مِينَ جَاكِ كَا كَرِي كَلَّ جَا لِلُقِتَالِ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

بیر حدیث حسن سیحے ہے۔ شعیب بن الی حزہ بھی اسے زہری ہے اس طرح نقل کرتے ہیں ۔وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں عمران بن قطان بھی میرصدیث معمر سے وہ زہری سے وہ انس بن مالک سے اور وہ ابو بکڑ سے روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں خطا ہے اس لئے کہ عمر ان کامعمر سے روایت کرنے میں اختلاف ہے۔

يَقُولُو الْآالَةِ الَّا اللَّهُ وَيُقَيِّمُو الصَّلواةِ

باب١٣٦٤ مَاجَآءَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى ابب١٣١٨ مِحْصَكُم ديا كيا ہے كداس وقت تك لوگوں ہے جنگ کروں جب تک یہ "لا الله الاالله" نهمیں اور

٢٢١٧ حفرت انس بن ما لك كمت بين كدرسول الله الله الله الله مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک بہلوگ اس بات کی گواہی نہ دیں کہاللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (رسول اللہ ﷺ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نیز مارے قبلے کی طرف منہ کریں، ماری ذیح کی ہوئی چزیں کھا <sup>ئی</sup>ں اور ہاری نماز کی سی نماز پڑھیں۔اگروہ لوگ ایسا کریں گے ان کے مال اور جانیں ہم برحرام ہوجا کیں گی الابیہ کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس کی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہوجائیں چھران کے لئے بھی وہی کچھ ہے جوتمام مسلمانوں کے لئے ہے اوران برجھی وہی حقوق واجب الا دا ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔

(٢٤١٧) حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني نا ابن المبارك نا حُمَيُد دالطُّويُلُ عَنُ أنس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنُ لَّاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه' وَرَسُولُه ' وَإِنْ يَسْتَقُبلُوا قِبُلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبيُحَتَنَا وَإِنْ يُصَلُّوا صَلَوْتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ خُرِّمَتُ عَلَيْنَا دِمَآتُهُمُ وَآمُوالُهُمُ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمُ مَالِلُمُسُلِمِينَ وَعَلَيْهِمُ مَاعَلَى

اس باب میں معاذبن جبل اور ابو ہر رہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث اس سندے حسن سیح غریب ہے۔ یکی بن ابوب نے بھی حمید سے اور انہوں نے انس سے ای کی مانند حدیث نقل کی ہے۔

> بَابِ٥١٣٥ \_ مَاجَآء بَيْنِي الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُس (۲٤۱۸) حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن الحمس التميمي عن حبيب بُن أبي ثَابِتٍ عَن ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكوٰةِ وَصَوْمٍ

> > رَمَضَانَ وَحَجُ الْبَيُتِ

باب1840ء اسلام کی بنیادیائج چیزوں پرہے۔ ٢٢١٨\_حفرت ابن عر كت بين كدرسول اكرم على فرمايا اسلام كى بنیاد یا نج چیزوں پر رکھی گئ ہے۔ا گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اس کے رسول ہیں۔ الماز یر هنا۔ سے زکوۃ دینا سے رمضان کے روزے رکھنا۔ ۵۔ بیت اللہ کا رجج کرنا۔ اس باب میں عبداللہ ہے بھی روایت ہے بیر حدیث حسن صحیح ہے اور کی سندوں سے ابن عمر معقول ہے۔ وہ آنخضرت وہ اس اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ سعیر بن خس ثقه ہیں۔ابوکریب بھی وکیع سے دہ حظلہ بن سفیان سے دہ عکر مدبن خالد مخز ومی سےادروہ آنخضرت باب١٣٦٦ ـ مَاوَصَفَ جَبْرَئِيُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کی کیاصفات بیان کیس۔ وَسَلَّمَ أَلَّا يُمَانَ وَالْإِسُلَامَ

> (٢٤١٩) حدثنا ابوعمار الحسين بن الحريث الحزاعي ناوكيع عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ يَّحْمِىَ بُنِ يَعْمُرَ قَالَ أَوَّلُ مَنُ تَكَلَّمَ فِي الْقَلْرِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ قَالَ خَرَجُتُ آنَا وَحُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالْرَّحُمْنِ الْحِمْيَرِيُّ حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلُنَا لَوْ لَقِيْنَا رَجُلًا مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحُدَثَ هُؤُلَّاءِ الْقَوْمُ فَلَقِيْنَاهُ يَعْنِيُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَوَهُو خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَقُلُتُ يَابَاعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنَّ قَوْمًا يَقُرَهُ وُنَ الْقُرُآنَ وَ يَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَيَزُعُمُونَ أَنَ لَّا قَدُرَوَانَّ الْامُرَأْنُتْ قَالَ فَإِذَا لَقِيُتَ أُولِيْكَ فَأَخْبِرُهُمُ أَنِّي مِنْهُمُ بَرِيٌّ وَانَّهُمُ مِنِّي بُرَآءٌ وَالَّذِي يَحُلِفُ بِهِ عَبُدُاللَّهِ لَو اَنَّ أَجَدَهُمُ أَنْفَقَ مِثْلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤُمِنَ بِالْقَدُرِ حَيْرِ م وَشَرِّهِ قَالَ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسُلَّمَ فَجَآءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشُّعُولَا يُراء عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفُر وَلَا يَعُرفُهُ مِنَّا أَحَدّ حَتَّى اَتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمْ فَٱلْزَقَ رُكُبَتَهُ برُ كُبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ أَنُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَلْقِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ

باب١٣٦٦ حضرت جرائيل نے آنخضرت على سے ايمان واسلام

٢٣١٩ حفرت يجيٰ بن يمر كہتے ہيں كمعدجني بهلاتخص بجس في سب سے پہلے تقدیر کے متعلق گفتگو کی کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبدالرمن تميرى مدينه كاطرف فكاتا كركسي صحابي علاقات كرك اس في مسلك ي تحقيق كرير - چنانيد بهاري عبدالله بن عرف سي ملاقات ہوگئ وہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیرلیا۔ میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن کچھلوگ ایسے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی سکھتے ہیں 🗨 لیکن اس کے باوجود تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ان کے نز دیک پہلے سے تقدیر کا اندازہ نہیں کیا گیا۔ ● حضرت ابن عمر مے فرمایا: جب ان سے ملاقات ہوتو کہدوینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اس ذات کی قتم جس کی عبداللہ کھا تا رہتا ہے اگر پہلوگ احدیباڑ کے برابر بھی سونا خرج كردين توان سےاس وقت تك قبول نہيں كيا جائے گا جب تك تقترير خیروشر برایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فر مایا: حفزت عمر بن خطابٌ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ اللہ عظے کہ ایک شخص آیا جس کے کیڑے انتہائی سفیداور بال بالکل سیاہ تھے۔نداس پرسفر كة ثار وكمائى و رب تصاورنه بى بم ميس سے كوئى اسے جانا تھا۔وہ آپ بھے کے اتا قریب ہوا کہ اپنے گھٹے آنخضرت بھے کے گفتوں کے ساتھ ملا دیئے (لینی بالکل ساتھ لگ کر بیٹھ گیا) پھر کہا: اے محد ﷺ ایمان کیا ہے؟ فرمایا: بیکتم اللہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر خیروشر برایمان لا و اس نے یو چھا:

●اس سےمرادان علوم کی گہرائی تک چھان بین کرنا ہے۔ (مترجم) اس سےمرادفرقہ قدریہ ہیں۔ان کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے نقد برنہیں لکھی ۔اورا سےاشیاء کاعلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ دقوع پذیر ہوتی ہیں بینی اللہ تعالیٰ کاعلم واقعات کے روپذیر ہونے تک محیط ہے بیعقا کد کفریہ ہیں کیونکہ اس قول سے اللہ تعالیٰ کی تجبیل لازم آتی ہے۔

وَشَرِّهِ قَالَ فَمَا الْاِسُلامُ قَالَ شَهَادَةُ اَنَ لَآ اِللهَ اللهُ وَالَّ مُخَمَّدًا عَبُدُه ورَسُولُه واِقَامُ الصَّلوةِ وَإِيْتَآءُ الزَّكُوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ فَمَا الرَّكُوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ اَنَ تَعُبُدَ اللهِ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمُ تَكُنُ الْإِحْسَانُ قَالَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنّه لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنّه لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنّهُ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنّهُ اللهَ عَلَمُ مَا لَهُ عَلَمٌ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَ السَّاعَةُ قَالَ مَاللَّمَسُولُ عَنها بِأَعْلَم مِنَ السَّآئِلِ قَالَ فَمَ السَّاعَةُ قَالَ مَا اللهَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَنها بِأَعْلَم مِنَ السَّآئِلِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِي قَالَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ بِفَلَاثٍ فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِي وَعَاءَ الشَّاعِ فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِي وَعَاءَ الشَّاعِلُ قَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ جِبْرَئِيلُ الله عَمَلُ فَقَالَ عُمَرُهُ لُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِينِي النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ بِمُرَيْئِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ جِبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى السَاقِلُ ذَاكَ حِبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ جِبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَاقِلُ ذَاكَ حِبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَاقِلُ ذَاكَ حَبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَاقِلُ ذَاكَ حَبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَاقِلُ ذَاكَ حَبْرَئِيلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَاقِلُ خَاكَ عَبْرَئِيلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

اسلام کیا ہے؟ فرمایا: گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں اور محد (ﷺ) اللہ کے بند ہے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زلو قادا کرنا، بیت اللہ کا جی کرنا اور رمضان کے روز ہے کھنا۔ اس نے پوچھا: احسان کیا ہے؟ فرمایا: یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروجیے تم اسے د کمچر ہے ہو ( یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ) اس لئے کہ اگرتم اسے نہیں د کمچر ہے ہوتو وہ تو یقینا تمہیں د کمچر باہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات پوچھنے کے بعد کہتا آپ ﷺ نے بھی کہا جس پر ہمیں جرائی ہوئی کہ پوچھنا بھی خود ہے اور پھر تقد ہی گہا جس پر ہمیں جرائی ہوئی کہ قیامت کہآ کے گی ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس سے پوچھا عبار ہاہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر کہنے لگا دیکھو گے کہ نظری بڑا ہے۔ فرمایا: باندھی اپنی مالکن کو جنے گی ہا اور تم دیکھو گے کہ نظری بیر ہمند تن اور مختاج چوا ہے کہی کمی محارت سے تین دیکھو گے کہ نظری سے دفرا ماتے ہیں کہ پھر میری آئی خضرت ہے تین دن بعد طلاقات ہوئی تو پوچھا کہ عمر جانے ہو وہ پوچھنے والاکون تھا؟ وہ دن بعد طلاقات ہوئی تو پوچھا کہ عمر جانے ہو وہ پوچھنے والاکون تھا؟ وہ جرائیل سے جو تہیں دئی امور سکھانے کے لئے آئے ہے۔

احمد بن محمد بن ابن مبارک ہے وہ ہمس بن حسن ہے ای سند ہے ای کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمد بن فخی بھی معاذ بن ہشام ہے اور وہ ہمس ہے ای سند ہے ای کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں طلحہ بن عبیداللہ انس بن ما لک اور ابو ہریر اللہ ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں طلحہ بن عبیداللہ انس بن ما لک اور ابو ہریر اللہ سے بھی روایت ہے۔ بیر بیابن عمر ہے ہیں ہے کہ بن عمراین والدعمر سے اور وہ رسول اللہ بھی ہے دوایت کرتے ہیں۔

باب١٣٦٧ ـ مَا جَآءَ فِي إِضَافَةِ الْفَرَآئِضِ إِلَى الْإِيْمَانِ بِابِ١٣٦٧ ـ فرائض ايمان مِسَ داخل بير ـ

(٢٤٢٠) حدثنا قتيبة نا عباد بن عباد المهلبي عن أبي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ

عَبُدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُول ِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا إِنَّا هَٰذَا الْحَيُّ مِنُ رَّبِيُعَةَ وَلَسُنَا نَصِلُ اِلْيَكَ اِلَّا فِي

۲۳۲- حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد آ تخضرت کی فدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ ہمارے راستے میں قبیلہ ربیعہ پراتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم لوگ آ ب کی خدمت میں صرف حرام ہی کے مہینوں میں حاضر

● حضرت جرائیل کے اس سوال کا مقصدیہ ہے کہ لوگ اس کے متعلق سوال کرنے سے بازر ہیں۔ (مترجم) ہو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیاولاد کے بکثرت باندیوں سے پیدا ہونے سے کنامیہ ہے۔ لیعنی جب باندی سے اولا دہوگی تو وہی اولا داس کی مالک ہوگی۔ جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد میہ کہ حکام کنیز زاد ہے ہوں گی چنانچیان کی ماں ان کی رعایا ہیں ہوگا اور وہ اس کے حاکم اور سید کے پیمنے مضرات اس سے کثر ت تئے ام ولد مراد ہے۔ یہاں تک کہ دو بکتے بگتے ابنی اولاد کی ملیت میں آجائے گی اور انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ بیان کی ماں ہے اور اس کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے۔ پچھ علاء کا یہ بھی خیال ہے کہ اور انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ بیان کا میں سے مراد اولاد کا اپنی ماں سے باندیوں کی طرح خدمت کرانا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

الشَّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِشَيُّ نَاحُذُهُ عَنُكَ وَنَدُعُو الِّيُهِ مِنُ وَّرَآءِ نَا فَقَالَ امُرُكُمُ بِأَرْبَعِ الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمُ شَهَادَةُ اَنُ لَا آلِهَ اللَّهُ وَاتَّيُ رَسُوُلُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَوٰةِ وَإِيْتَآءُ الزَّكُوةِ وَاَنْ تُوَدُّوُا خُمُسَ مَاغَنِمُتُمُ

ہوسکتے ہیں ● ہمیشنہیں آسکتے للذا ہمیں ایس چیز کا حکم دیجئے کہ ہم بھی اس پرعمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں چار چیز وں کا حکم دیتا ہوں۔ ا۔ اللّٰدیم ایمان لاؤ پھر آپ ﷺ نے اس کی تفسیر کی کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللّٰہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللّٰہ کا رسول ہوں۔ ۲۔ نماز قائم کرو۔ ۳۔ زکو قادا کرو۔ ۲۔ مال غنیمت کا پانچواں حصدادا کرو۔

تنیبہ بھی جمادین زید سے وہ ابوجزہ سے وہ ابن عبائ سے اور وہ آنخضرت وہ سے اس کے شل مدیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور ابو جمرہ ضبعی کا نام نظر بن عمران ہے۔ شعبہ اسے ابو جمرہ سے نقل کرتے ہوئے اس میں بیالفاظ زیادہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: "انتدرون ما الایمان! شهادة ان لآالله الاالله وانی دسول النہ فذکر الحدیث. لینی کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ (ایمان بیہے کہ) گوائی دو سے الح قتیبہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان چار بزرگوں جیسا کوئی آدی نہیں دیکھا مالک بن انس الیث بن سعد، عباد بن عباد مہا بی اور عبدالو باب تعقی مزید کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی تھے کہ عباد سے روز انہ صرف دو ای حدیثیں سی کوئیس سے میں۔ بین مہلب بن انی صفرہ کی اولاد میں سے ہیں۔

باب ١٣٦٨ - في استكمال الإيمان والزِّيادة والنَّفُصان (٢٤٢١) حدثنا احمد بن منيع البغدادى انا اسمعيل بن عليه نا حالد الحداء عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ عَنُ عَامِيْهُ فَا حالد الحداء عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ عَنُ عَامِيْهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ۱۳۱۸-ایمان میں کمی زیادتی اوراس کا کمل ہونا۔ ۱۳۲۱- حضرت عائش هجتی تیں که رسول الله فلی نفر مایا: ایمان کی رو سے کامل ترین مؤمن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا عامل اور اپنے الل سے زمی کابرتاؤ کرتا ہے۔

اس باب میں ابو ہریرہ اور مالک ہے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن ہے۔ ہمیں ابو قلاب کے حضرت فاکشہ ہے ساع کاعلم ہمیں۔ ابوقلا بہ، حضرت عاکشہ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن زید ہے اور وہ حضرت عاکشہ ہے اس کے علاوہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ ابوقلا بہ کانا م عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ ابن ابی عمرو، سفیان سے قل کرتے ہیں کہ ابوابوب ختیانی نے ابوقلا بہ کا ذکر کیا تو قتم کھا کر کہا کہ وہ فقہاء ذوی الالب میں سے ہیں۔

(٢٤٢٢) حدثنا ابوعبدالله هريم بن مسعر الازدى الترمذى نا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن آبى صالح عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِيهُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمُ ثُمَّ قَالَ يَا

۲۳۲۲ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطاب فرمایا اور آخر میں عورتو اصدقہ دیا کرواس اور آخر میں عورت اصدقہ دیا کرواس کے کہ اہل دوزخ میں تمہاری اکثریت ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا: ایسا کیوں ہوگایا رسول اللہ؟ فرمایا: اس کی وجہتم لوگوں کا بکترت

• اشہرالحرام سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ان مہینوں میں حاضر ہونے کی وجہ ریتھی کہ عرب ان دنوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔(مترجم) مَعْشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّفَنَ فَاِنُ كُنَّ اَكُثَرَ اَهُلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لِكُثُرَةِ لَعُنِكُنَّ يَعُنِي وَكُفُرِكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَارَايَتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَيُهُنِ أَغُلَبَ لِذَوِى الْآلُبَابِ وَذَوِى الرَّايِ مِنْكُنَّ قَالَتُ امْرَأَةٌ وَهَا نُقْصَانُ عَقُلِهَا وَدِينِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ نُقُصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضُ فَتَمْكُثُ إِحْدالكُنَّ التَّلْكَ وَارْبَعَ لَا تُصَلِّيُ

لعنت بھیجنا اور شوہروں کی ناشکری کرنا ہے۔ پھر فرمایا: میں نے کسی ناقص عقل و دین کو تقلند اور ہوشیار لوگوں پرتم سے زیادہ غالب ہونے و الی چیز نہیں دیکھی ایک عورت نے بچھا کہ اس کے عقل و دین کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا: تم میں سے دوعور توں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور تمہارے دین کا نقصان حیض ہے کہ جب کوئی حائضہ ہوجاتی ہے تو عموماً تین جاردن تک نماز نہیں پڑھ کئی۔

اس باب میں ابوسعید اور این عمر ہے بھی روایت ہے سیحدیث حسن سیجے ہے۔

(۲٤۲۳) حدثنا ابو كريب ناو كيع عن سفيان عن سهيل بن ابى صالح عن عبدالله بن دينار عَنُ اَبِي صَالِح عن عبدالله بن دينار عَنُ اَبِي هُرَ يَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَبِي هُرَ يَرَةَ قَالَ قِالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَ سَبُعُونَ بَابًا فَادُنْهَا إِمَاطَةُ اللهُ دى عَنِ الطَّرِيُقِ وَ اَرْفَعُهَا قَولُ لَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٣٢٣ حضرت ابو بريرة كتب بين كدرسول الله الله المان المان كالمان كالمرسول الله المان المان كالمرسول الله المان من المان المان من المان المان المان المان المان المان كالمان كالمان كالمان المان المان كالمان كالمان

یہ مدیث حس سیح ہے۔ سہیل بن انی صالح بھی عبداللہ بن دینارے وہ ابوصالح سے اور وہ ابو ہر بر ہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ عمارہ بن غزید، بیصدیث ابوصالح سے وہ ابو ہر بر ہ سے اور وہ آنخضرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایمان کے چونسٹھ وروازے ہیں۔ بیصدیث قتیبہ بھی بکر بن نضر سے وہ عمارہ بن غزید سے وہ ابو صالح سے وہ ابو ہر بر ہ سے اور وہ آنخضرت اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

باب١٣٦٩ مَاجَآءَ الْحَيَآءُ مِنَ الْإِيْمَان

(٢٤٢٤) حدثنا ابن ابى عمر و احمد بن منيع المعنى واحد قالا نا سفين بن عيينة عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ اَحَاهُ فِى الْحَيَآءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَان

باب۱۳۱۹-حیاءایمان ہے ہے۔ ۲۳۲۳-حفرت سالم اپنے والد ابن عمر سے نقل کرتے ہیں آنخضرت ایک شخص کے پاس ہے گزرے تو وہ اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق تھیجت کر رہاتھا۔ آپ تھے نے فر مایا: حیاءایمان میں داخل ہے۔

احمد بن منیح اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کواپنے بھائی کوحیاء کے بارے میں نفیحت کرتے ہوئے سا۔...الحدیث۔یہ حصن سیح ہے اوراس باب میں ابو ہریرہ: سے بھی روایت ہے۔ باب ۱۳۷۰ ۔ مَا جَآ ءَ فِی حُرُمَةِ الصَّلوٰةِ باب کے سا۔ نماز کی عظمت کے متعلق۔

(٢٤٢٥) حدثنا ابن ابي عمر نا عبدالله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن ابي النجود عَنْ أَبِي وَائِل عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ كُنُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَفَاصُبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِّنْهُ وَنَحُنُ نَسِيرُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبَرُنِي بِعَمَلِ يُّدُحِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدُ سَالْتَنِيُ عَنُ عَظِيُم وَّالَّهُ لَيَسِيُرٌ عَلَى مَنُ يَّسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعُبُدَ الله وَلاَتُشُركَ بهِ شَيْعًا وَّتُقِيْمَ الصَّلوٰةَ وَتُوْتِنِي الزَّكُوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اَدُلُكَ عَلَى اَبُوَابِ الْحَيْرِالصُّومُ جُنَّةٌ وَّالصَّدَقَةُ تُطُفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَآءُ النَّارَ وَصَلُوةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوُفِ الْيُلَ قَالَ ثُمَّ تَلاَتَحَافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبُّهُمُ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ آلَا أُخْبِرُكَ بِرَأُسِ الْلَا مُركَلِّهِ وَ عَمُوْدِهِ وَذِرُوَةِ سَنَامِهِ قُلُتُ بَلَىٰ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَبلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا قُلُتُ يَانَبِيَّ ٱللَّهِ وَإِنَّالَمُوَاحِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ تُكِلَّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَادُ وَهَلُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهُمُ أَوْعَلَى مَنَاجِرِهِمُ إِلَّاحَصَائِدُ ٱلْسِنتِهِمُ

٢٣٢٥ \_حفرت معاذبن جبل فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ ایک صبح میں آپ ﷺ کے قریب ہوگیا۔ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: مارسول اللہ! مجھے ایمی چز بتائے جو مجھے دوزخ سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا: تم نے بہت بری بات بوچھی ہے اور بیاس کے لئے آسان ہے جس پراللد آسان کردیں۔اور دہ بیر کہتم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کی چیز کوشریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکو ۃ دو، رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا: کیا میں تمہیں خیر کا دروازه نه بتا کن؟ روزه دٔ هال ہےاورصد قد گناہوں کواس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے یانی آ گ کو۔ پھرآ دھی رات کونماز پڑھنا بھی اس کام آتا ے۔اس کے بعد آپ ﷺ نے برآیت بڑھی"تنجافی جنوبھم" ہے "یعملوں" و تک (ترجمہ: لعنی ان کی کروٹیس ان کے سونے کی جگہوں (بستروں) ہے الگ رہتی ہیں وہ لوگ اپنے رب کوخوف اورطمع (دونوں) سے یاد کرتے ہیں اور جارے دیئے ہوئے مال میں ے خرج کرتے ہیں۔ چنانچ کی شخص کو خرنہیں کہ ایسے لوگوں کے لئے خرانہ غیب میں کیا کیا آئکھوں کی شنڈک کا سامان موجود ہے۔ بیان کے اعمال کا صلہ ہے) پھر فرمایا: کیا میں تمہیں اس کی جڑاس کی بالائی چوٹی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا كيون نهيس فرمايا: اس كى جز السلام اس كى بالا كى چوفى نمازاوراس کی زیڑھ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فر مایا: کیا میں تمہیں ان سب کی جڑ کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فر مایا: اسے ایے او برروک رکھو۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا جارا باتوں بر بھی مواخذہ ہوگا؟ فر مایا: تمہاری ما*ں تم بر روئے اے معاذ کیا لوگوں کو دوزخ می*ں منہ یا نتھنوں کے بل زبان کےعلادہ بھی کوئی چیز گراتی ہے۔

بیمدیث <sup>حسن مح</sup>یے۔ (۲٤۲٦)حدثنا ابن ابی عمر نا عبداللہ بن و هب

٢٢٢٢ حضرت الى سعيدٌ كيتم بين كه رسول اكرم على فرمايا: اگرتم

• سورهٔ کجده آیت ۱۱\_ کا (مترجم)

عن عمرو بن الحارث عن دراج ابني السمح عن أبي الهيئة م عن أبي سُعِيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ فَإِنَّ الله يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَن المَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللاجِرِ وَاقَامَ الصَّلَوْةَ وَاتَى الرَّحُوةَ الآية

#### بیرحدیث حسن غریب ہے۔

باب ١٣٧١ مَاجَآءَ فِي تَرُكِ الصَّلوٰةِ

(٢٤٢٧) حدثنا قتيبة نا جرير وابومعاوية عن الاعمش عَنُ اَبِي سُفُيَانَ عَنُ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفُروَ الْإِيُمَانِ تَرُكُ الصَّلوٰةِ

(٢٤٢٨) حدثنا هناد نا أَسْبَاطُ بُنِ مُحَمَّد عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِذَا الْاَسْنَادِ نَحُوَهُ قَالَ بَيْنَ الْعَبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ الْعُبُدِ وَبَيْنَ

يه مديث صن م اور ابوسفيان كانا م طحد بن نافع مهد (٢٤٢٩) حدثنا هناد ناوكيع عن سفيان عن آبي الزُّبيَرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بَيْنَ الْعَبُدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلوٰةِ

ں مصبو ویں مصبو موال مصنوبِ بیصدیث حسن صحیح ہے اور ابوز بیر کا نام محمد بن مسلم بن مدرس ہے۔

(٢٤٣٠) حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيشى قالا نا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقدح وثنا ابوعمار والْحُسَيُنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بُرِيُدَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَهُدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلوةُ فَمَنُ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرً

اس باب میں انس اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔

(٢٤٣١) حدثنا قتيبة نا بشر بن المفضل عَنِ ٢٣٣١ روايت بعبدالله بن عقي على سكرا صحاب رسول خداها

لوگ کی مخف کو مجد میں حاضر ہوتے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے دیکھوتو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ''انما یعمر ……الآیة. ''یقیناً اللہ تعالیٰ کی مجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، نماز قائم کرتے اور زکو قدرے ہیں۔

باب اسمار نمازترک کرنے کی وعید۔

۲۳۲۷ حضرت جابر بن عبدالله كت بين كدرسول اكرم الله في فرمايا: كفروايمان كدرميان صرف نماز كافرق بـ

۲۳۲۸ اعمش سے بھی ندکورہ بالا سند سے ای طرح منقول ہے کہ بندےاورشرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

۲۳۲۹۔ حضرت جابراً تخضرت ﷺ کا قول نقل کرتے ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔

گفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ ہے۔

٢٣٣٠ \_حفرت عبدالله بن بريدةً أينه والدسير ٱلخضرت على كابير

قول مقل کرتے ہیں کہ جارے اوران کے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کا

ہے۔جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔

الاستروايت مع سيراللدن ين سف لدا عاب رسول حداوه

الْحَرَيْرِى عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوُنَ شَيْعًا مِّنَ اُلاَعُمَالِ تَرُكه 'كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلوٰةِ

باب١٣٧٢\_ حَلاَوَةِ الْإِيْمَان

(٢٤٣٢) حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الله سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقِ طَعُمَ الله مَنُ رَّضِيَ بِاللهِ رَبَّاوً بِالْإِسُلامِ دِينَا وَ المُحَمَّدِ نَيَا

## بیرحدیث حسن سیح ہے۔

(٢٤٣٣) حدثنا ابن ابى عمرنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن آبي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ عن آبي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثٌ مَّنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنُ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ اللهِ وَآنُ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ آنُ يُجِبُّ الْمَرُأَ لَا يُحِبُّهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكُرَهُ آنُ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعُدَ إِذُ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكُرَهُ آنُ يُقَذَفَ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكُرُهُ آنُ يُقَذَفُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكُرُهُ آنُ يُقَذَفُ اللهُ مِنهُ كَمَا يَكُرُهُ آنُ يُقَذَفَ فِي النَّار

کے کسی چیز کے ترک کواعمال میں سے تفر نہ جانتے تھے سوائے نماز کے۔

باب ٢٤٢١ حلاوت ايمان كي بيان ميس ـ

۲۳۳۲۔حفرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علی ہوا،اسلام کو آنخضرت علی ہوا،اسلام کو دین جانااور کھر (ﷺ) کو نبی مانااس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔

۲۲۳۳ ۔ حضرت انس بن مالک گہتے ہیں کہ آنخضرت کے فرمایا: جس میں تین چزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذا نقد پالے گا۔ ا۔ ایسا شخص جو اللہ کے اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ مجبوب رکھتا ہو۔ ۲۔ جو شخص کی سے دوئی صرف اللہ بی کے لئے کرے۔ ۳۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کے کفر سے بچانے کے بعد کفر کی طرف لوٹے کو اتنا بی براسمجھے جنادہ آگ میں گرنے کونا پند کرتا ہے۔

سیمدیث حسن سی ہے اورائ قادہ بھی الش بن مالک ہے اوروہ آنخفرت ﷺ نے آل کرتے ہیں۔

باب۳۷۳ کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حاملِ ایمان نہیں رہتا۔ ۲۳۳۴ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کوئی زانی مؤمن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ای طرح کوئی چور مؤمن ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتا۔لیکن قوبہ مقبول ہوتی ہے۔ باب ١٣٧٣ ـ لَا يَزُنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤُمِنَّ الْحَدِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا يَزُنِي الزَّانِي وَهُوَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ وَهُو مُؤُمِنٌ وَلَا يَسُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اس باب میں ابن عباس اور ابن الی اوفی ہے بھی روایت ہے۔ بیر حدیث اس سند سے حسن می غریب ہے۔ ابو ہریرہ ہے منقول ہے کہ آپ بھی نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے وایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس پرسائے کی طرح رہتا ہوہ جب اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی سے منقول ہے کہ اس صدیث سے مرادز انی کا ایمان سے جب اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی سے منقول ہے کہ اس صدیث سے مرادز انی کا ایمان سے

اسلام کی طرف جانا ہے۔ • آپ ﷺ سے کی سندوں سے منقول ہے کہ زناادر چوری کرنے والوں پر حد جاری کی جائے۔ چنانچہا گرحد جاری کر دی گئی تو یہ کفارہ ہوجاتی ہے اورا گراس کی ستر پوشی ہوتو یہ اللہ کی مثیت پر موقوف ہے۔ چاہیں تو عذاب دیں ورنہ معاف کر دیں۔ یہ حدیث علی بن ابی طالب، عیادہ بن صامت ﷺ اورخز بمہ بن ٹابت ؓ تخضرت ﷺ نے قال کرتے ہیں۔

وبدالله الهمداني نا الحجاج بن محمد عن يونس بن ابي السفرنا احمد بن عبدالله الهمداني نا الحجاج بن محمد عن يونس بن ابي اسحق عن ابي اسحق الهمداني عَنُ أَبِي حُبِيفَةَ عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اصَابَ حَدًّا فَعُجّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنيَا فَاللَّهُ اعُدَلُ مِنُ اَن يُتُنِي عَلَى عَبُدِهِ الْعُقُوبَة فِي اللَّهِ الْعُقُوبَة فِي اللَّهِ عَلَى عَبُدِهِ الْعُقُوبَة فِي اللهِ الْعُمْونَة فَي اللهِ الْعَقْوبَة فَي اللهِ الْعَمْوبَة فَالله الله المُعَلَّوبَة فَي عَنْهُ فَالله الله المُعَلَّوبَة فَي عَنْهُ فَالله الله المُعَلَّوبَة فِي شَيْءٍ عَقْي عَنْهُ

۲۳۳۵ حضرت علی بن ابی طالب تخضرت کے سے غل کرتے ہیں کہ قرمایا: اگر کئی خص پر حد جاری کر دی گئی تو اسے اس کی سزاد نیا میں ہی مل گئی۔ اس لئے کہ اللہ تعالی آخرت میں اپنے بندے کو دوبارہ سزا دینے سے بہت درگز رکرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا جس کی دجہ سے اس پر حد جاری ہوتی ہوا در اللہ تعالی اس کے گناہ کو چھپالیں اور اسے معاف کر دیں تو وہ ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزادیے سے زیادہ کریم ہیں۔

پیدیے حسن غریب ہے۔اہل علم کا یہی قول ہے۔ ہمیں علم نہیں کہان میں سے کسی نے زنایا چوری یا شراب پینے کے مرتکب کو کا فر قرار دیا ہو۔

> باب ١٣٧٤ مِ مَاجَآءَ الْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

(٢٤.٣٦) حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُ وَنَ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمُؤمِنُ مَنُ اَمنَهُ النَّاسُ عَلى دِمَآئِهِمُ وَيُرُوى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ

باب ۱۳۷۲ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

۲۳۳۷ حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور دوس کے ہاتھ اور زبان سے دوس کے سلمان محفوظ رہیں اور مؤمن (کامل) وہ ہے جے لوگ اپنی جانوں اور مال کا امین سمجھیں۔ آنخضرت اللہ سے منقول ہے کہ بوچھا گیا: کون سامسلمان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان وہ ہاتھ سے دوسر مسلمان محفوظ رہیں۔

یہ حدیث ابراہیم بن سعید جو ہری، ابواسامہ ہوہ برید بن عبداللہ ہوہ اپنے دادابردہ ہوہ ابوموی اشعری اوروہ آنخضرت بیسے نقل کرتے ہیں کہ کس نے آپ بھاسے بوچھا کہ کون سامسلمان افضل ہے؟ فرمایا: جس کی زبان و ہاتھ سے دوسر ہے سلمان مخفوظ رہیں۔ یہ حدیث سے جع غریب ہے۔ اس باب میں جابر ، ابوموی اور عبداللہ بن عراسی ہی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی صدیث سی جے ہوں اوروہ عنقریب دوبارہ باب ۱۳۷۰ ما جاتا اگر انوان میں انوان میں انوان میں انوان میں انوان میں ہوتا نہ ہی دوبارہ اس سے مرادیت میں دیا ہی ایک اس سے مرادیت ہوتا ہے۔ ان سے مرادیا میں ہوتا نہ ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور مؤمن سے مرادیا میں انا کیان ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور مؤمن سے مرادیا میں ان کے دائرہ دائلہ اللہ کی انہ کی دوبارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور مؤمن سے مرادیا میں انا کیمان ہے نہ کہ کافر ۔ واللہ انہے۔ (مترجم)

غریب ہوجائے گا۔

(١٤٣٧) حدثنا ابوكريب نا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابى الدُّحُوص عَنُ عَلَاهُمِ اللَّهِ مَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

۲۳۳۷ حضرت عبداللہ بن مسعود گہتے ہیں کہرسول اللہ عظانے فرمایا:
اسلام کی ابتداء بھی غربت سے ہوئی تھی، اور وہ عنقریب پھرغریب
ہوجائے گاجیسے اس کی ابتداء ہوئی تھی۔ لہذا غرباء کے لئے مبار کباددی

اں باب میں سعد ابن عمر ، جابر ، انس اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث ابن مسعود کی روایت ہے حسن سیح غریب ہے۔ ہم اسے صرف حفص بن غیاث کی اعمش سے روایت کے متعلق جانتے ہیں۔ ابواحوص کانام عوف بن مالک بن نصلہ جسمی ہے اور حفص اس روایت میں متفرد ہیں۔

(١٤٣٨) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا اسمعيل بن أبي أُويس ثنى كَثِيرُ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ بُنِ مَلْحَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ لَيَارِزُ إِلَى الْحِجَازِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ لَيَارِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ الى جُحُرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ فِي كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ الى جُحُرِهَا وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ فِي الْحِجَازِ مَعْقَلَ اللهُ رُويَّةِ مِنُ رَأْسِ الْحَبَلِ إِنَّ الدِّيْنَ الدِّينَ الْحَبَلِ إِنَّ الدِّينَ بَدَاعَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُولِي لِلْعُرَبَآءِ الدِّينَ بَعَدِي مِنْ سُتَتَى يَصُلُونُ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِنْ سُتَتَى

۲۲۳۸ کیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف بن ملحہ اپ والد سے اور ان

کے دادا نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت کی نے فرمایا دین تجازی
طرف اس طرح سط گا جیسے سانپ اپ بل کی طرف سمنتا اور پناه
گزین ہوتا ہے۔ اور دین مجاز مقدس میں اس طرح پناه گزین ہوگا جیسے
جنگلی بکری پہاڑی چوٹی پر پناه لیتی ہے۔ نیز دین کی ابتداء بھی غریب
سے ہوگی اور وہ غربت ہی کی طرف لوٹے گا۔ لہذا ان غریبوں کے لئے
مبارک باد ہے۔ جواس چیز کوسیح کرتے ہیں جسے لوگوں نے میری سنت
میں سے میرے بعد بگاڑ دیا۔

يەمدىث دىن كى ہے۔

باب١٣٧٦ - فِي عَلامَةِ الْمُنَافِقِ

(٢٤٣٩) حدثنا أبو حفص عمرو بن على نا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبدالرحمٰن عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهُ عَنُ أَبِيهُ عَنُ أَبِيهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَ ثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا أَتُتُمِنَ خَانَ

باب۲۷-۱۳۷۱منافق کی علامت۔

۲۳۳۹۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ ابات کرے توجھوٹ بولے۔ ۲۔ وعدہ کرے تو جھوٹ بولے۔ ۲۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ۳۔ اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیا نت کرے۔

یے حدیث علاء کی روایت سے غریب ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہ ہے مرفوعاً منقول ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود ، انس ا اور جابر ہے بھی روایت ہے علی بن جمراسا عیل بن جعفر سے وہ ابوہل سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اس کی ماننوقل کرتے ہیں۔ ابوہ بل، ما لک بن انس کے بچاہیں ان کانام نافع بن ما لک بن ابی عامرخولانی الاصحی ہے۔

(۲٤٤٠) حدثنا محمود بن غيلان نا عبيدالله بن ٢٣٣٠ حضرت عبدالله بن عرق، آنخضرت الله عن كرت بين كه

موسى عن سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مُرَّةَ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَّنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَ إِنُ كَانَتُ فِيهِ حَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَنُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَوَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ

چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہے بہاں تک کدوہ ایک خصلت ہے بہاں تک کدوہ اسے ترک کرے۔ ایک مید جب بات کرے تو جموث ہو لے۔ دوسرے: ہمیشہ وعدہ خلافی کرے۔ تیسرے: اگر جھگڑ اکر بے تو گالیاں وے۔ چوتھے یہ کہ اگر عبد کرے تو دھو کہ دے۔

یہ حدیث حسن سیح ہے۔ اہل علم کے نز دیک اس سے مراد نفاق عملی ہے۔ رہ گیا نفاق تکذیب تو وہ عہد نبوی ﷺ میں تھا۔ حسن بھری سے بھی اسی طرح کچھ منقول ہے۔ حسن بن علی خلال بھی عبداللہ بن نمیر سے دہ اعمش سے اور وہ عبداللہ بن مرہ سے اسی سندسے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن صحح ہے۔

(٢٤٤١) حدثنا محمد بن بشارنا ابو عامر نا ابراهيم بن طهمان عن على بن عبدالاعلى عن ابى النعمان عن أبي وَقَاصٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَدَالرَّجُلُ وَيَغُوِى اَنُ يَّفِى بِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

۲۳۳۱۔ حضرت زید بن ارقیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اگر کوئی شخص اس نیت سے وعدہ کرے کہ وہ اسے پورا کرے گا۔ کیکن پورا نہ کرسکا تو اس برکوئی گناہ نہیں ہے۔

میرحدیث غریب ہےاوراس کی سندقوی نہیں عبداللہ ثقہ جب کہ ابوو قاص اور ابونعمان مجبول ہیں۔

باب22سامسلمان کوگالی دینافس ہے۔

۲۲۲۲ حضرت عبدالله بن مسعود کے بین کرسول الله الله فظافے فرمایا: مسلمان بھائی کوجان سے مارنا کفراوراسے گالی دینافتق ہے۔ باب ١٣٧٧ ـ مَاجَآءَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقَ (٢٤٤٢) حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد نا عبدالحكيم بن منصور الواسطى عن عبد الملك بن عمير عن عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتَالُ الْمُسُلِمِ آخَاهُ كُفُرٌ وَسِبَابُهُ فُمُوقً

اس باب میں سعد اور عبداللہ بن مغفل سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور کی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ محمود بن غیلان اسے دکیج سے وہ سفیان سے وہ زبید سے وہ ابو وائل سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کدر ول اللہ ﷺ نے فر مایا :کسی مسلمان کوگالی وینافستی اور اس کوآل کرنا کفر ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔

باب١٣٧٨ ـ فِيُمَنُ رَمِي أَحَاهُ بِكُفُرِ

(٢٤٤٣) حدثنا احمدبن منيع نا اسخق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عَنُ أَبِي وَلَابَةَ عَنُ تَّابِتِ بُنِ الضَّحَاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

باب ۱۳۷۸۔ جو خص اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے۔ ۲۳۳۳۔ حضرت ثابت بن ضحاک مستحجیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا: بندے پراس چیز میں نذروا جب نہیں ہوتی جس کی اس کے پاس ملکیت نہیں۔ مؤمن پرلعنہ میں الا (گناہ میں) اس کے قاتل کی

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ عَلَى الْعَبُدِ نَذُرٌ فِيُمَا لَا يَمُلِكُ وَلاَعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ وَمَنُ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ وَمَنُ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفُسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

طرح ہے۔جس نے کسی مؤمن پر کفر کا الزام لگایا وہ اس کے قائل کی مانند ہے اور جس شخص نے کسی چیز سے خودکشی کی۔اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس چیز سے عذاب دیں گے۔

# اس باب میں ابوذ را درابن عمر ہے بھی روایت ہے بیصدیث حسن سی ہے۔

(٢٤٤٤) حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن عبدالله ابن دينار عن ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَمُ وَسَلَّمُ قَالَ أَيُّمَارَجُلٍ قَالَ لِآخِيُهِ كَافِرٌ فَقَدُ بَآءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

۲۳۳۳ حفرت این عمر کہتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ ایا: جس آ دمی نے ایک ندایک پرضروریہ فیال آپڑا۔ وہال آپڑا۔ وہال آپڑا۔

## بیعدیث حسن سی ہے۔

باب ١٣٧٩ من يَّمُونَ وَهُوَ يَشُهَدُ أَنْ لَّا اللهُ اللهُ

باب۹۷۳۱\_جس شخص کا خاتمه تو حید پر ہو۔

۲۳۳۵ صنا بحی کہتے ہیں کہ ہیں عبادہ بن صامت کے پاس گیادہ نوت
ہونے والے تھے۔ ہیں رونے لگا تو فر مایا: چپ رہو۔ کیوں رور ہے
ہو۔ اگر مجھ سے تمہارے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئ تو
گواہی دوں گا، اگر شفاعت کی اجازت دی گئ تو تمہاری شفاعت
کروں گا۔ اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکا تو ضرور پہنچا وی گا۔ کوئی
صدیث الی نہیں کہ اس میں تمہارے لئے خیر ہواور میں نے آ تحضر ت
صدیث الی نہیں کہ اس میں تمہارے لئے خیر ہواور میں نے آ تحضر ت
تمہیں سنار ہاہوں۔ اس لئے کہ موت نے مجھے گھیرلیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے گواہی دی کہ ''اللہ کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں اور خمر (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں' اللہ تعالی اس
یردوز نے کی آ گرام کردیتے ہیں۔ (یعنی اس کا دوام)۔

اس باب میں ابو بکڑ ، عرق ، عنان ، علی ، طحیۃ ، ابن عرّاور زید بن خالد ہے بھی روایت ہے صنا بھی کا نام عبدالرحلٰ بن عسیلہ اور کنیت ابوعبداللہ ہے۔ یہ صدیث اس سند ہے۔ حسن صحیح غریب ہے۔ زہری ہے آپ وہنا کے ذکورہ قول کا مطلب بوچھا گیا تو فر مایا بیتکم ابتدائے اسلام کا ہے۔ جب تک فرائض اوراحکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بعض علماء اس کی تغییر بیکرتے ہیں کہ اہل تو حید ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ ابن مسعودؓ ، ابوذرؓ عمران بن حصینؓ ، جابر بن عبداللہؓ ، ابن عباسؓ ، ابوسعیدؓ ، اورانسؓ سے منقول ہے کہ اہل تو حید کی ایک جماعت دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید بن جبیر ، ابراہیم مختی اور کی

حضرات ' رہما یو داللدین کفرو الو کانو امسلمین '' کی تغییر میں اس طرح کہتے ہیں کہ کفارا یک دن آرزوکریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے اور بیآرزواس دن ہوگی جس دن اہل تو حید دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔اس دفت بیکا فریج چتا نمیں گے اور کہیں گے کہا گرہم مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی آج یہاں سے نکلٹا نصیب ہوتا۔

> (٢٤٤٦) حدثنا سويدبن نصرانا ابن المبارك عن ليث بن سعد ثني عامر بن يحيى عن ابي عبدالرحمٰن المعافري ثم الحبلي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُرو بُنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلًا مِّنُ أُمَّتِي عَلَى رُوسُ الْحَلَاثِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ سِجَّلا كُلُّ سِجلٌ مِثْلُ مَدِّالْبَصَرِئَمَّ يَقُولُ ٱتُنكِرُ مِنُ هَٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِّي الْحَافِظُونَ يَقُولُ لَايَارَبّ فَيَقُولُ اَفَلَكَ عُذُرٌ فَيَقُولُ لَا يَارَبٌ فَيَقُولُ بَلَىٰ إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلُمَ عَلَيْكَ الْيَوُمَ فَيُخُرَجُ بِطَاقَةً فِيُهَا اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ ۖ وَرَسُولُه ' فَيَقُولُ أَحُضُرُ وَزُّنَكَ فَيَقُولُ يَارَبُ مَاهَذِهِ الْبطَاقَةُ مَعَ هذِهِ السِّجلَّاتِ فَقَالَ فَإِنَّكَ لَا تُظُلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ ٱلسِّجَلَّاتُ وَ تُقُلَتِ الْبَطَاقَةُ وَلَا يَتُقُلُ مَعَ إسُم اللَّهِ شَيُءٌ

٢٣٣٧ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص كتيم بس كدرسول الله على ني فرمایا: الله تعالی قیامت کے دن میری امت میں سے ایک مخص کوتمام لوگوں کے سامنے لائیں گے اوراس کے گنا ہوں کے ننا نوے (99) رجٹر کھولے جائیں گے۔ ہر رجٹر منتہائے نظر تک بڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیاتم اس میں کی چیز کا اٹکار کرتے ہو؟ کیامیرے کا تبوں اور حفاظت کرنے والوں نے تھ برظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا:نہیں اے یروردگار! الله تعالی بوچیس کے کہتمہارے یاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں ۔اے ہرورد گارکوئی عذرنہیں بھراللہ تعالی فرمائیں گے کیوں نہیں مارے یاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے۔اور آج تم برظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھرالند تعالٰی ایک ہر چہ نکالیں گے جس میں نکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا موں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھرا ہے تھم دیں گے کہا ہے اعمال لاؤ۔ وہ عرض کرے گا: یا اللہ ان رجٹروں کے سامنے اس بریے کا کیاوزن ہوگا۔اللہ تعالی فرمائیں گے کہ آج تم برظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ رجٹر ایک پلڑے میں اور ووہ ایک یرچہ دومرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور وہ ایک پرچہ ان سب رجٹروں کے مقالعے ٹی وزنی ہوجائے گا۔ (آپ ﷺ نے فرمایا) اوراللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔

یہ مدیث حسن غریب ہے قتیبہ اسے ابن لہیعہ سے اور وہ عامر بن کی سے اس سند سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں۔ اور بطاقہ ( کاغذ کے ) مکڑے کو کہتے ہیں۔

باب ١٢٨٠ إ فُتِرَاقِ هذهِ الْأُمَّةِ

(٢٤٤٧) حدثنا الحسين بن حريث ابوعمار نا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفُرَّقَتِ النَّهُ عَلَى إِحُدى وَسَبُعِينَ فِرُقَةً أَوْالْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً أَوْالْنَتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً وَالنَّصَارى مِثْلَ ذليكَ وَتَفْتَرِقُ أُمِّتَى عَلَى وَسَبُعِيْنَ فِرُقَةً وَالنَّصَارى مِثْلَ ذليكَ وَتَفْتَرِقُ أُمِّتَى عَلَى

باب ١٣٨٠ امت مين افتراق كے متعلق -

تَلَثِ وَّ سَبُعِيْنَ فِرُقَةً

## اس باب میں سعد معمد اللہ بن عمر اور عوف بن مالک سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

(۲٤٤٨) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداود الحضرى عن سفيان عن عبدالرحمٰن بن زياد بن العصرى عن سفيان عن عبدالرحمٰن بن زياد بن العُم الافريقي عن عبدالله بُنِ يَرِيُد عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأْتِيُنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأْتِيُنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأْتِيُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأْتِيُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأَتِيُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيأَتِيُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصَحَابَى اللهِ قَالُ اللهُ قَالَ مَا انَا عَلَيْهِ وَاصَحَابَى اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ مَا انَا عَلَيْهِ وَاصَحَابَى اللهِ قَالُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ

## بیرهدیث حسن غریب اورمفسر ہے۔ ہم اس کے شل حدیث اس سند کے علاوہ نہیں جائے۔

(٢٤٤٩) حدثنا الحسن بن عرفة نااسمعيل بن عياش عن يحيى بن ابى عمر و السيباني عن عبدالله بن الدَّيلمي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدِاللهِ بُنَ عَمُرو يَقُولُ مَن الدَّيلمي قَالَ سَمِعُتُ عَبُدِاللهِ بُنَ عَمُرو يَقُولُ إِنَّ اللهَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى خَلَقَ خَلُقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِن تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلُقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِن تُورِهِ فَمَن اَخَطَاه ضَلَّ النُّورُ اهْتَدى وَمَن اَخطاه ضلَّ فَلْكَ النُّورُ اهْتَدى وَمَن اَخطاه ضلَّ فَلْلِكَ الْقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلى عِلْمِ اللهِ

#### ىيەدىث حسن ہے۔

( ، ٢٤٥٠) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفيان عن ابى اسحاق عن عمرو بُنِ مَيْمُونَ عَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ رَضِى اللهِ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَدُرِى مَاحَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ فَقُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمُ اَن يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ أَفَتَدُرِى مَا حَقَّهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا يَشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا قَالَ أَفَتَدُرِى مَا حَقَّهُمُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اَن لا يُعَذِّبَهُمُ فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ اللهُ وَرَسُولُه وَالْمَامُ قَالَ اَن لا يُعَذِّبَهُمُ

۲۲۲۸- حضرت عبداللہ بن عمر وقر ماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت اللہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کوتار کی میں پیدا کیا۔ پیمران پر اپنا نور ڈالا چنانچ جس پر وہ نور پہنچاس نے ہدایت پائی اور جس تک نہیں پہنچاوہ مگراہ ہوگیا۔ اس لئے میں کہنا ہوں کہ علم اللی پر قلم خشک ہوگیا۔

۲۲۵۰ حضرت معاذبن جبل گہتے ہیں کدرسول اکرم ﷺ فرمایا: کیا جانتے ہوکہ اللہ کا بندوں پر کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔فرمایا: اللہ کا بندوں پرحق یہ ہے کہ صرف ای کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھم اکیں۔ پھر فرمایا: کیا جانتے ہوکہ بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا تو فرمایا: یہ کہ وہ استے بندوں کوعذاب نہ دے۔

## بیرجد بث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔

(٢٤٥١) حدثنا محمود بن غَيلان نا ابو داود انبانا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت وعبدالعزيز بن رفيع والا عمش كُلُّهُمُ سَمِعُوا بُنَ وَهُبٍ عَنُ آبِي ذَرِّانًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِيُ جِبْرَئِيْلُ فَبَشَّرَنِيُ آنَّهُ مَنُ مَّاتَ لاَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْحَنَّةَ قُلُتُ وَ إِنْ زَلْي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمُ

٢٢٥١ حفرت ابوذر كت بي كدرسول الله الله الله على المرايا: ميرے ياس جرائیل آئے اور خوشخری دی کہ جو خض اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یو جھا: اگرچەاس نے زنا كيا ہواور چورى كى ہو۔ فرمايا: ہاں۔

بیرجدیث حسن تھیجے ہےاوراس باب میں ابودر دائے سے بھی روایت ہے۔

# اَبُوَابُ الْعِلْمِ عَنُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب١٣٨١ ـ إِذَا أَرَادَاللَّهُ بِعَبُدِهِ خَيْرًا فَقَّهَه' فِي الدِّيُن

(۲٤٥٢) حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن حَعَفر اخبرني عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن أَبِيُهِ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدِاللَّهُ بِهِ جَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي

م كے متعلق رسول اكرم اللہ سے منقول احادیث کے ابواب

باب ۱۳۸۱۔اگراللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اے دین کی مجھ عطا کر دیتے ہیں۔

٢٣٥٢ \_حفرت ابن عباس كبت بي كدرسول الله الله الله الله تعالیٰ اگرایے کسی بندے کی بہتری جاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کردیتے ہیں۔

> اس باب میں عمر ابو مرمر اور معاویہ ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ باب١٣٨٢\_ طلب علم كى فضيات \_

بأب ١٣٨٢ \_ فَضُلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

(٢٤٥٣) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو اسامة عن الاعمش عن ابي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَلْتَمِسُ فِيُهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طُرِيُقًا إِلَى الْحَنَّةِ

٣٢٥٣ حفرت الوبريرة كمت بي كدرسول اكرم على فرمايا: جس ن علم سکھنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک داسته آسان کردیتے ہیں۔

ر مردیث حسن ہے۔

(۲۵۵۶) حدثنا نصر بن على ناحالد بن يزيد

٢٣٥٢ حفرت الس بن ما لك كمت بي كدرسول الله الله الله الله

• فقہ ہے مراد صدیث میں کمال در ہے کی بصیرت ناتخ ومنسوخ کو مانناء جرح وتعدیل وغیرہ ہیں نہ کہاس کے اصطلاحی معنی مراد ہیں جوآج کل معروف بيں ۔واللہ اعلم (مترجم)

چھنے طلب علم کے لئے نکلاوہ واپس لوشنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔

العتكى عن ابى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عَنُ أنس بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهِ عَلَي طَلَبِ الْعِلْمِ صَلَّم مَنُ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ

فَهُوَ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ حَتَّى يَرُحِعَ

بیصدیث حسن غریب ہے۔ بعض رادی اے مرفوع نہیں کرتے۔

(٢٤٥٥) حدثنا محمد بن حميد الرازى نا محمد بن المعلى نازياد بن خيثمة عن المداو د عن عبدالله بُنِ سَخُبَرَةً عَن سَخُبَرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَطْى

۲۲۵۵ حفرت بنجرہ آ تخضرت ﷺ ہے نقل کرتے ہیں جس نے ملم حاصل کیا وہ اس کے پچھلے گنا ہوں کا کفارہ ہو گیا۔

اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ابوداؤد کا نام نفیع اعمی ہے وہ محدثین کے نزد یک ضعیف ہیں ۔عبداللہ بن سخبر ہ ادران کے والد کی زیادہ احاد ہث معروف ہیں۔

باب ١٣٨٣ \_ فِي كِتُمَان الْعِلْمِ

(٢٤٥٦) حدثنا احمد بن بديل بن قريش اليامى الكوفى نا عبدالله بن نمير عن عمارة بن نأذان عن على الحكم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سُئِلَ عَنُ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْحِمُ يَوُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سُئِلَ عَنُ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْحِمُ يَوُمَ النَّالِ

باب۳۸۳۱ علم كوچھيانا۔

۲۳۵۱ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا: جس شخص سے ابیاسوال کیا گیا جسے وہ جانتا ہے اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

بیحدیث حسن ہاوراس باب میں جابراورعبدالله بن عمرے بھی روایت ہے۔

باب ۱۳۸٤\_ مَاحَآءَ فِي الْإِسْتِيُصَآءِ بِمَنْ البِهِ ١٣٨٣ لَالبِعُمْ كَمَاتُهُ فَيْرُوابَى كَرَارَ يَّطُلُبُ الْعِلُمَ

(۲٤٥٧) حدثنا سفين بن وكيع نا ابوداو د المحضوى عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي هَارُونَ قَالَ كُنَّا نَاْتِيُ المَحضوى عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي هَارُونَ قَالَ كُنَّا نَاْتِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّ مِحَالًا يَّا تُونَكُمُ مِنُ قَالَ إِلَّ النَّاسَ لَكُمُ تَبَعٌ وَ إِلَّ رِجَالًا يَّا تُونَكُمُ مِنُ قَالَ إِلَّ النَّاسَ لَكُمُ تَبَعٌ وَ إِلَّ رِجَالًا يَّا تُونَكُمُ مِن

أَفْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقُّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمُ فَيرْفُوا أَي كَارِتا وَكُرنا-

فَاسُتَوُصُوابِهِمُ خَيْرًا

علی بن عبداللہ، یجیٰ بن سعید نے قل کرتے ہیں کہ شعبہ، ابو ہارون عبدی کوضعیف کہتے ہیں۔ یجیٰ کہتے ہیں کہ ابن عوف، ابو ہارون کی وفات تک ان ہے روایت کرتے رہے۔ ان کانام عمارہ بن جوین ہے۔

> (٢٤٩٨) حدثنا قتيبة نانوح بن قيس عن ابي هارون الْعَبَدِيُ عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ دالْخُدُرِيّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِيكُمُ رَجَالٌ مِّنُ قِسِلَ الْمَشُرِقُ يَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاَّءُوْ كُمُ فَاسْتَوصُوابِهِمْ خَيْرًا قَالَ فَكَانَ أَبُوسَعِيْدٍ إِذَا رَانَا قَالَ مَرُحَبًا بوَصِيَّةِ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

٢٣٥٨ حضرت ابوسعيد خدري كت بين كدرسول اكرم على في فرمايا: مشرق کی مانب سے بہت سے لوگ تمہارے باس علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے اگروہ آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرنا۔راوی کتے ہیں کہ ابوسعید جب ہمیں ویکھتے تو رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق ہمیں خوش آ مدیدی (مرحباً) کہا کرتے تھے۔

اس مدیث کوجم صرف بارون بن عبدی کی ابوسعید خدری سے روایت سے جانتے ہیں۔

باب١٣٨٥ ـ مَا جَآءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ

(٢٤٥٩) حدثنا هرون بن اسحاق الهمداني نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَشَيِّزَعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنُ يَّقُبِضُ الْعِلُمُ بِقَبُضِ الْعُلَمَآءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَتُرُكُ عَالِمًا إِتَّخَذَالنَّاسُ رُءُ وُسًّا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَٱفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا

باب۱۳۸۵ د نیاسے علم کااٹھ جانا۔ ٢٢٥٩ \_حفرت عبدالله بن عمروبن عاص كيت بين كدرسول الله الله الله فر مایا: الله تعالی لوگول سے علم كوايك بى مرتبہ نبيس اٹھاليس كے بلكه علماء ک وفات کے ساتھ ساتھ اٹھاتے جائیں گے یہاں تک کہ جب کوئی عالمنہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کوسر دار بنالیں گے۔ چنانچہان سے (سائل) يو چھے جائيں گے تو وہ بغيرعلم كے نتوىٰ ديں گے اور خود بھى می گمراہ ہوں گےلوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اس باب میں عائشہ ورزیاد بن لبید سے بھی روایت ہے۔ بیحدیث حسن ہے اورا سے زہری بھی عروہ سے وہ عبداللہ بن عمر واور عرور ہےادروہ عائشہ ہے اس کے مثل مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

> (٢٤٦٠) حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن نا عبدالله بن صالح ثني معوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه جُبِيُرِ بُنِ عَنُ أبي الدُّرُدَآءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَحَصَ

٢٧٦٠ حضرت ابودرداء فرمات بيل كه بم ايك مرتبه آتخضرت ك ساتھ تقى ساتھ نے آسان كى طرف نظر دالى اور فر مايا بيايہ وقت ہے کہ لوگوں سے علم کھینجا جارہا ہے۔ یہاں تک کماس میں سے کوئی چیزان کے قابویس تبین رہے گی۔زیاد بن لبید ناصری نے عرض 

بِبَصَرِهِ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا اَوَالَّ يُحُتَلَسُ الْعِلُمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَايَقُدِرُوا مِنُهُ عَلَى شَيْئِ فَقَالَ زِيَادُ بُنُ لَبِيلُدُ الْانصَارِيُّ كَيْفَ يُحْتَلَسُ مِنَّا وَقَدُ قَرَأْنَا الْقُرُانَ فَوَاللَّهِ لَنَقُراً نَّهُ وَلَنْقُراَنَهُ نِسَآءَ نَا وَلَنُقُراَنَهُ وَلَنْقُراَنَهُ وَلَيْقُوانَهُ نِسَآءَ نَا وَلَكُ عَرَانَا الْقُرُانَ فَوَاللَّهِ لَنَقُراً نَّهُ وَلَيْقُوانَهُ إِنَّهُ وَلَيْعَادُ إِنَّ كُنْتُ وَالْنَصَارِي فَمَاذَا تُعُنِي لَا عَدُلُ مِن فُقَهَآءِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوُرَةُ وَالْإِنْحِيلُ عِنْدُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي فَمَاذَا تُعُنِي وَالْاَسُمِعُ مَا يَقُولُ الْجُوكَ الْوالدَّرُدَآءِ فَالْ صَدَقَ آبُو الدَّرُدَآءِ إِنَّ النَّاسِ بِالَّذِي قَالَ اللَّهُ وَلَا عَلَم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ بِالَّذِي قَالَ اللَّهُ الْمَالِي عِلْم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْحُشُوعُ عَنُولُ اللَّهُ وَلَا عَلْم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْحُشُوعُ عَنُولُ اللَّهُ ال

قرآن پڑھا ہے اور اللہ کی شم ہم اسے پڑھیں گے اور اپنی اولا داور عورتوں کو پڑھا ہے اور اللہ کی شم ہم اسے پڑھیں گے اور اپنی اولا داور مہمیں مدینہ کے فقہاء میں شار کرتا تھا۔ کیا تو ریت اور انجیل یہودو نصاری کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ان کے س کام آتی ہے؟ جبیر کہتے ہیں پھر میری عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ابودرداء کیا کہتے ہیں۔ پھر آئہیں ان کا قول بتایا تو فرمایا: ابودرداء نے بچ کہا اور اگرتم چا ہوتو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ علم میں سے سب سے پہلے کیا شایا جائے گا؟ وہ خشوع ہے۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ تم کسی جامع مسجد میں داخل ہوگے اور پوری مسجد میں ایک خشوع والا آدی بھی نہیں یا دگے۔

یے حدیث حسن غریب ہے اور معاویہ بن صالح محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں ہمیں علم نہیں کہ بچیٰ بن سعید کے علاوہ کسی نے ان کے متعلق اعتر اض کیا ہو۔معاویہ بن صالح بھی اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔بعض رادی اسے عبدالرحمٰن بن جبیر نفیر سے وہ اپنے والد سے وہ عوف بن مالک سے اوروہ آنخضرت وہ کے سے تاکر کتے ہیں۔

باب ١٣٨٦ فِيمَنُ يُطُلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا

۲٤٦١ حدثنا ابوالاشعث احمد بن المقدام العجلى البصرى نا امية بن حالد نا اسحاق بن يحيى بن طلحة تَنِى إِبُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحَارِى بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوُ لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَا ءَ وَيَصُرِفُ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ الِيهِ اَدُحَلَهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

باب ١٣٨٦ - جوفض ا بعلم سے دنیا طلب کرے۔ ١٣٨٦ - حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: جس نے اس مقصد کے لئے علم سیمھا کہ اس کے ذریعہ سے علاء سے مقابلة رائی کرے، بے وقو فوں کے ساتھ بحث و تکرار کرے اور لوگوں کواس سے اپنی طرف متوجہ کرے (تاکہ وہ اسے مال وغیرہ دیں) تو اللہ تعالی ایشے خص کو جہنم میں واضل کریں گے۔

پیردیث غریب ہے ہم اسے مرف ای سند سے جانتے ہیں۔اسحاق بن کیچیٰ بن طلحہ محدثین کے زو یک زیادہ قوی نہیں ان کے قریر اعتراض کیا گیاہے۔

(۲٤٦٢) حدثنا نصربن على نا محمد بن عباد الهنائي نا على بن المباك عن الهنائي نا على عن المباك

۲۳۶۲ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس کسی نے اللہ کا دادہ کیا نے اللہ کا ارادہ کیا

وہ جہنم میں اپناٹھکا نہ تیار کرے۔

حالد بُن دُرِيكَ عَن ابُن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوُارَادَبِهِ غَيْرَ اللهِ فَلُيَتَبَوَّا مَفُعَدَهُ مِنَ النَّارِ

باب١٣٨٧ ـ فِي الْحَبِّ عَلَى تَبْلِيعُ السَّمَاع

(٢٤٦٣) حدثنا محمد بن غيلان نا ابوداو د نا شعبة احبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الحطاب قال سَمِعُت عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنَ اَبَالَ بُن عُثُمَانَ قَالَ خَرَجُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مِنُ عِنْدِ مَرُوَانَ نِصُفَ النَّهَارِ قُلْنَا مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لَشَيءٌ يَّسُأَلُه ' عَنْهُ فَقُمُنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ نَعَمُ سَأَلْنَا عَنُ اَشُيَآءَ سَمِعُنَاهَا مِنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيْتًا فَحَفِظَه ْ حَتَّى يُبَلِّغَه ْ غَيْرَه ْ فَرُبُّ حَامِل فِقُهِ اللِّي مَنُ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبُّ حَامِل فِقُهِ لَيُسَ بِفَقِيُهِ

(۲٤٦٤) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انباناً شعبة عن سماك بن حَرُب قال سمعت عَبُدُالرَّحُمٰن بْنَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَاللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْعًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَه فَرُبُّ مُبَلِّع أَوْعى مِنُ سَامِع

باب١٣٨٨\_ فِيُ تَعُظِيُمِ الْكِكِذُبِ عَلَى رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٤٦٥ حدثنا ابوهشام الرفاعي نا ابوبكر بن عياش نا عاصم عَنُ زَرٍّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَتَعَمِّدًا

باب ۱۳۸۷۔ احادیث لوگوں کے سمامنے بیان کرنے کی فضیلت۔ ٢٣٦٣ حطرت ابان بن عثالثًا كبته بين كدزيد بن ثابتً ، ايك مرتبه مروان کے پاس سے دو پہر کے وقت نگلے۔ہم نے سوچا کہ یقینا انہیں مروان نے کچھ یو چھنے کے لئے بلایا ہوگا۔ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو چھاتو فرمایا: ہاں۔اس نے ہم سے کی احادیث کے متعلق یو چھاجوہم نے آنخفرت اللے سے تی تھیں۔ میں نے آپ اللے سا كه فرمايا: الله تعالى ال محض كوتروتازه ركھ ـ جس نے ہم سے كوئى حدیث می اوراسے اس وقت تک یا در کھا جب تک کسی اور کونبیں سنا دیا اس لئے کہ بہت سے فقہ کے حامل اسے اپنے سے زیادہ فقیہ مخص کے یاس لے جاتے ہیں اور بہت سے حاملین فقد خود فقیہ 🗨 نہیں

اس باب میں عبداللہ بن مسعودٌ،معاذ بن جبل ، جبیر بن مطعمٌ ، ابودر داءٌ اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں بیرحدیث سے۔ ٢٣٦٣ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات يي كدميس في رسول الله ﷺ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس مخص کے چہرے کوتر وتازہ رکھے جس نے ہم ہے کوئی چیز سی اور پھر بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچا دی جس طرح سی تھی۔اس لئے کہ بہت ہے ایسےلوگ جنہیں مدیث پہنچے گی وہ سننے دالے سے زیا دہ مجھا درعلم رکھتے ہوں گے۔ 🛮 باب ۱۳۸۸\_ رسول الله على برجموث باندهنا بهت بردا گناه ب

٢٣٦٥ حضرت عبدالله كت بي كدرسول الله الله الله على جسن میری طرف جھوٹ منسوب کیادہ جہنم میں اپناٹھ کانہ تیار کر لے۔

<sup>•</sup> يهال نقد سے مراد حديث نبوى علل بے ينزاس سے بي بھي معلوم ہوتا ہے كه حديث كے علوم ير دسترس ركھنے والا اور احاديث ياوكرنے والا فقيه جوتا ہے۔(مترجم) ●اس حدیث میں آنے والے زمانے میں محدثین کی پیشین گوئی ہے کہ وہ لوگ اس ذخیر سے کی بروفت حفاظت کریں گے۔واللہ اعلم (مترجم)

فَلْيَتَبُوُّا مَقُعَدَه مُ مِنَ النَّارِ

(٢٤٦٦) حدثنا اسمعيل بن موسلى الفزارى بن ابنة السدى ناشريك بن عبدالله عن منصور ابن المعتمر عن رِبُعى بن خِرَاشَ عَنُ عَلِيّ بُنِ ابِيهُ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

۲۳۷۲ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کرسول الله بھانے فرمایا: میری طرف جھوٹ منسوب نہ کیا کرواس لئے کہ جس نے ایسا کیاوہ دوز خ میں جائے گا۔

اس باب میں ابو بکڑ ، عرط عثان ، زیبر جسعد بن زید عبر اللہ بن عمر و ، انس ، جابڑ ، ابن عباس ، ابوسعید ، عمر و بن عبسہ ، عقبہ بن عامر ، معاویہ ، برید و ، ابوموی ، ابوامامہ ، عبداللہ بن عمر ، معاویہ ، برید و ، ابوموی ، ابوامامہ ، عبداللہ بن عمر ، معامر ، معامر ، اللہ کوفہ میں سے اخبت ہیں ۔ وکیج کا کہنا ہے کہ ربعی خراش نے اسلام میں بھی جبوث مہیں بولا۔

(٢٤٦٧) حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن ابن به ٢٣٦٧ حفرت السبن ما لك كيم بين كدرسول الله الله في الله في الله عن أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى جس في محمد به محمد به بمده الله عَنُ أنس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى جس في محمد به بمده المراح على من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَذَبَ عَلَى حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ وودوزخ من النا الله عَلَيْهُ مِنَ النَّارِ مَن النَّارِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنُ كَذَبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بیحدیث اس سندے من فریب ہے اور کی سندوں سے حفرت انس سے مرفوعاً منقول ہے۔ باب ۱۳۸۹۔ فی مَنُ رَوٰی حَدِیْدًا وَهُوَ یُرٰی باب ۱۳۸۹۔ موضوع احادیث بیان کرتا۔ اَنَّهُ کَذَتْ

(۲٤٦٨) حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفين عن حبيب بن ابى ثابت عن ميمون بُنِ أبى شَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُو يُراى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُو يُراى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَدَّثَ عَنِي حَدِيثًا وَهُو يُراى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُوالِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِلْمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس باب میں علی بن ابی طالب اور سمر ہ سے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن سیحے ہے اور اسے شعبہ تھم سے وہ عبدالرحن بن ابی لیلی سے وہ سمرہ سے اور وہ آنخضرت کے سے دو میں ابی لیلی ہی اسے تھم سے وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے وہ سمرہ سے قبل کرتے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کی حدیث محدثین کے زود یک زیادہ سیحے ہے میں نے ابو محمد عبداللہ بن اور وہ آنخضرت کے ابو محمد عبداللہ بن

• بر مدیث متواتر ہے اوراس کے درجہ تواتر تک کوئی مدیث نہیں پہنچتی بعض حضرات کہتے ہیں کداس کے نقل کرنے والوں کی تعداد ہاسٹھ (۲۲) ہے جن میں عشر و مبشر و بھی داخل ہیں۔ (مترجم)

عبدالرحمٰن ہاس صدیث کی تغییر پوچھی اور عرض کیا کہ اس وعید میں تو وہ بھی داخل ہیں جو غیر مرفوع صدیث کو مرفوع یا سند کو بدل دیتے ہیں نیز وہ اوگ بھی جوجانے ہیں کہ کی صدیث کی سند سیحی نہیں ایک اس صحیح نہیں لیکن اسے بیان کرتے ہیں۔ بیسب بھی اس وعید میں داخل ہوں گے؟
فرمایا نہیں میر سے خیال میں وہ محض اس وعید میں داخل ہوگا جوالی صدیث بیان کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں اور وہ اسے آپ بھٹا کی طرف منسوب کرتا ہے۔

بَابِ، ١٣٩ مِنْهُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيُثِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٢٤٦٩) حدثنا قتيبة نا سفيل بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِم آبِي النَّضِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي المُنْكَدِرِ وَسَالِم آبِي النَّضِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي رَافِع عَنْ اَيُّوبَ وَغَيْرِه وَغَيْرِه وَفَعَه عَنِ النَّبِيّ قَالَ لَا الْفِينَ آخَدَ كُمْ مُتَّكِمًا عَلَى آرِيُكَتِه يَاتِيْهِ آمُرٌ مِمَّا قَالَ لَا الْفِينَ آخَد كُمْ مُتَّكِمًا عَلَى آرِيُكَتِه يَاتِيْهِ آمُرٌ مِمَّا اللَّهِ الْمَرْ مِمَّا وَعَنْ الْفِي الْمَرْ مِمَّا وَحَدُ نَافِي كَتَابِ اللَّهِ البَّعْنَاهُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا الْدِي مَاوَجَدُ نَافِي

باب ۱۳۹۰ آنخضرت فلي كا مديث سنته وقت جوبات كين سامنع كيا كيا-

۲۴۲۹ حضرت محمد بن منكدرادر سالم ابونضر ، عبیدالله بن افی رافع سے وہ اپنے والد ابورافع سے اور ان کے علاوہ راوی اسے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا: میں تم لوگوں میں کی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیدلگائے بیشا ہوا در میر اکوئی تھم اسے سایا جائے تو یہ کہنے گئے کہ مجھے تو معلوم نہیں ۔ ہم تو جو چیز قر آن کر یم میں یا کیں گے اس کی اتباع کریں گے۔

یدهدیث سن ہے۔ بعض اے سفیان سے وہ ابن منکدر سے اور وہ آنخضرت سے ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر سالم ابونضر ، عبیداللہ بن افی رافع ہے وہ اپنے والد سے اور وہ آنخضرت سے سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عیبنہ بیر حدیث بیان کرتے تو اگر جمع کرتے تو ای طرح بیان کرتے ورنہ دونوں کوالگ الگ نقل کرتے یعنی ابن منکدراور سالم کو۔اور ابورافع آنخضرت سے کے مولی ہیں ان کا نام اسلم ہے۔

ر ٢٤٧٠) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا معاوية بن صالح عن الحسن بُنِ جَابِر اللهَّحِمِيَّ عَنُ الْمِقدَامِ بُنِ مَعُدِيُكُرُبَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَهَلُ عَسَى رَجُلٌ يَبَلُغُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِي وَهُوَ مُتَّكِيَّ عَلَى اَرِيُكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا اللهِ فَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلَالًا اِسْتَحُلَلُنَاهُ وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا حَرَّمَ اللهُ

ميحديث السند عفريب م-باب ١٣٩١ في كراهية كِتَابَةِ الُعِلُمِ (٢٤٧١) حدثنا سفيان بن وكيع نا ابن عيينة عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِيُ

۲۳۷- حضرت مقدام بن معد یکرب فرماتے ہیں۔ کہ آنخضرت اللہ نفر مایا: جان لوکہ عقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کی شخص کومیری کوئی حدیث پنچے گی اور وہ تکی لگائے ہوئے اپنی مسند پر بیٹے بیٹے کیے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے چنا نچہ ہم جو پچھ اس میں حلال پاکیں گے اسے حلال کریں گے اور جو حرام پاکیں گے حرام کریں گے اور جو حرام پاکیں گے حرام کریں گے (جب کہ حقیقت سے کہ ) جے اللہ کارسول حرام کریں وہ بھی اسی چیز کی مانند ہے جے اللہ تعالی نے حرام کریں ہے۔

باب١٩٩١- كتابت علم كى كرابت.

اکمار حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت ﷺ ے مدیث کھنے کی اجازت ماگی تو آپ ﷺ نے اجازت

باس۱۳۹۲ اس کی احازت۔

سَعِيْدِ قَالَ اِسُتَأَذَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمِينُ دَي. الُكتَابَة فَلَهُ يَا ذَنُ لَنَا

# · بیرحدیث اس سند کےعلاوہ بھی زید بن اسلم سے منقول ہے۔ ہمام اسے زید بن اسلم سے قبل کرتے ہیں۔

باب١٣٩٢ \_ فِي الرُّخُصَةِ فِيُهِ

۲۳۷۲ حضرت ابو ہر رہ فر ماتے ہیں کہ ایک انصاری آنخضرت ﷺ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور احادیث سنتے تھے وہ انہیں بہت پیند آ تیں لیکن یادنہیں رہتیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ ہے شکایت کی كه يارسول الله ﷺ! من آپﷺ ے حدیثیں سنتا ہوں ليکن مجھے ياد نہیں رہتیں ۔آپﷺ نے فر مایا: اینے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو اورباتھ ہے لکھنے کااشارہ کیا۔

(٢٤٧٢) حدثنا قتيبة نا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بُنِ أَبِيُ صَالِح عَنُ أَبِيُ هُوَيُرَةً قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَجُلِشُ الَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيَسُمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحُفَظُهُ فَشَكِّلَى ذَٰلِكَ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَاسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيْتَ فَيُعْجَبِّنِي وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِنُ بيَمِيُنِكَ وَأَوْمَأُ بُيَدِهَ الْخَطَّ

اس باب میں عبداللہ بن عمروؓ ہے بھی روایت ہے اس حدیث کی سندقو ی نہیں ۔اس لئے کہ امام بخاری خلیل بن مرہ کومنکر الحدیث کہتے ہیں۔

> (۲٤۷۳) حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قالا نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن أبِي كَثِير عَنُ أبِي سَلَمَةَ عَنُ أبِي هُرَيْرَةَ أَلَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي الُحَدِيْتِ فَقَالَ أَبُو شَاهٍ أَكْتُبُولِيُ يَارَسُولَ اللّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْتَبُوالِابِي شَاهِ . وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

٣٧٣ - حفرت ابو ہریرٌ فرماتے ہیں که آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ خطبدویا اور پھرایک قصہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابوشاء نے عرض كيا: يارسول الله! بي خطب مير علي لكهواد يحية \_ آ ب الله في حكم دیا کهابوشاه کولکھ دو۔اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور شیبان بھی بچیابن ابی کثیر ہے اس کی ماننڈ قل کرتے ہیں۔

(٢٤٧٤) حدثنا قتيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أَحِيْهِ وَهُوَ هَمَّامٌ بُن مُنَبُّهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ اَحَدُّ مِّنُ

٣٧٢\_حفرت ہمام بن معيہ حضرت ابو ہربرہ کا قول نقل کرتے ہیں ۔ کہ: صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر و کے علاوہ کوئی صحابی مجھ سے زیادہ ا حادیث نہیں جانتاوہ بھی اس لئے کہوہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں

🗨 پیکھ ابتدائے اسلام میں تھا تا کیقر آن دحدیث ایک دوسرے میں ل نہ جائیں ادرلوگ پورے کوہی قر آن نہ سمجھے لگیں لیکن جب بہ خدشختم ہوگیا تو آ 🖵 ﷺ نے کئی صحابہ کوا صادیث لکھنے کی اجازت دیدائی تھی۔ جیسے کہ آئندہ صدیث میں بھی نہ کورے۔ (مترجم)

لكهتاتها.

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ حَدِيْتًا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّىُ إِلَّا عَبْدُاللهِ بُنُ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ

بیر حدیث حسن ہے۔

باب ١٣٩٣ ـ مَاجَآءَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ عِن بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ عِن ١٤٧٥ ـ حدثنا محمد بن يوسف عن عن عبد الرحمٰن بن ثوبان العابد الشامى عن حسان بن عطية عن ابي كَبُشَةَ السَّلُولِي عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِغُوا عَنِّي وَلَوْايَةً وَحَدِّنُوا عَنْ بَنِي وَسَلَّمَ بَلِغُوا عَنِّي وَلَوُايَةً وَحَدِّنُوا عَنْ بَنِي السَّرَائِيلُ وَلَا حَرَجَ وَمَن كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلُيتَوَا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّار

باب۱۳۹۳ بنواسرائیل سے روایت کرنا۔

۲۳۷۵۔ حفرت عبداللہ بن عمر وقر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ غائبین کومیری باتیں پہنچاؤ خواہ وہ ایک بی آیت ہو۔ ﴿ نیز فر مایا کہ بنواسرائیل سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ اور جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں تلاش کرے۔

یہ حدیث میں میں میں بٹار، ابو عاصم ہے وہ اوز اع ہے وہ حسان بن عطیہ ہے وہ ابو کبشہ سلولی ہے وہ عبداللہ بن عمر و ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند قل کرتے ہیں میرے میں میں میں ہے۔

باب ٤ ١٣٩ \_ مَاجَاءَ أَنَّ الدَّالُّ عَلَى الْحَيْرِ كَفَاعِلِهِ

باب ۱۳۹۳ فیر کا راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔

۲۳۷۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کدا کی خضرت کے اس سواری مہیں سے سواری مانگنے کے لئے آیا۔ لیکن آپ کے پاس سواری نہیں مقی ۔ آپ کے نے اسے دوسرے کی شخص کے پاس بھیج دیا اس نے اسے سواری دے دی تو وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں سیمتانے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ کے نے فرمایا: خیر کا راستہ بتانے والا اس پرعمل کرنے والے ہی کی طرح ہے۔

(٢٤٧٦) حدثنا نصربن عبدالرحمن الكوفى نا احمد بن بشير عن أنس بُنِ احمد بن بشير عن شبيب بن بِشُرِ عَن أنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ يَسْتَحُمِلُه وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجُلَّ فَسَتَحُمِلُه فَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْرَه فَحَمَلَه فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَه فَقَالَ إِنَّ الدَّالُ عَلَى الْحَيْر كَفَاعِلِه فَالدَّالُ عَلَى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَه فَقَالَ إِنَّ الدَّالُ عَلَى النَّعُ فَاحْبَرَه فَقَالَ إِنَّ الدَّالُ عَلَى النَّعِير كَفَاعِلِه

اس باب میں ابن مسعود اور برید ہے ہی روایت ہے۔ بیعد بث اس سندسے فریب ہے۔

• یہاں آیت پہنچانے سے مراد صدیث ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا تو اللہ تعالی نے خود وعدہ کیا ہے اور بلا شک وشبہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ للہذا صدیث کا پہنچانا بدرجہ اولی ضروری ہوا ۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراداییا کلام ہے جو جواح الکٹم میں سے ہو۔ چنا نچہ معنی یہ ہوئے کہ مجھ سے ایک صدیث بھی پہنچاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کقران کی حفاظت کے وعدے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ واللہ اعلم (مترجم) یعنی اگران کے واقعات نقل کر کے ان سے عبرت حاصل کروتو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں نہ کہ شریعت اوراحکام کیونکہ وہ سب شریعت محمدی کھی سے منسوخ ہو بھی ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

(۲٤۷۷) حدثنا محمود بن غيلان ناابوداو دو انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا عمروالشيباني يُحَدِّثُ عَنَ آبِي مَسْعُوْدِ بِ الْبَدُرِيِّ عَمروالشيباني يُحَدِّثُ عَنَ آبِي مَسْعُوْدِ بِ الْبَدُرِيِّ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحْمِلُه وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلً

۲۳۷۷۔ حضرت ابو مسعود بدر کُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت اللہ مساری مرائی کے لئے حاضر ہوا اور بتایا کہ اس کی ساری مرائی ہوت آپ شے نے اسے حکم دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ چنانچہ آپ شے نے ارشاد فرمایا: جو کسی کو خیر کا راستہ بتائے اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لئے یا فرمایا: جتنا اس پڑمل کرنے والے کے لئے یا فرمایا: جتنا اس پڑمل کرنے والے کے لئے یا فرمایا: جتنا اس پڑمل کرنے والے کے لئے یا فرمایا: جتنا اس پڑمل کرنے

یے حدیث حسن سیح ہے اور ابوعمر وشیبانی کا نام سعید بن ایاس ہے۔ ابومسعود بدری کا نام عقبہ بن عمر و ہے۔ حسن بن علی خلال ،عبداللہ بن نمیر سے وہ اممش سے دہ ابوعمر وشیبانی سے وہ ابومسعود سے اور وہ آنخضرت کے سے سات کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں راوی کوشک نہیں ہوا۔

(٢٤٧٨) حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن على الحلال وغير واحد قالوا نا أسامة عن بريد بن عبد الله بن ابى بردة عن جَدِّه آبِي بَرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى الله عَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ الله عَلَيه لِسَان نَبيّه مَاشَاءَ لِللهُ عَلَيه لِسَان نَبيّه مَاشَاءَ

۲۳۷۸ حفرت ابوموی اشعری کیتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: دوسرول کے لئے سفارش کیا کروتا کہ اجرحاصل کرواللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پروہی جاری کرتے ہیں جودہ چاہتے ہیں۔

کے سیرے ہے جسن سیجے ہے اور ہرید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موی ہیں۔ان کی کنیت ابو بردہ ہے اور بیا بوموی اشعری کے بیٹے ہیں ان تے مری اور ابن عینیدروایت کرتے ہیں۔

(٢٤٧٩) حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع وعبدالرزاق عن سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ نَفُسٍ تُقُتَلُ طُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ ادَمَ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا ذلِكَ لِاتَّهُ أَوَّلُ مَنُ اَسَنَّ الْقَتُلَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ سَنَّ الْقَتُلَ لِاتَّهُ أَوَّلُ مَنُ اَسَنَّ الْقَتُلَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ سَنَّ الْقَتُلَ

ریرحدیث حسن محیح ہے۔

باب ١٣٩٥ فِيُ مَنُ دَعَا اللَّي هُدًى فَاتَّبِعَ . (٢٤٨٠) حدثنا على بن حجر نا اسلمعيل بن

۲۳۷۹ حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کدرسول الله عظانے فرمایا:
کوئی شخص ایمانہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہوئے قل کیا جائے اور اس کا
گناہ آدم کے بیٹے کونہ پہنچے۔اس لئے کہ اس نے قل کا طریقہ جاری
کیا۔عبدالرزاق 'اس' کی جگہ 'س' کالفظ نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۳۹۵ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور اس کی تابعداری کی گئے۔
۲۲۸۰ حضرت ابو ہریر اُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس

جعفر عن العلاء بن عبدالرحمٰن عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيهُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَعَا اللَّى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثُلُ أَجُورِ مَنُ يُتَبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنُ أَجُورِهِمُ شَيْئًا وَمَنُ دَعَا اللَّى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ اثَامٍ مَنُ يُتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنُ اثَامِهِمُ شَيْئًا

بيحديث حسن سيح ہے۔

قال ناالمسعودى عن عبد الملك بن عمير عَنِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرِ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرِ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرِ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنَّ سُنَّةَ شَرِّفَاتَبِعَ عَلَيْهَا كَانَ اللهُ عَلَيْهَا كَانَ اللهِ عَلَيْهَا كَانَ اللهِ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهُ وَمِثْلُ اَوُزَارِمَنِ النَّبَعَهُ عَيْرَ مَنْقُوصٍ مِّنُ اللهِ عَلَيْهِ وَزُرُهُ وَمِثْلُ اَوُزَارِمَنِ النَّبَعَهُ عَيْرَ مَنْقُوصٍ مِّنُ اللهِ عَلَيْهِ وَزُرُه مَنْ وَمِثْلُ اَوُزَارِمَنِ النَّبَعَهُ عَيْرَ مَنْقُوصٍ مِّنُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

شخص نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ● اس کے لئے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنااس کی تابعداری کرنے والوں کو ہوگا۔اوراس سےان کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ جب کداگر کوئی شخص گمراہی کی طرف ● دعوت دے گا۔ تو اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں پر اور اس میں بھی ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں آئے گی۔
آئے گی۔

۲۳۸۱۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:
جس نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا ہا اوراس میں اس کی اتباع کی گئ تو
اس کے لئے بھی اس مے تبعین کے برابر ثواب ہوگا اوران کے ثواب
میں کوئی کی نہیں آئے گی۔ جب کہ اگر کسی نے برائی کے کسی طریقے کو
رواج دیا اور لوگوں نے اس کی اتباع کی تو اس کے لئے بھی اتنا بی گناہ
ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والوں کے لئے اور ان کے گناہ میں کوئی
کی نہیں آئے گی۔

اس باب میں صدیفہ ہے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے اور کی سندوں سے جریر بن عبداللہ بی سے مرفوعاً مروی ہے۔ پھر منذر بن جریر بن عبداللہ بھی اے اپنے والد ہے آنخضرت ﷺ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ ای طرح عبیداللہ بن جریم بھی ای سند سے بیان کرتے ہیں۔

> باب ١٣٩٦ ـ الْآخُدِبِالسَّنَّةِ وَإِجْتِنَابِ الْبِدُعَةِ (٢٤٨٢) حدثنا على بن حجرنا بقية الوليد عن بحير بن سعد عن خالدبن معدان عن عبدالرحمٰن بُنِ عَمُرِو السَّلَمِيُ عَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ رَسَلَّمَ يَوُمًا بَعُدَ صَلوْةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيُغَةً

باب ۱۳۹۱ سنت برعمل کرنااور بدعت سے اجتناب کرنا۔ ۲۲۸۲ حضرت عرباض بن ساری قرماتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت فلے نے فحر کی نماز کے بعد اتنی بلیغ تھیجت کی۔ کہ اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کا پہنے لگے ایک شخص نے عرض کیا: بہتو رفصت ہونے والے کی وصیت ہے آپ بھی ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں۔ آپ بھی نے فرمایا: میں تم لوگوں کو تقوی اور سننے اور مانے کی ہیں۔ آپ بھی نے فرمایا: میں تم لوگوں کو تقوی اور سننے اور مانے کی

پرایت کی طرف بلانے سے مرادا بمان و تو حیداورات اع سنت کی طرف دعوت دینا ہے اوراس میں دعوت دینے والے کو قیامت تک اس کی دعوت آبول کرنے والوں کے برابر ثواب بلتارہے گا۔ (مترجم) اس سے مراد ہربرائی، بدعت اورظلم وغیرہ ہے، اسے بھی قیامت تک اپنے برتنع کا گناہ ملتارہے گا اوران گناہ کرنے والوں کے گناہ میں بھی کی نہیں آئے گی۔ (مترجم) ہا جھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ کی سنت کوزندہ کیایا کسی اسلامی شعار کو جاری کیایا کسی گل کومسنون طریقے کے مطابق جاری کرایا وغیرہ وغیرہ نہ کہ کوئی بدعت نکالی واللہ اعلم (مترجم)

ذَرَفَتُ مِنُهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتُ مِنُهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هِذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَمَاذَا تَعُهَدُ الِيُنَا رَجُلٌ إِنَّ هِذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَمَاذَا تَعُهَدُ الِيُنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أُوصِيكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبُدٌ حَبَشِيٌ فَإِنَّهُ مَن يَّعِشُ مِنكُمُ يَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَ إِيَّا كُمُ وَمُحُدَثَاتِ الْأُمُورِ يَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَ إِيَّا كُمُ وَمُحُدَثَاتِ الْأُمُورِ فَانَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنُ آذركَ ذلكَ مِنكُمُ فَعَلَيهِ بِشُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيها بِالنَّواجِدِ

وصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا حاکم عبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ تم میں سے جوزندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات و کیھے گا۔ خبر دارئ چیزوں سے بچنا۔ کیونکہ یہ گمرائی کاراستہ ہے۔ لہذااگر کسی پرایساوقت آجائے۔ تو اسے چاہئے کہ میر سے اور خلفا ء راشدین مہدیین (ہدایت یافت) کی سنت کولازم پکڑے۔ (تم لوگ اسے) دانتوں سے مضبوطی سے پکڑلو۔

یرحدیث حسن سیح ہے۔ توربن پزیداسے خالد بن معدان سے وہ عبدالرحمٰن سے وہ عرباض سے اور وہ آنخضرت کے سے قبل کرتے ہیں پھر حسن بن علی خلال اور کی راوی بھی اسے ابوعاصم سے وہ توربن پزید سے وہ خالد بن معدان سے وہ عبدالرحمٰن بن عمر وسلمی سے وہ عرباض بن بیر سے وہ خالد بن معدان سے وہ عبدالرحمٰن بن عمر وسلمی سے وہ عرباض بن ساریہ سے اور وہ آنخضرت کے سے اس کی مانند قل کرتے ہیں۔ عرباض کی کنیت ابون جیسے ہے۔ پھر بیحدیث جربن جرسے بھی عرباض باض میں کے حوالے سے مرفوعاً منقول ہے۔

(٢٤٨٣) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن نامحمد بن عيينة عن مروان بُنِ مُعَاوِيةَ عَنُ كَثِيْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ حَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَلَالِ بُنِ الْحَارِثِ إِعْلَمُ قَالَ اَعْلَمُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لِبَلَالِ بُنِ الْحَارِثِ إِعْلَمُ قَالَ اَعْلَمُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اَعْلَمُ مَنُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ مَنُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ وَمَنِ البَتدَعَ بِدُعَةَ ضَلَالَةٍ لاَ يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ اثَامٍ مَنُ عَمِلَ بِهَالا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنُ اوْرَادِ النَّاسِ شَيْعًا

۲۲۸۳۔ حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال بن حارث سے فر مایا کہ جان لو ۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا جان لوں؟ فر مایا: یہ کہ جس نے میر ہے بعد میری کوئی الی سنت زندہ کی جو مر چی تھی تو اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پڑمل کرنے والے کے لئے ۔ اس کے باوجود ان کے اجر وثو اب میں کوئی کی نہیں آئے گی اور جس نے گراہی کی بدعت نکالی جے اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) پند نہیں کرتے تو اس کے لئے اسے ہی گناہ ولی کے جاتے کہ اس بدعت پڑمل کرنے والوں کے لئے اسے جائیں گے وار اس سے ان کے گناہوں کے بوجہ میں بالکل کی نہیں آئے گی۔

بیحدیث حسن ہاور محمد بن عین مصیصی شامی ہیں۔جب کہ کثیر بن عبدالله عمرو بن عوف مزنی کے بیٹے ہیں۔

(۲٤٨٤) حدثنا مسلم بن حاتم الانصاری عن ابیه نے فرمایا: بیخ اگرتم اس مالک کیتے ہیں کہ جھے ہول اکرم ﷺ البصری عن محمد بن عبدالله الانصاری عن ابیه فرمایا: بیخ اگرتم اس مالت میں شح اور شام کرسکو کہ تمہارے ول عن علی بن زید عن سعید بن المُسَیّبِ قَالَ قَالَ فَالَ مَل کی کے لئے کوئی برائی نہ ہوتو کرو۔ پھر فرمایا: بیخ یہ میری سنت ہوتا کرو کی گرفر مایا: بیخ یہ میری سنت کوزندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے میری سنت کوزندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا اور جس غلیہ وَسَلَم یَابُنی اِن قَدَرُتَ اَن تُصُبِح وَتُمُسِی نے مجھے زندہ کیا۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

وَلَيُسَ فِي قَلْبِكَ غِشِّ لِآحَدٍ فَافَعَلُ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنِّيّ وَ ذَٰلِكَ مِنُ سُنَّتِي وَمَنُ آحُيَا سُنَّتِي فَقَدُ آحُيَانِي وَمَنُ أَحْيَانِي كَانَ مَعِيَ فِي الْحَنَّةِ

اس مدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور بیاس سند سے حسن غریب ہے محمد بن عبداللہ انصاری اور ان کے والد ثقتہ ہیں علی بن زید صدوق ہیں لیکن وہ ایسی اکثر روایات کومرفوع کہد سے ہیں جودوسر سے راوی موقو فانقل کرتے ہیں محمد بن بشار ، ابوولید سے وہ شعبہ سے اور وہ علی بن زید نے قبل کرتے ہیں۔ سعید بن مستب کی انس سے اس کے علاوہ کسی اور حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ پھرعباد منقری سیحدیث علی بن زید ہے اور وہ انس نے قل کرتے ہوئے سعید بن میتب کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق یو جھا تو انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔انس بن ما لک کا انقال ۹۳ ھیں اور سعید بن میتب کا ۹۵ ء میں ہوا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٢٤٨٥) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عَنُ آبِيٰ صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْرُكُونِي مَاتَرَكُتُكُمُ فَاللَّهُ مَاتَرَكُتُكُمُ فَالْمَا هَلَكَ مَن كَانَ فَإِذَا حَلَّتُنْكُمُ فَخُذُوا عَنِي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبُلَكُمُ بِكُثُرَةٍ سُؤَالِهِمُ وَإِخْتِلَافِهِمُ عَلَى أَنْبِيَآ يِهِمُ

باب ١٣٩٧ \_ فِي الْإِنْتِهَآءِ عَمَّا نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِبِهِ ١٣٩٧ حِن چِيزول سِي آنخفرت اللهِ فَمْع فرمايا أنهيل ترك

٢٢٨٥ حفرت ابو بريرة كت بين كدرسول الله الله فظ فرمايا: مجصاى سرچھوڑ دوجس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ **●** اور جب میں تمہارے لئے کوئی چزبیان کروں تواہے جھے ہے سکھ لیا کرو کیونکہ تم ہے پہلی امتیں زیادہ سوال کرنے اور اینے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجدے ہلاک ہوگئیں۔

٢٢٨ - حضرت ابو ہررہ مرفوعا نقل كرتے ہيں كمآب ﷺ نے فرمايا:

عنقریب لوگ علم حاصل کرنے کے لئے (وور دراز سے) اونول پر

سفرکریں گے۔ وہ لوگ مدینہ کے عالم سے کسی کوعلم میں زیادہ نہیں

## برمدیث حس محج ہے۔

باب١٣٩٨ ـ مَا حَآءَ فِي عَالِم الْمَدِينَةِ

(٢٤٨٦) حدثنا الحسن بن الصباح البزار واستحق بن موسى الانصارى قال نا سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن أبِي الزُّبَيْرِ عَنُ أبِي صَالِح عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً يُّوْشِكُ أَنُ يَّضُرِبَ النَّاسُّ آكُبَادَ الْإِبِلِ يَطُلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعُلَمَ مِنُ عَالِمِ الْمَدِيُنَةِ

یا نیں گے۔

باب،۱۳۹۸ مدینه کے عالم کی فضیات۔

بیصدید سے ابن عیبنہ ی معقول ہے کہ اس عالم سے مرادامام ما لک بن انس ہیں ۔اساق بن موی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیدنہ سے سنا کہوہ عمری زاہد ہیں۔ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔ نیزیجیٰ بن مویٰ ،عبدالرزاق کے حوالے سے کہتے ہیں کہاس مخض ہے مراد مالک بن انس ہیں۔

● لیمنی بغیر ضرورت کے سوال نہ کیا کرواور میں جو تھم دوں اسکی تعمیل کیا کرونیز جن چیزوں سے منع کروں ان سے بازر ہا کرو۔ کیونکہ زیادہ سوالات کرنے سے احكام زياده موجاكيس كاور مجرانبيس بجالا نامشكل موجائ كا- (مترجم)

باب ١٣٩٩ مَا حَآءَ فِي فَضُلِ الْفِقُهِ عَلَى الْعِبَادَةِ (٢٤٨٧) حدثنا محمد بن اسمعيل نا ابراهيم بن موسلى نا الوليد هوا بن مسلم ناروح بن جناح عَنُ مَجُاهِدٍ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنُ الْفِ عَابِد

باب۱۳۹۹ء علم عبادت سے افضل ہے۔ ۲۲۸۷۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رس

ے ۲۲۸۷ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ایک فقیہ، شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں سے بھی زیادہ تخت ہے۔

# بيعديث غريب ہے۔ ہم اسے صرف وليد بن مسلم كى روايت سے اى سند سے جانتے ہيں۔

(۲٤۸۸) حدثنا محمود بن حراش البغدادي نا محمد بن يزيد الواسطى نا عاصم بن رحاء بن حيوة عن قيس بن كَثِير قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَىٰ أَبِي الدُّرُدَآءِ وَهُوَبِدَ مِشْقَ قَالَ مَا أَقُدَمَكَ يَا أَخِيُ قَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا حِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَدِمُتَ لِتِحَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا حَتُتَ إِلَّا فِيُ طَلَبِ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّبْتَغِيُ فِيُهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيْقًا الِيَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ آجُنِحَتَهَا رِضَى لِّطَالِبِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَمَنْ فِي الْارْضِ حَتَّى الْحِيْتَان فِيُ الْمَآءِ وَفَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُل الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِالْكُوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْانْبِيَاءِ إِنَّ الْاَ نُبِيَآءَ لَمُ يُوَرِّئُوا دِيُنَارًا وَّلَا دِرُ هُمَّا إِنَّمَا وَرَّثُوالُعِلُمَ فَمَنُ اَخَذَبِهِ فَقَدُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرِ

٣٨٨ - حضرت قيس بن كثير فرماتي بي كه مدينه ايك شخص دشق مي ابودرداي كي خدمت مي حاضر بوا ـ انهول نے بوچها : بحائی آپ كيول آ ي؟ (انهول نے جواب ديا) مجھے خبر علی ہے كه آپ الحكول آ يكا ايك حديث بيان كرتے بيل ـ فرمايا : كی آپ كوكوئی آ ئي موض كيا : نبيس ـ فرمايا : كيا آپ تجارت كے لئے نبيس ـ اور كام نبيس ؟ عرض كيا : نبيس ـ فرمايا : كيا آپ تجارت كے لئے نبيس فرمايا : ميل حاضر بوا بول ـ فرمايا : ميل نبيس نبيس فرمايا : كيا تو الله تعالى اس كے لئے جنت كا ايك راسته آسان كر دي ي كر اور فرشتے طالب علم كى رضاء كے لئے اپ بر بچھاتے ہيں نيز علم كے لئے آسان وز مين ميں موجود بر چزم غفرت طلب كرتی ہے ـ عالم كے لئے آسان وز مين ميں موجود بر چزم غفرت طلب كرتی ہيں ـ پير عالم كى عابد بر اس طرح فضيلت ہے جسے چا ندكی ستاروں بر ـ علماء . انبياء كے وارث بيں اور انبياء وراشت ميں دينارو در بم نبيس چھوڑت على مان كا ورثه ہوتا ہے ـ جسے حاصل كيا اس نے انبياء كي وراشت ہيں ان كا ورثه ہوتا ہے ـ جس نے اسے حاصل كيا اس نے انبياء كى وراشت ہيں تاروں كيا اس خوراشت ميں دينارو در بم نبيس چھوڑت كے بياء ميان كا ورثه ہوتا ہے ـ جس نے اسے حاصل كيا اس نے انبياء كى وراشت ہيں بيت سارا حصد حاصل كيا اس نے انبياء كى وراشت ہيں ہيں تاروں ميان كا ورثه ہوتا ہے ـ جس نے اسے حاصل كيا اس نے انبياء كى وراشت ہيں ہيں تارو حصورت ہيں اور شورت ہيں اور شورت ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہيں اور شورت ہيں ہوراشت ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہوراشت ہيں ہوراشت ہيں ہوراشت ہيں ہيں كيا ہوراشت ہيں ہوراش ہيں ہوراشت ہيں ہوراشت ہوراش ہيں ہوراش ہيں ہوراش ہوراش ہيں ہوراش ہيں ہوراش ہيں ہوراش ہوراش ہيں ہوراش ہيں ہوراش ہ

ہم اس حدیث کوسرف عاصم بن رجاء بن حیوۃ کی ہی سند سے جانتے ہیں۔اس کی سند متصل نہیں مجمود بن خراش نے بھی بی حدیث ا اس طرح نقل کی ہے پھر عاصم بن رجاء بن حیوۃ بھی داؤد بن قیس سے دہ ابودرداء سے اور دہ آنخضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ادر می محمود بن خراش کی روایت سے زیادہ سے ہے۔

> (٢٤٨٩) حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن سعيد بن مسروق عن بن أَشُوَعَ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ سَلَمَةَ الْجُعُفِيِّ

۲۲۸۹ حضرت برید بن سلم جفی نے عرض کیا: یارسول الله! میں نے آپی اسانہ ہو آپی اسانہ ہو آپی ایسانہ ہو

قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَخَافُ اَنُ يُنْسِىَ اَوَّلَهُ اخِرُهُ فَحَدِّثُنِيُ بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فِيُمَا تَعْلَمُ

کہ میں بعد والی احادیث یاد کرتے کرتے بچیلی بھلا بیٹھوں لہٰڈ آپ مجھے کوئی جامع می چیز بتا دیجئے ۔ آپ ﷺ نے فر مایا: جن چیز وں کے متعلق جانتے ہوان میں اللہ سے ڈرو۔

اس مدیث کی سند متصل نہیں ۔میر سے نزدیک بیمرسل ہے کیونکہ ابن اشوع کی بزید بن سلمہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ان کا نام سعید بن اشوع ہے۔

۲۳۹۰ حضرت ابو ہرریہ گہتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں ایس ہیں کہ جومنافق میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ حسن اخلاق پی اور دین کی سجھے۔ اور دین کی سجھے۔

(٢٤٩٠) حدثنا ابوكريب ناحلف بن ايوب عن عوف عن ابن سيرين عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصُلَتَان لاَ تَحْتَمِعَانِ فِي مُنَافِق حُسْنُ سَمْتٍ وَلاَ فِقُهِ فِي الدِّيْنِ

یہ حدیث غریب ہے ہم اے عوف کی سند ہے صرف خلف بن ابوب کی روایت سے جانتے ہیں۔ہم نے ان سے محمد بن علاء کے علاوہ کی کوروایت کرتے ہوئے ہیں ویکھا اور ہمیں علم نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔

۲۳۹۱ حضرت ابوامامہ بابلی فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عابداور دوسراعالم۔ آپ کی نے فرمایا: عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تمبارے ادنی ترین آ مان آ دی پر۔ پھر فرمایا: یقینا اللہ تعالی، فرضتے اور تمام اہل زمین و آسان یہاں تک کہ چیونی اپ بل میں اور محجلیاں تک، ایسے شخص کے لئے دعائے فیر کرتے ہیں جولوگوں کو بھلائی کی با تیں سکھا تا ہے۔

بیصدیث حسن میج غریب ہے میں نے ابوعمار حسین بن حریث کوففل بن عیاض کے حوالے سے کہتے ہوئے سنا کہ ایساعالم جولوگوں کوعلم سکھا تا ہے آسان میں بڑا آدی پکارا جا تا ہے۔

(٢٤٩٢) حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصرى نا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عَنُ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ والْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنُ يَشْبَعَ الْمُؤُمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُه حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَا هُ الْجَنَّةُ الْمُؤُمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُه حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَا هُ الْجَنَّةُ

۲۲۹۲ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے فرمایا: مؤمن بھلائی اور خیر کی ہاتیں سننے ہے بھی سیرنہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت پر ہوتی ہے۔

#### بەمدىث ناغرىبىي-

(۲٤۹۳) حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي نا عبدالله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيُثُ وَجَدَهَا فَهُواً حَقَّ بِهَا

٢٢٩٣ \_حفرت ابو بريرة كبت بيل كدرسول الله الله في فرمايا: حكمت کی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے لہٰذاائے جہاں بھی بائے وہی اں کامستحق ہے۔

بیر حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف ای سند سے بہجانتے ہیں۔اورابراہیم بن فضل مخز وی محدثین کے زو کی صعیف ہیں۔

اَبُوَابِ الْإِسْتِيُذَانَ وَالْأَدَابِ عَنُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب، ١٤٠ مَاجَآءَ فِي اِفْشَآءِ السَّلام

(٢٤٩٤) حدثنا هناد نا ابو معاوية عن الاعمش عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَاتَدُخُلُوالُحَنَّةَ حَتَّى تُؤُمِنُوا وَلَا تُؤُمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَلَا أَدُلُكُمُ عَلَى أَمُرِإِذَا أَنْتُمُ فَعَلَتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ اَفُشُو السَّلَامَ بَيُنَكُمُ

آ داب اوراجازت لینے کے متعلق آنخضرت ﷺ ہے منقول احادیث کے ابواب باب • ۴ اسلام کورواج دینا۔

٢٢٩٣ حضرت الوبررة كت بين كرسول الله على فرمايا: اس ذات كى تتم جس كے قض ميں ميرى جان سےتم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ اوراس وقت تك مؤمن نبيس موسكتے جب تك آپس ميس محبت نه کرنے لگو۔ کیا میں تہہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگرتم لوگ اسے کرنے لگوتو آپس میں محبت کرنے لگو وہ چیزیہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلا ؤاوررواج دو۔

اس باب میں عبداللہ بن سلام ،عبداللہ بن عمر و، براء، انس ، ابن عمر اور شرح بن مانی سے بھی روایت ہے۔ شرح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ بیعدیث حسن سی ہے۔

باب اجهمار سلام کی فضیلت۔ باب ١٤٠١ ـ مَاذُكُرِ فِي فَضُلِ السَّلَامِ

(٧٤٩٥) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن والحسن بن محمد الجريري البلخي قالانا محمد بن كثير ' عن حعفر بن سليان الضبي عن عوف عن أبي رَجَاء عَنُ عِمْرَانَ بُن خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرٌوَجَاءَ اخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

٢٢٩٥ حفرت عمران بن حصينٌ فرمات بين كدايك مخص آنخضرت الله كى خدمت مين حاضر موااورسلام كيا-آپ الله في خرمايا: اس ك لئے وں (١٠) شكياں ہيں۔ پھر دوسراآيا اور كها كه "السلام عليم ورحمة

الله "آب الله فرمايا: اس كے لئے بين (٢٠) نيكياں بي - پھر تيسر المحض آيا اوراس في اسطرح سلام كيا: "السلام عليم ورحمة الله وبركات "آپ اللے فرمایا اس كے لئے تين (٣٠) تياں ہيں۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِشُرُونَ ثُمَّ حَآءَ اخَرُ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُونَ

پیصدیث اس سند ے غریب ہے۔اس باب میں ابوسعید علی اور مہل بن حنیف ہے بھی روایت ہے۔

باب ١٤٠٢ م مَاجَاءَ فِي أَنَّ الْإِسْتِيْدَأَنَ ثَلَاثٌ (٢٤٩٦) حدثنا سفيان بن و كيع نا عبدالأعلى بن عبدالاعلى عن الحريري عَنُ اَبِي نَضُرَةً عَنُ اَبِي سَعِيُدِ قَالَ إِسْتُأْذَنَ أَبُو مُوسِنِي عَلَى عُمَرَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ أَ اَدُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ ٱلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ أَ ٱدُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ يْنْتَانَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَادُخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَاصَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَيْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَه ' قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعُتَ قَالَ السُّنَّةُ قَالَ السُّنَّةُ وَاللَّهِ لَتَأْتِينِّي عَلَى هَذَا بِبُرُهَانِ وَ بَيِّنَةٍ أَوُلَافُعَلَنَّ بِكَ قَالَ فَاتَانَا وَنَحُنُ رُفُقَةٌ مِّنَ الَّا نُصَار فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الْا نُصَارِ ٱلسُّتُمُ اَعُلَمُ ِالنَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْاِسْتِيُذَانُ تَكَاثُ فَإِنُ أَذِنَ لَكَ فَادُخُلُ وَ إِلَّا فَارْحِعُ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ ۚ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ ثُمَّ رَفَعُتُ رَاسِيُ اللَّهِ فَقُلُتُ مَا اَصَابَكَ فِي هَذَا مِنَ الْعُقُوبَةِ فَانَا شَرِيُكُكَ قَالَ فَأَتْنِي عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ لَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ مَا كُنْتُ عَلِمُتُ بِهٰذَا

باب۲۰۱۱ داخل ہونے کے لئے تین مرتبہ اجازت لینا۔ ۲۳۵۷ حصر و ادر میں کہتر میں کی اند مری ڈ زعر

۲۲۹۹ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ابومویؓ نے عمرؓ سے گھر میں واخل ہونے کی اجازت جاہی اور فرمایا: السلام علیم کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ عمرؓ نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ پھر وہ تھوڑی دہر خاموش رہے اور دوبارہ اجازت جا ہی عمرؓ نے کہا: دومرتبہ۔ پھر تھوڑی دریے خاموش رہنے کے بعد تیسری مرتبدای طرح اجازت ما تکی عمر نے کہا۔ تین مرتبہ پھروہ واپس ہو گئے تو عمر نے دربان سے بوج کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے کہا: واپس طلے گئے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا: انہیں میرے یاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو یو چھا کہ بیآ ب نے کیا کیا؟ ابوموی نے فرمایا بیسنت ہے۔ عمر نے فرمایا: سنت ہے؟اللّٰہ کی تشم تم مجھے کوئی دلیل پیش کرواور گواولا وَورنیہ میں تہمیں تنبیہ کروں گا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ اس پر ابومویٰ ہم انصاریوں کی ایک جماعت کے پاس آئے اور فرمایا: اے انصار کیا تم لوگ احادیث رسول ﷺ کوسب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ اگراجازت مل جائے تو داخل ہوجاؤ درنہلوث جاؤ\_ پھرلوگ ان سے مذاق کرنے لگے ابوسعید کہتے ہیں چرمیں نے سرا تھایا اور کہا كال معاطع مين آ ب كوعر ت جوسز الطاس مين مين بحى آب كاشريك مول \_ پھر ابوسعيد، حفرت عمر كے ياس تشريف لے كئے اور ابومویؓ کی بات کی تصدیق کی۔حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ مجھے معلوم ہیں تھا۔

اس باب میں علی اور طارق (جوسعد کے مولی ہیں) ہے بھی روایت ہے۔ بیعد یث حسن سیجے ہے اور جریری کانام سعید بن ایاس اور کنیت ابو مسعود ہے۔ بیعد یث کی راوی ان کے علاوہ ابونظر اسے بھی نقل کرتے ہیں۔ ان کانام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔

(۲٤۹۷) حدثنا محمود بن غیلان نا عمرو بن ۲۲۹۷۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علی

يونس عن عكرمة بن عمارتني ابوزميل ثني ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأَذَنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَاذِنْ لِيُ

ہے تین مرتبہ داخل ہونے کی اجازت مانگی اور آپ ﷺ نے مجھے اجازت دی۔

بیصدیث حسن غریب ہے۔ ابوزمیل کا نام ساک حفی ہے۔ حضرت عمر نے ابوموی پر اعتراض اس بات بر کیا تھا کہ تین مرتبہ میں اجازت ند طرولوث جانا جا ہے۔ چنا نچانبیں اس کاعلم نہیں تھا کہ آپ ﷺ نے تین مرتبدیں اجازت ند طنے پرلوث جانے کا تھم دیا ہے۔ باب ۲۰۰۱ ـ سلام کاکس طرح جواب دیا جائے۔ باب٣٠١\_ كَيُفَ رَدُّ السَّلَامِ

٢٣٩٨ حضرت ابو ہر پر اُفرمائے ہیں كدرسول اللہ ﷺ معبد میں ایک طرف تشریف فرماتھ کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے کے بعد حاضر خدمت موكرسلام كيا- آب ﷺ نے فرمايا: وعليك - جاؤ دوباره نماز یر هوتم نے نماز نہیں پر ھی۔ پھر طویل حدیث ذکر کرتے ہیں۔

(٢٤٩٨) حدثنا اسخق بن منصورنا عبدالله بن نميرنا عبيدالله بن عمر عن سعيد الْمَقْبُرِيّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَحَلَ رَجُلُ بِالْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسُحِدِ فَصَلَّى نُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ إِرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَذَكَرَ الُحَدِيْثَ بِطُولِهِ

بيرهديث حسن ہاورائے بيلى بن سعيد قطان بھى عبيدالله بن عمر سے اور وہ سعيد مقبري سے قل كرتے ہيں وہ اپنے والد سے اور وہ ابوہریرہ سنقل کرتے ہیں۔اور بیزیادہ سیجے ہے۔

باب، بها يس كوسلام بهجنا\_

باب٤٠٤ \_ فِي تُبْلِيُغ السَّلَامِ

(٢٤٩٩) حدثنا على بن مندر الكوفي نا محمد بن فضيل عن زكريا بن ابى زائده عَنُ عَامِر قَالَ نَيى أَبِيُ سَلَمَةُ أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرَئِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ قَالَتُ

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

۲۲۹۹ حضرت ابوسلم قرمات بین که حضرت عائشتان انبین بتایا که ایک مرتبہ آ تخضرت ﷺ نے مجھے کہا: کہ جرائیل مہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا: وعلیه السلام ورحمة الله و بر کانذ۔

اس باب میں ایک اور مخص سے بھی روایت ہے وہ ابن نمیر سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔ زہری بھی اے ابوسلم اے اوروہ عائش فی کرتے ہیں۔

باب ٥٠٥ \_ فِي فَصُلِ الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ

(۲٥٠٠) حدثنا على بن حجر نا قرّان بن تمام الاسدى عن ابى فروة الرهادى يزيد بن سنان عن سُلَيْم بُن عَام عَنُ آبِي أُمَامَةَ قالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ اَلرَّحُلَان يَلْتَقِيَان اَيُّهُمَا يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ فَقَالَ

باب، ۱۳۰۵ سلام میں پہل کرنے والے کی فضیات۔ ٢٥٠٠ حضرت ابوامام ورمات بين كدعرض كيا كيا: يارسول الله! جب

دوآ دمیوں کی ملاقات ہوتو کون پہلے سلام کرے: جواللہ کے زیادہ

نزديك ہوگاوہ سلام میں پہل كرے گا۔

اَوَلَهُمَا بِاللَّهِ

کے بیرہ دیث حسن ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابوفروہ رہادی مقارب الحدیث ہیں ۔لیکن ان کے بیٹے ان سے منکرا حادیث نقل

کرتے ہیں۔

باب ١٤٠٦ في كَرَاهِيَةِ اِشَارَةِ الْيَدَ فِي السَّلَامِ (٢٥٠١) حدثنا قتيبة نَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَالَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارِى فَإِنَّ تَسُلِيْمَ الْيَهُودِ آلْإِشَارَةُ بِالْاصَابِعِ وَتَسُلِيْمَ النَّصَارِى أَلِاشَارَةُ بِالْاَكُونِ

باب ۲۰۱۱ سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت۔۔
۱۰۵۱ حصرت عمرہ بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا: جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہودونصار کی کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اور نصار کی کا ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ (یعنی تم ایسانہ کرو۔)

اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابن مبارک اسابن لہیعہ سے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

بَابِ٧ . ١٤ . مَاجَآءَ فِي التَّسُلِيُم عَلَى الصِّبْيَانَ إِ

(۲۰۰۲) حدثنا ابوالحطاب زياد بن يحيى البصرى نا ابو عتاب سهل بن حماد ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ اَمُشِى مَعَ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ ثَابِتٌ كُنْتُ مَعَ آنَسٍ فَمَرَّ عَلَى عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ أَنِسٌ كُنُتُ مَعَ النَّبِي عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ

باب ٤٠٨١- بيون كوسلام كرنا-

باب۸ ۱۳۰۸ یورتون کوسلام کرنا۔

۲۵۰۲ ۔۔۔ بارکتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جارہاتھا کہ بچوں پر گزرہوا تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور فرمایا کہ میں انس کے ساتھ تھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اور فرمایا: کہ میں (انس ) آنخضرت بھا کے ساتھ جارہاتھا کہ بچوں پرگزرہوا تو آپ بھانے انہیں سلام کیا۔

یہ مدیث سے ہے اورائے کئی حفرات نے ثابت سے قل کیا ہے۔ پھریے کی سندوں سے انس سے منقول ہے۔ قتیبہ بھی اسے جعفر بن سلیمان سے دہ ثابت سے دہ انس سے اور دہ آنحضرت ﷺ ہے اس کی مانند فل کرتے ہیں۔

باب٨٠٨ ـ مَاحَآءَ فِي التَّسُلِيْمِ عَلَى النِّسَآءِ

(۲۰۰۳) حدثنا سوید نا عبدالله بن المبارك نا عبد الحمید بن بهرام نه سمع شهربن حوشب يَقُولُ سَمِعُتُ اَسُمَآءَ بِنُتِ يَزِيدُ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْحِدِ يَوُمَّا وَعُصْبَةٌ مِّنَ النِّسَآءِ قُعُودٌ فَاوُمٰي بِيَدِه بِالتَّسُلِيُم

وَأَشَارَ عَبُدُ الْحَمِيْدِ بِيَدِهِ

۲۵۰۳ حضرت اساء: بنت بزید فرماتی بین کدرسول الله الله ایک مرتبه مجد میں سے گزر بے قورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ اللہ فیانے میں ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ اللہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا پھر داوی عبدالحمید نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔

یہ مدیث حسن ہے۔ احمد بن طنبل کہتے ہیں کہ عبدالحمید بن بہرام کی شہر بن حوشب سے روایت میں کوئی مضا نقت بین امام بخاری کہتے ہیں کہ شہر بن حوشب کی احادیث حسن ہیں اور انہیں تو ی قرار دیتے ہیں۔ کیکن ابن عوف ان پراعتراض کرتے ہیں پھر ہلال بن الب نینب ے شہری کے حوالے نقل کرتے ہیں۔ ابوداؤد ، نضر بن شمیل نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عوف سے سنا کہ محدثین نے شہر بن حوشب کوچھوڑ دیا ہے نظر کہتے ہیں: بعنی ان پرطعن کیا ہے۔ باب ١٨٠٩ \_ا يخ كفر مين داخل موت وقت سلام كرنا-

باب ٩ . ١ ٤ . فِي التَّسُلِيُم إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ

(۲٥٠٤) حدثنا ابوحاتم الانصاري البصري مسلم بن حاتم نا محمد بن عبدالله الانصاري عن ابيه عن عَلِي بن زَيد عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ ۚ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابُنَى إِذَا دَخَلُتَ عَلَى اَهُلِكَ فَسَلِّمُ يَكُونُ بَرَكَةً : عَلَيُكَ وَعَلَى أهل بَيُتِكَ

بەھدىپەشىن تىچىغ غريب ہے۔

(٢٥٠٥) حدثنا الفضل بن الصباح نا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبدالرحلن عن محمد بن زاذان عن مُحَمَّدِ بُنِ المُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبُلَ الْكَلَامِ وَ بِهِٰذَا لُاسُنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَدُعُوا اَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ

باب ١١١٠ ـ كلام سے يملے سلام كرنا۔ باب، ١٤١٠ السَّلَام قَبُلَ الْكَلَام

٢٥٠٥ حضرت جابر بن عبدالله كتم بين كدرسول الله الله في فرمايا: سلام کلام سے پہلے کیاجانا جا ہے ۔ای سندے یہ جی منقول ہے کہ ک كواس وقت تك كھانے كے لئے نه بلاؤجب تك وه سلام نه كرے۔

۲۵۰۴ حفرت سعيد بن ميتب ،حفرت انس فقل كرتے ہيں كه

رسول الله على في محص عفر مايا: بيني جبتم اين گھر والوں ك ياس

جاؤتو سلام کمیا کرو۔اس ہے تم پر بھی برکت ہوگی اور گھروالوں پر بھی۔

میرودیث مکرے ہم اسے ای سندسے جانے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سنا کہ عنب بن عبدالرحمٰن ضعیف اور ذاہب الحدیث ىن اورمحرىن زاد ان منكر الحديث بي -بإباا اادمى (كافر) كوسلام كرتا مكروه ب-

باب ١٤١١ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسُلِيُمِ عَلَى الدِّمِّيّ

(٢٥٠٦) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِيُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبُنَّعُوالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيْتُمُ اَحَدَ هُمُ فِي طَرِيْقِ فَاضُطُرٌ وُهُ الَّى أَضُيَقِهِ

بیرهدیث حسن سیجے ہے۔ (٢٥٠٧) حدثنا سعيد بن عبد الرحمٰن المحزومي

٢٥٠٢ حضرت ابو ہريرة كتے بيل كدرسول الله على فرمايا: يجودو نصاری کوسلام کرنے میں پہل نہ کرو۔اورا گران میں سے کی کوراست میں یاؤتواسے تک راہے کی طرف ہے گزرنے پرمجبور کردو۔

2-۲۵-حفرت عائش فرماتی میں کہ کچھ یہودی آ مخضرت ﷺ کے

ثنا سفيان عن الزهري عَنُ عروة عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَهُطًا مِّنَ الْيَهُودِ دَخَلُوا عَلَىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيُكُمُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلُتُ عَلَيُكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفُقَ فِي ٱلْامُرِ كُلِّهِ قَالَتُ عَائِشَةُ أَلَمُ تَسُمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدُ قُلُتُ عَلَيْكُمُ

ياس آئ اوركها: السام عليك (لعنى تم يرموت آئ) آب للل في جواب میں فر مایا علیم (تم برہو) حضرت عائشہ عبی میں نے کہاتم بی برسام اور لعنت ہو۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: الله تعالی ہر کام میں زی کو ہی کو پیند کرتے ہیں۔حضرت عائشٹ نے عرض کیا: کیا آپ نے ان کی بات نہیں سی فرمایا: میں نے بھی تو انہیں'' علیم'' کہہ کر جواب دے دیا تھا۔

> اس باب میں ابو بھر ہ غقاری ، ابن عمر انس اور عبد الرحمٰن جہنی ہے بھی روایت ہے۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔ باب ۱۳۱۲ - جس مجلس مين مسلمان اور كافر مون ان كوسلام كرنا\_

۲۵۰۸ \_ حفرت اسامه بن زیر تخرماتے بن که آنخضرت عظالیا ایس معمر عن الزهرى عن عروة أنَّ أُسَامَةَ بُن زَيُلِا خَبْرُهُ آتَ مَجُلُس كے باس سے گزرے۔جس میں يہودى بھى شے اور مسلمان بھی۔آب ﷺ نے انہیں سلام کیا۔

باب ۱۳۱۳ اسوار پیدل چلنے دالے کوسلام کرے۔

٢٥٠٩ حضرت ابو بررية كت بي كهرسول الله على فرمايا: سوار، پیدل چلنے والے کو۔ پیدل چلنے والا ہیٹھے ہوئے کواور تھوڑی تعداد زیادہ کوسلام کرے این تنی اپنی حدیث میں بدالفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں کے '' چھوٹا ہڑے کوسلام کرے۔''

اس باب میں عبدالرحمٰن بن شبل ، فضالہ بن عبید اور جابر ہے بھی روایت ہے۔ بیحدیث کی سندوں سے ابو ہر بر ہ سے منقول ہے۔ ابوب ختیانی ، پوئس بن عبیدادرعلی بن زید کہتے ہیں کہ حسن کاابو ہریرہ سے ساع **نابعت نہیں ۔** ٢٥١٠ حضرت فضاله بن عبيد كهتم مين كدرسول الله على في فرمايا : كُفرُ سوار پیدل چلنے والے کو، چلنے والا کھڑے کواور تھوڑی تعدا دوالے زیادہ

کوسلام کریں۔

باب١٤١٢\_مَاجَآءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجُلِسِ فِيُهِ الْمُسُلِمُونَ وَغَيْرُهِمُ.

(۲۰۰۸) حدثنا يحيى بن موسلي نا عبد الرزاق نا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجُلِسٍ فِيُهِ أَخُلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوُدَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ﴿

بەحدىث خسن سىچى ہے۔

باب ١٤١٣ مَاجَآءَ فِي تَسُلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الماشي

(٢٥٠٩) حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قالا نا روح بن عبادة عن حبيب بن شهيد عَنِ الحَسَنِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىَ الْمَاشِيُ وَ الْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيْرِ وَزَادَابُنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيْتِهِ وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

(۲۵۱۰) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله نا حيوة بن شريح احبرني ابوهانئ الحولاني عن ابي عَلَى الْجُهَنِيُ عَنُ فُضَالَةَ بُن عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَىَ الْقَآئِمِ وَالْقَلِيُلُ عَلَىَ الْكَثِيرِ

پیصدیث حسن تھیجے ہےاورابوعلی جہنی کا تا معمروبن ما لک ہے۔

(٢٥١١) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا معمر عن همام بن مُنَبُّهٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيُرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيُلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

بیرهدیث حسن سیح ہے۔

باب٤١٤ \_ التُّسُلِيُم عِنُدَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ

(٢٥١٢) حدثنا قتيبة نا الليث من ابن عجلان عن سعيد المَقْبُرِيِّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمُ الَّى مَحُلِس فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَالَهِ ۖ أَنُ يَّحُلِسَ فَلْيَحُلِسُ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلُيُسَلِّمُ فَلَيُسَتِ الْأُولِي بِاَحَقَّ مِنَ الْاحِرَةِ

باب ١٤١٥ إلاستينذان قُبَالَة الْبَيْت

عَلَى أَهُلِ الْبَيْتِ

(٢٥١٣) حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن عبيدالله بن ابي جعفر عن ابي عبدالرحمن الْحُبليّ عَنُ اَبِي ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ كَشَفَ سِتُراً فَأَدُحَلَ بَصَرَه ولي الْبَيْتِ قَبُلَ أَن يُؤُذَن لَهُ فَرَاى عَوْرَةَ اَهُلِهِ فَقَدُ اللِّي حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنَّ يَاتِيَهُ لُوُ أَنَّهُ حِيْنَ اَدُخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقُبَلَهُ رَجُلٌ نَفَفًا ۖ عَيْنَيُهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيُهِ وَإِنْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابِ لَا سِتُرَلَهُ عَٰيُرَ مُغَلَق فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيْئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْحَطِيْئَةُ

۲۵۱۱ حضرت ابو ہررہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ماہا: حجموثا برے کو، چلنے والے بیٹھے ہوئے کواور تھوڑ بےلوگ زیادہ کوسلام کریں۔

باب۴۱۲ مجلس مين بيشته ياا محت وقت سلام كرنابه

٢٥١٢ حفرت ابو ہرراہ كہتے ہيں كدرسول الله الله على فرمايا: اگرتم ميں ہے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو انہیں سلام کرے پھراگر جی جا ہے تو بیٹھے اور جب کھڑ ا ہوتو پھر سلام کرے اور ان میں سے پہلی اور آخری مرتنيه سلام كرنا دونوں ہى ضرورى ہیں۔

بیرجدیث حسن ہادرائے مجلان کی سعید مقبری ہے وہ اپنے والدے اور وہ ابو ہریر ہ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

باب۱۳۱۵\_گھرکے سامنے کھڑ ہے ہوکرا جازت ما نگنا۔

٢٥١٣ \_حفرت ابوذر كمتع بين كدرسول الله الله الله على فرمايا: جس كسي نے کسی کا بردہ بٹا کراجازت لینے سے پہلے اندرجھا نکا گویا کہ اس نے گھر کی چھپی ہوئی چیز د کھھ لی اوراس نے ایسا کام کیا جواس کے لئے حلال نہیں تھا۔ پھراگراس دوران کسی نے اس کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں تو میں اس کا بدلہ نہیں ولاؤں گا۔لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے دروازے کے سامنے سے گزراجس بریر دہنیں تھااور وہ بندیھی نہیں تھا پھر۔اس کی گھر والوں برنظر بڑگئ تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں بلکہ گھر والوں کی غلطی ہے۔

اس باب میں ابو ہر رہے اور ابوامامہ سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث غریب ہے ہم اس کے مثل صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانے ہیں اور عبدالرحمٰن حبکی کا نام عبداللہ بن یزید ہے۔ باب۱۳۱۲ بغیراجازت کی کے گھر میں جھانکنا۔ باب ١٤١٦ من اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمُ (٢٥١٤) حدثنا بندارنا عبدالوهاب الثقفي عَنُ حُمَيد عن أنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَاهُواى الِيُهِ لِمِشْقَصٍ فَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ

### یه حدیث حسن سیح ہے۔

(٢٥١٥) حدثنا ابن ابى عمرنا سفين عَنِ الرُّهُرِى عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ دِالسَّاعِدِيِّ اَنَّ رَجُلًا الرُّهُرِى عَنُ سَهُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُراً قُ يَحُكُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُراً قُ يَحُكُ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدُراً قُ يَحُكُ بِهَا رَاسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ عَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ عَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

ال باب مل ابو ہر را اس بھی روایت ہے۔ بیر مدیث حس محج ہے۔

باب١٤١٧ ـ التَّسُلِيُم قَبُلَ الْإِسْتِيُذَان

رر ۲۰۱۱) حدثنا سفيان بن وكيع نا روح بن ابي عبادة عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان النعمرو بن عبدالله بُنِ صَفُوان اَحُبَرَهُ اَنَّ كَلُدَةً بُنِ حَنُهِ اللهُ عُنِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ السَّلامُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

۲۵۱۲ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ اپنے گھر میں تھے کہ ایک شخص نے آپ کے گھر میں جھا نکا تو آپ ﷺ اپنے ہاتھ میں تیر لے کراس کی طرف کیکے وہ بیچھے ہٹ گیا۔

۲۵۱۵۔ حضرت مہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ خضرت کے جرہ مبارک کے دردازے کے سوراخ سے اندر مجما نکا۔ آپ کی سرکو کھجار مجما نکا۔ آپ کی سرکو کھجار ہوتا کہ تم جھا تک رہے ہو تو بیں اسے تمہاری آ کھی میں جھود یتا۔ اجازت لیتا ای لئے شروع کیا گیا ہے کہ پردہ تو آ کھی سے ہوتا ہے۔

باب ١١٣١٥ اجازت ما نكنے سے پہلے سلام كرنا۔

۲۵۱۲ حضرت کلده بن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیڈ نے انہیں دودھ، پوی اور ککڑی کے کھڑے دے کرآ مخضرت کی خدمت میں بھیجا۔ آپ کھان دنوں اعلی وادی میں تھے۔ میں اجازت مانگے اور سلام کئے بغیر داخل ہوگیا۔ آپ کھی نے فرمایا۔ واپس جا واور سلام کر کے اجازت مانگو۔ اور یہ صفوان کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ عمر و کہتے ہیں۔ جھے بیصریث امید بن صفوان نے سائی اور کلدہ کا ذکر نہیں کیا۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابن جرت کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جرت سے اس کی مانند نقل کی ۔ ابوعاصم بھی ابن جرت کے سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

(٢٥١٧) حدثنا سويد بن نصرانا عبدالله بن المبارك انا شعبة عن محمد ابن المُنكدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَاللهِ عَنْ مَابِرٍ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَيْنِ كَانَ عَلَى ابْكُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلُتُ آنَا فَقَالَ أَنَا كَانَ عَلَى اللهُ عَدْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

یہ حدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٤١٨ في كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ آهُلَهُ لَيُلَا (٢٥١٨) حدثنا احمد بن منيع نا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن نبيح الْعَنَزِي عَنُ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمُ اَنُ يَّطُوفُوا النِّسَاءَ لَيُلًا

۲۵۱۷ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد پر آنخضرت ﷺ کے قرض کے متعلق بات کرنے کے لئے آپ ﷺ سے اجازت ایک تق کیا: میں ہوں فرمایا: میں میں گویا کہ مہوا بیندنہیں کیا۔

۱۳۱۸۔ سفر سے والیسی میں رات کو گھر میں داخل ہونا مکروہ ہے۔ ۲۵۱۸۔ حضرت جابر ففر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سفر سے رات کو والیس آنے پرعورتوں کے پاس واخل ہونے سے منع فر مایا۔

اس باب میں انس انس انس انس انس انس انس انس اور ابن عمر ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے اور کی سندوں سے جابر ای سے مرفو عا منقول ہے۔ ابن عباس ہے منقول ہے کہ آنخضرت شکے نے رات کو سفر سے واپسی پرعورتوں کے پاس جانے سے منع فر مایا لیکن دو مخصول نے اس پر عمل نہیں کیا اور داخل ہو گئے تو دونوں نے اپنی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک آدمی کو پایا۔ بی آنخضرت بھی کی نافر مانی کا وبال تھا۔

باب١٤١٩ ـ مَاجَآءَ فِيُ تَتُرِيُبِ الْكِتَابِ

١٤١٩ حدثنا مجمود بن غيلان ناشبابة عن حمزة عن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ اَحَدُ كُمْ كِتَابًا فَلْيَتَرِّبُهُ فَإِنَّهُ أَنْحَعُ لِلُحَاجَةِ

باب١٩٩ - مكتوب كوخاك آلودكرنا\_

۲۵۱۹ حضرت جابر گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبتم میں اسے کوئی کیمہ لکھی تو اے خاک آلود کر لینا جائے کیونکہ اس میں انجاح مرام کی امید ہے۔

بیصدیث منکر ہے۔ ہم اسے ابوز بیر کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ حمز ہ عمر ونصیبی کے بیٹے ہیں۔ بیصدیث میں نیف ہیں۔

باب ۱٤۲۰\_

اب ۱۳۲۰ ال

۲۵۲۔ حضرت زید بن ثابت کہتے جیں کہ ایک مرتبہ بیں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کے سامنے کا تب بیٹھا ہوا تھا اورآپﷺ اس سے کہدرہ تھے کہ قلم کوکان پر رکھواس لئے کہ بیاملاء کرانے والے کوزیادہ یا دکراتا ہے۔ ایں حدیث کوہم صرف اس سندہے جانتے ہیں اور پیشعیف ہے کیونکہ محمد بن زاذ ان اور عنب شعیف سمجھے جاتے ہیں۔

بالسلام المرباني زبان كالعليم-باب ١٤٢١ فِي تَعُلِيْم السُّرْيَانِيَّةِ ۲۵۲ حضرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے مجھے

(٢٥٢١) حدثنا على بن حجر نا عبد الرحمٰن بن ابي الزياد أبيه عن حارجة بن زَيْدِ بُن ثابتٍ عَنُ أَبِيْهِ زَيْدِ بُن تَابِتٍ قَالَ آمَرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنُ آنَعُلُّمَ لَهُ كُلِّمَاتٍ مِّنُ كِتَابٍ يَهُوْدَ وَقَالَ إِنِّيُ وَاللَّهِ مَا الْمَنُّ يَهُوُدَ عَلَىٰ كِتَابِيْ قَالَ فَمَا مَرَّبِيُ. نِصُفُ شَهُر حَتِّي تَعَلَّمُتُه 'لَه ' قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمُتُه ' كَانَ إِذَا كَتَبَ الِّي يَهُوُدُ كَتَبُتُ اِلَيُهِمُ وَإِذَا كَتَبُوُا اِلَّيُهِ قَرَأْتُ لَه ' كِتَابَهم

اینے لئے یہودیوں کی کتاب سے کچھ کلمات سکھنے کا حکم دیا۔ فرماتے میں: اللہ کی تنم مجھے بالکل اطمینان نہیں کہ وہ میرے لئے صحیح لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آ دھا ماہ بھی نہیں گذرا تھا کہ میں نے سریانی زبان سکے لی۔ چنانچہ جب میں سکے گیا تو آب اللہ اگر مبودیوں کو یکھ لکھواتے تو میں لکھتا اورا گران کی طرف سے کوئی چیز آتی تو اسے بھی بره هرکستا تا ۱۰

یے مدیث حسن ہاور کی سندوں سے انہی سے منقول ہے۔ اعمش ، ثابت بن عبید نے قال کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا: مجھے آنخضرت ﷺ نے سریانی زبان سکھنے کا حکم دیا۔

باب١٤٢٢ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشَرِكِينَ

(۲۵۲۲) حدثنا يوسف بن حماد البصري نا عبد الاعلى عن سعيد عَنْ قَتَادَةً عَنُ اَنَّس بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبُلَ مَوْتِهِ اللَّى كِسُراى وَاللَّى قَيْصَرَ وَاللَّى نَحَاشِبِّ وَالَّى كُلِّ جَبَّارٍ يَّلُعُوهُمُ الِيَ اللَّهِ وَلَيُسَ بالنَّجَاشِي الَّذِي صَلَى عَلَيْهِ

به حدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٤٢٣ مَاجَآءَ كَيْفَ يُكْتَبُ الَّي أَهُلِ الشِّرُكِ (٢٥٢٣) حدثنا سويد بن نصر نا عبدالله بن المبارك نا يونس عن الزهرى قال احبرني عبيدالله بن عَبُدِ اللهِ بُن عُتُبَةَ عَنُ ابُن عَبَّاسِ إنَّهُ \* أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ آبَا سُفُيَانَ بُنَ حَرُبِ آخُبَرَهُ ۚ أَنَّ هِرَ قُلَ اَرُسَلَ اِلْيَهِ فِي نَفرِ مِن قُرَيْشِ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالسَّام فَاتَوُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ

بالسام المشركين سے خطو كتابت كرنے كے متعلق۔

۲۵۲۲ حضرت انس بن مالك فرمات بين كرآ تخضرت الله ف وفات سے پہلے کسری، قیصر ، نجاثی اور ہرجابر حاکم کوخطوط لکھوا عجن میں انہیں اللہ برائیان لانے کی دعوت دی۔ پینجاشی وہ نہیں جس پر آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔

باب١٣٢٣ مشركين كوكس طرح خطاتح يركيا جائے۔

۲۵۲۳ حضرت ابن عباس فرماتے میں کدابوسفیان بن حرب \_ انہیں بتایا کہ ہرقل نے انہیں کچھلوگوں کے ساتھ تجارت کے لئے شا جانے کے موقع پر پیغام بھیجاتو سباس کے دربار میں حاضر ہوئے پھر ابوسفیان نے صدیث ذکر کی اور کہا کہ: ہرقل نے آنخضرت ﷺ خطمنكوايا اوروه يرصا كياس من لكها بواتها بسم الله الرحم الرحيم يتركر الله كي بند اوراس كرسول محد ( الله ) كى طرف

برحدیث کی بھی زبان کے سکھنے کے جواز پردلالت کرتی ہے۔ (مترجم)

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُرِئَ فَاذَافِيْهِ بِسْمِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَبْدِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ عَبْدِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ هَرَقُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ اللهُدى أَمَّا بَعُدُ

ے ہو برقل کی طرف جیسی گئی ہے جوروم کا بڑا حاکم ہے۔ سلام ہے اس پر جو ہدایت کے راہتے کی اتباع کرے۔ اہام بعد ا

# بیصدیث حسن صحیح ہے اور ابوسفیان کا نام صخر بن حرب ہے۔

باب٢٥٢٤ مَاجَآءَ فِي خَتُمِ الْكِتَابِ

(٢٥٢٤) حدثنا اسحق بن منصور احبرنا معاد بن هشام ثنى ابى عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ بَن هشام ثنى ابى عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا اَرَادَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُتُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَكُتُبُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَعُبَلُونَ يَكُتُبُ اللهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ حَاتَمًا فَكَانِي الْعَجُمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ حَاتَمًا فَكَانِي الْعُهُ اللهُ بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ

بيطنيڭ صن سي يه باب ١٤٢٥ ـ كَيْفَ السَّلَامُ

رر ٢٥٢٥) حدثنا سويد انا عبدالله ابن المبارك انا سليمان بن المغيرة نا ثابت البناني نا ابن أبي ليللي عن المعقداد بن الاسود قال أقبلت آنا وصاحبان لي عن المعقداد بن الاسود قال أقبلت آنا وصاحبان لي قد ذهبت أسما عنا وأبصار نا من الحهد فحعلنا نغرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا فا تينا النبي صلى الله عليه وسلم فالي بنا أهله فإذا ثلثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم فيشرب كل إنسان نصيبه ويرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصلم فيشرب من اليل فيسبه فيحيء وسول الله صلى الله عليه وسلم من اليل فيسبه فيحيء وسول الله صلى الله عليه وسلم من اليل فيسبه تسليما لا يوقط النائم فيشربه أي في المسجد فيصلى ثم يأتى شرابه في شربه المنافق المسجد في شربه أنه النائم من اليله في المسجد في ما الله المسجد في المسجد في المسجد في الهربه الله المسجد في المسبد في المسجد في المسجد ا

بیر مدیث حسن مسیح ہے۔

بالبههما وخطير مبرلكانا

۲۵۲۴ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺنے عجمیوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے ایک انگوشی بنوائی ۔ گویا کوئی چیز قبول نہیں کرتے ۔ چنا نچرآپ ﷺ نے ایک انگوشی بنوائی ۔ گویا کہ میں آپ ﷺ کہ میں آپ ﷺ کہ میں آپ ﷺ کی مبرتھی ۔ آپ ﷺ کی مبرتھی ۔

باب١٣٢٥ ـ سلام كي كيفيت ـ

۲۵۲۵ حضرت مقداد بن اسودٌفر ماتے ہیں کہ میں اور میرے دوسائھی مدینہ میں آئے۔ ہمارے کان اور آئی میں فاقے کی وجہ سے کمز ورہوگئ تقیس ہم خود کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو کوئی ہمیں قبول نہ کرتا۔ پھر ہم رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ گھی ہمیں لے کراپ کھر تشریف لے گئے وہاں تین بکریاں تھیں۔ آپ گھانے ہمیں ان کا دودھ دو ہے کا حکم دیا۔ چنا نچہ ہر شخص دودھ دو ہے کے بعد اپنا حصہ پی لیتا اور آپ گھاکا حصہ رکھ دیتا۔ آئخضرت گارات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگا اور جاگے والاس لیت ۔ پھر متجہ جاتے اور نماز پڑھتے پھر واپس آتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا نہ جاگا اور جاگے والاس لیتا۔ پھر متجہ جاتے اور نماز پڑھتے پھر واپس آتے اور ایس ایت ہیں اسے خصے کا دودھ ہے۔

باب ١٢٢٦ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسُلِيُمِ عَلَى ﴿ بِابِ١٣٢٧ بِيثَابِ كَرِيْ مُوسِكُ كُوسُلام كرنا مَرُوه بهِ-

۲۵۲۷۔حفرت ابن عر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کو سلام کیا۔آب اللہ بیشاب کررے تصالبذاا سے جواب نہیں دیا۔

(٢٥٢٦) حدثنا بندار ونصر بن على قالانا ابواحمد الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عَنُ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمُ يَرُدَّعَلَيْهِ التَّبَيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ

محمد بن کیلی جمد بن پوسف ہے وہ سفیان ہے اور وہ ضحاک بن عثان ہے اس سند ہے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔اس باب میں علقمہ بن فغواءً جابر ، براٹے اور مہاجرین بن تَعْفَد اُسے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔

باب١٤٢٧ ـ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنُ يَقُولُ عَلَيْكَ ﴿ بِابِ١٣١٧ ـ ابتداء مِن عَلَيك السلام كهنا مكروه ب السكام مبتديا

> (٢٥٢٧) حدثنا سويد نا عبدالله نا حالد الُحَدَّاء عَنُ اَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبُتُ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ ٱقْدِرُ عَلَيْهِ فَحَلَسُتُ فَاِذَا نَفَرٌ هُوَفِيُهِمُ وَلَا أَعُرِفُهُ ۚ وَ هُوَ يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَه ' بَعُضُهُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا رَآيُتُ ذَلِكَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيَّتِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىَّ فَقَالَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ آحَاهُ الْمُسُلِّمَ فَلَيَقُلُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۚ ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَلَيْكَ ۖ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَعَلَيُكَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ

٢٥٢٧ حضرت ابوتميم جميمي ايخ قوم كالكشخص كاقول نعل كرت میں کہ میں رسول اللہ فلکو تلاش کرنے کے لئے تکالو آپ فلکونہ یا كرايك جكه بينه گياات ميں چندلوگ آئے آنخضرت ﷺ بھي انہي میں تھے میں آپ بھائیس بیجا نا تھا۔ آپ بھان کے درمیان ملح كرار بے تھے۔ جب فارغ ہوئے توان من سے بعض آب للے ك ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے یارسول اللہ! میں نے جب بیدد مکھا تو مِن بَعَى كَمَعْ لِكَا عَلَيْكَ السَّلَامِ يَارْسُولُ اللَّهُ ( تَيْنَ مُرْتَبُهُ ال طرح کہا) تو آپ ﷺ نے فرمایا: بیمیت کی دعاہے بھرمیری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب کوئی شخص اینے کسی بھائی سے ملے تو كين السلام عليم ورحمة الله وبركات فيحرآب الله في مرس سلام كا جواب دیا۔ (تین مرتبہ)

ابوغفاریہ حدیث ابوتمیمہ جیمی سے اور وہ الی جرمی جابر بن سلیم جیمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں آنخضرت ﷺ کے ایاس آيا.....الحديث ابوتميسكانا مظريف بن مجالد ہے۔ حسن بن على خلال بھى ابوا سامد سے وہ ابوغفار فتىٰ سے وہ ابوتميمہ بجيمى سے اور وہ جابر بن سليم ے قارکے ہیں کہ میں آنحضرت بھی خدمت میں حاضر ہوااور کہا: علیک السلام-آپ بھی نے فر مایا: اس طرح مت کہو بلکہ السلام علیم کہو۔ بہجدیث حسن غریب ہے۔

۲۵۲۸ حفرت انس بن مالك فرمات بين كد آنحضرت الله سلام (٢٥٢٨) حدثنا إسلحق بن منصور نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا عبدالله بن المثنى نا شمامة بن مرت توتين مرتبكرت اور جب بات كرت تواسي جي تين مرتبه عَبُو اللَّهِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَا ثَا وَإِذَا تَكُلُّمَ بكلِمَةِ أَعَادُهَا ثُلثًا

## پەھدىپ ئىرىپ سے۔ سەھدىپ سىلىم ئىرىپ سے۔

(۲۰۲۹) حدثنا الانصاري نامعن نا مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن أبي مُرَّةَ عَنْ ٱبِيُ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَا قُبَلَ تَلْثَةُ نَفَر فَاقَبَلَ إِنْنَانِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاجِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَا فَأَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاى فُرُجَةً فِي الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيُهَا وَأَمَّا الْلاَخِرُ فَحَلَسَ خَلْفَهُمُ وَأَمَّا الْاخَرُ فَادُبَرَذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا ٱخْبِرُكُمُ عَنِ النَّفَرَا النَّلْثَةِ آمَّا آحَدُ هُمُ فَآوَى اِلَى اللَّهِ فَأُوَاهُ اللَّهُ وَامَّا الْاخَرُ فَاسْتَحْيٰي فَاسْتَحْيٰي اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْاخَرُ فَأَعُرَضَ فَأَعُرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

دہراتے۔

٢٥٢٩ حضرت ابو واقدليثي فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ٱتخضرت ﷺ لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آ دی آئے ان میں ہے دوتو آنخضرت ﷺ کی طرف آ گئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جب وہاں کھڑے ہوئے تو ایک نے لوگوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا جب کہ دوسرالوگوں کے پیچھے بیٹھا اور تیسراتو بیٹھ مور كرچلا بى كيا تفا جب آپ الله فارغ موئة و فرمايا: كيام م تهمين ان تیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں ہے ایک نے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنانا جاہا تو اللہ نے اسے بناہ دے دی۔ دوسرے نے شرم کی (اور پیچھے بیٹے گیا) تواللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیااور تیسرے نے اعراض کیا تواللہ نے بھی اس ہے منہ پھیرلیا۔

بيحديث حسن محيح بابووا قدليثي كانام حارث بن عوف إورابومره: ام باني بنت ابي طالب كيمولي بين ان كانام يزيد بـ بعض كہتے جين كري عقبل بن ابي طالب كے مولى جيں۔

> (۲۵۳۰) حدثنا على بن حجر ناشريك عن سماك بُن حَرُب عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ اَحَدُنَا

٢٥٣٠ حضرت جابر بن سمرة فرماتے بين كه بم جب آنخضرت على ك مجلس میں حاضر ہوتے توجہاں جگہ یاتے وہیں بیٹھ جاتے۔

بیصدیث حسن فریب ہےا سے زبیر بن معاویہ ساک سے روایت کرتے ہیں۔

باب ١٤٢٩ م مَاجَآءَ عَلَى الْمَحَالِسَ فِي الطَّرِيْق (۲۵۳۱) حدثنا محمود بن غیلان نا ابوداو،د

باب ۱۳۲۹۔ رائے میں مجلس نگا کر بیضے والوں پر کیا واجب ہے۔ ۲۵۳ دهزت براء کتے ہیں کررول الله الله الصارع یاس

عن شُعْبَةً عَنُ آبِئَ إِسْجَقَ عَنِ الْبَرَآءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمَ جُلُوسٌ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ إِنَّ كُنتُم لا لَنَّ فَاعِلِيْنَ فَرَدُّ واالسَّلامَ وَاعِيْنُوا الْمَظَلُومَ وَاهْدُوْا السَّبِيلُ

گزرے جو رائے میں بیٹے ہوئے تھے۔آپ ﷺ نے قرمایا: اگر یہاں بیٹھنا ضروری ہوتو ہرسلام کرنے والے کا جواب دو،مظلوم کی مدد کروادر بھونے بھٹکے کوراستہ بتاؤ۔

### اں باب میں ابو ہریر اُاور ابوشر کے خزاع کا ہے بھی روایت ہے۔ بیصد یث حسن ہے۔

باب ١٢٣٠ مَاجَآءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

(۲۵۳۲) حدثنا سويد نا عبدالله نا حنظلة بن عُبيدالله عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ اَوْصَدِيْقَهُ اَيْنُحَنِي نَهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَاتُحُدُ بِيدِهِ لَا قَالَ فَيَاتُحُدُ بِيدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ فَيَاتُحُدُ بِيدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمُ

#### بيحديث حن ہے۔

(٢٥٣٣) حدثنا سويد نا عبدالله نَاهَمَّام عَنُ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِآنِسِ بُنِ مَالِكٍ هَلُ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ

## یہ حدیث حسن سی ہے۔

(٢٥٣٤) - أَنَا احمد بن عبدة الضبى نا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن جيشمة عَنْ رَجُنِي عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْيَه وَسَلّى اللّهُ عَنْيَه وَسَلَّى اللّهُ عَنْيَه وَسَلَّم قَالَ مِنْ تَمَامِ النّحِيَّةِ الْا خُذُ بِاللّهِ

باب ۱۳۳۰ مصافح کے متعلق۔
۲۵۳۲ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کدایک شخص نے عض کیا
یارسول اللہ!اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا دوست کو طع تو کیا
اس کے لئے جھے؟ فرمایا: نہیں عرض کیا: تو کیا اس سے لیٹ جائے
اور بوسہ دے۔ فرمایا: نہیں عرض کیا: اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ
کرے؟ فرمایا: ہاں۔

۲۵۳۳ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا سے اسلام مصافحہ مروج تھا؟ فرمایا: ہاں۔

۲۵۳۷۔حضرت ابن مسعودٌ، آنخضرت ﷺ نقل کرتے ہیں کہ ہاتھ بکڑنالینی مصافی کرناتھ کو پورا کرنا ہے۔

ید مدیث غریب ہم اسے صرف یکی میں سلیم کی ۔ سفیان سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پو جھاتو انہوں نے اسے محفوظ احادیث میں نہیں شار کیا۔ اور کہا: کہ شاید کی نے سفیان کی منصور سے مروی حدیث کا ارادہ کیا ہو جوفیثمہ ایک الیے ایس نے این مسعود سے این مسعود سات کھنے ہیں کہ نہ میں کرنا جائز ہے جس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہویاوہ مسافر ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں: منصور، ابواسحات سے وہ عبدالرحمٰن یا کسی اور سے فل کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنا تھے کو پورا کرنا ہے۔

(٢٥٣٥) حَدَثنا سويد بن نصرنا عبدالله نا يحيى بن ايوب عن عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم ابي عبدالرحمل عَنْ أَبِيُ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَمَامٍ عِيَادَةٍ الْمَرِيُضِ أَنُ يَضَعَ أَحَدُكُمُ يَدَه، عَلَىٰ جَبْهَتِهِ أَوْقَالَ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمُ بِيُنَكُمُ

٢٥٣٥ حضرت ابوامامةً كهتم بن كدرسول الله الله الله عن ماما: مريض كي پیشائی یا فرمایا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور اس سے اس کی کیفت یو چھنا یوری عیادت ہے اور تمہارے درمیان مصافحہ یوری تحیہ ہے۔

اس حدیث کی سندقوی نہیں ۔امام بخاری کہتے ہیں کہ مبیداللہ بن زحر ثقبہ ہیں اورعلی بن برزید ضعیف۔قاسم: قاسم بن عبد سرتهان ہیں اوران کی کتیبت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ بیر ثقہ ہیں اور بیعبدالرحمٰن بن خالد بن بزید بن معاویہ کےمولی اور شامی ہیں۔

٢٥٣٦ حظرت براء بن عازب كت بن كدرسول الله الله الله الله کوئی دومسلمان ایسے نہیں جوملاقات کے وقت مصافحہ کریں اور ان کے جداہونے سے پہلے ان کی مغفرت ندکر دی جائے۔ (٢٥٣٦) حدثنا سفيان بن وكيع واسحق بن منصور قالانا عبدالله بن نمير عن الاحلح عن أبي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُّسُلِّمَيْنَ يَلْتَقِيَان فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قُبُلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

بیحدیث حسن غریب ہے۔اسے ابواسحاق، براء سے قبل کرتے ہیں اور انہی ہے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اسلاما پوسے اور معالفے کے متعلق۔

باب ١٤٣١ ـ مَاجَآءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبُلَةِ

٢٥٣٧ حضرت عائشةٌ فرماتي مين كه زيد بن حارثةٌ ۞ مدينه آئة تو رسول الله على مرح مرتقد و و آع اور درواز و كفتك مناياتو آب ير بهنه 🗨 كير سي تحيية بوئ ان كى طرف ليك الله كى قتم على في آپ الله کوائ سے میلے یا بعد بھی بر ہنہیں ویکھا۔ پھرآ پ للے نے انہیں گلےلگایااور بوسہ دیا۔ (۲۰۳۷) حدثنا محمد بن اسمعیل با ابراهیم بن يحيى بن محمد بن عبادالمديني ثني ابي يحيى بن محمد عن محمد بن اسحاق محمد بن مسلم الزهري عن عروة بُن الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَدِمَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ الْمَدِّيْنَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَإَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَه، وَاللَّهِ مَارَايَتُه عُرُيَاتًا قُبُلَه وَلَا بَعُدَه وَاَعْتَنَقَه و قَبُّلَه ا

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اے زہری کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ باب١٤٣٢ ـ مَاجَاءَ فِي قُبُلَةِ الْيَدِ وَالرَّجُل مسلم السائحة اور بيركو بوسيوينات

D زید بن حارث الله تخضرت الله كمتنى تصدآب الله كوان مدين مبت مبت تقى اور ييليل القدر سحال بين \_(مترجم) - ى بربند سمرادبيب كمآب الله كان عادرمبارك كندهول سے كر كئي تقى اور خوشى كى شدت كى وجد سے اسے اور حاليمين نبيل اور جلدى إن سے معافيقے كے لئے دوڑ سے (مترجم)

وابو اسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله وابو اسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سَلَمَة عَنُ صَفْواَلَ بُنِ عَسَالِ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌ بِنَاالِي هَذَا النَّبِيّ فَقَالَ صَاحِبُه لَا لِصَاحِبِهِ إِذْهَبُ بِنَاالِي هَذَا النَّبِيّ فَقَالَ صَاحِبُه لَا يَقُلُ نَبِي اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَاهُ عَنُ يَسْعِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَاهُ عَنُ يَسْعِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَاهُ عَنُ يَسْعِ ابَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُو إباللهِ شَيْنًا وَلَا تَقْتُلُوالنَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَقْتُلُوالنَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا تَقْدُو فُوا مُحْصَنَةً اللهُ وَلَا تَقُدِ فُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَقْدِ فُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَقْدُ فُوا الْمِنُو وَلاَ تَقْدُ فُوا مُحْصَنَةً الْيَهُودِ وَلاَ تَقَدِّوا الْفِرَارَيُومَ الرَّخِو وَلاَ تَقْدُوا يَدَيُهِ وَوَحُلَيْهِ وَقَالُوا وَلاَ تَقَدُّوا الْمِنْ وَلَا تَقْدُ فُوا مُحْصَنَةً الْيَهُودِ وَلاَ تَقَدُّوا الْفِرَارَيُومَ الرَّخِو وَلاَ تَقُدُوا يَدَيُهِ وَرِحُلَيْهِ وَقَالُوا وَلاَ تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ فَمَا يَمُنَعُكُمُ مَنَ تَتَبِعُونِي قَالَ الْمَالُوا وَلا تَبْعُونِي قَالَ الْمَالُوا مِن دُرِيَّتِه نَبِي وَاللهُ الْمَالَ مَقَالُوا الرَّالَ مِن دُرِيَّتِه نَبِي وَاللهُ اللهُ اللهُ وَا اللهُ الل

۲۵۳۸ حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کدایک يهودي نے این ساتھی سے کہا کہ چلومیرے ساتھ اس نبی کے یاس چلو۔اس کے ساتھی نے کہا: بی نہ کہو کیونکہ اگر انہوں نے س لیا تو خوشی سے ان کی عارآ تکھیں ہوجائیں گی۔ وہ دنوں آئے اورنونشانیوں کے متعلق یو چھا۔ • آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہ بیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تفهراؤ، چوری نه کرو، زنانه کرو، ایشخص گوتل نه کرو جیے قل کرنا حرام ے، بقصور مخض کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤتا کہ وہ اسے تل کرے (لینی تهت وغیره لگاکر) جادومت کرو،سودمت کھاؤ، یا کبازعورت م زنا کی تہمت ندلگاؤ، کافروں سے مقابلہ کرتے وقت پینے مت چھیرواور خصوصاً يبوديوں كے لئے يہ بھى حكم بےكہ جفتے كے دن ظلم وزيادتى ن كرو\_راوى كيتے بين: پھرانبوں نے آپ ﷺ كے ہاتھ اور بير چو، لئے۔ اور کینے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کرآ ب ہی ہیں۔ آ بھ نے فر مایا: پھرکون ی چیز تہمیں میری اتباع سے روکتی ہے؟ کہنے لگے ک یبودی کہتے ہیں کدواؤڈ نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشدان کی اولا دمیں -ہوں۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ ﷺ کی اتباع کریں گے تو یبودا ہمیں قتل نہ کر دیں۔ ہ

اس باب میں یزیداسوڈ، ابن عمر اور کعب بن مالک ہے بھی روایت ہے۔ بیر مدیث حسن سیجے ہے۔

باب۳۳۳ا\_مرحبائے متعلق۔

۲۵۳۹ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح کمہ کے موقع پر میں رسول ہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ تو آپ شیسٹسل کر رہے تھے اور فاط نے ایک کیڑے ہے آ ٹر کر کھی تھی ۔ میں نے سلام کیا تو پو چھا کہ بیکو ہے؟ میں نے عرض کیا میں ام ہانی ہوں ۔ آپ شیسے نے فرمایا: ام ہائی مرحبا۔ اور پھرا کیک طویل قصد ذکر کیا ہے۔

باب ۱٤٣٣ مَا حَآءَ فِي مَرُحَبًا (۲٥٣٩) حدثنا اسلحق بن موسلى الانصارى نا معن نا مالك عن ابى النضر ان ايامرة مَوُلَى أُمَّ هَانِيءٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ اللّى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفَتُحِ فَوَجَدُتُهُ وَيُعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسُتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتُ فَسَلَّمُتُ فَقَالَ مَنُ هذِهِ قُلُتُ أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ قَالَ

۔ یہ نوچیزیں توریت کے شرع میں کسی جاتی تھی۔واللہ اعلم (مترجم) ہی نہ کورہ بالا دونوں بابوں کی صدیثوں میں بالجملہ بوسہ کا تذکرہ آیا ہے جب گذشتہ باب مصافحہ میں حضرت انس کی حدیث میں بوسہ کی ممانعت ہے۔ممانعت اورفعل نی ﷺ میں تطبیق بوں ہوگی کہ وہ بوسہ ممنوع ہے جوموجب نیا شہوت کا اس میں شائبہ ہواوروہ بوسہ جائز ہے جو بطوراعز از واکرام ہو۔ پھر حدیث عائش میں مطلق بوسہ کا ذکر ہے جومحانقہ کے ساتھ ہاں۔ فلا ہر ہے کہ یہ پیشانی یا سرکا بوسہ ہے۔ جب کے صفوان بن عسال کی حدیث میں ہاتھوں اور پیروں کے بوسہ کا صراحة ذکر ہے۔ پیشانی وغیرہ کے بو۔ فلا ہر ہے کہ یہ پیشانی یا سرکا ہو ہے کہ و مندی رخصت رکھی ہے باتی باؤا وکر وکھم اور گذر چا۔ رہا ہاتھ یا وَل چومنے کا مسکلة ہاتھ چومنے کی رخصت رکھی ہے باتی باؤا ا

مَرْحَبًا يَاأُمُّ هَانِيءٍ فَذَكَرَ قِصَةً فِي الْحَدِيْثِ.

#### یہ حدیث ہے۔

(٢٥٤٠) حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوانا موسلى بن مسعود عن سفيان عن ابى اسحاق عن مصعب بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَكِرَمَةَ بُنِ اَبِي جَهُلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حِثْتُهُ مَرُحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ

۲۵۲۰ حضرت عکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ للے کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اللہ نے فرمایا: مہاجر سوار کو مرحبا۔

اس باب میں بریدہ، ابن عباس اور ابوجیفہ سے بھی روایت ہے۔ اس حدیث کی سندھی نہیں اور ہم اسے موئی بن مسعود کی سفیان سے روایت کے علاوہ نہیں بہچانے اور موسی بن مسعود ضعف ہیں۔ پھر عبد الرحمٰن بن مہدی بھی سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے مرسل نقل کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بیزیادہ تھے ہے۔ میں نے محد بن بثار کو کہتے ہوئے سنا کہ موسی بن مسعود ضعف ہیں۔ میں نے ان سے بہت ہی احادیث کھی تھیں لیکن بعد میں ان کے ضعف کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا۔

باب ١٤٣٤ \_مَاجَاءَ فِي تَشُمِيُتِ ٱلعَاطِسِ.

٢٥٤١ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن ابي اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّ بِالْمَعُرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّ بِالْمَعُرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُحْيِبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَتَبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ وَيَعُودُهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَنَهُ سِهِ.

باب ۱۳۳۳ بهینک کا جواب دینا۔

۲۵۳ حضرت علی کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے جوت وہ اس کر الجمد لللہ کہتو جواب میں بریمک اللہ کہر کے ہیں۔ اگرہ وہ بیمار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے۔ ۵۔ جب وہ فوت ہوجائے تو اس کی عیادت کرے۔ ۵۔ جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ ۲۔ اس کے لئے بھی وہی چیز بیند کرتا ہے۔

اس باب میں ابو ہر بر اُ ہے بھی حدیث منقول ہے۔ نیز ابومسعوداور ابوابوب بھی احادیث نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث سے اورکئی سندوں ہے تخضرت ﷺ منقول ہے۔ بعض محدثین حارث اعور پر کلام کرتے ہیں۔

۲۵۲۲ حضرت ابو ہرری گہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ان فرمایا مؤمن کے مومن پر چھ حقوق ہیں۔ ا۔ اگر وہ بیار ہوجائے تو اس کی عیادت کرے۔ ۲۔ اس کی جمیز و تعفین میں موجود ہو۔ ۳۔ اس کی دعوت قبول کرے۔ ۲۔ اگر اس سے ملاقات ہوتو سلام کرے۔ ۵۔ وہ چھینک مار کر الحمد لللہ کہے تو یہ رہمک اللہ کے۔ ۲۔ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی خیرخوابی کرے۔ موجودگی میں اس کی خیرخوابی کرے۔

بیصدیث سیج ہےاور محدین مولی مخزومی مدینی تقدین ان سے عبدالعزیز بن محداور ابن الی فدیک روایت کرتے ہیں۔

باب ١٤٣٥ ـ مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ ـ

٢٥٤٣ حدثنا حميد بن مسعدة نا زياد بن الربيع نا حضرمي مولى ال الْجَارُودِ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إلى جَنُبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا اَقُولُ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَالصَّلواةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيُسَ هِكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَنُ نَّقُولُ الحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلُّ حَالٍ۔

يه مديث غريب مم الص مرف زياد بن رئيع كى روايت سے جانتے ہيں۔

باب١٤٣٦ مَاجَآءَ كَيْفَ يُشَمِّتُ الْعَاطِسُ (٢٥٤٤) حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة بن آبِي مُوْسَلَى عَنُ آبِيُ مُوْسَلَى قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجُونَ إَنُ يَقُولَ لَهُمُ يَرُحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهُدِيُكُمُ اللَّهُ

وَيُصُلِحُ بَالَكُمُ

اس باب من على ،ابوابوب ،سالم بن عبيد ،عبدالله بن جعفر اورابو بريرة سي بهي روايت ب بيرهديث من مي بير

مغفرت كريتے۔

. (٢٥٤٥) حدثنا محمود بن غيلان نا ابو احمد نا سفين عن منصور عن هلال بن يَسَافِ عَنْ سَالِم بُن عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقُوم فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلى أُمِّكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَفِي نَفُسِهِ فَقَالَ آمَا إِنِّي لَمُ أَقُلُ إِلَّا مَاقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ آحَدُ كُمُ فَلُيَقُلُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَلَيَقُلُ لَهُ مَنُ يَّرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ

باب١٢٣٥ - جب جهينك آئے تو كيا كے-۲۵۳۳ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی موجود کی میں ایک شخص ن چينك باري اور "الحمدالله والسلام على رسول الله" كبار انبول في فرمايا: على كبتا بول "الحمد لله والصلواة علر رسول الله" ليكن آتخضرت على خيمين الحديث على كال حال "سکھلایا ہے لین ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں۔

باب١٣٣٦ - چينكنوالے كے جواب ميس كيا كہاجائے؟ ۲۵۲۲ حفرت ابوموی فراتے ہیں کہ یبودی آ مخضرت اللہ کے ياس جِهِنكة اوراميدر كلة كرآب الله "يوحمكم الله" كبيل ليكن آب ﷺ أنبين كتي "يهديكم الله ويصلح بالكم" لين الله تمہیں ہدایت دےاورتمہارا حال درست کرے۔

ایک خص نے چھینک ماری تو کہنے لگا"السلام علیکم"انہوں نے جواب دیا کتم بر بھی سلام اور تمہاری مال بر بھی۔ • بدبات اس کے دل برگراں گزری تو سالم نے فرمایا: جان لو کہ میں نے وہی جواب دیا ے جو آ تخضرت ﷺ نے ایک خف کے چھینک مارکر"السلام عليكم" كينريرديا تعالى بحرفر مايا: أكرتم من سيكسي كوچينك آئة "الحمدالله رب العالمين" كي اورجواب دي والا كم يرتمك الله عمريها كي "يغفر الله لي ولكم" ين الله يرى اورتمهارى

۲۵۲۵ حضرت سالم بن عبيدايك جماعت كے ساتھ سفر مل تھے كه

• شايداس ش اس طرف اشاره موكتمباري ماس في تهيس آواب شرى كي تعليم نبين دى والله اعلم (مترجم)

وَلْيَقُلُ يَغُفِرُ اللَّهُ لِيُ وَلَكُمُ.

اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض راوی ہلال اور سالم کے درمیان ایک راوی کا اضافہ کرئت ہیں۔

(٢٥٤٦) حدثنا محمود بن غيلان ناابوداو دنا شعبة الحبرنى ابن ابى ليلى عن احيه عيسلى عن عبدالرحمن بن آبِي لَيلى عَن أَبِي آبُوبَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَقُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَقُلُ اللهُ عَلَيهِ اللهِ عَلى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَليهِ يَرُحُمُكُ اللهُ وَلَيقُلُ هُويَهُدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ لِللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ لِيَا اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ لِيَ

۲۵۲۷ حضرت الوالوب كت مين كدرمول الله على كل حال "كرم مين المرسول الله على كل حال "كرم مين كرمول الله على كل حال "كرم الت والله "كو الروه الت التي جواب ويت والله "ليوحمك الله" كو الروه الت اليهديكم الله ويصلح بالكم "كيدر جواب وي د

محد بن مثنی بحمد بن بعفر سے وہ شعبہ سے وہ ابن الی لیل ہے اس سند ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ شب ہٹی است ابن الی لیل سے وہ ابوالیوب ہے ۔ اس لیے کہ ابن الی لیل بھی ابوالیوب ہے ۔ اس لیے کہ ابن الی لیل بھی ابوالیوب ہے اور کہ بن بھی دونوں یکی بن سعید سے وہ ابن الی لیل ہے وہ اپنے بھائی سیل سے وہ ملی ساور وہ آن مخضرت کی مانند قل کرتے ہیں۔

باب١٤٣٧ مَاجَآءَ فِي إِيْجَابِ التَّشْمِيُتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ..

(٢٥٤٧) حدثنا بن ابي عمرنا سفيان عن سليمان التَّيْمِي عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَجَدَ هُمَاوَلَمُ يُشَمِّتِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَجَدَ هُمَاوَلَمُ يُشَمِّتِ هَذَا الله عَرَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ تُصُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَدَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَدَالله وَلَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَدَالله وَالله وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَلَهُ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُولُ الله وَسُلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَسُلُم وَالله وَالله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسُلَّمَ الله وَسُلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّ

بيرحديث حسن سيح ب-

باب ١٤٣٨ ـ مَا جَآءَ كُمْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسِ (٢٥٤٨) حدثنا سويد احبرنا عبدالله انا عكرمة بن عمار عن إياسٍ بُنِ سَلَمَةً قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَاشَاهِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُكُ اللهُ ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُكُ الله ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم الثَّانِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عُلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلِم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلْم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلِم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَسُلِم عَلَيْه وَلَمُ عَلَيْه وَسُل

باب ۱۳۳۷ء آگر چھینک مارنے والا الحمد لله کہے تو اسے جواب دینا واجب ہے۔

۲۵۲۷ حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں که آنخضرت الله کی تحفل میں دو محضوں کو چھینک آئی تو آپ کھے نے ایک کوجواب دیادوسر کو نہیں۔ اس پر دوسرے نے اسے نہیں۔ اس پر دوسرے نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کھی نے اسے جواب دیا اور جھے نہیں دیا۔ آپ کھی نے فرمایا: اس لئے کہ اس نے دار میں کہا۔ "الحصد لله" کہا اور تم نے نہیں کہا۔

باب ١٣٣٨ كنتى مرشه جواب ديناجا بيخ

۲۵۴۸ حضرت سلم تقربات بین که میری موجودگی مین آپ ریگ ک پاس ایک شخص چھینکا تو آپ ریگ نے فرمایا: 'نیو حسک الله'' پھروه دوباره چھینکا تو فرمایا: اس شخص کوز کام ہے۔ بیرجدیث حسن صحیح ہے مجمد بن بشارا سے بچیٰ بن سعید ہے وہ عکرمہ ہے وہ ایاس سے وہ اپنے والدسلمہ ہے اور وہ رسول اللہ عظا ہے ای کی مانندنقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ چھنگنے پر فرمایا کداسے زکام ہے۔ اور بیابن مبارک کی حدیث ہے زیادہ صحیح ہے۔ شعبہ بھی عکرمہ بن عمارے یہی حدیث کی بن سعید کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ہم سے اسے احمد بن حکم نے محدین جعفر سے انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے عکر مدین عمار سے قل کیا ہے۔

> (٢٥٤٩) حدثنا القاسم بن دينار الكوفي نا اسلحق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي حالد الدالاني عن عبد الرحمن ابي حالد عن عُمْرِو بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي طَلُحَةً عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَمِّتِ الْعَاطِسِ ثَلْثًا فَإِذَا زَادَفَان شِئْتَ فَشَوَّتُهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا

بیصدیث غریب ہے اور اس کی سندمجہول ہے۔

بأب١٤٣٩\_ مَاجَآءَ فِي خَفُضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيُرالُوَجُهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ.

(٢٥٥٠) حدثنا محمد بن وزيرالواسطى نايحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمى عَنُ أبي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجُهَه عَلَيهِ أَوُ بِتُوْبِهِ وَغَضَّ

۔ ۔ *ہودیث حسن سیجے* ہے۔

التُّنَاؤُ بَ

(۲۵۵۱) حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن ابی عجلان عن المَقْبُرِي عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ وَالتَّثَاوُّبُ مِنَ الشَّيُظنِ فَإِذَا تَنَاوَبَ أَحَدُ كُمُ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ وَ إِذَا قَالَ أَهُ أَهُ فَإِنَّ الشَّيُطُنَ يَضُحَكُ مِنُ جَوُفِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ فَاذَا قَالَ الرَّجُلُ اهُ أَهُ إِذَا تَثَاوَبَ فَإِنَّ الشَّيُطُنَ

٢٥٨٩\_حضرت عمروبن اسحاق بن الي طلحة أين والده سے اور وہ ان ك والد نے نقل كرتى بيل كەرسول الله الله في نے فرمایا: چھنكنے والوں كوتيز مرتبه جواب دو ۔ اگراس سے زیادہ مرتبہ جھنکے تو تہمیں اختیار ہے جا ہ توجواب دو، در نهنددو

باب ۱۴۳۹ میمنکتے وقت آ دازیست رکھنااور چیرہ چھیانا۔

مبارک باتھوں یاکس کیڑے سے ڈھانپ لیتے اور آ واز پست کرتے

باب ، ١٤٤٠ مَاجَاءَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكَرَّهُ ﴿ إِبِهِ ١٣٣٠ اللَّدَّ قَالَى جِهِينك كويسنداور جما في كونا يهند كرت عيل-

ا ٢٥٥ حضرت ابو ہررہ کہتے ہیں كەرسول الله ﷺ نے فرمایا : چھيزَ الله كاطرف سے اور جمائي شيطان كى طرف سے ہے۔ اگر كى كوج آئة تواينا باته منه يرركه لے اس لئے كه جب جمائي لينے والا آ و آ وَ بة شيطان اس كمنه كاندر بنتاب مرالله تعالى جمينك يندكرت اور جمائي كوناپندكرتے بين چنانچه جب كوكى جماكى . وقت آ و آ و کہتا ہے تو شیطان اس کے اندر سے (اس کی غفلت پر) ے\_(لعن اگر ہاتھ ندر کھاتا)۔

يَضُحَكُ مِنُ جَوُفِهِ

بيرهديث حسن سيح ب-

رر ٥٥ ٢) حدثنا الحسن بن على الحلال نايزيد بن هارون احبرنى ابن ابى ذئب عن سعيد بن ابى سعيد المَقُبُرِىُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ ابى سعيد المَقُبُرِىُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبُ فَإِذَا عَطَسَ آحَدُ كُمُ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ فَحَقَّ عَلى كُلِّ مَنُ سَمِعَهُ آنُ يَقُولُ اللهُ وَآمًا التَّنَاوُبَ فَإِذَا عَظُن اللهُ وَآمًا التَّنَاوُبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ اللهُ وَآمًا التَّنَاوُبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ اللهُ وَآمًا التَّنَاوُبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ اللهُ عَلَيْرُدُهُ مَا اللهُ عَلَى كُلِّ مَنُ سَمِعَهُ اللهُ وَآمًا التَّنَاوُبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ فَإِذَا تَنَاوَبَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَاعَ وَلاَ يَقُولُ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ

۲۵۵۲ حضرت ابو ہریر ہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فی نفر مایا: اللہ تعالی چھینک کو پیند اور جمائی کو ناپند کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حسینکے تو المحمد لللہ "کہا ور ہر سننے والے پرخل ہے کہ جواب میں "بو حمک الله" کہے۔ جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو اگر کسی کو جمائی آئے تو حتی الوسے الدی مصروکنے کی کوشش کرے اور" ہاہ ہاہ " فہ کرے کیونکہ اس سے شیطان ہنتا ہے۔

یه حدیث محیح اورا بن عجلان کی روایت سے زیادہ محیح ہے۔ ابن ابی ذئب ، سعید مقبری کی روایت کو انھی طرح یا در کھتے ہیں۔ نیز ابن عجلان سے افیت ہیں۔ ابو بکر عطاء بھری علی بن مدین سے وہ یکی سے اور وہ ابن عجلان سے افیار سے ہیں کہ سعید مقبری کی حدیثیں سعید بھی ابو ہریر ہے ہیں اور مجھے بھول گیا ہے کہ کون می بلا واسطہ ہیں اور کون می بالواسطہ ہیں اور کون می بالواسطہ ہیں اور کون میں بالواسطہ ہیں اور کون میں بالواسطہ ابن عن صعید عن ابی ھریو ہیں۔

باب ١٤٤١ مَاجَآءَ أَنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَوْهُ مِنَ الشَّيُطَانِ (٢٥٥٣) حدثنا على بن حجر نا شريك عن ابى الْيَقُظَان عَنُ عَدِيٍّ وَهُوَ ابُنُ ثَابِتٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ الْيَهِ عَنُ جَدِي وَهُوَ ابُنُ ثَابِتٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ رَفَعَهُ وَالنَّاوُبُ في حَدِّهِ رَفَعَهُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّعَالُ في الصَّلُوةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْمُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَان

باب ۱۳۲۱۔ نماز میں چھینک آ ناشیطان کی طرف سے ہے۔
۲۵۵۳۔ حضرت عدی بن ثابت اپ والد سے اور وہ ان کے دا دا سے
مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ نماز کے دوران چھینک، اونگھ، حیض، قے اور
تکسیر پھوٹا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

ر میردیٹ غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی ابدیقظان سے روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے عدی کے دادا کانام یو جھاتو آئیس معلوم نہیں تھا۔ کیچی بن معین کہتے ہیں کہ ان کانام دینار ہے۔

باب ١٤٤٢ \_مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَن يُقَامَ الرَّجُلُ مِن باب١٣٣٢ \_كى كوا ها كراس كى جكه بيضا مروه ب-

باب ١٤٤٢ ـ مَاجَاءُ فِي كُراهِيةِ أَنْ يَقَامُ الرَّجَلُ مِنَ مُجُلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسُ فِيُهِ ٤٥٥٢ ـ مَنْ اقْسَةَ الحمادينَ اللهُ عن السالوب

۲۵۵۳ حضرت ابن عمر مست میں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: کوئی شخص اینے بھائی کواس کی جگہ سے اٹھا کروہاں نہ بیٹھے۔

٢٥٥٤\_حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن ابى ايوب عَنُ نافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم قَالَ لاَيُقِيمُ أَحَدُكُم أَحَاهُ مِن مَّحُلِسِه ثُمَّ يَحُلِسُ فِيهِ

ں پی حدیث حسن صحیح ہے ۔حسن بن علی خلال اسے عبدالرزاق سے وہ معمر سے وہ زہری سے وہ سالم سے اور وہ ابن عمرٌ سے نقل ر تے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کوا ٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگ جب ابن غُرِكُودِ كِيمِة تَوَانِ كَے لِئَے جَلَّهُ خَالَى كردية ليكن وه اس ممانعت كى وجہ ہے وہاں نہ بیٹھتے ۔

باب١٤٤٣ مَاجَآءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنُ مَجُلِسِهِ ثُمَّ ا رَجَعَ فَهُوَا حَقَّ بِهِ

وہ اپنی جگہ بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے۔ ٢٥٥٥ حفرت وبب بن حذيفة كبت بي كدرسول اكرم الله

(٢٥٥٥) حدثنا قتيبة نا محالد بن عبدالله الواسطى عن عمر و بن يحلي عن محمد بن يحلي بن حيان عن عمَّه وَاسِع بن حَبَّانَ عَنْ وَهُب بْن حُلَّايُفَةَ أَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِمُجُلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمٌّ عَادَفَهُوَ اَحَقُّ

فر مایا: آ دمی این جگه کا زیاده مستحق ہے۔ چنانچیوہ اگر وہ کسی ضرورت کے لئے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق

باب ١٣٣٣ الركوني شخص مجلس سے اٹھ كرجائے اور پھروائيس آئے تو

۔ بیحدیث کیج غریب ہےاوراس باب میں ابو بکر ڈا،ابوسعیڈا ورابو ہربر ڈ ہے بھی روایت ہے۔

باب ٤٤٤ \_مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ الْمُجُلُونُس بَيْنَ باب ١٣٣٧ دو مخصول كردميان ان كي اجازت كے بغير بينها مكروه الرَّجُلَيُن بغَيْر إِذْ نِهِمَا

(٢٥٥٦) حدثنا سويدانا عبدالله انا اسامة بن زيد تْني عمروبن شُعَيُبِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُر و آنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَجِلُّ لِرَجُل أَنُ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثَّنَيْنَ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

٢٥٥١ حفرت عبدالله بن عرو كت بي كدرسول الله الله على فرمايا: كى شخص كے لئے حلال نہيں ہے كه دوآ دميوں كے درميان ان كى اجازت كے بغير بيٹھ جائے۔

پیعدیث حسن ہے۔عامراحول اسے عمرو بن شعیب سے بھی نقل کرتے ہیں۔

باب ١٤٤٥ ـ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِوَ سُطَ الْحَلْقَةِ \_

(٢٥٥٧) حدثنا سويد نا عبدالله انا شعبة عَنْ قَتَادَةً عَنُ اَبِي مِحْلَزِ اَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسُطَ الْحَلُقَةِ

فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُوْلٌ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ مَنْ قَعَدَ

وَسُطَ الْحَلْقَةِ\_

باس١٣٣٥ علق كردميان مين بيض كرابت

۲۵۵۷ حفرت ابوکملز کہتے ہیں کہ ایک شخص علقے کے پیچ میں بیٹیا تو حدیقہ نے فرمایا: آنخضرت اللے کول کے مطابق طقے کے درمیان

بیٹھنے والاملعون ہے۔ 🛈

بیحدیث حسن مجھے ہےاورالو مجلو کا نام لائل بن حمید ہے۔

باب ١٤٤٦ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِلرَّجُلِ المِها ١٣٣٦ يَى كَاتَظِيم مِن كَرْ عيون كَاكرامت

• اس حدیث کی تغییر میں کہا جاتا ہے کہ اس ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ لوگوں کو پھلانگ کر انہیں اذبیت ویتے ہوئے ورمیان میں جائے گالبذا اس سے منع کرویا گیا ۔ بعض علاء کہتے ہیں کہاس سے مرادوہ محص ہے جوخود کو تضحیک اور غداق وغیرہ کے لئے پیش کرے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر جسیں۔ واللہ اعلم (مترجم) المائة تهر

٢٥٥٨ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن نا عفان نا حماد بن سلمة عَنْ حُمَيْد عَنُ أَنَس قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخُصٌ أَحَبُ إِلَيْهِمُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَرَاهِيَة لِذَلكَ

## بیرحدیث حسن سیح ہے۔

(٢٥٥٩) حدثنا محمود بن غيلان نا قبيصة نا سفين عن حَبِيب بُن شَهِيند آبِي مِحُلَزِ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةً فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ وَابُنُ صَفُوانَ حِيْنَ رَثَيَاهُ فَقَالَ اِجُلِسَا سَمِعْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَرَّهُ ۚ أَنُ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّحالُ قِيَامًا فَلْيَتَبُوّاً مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ

وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا رَاوُهُ لَمُ يَقُوْمُوا لِمَا يَعُلَّمُونَ مِنْ

۲۵۵۹\_حضرت ابونجلز ٌقرماتے ہیں کہ معاویی<u>ؓ نکلے تو</u> عبداللہ بن زبیراور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے ۔انہوں نے فر مایا: بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ عظا وفر ماتے ہوئے سنا کہ جھے لوگوں کا اس کے سامنے تصویروں کی طرح کھڑے رہنا پیند ہو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش

٢٥٥٨ \_حفرت انس فرمات بين كرصحاب كرام كي لئ رسول الله الله

سے بڑھ کرکوئی محص محبوب نہیں تھا۔لیکن اس کے باد جودوہ لوگ آ ب

ﷺ کود کھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنخضرت

اس باب میں ابوا مامہ سے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن ہے۔ ہنادیھی ابواسامہ سے وہ حبیب سے وہ ابوکبلز سے وہ معاویہ ہےاوروہ آنخضرت ﷺ ہےاسی کی ماننڈنقل کرتے ہیں۔

باب ١٤٤٧ \_ مَاجَآءَ فِي تَقُلِيم الْاَظُفَار

(٢٥٦٠) حدثنا الحسن بن على الحلواني وغير واحدقا لوانا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن سعيدبن المُسَيِّب عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحُدَادُوَ النَّحِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتُفُ الْإِبطِ وَ تَقُلِيُمُ الْاَظُفَار

بەھدىيەشن سىتىجى ہے۔

(٢٥٦١) حدثنا قتيبة وهناد قالا نا وكيع عن زكريا بن ابي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بن الزبير عَنْ عَآئِشَةَ أَلَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشُرٌ مِّنَ الْفِطُرَةِ قَصُّ الشَّارِب وَاعُفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْاَظُفَارِ وَغَسُلُ الْبَرَاحِمِ وَنَتُفُ الْإِبِطِ وَحَلُقُ

باب ١٨٣٧ - ناخون تراشنا -

٢٥١٠ حفرت ابو ہررہ كہتے ہيں كه رسول الله ﷺ في فرمايا: يا في چزین فطرت سے ہیں۔ زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ ، موتجین کترنا، بغل کے مال اکھاڑ نااور ناخن تر اشنا۔

۲۵۱ حضرت عا نشکتی ہیں که رسول الله على نے فر مایا: وس چیزیں فطرت سے ہیں۔موجھیں کترنا۔ داڑھی بڑھانا،مسواک کرنا، ناک میں یانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے بشت کورھونا، بغل کے بال ا کھاڑ تا، زیر ناف بال مونڈ نا، یانی سے استخا کرنا۔ زکر یا کہتے ہیں کہ مصعب نے فر مایا: میں دسویں چیز بھول گیالیکن و ہ کلی کرنا ہی ہوگا۔ الْعَانَةِ وَاِنْتِقَاصُ الْمَآءِ قَالَ زَكَرِياً قَالَ مُصُعَبُ وَنَسَيتُ الْعَاشِرَةَ اللَّ اَنُ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ

اس باب میں عمار بن یاسر اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث سن ہے۔

باب ۱۲۴۸ مونچیس کتر نے ان ناخن ترا شنے کی مدت۔

باب١٤٤٨ ـ مَاجَآءَ فِي تَوُ قِيبُتِ تَقُلِيْمِ الْاَظُفَارِ وَ آخُذِا لشَّارِبِ

(٢٥٦٢) حُدِئنا اسخَق بن منصور نا عبدالصمد نا صدقة بن موسلى ابومحمد صاحب الدقيق نا الوُعِمُرَان الْحَوْنِيُ عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَتَ لَهُمُ فِي الْبَعِينَ لَيُلَةً تَقُلِيْمَ الْأَظُفَارِ وَآخُذَالشَّارِبِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ.

(٢٥٦٣) حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان عن ابى عمران الحوّنِيُ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وُقِّتَ فِيُ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقُلِيمِ الْاَظْفَارِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ وَنَتُفِ الْإَبْطِ اَنْ لَا نَتُرُكَ اَكْثَرَ مِنُ اَرْبَعِيْنَ يَوُماً

۲۵۱۲ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لئے ناخن تراشنے ، مونچھیں کتر نے اور زیر ناف بال مونڈ نے کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روزمقرر کی۔

۲۵۹۳۔ حفرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس لئے مونچیں کتر نے، ناخن تراشنے، زیرناف بال مونڈ نے اور بغل کے بال اکھاڑنے کے متعلق حکم دیا گیا کہ چالیس دن سے زیادہ نہ گزرنے مائیں۔

یددیث گزشته مدیث سے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے راوی صدقہ بن موسیٰ ضعیف ہیں۔

باب ٢٤٤٩ ـ مَاجَآءَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ٢٥٧٤ ـ ٢٥ حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي ٢٥٢٨ ـ حفرت اين عبارُقر مات بين كم تخضرت الله ين موفيس كا تا

(٢٥ ٩٤) حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفى الكندى نا يحيى بن الدم عن اسرائيل عن سمال عن عن الكندى نا يحيى بن الدم عن اسرائيل عن سمال عَن عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالِسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ وَيَا خُلُمِنُ شَارِبِهِ قَالَ وَكَانَ حَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ إِبْرَاهِيمُ مُ يَفُعَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّحْمَٰنِ إِبْرَاهِيمُ مُ يَفُعَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَامُ اللَّهُ اللَّ

يەھدىپ يىشىن غرىب ہے۔

(٢٥٧٥) حدثنا احمد بن منيع نا عبيدة بن حميد عن حميد عن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بُنِ يَسَارٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن لَّمُ يَا خُذُ مِن شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

كرتے تھے اور فرماتے كہ خليل الرحمٰن ابراہيم عليه السلام بھي ايها ہي

1018\_ حضرت زید بن ارقع فرماتے ہیں کدرسول الله الله فی فرمایا: جو مونچیس نہیں کتر تااس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں۔

سے صدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے۔ محمد بن بشار بھی کیجی سے وہ یوسف بن صهیب سے اس سند ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

کرتے تھے۔

باب ۱۳۵۰ داڑھی میں سے پچھ بال کا ثار

۲۵۲۷۔حضرت عمر و بن شعیب اینے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نُقُل كرتے ميں كهرسول الله عظامي وار هى مبارك لمبائى اور جوزائى دونوں جانب سے تراشا کرتے تھے۔ باب ، ١٤٥٠ مَاجَآءَ فِي الْآخُذِ مِنَ اللِّحُيَةِ

(٢٥٦٦) حدثناً هناد نا عمر بن هارون عن أَسَامَةَ بُن زَيْد عَنُ عَمُرو بُن شُعَيْبِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ حَلِّمِ اَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَا جُلُمِنُ لِخِيتِهِ مِنَ

غرُضِهَا وَطُولِهَا

بیرجدیث غریب ہے۔ امام بخاری عمر بن ہارون کو مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ان کا کہناہے۔ مجھےان کی الی کسی حدیث کا علمنہیں جس کی کوئی اصل نہ ہویااس حدیث کےعلاوہ کسی اور حدیث میں وہ متفر د ہوں ۔ا سے میں صرف انہی کی روایت سے جانتا ہوں ، یعی و ه ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ قتیبہ انہیں صاحب صدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہان کاعقیدہ تھا کہ ایمان قول اورعمل کا نام ہے۔ قنیبہ ، وکیج سے وہ ایک مخف ہے اور وہ نور بن پزید سے نقل کرتے ہیں ۔ کہ آنخضرت ﷺ نے اہل طا کف پرمنجنیق نصب كي ..... الخ قتيب ن وكيع ب يوجها المخص كون بن ؟ فرمايا: بيآب كسائقي عمر بن مارون بي -

باب ١٤٥١ ـ مَاجَاءَ فِي إِعُفَاء اللِّحُيةِ ـ باب ١٣٥١ ـ وارْهي برُهانا ـ

(٢٥٦٧) حدثنا الحسن بن على الخلال نا عبدالله بن نمير عن عبيدالله بن عُمَرَ عَنْ نافِع عَنِ. ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَحُفُوا الشُّوَارِبَ وَ أَعُفُوا اللُّحي

پيونديث سيح ہے۔

(۲۵٦٨) حدثنا الا نصاري نا معن نا مالك عن ابي بكر بن نافع عَنُ أبيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَاًلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشُّوَارِبِ وَ اِعْفَاءِ

٢٥٧٧ حفرت ابن عمر كت بي كدرسول الله الله عن فرمايا: موتحيس كترني مين مبالغه كرواور دارهيون كوبرهاؤ

طرح كترنے اور داڑھى بردھانے كاحكم ديا۔

پی حدیث حسن میچ ہے۔ ابن عمر کے مولی ابو بکر بن نافع اور عمر بن نافع تقدیں۔ جب کرعبداللہ بن نافع ضعیف ہیں۔

باب ١٤٥٢ ـ مَاجَآءَ فِي وَضْعِ إِحُدَى الرِّجُلَيْنِ بِالْمِهُ الْمَارِكُ لَيْنَا ـ

عَلَى الْأُخُراي مُسْتَلُقِيًا (٢٥٦٩) حدثنا سعيد بن عبدالرحمٰن المحزومي وغير واحد قالوانا سفين عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبَّادَ بُنِ تَمِيْمِ عُنَ عَمِّهِ أَنَّهُ ۚ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًّا فِي

الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحُدى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُحْرَى

یا وس دوسرے بررکھا ہوا تھا۔

بیحدیث حسن سیح ہے۔عباد بن تمیم کے چھاعبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہیں۔

۲۵۲۹ عباد بن تميم اين چا سے نقل كرتے ميں كه انہوں نے آنخضرت الله كومجد مين ليخ موئ ديكها-آپ الله في ابناايك باب ١٣٥٣ ـ اس كى كرابت كے تعلق ـ

۲۵۷- حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے ایک ہی کپڑے میں ہاتھوں اور جسم کو لیٹنے اور ایک ہی کپڑے میں اکڑوں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ کوئی چت لیٹ کرایک یاؤں دوسرے یاؤں پررکھے۔

باب ١٤٥٣ ـ مَا حَانِكَرَاهِيَةٍ فِي وَٰلِكَ

(۲۵۷۰) حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشى نا ابى نا سليمان التيمى عن حداش عن أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَآءِ فِى ثُوبٍ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَآءِ فِى ثُوبٍ وَاحِدٍ وَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّحُلُ إحدى رِحُلَيْهِ عَلَى الْأُحُرى وَهُوَ مُسْتَلَقٍ عَلَى ظَهُيرِهِ

اس مدیث کوکی لوگوں نے سلیمان میمی ہے روایت کیا ہے۔ خداش کوہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں سلیمان میمی ان سے گل احادیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث مستحج ہے۔ احادیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث مستحج ہے۔ باب ٤٥٤ ۔ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ الْاِضُطِحَاءِ عَلی باب ١٤٥ ۔ بیٹ کے تل لیٹنے کی کراہت۔ الْبَطُن

(٢٥٧١)حدثنا ابوكريب نا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرونا أَبُوسَلَمَةَ عَنُ آيِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضُطَحِعًا عَلَى بَطُنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِحُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ

ا ۲۵۷ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیٹنے کو پیند نہیں کرتے۔

اس باب میں طہفہ اور ابن عمر سے بھی روایت ہے کی بن ابی کثیر بیصدیث ابوسلمہ سے وہ یعیش بن طہفہ سے اور وہ اپنے والد نقل کرتے ہیں۔ انہیں طفلہ بھی کہتے ہیں جب کہ سی طہفہ ہی ہے بعض طفغہ بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں سی صحیح طفلہ ہے۔ باب ۲۰۵۵۔ مَاجَاءَ فِیُ حِفُظِ الْعَوُرَةِ۔ باب ۱۳۵۵۔ سیر کی حفاظت۔

(٢٥٧٢) حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سَعِيُدٍ نَا بَهُرُئُنُ حَكِيْمٍ ثَنِي آبِي عَنُ جَدِّى قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُقَالَ الْحَفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنُ زَوْجَتِكَ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ مَكَتُ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِن اسْتَطَعْتَ اَنُ لَا يَرَاهَا اَحَدٌ فَا فَعَلُ قُلُتُ فَالرَّحِلُ يَكُونُ خِالِيًا قَالَ فَاللَّهِ مَنْ أَلَا مِنْ مَنْهُ وَلَا يَكُونُ خِالِيًا قَالَ فَاللَّهُ اَحَدُّ فَا فَعَلُ قُلُتُ فَالرَّحِلُ يَكُونُ خِالِيًا قَالَ فَاللَّهُ اَحَدُّ قَالُ يَكُونُ خِالِيًا قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

بب المحالا بہتر بن حکیم اپ والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم اپناستر کس سے چھپا کیں اور کس سے نہ چھپا کیں اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپاؤ۔ عرض کیا : اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ ہوتو؟ فرمایا: جہال تک ہوسکے اپ ستری حفاظت کرو کہ کوئی نہ د کھے پائے۔ عرض کیا : بعض ہوتا ہے۔ فرمایا: تو پھر اللہ تعالی اس کا زیادہ ستی اوقات آ دمی اکیلا بی ہوتا ہے۔ فرمایا: تو پھر اللہ تعالی اس کا زیادہ ستی ہوتا ہے۔ فرمایا: تو پھر اللہ تعالی اس کا زیادہ ستی ہوتا ہے۔ کہ اس سے شرم کی جائے۔

سے مدیث من ہے۔ اور بہر کے دادا کانام معاویہ بن حیدہ قشری ہے اسے جریری بھی بہر کے دالد علیم بن معاویہ سے روایت

كرتے ہيں۔ باب ١٤٥٦ ـ مَاجَآءَ فِي الْإِ تِّكَآءِ۔

بابد١٣٥٧ - تكيلكانا -

۲۵۷۳۔ حضرت جابر بن سمر ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کو اپنی بائیں جانب سکتے پر فیک لگائے ہوئے دیکھا۔

٢٥٧٣ حدثنا عباس بن محمد الدورى البغدادى نا اسلحق بن منصور نا اسرئيل عَنُ سِمَاكُ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَ آة قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ

بیصدیث حسن غریب ہے۔ کئی راوی اے اسرائیل ہے وہ ساک ہے اور وہ جابر ہے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بائیں جانب کا ذکر نہیں۔ پوسٹ میسی کبھی اسے وکیج ہے وہ اسرائیل سے وہ ساک بن حرب سے اور وہ جابر ہے اس کی مانند مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث صحیح ہے۔

باب ۱٤٥٧\_

(٢٥٧٤) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوُس بُنِ ضَمُعَج عَنُ آبِي مَسُعُودٍ السماعيل بن رجاء عن اوُس بُنِ ضَمُعَج عَنُ آبِي مَسُعُودٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَوُمَّ الرَّحُلُ فِي سُلُطَانِهِ وَلاَ يَحُلَسُ عَلَى تَكْرِ مَتِه فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذُنِهِ.

بیعدیث سے۔

باب ١٤٥٨ \_ مَا جَآءَ أَنَّ الرَّجُلَ اَحَقُّ بِصَدُرِ دَابَّتِهِ \_ (٢٥٧٥) حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث نا على بن الحسين بن واقد ثنى ابى ثنى عبدالله بن بريدة قال سَمِعُتُ آبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَشِي إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا لَيُ مَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَشِي إِذْ جَآءَ هُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالَّتِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالَّتِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالَّتِكَ الَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالْتِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالْتِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالْتِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اَحَقُ بِصَدُرِ دَالْتِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ احَقُ بُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ احَقُ بُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ احَقُ بُعِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ الْحَقَلُ فَوَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ احَقُلُ فَوْ كِنَا فَعَلَا فَرَالَ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا فَرَكِبَ

بيعديث حسن غريب ہے۔

باب ٢٥٩ ما خَآءَ فِي الرُّحُصَةِ فِي اتِّحَاذِ الْاَنْمَاطِ (٢٥٧٦) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفين عن محمد بُنِ الْمُنكَدرِ عَنُ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكُمُ

بإب ١٣٥٤

بہ بہ بہ بہ کا کہ کہ معرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھانے فر مایا کسی خص کواس کی حکومت ہیں مقتلی نہ بنایا جائے نیز کسی کواس کے گھر ہیں اس کی اجازت کے بغیراس کی مند پرنہ بھایا جائے۔

باب ۱۲۵۸ سواری کا مالک اس پرآگے بیضے کا زیادہ ستی ہے۔
۲۵۷۵ حضرت پرید قرماتے ہیں کہ آخضرت بھا کی مرتبہ پیدل چل رہے تھے کہ ایک فخص آیا۔ اس کے پاس گدھا تھا۔ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! سوار ہوجائے اور خود پیچے ہٹ گیا۔ آپ بھانے فرمایا جہیں تم آگے بیضے کے زیادہ حق دار ہو۔ اللہ کہ اپنا تق مجھ دے دو۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ بھی کوئی دے دیا۔ پھر آپ بھی سوار ہوئے۔

باب ۱۳۵۹۔ انماط € کے استعال کی اجازت ۲۵۷۷۔ حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے بو چھا کہ کیا تمہارے پاس انماط ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے پاس کہاں سے آئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم لوگوں کے پاس انماط ہوں

● انماط قالین کی ایک قتم ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک نرم قالین ہوتا ہے جے ہودج پر بھی ڈالتے ہیں اور بھی بڑاتے ہیں۔اس صدیث میں پیشین گوئی ہے کہ عقریب تم لوگوں کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں گی بینی اللہ تعالیٰ اس امت پررز ق کووسیع کردیں گے۔واللہ اعلم (مترجم) أَنْمَاطٌ قُلُتُ وَأَنِّي تَكُونُ لَنَا أَنْمَا طٌ قَالَ آمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْهَاطٌ قَالَ فَأَنَا أَقُولُ لِإِمْرَأَتِي أَجِّرِي عَنَّىٰ أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ ٱلَّمُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ أَنْمَاطٌ ْقَالَ فَأَدَعُهَا.

گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی ہوی نے کہتا کہ اپنے انماط کو جھے ہے دور كروتووه كبتى: كيارسول الله على فينبين فرمايا: كمعنقريب تم لوگول ك یاس انماط ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اسے چھوڑ دیتا اور کھیر شکہتا۔

## بیرحدیث حسن سیجی ہے۔

باب ١٤٦٠ مَاجَآءَ فِيُ رَكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ (۲۰۷۷) حدثنا عياس بن عبدالعظيم العنبرى نا النصر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بُن سَلَمَةَ قَالَ لَقَدُ قُدُتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيُنُ عَلَى بَعُلَتِهِ الشَّهْبَآءِ حَتَّى ٱدُخَلُتُهُ خُجُرَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قُدَّامُه ' وَ هٰذَا اخَلُفُه '

باب ۲۰ ۲۲ ایک جانور برتین آ دمیون کاسوار ہونا۔ ٢٥٧٧ حضرت سلم و مات بيل كه ميل في رسول الله على ك فير شهباء كو كھينيا۔ اس پر آنخضرت الله اور حسن وحسين سوارتھے۔ يہاں

تك كداسة بي الله كالمراكبين الكياراكية بي الله كالم آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے تیجھے۔

اس باب میں ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر سے بھی روایت ہے بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔

باب ١٤٦١ مَاجَآءَ فِي نَظُرَةِ الْفُحَاءَةِ

(۲۰۷۸) حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا يونس بن عبيد عن عمرو بُن سعيد عن ابي زرعة بن غمرو بن جَرِيْرِ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَٱلْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَّظُرَةِ الْفُحَاءَهِفَامَرِنِي اَنُ اَصُرِفَ بَصَرِیُ

بیرحدیث حسن سیح ہے اور ابوزرعد کانام حرم ہے۔

(۲۰۷۹) حدثنا على بن حجر انا شريك عن ابي ربيعة عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً رَفَعَه ۚ قَالَ يَا عَلِيٌّ لَا تُتْبِعِ النَّظُرَةِ النَّظُرَةَ فَإِنَّ لَكَ ٱلْاُولِي وَلَيُسَتُ لَكَ ٱلاَحِرَةُ

باب ۱۲۸۱ ـ احا نک نظریر جانے کے متعلق۔

٢٥٤٨ حفرت جرير بن عبدالله فرمات بين كمين في ألخضرت ہے کی عورت براجا تک نظر پڑ جانے کا علم یو چھاتو فر مایا: اپنی نگاہ پھیر

٢٥٧٩ حضرت بريدة مرفوعالقل كرتے بين كه رسول الله عللي في فر مایا علی ایک مرتبہ نگاہ پڑنے کے بعد دوبارہ اس پر نگاہ مت ڈالواس لئے کہ پہلی تو احا تک پڑ جانے کی وجہ سے قابل معافی ہے جب کہ دوسری قابل مؤ اخذہ ہے۔

> یه مدیث حسن غریب ہم اسے مرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔ ٢٢٨ اعورتول كامردول سے يرده كرنا۔ باب ٢ ٢ ١ ١ مَاجَآءَ فِي أُحِتَجَابِ النِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ

(٢٥٨٠) حدثنا سويد نا عبدالله نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولي ام سلمة أَنَّهُ ۚ خَدَّنَهُ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَهُ ۚ أَقُبَلَ ابُنُ أُمَّ مَكْتُوم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذِلِكَ بَعُدَ مَا أُمِرُنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجبَامِنُهُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اَلَيْسَ هُوَاعُمٰى لَايُبُصِرُنا وَلَايَعُرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمُيَاوَانِ أنُتُمَا ٱلسُتُمَا تُبُصِرَانِهِ

به حدیث حسن سیح ہے۔

باب١٤٦٣ مَاجَآءَ فِي النَّهِي عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَآءِ إِلَّا بِإِذُن أَزُوَاجِهِنَّد

(٢٥٨١) حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا شعبة عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ مُّولِّي عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَرْسَلُهُ اللَّي عَلِيٌّ يُّسُتَاذِنُه عَلَى اَسُمَآءَ ابْنَةِ عُمَيْسِ فَاذِنَ لَه حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنُ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوُ نَهِي أَنْ نَدُ خُلَ عَلَى النِّسَآءِ بِغُيْرِ إِذُن أَزُوَاجِهِنَّ

باب ۱۳۶۳ شوہروں کی اجازت کے بغیران کی بیویوں کے پاس حانے کی ممانعت۔

٠٢٥٨ \_حفرت امسلم قرماتي بين كه مين ادرميمونداً تخضرت على ك

یاس بلیٹھی تھیں کہ ابن ام مکتو '( ٹابینا صحالی ) داخل ہوئے۔ یہ واقعہ

بردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا: اس سے

يرده كرو\_ميں نے عرض كيا: يارسول الله ﷺ! كيا بدنا بينے نہيں ہن؟ نه

جمیں دیکھ سکتے ہیں اورنہ ہی جانتے ہیں۔فرمایا کیاتم دونوں بھی

اندهیاں ہو؟ کیاتم بھی اے نہیں دیکھ سکتیں۔

۲۵۸۱۔ ذکوان، عمرو بن عاصؓ کے مولی سے قاق کرتے ہیں کہ عمر ؓ نے انہیں علیٰ کے پاس بھیجا کہ عمروکے لئے اساء بنت عمیس کے پاس جانے کی اجازت لے کرآئیں۔ انہوں نے اجازت دے دی (وہ ان کے شوہر تھے) جب عروایے کام سے فارغ ہوئے تو ان کے مولی نے اس اجازت کے طلب کرنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت ﷺ نے ہمیں شوہروں کی اجازت کے بغیران کی ہویوں کے ہاں جانے سے منع فرمایا۔

اس باب میں عتبہ بن عامر عبراللہ بن عمر اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث سنتھے ہے۔

باب ١٣٧٨ عورتوں كے فتنے سے تحذير۔

۲۵۸۲\_حفرت اسامه بن زید اورسعید بن زید بن عمر و بن فیل رسول ا كرم ﷺ نے قال كرتے ہيں كەفرمايا: ميں نے اپنے بعدتم لوگوں ميں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کرضرر پہنچانے والا کوئی فتنہیں چھوڑا۔

باب ٢٥٦ \_مَاجَآءَ فِي تَحُذِيْرِ فِتُنَةِ النِّسَآءِ (٢٥٨٢) حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني نا معتمر بن سليمان عن ابيه عَنُ ٱبِيُ عُثُمانَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيدُ ۚ وَّ سَعِيدٍ بُنِ زَيدُ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيُلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَرَكُتُ بَعُدِي فِتُنَةً إَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ

یے حدیث حسن سی جے ہے اسے کی تقدراوی سلیمان تیمی ہے وہ ابوعثان ہے وہ اسامہ بن زید سے اور وہ آنخضرت کے سے سالے ک کرتے ہیں۔اس سند میں سعید بن زید کا ذکر نہیں۔ ہمیں معتمر کے علاوہ کسی راوی کے اسامہ بن زید سے روایت کرنے کاعلم نہیں۔اس باب میں ابوسعید سے بھی روایت ہے۔

ب ١٤٦٥ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

(٢٥٨٣) حدثنا سويد نا عبدالله نا يونس عن الزهرى نا حَميدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَآؤُكُمْ يَاأَهُلَ الْمَدِينَةِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهِىٰ عَنُ هَذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَنُهِىٰ عَنُ هَذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَنُهِىٰ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَنُهُ إِسُرَائِيلَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَنُهُ إِسُرَائِيلَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ يَنُهُ إِسُرَائِيلًا حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

باب۱۳۷۵۔ بالوں کا گچھا بنانے کی ممانعت۔

۲۵۸۳۔ حید بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت معاویہ ولد یند بیں؟ میں خطاب کرتے ہوئے سنا فر مایا: اے مدینہ والوتمہارے علماء کہاں بیں؟ میں نے آنخضرت کے اول کے اس طرح سیجھے بنانے سے منع فر ماتے ہوئے سنا۔ آپ کے نے فر مایا: بنواسرائیل بھی اسی وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح بال بنانے شروح

بیعدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت معاوید ہے۔

باب١٤٦٦\_مَاجَآءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ

(٢٥٨٤) حدثنا احمد بن منيع نا عبيد بن حميد عن منصور عن ابراهيم عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتُو شِمَاتِ وَالْمُسْتُو شِمَاتِ وَالْمُسْتُو شِمَاتِ وَالْمُسْتَو شِمَاتِ مَلْتَى اللهِ

باب۱۳۶۲ گورنے والی، گدوانے والی اور بالوں کو جوڑنے اور

جراف واليوں كے متعلق -٢٥٨٣ حضرت عبداللہ تخر ماتے ہيں كدرسول اللہ اللہ اللہ اور نے والى ا كودوانے والى اور (پلكوں كے) بالوں كو الكير كرزينت وحسن حاصل كرنے واليوں پرلعنت بھيجى ہے كہ يہ اللہ تعالى كى پيداكى ہوكى چيز كا برلتى ہيں -

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

۲۵۸۵ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فی فر مایا: اللہ تعالی فر مایا: اللہ تعالی فر مایا: اللہ تعالی فرد فر مایا: اللہ تعالی فرد فرمایا: اللہ تعالی اور گودوا۔ والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ گودنا مسور معوں میں ہو

. 0-*-*

یہ مدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں عائش معقل بن بیاڑ ، اساء بنت ابی بکر اور ابن عباس سے بھی احادیث قل کی گئی ہیں محد بن بشار ، یجی بن سعید سے وہ عبید اللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنخضرت کی سے اس کی مانند قل کرتے ہیں ۔ لیکر اس میں نافع کا قول نہیں ہے میر حدیث حسن سے ہے۔

• گودنا شایداس زمانے میں صرف مسوڑ هوں پر ہونا ہوگاس لئے صرف اس کا تذکرہ کیا ہے ورنہ جسم کے بھی حصہ پر گودنا گودوانا حرام ہے۔ جیسے بعض مورتیم رضاروں پر گودواکر تل بنواتی ہیں یا کلا ئیوں پر گودواتی ہیں میرسباس حرمت میں داخل ہیں۔والنداعلم۔(مترجم)

باب١٤٦٧ مَاجَآءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ

(٢٥٨٦) حدثنا محمود بن غيلان نا أبودا ود الطيالسي نا شعبة وهمام عن قتادة عن عِكْرَمَةَ عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّحَالِ مِنَ النِّسَآءِ وَالمُتَسَبِّهِينَ بِالنِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ

پیمدیث حسن سیح ہے۔

(٢٥٨٧\_حدثنا الحسن بن على الحلال نا عبدالرزاق انا معمر عن يحيي بن ابي كثير و ايوب عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَنِّثِينَ مِنَ الرَّجَالُ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

باب١٤٦٨\_مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُو جِ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

بيعديث حسن سيح إوراس باب من حضرت عاكش عيمى روايت ب-

(۲۰۸۸) حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غُنيُم بُن قَيُسِ عَنُ اَبِي مُوسَلي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيُنِ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ اِذَا اسْتَعُطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْمَحْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا أَيَعُنِيُ زَانِيَةٌ

باب ١٤٦٩ ـ مَاجَآءَ فِي طِيُبِ الرِّحَالِ وَالنِّسَآءِ ـ

(۲۰۸۹) حدثنا مجمود بن غيلان نا ابوداو د الحفرى عن سفيان عن الحريري عن ابي نصرة عَنُ رَجُلِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيُحُه و حَفِي لَوْنُه وَطِيْبُ النِّسَآءِ مَاظَهَرَ لَوُنُه '

علی بن حجر بھی اساعیل ہےوہ جزیری ہےوہ ابونضر ہےوہ وطفاوی ہےوہ ابو ہریر ہے۔اوروہ آنخضرت ﷺ ہےاسی کی مانندنقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن ہے۔ لیکن ہم طفاوی کو صرف اس روایت سے جانتے ہیں۔ ہمیں ان کا نام بھی معلوم نہیں۔ اساعیل بن ابراہیم

باب ۱۳۷۷ جۇنورتىل مردول كى مشابهت اختياركرتى بىل-

۲۵۸ حفرت این عباس فر ماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ عمردوں کی مشابهت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابهت اختیار کرنے والے مردوں پرلعنت بھیجی ہے۔

٢٥٨٧ حفرت ابن عباس فرمات بي كدآ تخضرت على في عورون کی وضع قطع اختیار کرنیوالے مردوں اور مردوں کی وضع قطع اختیار کرنے والی عورتوں پرلغنت جھیجی۔

باب ۱۸ ساعورت كاخوشبولگا كرنكلنامنع ب\_

۲۵۸۸\_حفرت ابوموی، آنحضرت الله المقال كرتے بین كه برآ نكھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جوخوشبولگا کرکسی (مردوں کی) مجلس کے یاس ہے گرے وہ ایس ویس ہے لینی زانیہ ہے۔

باب ۲۹ سمار عورتو ل اورمر دول کی خوشبو کے متعلق۔ ٢٥٨٩ حفرت ابو بريرة كمت بيل كدرسول الله الله الله المايا: مردول کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو زیادہ اور رنگت ہلکی ہو۔اورعورتوں کے ۔ لئے وہ خوشبو ہے جس کی رنگت تیز اورخوشبو کم ہو۔

کی حدیث زیاد و کمل اورطویل ہے۔اس باب میں عمران بن حسین سے بھی روایت ہے۔

(۲۰۹۰) حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابوبكر الحنفى ثنا سعيد عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُه وَخَفِى لَوُنُه وَخَيْرَ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُه وَخَفِى لَوُنُه وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَآءِ مَاظَهَرَ لَوُنُه وَخَفِى رِيْحُه وَنَهى عَنِ المُسَتَّرَةِ الا رُجُوان ـ

پیمدیث حسن غریب ہے۔

باب ١٤٧٠ \_ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيْبِ (٢٥٩١) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمٰن بن

(٢٥٩١) حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى ناعَزُرَة بُن تَابِتٍ عَنُ تَمَامَة بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ.

يه مديث حس سيح م اوراس باب مين ابو مريرة سي بهي روايت ٢-

(٢٥٩٢) حدثنا قتيبة نا ابن ابى فديك عن عبدالله بن مسلم عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدَّهُنُ وَاللَّمُنُ وَاللَّمُنُ

بیصدیث غریب ہاورعبداللہ بن مسلم، جندب کے بیٹے اور مدائن کے رہنے والے ہیں۔

(٢٥٩٣) حدثنا عثمان بن مهدى نا محمد بن خليفة نا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عَنُ حَنَانَ عَنُ اَبِي عُنُمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعُطِى اَحَدُّكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدُّ هُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ

بیصدیث حسن غریب ہے ہم حنان کی اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں جانتے ۔ ابوعثان نہدی کا نام عبدالرحمٰن بن مُل ہے۔ انہوں نے عہد نبوی ﷺ پایا ۔ لیکن زیارت ہے مشرف نہیں ہوئے۔

باب ١٢٧١ مَاجَآءً فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّحُلِ المِهامِهِ مَنوع كَمَعلق - المَهار مَنوع كَمَعلق - الرَّحُلَ وَالْمَرَأَةِ الْمَرُأَةَ

۲۵۹- حفرت عمران بن حمین گہتے ہیں کدرسول خدا کے فرمایا: مردوں کے لئے بہترین خوشبودہ ہے جس کارنگ پوشیدہ اور خوشبوتیز ہو اورعورتوں کے لئے بہترین خوشبودہ ہے جس کی خوشبو ہلکی اور رنگ ظاہر ہو۔ نیز آپ کے نیرخ یعنی ریشی زین پوش سے مع فرمایا۔

باب ۱۲۷- خوشبوسے انکار کرنا مکروہ ہے۔

بہ بہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انس بھی خوشبو سے انکار نہیں کرتے تھے۔ نیز فرماتے کہ آنخضرت ﷺ بھی بھی خوشبولگانے سے انکار نہیں کرتے تھے۔

، ۲۵۹۲ حضرت این عمر کہتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا: تمین چیزوں سے انکارنہیں کیاجا تا۔ کلیے، خوشبواور دودھ۔

٢٥٩٠ حضرت ابوعثان نهدي كهت بين كدرسول الله الله الله الله

اگرکسی کوخوشبودی جائے تو انکار نہ کرے کیونکہ جنت سے نگل ہے۔

Presented by www.ziaraat.com

(٢٥٩٤) حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن شقيق بُنِ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرُأَةُ الْمَرُءَ ةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوُجهَا كَانَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ـ

يەمدىث حسن مىچى ہے۔

(۲۰۹۰) حدثنا عبدالله بن ابى زيادنا زيد بن حباب اخبرنى الضحاك يعنى ابن عثمان احبرنى زيد بن اسلم عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ الرَّحُلُ اللهِ عَوْرَةِ المَرْأَةُ اللهِ عَوْرَةِ المَرْأَةُ اللهِ عَوْرَةِ المَرْأَةِ اللهِ عَوْرَةِ المَرْأَةِ وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأَةُ اللهِ اللهِ المَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلا تَقْضِى الْمَرْأَةُ اللهِ المَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ .

بيعديث سنغريب ہے۔

باب١٤٧٢ ـ مَاجَآءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ ـ

بیرحدیث سے۔

باب١٤٧٣ ـ مَاجَآءَ أَنَّ الْفَحِذَ عَوُرَةٌ

(۲۰۹۷) حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابی النضرمولی عمر بن عبید الله عن زرعة بن مسلم بن حرهد الاسلَمِی عَنْ حَدِّه جَرُهَدٍ قَالَ مَرَّالنَّبِی صَلَّی

۲۵۹۳۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: کوئی عورت کسی عورت سے ملاقات کواہیے شوہر سے اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا کہ وہ اسے دکھیر ہاہے۔ ●

۲۵۹۵ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی مرد
کسی دوسرے مرد کے ستر کی طرف نہ دیکھیے ای طرح کوئی عورت
دوسری عورت کا ستر نہ دیکھے۔ نیز دومردیا دوعور تیں برہنہ ہوکرا یک ہی
کیڑے (جا در) میں نہائیشں۔

باب۲۷۱۰ سرک هاظت۔

۲۵۹۲ حضرت بہزین کیم اپ والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نی ( اللہ ) ہم کس سے سر کو چھپا تیں اور کس سے نہ چھپا تیں؟ فر مایا: اپ سر کوا پی یوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے چھپا کا میں نے عرض کیا: اگر لوگ آپ س میں مباشرت میں باہم شریک ہوں تو؟ فر مایا: اگر ہو سکے تو تمہاری شرم کا و کوکوئی نہ دیکھے تو ضرور ایہا ہی کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر کوئی اکیلا ہوتو ؟ فر مایا: اللہ تعالی لوگوں سے زیادہ اس کا حق دار ہے اگر کوئی اکیلا ہوتو ؟ فر مایا: اللہ تعالی لوگوں سے زیادہ اس کا حق دار ہے۔ کہ اس سے حیا کی جائے۔

باب۳۷۲۰ ران سر میں داخل ہے۔

۲۵۹د حفرت جرملاً کہتے ہیں کہ آنخضرت المسجد میں ان کے پاس سے گزرے تو ان کی ران منکشف تھی آپ اللے نے فر مایا ران ستر میں داخل ہے۔

🗨 یعنی پیم اس لئے ہے کہ اس میں فتنے کا ڈر ہے کہ کہیں اس کا شوہرز نامیں نہ پڑ جائے لیتن پیذ رائع کوٹتم کرنے کی قبیل سے ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحُرُهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ الْكَشَّفَ فَحِذُه ' فَقَالَ إِنَّ الْفَحِذَ عَوْرَةٌ

# يه مديث سي كيكن اس كي سند مصل نبيل-

(٢٥٩٨) حدثنا الحسن بن على ناعبدالرزاق نامعمر عن الله ٢٥٩٨) حدثنا الحسن بن على ناعبدالرزاق نامعمر عن ابى الزناد قال الخبرزي ابن جَرُهٰدِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَىًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِ وَهُوَ كَاشِفْ عَنُ فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَىًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ مَلَىًّ مَرَّالِهِ وَسَلَّمَ عَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ م

#### بیعدیث سے۔

### میحدیث استدے حسن غریب ہے۔

(٢٦٠٠)حدثنا واصل بن عبدالاعلى الكوفى نا يحيى بن ادم نا اسرائيل عن ابى يحيى عَن مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَحِدُ عَوْرَةٌ

عامر نا ابو عامر نا عالم الله عامر نا ابو عامر نا عالم بن ابئ حسّان قال عامر نا عام ألياس عَنْ صَالِح بُنِ اَبئ حَسّان قال سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبُ لَيُحِبُ الطِّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُ النَّظَافَة كَرْيْمٌ يُحِبُ النَّظَافَة كَرْيْمٌ يُحِبُ النَّظَافَة كَرْيْمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُ الْجُودَ فَنَظِّفُوا الرَاهُ قَالَ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُ الْجُودَ فَالَ فَذَ كَرُتُ ذَلِكَ الْنَيْعَ عُمِرُ بُنُ سَعْدِ الْمُهَا جِرِبُنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّنَيْهِ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ لِمُهَا جِرِبُنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّنَيْهِ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ لِمُهَا جِرِبُنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّنَيْهِ عَامِرُ بُنُ سَعْدِ عَنْ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

۲۵۹۸۔ حضرت جرهد تقرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی ران کھولے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ران کو ڈھانپ دو۔ بیستر میں داخل ہے۔

۲۵۹۹ حفرت جرمد الملی آنخضرت الله سے نقل کرتے ہیں کدران ستر میں داخل ہے۔

۲۷۰۰ حفرت این عباس ، رسول الله ﷺ نقل کرتے ہیں کہ راان ستر میں داخل ہے۔

باب ١٣٧٢ - باكيزگ كم تعلق ١٢٧٠ - صالح بن الى حبان ، حفرت سعيد بن ميتب سيقل كر ين كدالله تعالى پاك بين اور پاكيزگي كو پند كرتے بين ، وه صاف بير
اور صفائي كو پند كرتے بين ، وه كريم بين اور كرم كو پند كرتے بين وه أبين اور كرم كو پند كرتے بين اور عاف مين اور حفاوت كو پند كرتے بين البذا تم لوگ پاك صاف ،
كرو مير حنيال مين يهى فر مايا كدائي صحول كوصاف تحرار كھوا
يبوديوں كى مشابهت اختيار نه كرو (وه لوگ اپن محمول مين كو
اکھاكرتے بين ) صالح كہتے بين مين نے يه حديث مهاجر بن مسائل ، وه اين ور مايا : محصور وه آخضرت عامر بن سعد كوالے سامنے بيان كي تو فر مايا : مجصد يحديث عامر بن سعد كوالے سامنے بيان كي تو فر مايا : محضد يحديث عامر بن سعد كوالے سامنے بيان كي تو فر مايا : محضد يحديث عامر بن سعد كوالے -

## كرتے بيں۔الايد كهاس ميں" كمان كرتا ہوں"كالفاظ بيں بيں۔

## يه مديث غريب إورخالد بن اياس ضعيف بين أنبيس ابن اياس بھي كہتے ہيں۔

باب۵۷/۱ جماع کے وقت بردہ کرنا۔

۲۲۰۲ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: بر ہنہ ہوئے سے پر ہیز کرو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جوتم سے قضائے حاجت اور تمہارے اپنی ہیویوں سے جماع کرنے کے اوقات کے علاوہ جدانہیں ہوتے۔ لہٰذا ان سے حیا کرو اور ان کی تحریم

باب ١٤٧٥ ما جَآءَ فِي الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ الْحِمَاعِ (٢٦٠٢) حدثنا احمد بن محمد بن نيزك البغدادي ناالا سود بن عامر نا ابو محياة عن ليث عن نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالتَّعَرِّيُ فَإِنَّ مَعَكُمُ مَنُ لاَ يُفَارِقُكُمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّحُلُ إِلَى اللهِ فَاسْتَحُيُوهُمُ وَاكْرِمُوهُمُ.

ميمديث غريب مهم الصرف الى سند عائة بيل الوحياة كانام يحلى بن يعلى ب-

باب ٢٦٠٦ ـ مَا جَآءَ فِي دُنُولِ الْحَمَّامِ
باب ٢٦٠٦ ـ مِن المَّا الْحَمَّامِ
باب ٢٦٠٦ ـ مِن المَّا القاسم بن دينار الكوفى ٢٦٠٣ ـ حفرت برير كمة بي كذبي الرم في في فرمايا: جو فض الله المصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن اور آخرت كون بر ايمان ركما بو وه افي بيوى كوتمام مين نه المن من المان ركما أن الله الله الله الله الله المان ركما بو وه المي الله الله المان ركما بو وه المن المان ركما بو وه المن الله الله الله الله الله الله المنا بول المان ركما بولور من برايمان ركما بولور به بين المنا بولور برايمان ركما بولور من برايمان المان المان المان المان المان المان المان المان المنا بولور برايمان المنا بولور المنا بولور برايمان المنا بولور بولور بولور بولور برايمان برايمان برايمان بولور بولور برايمان بولور ب

جھے۔ اور جو خص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوہ وہ برہنہ ہو کر جمام میں داخل نہ ہو۔ نیز اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا

ترجمام یں دان نہ ہو۔ بیز المداور عیامت سے دن برایمان لا سے والا هخص ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پرشراب کا دور چالیا ہو۔ (٢٦٠٣) حدثنا القاسم بن ديناً الكوفى نامصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن سليم عَنُ طاؤ س عَنُ جَا بِراَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاحِرِ فَلاَ يُدُخِلُ حُلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ وَمَنُ عَلَنَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ فَلَا يَحْمَلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ فَلاَ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ فَلَا يَحْمَلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلِحِرِ فَلاَ يَحْمَرُ

بیھدیٹ صن غریب ہے۔ہم اسے مرف طاؤس کی روایت سے مرف ای سند سے جانتے ہیں۔امام بخاری کہتے ہیں کہ لیٹ بن ابی سلیم صدوق ہیں لیکن اکثر وہم میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہان کی روایت سے دل خوش نہیں ہوتا۔

(۲٦٠٤) حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحس بن مهدى نا حماد بن سلمة عن عبدالله بن شدادالا عرج عن ابى عَفرة وكان قدادرك البنى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ

۲۹۰۴ حضرت عائش فرماتی ہیں که رسول الله ﷺ نے عورتوں اور مردوں کو حد بند میں جانے سے منع فرمایا لیکن بعد میں مردوں کو تد بند باند ھر جانے کی اجازت دے دی۔

●ان لوگوں سے مراوفر شتے ہیں جونامٹا کال لکھتے ہیں۔(مترجم) اس جمام سے مرادوہ جمام ہے جس میں عورتیں پر ہنٹسل کرتی ہیں۔واللہ اعلم (مترجم)

رَخُصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ

اس مدیث کوہم صرف جماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں اس کی سندقو ی نہیں۔

(٢٦٠٥) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انبانا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن ابي المحدي حَدِّثُ عَنُ آبِي الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيِّ إِنَّ نِسَاءٌ مِّنَ الْهُلِ حِمْصِ اَوْ مِنُ اَهُلِ الشَّامِ دَخَلُنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ اَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدُ خُلُنَ نِسَاءٌ كُمُ الْحَمَامَاتِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا الله مَتَكَتِ السَّتُرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

بيعديث سپ

باب١٤٧٧ مَاحَآءَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُورَةٌ اوكَلُبٌ

الحلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ الحلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قالوانا عبدالرزق نا معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عَبُدِالله بُنُ عُتُبة أنَّه سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عُتُبةً يَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدُخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَصُورَةً تَمَاثِيلَ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

(۲٦،۷) حدثنا احمد بن منيع نا روح بن عبادة نامالك بن انس عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة ان رافع بن اسحاق اخبره قال دخلت انا وعبدالله بن ابى طلحة على ابى سعيد الخدرى فَعُوده فقال اَبُوسَعِيْدِ اَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَا ثِيْلُ اَوُ صُهْرَةٌ شَكَّ اِسْحَقُ لَا يَدُرى أَيُّهُمَا قَالَ

2400 - حفرت الولیح بذیلی فرماتے ہیں کہم سیاشام کی پھے ورتیں حضرت عائش نے فرمایا بتم حضرت عائش نے فرمایا بتم وی عورتیں وہی ورتیں ہوجو جماموں میں داخل ہوتی ہیں؟ میں نے رسول اللہ عظم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس نے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارے اور اپنے اور رب کے درمیان حائل رہنے والا ہردہ بھاڑ نے سے نیج ہوگی ہو۔

باب 22 مارفرشت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر یا کتا ہو۔

۲۷۰-حفرت ابوسعید قرماتے ہیں کہ بمیں رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ جس گھر میں مجسمہ یا تصویریں (راوی کوشک ہے) ہوں وہاں (رحت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

### يەمدىث حسن سىچى ہے۔

(٢٦٠٨) حدثتا سويدنا عبدالله بن المبارك نايونس بن ابي اسحاق نَا مُحَاهِدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَانِيُ جُبْرَئِيْلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ آتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمُ يَمُنَعْنِيُ الْبَارِحَةَ فَلَمُ يَمُنَعْنِيُ الْبَارِحَةَ فَلَمُ يَمُنَعْنِيُ الْبَارِحَةَ فَلَمُ يَمُنَعْنِي

الَّذِي كُنتَ فِيُهِ إِلَّا آنَّه ' كَانَ

فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمُنَالُ الرِّحَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتُرِفِيْهِ تَمَاثِيُلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلُبٌ فَمُرُ بِرَا سِ البَّيْتِ كَلُبٌ فَمُرُ بِرَا سِ البَّمْنَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقَطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّحَرِ وَمُرُ بِالسِّتُرِ فَلْيُقَطَعُ وَيُجْعَلُ مِنْهُ وِسَادَ تَيْنِ مُنْتَبِذَتَيْنِ تُوطَيَان وَمُرُ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ حِرُوا لِلْحُسَيْنِ آوُ لِلْحَسَنِ تَحْتَ نَضَدِلُهُ فَامَرَ بِهِ فَاحْرِجَ لِلْحُسَيْنِ آوُ لِلْحَسَنِ تَحْتَ نَضَدِلُه فَامَرَ بِهِ فَاحْرِجَ لِلْحُسَيْنِ آوُ لِلْحَسَنِ تَحْتَ نَضَدِلُه وَاللهَ فَامَرَ بِهِ فَاحْرِجَ

يه حديث حسن صحيح نب اوراس باب مين عاكثة سي بهي روايت بـ

باب ١٤٧٨ ـ مَا حَآءَ فِي كَرَاهَ فِلْبُسِ الْمُعَصُّفُو لِلرِّحَالِ (٢٦٠٩) حدثنا عباس بن محمد البغدادى نا اسحق بن منصورنا اسرائيل عن ابى يحيى عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ مَرَّرَحُلٌ وَعَلَيْهِ تُوبُانَ أَحْمَرَ ان فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ

۲۲۰۸ حضرت ابوہری گہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جرائیل میں کل رات آپ ﷺ کے پاس آیا تھا میرے پاس آ کے اور کہا کہ میں کل رات آپ ﷺ کے پاس آیا تھا موجود مردوں کی تصویروں نے روک دیا جس گھر میں آپ تھاس گھر دار خت کی میں ایک کروہ تھا کہ داشتہ کا کہ وہ در خت کی طرح ہوجائے۔ پردے کے متعلق تھم دیجئے کہ اسے کاٹ کردو تیکے متابع جا کیں جو بڑے رہیں اور (پیروں) میں روندے جا کیں۔ پھر کتا کے واکال دینے کا کچے تھا۔ جو حس یا حسین کا تھا اور آپ کے پانگ کے کہا تھے تھا پھر آپ ﷺ کے تھا۔ جو حس یا کیا۔ اور وہ کیا گیا۔

باب ۱۳۷۸ کیم کے دیکے ہوئے کیڑے کی مردوں کے لئے ممانعت۔ ۲۲۰۹ حضرت عبداللہ بن عمر وُفر ماتے ہیں کہ ایک خف سر ٹ رنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے گز راادر آنخضرت شکوسلام کیا تو آپ شکٹ نے جواب نہیں دیا۔

میحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔علاء کے نز دیک اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ کسی کا رنگا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا مکروہ ہے۔لیکن اگر مدروغیرہ سے رنگا گیا ہواس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں بشر ط بیا کہ وہ کسم کا نہ ہو۔

(٢٦١٠) حدثنا قتيبة نا ابوالاحوص عن ابي اسخق عن هبيرة بن يريم قَالَ قَالَ عَلِيُّ بُنِ اَيِي طَالِبِ نَهْي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الدُّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْجِعَةِ قَالَ وَعَنِ الْجِعَةِ قَالَ

۲۲۱۰ حضرت علی بن ابی طالب فر ماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے سے منع سونے کی انگوشی پہننے ،رلیٹی زین پوش اور جعہ سے منع فر مایا۔ ابواحوص کہتے ہیں کہ جعہ مصر کی ایک شراب ہے جو جو سے بنتی ہے میں حدیث حسن صحیح ہے۔

ٱبُواُالاحُوَصِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ بِمِصْرَمِنَ الشَّعِيرِ (۲۲۱۱) حدثنا محمد بن بشار نا محمل<sup>ن</sup> جعفر وعبدالرحمٰن بن مهدى قال نا شعبة عن الاشعث بن سليم عن مُعلوِيَة بُن سُويُد بُن مُقَرِّتِ عَن الْبَرَآءِ بُن عَازِبٍ قَالَ اَمَرَ نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَّ نَهَانَا عَنُ سَبُعِ اَمَرَنَا بِالِّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَعِيَّادَةِ الْمَرِيُّضِ وَتَشُمِيُتِ الْعَاطِسِ وَاجَابَةِ الدَّاعِيُ وَنَصُرِ الْمَظُلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقُسِمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنُ سَبُع عَنُ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوُحَلُقَةِ الذَّهَبِ وَانِيَةِ الْفِضَّةِ وَلُبُسِ الحرير والديباج والإستبرق والقسي

بيعديث سنتي إشعث بن سليم: الوشعشاء سليم بن اسود كي ميشي إل-

باب ١٤٧٩ ـ مَاجَآءَ فِي لُبُس الْبِيَاض

(۲۲۱۲) حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدی نا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ميمون بن أبي شَبِيُبِ عَنُ سَمْرَةً بُنِ خُنُدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا اَطُهَرُو اَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيُهَا مَوْتَاكُمُ-

باب ١٤٨٠ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي لَبُسُ الْحُمُرَةِ

(۲۲۱۳) حدثنا هناد نا عبثر بن القاسم عن الاشعث وهو ابن سوارعن أبيي اسُحق عَنُ جَابِرِ بُن سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيُلَةِ أَضْحِيَانَ فَجَعَلُتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وِالِّي الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ حَمْرَآءُ فَاِذَا هُوَ عِنْدِي آحُسَنُ مِنَ الْقَمَرِ

٢١١١ \_ حفرت براء بن عازب فرماتے بین كرآ تخضرت الله ف ميس سات چيزون كاتحم ديا اورسات چيزون سيمنع فرمايا: جن چیزوں کا تھم دیا وہ یہ ہیں۔ا۔ جنازے کے ساتھ چلنا۔ ۲۔ مریض کی عیادت کرنا سے چھنکنے والے کو جواب دینا سم دعوت قبول كرنا\_٥\_مظلوم كى مدوكرنا\_١ قتم كھانے والے كى قتم بورى كرنا \_ك\_سلام كا جواب وينا\_ جن چيزول سفي منع كيا وه يه ہیں۔ارسونے کی انگوشی یا چھلہ پہننا (مردوں کے لئے) ۲ ۔ جا ندی کے برتن استعال کرنا۔ ۱۳۔ مردوں کا رکیمی لباس۔ ۱۹۔ دیاج۔۵۔استبرق۔۲ قسی کے کپڑے پہننا۔

باب و عهدا \_سفيد كير بيننا-

۲۷۱۲ حصرت سمره بن جند بعضر ماتے بیں کہ سفید کیڑے بہنا کرواس لئے کہ یہ یا کیزہ اور عمرہ ترین ہیں اور اس میں اسے مردول کو کفن دیا

پیر مدیث حسن سیح ہے اس باب میں ابن عمر اور ابن عبائ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

باب ۱۲۸ مردوں کے لئے سرخ کیڑے سننے کی اجازت۔

٢١١٣ \_حفرت جارين مرة فرات بي كهيس نے رسول اكرم كلك عائدنی رات میں دیکھا تو مجھی آپ کا طرف دیکھا اور مجھی جاندگی طرف.آپ الله فررخ رنگ كاجوزا بهنا بواتها-آپ الله ميرب نزديك طاند سے زیادہ حسین تھے۔

بیعدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف افعد کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ اور توری اسے ابواسحاق سے اور وہ براء بن عاز با نے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کوسرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ (لیعنی اس پرسرخ لکیریں تھیں نہ کہ پوراسرخ تھا) محمود بن غیلان بھی وکیج سے وہ سفیان سے اور وہ ابواسحاق سے ۔ بھر محمد بن بشار ،محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابواسحاق سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔اس حدیث میں اس سے زیادہ کلام ہے۔ میں نے امام بخاری سے بوچھا کہ براء کی حدیث زیادہ صحیح سے یا جابر بن سمر آئی فرمایا: دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔اس باب میں برا اُٹاورابو جمیعہ اُسے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔

باب ١٤٨١ ـ مَاجَآءَ فِي النُّوبِ الْأَخْضَرِ

باب ۱۲۸۱ سبز کیڑے پہننے کے متعلق۔ ۲۲۱۳ حضرت ابورمیڈ قرماتے ہیں کہ میں نے آئخضرت بھے کو دوسبز کیڑوں میں دیکھا۔

(۲٦١٤)حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمٰن بن مهدى نا عبيدالله بن بياد بن لقيط عَنُ اَبِيهُ عَنُ اَبِي ُ رَمُثَةَ قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بُرُدَان اَحْضَرَان

یومدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن ایاد کی روایت سے جانتے ہیں۔ رمیڈیمی کا نام حبیب بن حیان ہے بعض حضرات کہتے ہیں کدان کا نام رفاعہ بن یٹر بی ہے۔

بابَ ١٤٨٢\_فِي الثَّوْبِ الْاَسُوَدِ

باب۱۴۸۲-کالے کپڑے پہننا۔ ۲۷۱۵-هنرت عائش قرماتی بیں که آنخضرت الله ایک صبح نظرت آپ اللہ آپ کے آگے آپ اللہ کہاں کے سابہ بالوں والی جا در تھی (کالی کملی )۔

(١٦١٥) حدثنا احمد بن منيع نا يحيى بن زكريا بن ابى زائده احبرنى ابى عن مصعب بن شيبة عن صفية إبنت شيئة عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ خَرَجَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرُطٌ مِّنُ شَعُراً شُودَ

باب١٤٨٣ ـ مَاجَآءَ فِي الثُّوْبِ الْأَصُفَرِ

الصفار ابوعثمان نا عبدالله بن حسان انه حدثته الصفار ابوعثمان نا عبدالله بن حسان انه حدثته جدتا ه صفية حَدَّثَنَاهُ عَنُ قِيْلَةَ بِنُتِ مَخُرَمَةَ أَنَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ بِطُولِهِ حَتَّى جَآءَ رَجُلٌ وَقَدِ فَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ اللهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَلُة اللهِ وَعَلَيْهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قیلہ کی حدیث کہ ہم صرف عبداللہ بن حسان کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ١٢٨٣ ـ زرورنگ ك كيڑے بيننے كے متعلق ـ

۲۲۱۲ حضرت قیلہ بنت مخرمہ فرماتی ہیں کہ ہم آ مخضرت کی خدمت میں صاضر ہوئے چرطویل صدیث بیان کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں: ایک شخص سورج بلند ہونے کے بعد آیا اور عرض کیا: "السلام علیک بارسول الله" آپ کی نے فرمایا: "و علیک السلام ورحمة الله" اور آ مخضرت کی کے جسم مبارک پر اس وقت دو پرانے بغیر سلے ہوئے کیڑے تھے جو زعفران سے ریکے موت دو پرانے بغیر سلے ہوئے کیڑے تھے جو زعفران سے ریکے ہوئے کیڑے کے باس ایک مجود کی شاخ ہوئے کیڑے کے باس ایک مجود کی شاخ ہوئے کی ہیں۔ شاخ ہوئے کی ہیں۔ شاخ ہوئے کی ہیں۔ شاخ ہوئے کی ہیں۔

باب ١٤٨٤ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعُفُرِ وَالْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

(٧ ٢٦١ ) حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد حدثنا اسخق بن منصور نا عبد الرحلن بن مهدى عن حماد بن زيد عن عبدالله بُنِ صُهَيْبِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرْعُفُرِ للرِّجَالِ

باب ۱۳۸۴۔ مردول کے لئے زعفران یا خلوق بطور خوشبواستعال کرنے کی کراہت۔ کرنے کی کراہت۔ ۲۲۱۷۔ جسرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آنخضرت انس نے مردول کوزعفران بطورخوشبولگانے سے منع فرمایا:

یہ حدیث حسن صحیح کے ۔ شعبہ اُسے اساعیل بن علیہ سے وہ عبدالعزیز بن صہیب سے اور وہ انسؓ نے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے (مردوں کو) زعفران لگانے سے منع فر مایا۔ ہم سے بیرحدیث عبداللہ بن عبدالرحمٰن ، آ دم کے حوالے سے اور وہ شعبہ نے قل کرتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ترعفر سے مرادزعفران کوخوشبو کے طور پر استعمال کرنا ہے۔

(۲٦١٨) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت ابا حفص بن عُمر يُحَدِّثُ عَنُ يَّعَلَى بُنِ مُرَّةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبُ فَاغُسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ

۲۷۱۸ ۔ حضرت یعلی بن مراہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ایک شخص کو خلوق لگائے ہوئے دوبارہ دھوؤادر خلوق لگائے۔ آئندہ نہیں لگانا۔

یده دیث حسن ہے۔ بعض حضرات نے اس کی سند میں اختلاف کیا ہے جوعطاء بن سائب سے مروی ہے۔ بیکی بن سعید کہتے
ہیں کہ جس نے عطاء سے شروع عمر میں احادیث سنیں وہ صحیح ہیں۔ شعبہ اور سفیان کا بھی ان سے ساع صحیح ہے۔ البتہ دوحدیثیں جوعطا
زاذان سے روایت کرتے ہیں صحیح نہیں۔ کیونکہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے مید یثیں ان کی عمر کے آخری ایام میں سی تھیں۔ کہاجا تا ہے کہ
آخرعم میں ان کا حافظ خراب ہوگیا تھا۔ اس باب میں مجاز اور ابوموں سے بھی روایت ہے۔

باب۱۴۸۵\_ریشم اور دیباج کی کرامیت\_

۲۲۱۹ حضرت ابن عمر محمتے میں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس ۔ ونیامیں ریشی کپڑ ایہنا۔وہ آخرت میں اسے بیں پہنے گا۔ باب ١٤٨٥ ـ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَرِيْرِ وَاللِّيْبَاجِ (٢٦١٩) حدثنا احمد بن منيع نا اسحق بن يوسف الازرق ثنى عبد الملك بن ابى سليمان تَنِيُ مَوْلَى اَسْمَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَذُكُرُ

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ لَبِسَ الْحَرِيُرَ

فِي الدُّنْيَا لَمُ يَلْبَسُهُ فِي الْاحِرَةِ.

اس باب میں علی ، حذیفہ ، انس اور کی حضرات ہے روایت ہے جن کا ذکر ہم نے کتاب اللباس میں کیا ہے۔ بیحد بیث حسن ا ہے اور حضرت عمر سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اساء بنت الی بمرصد بین کے مولی کا نام عبداللہ اور کنیت ابوعمر ہے۔ ان سے عطاء بن ا رباح اور عمر و بن دینار روایت کرتے ہیں۔

• خلوق ایک خوشبو ہے اور بید دونوں خوشبو کیں عورتوں کے لئے مخصوص ہیں مردوں کے لئے انہیں استعمال کرنے کی مما نعت آئی ہے۔ (مترجم)

(٢٦٢٠) حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن ابي مليكة عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ ٱقُبِيَةً وَّ لَمُ يُعُطِ مَخُرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنِّيَّ انْطَلِقُ بِنَا اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي فَدَ عَوْتُهُ ۚ لَهُ ۚ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قُبَآءٌ مِّنُهَا فَقَالَ خَبَاتُ لَكَ هَذَا قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ

۲۲۲۰ حضرت مسور بن مخرمة كہتے ہيں كەرسول اكرم ﷺ نے قبائيس تقتیم کیں اور نخر مدکو کچھنہیں دیا مخرمہ نے مجھے کہا کہ بیٹے چلورسول مجه كها كداندرجاؤاورآ تخضرت فلكوبلاؤ\_آب فلل أكلوآ بالله ك بدن مبارك يران من ساك قبائق - آب الله فرمايا: من نے بیتمہارے لئے بیا کررتھی ہوئی تھی۔ چنانچ بخرمہ نے اس کی طرف ديكھااوررضامندي كااظہاركر دبا\_

بيحديث حسن تعجيح ہے اور ابن الى مليكه كاتا معبد الله بن عبيد الله بن الى مليكه ہے۔

باب/١٤٨٧\_. مَاجَآءَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنُ يُرِي أَثُرُ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ

(٢٦٢١) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ناعفان بِن مسلم نا همام عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ أَبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ أَنُ يُراى أَثُرُ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ.

باب ١٨٨٥ الله تعالى بندے براين نعت كا اظهار ويكهنا بيندكرتے

۲۷۲۱ حضرت عمرو بن شعیب این والد سے اور وہ ان کے دادا سے

نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ا بی نعت کااظہار پیند کرتے ہیں۔

اس باب میں عمران بن حصین ،ابن مسعوداورا بوحوص ہے بھی روایت ہے و ہاینے والدینے قل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن ہے۔ باب ۱۴۸۸ ـ سیاه موزوں کے متعلق \_

٢٦٢٢ \_ حفرت بريدةً فرمات بين كه آنخضرت على كالمحدمت مين نجاشی نےموزوں کاایک سیاہ جوڑا بھیجا جوغیر منقوش تھا۔ آپ ﷺ نے اسے بہنااور وضوکرتے ہوئے ان برمشح کیا۔ باب ١٤٨٨ \_ مَاجَآءَ فِي الْحُفِّ الْاَسُودِ

(٢٦٢٢)حدثنا هناد نا وكيع عن دلهم بن صالح عن خحيربن عبدالله عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهُلاي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اَسُوَدَيْنِ سَاذِجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّاءَ وَمَسَيِّ عَلَيْهِمَا.

یر حدیث حسن ہے۔ہم اسے صرف دہم کی روایت سے جانتے ہیں۔محمد بن ربیعہ بھی اسے دہم سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۴۸۹ - سفيد بال نكالنا-

۲۷۲۳ حضرت عمروبن شعیب اینے والد سے اور و ہان کے دادا سے نقل كرت بن كمآ تخضرت الله في فيد بال تكالن سيمنع فرمايا: نیز فر مایا که بیمسلمان کانور ہیں۔

باب ١٤٨٩ ـ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنُ نَتُفِ الشَّيُب (٢٦٢٣) حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني نا عبدة عن محمد بن اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بُن شُعَيْب عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنُ نَتُفِ الشَّيُبِ وَقَالَ إِنَّهُ ثُورُ الْمُسُلِمِ بیحدیث حسن ہے۔ا سے عبدالرحمٰن بن حارث اور کی راوی عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے

تقل کرتے ہیں۔

باب ١٤٨٩ \_ مَاجَآءَ أَنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ

٢٦٢٤) حدثنا ابو كريب نا وكيع عن داو د بن ابي عبدالله عن ابن جدعان عَنْ جَدَّتِهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُستَشَارُ مُؤُتَمَنَ

باب ۹ ۸۲۸ مشوره دینے والا امانت دار ہوتا ہے۔

۲۷۲۳ حضرت امسلمة فرماتی میں كه رسول الله على نے فرمایا: جس ہے مشورہ لیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ امانت کو کموظ رکھے اور راز فاش نہ کرے۔

اس باب میں ابن مسعودٌ ، ابو ہر بر ہؓ اور ابن عمرٌ ہے بھی احادیث منقول ہیں سیصدیث امسلمہ گئی روایت سے غریب ہے۔

٢٧٢٥ حفرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله الله الله

ے مشورہ لیا جائے اسے امائتداری کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑنا

(٢٦٢٥)حدثنا احمد بن منيع نا الحسن بن موسلي نا شيبان عن عبدالملك بن عمير عن ابي سلمة بُن عَبُدِالرحْمٰن عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ

اس مدیث کوئی راوی شیبان بن عبدالرحمٰن نحوی نے قل کرتے ہیں۔ شیبان صاحب کتاب اور سیجے الحدیث ہیں۔ ان کی کنیت ابومعاویہ ہے پھرعبدالجبارین علاءعطار نے بیرحدیث سفیان بن عیبنہ کے حوالے سفل کی ہے۔ سفیان عبدالملک کا قول نقل کرتے ہیں كمين جوحديث بيان كرتابول احترف برحرف بيان كرتابول -

باب ١٤٩٠ مَاجَآءَفِي الشَّوُم

باب ۱۴۹۰ نحوست کے متعلق۔

٢٦٢٦ حضرت عبدالله بن عمر كبت بي كدرسول الله على فرمايا نحوست تین چیزوں میں ہے۔عورت،گھراورجانور میں۔ (۲۲۲۹) حدثنا ابن ابي عمر نا سفيان عن الزهري عن سالم وَحَمُزَةَ إِبْنَى عَبُدِاللَّهِ بُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّوُّمُ فِي ثَلْثَةٍ فِي الْمَرُأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ

بیر حدیث حسن سیجے ہے۔ بعض زہری کے ساتھی اس حدیث کی سند میں حمز ہ کا ذکر نہیں کرتے۔ بیاس طرح روایت کرتے میں \_"عن سالم عن ابیه عن النبی صلی الله علیه وسلم"این الی عربی اے اس طرح نقل کرتے ہیں \_ووسفیان ہو ز ہری ہے وہ سالم اور حز ہین عبداللہ بن عمر ہے وہ دونوں اپنے والدابن عمر ہے اور وہ آنخضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں ۔سعید بن عبدالرحمٰن بھی سفیان ہےوہ زہری ہےوہ سالم ہےوہ اپنے والدہ اوروہ آنخضرت ﷺ ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں ۔ائر میں بیتذ کر نہیں کے سعید بن عبدالرحمٰن ،حمزہ ہے روایت کرتے ہیں اور سعید کی روایت زیادہ سیجے ہے۔اس لئے کہ علی بن مدینی اور حمید ک دونوں سفیان ہے روایت کرتے ہیں جب کہ زہری نے بیر صدیث صرف سالم سے روایت کی ہے۔ پھر مالک بن انس بھی اسے زہری ج نے قل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زہری، سالم اور حمزہ ہے اور وہ اپنے والدے قل کرتے ہیں۔اس باب میں مہل بن سعدٌ، عا كشاورانس ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ آنخضرت ﷺ ہے یہ بھی منقول ہے کہ فر مایا: اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی توعورت، گھراور جانور میں ہوتی

یعنی کسی چیز میں نحوست نہیں ۔ حکیم بن معاویہ،رسول ا کرم ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ فرمایا بنحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ ہاں بھی گھر، عورت اور گھوڑے میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ بیحدیث علی بن بحر،اساعیل بن عیاش ہے وہ سلیمان ہے وہ کیجیٰ بن جابر ہے وہ معاوییہ ہے وہ اپنے چھا حکیم بن معاویہ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں۔

> باب ١٤٩١ ـ مَاجَآءَ لاَيَتَناجَى اثْنَان دُوْنَ الثَّالِثِ (٢٦٢٧)حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش ح وحدثنا ابن ابي عمر نا سفيان عن الاعمش عَنُ شَقِيُق عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنتُهُ ثَلَائَةً فَلاَيَتَلْحَى إِنَّنَان دُوُنَ صَاحِبهِمَا وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيْتِهِ لَايَتَنَاجَى أَنْنَان دُوُنَ النَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ

ماب۱۴۹۱۔ تیسر مے تخص کی موجود گی میں دو کے سرگوشی کرنے کی ممانعت۔ ٢٧١٧ حضرت عبدالله كت بن كدرسول الله الله على فرمايا: الرتم تين آ دی ہو تو دو آ دی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ كرير\_(سفيان اين حديث من لا يتناجى كے الفاظ بيان كرتے ہیں)اس لئے کہ بیاسے مکین کردےگا۔

سے صدیث حسن سی جے ہے۔ آپ ﷺ منقول ہے کفر مایا دو خص تیسر کی موجودگی میں آپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے مؤس كوتكليف موتى ہےاورمؤمن كوتكليف ديناالله كوپيندنبيں۔اس باب ميں ابو ہريرة ،ابن عمرٌ اور ابن عباسٌ ہے بھى احاديث منقول ہيں۔ باب۱۳۹۲ وعدے کے متعلق۔ باب ١٤٩٢ مَ اجَآءَ فِي الْعِدَةِ

> (٢٦٢٨) حدثنا واصل بن عبدالاعلى الكوفي نا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن أبي خَالِد عَنُ أبي جُحَيُفَةَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدُ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ يُشْبِهُهُ وَامَرَ لَنَا بِثَلَائَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَ هَبُنَا نَقُبِضُهَا فَأَتَانَا مَوتُه ۚ فَلَمُ يُعُطُونَا شَيئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكُر قَالَ مَن كَانَتُ لَه عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِدَةً فَلَيْحِيُّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخُبَرُتُه والمَرَلَّنَا بِهَا

۲۷۲۸ حضرت ابو جمیفه تخرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بیٹا کو دیکھا آپ ﷺ گورے تھاور بر ھایا آ نے لگا تھا۔ حسن بن علیٰ آپ ﷺ سے مثابہت رکھتے تھے۔آپ ﷺ نے مارے لئے تیرہ جوان اونٹیوں کا تھم دیا تھا۔ہم انہیں لینے کے لئے گئے تو آپ ﷺ کی وفات کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ پھر جب ابو بکڑنے خلافت سنبهالي تو فرمايا: اگركسي كا آنخضرت على كساته كوئي وعده موتو وہ آئے۔ میں کھڑا ہوا اور آپ ﷺ کے وعدے کے متعلق بنایا تو انہوں نے ہمیں وہ اونٹنیاں دینے کا حکم دیا۔

یہ حدیث حسن ہے۔ مروان بن معاویہ اے اپنی سند سے ابو جیفہ سے ای کی مانٹرنقل کرتے ہیں۔ کی راوی ابو جیفہ ہے قل کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ کودیکھا ہے۔حسن بن علی آپ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ بیصدیث یمبیں تک ہے۔ محمد بن بشار بھی محمد بن یجی سے وہ اساعیل بن ابی خالد سے اور وہ ابو جحیفہ نے قل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کود یکھا۔ حسن بن علی آپ ﷺ سے مشابہت ر کھتے تھے۔ کئی راوی اساعیل سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔اس پر جابر سے بھی روایت ہے۔ ابو جحیفہ کانام وہب سوائی ہے۔ باب١٤٩٣ ـ مَاجَآءَ فِيُ فِدَاكَ اَبِيُ وَأُمِّيُ

١٣٩٣\_"مير \_ مال باب آب الله يرقر بان " كالفاظ كهنا \_

٢٧٢٩ حضرت على فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوسعد بن ابی و قاص کے علاوہ کسی کے لئے رہے کہتے ہوئے نہیں سن اکہ میرے ماں

بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بُنِ المُسَيّب

(٢٦٢٩) حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا سفيان

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ

جَمَعَ اَبُو يُهِ لِا حَدِ غَيْرَ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ البزار نا (٢٦٣٠) حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا سفيان عن ابي جدعان ويحيى بُنُ سَعِيد سَمِعَا سَعِيدُ بُنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ مَا حَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَاهُ وَاُمَّهُ لِآحَدٍ إِلَّا لِسَعُدِبُنِ اَبِي وَقَاصِ قَالَ لَهُ عَوْمَ اُحُدٍ إِرْمٍ فِذَاكَ آبِي وَأُمِّي وَقَالَ لَهُ عَرَوْرُ الْحَدِ الْمُ فَذَاكَ آبِي وَأُمِّي وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعُلَامُ الْحَزَوْرُ

۲۷۳۔ حضرت سعید بن میتب حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کواس طرح نہیں کہا: کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ۔ چنا نچہ جنگ احد کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: تیر ماروتم پر میرے ماں باپ قربان ہوں ۔ پھر یہ بھی فرمان: اے جوان پہلوان تیر طلاؤ۔

اس باب میں زبیر اور جابڑ ہے بھی روایت ہے۔ بیعدیث حسن سیح ہے اور کی سندوں سے حصرت علی سے منقول ہے۔ کی راوی اسے یکی بن سعید بن میتب سے اور سعد بن ابی وقاص نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: آنخصرت ﷺ نے غزوہ احد کے موقع پر مجھ سے فر مایا: میرے ماں باپ تجھ پر قربان ۔

بیرحدیث حس سیجے ہے اور دونوں حدیثیں سیجے ہیں۔ باب ۱٤۹٤ ما جَآءَ فِیُ یَا بُنُنیَّ

(٢٦٣١) حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابى الشوارب نا ابوعوانة نا ابوعثمان شَيْخٌ لَه عُنُ أَنْسٍ الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَه عَلَا بُنَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَه عَالًا بُنَى الله

باب،۱۳۹۴ کی کو بیٹا کہہ کر پکارنا۔

۲۱۳۱ حضرت انس کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے مجھے بیٹا کہدکر افاطب کیا۔

اس باب میں مغیر اور عمر بن ابی سلم " ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیحے غریب ہے اور دوسری سند ہے بھی انس ا ہی ہے منقول ہے۔ ابوعثمان شیخ کا نام جعد بن عثمان ہے۔ بیر نقتہ ہیں۔ انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں بید بھری ہیں ان سے بونس بن عبید، شعبہ اور کئی ائمہ حدیث، احادیث نقل کرتے ہیں۔

باب ١٤٩٥ م مَاجَآءَ فِي تَعُجِيُلِ اِسْمِ الْمَوْلُودِ (٢٦٣٢) حدثنا عبيدالله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف ثنى عمى يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا شريك من محمد بُنِ اِسُحَاق عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِتَسُمِيةِ الْمَوْلُودِيَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضَع الْآذى عَنْهُ وَالْعِقِ

> يحديث حن غريب --باب ١٤٩٦ ما جَآءَ يُستَحَبُّ مِنَ الْاسمَآءِ

باب ۱۳۹۵ نومولود کانام جلدی رکھنا۔

۲۲۳۲\_ حفرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے نومولود کا نام پیدائش کے ساتویں دن اس کے بال بھی ملم دیا کہ اسی دن اس کے بال بھی موث ہے جا کیں اور عقیقہ بھی کیا جائے۔

باب١٣٩٦\_متحب نامول كے متعلق۔

(٢٦٣٣) حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابوعمرالوراق البصري نا معمر بن سليمان الرقى عن على بن صالح الزنجي عن عبدالله بُنِ عُثْمَانَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آحَبُّ الْاَسْمَآءِ إِلَى اللَّهِ

> به حدیث ای سند ہے حسن غریب ہے۔ باب١٤٩٧ ـ مَاجَآءَ مَايُكُرَهُ مِنَ الْاَسْمَآءِ ـ

(۲٦٣٤) حدثنا محمد بن بشار نا ابواحمد نا سفيان عن ابي الزبير عَنُ حَابِرِ عَنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُهَيَنَّ أَنُ يُسَمَّى رَافِعُ وَ بَرَكَةٌ وَ يَسَارُ \_

عَبُدُاللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ.

مابے ۱۳۹۷\_مکروہ ناموں کے متعلق۔ ٢٧٣٣\_ حفرت عر كت بي كدرسول الله الله الله عن تم لوكول كو

رافع ،برکت اور بیارجیسے نام رکھنے ہے منع کرتا ہوں۔

٢٦٣٣\_ حضرت ابن عمر كمت بن كه رسول الله الله الله الله تعالى الله تعالى

کے نز دیک محبوب ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں۔

میرجدیث غریب ہے۔ابواحم بھی سفیان ہے وہ ابوز بیر ہے وہ جابر ہے اور وہ عمر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ابواحمہ ثقہ اور حافظ میں مشہور حضرات کے نزدیک بیحدیث جابر سے روایت ہاس سندمیں عمر میں ہیں۔

> (٢٦٣٥) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو دعن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بِن عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُ عَنْ سَمْرَةَ بُن جُنُدُب أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحَ وَلاَ أَفُلَحَ وَلاَ يَسَارَ وَلاَ نَحِيُحَ يُقَالُ أَنَّمٌ هُوَ فَيُقَالُ لَا

بيرحديث حسنتي ہے۔

(٢٦٣٦) حدثنا محمد بن ميمون المكي نا سفين ايرعيينة عن ابي الزناد عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيزُةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخُنَعُ إِسُمٍ عِنْدَ اللهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْاَمُلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ شَاهَانَ شَاهُ

بیعدیث حس سیح ہے اور احم کے معی میں تھے ترین کے ہیں۔

٢٧٣٥ حفرت سمره بن جندب كت بيل كدرسول الله الله في في انے بچے کے لئے بیٹام تجویز کرنے ہے منع فرمایا: رہاح، بیار،الکح اورنجیع اس لئے کہ بھی اس کے متعلق یو چھاجائے گا کہ وہ ہے یا نہیں تو کہا جائے گانہیں۔ •

٢٦٣٧ \_حضرت ابو ہربرہؓ مرفوعاً نقل کرتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام'' ملک الاملاک'' ہے۔سفیان کہتے ہیں لعنی شہنشاہ۔

• یعنی اگر بھی اس نام والامو جودنہ ہوتو کہنا پڑتا ہے کہ وہنیں ہے مثلاً برکت کے لئے کہیں گے برکت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ (مترجم)

باب۱۳۹۸ نام بدلنے کے متعلق۔

٢٧٣٧ حضرت ابن عرفز ماتے بيل كمآ مخضرت على في عاصيد كانام بدل ديااور فرمايا بتم جميله مو- باب١٤٩٨ ـ مَاجَآءَ فِي تَغْييُرِ الْأَسُمَآءِ

(۲٦٣٧) حدثنا يغقوب بن ابراهيم الدورقي وابو بكر بندار وغيرواحد قالوا نا يحيى بن سعيد القطان عن عُبِيدَاللَّهِ بن عُمَر عن نَافع عن ابن عُمَر أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ اِسُمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أنُتِ جَمِيلَةٌ

پیرحدیث حسن غریب ہے۔ یکی بن سعید قطان اسے عبیداللہ سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے مرفو عاً روایت کرتے ہیں لبعض حضرات اے ای سند ہے مرسلانقل کرتے ہیں۔اس باب میں عبدالرحمٰن بن عوف عبدالله بن سلام عبدالله بن مطبع، عا کشہ مکیم بن سعیدٌ مسلم ،اسامہ بن اخدر گاورشر تح بن ہانی ہے بھی روایت ہے۔وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں خیشمہ بھی اپنے والدے حدیث نقل کرتے ہیں۔

> (۲٦٣٨) حدثنا ابو بكر بن نا فع البصري نا عمر بن على المقدمي عن هشام بن عروة عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ

> > الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ

٢٧٣٨ \_ حفرت عائشً فرماتي بين كدآ مخضرت على برے ناموں كو بدل دیا کرتے تھے۔

ابو بكرين على راوى حديث كميت بين كمبھى عمر بن على ، بشام بن عروه سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنخضرت على سے مرسلا روا بت کرتے ہیں لینی حضرت عائشہرضی الله عنها کاذ کرنہیں کرتے

باب ١٤٩٩ مَاجَآءَ فِي أَسْمَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بَابِ١٣٩٩ رسول الله اللَّهُ عَاماء

(٢٦٣٩) حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المجزومي نا سفيان عن الزهري عَنْ مُحَمَّدِ بُن جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِي ٱسُمَّآءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَٱنَا ٱحْمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُواللَّهُ بِي الْكُفُرَ وَآنَا الُحَاشِرُ الَّذِي يُحُشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدَه ' نَبِيٌّ

پیرمدیث حسن سیح ہے۔

باب، ١٥٠ مَاحَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اِسْم النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنِيَّتِهِ

٢١٣٩ حضرت جير بن مطعم كہتے ہيں كه رسول اكرم ﷺ في فرمايا: میرے بہت سے نام ہیں۔ میں احد بھی ہوں محد بھی ہوں اور ای طرح الماحی بھی ہوں یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کفر کومٹاتے ہیں۔ میں حاشر ہوں قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں میرے پیچھے ہوں گے اور میں عاقب بھی ہوں لعنی چھے رہ جانے والا اور میرے بعد کوئی نبی

باب ١٥٠٠ كس كر لئي آنخضرت الله كانام اوركنيت ايك ساته تجويز كرنابه

(۲٦٤٠) حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عحلان عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى اَنُ يَّحُمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ

۲۷۴۰ حضرت ابوہریر افر ماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے اپ نام اور کنیت کوجع کرنے سے منع فر مایا۔ یعنی اپنا نام اس طرح رکھے جمد ابوالقاسم اللہ دونوں میں سے ایک نام رکھنے کی اجازت ہے یا نام یا کنیت۔

# اس باب میں جابر ہے بھی روایت ہے بیعدیث حسن سی ہے۔

۲۶۲۱ حضرت جابر قرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اگر میرا نام رکھوتو کنیت ندر کھو۔

(٢٦٤١) حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَسَمَيْتُمُ بِيُ فَلاَ تَكُنُوبِي

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء آپ بھی کے نام اور کنیت کو جمع کرنا مکروہ قرار دیتے ہیں۔ بعض حضرات اسے کراہت سنزیبی کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیتھ کم آپ بھی حیات طیبہ تک مخصوص تھا۔ آپ بھی نے بازار میں ایک شخص کو ابوقائم کہہ کر پکارت ہوئے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عرض کیا: میں نے آپ بھی کونیس پکارا۔ تب آپ بھی نے اپنی کنیت رکھنے ہے منع فر مایا:
میر حدیث حسن بن علی خلال ، بزید بن ہارون سے وہ حمید سے وہ انس سے اور وہ آنحضرت بھی سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ابوقائم کنیت رکھنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔

۲۹۲۲- حفزت علی بن ابی طالب نے عرض کیا: یارسول اللہ ابگر آپ اللہ کے بعد میرے ہاں کوئی بیٹا ہوتو اس کی آپ اللہ کی کنیت اور نام بھی محمد رکھ لوں فر مایا: ہاں حضرت علی فر ماتے ہیں کہ میرے لئے اس کی امازت تھی۔

بيعديث حسن سيح ب-

باب١٥٠١\_مَاجَآءَ فِي الشِّعُرِ

(٢٦٤٣) حدثنا ابوسعيد الاشج نا يحيى بن عبد الملك بن ابى غنية ثنى ابى عن عاصم عَنُ زَرِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ مِنَ الشِّعُرِ حِكْمَةً

بابا ۵۰ا۔شعروں کے متعلق۔

۲۶۳۳ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے۔

یہ حدیث غریب ہے اسے صرف ابوسعیدانٹے نے ابن عیدینہ کی روایت سے مرفوع کیا ہے۔ دوسرے راوی اسے موقو فاروایت کرتے ہیں۔ پھریہ حدیث ابن عباس ، عاکشہ ، برید ہ

اورکثیر بن عبداللہ ہے بھی روایت ہے بیاسے والدے روایت کرتے ہیں۔

(٢٦٤٤) حدثنا قتيبة نا ابوعواتة عن سماك بن حرب عَنُ عِكْرَمَة عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مِنَ السِّيعُر حِكُمَةً

ما مان شحس مستح ہے۔

باب ٢ . د . ما حاء في إنشاد الشِّعر

(٢٦٤٥) حدثنا اسمعيل بن موسى الفزاري وعلى حجر المعنى واحد قالًا نا إبن ابي الزناد عن هشام بن عروة عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرَّ ا فِي الْمَسْحِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ فَآئِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ قَالَتُ يُنَافِحُ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَايُفَاحِرُ اَوْيُنَافِحُ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٦٨٣ \_ حفرت ابن عماسٌ كيتي من كدرسول الله الله على فرماما : لعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔

باب۲۰۵۱ شعریز صنے کے متعلق۔

٣١٢٥ حفرت عائشة فرماتي بي كرة مخضرت على حمان كے لئے منبررکھا کرتے تھے جس بر کھڑے ہوکر حمان آپ ﷺ کی طرف ہے فخریهاشعارکها کرتے تھے بافر ماہا جس پر کھڑ ہے ہوکر حسان آنخضرت الله كى طرف سے اعتراضات كا جواب ديا كرتے تھے۔آپ الله فراتے کہ جب حسان فخر کرتے یا اعتراضات کارد کرتے میں تواللہ تعالی جرائیل کے ذریعان کی مددکرتے ہیں۔

اساعیل اورعلی بن حجر بھی ابن الی زناد ہے وہ اپنے والد ہے وہ عروہ ہے وہ حضرت عائشہ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ سے نقل كرتے ہيں۔اس باب ميں ابو ہرير "اور براء" ہے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن سيح غریب ہے۔

٢٦٢٧ \_حفرت الس فرماتے بين كرة مخضرت على عمر يكى قضاءادا كرنے كے لئے مكم واخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحه آپ ﷺ كے آ گے آ گے پہاشعار پڑھتے جارہے تھے۔

> خُلُو بنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

(ترجمہ: اے کفار کی اولا وآپ ﷺ کاراستہ خالی کردوآج کے ون الز کے آنے برہم تمہیں ایسی مار ماریں کے جود ماغ کواس کی جگہ ہے ہلا کر ر کھ دیے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دیے گی) حفرت عمر ہے فرمایا: اے ابن رواحہ! رسول اللہ ﷺ کے آ گے اور اللہ کے حرم میں آ

(٢٦٤٦) حدثنا اسحق بن منصور نا عبدالرزاق نا جعفر بن سليمان نَاثابت عَنْ انس اَلَّ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ فِي عُمُرَةِ الْقَضَآءِ وَعَبُدُاللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ بَيُنَ يَدَيُهِ يَتْضِي وَهُوَيَقُولُ حَلُّوْابَنِي الْكُفَّارِ عَنُ سَبِيُلِهِ

ٱلْيَوْمَ نَضُرِبُكُمُ عَلَى تَنْزُيلِهِ ضَرُبًا يَزِيُلُ الْهَامَ عَنُ مَقِيلِهِ وَيُذُهِلُ الْحَلِيُلَ عَنُ خَلِيْلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَة بَيْنَ يَدَى رَسُول اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَلَّ عَنْهُ يَا

عُمَرُ فَلَهِيَ ٱسُرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَصْحِ النَّبُلِ

شعر پڑھ رہے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ بیر کافروں کے لئے تیروں سے بھی زیاد ہاثر انداز ہوگا۔

یے حدیث اس سند سے من سی تھے غریب ہے۔ عبدالرزاق اے معمرے وہ زہری سے اور وہ انس سے ای طرح نقل کرتے ہیں ایک حدیث میں منقول ہے کہ آپ بی جب مکہ داخل ہوئے تو کعب بن مالک آپ بی کے آگے تھے اور یہ بعض محدثین کے نز دیک زیادہ سی محبداللہ بن رواحہ غزوہ موجہ کے موقع پر شہید ہوگئے تھے اور عمرہ قضاء اس کے بعد ہوا۔ ہ

۲۱۴۷ حضرت عائش سے بوچھا گیا کہ کیار سول اللہ اللہ ہی کوئی شعر پڑھتے ہے؟ فرمایا: ہاں ابن رواحہ کا یہ شعر پڑھا کرتے ہے۔"ویاتیک بالا حبار من لم تزود" (ترجمہ: لین تمہارے پاس وہ لوگ خبریں لا کیس کے جن کوتم نے زادراہ فراہم نہیں کیا)۔

(٢٦٤٧) حدثنا على بن حجر انا شريك عن المقدام بن شريح عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ قِيْلَ لَهَاهُلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيُّ مِنَ الشِّعُرِ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعُرِ قَالَتُ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِابُنِ رَوَاحَةً وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَأْتِيُكَ بِالْاَ خُبَارِ مَنُ لَّمُ تُزَوِّد

اس باب میں ابن عباس ہے بھی روایت ہے بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

(٢٦٤٨) حدثنا على بن حجر نا شريك عن عبدالملك بن عمير عَنُ أَبِي سُلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَشُعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتُ بِهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيدٍ آلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ نَاطَأٌ.

۲۹۲۸ حفرت ابو ہر روا آنخضرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: عرب شعراء کے بہترین کلام میں سے لبید کا بیقول ہے۔الاکل الخ (ترجمہ) جان لوکہ اللہ کے سواہر چیز باطل ہے یعنی فناہونے والی ہے۔

بیحدیث حسن صحیح ہے اور اے توری عبد الملک بن عمیر نقل کرتے ہیں۔

(٢٦٤٩) حدثنا على بن حجر انا شريك عَنُ سِمَاكُ عَنُ جَابِرِيُنِ سَمُرَةً قَالَ جَالَسُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِنُ مِّائَةٍ مَرَّ فٍ فَكَانَ اَصُحَابُهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِنُ مِّائَةٍ مَرَّ فٍ فَكَانَ اَصُحَابُهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مِنُ مِّائَةٍ مَرَّ فَ الشِّعُرَ وَيَتَذَاكَرُونَ اَشْيَآءً مِّنُ اَمُرِ الشَّعُرَ وَيَتَذَاكَرُونَ اَشْيَآءً مِّنُ اَمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو سَالِتٌ فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمُ

۲۷۲۹ - حفرت جابر بن سمرة فرماتے بیں کہ میں آنحضرت اللہ کے ساتھ سو سے زیادہ مرتبہ بیشا۔ چنا نچہ سحابہ اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کیا کرتے تھ کیکن آپ بھی خاموش رہتے ہاں سمجھی ان کے ساتھ مسکرادیتے۔

بدحدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اے ساک نے قل کرتے ہیں۔

بَابِ٣٠٠ مَاجَآءَ لِا نُ يَّمْتَلِئَ جَوُفُ اَحَدِكُمُ قَيْحًاحَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ يَّمْتَلِئَ شِعُرًا

(۲۲۰۰) حدثنا محمد بن بشار نا یحیی بن سعید عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عَنُ مُحَمَّدِ

۱۵۰۳ کس کا اپ بیٹ کو پیپ سے بھر لینا شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے۔

• کیکن حافظا بن جمر کہتے ہیں کہ عمر و قضاء کوغز وہ مونہ کے بعد کہناصر یح غلطی ہے۔والنداعلم (مترجم)

بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى بَهُ كَشَعُول عِيم -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَإِنُ يَّمُتَلِئَ جَوُفُ اَحَدِكُمُ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنْ يُمْتَلِيَّ شِعُرًا .

، روریث حسن سی ہے۔

(۲٦٥١) حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبدالرحمن الرملي نا عمى يحيى بن عيسى عن الاعمش عَنُ أَبِي صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا لَا يُمُتَلِئَ جَوُفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ أَنَ يَمْتَلِي شِعْرًا.

٢١٥١ حصرت ابو بريرة كيت بين كدرسول الله الله المائة مل ے کوئی اپنا پیٹ پیپ سے جرلے جواس کے پیٹ کوٹراب کرے یہ اس ہے بہتر ہے کہ شعروں سے بھر لے۔

اس باب میں سعد الوسعید ابن عمر اور ابودر دائے ہی روایت ہے بیرحدیث سن سمجے ہے۔

۸۰۵رفصاحت اوربیان کے متعلق۔ باب ١٥٠٤ مَاجَآءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبِيَان

(٢٦٥٢) حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني نا عمربن على المقدمي نا نافع بن عمر المجمعي عن بشر بن عاصم سمعه يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبُغِضُ الْبَلِيُغَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بلسانه كما يَتَخَلُّلُ الْبَقَرَةُ

٢٧٥٢ حضرت عبدالله بن عمرة كت بي كدرسول الله الله الله الله تعالى اي بلغ مخص عبض ركحة بي جواني زبان عاس طرح باتوں کو لیٹتا ہے جیسے گائے حارے کو۔ (معنی بے فائدہ اور

بہت زیادہ ہاتیں کرتا ہے۔)

بیعدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس باب میں سعد سے بھی روایت ہے۔ باب۵۰۵ رير تنون کو دُهکنا۔

باب٥٠٥ ـ فِي تَخْمِيْرِ الْأَنِيَةِ

(١٦٥٣) حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن كثير بن شتطير عن عطاء بن ابي رباح عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِّرُوا الْانِيَةَ وَاَوْكُوالْاسْقِيَةَ وَأَحِيْفُوالْاَبُوَابَ وَأَطْفِؤُا الْمَصَابِيُحَ فَاِنَّ الْفُوَيُسِقَةَ رُبُّمَا جَرَّتِ الْفَتِيُلَةَ

فَأَحُرَقَتُ أَهُلَ الْبَيْتِ

بیعدیث حس سیح ہاور جابر سے کی سندوں سے مروی ہوہ آنخضرت اللے سے اور جابر سے کی سندوں سے مروی ہوں آنخضرت

باب ۱۵۰۳\_

باب ۲۰۵۱

٢٧٥٢ حضرت الوبريرة كت بن كدرسول الله الله الرقم

٢١٥٣ حضرت عبدالله كت بين كهرسول الله الله على في كم دياكم

(سونے سے بہلے) برتنوں کو ڈھک دو، مشک کا منہ باندھ دو،

دروازے بند کرلواور چراغ بجما دو۔اس لئے کداکٹر چوہائق کو مینی

كرلے جاتا ہے۔جس سے گھر كوآ گ لگ جاتى ہے۔

(٢٦٥٤١) حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن

Presented by www.ziaraat.com

سهيل بن ابى صالح عَنُ آيِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاسَافَرُتُمُ فِى الْخِصُبِ فَاعُطُوالُإبِلِ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَإِذَا سَافَرُتُمُ فِى السَّنَةِ فَاعُورُوا بِهَا نَقِيُهَا وَإِذَاعَرَّسُتُمُ فَاحْتَنِبُوا الطَّرِيُقَ فَإِنَّهَا طُرُقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُلُولُ اللَّهُ اللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ اللَّهُ اللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللللِّلْفُلْفُلُولُ الللللْف

سنرے کے دنوں میں سفر کروتو اونٹوں کوزمین سے ان کا حصہ دواورا گر خشک سالی کے دنوں میں سفر کروتو اس کی قوت باتی رہنے تک جلدی جلدی سفر کمل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر جب رات کے آخری جصے میں آ رام کے لئے اتروتو راستے سے ایک طرف ہوجاؤ۔ اس لئے کہ وہ جانوروں کے راستے اور کیڑے کوڑوں کا ٹھکانہ ہیں۔

بيعديث حسن صحيح ہا الباب ميں انس اور جابر ہے بھي احاديث منقول ہيں۔

باب۷۰۰۱\_

باب-۱۵۰۷\_ ۲۲۵۵\_حفرری

۲۷۵۵۔حفرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایس حجیت پر سونے سے منع فرمایا۔جس کے گردد یوارنہ ہو۔ و٢٦٥٩ حدثنا اسحق بن موسى الانصارى نا عبدالله بن وهب عن عبدالحبار بن عمر عن محمد بن المُنكَدرِعَنُ حَابِرِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ بِمَحُجُورٍ عَلَيْهِ

میعدیث غریب ہے ہم اسے محمد بن منکدر کی جابر سے روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ اور عبد الجبار اللي ضعيف ہیں۔

۲۲۵۷۔ حضرت عبداللہ منظم ماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ تمیں نصیحت کے ساتھ ساتھ فرصت بھی دیا کرتے تصاتا کہ ہم ملول نہ ہوجا کیں۔

(٢٦٥٦) حدثنا محمود بن غيلان نا ابواحمد نا سفين عن عَبُدِاللهِ قَالَ سَفين عن عَبُدِاللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَامِ مَخَافَةَ السَّامَّةِ عَلَيْنَا

بیرحدیث حسن سیح ہے تھربن بیثار بھی اسے بچیٰ بن سعید سے وہ سلیمان سے وہ شقیق بن سلمہ سے اور وہ عبداللہ بن مسعود ؓ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔

باب۸۰۸\_

۲٬۵۷ حضرت ابوصال فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ورام سلمہ سے پوچھا گیا کہ آ تخضرت کے خوب سے محبوب محبوب محبوب محبوب محبوب محانے۔خواہ وہ تھوڑاہی ہو۔

سیصدیث اس سند سے حسن سیم غریب ہے۔ ہشام اپنے والدعروۃ سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فر مایا: آنخضرت ﷺ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس پر مداومت کی جائے۔ ہارون بن اسحاق بھی عبدہ سے وہ ہشام سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے اوروہ آنخضرت ﷺ ای کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں بیصد بیث سیم ہے۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم مثالوں کے متعلق آنخضرت علی سے منقول احادیث کے ابواب

باب ١٥٠٩ ـ الله تعالى كى اپنيدوں كے لئے مثل۔

۲۱۵۸ حضرت نواس بن سمعان کا بی کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے فر مایا: اللہ تعالی نے صراط متنقیم کی اس طرح مثال دی ہے کہ وہ ایک راہ ہے جس کے دونوں جانب ویواریں ہیں جن میں جابح دروازے گئے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لئک رہے ہیں۔ پھرا کیے بلانے والا اس راستے کے سرے پر کھڑ اہو کر اور ایک اس کے او پر کھڑ اہو کر اور ایک اس کے او پر کھڑ اور کر بلار ہا ہے پھر آپ کھے نے یہ آیت پڑھی"و اللہ ید عوا است کے دونوا الآیدة" (یعنی اللہ تعالی جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جے جا ہتے ہیں سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں) اور وہ دروازے جو راست کے دونوا جانب ہیں یہ اللہ تعالی کی صدود (حرام کی ہوئی چڑیں) ہیں۔ ان میم جانب ہیں یہ اللہ تعالی کی صدود (حرام کی ہوئی چڑیں) ہیں۔ ان میم اس وقت تک کوئی گرفتا زمیس ہوسکتا جب تک پردہ ندا تھائے یعنی صغیم کی اور تکا ب نہ کرے اور اس راستے کے او پر پکار نے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ تھیوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ تھیوت کرنے والا ہے۔

# بسم الله الرحمٰن الرحيم اَبُوَابُ الْاَمُثَالِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ٩ ، ١٥ . مَاجَآءَ فِي مِثْلِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ لِعِبَادِهِ (٢٦٥٨) حدثنا على بن حجر السدى نابقية بن الوليد عن بحيربن سعد عن حالد بن معدان عَنُ جُبيُرِ بُنِ نُفَيْرِ عَنِ النَّواسِ بُنِ سَمْعَانَ الْكَلَابِيِّ قَالَ عَنُ أَلَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ ضَرَبَ مَنْكُلا صِرَاطًا مُستقِيمًا عَلَى كَنفِي الصِّرَاطِ زُورَانِ مَفْلًا مِسَوَالًا مُستقِيمًا عَلَى كَنفِي الصِّرَاطِ زُورَانِ لَهُمَا اَبُوابٌ مُفَتَّحةً عَلَى الْابُوابِ سُتُورٌ وَدَاعَ يَدُعُوا فَوْقَه وَاللّٰهُ يَدُعُوا اللّٰهِ صَلَى كَنفي الصِّرَاطِ وَدَاعَ يَدُعُوا فَوْقَه وَاللّٰهُ يَدُعُوا اللّٰي دَارِالسَّلَامِ وَيَهُدِي مَن يَشَآءُ اللّٰي صِرَاطِ حُدُودُ يَلْكُمُ اللّٰهِ فَلَا يَقَعُ الصِّرَاطِ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا يَقَعُ احَدٌ فِي حُدُودِ اللّٰهِ حَتّى يَكُشِفَ السِّرَاطِ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا يَقَعُ احَدٌ فِي حُدُودِ اللّٰهِ حَتّى يَكُشِفَ السِّتُرَ وَالَّذِي يَدُعُو مِن فَوْقِه وَاعِظُ رَبِهِ وَاللّٰهِ مَتّى يَكُشِفَ السِّتُرُ وَالَّذِي يَدُعُو مِن فَوْقِه وَاعِظُ رَبِهِ وَاللّٰهِ مَتّى يَكُشِفَ السِّتَوْلُ وَاللّٰهِ وَالْلَادِي يَلُونُونَه وَاعِظُ رَبِه وَاللّٰهِ مَن فَوْقِه وَاعِظُ رَبِه

یے حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن کوز کریا بن عدی کے حوالے سے ابواسحاق فزاری کا بیٹول نقل کر۔ ہوئے سنا کہ بقیہ بن ولید کی وہی روایتیں جووہ ثقہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں اورا ساعیل بن عیاش کی کسی روایت کا اعتبار نہ کروخواہ اثا سے ماغیر ثقہ ہے۔

(٢٦٥٩) حدثنا قتيبة نا الليث عن حالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال إنَّ جَابِرُ بُنَ عَبُدِاللَّهِ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا فَقَالَ إِنِّى رَايُتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رِجُلَى يَقُولُ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رِجُلَى يَقُولُ المَنَامِ كَانَّ السَمَعُ الْحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِضُرِبُ لَهُ مَثَلًا فَقَالَ اسْمَعُ سَعِعَتُ أَذُنَكَ وَاعْقِلُ عَقَلَ قَلْبُكَ إِنَّمًا مَثَلُكَ وَمَثَلُ وَمَثَلُ السَمَعُ سَعِعَتُ أَذُنَكَ وَاعْقِلُ عَقَلَ قَلْبُكَ إِنَّمًا مَثَلُكَ وَمَثَلُ

۲۲۵۹ حضرت جابر البنا الله انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسو
اکرم ﷺ ہماری طرف نکلے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا
جرائیل میرے رہانے اور میکائیل میری پائینتی کھڑے ہیں ا
آپس میں کہدرہے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے لئے مثال بیان کر
دوسرے نے کہا: (اے نبی) سنے آپ ﷺ کے کان ہمیشہ سنتے رہ
اور بیمئے، آپ ﷺ کا دل ہمیشہ بھتارہے۔ • آپ ﷺ کی اور آپ
امت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک یا دشاہ نے ایک برا مکان بنا

یعنیاس مثال کو بھنے کے لئے اچھی طرح د ماغ کو حاضر سیجے اور کانوں سے سنیے اور آئکھوں سے ادھرادھرند د کیھئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

أُمِّتَكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَدَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ مَعَلَ فِيهَا مَيْتًا ثُمَّ مَعَلَ فِيهَا مَيْتًا ثُمَّ مَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدُعُوالنَّاسَ إلى طَعَامِهِ فَمِنْهُمُ مَنُ آجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمُ مَنُ تَرَكَهُ فَاللَّهُ هُوَالُمَلِكُ وَالدَّارُالُاسُلامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ فَاللَّهُ هُوَالُمَلِكُ وَالدَّارُالُاسُلامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ يَامُحَمَّدُ رَسُولٌ مَن آجَابَكَ دَخَلَ الْإِسُلامَ وَمَن دَخَلَ الْإِسُلامَ وَمَن دَخَلَ الْجَنَّةَ آكَلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ آكَلَ مَا فَيْهَا

پھراس میں ایک گھر بنایا پھر وہاں ایک دستر خوان لگوا کر ایک پیغا مبر کو جھیجا کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ چنا نچ بعض نے اس کی دعوت قبول کی اور بعض نے نہیں کی۔ لیعن اللہ تعالی بادشاہ ہیں وہ بڑا مکان اسلام ہے اور اس کے اندروالا گھر جنت ہے اور آپ بھٹا اے محمد پیغا مبر (رسول) ہیں جس نے آپ کی دعوت قبول کی اسلام میں داخل ہوا۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا اس نے اس میں موجود چیزیں کھالیں۔

یہ حدیث مرسل ہے اس لئے کہ سعیدین ہلال نے جاہر بن عبداللہ کونہیں پایا۔اس باب میں ابن مسعودؓ ہے بھی روایت ہے بیہ حدیث اس کے علاوہ اور سند ہے بھی منقول ہے۔وہ سنداس سے زیادہ صحیح ہے۔

٢٧١٠ حضرت ابن معود كمت بي كدرسول الله الله الله الله الله عشاء کی نماز برجعی اورعبداللہ بن مسعود کا باتھ پکڑ کرانہیں لے کربطحاء کی طرف کل گئے۔ وہاں پہنچ کرانہیں بٹھایا اوران کے گر دایک خط تھنچ کر فرمایا: تم اس خط سے باہر نہ نکلنا تمہارے ماس کچھلوگ آئیں گے تم ان ہے بات نہیں کرنا (اگرتم نہیں کرو گےتو) وہ بھی تم سے بات نہیں كريں گے۔ پھرآ ب ﷺ نے جہاں كا ارادہ كيا تھا چلے گئے۔ ميں وہیں بیشا ہوا تھا کہ میرے یاس کھلوگ آئے 🗗 گویا کہ وہ زط ہیں۔ 🗨 ان کے بال اور بدن نہ تو میں نظے دیکھا تھا اور نہ ہی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آتے لیکن اس خط سے تجاوز نہ کر سکتے پھر آنخفرت الله كاطرف جات\_ يهال تك كدرات كا آخرى حسد ہوگیا۔ پھر آ مخضرت علیم میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا: میں بوری رات نہیں سوسکا پھرمیرے خط میں داخل ہوئے اور میری زان کو تكيه بناكرليث كئے۔ آپ الله جب موتے تو خرالے لينے لگتے تھے میں ای حال میں تھا اور آنخضرت بھی میری ران پر سرر کھے سور ہے تھے کہ کچھ لوگ آئے۔جنہوں نے سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ان کے حسن و جمال کواللہ ہی جانتا ہے۔وہ لوگ مجھ تک آئے بھرایک جماعت آپ اللے کے سر ہانے بیٹھ کی اور دوسری آپ اللے کے بیروں کے پاس۔ پھر کہنے لگے: ہم نے کوئی بندہ ایسانہیں دیکھا جے وہ کچھ دیا

(۲۲۲۰) حدثنا محمد بشار نا محمد بن ابی غدى عن جعفر بن ميمون عن ابي تميمة العجيمي عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاخَذَ بِيَدِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ اِلِّي بَطُحَآءَ مَكَّةَ فَأَجُلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيُهِ خَطًّا ثُمَّ قَالَ لَاتَبُرَجَنَّ خَطَّكَ سَينَتَهِيَ إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمُهُمُ فَإِنَّهُمُ لَنُ يُّكَلِّمُوكَ ثُمَّ مَصْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذَاتَانِي رَجَالٌ كَانَّهُمُ الزُّطُّ اَشُعَارُهُمُ وَأَجُسَامُهُمُ لَااَرَى عَوْرَةً وَلَا أَرَى فُشُرًا وَيُنتَهُونَ إِلَى وَلَايَحَاوِزُونَ الْخَطَّ ثُمَّ يَصُدُرُونَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنُ احِرِ اللَّيْلِ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ حَآءَ نِي وَآنَا حَالِسٌ فَقَالَ لَقَدُ اَرَانِي مُنذُ اللَّيْلَةَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى فِي خَطِّي فَتَوَسَّدَ فَخَذِي فَرَقَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي إِذَا أَنَا برجَال عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيُضَّ ٱللَّهُ

<sup>•</sup> يدجن تھ\_(مترجم)\_ ﴿ زطمراد جد لوگ بين والله اعلم (مترجم)

اَعُلَمُ مَابِهِمُ مِنَ الْحَمَالِ فَانْتَهُوا الِّي فَحَلَسَ طَائِفَةً مِنْهُمْ عِنْدَ رَاسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَطَآئِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رِحُلَيهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ مَارَايَنَا عَبُدًا وَطَآئِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْدَ رِحُلَيهِ ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ مَارَايَنَا عَبُدًا وَطَآئِفَةٌ مِنْكَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدَهُ النَّاسَ اللّي مَثَلُ سَيِّدٍ بَنِي فَصُرًا ثُمَّ جَعَلَ مَآئِدَةً فَدَعَا النَّاسَ اللّي مَثَلُ سَيِّدٍ بَنِي فَصُرًا ثُمَّ جَعَلَ مَآئِدَةً فَدَعَا النَّاسَ اللّي مَثَلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَرِبَ مَثَلُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمُ قُلُتُ اللّهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمُ قُلُتُ اللّهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمُ قُلُتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمُ قُلُتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ هُمُ قُلُتُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَلُ مَنُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَلُ اللهُ وَمَلُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُ اللهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُولُهُ وَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ الرَّحُمُنُ بَنَى الْحَنَّةُ وَمَنُ الْحَالِهُ وَمَلُ الْحَنَّةُ وَمَنُ الْمَائِكُ الْمَعْلُولُ الْمَعْلُولُهُ وَمَلُولُهُ الْمَعْلُولُ الْمَعْلُولُولُهُ وَاللهُ مُؤْلُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَلُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

گیاہوجواس نبی کی کوعطا کیا گیا ہے۔ان کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل
جا گتار ہتا ہے۔ان کے لئے مثال بیان کرو کہ ایک سردار نے ایک کل
نتمیر کرایا اور اس میں دستر خوان لگوا کر لوگوں کو کھانے پینے کے لئے
بلایا۔پھر جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے کھایا بیا اور جس نے
قبول نہیں کیا اس نے اسے سزادی یا فرمایا: عذاب دیا۔پھر وہ لوگ اٹھ
گئے۔اور آئخضرت کے جارز گئے۔اور فرمایا: تم نے سنا ان لوگوں نے
کیا کہا؟ جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ
جانتے ہیں۔فرمایا: یہ فرمشتے تھے۔ جومثال انہوں نے بیان کی جانتے ہیں۔
ہووہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔
اور لوگوں کو بلایا۔ جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل
اور لوگوں کو بلایا۔ جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل
ہوگیا اور جس نے انکار کیا اسے عذاب دیا۔

ریحدیث حسن سیح غریب ہے۔ابوتمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے۔ابوعثان نہدی کا نام عبدالرحمٰن بن مل ہے۔اورسلیمان تیمی طرخان کے بیٹے ہیں۔وہ قبیلہ بی تمیم میں جایا کرتے تھے اس لئے تیمی مشہور ہو گئے علی ، کیجیٰ بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے کسی کوسلیمان سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

باب ١٥١٠ مَاجَآءَ مَثَلُ النَّبِيِّ وَالْانْبِيَّاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ وَسَلَّمَ

سنان ناسليم بن حيان نا سعيد بُنُ مَيْنَاءَ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثْلِي وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ الْاَنْبِيَآءِ كَرَجُلٍ بَنْي دَارًا فَأَكُملَهَا وَاحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَقُولُونَ لَولًا مَوْضِعُ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَقُولُونَ لَولًا مَوْضِعُ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا وَيَقُولُونَ لَولًا مَوْضِعُ النَّاسُ يَدُخُلُونَهَا

باب ١٥١- آنخضرت الله اورتمام انبياء عليه الصلوة والسلام كي مثال-

۲۲۱۱۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اور دوسر سے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس نے ایک گھ بنایا اور اسے اچھی طرح مکمل کر کے اس کی آ رائش وتز کمین کی لیکن ایک ایک ایک ایٹ بنٹ کی جگھ چھوڑ دی۔ چنا نچہ لوگ اس میں داخل ہوتے اور تعجب کر تے ہوئے کہ کاش بہ جگہ خالی نہ ہوتی۔ •

• اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں جس کہ وجہ سے انہاء کاوہ کل مکمل ہو گیا جیسے کہ صحیحین کی روایت میں بھی ہے کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ جھے سے ہی و عمارت مکمل ہوئی اور انہاء کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم الانہاء ہوں۔ والنداعلم (مترجم) اس باب میں ابو ہر پر ڈاور ابی بن کعب سے بھی روایت ہے ہیں مدیث اس سند سے حسن سیحے غریب ہے۔

باب ۱۱۵۱ نماز ، روز ب اورصد قے کی مثال

٢٢٦٢ حضرت حارث اشعري كيت بي كدرسول الله الله المان الله تبارك وتعالى نے يجيٰ عليه السلام كو يانچ چيزوں كا حكم ديا كه خود بھى ان برعمل کریں اور بنواسرائیل کو بھی حکم دیں کدان برعمل پیرا ہوں۔ لیکن کی علیہ السلام نے انہیں پہنچانے میں تاخیر کی توعیسی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے آئے کو یا فیج چیزوں پر عمل کرنے اور بنواسرائیل سےان برعمل کرانے کا حکم دیا بالبذایا تو آئے انہیں حکم ويجيح ورند من عكم ديتامول يحي عليه السلام نے كها: مجھے انديشہ ہے كه اگرآت انہیں پہنیانے میں سبقت لے گئوتو مجے دھنسا دیا جائے گایا عذاب دیا جائے گا۔ پھرانہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ يهاں تک كه وه جگه بحرگئ اورلوگ او خچى جگهوں ير بيٹھ گئے \_ بھرحضرت يجي عليه السلام نے فرمايا: الله تعالى نے مجھ يانچ چيزوں كاحكم ديا ہے کہ خود بھی ان برعمل کروں اور تم لوگوں کو بھی ان برعمل کرنے کا حکم دوں۔اتم صرف اللہ ہی کےعبادت کرداوراس کاشریک نے تھبراؤاور جو خص الله کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اس کی مثال اس محض کی ی ہے جس نے خالصتا ایے سونے یا جاندی کے مال سے کوئی غلام خریداادر اے کہا کہ بیمیرا گھر ہاور بیمیرا پیٹہ ہے البذااے اختیار کرواور مجھے کما کردولیکن وه کام کرتا اوراس کامنافع کسی اور کود ہے دیتانے چٹانچیتم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس کاغلام اس طرح کا ہو۔ ۲۔ الله تعالى في تهبي نماز كاحكم ديا للذاجب نماز برهوتو كسى اور جانب التفات نه كرو كيونكه الله تعالى ايخ نماز يزصنه والي بندے كى طرف منه کئے رہتے ہیں۔بشرطیکہ و کسی اور طرف النفات نہ کرے۔۳۔اور میں تنہیں روز بے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اس کی مثال اس محض کی طرح ہے جوایک گروہ کے ساتھ ہاس کے پاس مشک سے بھری ہوئی تھلی ہے جس کی خوشبواس کو بھی پیند ہے اور دوسر لوگوں کو بھی۔ چنانچہ روزے دار کے منہ کی بواللہ کے نزویک اس مثک کی خوشبو سے زیادہ پندیدہ ہے۔ ۲ میں تہیں صدقہ دینے کا بھی حکم دیتا ہوں اس کی

باب ١٥١ مَاجَآءَ مَثَلُ الصَّلوةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّلَقَةِ ٢٦٦٢\_ حدثنا محمد بن اسمعيل نا موسلي ابن اسلعیل نا ابان بن یزیدنا یحیی بن ابی کثیر عن زيد بن سلام ان اباسلام حَدَّثَهُ إِنَّ الْحَارِثَ الْاَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحُيِي بُنَ زَكَرِيًّا بِخَمُس كَلِمَاتٍ لِيُعْمَلَ بِهَا وَيَامُرَ بَنِي إِسْرَاثِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوبُهَا وَإِنَّهُ كَادَانُ يُبْطِئَ بِهَا قَالَ عِيْسَى إِنَّ اللَّهَ آمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ لِتَعُمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنُ يَعُمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمُ وَإِمَّا أَنَا امْرُهُمُ فَقَالَ يَحْيَىٰ أَحُسَّى إِنُ سَبَقُتَنِيُ بِهَا أَنُ يُخْسَفَ بِي أَوْأُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَامْتَلَأَ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمُس كَلِمَاتٍ أَنُ أَعُمَلَ بِهِنَّ وَامُرُكُمُ أَنُ تَعُمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنُ تَعُبُدُوا لِلَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَييتًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنُ اَشَرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَل رَجُلِ واشْتَرَى عَبُدًا مِّنُ خَالِصِ مَالِهِ بِلَهَبِ أَوُورَقِ فَقَالَ هَٰذِهٖ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعُمَلُ وَآدِّ الِّيِّ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيّدِهِ فَٱلْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبُدُه ْ كَذَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَكُمُ بِالصَّلُوةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ فَلَا تُلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَه لُوَجُهِ عَبُدِم فِي صَلوتِهِ مَالَمُ يَلْتَفِتُ وَامُرُكُمُ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةً فِيُهَا مِسُكَّ فَكُلُّهُمْ يُعْجِبُ أَوْيُعُجِبُهُ ۚ رِيْحُهَا وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ ٱطُيَبُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسُكِ وَامْرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُّوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضُرِبُوا عُنُقَهُ ۚ فَقَالَ آنَا أُفُدِيُهِ مِنْكُمُ بِالْقَلِيُلِ وَالْكَتْبُرِ فَفَدَا نَفَسَه مِنْهُمُ وَامْرُكُمُ اَنُ

نَذُكُرُوا اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ حَرَجِ الْعَدُوُّ فِي اَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا اَلَى عَلَى حِصُنِ حَصِيْنٍ فَاخْرَزَ نَفْسَهُ مِنَهُم كَذَالِكَ الْعَبُدُ لَايُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِيُطُانِ إِلَّا بِذِكُواللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكُواللَّهِ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا الْمُركَمُ بِحَمْسِ اللَّهُ الْمَرنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْحَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَن وَالطَّاعَةُ وَالْحِهَادُ وَالْهِلْحَرَةُ وَالْحَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَن السَّمْعُ فَارَقَ الْحَمَاعَةُ فَيْدَ شِبْرٍ فَقَدُ حَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِن عَنْقِهِ إِلَّا اَن يُرَاحِعُ وَمَنِ ادْعَى دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ وَإِن صَلَّى عَنْ اللَّهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ اللهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ اللهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعُوى اللَّهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعُوى اللَّهِ وَإِن صَلَّى اللهِ وَإِن صَلَّى اللهِ وَإِن صَلَّى اللهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ اللهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعُوى اللَّهِ وَإِن صَلَّى وَصَامَ فَقَالَ اللهِ وَإِن اللهِ وَإِن اللهِ وَإِن اللهِ وَإِن اللهِ وَإِن اللهِ وَالْ مَلْهِي اللهِ وَالْ مِنْ اللهِ وَالْ مِنْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ صَلّى وَصَامَ فَادُعُوا بِدَعُوى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهُ وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمِلُولُ ا

مثال ایسے خص کی ہے جو رشن کی قید میں چلا جائے اور وہ لوگ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کرائے آل کرنے کے لئے لے کرچل دیں جب وہ اس کی گردن ا تار نے لکیں تو وہ کیے کہ میں تم لوگوں کو جو کچھ تھوڑ ازیادہ میرے یاس ہےاہے بطور فدید یتا ہوں۔ چنانچہوہ انہیں فدیہ دے کراپی جان چیڑا لے۔میں تنہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔اس کی مثال اس مخص کی ہی ہے جس کے رشمن اس کے تعاقب میں ہوں اور وہ بھاگ کر ایک قلع میں تھس جائے اور ان لوگوں سے اپنی جان بچا لے۔ای طرح کوئی بندہ خود کوشیطان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کی چیز سے نہیں بھا سکتا۔ پھر آ مخضرت ﷺ نے فر مایا: اور میں بھی تم لوگوں کو یا نچ چیز وں کا حکم دیتا ہوں۔ جن کا اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے۔ ابات سنتا ٢٠ اطاعت كرنا ٢٠ جهاد کرنا یم بجرت کرنا ۵ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلک رہنا۔اس لئے کہ جو جماعت ہے ایک بالشت کے برابر بھی الگ ہوااس نے اپنی گرون سے اسلام کی رسی نکال دی الا بیکہ وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ التزم کرے اور جس نے زمانہ جاہلیت والی برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آیک شخص نے عرض کیا۔ اگر چہاس نے نماز بردهی اور روز برر کھے؟ فرمایا: باں ۔ البذالوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ - جس نے تمہیں مسلمین ومؤمنین اللہ کے بندوں کا نام دیا۔

یده بیث حسن سیح غریب ہے۔امام بخاری کہتے ہیں کہ حارث اشعری صحابی ہیں۔ان کی اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ محمد بین بیثار بھی ابوداؤد طیالی سے وہ ابان بن بزید سے وہ نید بن سلام سے وہ ابوسلام سے دہ حارث اشعری سے اور وہ آنخضرت بین بیثار بھی اور اور معنی حدیث تشکیل کرتے ہیں بیرحدیث حسن صحیح ہے اور ابوسلام کا نام مملور ہے۔ نیز علی بن مبارک بیرصدیث یکی بن کیشر سے نیق کرتے ہیں۔

باب١٥١-مَاجَآءَ مَثَلُ إِلْمُؤُمِنِ الْقَارِيُ لِلْقُرُانِ وَغَيُرِالْقَارِي

(٢٦٦٣) حدثنا قتيبة نا ابوعوانة عن قتادة عَنُ انَسِ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤُمِنِ الَّذِي يَقُرَءُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْأَتُونُ فَي يَقُرَءُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْأَتُرُنُحَةِ رِيْحُهَا طَبِّبٌ وَطَعْمُهَا طَبِّبٌ وَمَثَلُ

بإب١٥١١ قرآن يزهن والحاورند برصنه والحكى مثال.

۲۷۲۳ حضرت ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے مؤمن کی مثال ترنج کی ہی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذاکقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔اور جومؤمن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال مجور کی ہی ہے جس کی خوشبونہیں ہوتی لیکن ذاکقہ پیٹھا ہوتا ہے۔

الْمُوُمِنِ الَّذِي لَا يَقُرَءُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَارِيْحَ لَهَا وَطُعْمُهَا حُلُوِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَءُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الَّذِي يَقُرَءُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرُأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنظِلَةِ رِيْحُهَا مُرِّوطَعُمُهَامُرٌّ مَنْفَلُ الْحَنظِلَةِ رِيْحُهَا مُرُّوطَعُمُهَامُرٌ

پھر قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے اس نے والے منافق کی مثال حظل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی۔

٢٧٢٢ حضرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله الله على فرمايا:

مؤمن کی مثال کیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے

مجھی دائیں بھی بائیں۔ پھر مؤمن ہمیشہ آز مائش میں رہتا ہے۔

منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہی ہے کہ بھی نہیں ہلتا یہاں تک

# بیرمدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اسے قادہ نے قل کرتے ہیں۔

٢٦٦٤ ـ حدثنا الحسن بن على الحلال وغيرو احد قالوانا عبدالرزاق انا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ المُوْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَآءٌ وَّمَثَلُ المُنافِقِ كَمثلِ شَجَرَةِ الأَرْزِلَاتَهُ تَرُّحتَى تُستَحْصَدَ المُنافِقِ كَمثلِ شَجَرَةِ الأَرْزِلَاتَهُ تَرُّحتَى تُستَحْصَدَ

### پیمدیث حسن سیح ہے۔

٢٦٦٥ - حدثنا اسخوين موسلى نا معن نا مالك من عبدالله بن دينار عَن ابن عُمَر اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ اِنَّ مِنَ الشَّحَرَةِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ اِنَّ مِنَ الشَّحَرَةِ شَجَرَاتُونِي مَاهِي فَالَ وَرَقُهَا وَهِي مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حَدِّثُونِي مَاهِي فَالَ عَبُدُاللهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَالُبَوَادِي وَوَقَعَ فِي عَبُدُاللهِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَالُبَوَادِي وَوَقَعَ فِي نَفْسِي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَفْسِي النَّخَلَة فَاسْتَحْيَبُ يَعْنِي اَنَ اتَوُلَ قَالَ عَبْدُاللهِ هِي النَّخَلَة فَاسْتَحْيَبُ يَعْنِي اَنَ اتَوُلَ قَالَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُونَ اللهُ ال

۲۹۲۵ - حفرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے پت نہیں جھڑتے اور وہ مؤمن کی طرح ہے۔ مجھے بتاؤ کو وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچے لگے لئین میرے دل میں خیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آپ فی فر مایا: وہ مجور کا درخت ہے۔ مجھے چھوٹا ہونے کی دجہ سے کہتے ہوئے شرم آربی تھی۔ پھر میں نے اپنے والد عمر سے اپنے دل میں آنے والے خیال کا تذکرہ کیا تو فر مایا: اگرتم نے کہد دیا ہوتا تو یہ میں آئے والے حیال کا تذکرہ کیا تو فر مایا: اگرتم نے کہد دیا ہوتا تو یہ میرے لئے ایسا ایسا مال ہونے کے مقابلے میں زیادہ مجبوب تھا۔

بيحديث حسن سيح ہے اوراس باب ميں ابو ہررية سے بھی روايت ہے۔

باب ١٥١٣ ـ مَاجَآءَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمُسِ ٢٦٦٦ ـ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عَبُدِالرَّ حُمْنِ عَنْ ابِي هُرَّيْرَةً اَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَيْهِ كُلَّ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى يَنْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَنْقَى فَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَنْقَىٰ فَيْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَنْقَىٰ

باب۱۵۱۳ه بخگانه نمازی مثال

كهجر سے كاث دياجائے۔

۲۲۲۱-حفرت ابوہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: دیکھواگر کسی کے درواز سے پرایک نہر بہتی ہواوروہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ عنسل کرتا ہوتو کیااس کے بدن پرمیل باقی رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا: نہیں بالکل نہیں ۔ فرمایا: اسی طرح یا نچوں نماز وں کی بھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو بالکل مناد ہے ہیں۔ مِنُ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ فَلْلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمُسِ يَمُحُوااللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

۔ اس باب میں جابڑ سے بھی روایت ہے بیر حدیث حسن سیح ہے قبیب اسے بکر بن مصر سے اور وہ ابن ہاد سے اس کی مانند قل کرتے ہیں۔ ۱۵۱۶۔

٢٦٦٧ ـ حدثنا قُتَيَبَةُ نا حماد بن يحيلى الابح عن ثابت البَنَانيُ عَنُ أنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

البنايي عن الني عن الم المركز والمول الله عن المراكز الم المركة الم المركة الم المركة الم المركة الم

اس باب میں ممالاً عبداللہ بن عمراہ اور ابن عمر سے بھی احادیث قل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔عبدالرحمٰن بن مہدی ،حمادین کیچیٰ کوشبت کہتے ہیں۔ نیز انہیں اپنے اساتذہ میں شار کرتے ہیں۔

ہےیا آخر۔

باب ١٥١٥ مَا حَآءَ مَثَلُ ابُنِ ادَمَ وَأَجَلِهِ وَآمَلِهِ

٢٦٦٨ حدثنا محمد بن اسماعيل ناحلاد بن يحيى نا بشير بن المهاجر انا عَبُدُاللهِ بُنُ يُرَيُدَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَامَثَلُ هَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ هَذَاكَ الْآمَلُ وَهَذَاكَ الْآجَلُ

بي حديث السند سے حسن غريب ہے۔

َ ٢٦٦٩ حدثنا الحسن بن على الخلال وغير واحد قالوانا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَايَجِدُالرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً

تم جانتے ہو کہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ اور دو کنگریاں ماریں۔ صحابہ "نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فر مایا: وہ امید ہے اور بیموت ہے۔

٢٧٧٨\_حضرت بريدة كت بين كرسول اكرم على في ارشا وفر مايا: كيا

باب۱۵۱۵\_انسان،اس کی موت اورامید کی مثال\_

٢٧١٧ حفرت الس كت بي كدرسول اكرم الله فا رشاد فرمايا:

میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں اس کا اول بہتر

۲۲۲۹ حضرت ابن عرا کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: لوگوں کی مثال اس طرح ہے کد (کسی کے پاس) سو(۱۰۰) اونٹ ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔

ے کابِلِ مِالَةِ لا یجدالر جل فِیها راجِله بیحدیث حسن صحیح ہے ہم سے اسے سعید ،سفیان کے حوالے سے اوروہ زہری سے ای سند سے اس کی مانند قل کرتے ہیں۔

۲۷۷- حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: لوگوں کی مثال سو (۱۰۰) اونٹوں کی سے کہتم ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل قابل نہ یا دیا فر مایا کہ ان میں سے صرف ایک اونٹ سواری کے قابل

، ۲۷۷ حفرت ابو ہر براہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فر مایا میری اور میری اور میری اور میری اور میری اور میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس نے آگ سلگائی ۔ چنانچہ

٢٦٧٠ حدثنا قتيبة بن سعيد نا المغيرة بن عبد الرحلن عن ابي الزناد عَنِ الْاَعُرَجِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَبدالرحلن عن ابي الزناد عَنِ الْاَعُرَجِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ لاَتَجدُ فِيُهَا إِلَّا رَاحِلَةً أَوُلا تَجدُ فِيُهَا إِلَّا رَاحِلَةً كَابِلٍ مِائَةٍ لاَتَجدُ فِيهَا إِلَّا رَاحِلَةً أَوُلا تَجدُ فِيهَا إِلَّا رَاحِلَةً بن سعيدنا المغيرة بن عبدالرحمٰن عن ابي الزناد عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ أَبِي

• یعنی سومیں سے ایک بھی کام کانبیں یا بھی ایک کام کافکل آتا ہے یہ و آتخضرت ﷺ کے زمانے کا حال ہے جے خیرالقرون کہا گیاتو پھر آج کل کا کیا حال ہوگا۔ (مترجم)

هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوُقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَاتُ وَالْفَرَاشُ يَقَعُنَ فِيْهَا فَأَنَا احِذْ بِحُجُزِكُمُ وَالنَّهُ مَقَحَّدُونَ فِيْهَا

یہ مدیث حسن سی ہے۔

نا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عُمَر اَلَّ مَالُكُ عن عبدالله بن دينار عن ابن عُمَر اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اَجَلُكُمُ وَمَثُلُ الْيَهُودِ فِيُمَا جَلا مِنَ الْاَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلوَةِ الْعَصُرِ اللّى مَغَارِبِ الشَّمُسِ وَإِنَّمَا مَثْلُكُمْ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلِ استَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَن يَّعُمَلُ الْيَهُودِ لِي اللّهُودُ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهِ مَلْوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهِ صَلوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهِ صَلوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهِ مَعْلَى قِيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ فَيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللهِ مَعْلِي الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَيرَاطِ فَيرَاطِينِ قِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهُودُ وَالنَّصَارِى وَقَالُوا نَحْنُ الْمُثَكُمُ مِن حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا فَالُوا فَالَوْا فَعَلَا فَالُوا فَالَوْا فَالَّهُ هَلُهُ اللهُ الْمُتَكُمُ مِن حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا فَالُوا فَإِنَّهُ فَقَالَ هَلَ الْمُلْمُتُكُمُ مِن حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا فَالْوَا فَالَوْا فَالَوْا فَالْوَا فَالَوْا فَالْوَا فَالَوْا فَالْوَا فَالْوا فَالَوْا فَالْوا فَإِنَّهُ مَنْ اَشَاءُ فَقَالَ هَلَا الْمَالَعُولُ الْمَالَةُ مَنْ الشَاءُ وَقَالَ هَالَوْا فَالَوْا فَالْوا فَالْوَا فَالَاهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِ فَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرِبِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يعديث صُحيح -بسم الله الرحمٰن الرحيم اَبُوَابُ فَضَائِلِ الْقُرُانِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اب١٦١٦ مَاحَآءَ فِيُ فَضُلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ٢٦٧١ ـحدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن

کٹرے مکوڑے اور پروانے (یا تلیاں) اس پرگرنے لگیں۔ چنانچہ میں پیچھے کی طرف تھییٹ کرتہ ہیں بچانے کی کوشش کررہا ہوں اور تم ہو کہآگے بڑھ کراس میں گرتے چلے جارہے ہو۔ •

۲۲۷۲ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ہایا: تم لوگوں
کی عمریں پچھی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے عصر سے غروب
آ فقاب تک کا وقت ۔ پھر تمہاری اور یہود ونصاری کی مثال اس شخص کی
سی ہے۔ جس نے گی مزدوروں کو کام پرلگایا اور ان سے کہا کہ کون میر ب
لئے دو پہر تک ایک قیراط کے عوض کام کرے گا۔ چنا نچہ یہودیوں نے
ایک ایک قیراط کے بدلے کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون ایک قیراط
کے عوض دو پہر سے عصر تک کام کرے گا۔ چنا نچہ نصاری نے اس وقت
کام کیا۔ پھر اب تم لوگ عصر سے غروب آ فقاب تک دو دو قیراط کے
عوض کام کرتے ہو۔ جس پر یہودونصاری غصے میں آ گئے اور کہنے لگ
کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ کم دیا جا تا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا
ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے تی میں سے پھر کھرایا اور تم پرظلم کیا؟ وہ
کہتے ہیں : نہیں ۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ میر افضل ہے۔ میں جے چا ہتا
ہوں عطا کرتا ہوں ۔ ②

بسم الله الرحمٰن الرحم قرآن كفضائل كم تعلق آنخضرت المنظمة سيم منقول احاديث كابواب باب ١٩١٦ ـ مورة فاتحدى فضيات ۲۲۷۲ ـ حضرت ابو بريرة فرماتے بن كه رسول الله هاك مرتبداني

العنی تم لوگ گنا ہوں میں پڑتے جارہے ہو جوآگ (دوزخ) میں داخل ہونے کا سب ہیں۔(مترجم) ہاں صدیث کا مقصدیہ ہے کہ اس کی امت کی عمریں کی چھوٹی ہیں لہذا عمل بھی قلیل ہے لیکن اجرزیا دو ہے اور وہ اس کا فضل ہے۔(مترجم)

العلاء بن عبدالرحمٰن عَنُ أَبِيه عَنُ أَبِيهُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَبَيَّ بُنِ كَعُبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهَىُّ وَهُوَ ۚ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ أَبَيٌّ فَلَمُ يُحِبُ وَصَلَّى أَبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَامَنَعَكَ يَاأَبَيُّ أَنْ تُحِيْبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنتُ فِي الصَّلْوةِ قَالَ أَفَلَمُ تَحِدُ فِيْمَا أَوْحَى اللَّهُ الْيُّ آنُ إِسْتَحِيْبُو لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِّكُمُ قَالَ بَلَى وَلَا أَعُوٰدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ قَالَ ٱتَّحِبُّ اَنْ أُعَلِّمُكَ سُورَةً لَمُ يُنْزَلُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْحِيل وَلَا فِي الزُّبُورِ وَلَا فِي الْقُرُانِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ تَقُرَأُ فِي الصَّلَوٰةِ قَالَ فَقَرَاً أَمَّ الْقُرُانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَآ أُنْزِلَتُ فِي التُّورَةِ وَلَا فِي الْإِنْحَيْلِ وَلَا فِي الزُّبُورِ وَلَا فِي الْقُرُانِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا سَبُعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيْم

بن کعب کے پاس گئے اور انہیں یکارا۔اے الی۔وہ ٹماز پڑھر ہے تھے للذامر كرديكهااور جوابنين ديا۔ پھرانہوں نے نماز مختصر كى اور آپ الله كى خدمت مين حاضر بوكرسلام عرض كيا-آب الله ن جواب ديا اور یو چھا کہ تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دیے سے روکا عرض کیا يارسول الله! ميس نماز يرهر ما تقافر مايا: كياتم في مير اوير نازل بونے وال وحی میں يظمنهيں راحا"استجيبو الله .... الآية" (يعنى جب تہمیں اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس چیز کے لئے یکاریں جوتہمیں حيات بخشة توانبيس جواب دو) عرض كميا: جي مان \_انشاءالله آئنده اليها نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا: کیاتم پند کرتے ہو کہ میں تہہیں ایک سورت بناؤں جونہ تو ریت میں اتری ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ بی قرآن میں اس جیسی کوئی سورت ہے؟ عرض کیا: جی بال یارسول الله! آب الله في المرك يرصع مو؟ انبول في ام القرآن (سورت فاتحہ) پڑھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضد قدرت میں میری جان ہے۔ تو ریت ، زبور، انجیل حی کر تر آن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی سبع مثانی ہے اور يهي قرآن عظيم بي جو مجھ ديا گيا ہے۔

بیعدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

باب ٢٥١٧ مَا حَاءَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَايَةِ الْكُرْسِيّ ٢٦٧٤ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ سهيل بن ابي صالح عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بَيْوَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بَيْوَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بَيْوَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بَيْوَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یہ صدیث حسن سی ہے۔

٢٦٧٥ حدثنا محمود بن غيلان نا حسين

باب ١٥١٤ سورة بقره اورآيت الكرى كم تعلق-

ہ ہے۔ ۲۷۷۳۔حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ا۔ گھروں کوقبریں نہ بناؤ۔اور جس گھر میں سور و بقرہ پڑھی جاتی ہے وہا شیطان داخل نہیں ہوتا۔

٢١٧٥ حضرت أبو بريرة كتية بين كدرسول الله الله الله على نمرة

الجعفى عن زائدة عن حكيم بن جبير عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرُانِ سُورَةً عَلَيْهِ وَسِنَامَ الْقُرُانِ سُورَةً الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا الْبَةَ هِي سَيِّدَةُ اي الْقُرُانِ اللهُ الْكُرُسِيّ

بیددیث غریب ہم اسے صرف مکیم بن جبیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبدانہیں ضعیف کہتے ہیں۔

المحزومي المديني نا ابن ابي فديك عن المحزومي المديني نا ابن ابي فديك عن عبدالرحمن المليكي عن زرارة بُن مَضْعَبَ عَنُ اَبِي شَلَمَةً عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَأً خَمَ الْمُؤْمِنُ اللي اللهِ الْمُصِيرُ وَايَةً الْكُرُسِيِّ حِيْنَ يُصُبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمُسِيَ وَمَنُ قَرَأً هُمَا حَتَّى يُمُسِيَ وَمَنُ قَرَأَهُمَا حَتَّى يُصُبِحَ

۲۷۷-حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فر مایا جس نے صبح کے وقت تم المؤمن سے المیہ المصیر تک اور آیۃ الکری پڑھی تو ان آیات کی برکت سے اس کی شام تک تفاظت کی جائے گی اور جو شام کویڑھے گاس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ شام کویڑھے گاس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔

ایک و بان ہوتا ہے اور قرآن کا کو بان سور و بقرہ ہے اس میں ایک آیت

الی بھی ہے جوقر آن کی تمام آ تول کی سردار ہے اور وہ آیة الكرى

بیصدیث غریب ہے بعض علماءعبدالرحمٰن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ کے حافظے پر اعتر اض کرتے ہیں۔

ایک طاق تھا جس میں مجوریں تھیں۔ ایک جن آئی اورای میں ایک طاق تھا جس میں مجوریں تھیں۔ ایک جن آئی اورای میں سے مجوریں لیے جاتا ۔ میں نے آنخصرت بھا سے شکاہت کی تو فرمایا: جاواور جب وہ آئے تو کہنا۔ بسم اللہ اور پھر کہنا کہ اللہ کے رسول ہے تھم کی تعمیل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ابوایوب نے اسے پکڑ لیا تو وہ جن تسم کھانے لگی کہ والیں نہیں آئے گی۔ انہوں نے اسے چوڑ دیا اور آپ بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ بھی نے نہیں آئے گی۔ آپ بھی نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آپ بھی نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آپ بھی نے فرمایا: اس نے جھوٹ بولا وہ پھر آپ بھی نے فرمایا: اس نے جھوٹ میں حاضر آپ بھی کے۔ آپ بھی نے فرمایا: اس نے جھوٹ میں حاضر آپ بھی کی خدمت میں حاضر آپ بھی کی خدمت میں حاضر آپ بھی کی خدمت میں حاضر آپ بھی نے فرمایا: وہ پھر آپ بھی کی خدمت میں حاضر آپ بھی نے فرمایا: وہ پھر آپ بھی کے بغیر نہیں چھوڑ وں آپ بھی نے فرمایا: وہ پھر اسے کی ابوایوب نے نہیں جھوڑ وں آپ بھی نے نہیں جھوڑ وں میں تہیں آئی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں میں تہیں آئے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا تھر میں گھر میں گا۔ اس نے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں گا۔ اس نے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں گا۔ اس نے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں گا۔ اس نے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں گا۔ اس نے کہنا میں تہیں ایک چیز بتاتی ہوں وہ یہ کہنا گھر میں

ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةَ الْكُرُسِيِّ إِقْرَاْهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقُرُاهُا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقُرُبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُه فَحَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَافَعَلَ اَسِيْرُكَ قَالَ فَانْحَبَرَه بِمَا قَالَ فَانْحَبَرَه بِمَا قَالَ فَانْحَبَرَه بِمَا قَالَ فَانْحَبَره بِمَا قَالَ فَانْحَبَره بِمَا قَالَ فَانْحَبَره بِمَا قَالَ فَالَ فَانْحَبَره بِمَا

### يي حديث حسن غريب ہے۔

١٦٦٧ حدثنا الحسن بن على الخلال نا ابواسامة نا عبدالحميد بن جعفر عن سعيد المقبرى عن عَطَاءٍ مَولَى آبِي أَحْمَدُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَهُمُ ذُوْعَدَدٍ فَاسَتَقُرًا هُمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَهُمُ ذُوْعَدَدٍ فَاسَتَقُرًا هُمُ فَاسَتَقُرًا هُمُ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْنِي مَامَعَهُ مِنَ الْقُرُانِ فَانَى فَاسَتَقُرًا كُلُّ رَجُلٍ مِنُ آخَدِيهِمُ سِنّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَافُلانُ عَلَى رَجُلٍ مِنُ آخُدَيهِمُ سِنّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَافُلانُ عَلَى رَجُلٍ مِنُ آخُدَيهِمُ سِنّا فَقَالَ مَامَعَكَ يَافُلانُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ آمَعَكَ يَافُلانُ مَوْرَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ آمَعَكَ مَانَعُنِي اللهُ عَلَيهِ مَعْنَا مَعْدَى اللهِ عَلَيهِ مَعْدَلَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيهِ مَامَنَعَنِى اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهُ عَلَيهِ رَجُلٌ مِنُ اللّٰهِ عَلَيهِ مَامَنَعَنِى اللّٰهِ عَلَيهِ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُهُ فَقَرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ مَحُسُو مِسُكًا وَهُو فِي عَلَى مِسُكًا وَهُو فِي عَلَى مِسُكًا وَهُو فِي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَنَ عَلَى مِسُكُ وَهُو فِي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَنَ عَلَى مِسُكُ وهُو فِي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَى عَلَى مِسُكِ وَهُو فِي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَى عَلَى مِسُكِ وَهُو فَي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَى عَلَى مِسُكِ وَهُو فَي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَى عَلَى مِسُكِ وهُو فَي جَوُفِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ او كَى عَلَى مِسُكِ

آیۃ الکری پڑھا کرونو شیطان یا کوئی اور چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی وہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کواس کے قول کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: اس نے ﷺ کہا اگر چہوہ جھوٹی ہے۔

۲۲۷۸۔ حضرت ابو ہری ہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے ایک مرتبہ ایک گئر روانہ کیا۔ اس میں گئی کے لوگ سے ان سب سے قرآن برخوایا تو ہرخض کو جتنایا دھا اتنا پڑھا۔ پھر آپ گان میں سے سب کررے اور اس سے بوچھا کہ تمہیں کتنا قرآن یا دہے؟ اس نے کہا کہ جھے فلال فلان سورت اور سورہ بقرہ یا دہ ہے آپ کھا نے بہریں سنا ہے آپ کھا نے بوچھا: تمہیں سورہ بقرہ یا دہے؟ اس نے عرض کیا جی بال فرمایا: تو پھر جاؤتم ان کے امیر ہو۔ چنا نچہان کے اشراف میں بال فرمایا: تو پھر جاؤتم ان کے امیر ہو۔ چنا نچہان کے اشراف میں بارخیس کیا جی ایک خض نے کہا: اللہ کی قسم میں نے اسے صرف اس اندیشے سے ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم میں بڑھ سکوں گا۔ آپ کھا نے فرمایا: قرآن کو سکھا اور پھر قرآن کو سکھا اور پھر اسے تبجد وغیرہ میں پڑھائی کی مثال ایک مثل سے بھری ہوئی تھیلی کی اسے بجد وغیرہ میں پڑھائی کی مثال ایک مثل سے بھری کوئی تھیلی کی بادھ کررکھ کے بھرسو گیا تو وہ اس کے دل میں محفوظ ہے جسے مشک کی تھیلی کو باندھ کررکھ وہاگیا ہو۔

یہ حدیث حسن ہے اور اسے سعید مقبری بھی ابواحمر کے مولی عطاء سے اور وہ رسول اللہ بھی سے اس کی مانند مرسل نقل کرتے ہیں ۔ قتیبہ اسے لیٹ بن سعد سے وہ سعید مقبری سے وہ عطاء سے اور وہ آنخضرت بھی سے اس کے ہم معنی مرسل نقل کرتے ہوئ ابو ہر رزم کا ذکر نہیں کرتے۔ اس باب میں ابی بن کعب سے بھی روایت ہے۔

باب۱۵۱۸ سورهٔ بقره کی آخری دوآ بیتیں۔

 باب ١٥١٨ مَا جَآءَ فِيُ الْحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى الْحِرِ بن ٢٦٧٩ حدثنا احمد بن منبع نا جرير بن عبدالحميد عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم بن يزيد عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدٌ عَنُ آبِي مَسُعُودِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَا اللهِ عَلَى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

### بەمدىث حسن سيح بـــ

٢٦٨٠ حدثنا بندارنا عبدالرحمن بن مهدى نا حماد بن سلمة عن اشعث بن عبدالرحمن الجرمي عن ابي قلابة عَنُ أبي الْاشْعَتِ الجَرْمِيُ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنُ يَخُلُقَ السَّمْواتِ وَالْارُضِ بِٱلْفَي عَامِ أُنْزِلَ مِنْهُ ايَتَيُنِ تُحتِمَ بِهَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَايُقُرَأَنُ فِي دَارِثَلَاثَ لَيَال فَيَقُرَبُهَا شَبُطَانُ

### بەجدىث غريب ہے۔

باب١٥١٩ مَاجَآءَ فِي ال عِمْرَانَ

٢٦٨١ حدثنا محمد بن اسماعيل نا هشام بن اسطعيل ابوعبدالملك العطارنا محمد بن شعيب ناابراهيم بن سليمان بُنِ نُفِيُرِ عَنُ تُوَاسِ بُنِ سَمُعَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْقُرُانُ وَٱهۡلُهُ ۚ الَّذِيۡنَ يَعۡمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقُدُمُهُ سُوْرَةً الْبَقَرَةِ وَالُّ عِمْرَانَ قَالَ نَوَّاسٌ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ أَمُثَالِ مَانَسِيُتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ يَأْتِيَانَ كَانَّهُمَا غَيَابَتَانَ وَبَيْنَهُمَا شُرُقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ سَوُدَا وَانَ أَوْكَأَنَّهَا ظُلَّةٌ مِنُ طَيْرٍ صَوَافِّ تُحَادِلَان عَنُ صَاحِبِهِمَا

۲۷۸۰ حضرت نعمان بن بشير رسول اكرم ﷺ نقل كرتے ہيں كه الله تعالی نے زمین وآسان پیدا کرنے ہے دوہزار سال پہلے کتاب ککھی اس میں سے دوآ بیتیں نازل کر کےسور ۂ بقر ہ کوختم کیا گیا۔اگر ہیہ آ یتی کسی گھر میں تین رات تک راھی جا کیں تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

باب١٥١٩ ـ سورهُ آلعمران كي فضيلت \_

٢٦٨١ حضرت نواس بن سمعان كتي جين كدرسول اكرم الله في فرمايا: (قیامت کے دن) قرآن اور اہل قرآن جودنیا میں اس برعمل کرتے تھے اس طرح آئیں گے کہ آگے سور ہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران ہوگی۔ پھر آنخضرت ﷺ نے ان دونوں سورتوں کی تین مثالیں بیان فر مائیں میں اس کے بعد انہیں بھی نہیں بھولا۔ آپ ﷺ نے فر مایا: وہ اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ دوچھتریاں ہیں اوران کے درمیان ایک فرجہ ہے یااں طرح آئیں گی جیسے دو کالی بدلیاں یا پھرصف باندھے ہوئے پرندوں کی مانندایے ساتھی کی طرف سے شفاعت کرتے ہوئے آئیں گی۔

اس باب میں ابوا مامی ور برید ہے بھی روایت ہے۔ بیعدیث حسن غریب ہے اور بعض علاء کے نز دیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ سورتوں کے آنے سے مرادان کا تواب ہے۔ بعض علاءاس حدیث اور اس سے مثابہ احادیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت نوال کی صدیث بھی ای پردلالت کرتی ہے کہ قرآن کے آنے سے مراداس پھل کرنے والوں کے اعمال کا اجرو تو اب ہے۔امام بخاری، حمیدی سے اور وہ مفیان بن عیبینہ سے حضرت عبداللہ بن مسعودً کی حدیث که اللہ تعالی نے آسان وزمین میں آیة الکری سے بروی کوئی چیز پیدائمیں کی'' کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آیة الکری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ اس کے پیدا کئے ہوئے آسان وزمین سے بہت عظیم ہے۔ باب ١٥٢٠ مَاجَآءَ فِي سُوْرَةِ الْكَهُفِ باب۱۵۲۰ سورهٔ کہف کی فضیات ۔ ۲٦٨٢\_حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انبانا شعبة

٢٧٨٢ حضرت برايخ فرماتے بين كدايك شخص سورة كيف بيٹرھ رباتھا

عن ابى اسلحق قال سِمِعُتُ الْبَرَآءَ يَقُولُ بَيْنَمَا رَجُلْ يَقُرُأُ سُورَةَ الْكَهُفِ اِنْزَاى دَابَّتَهُ تُرْكُضُ فَنَظَرَ فَإِذَا مِثُلُ الْغَمَامَةِ أو السَّحَابَةِ فَآتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِلُكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتُ مَعَ الْقُرُانِ أَوْنَزَلَتُ عَلَى الْقُرُانِ

پیمدیث حسن صحیح ہے۔اس باب میں اسید بن تفیر ہے بھی روایت ہے۔

٢٦٨٣ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفرنا شعبة عن قتادة عن سالم بن ابى الحعد عن معدان بُنِ آبِي طَلُحَةَ عَنُ آبِي الدُّرُدَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأً ثَلَثَ ايَاتٍ مِنُ أَوَّلَ الْكُهُفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَالِ

۲۷۸۳ حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ آنخضرت کھی نے فر مایا جس نے سور و کہف کی پہلی تین آیتیں بڑھیں۔ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کردیا گیا۔

کہ اس نے اپنی سواری کو کودتے ہوئے دیکھا۔ پھر آسان کی طرف

ويكها تو ومإل ايك بدلى تقى - وه آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں حاضر

ہوا۔ اور قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فر مایا: بیسکینہ تھا جوقر آن کے

ساتھنازل ہوایا فرمایا: قرآن کے اویرنازل ہوا۔

محرین بثار،معاذین ہشام ہےاورو ہاسپے والد ہے اس سند ہے اس کی مانند صدیث نقل کرتے ہیں۔ بیرصد بیث حسن سیجے ہے۔ ۱۰ ما جَآءَ فِی یَسَ

م ۲۲۸ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سور ہے کیلین ہے۔ جواسے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ باب ١٥٢١ مَاجَآءَ فِي لِسَ ٢٦٨٤ حدثنا قتيبة وسفيان وكيع نأ لانا حميد بن عبد الرحمٰن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ قَلْبًا وَقَلْتُ الْقُرُان يْسَ وَمَنُ قَرَأً يْسَ

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَائِتُهَا قِرَأَةَ الْقُرُانَ عَشَرَ مَرَّاتٍ

بیصدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے مرف حمید بن عبد الرحمٰن کی روایت سے جانتے ہیں اہل بھر واس صدیث کو قیادہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہارون ابو محمد مجبول ہیں۔ ابوموکی بھی بیصدیث احمد بن سعید سے وہ قتیبہ سے اور وہ حمید بن عبد الرحمٰن نے قبل کرتے ہیں اس باب میں ابو بکر سے بھی روایت ہے لیکن اس کی سندھیج نہیں۔

باب١٥٢٢ مَاجَآءَ فِي حَمَ الدُّحَان

٢٦٨٥ ـ حدثنا سفيان بن وكيع نا زيد بن حباب عن عمر بن ابى كثير عن أبي سَلَمَة عَنُ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَرَءَ خَمَ الدُّحَانِ فِي لَيَلَةٍ أَصُبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَه ' سَبُعُونُ لَلْفَ مَلِكِ

باب۱۵۲۲۔ سورہ دخان کی فضیلت۔ ۲۲۸۵۔ حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سورہ دخان رات کو پڑھی وہ اس حالت میں مسمح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت ما نگ رہے ہوں گے۔

Presented by www.ziaraat.com

بیرجد بیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند ہے جانتے ہیں عمر بن شعم ضعیف ہیں۔امام بخاری انہیں منکر الدیث کتے ہیں۔

۲۷۸۲ حضرت ابو ہرریہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ' ک نے شب جمعہ کوسور و دخان پڑھی۔اس کی مغفرت کر دی گی۔

٢٦٨٦ حدثنا نصربن عبدالرحمن الكوفى نازيد بن حباب عن هشام ابى المقدام عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْهُ مَلَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً لِهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً لِهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً لِهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ں ور اس مدیث کوہم صرف اس سند ہے جانتے ہیں۔ ہشام ابومقدام ضعیف ہیں ۔ان کا ابو ہریرہ کا ہے ساع ثابت نہیں ۔ ابوب یونس بن عبیداورعلی بن زید تینوں یہی کہتے ہیں۔

باب١٦٢٣ م مَاجَآءَ فِي سُورَةِ المُلُكِ

بال-۱۵۲۳ سورةُ ملك كي فضيلت -

۲۲۸۷۔ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ کسی صحافی نے ایک قبر پر خیمہ لگادیا نہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ لیکن وہ قبر تھی جس میں ایک شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسے مکمل کیا۔ وہ مخص ہخص سخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصد سنایا تو آپ کھی نے فرمایا: یہ عذاب قبر کورو کئے اور اس سے نجات وال نے والی ہے اور اپ پڑھنے والے کواس سے بچاتی ہے۔

يه حديث ال سند سے فريب ہے۔ اس باب ميں ابو ہريرة سے بھی روايت ہے۔

حعفرنا شعبة عن قتادة عن عَبَّاسِ الْحَسْمِيُ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةٌ مِّنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ سُورَةٌ مِّنَ النَّهُ رَان ثَلاَتُونَ ايَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفُرِلَه وهِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلُكُ

وَسَلَّمَ هِيَ الْمُنْجِيَّةُ تُنْجِيُهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

سیمدیث سے۔

٢٦٨٩ حدثنا هريم بن مسعرنا الفضيل بن عياض عن ليث عَنُ أبِي الزُّبُيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيْنَامُ حَتَّى يَقُرَّءَ الْمَ تَنْزِيُلُ وَتَبَارَكَ

۲۷۸۸ حضرت ابو ہریرہ آنخضرت ﷺ سنقل کرتے ہیں کہ قرآن میں تمیں آیتوں والی ایک سورت ہے جس نے ایک شخص کی شفاعت کی اورا ہے بخش دیا گیا۔ وہ سورہ ملک ہے۔

٢٧٨٩ حضرت جابرً كہتے ہيں كەرسول الله على سورة الم بجدة اورسورة ملك يرا مصر بغيرنہيں سوتے تھے۔

الَّدِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ

اں حدیث کو راوی لیٹ بن الی سلیم ہے اس طرح نقل کرتے ہیں۔مغیرہ بن مسلم بھی ابوز بیر ہے وہ جابر ہے اوروہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانندنقل کرتے ہیں۔زہیر نے ابوز ہیر ہے یو چھا کہ کیا آپ نے بدحدیث جابر ہے سی ہوتو فرمایا: مجھے مصفوان یا ابن صفوان نے سنائی ہے۔ گویا کرانہوں نے اسے روایت کرنے ہے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں روایت کی منادیھی ابوا حوص سے وہ لیٹ سے وہ ابوز ہیر سے وہ جابر ؓ سے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں پھر ہریم بن مسعر بھی فضیل ہے وہ لیث سے اور وہ طاؤس نے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا سور ڈالم سجدہ اور سو ڈ ملک قرآن کی ہر سورۃ سے متر در جے فضیلت رکھتی ہیں۔ باب۱۵۲۴ سورهٔ زلزال کی فضیات \_

باب ١٥٢٤ ـ مَا حَآءَ فِي إِذَا زُلُزلَتُ

٢٦٩٠ حدثنا محمد بن الجرشيّ البصرى نا الحسن بن سلم بن صالح العجلي نا تَابِثُ الْبُنَانِيُّ عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلُولَتُ عُدِلَتُ لَهُ بِيصُفِ الْقُرْآن وَمَنُ قَرَأً قُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ عُدِلَتُ لَهُ برُبُعِ الْقُرُان وَمَنُ قَرَأَ قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ عَدِلَتُ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرُانَ

·۲۲۹-حفرت انس بن مالک کتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرماہا: جس نے سورہ زلزال براھی اس کے لئے آ دھے قرآ ن کے یڑھنے کا تواب ہے۔ جس نے سورہ کافرون بڑھی اس کے لئے چوتھائی قرآن کا اور جس نے سورۂ اخلاص بڑھی اس کے لئے تہائی قرآن کاثواب ہے۔

بیعدیث غریب ہے ہم اسے صرف حسن بن سلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

٢٦٩١\_حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرى ثني ابن ابي فديك احبرني سلمة ابن وَرُدَانَ عَنُ أَنَسَ بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لِرَجُل مِّنُ أَصْحَابِهِ هَلُ تَزَوَّجُتَ يَافُلَانُ قَالَ لَاوَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ وَلَاعِنْدِي مَاأَتَزَوَّ جُ قَالَ آلَيْسَ مَعَكَ قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ قَالَ بَلِّي قَالَ ثُلُثُ الْقُرُانِ قَالَ الْيُسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصُرُاللَّهِ وَالْفَتُحُ قَالَ بَلْلِي قِالَ رُبُعُ الْقُرُانِ قَالَ الَّيْسَ مَعَكَ قُلُ يَآيُّهَا الْكَفِرُونَ قَالَ بَلْي قَالَ رُبُّعُ الْقُرُانِ قَالَ الَّيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلُولَتِ الْاَرْضُ قَالَ بَلَى قَالَ رُبُعُ الْقُرُانِ قَالَ تَزَوَّ جُ تَزَوَّ جُ

٢١٩١\_ حفرت انس بن مالك كت بن كدايك مرتبه آنخضرت الله نے اپنیے کسی صحابی ہے یو چھا کیاتم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کیا: الله کی شمنیس کی یارسول الله! اورنه بی میرے یاس اتنا مال ہے کہ جس سے شادی کروں آ ہے ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں سور ہ اخلاص یاد نهیں؟ عرض کیا: کیون نہیں فرمایا: بیتہائی قرآن ہوا۔ پھر یو چھاسور ہ نفرا عرض کیا: کیوں نہیں۔ فرمایا: یہ چوتھائی قرآن ہے۔ چھر یو جھا: سورهٔ کافرون؟ عرض کیا: به بھی یاد ہے۔ فرمایا: به بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر یو چھا: کیاسورہ زلزال بھی یاد ہے؟ عرض کیا: جی ماں کیوں نہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا بیتھی چوتھائی قرآن ہے پھر فرمایا جم نکاح کرونکاح کرو۔

بیعدیث غریب ہے ہم اسے صرف بمان بن مغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب١٥٢٥ مَاجَآءَ فِي سُورَةِ ٱلإِخُلَاصِ وَفي باب۵۲۵ ایسور و اخلاص اور سور و زلزال کی فضیلت به 'سُورَةِ إِذَا زُلُزِلَتُ

۲۲۹۲\_حدثنا على بن حجر نا يزيد

زلزال نصف قر آن کے برابر۔سور ۂ اخلاص تہائی قر آن کے برابر اور سور ہُ کا فرون چوتھائی قر آن کے برابر ہے۔ هَارُونَ نَا يَمَانَ بِنِ المغيرة العَنزِى نَا عَطَاءُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلُزِلَتِ تَعُدِلُ نِصُفَ الْقُرُانِ وَقُلُ هُوَاللهُ اَحَدٌ تَعُدِلُ تُلُثَ الْقُرُانِ وَقُلُ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ تَعُدِلُ رُبُعَ الْقُرُانِ

### بیمدیث غریب ہے۔ہم اے سرف بمان بن مغیرہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ٢٦ ٢٥ \_ مَاجَاءَ فِيُ شُوْرَةِ الْإِنْحَلَاصِ

٣٦٩٣ حدثنا بندار نا عبدالرحمن بن مهدى نا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن حيثم عن عمرو ين ميمون عن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن امرأة آبى أَيُّوبَ عَن اَبِي اَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَعُمَرُ أَحَدُكُمُ اَنْ يَّفْرَأَ فِي لَيُلَةٍ ثُلُثَ الْقُرُانِ مَن قَالًا لُكُوا لَكُم اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدُ قَرَأَ أَلُكَ الْقُرُان

۲۹۹۳ حضرت ابوابوب کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کیا تم میں ہے کوئی روز اندرات کو تہائی قرآن پڑھنے ہے بھی عاجز ہے کیونکہ جس نے سور وا خلاص پڑھی۔ گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھا۔

باب١٤٦٢\_سورة اخلاص كى فضليت\_

اس باب میں ابو درداءً، ابوسعیڈ، قمادہ بُن نعمانؓ ، ابو ہریرہؓ ، انسؓ ، ابن عمرؓ اور ابومسعودؓ ہے بھی روایت ہے بیرحدیث سے ہمیں علم نہیں کہا ہے کہ خات ہے ہیں ۔ پھر شعبہ اور گی ثقہ راوی اسے ہمیں علم نہیں کہا ہے کہ خات ہیں۔ پھر شعبہ اور گی ثقہ راوی اسے منصور نے قبل کرتے ہیں۔ پھر شعبہ اور گی ثقہ راوی اسے منصور نے قبل کرتے ہوئے اضطراب کرتے ہیں۔

٢٦٩٤ حدثنا ابو كريب نا اسخق بن سليمان عن مالك بن انس عن عبيدالله بن عبدالرحمن عن ابى حنين مولى لإل زَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُرُأُ قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ قَالَ المَجَنَّةُ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ قَالَ المَجَنَّةُ

۲۱۹۳ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہیں آنخضرت اللہ کے ساتھ تھا کہ آپ اللہ نے کہ کا تھ تھا کہ آپ اللہ نے کہ آپ اللہ نے کہ اللہ کیا واجب ہوگئ فرمایا جنت۔ فرمایا واجب ہوگئ فرمایا جنت۔

بيعديث حسن سيح غريب ہم اسے صرف مالك بن انس كى روايت سے جانتے ہيں۔ اور ابو تنين عبد بن حنين ہيں۔

۲۱۹۵ - حفرت انس بن ما لک آنخضرت الله اختار کرتے ہیں کہ فرمایا: جس شخص نے روزانہ دوس مر تبہ سور ہ اخلاص پڑھی اس کے پہاس سال کے گناہ معاف کر دیئے گئے۔ ہاں البتہ اگراس پر قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ای سند سے منقول ہے کہ فرمایا: جس شخص نے سونے کا ارادہ کیا اور پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹا۔ پھر سومر تبہ سور می اخلاص پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے بندے اظلاص پڑھی قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے بندے

٢٦٩٥ حدثنا محمد بن مرزوق البصرى ناحاتم بن ميمون ابوسهل عن تَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَأَ كُلُّ يَوْمٍ مِآتَى مَرَّةً قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ مُحِي عَنْهُ ذُنُوبُ حَمْسِيْنَ سَنَةً إلَّا اَن يَّكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِلْنَاالُاسُنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَرَادَ اَن يَنَامَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنُ اَرَادَ اَن يَنَامَ

اینی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔

عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهُ ثُمَّ قَرَأَ قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ مِائَةَ فَاإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاعَبُدِي أَدُخُلْ عَلَى يَمِيُنِكَ الْجَنَّةَ

پیر مدیث ثابت کی روایت سے غریب ہے وہ انسؓ ہے روایت کرتے ہیں پھر بیاس کے علاوہ اور سند ہے بھی منقول ہے۔

٢١٩٦ حفرت ابو بريرة كمت بيل كدرسول الله الله الله على فرمايا جمع ہو جاؤ میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جولوگ جع ہو سکے جع ہو گئے پھر رسول اللہ ﷺ نکلے اور سورة اخلاص يرهى پھرواپس طلے گئے۔لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آنخضرت ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ تہائی قرآن پر حیس گے۔میراخیال ہے کہ آپ ﷺ آسان ہے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی دجہ سے اندر گئے ہیں۔ پھر رسول اكرم على دوبار وتشريف لائ اورفر مايا عمل في تم لوكول سے كها تھا کہ میں تہائی قرآن پر موں گا۔ جان او کہ بیتہائی قرآن کے برابر

۲۲۹۳ محمدين بشارنا يحيى سعيدنا يزيد بن كيسان ثبي أَبُوحَازِم عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقَرَأُ عَلَيْكُمُ أَلُكَ الفُّران قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ أُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرّاً قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ تُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعُضَٰنَا لِبَعُض قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّينَ سَاقُرًا عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرُانِ إِنِّي لَارِي هَذَا خَبُرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ سَاقَرًا عَلَيْكُمُ ثُلُكَ الْقُرُانِ آلَا وَإِنَّهَا تَعُدِلُ بِثُلُثِ الْقُرُانِ

بیعدیث اس سند ہے حس سیجے غریب ہے اور ابو حازم اتبجی کا نام سلیمان ہے۔

٢٦٩٧\_ حدثنا العباس بن محمد الدوري بن مخلد نا سليمان بن بلال ثني سهيل بن ابي صالح عَنْ أَبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَاللَّهُ آحَدٌ تَعُدِلُ ثُلُتَ الْقُرُانِ

به حدیث حسن سیح ہے۔

۲٦٩٨ حدثنا محمد بن اسمعيل نا اسمعيل ابي اويس ثنى عبدالعزيز بن محمد عن عبيدالله بن عمر عن ثَابِتٍ الْبَنَّانِّي عَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَا فَكَانَ كُلُّ مَاافَتَتَحَ سُوْرَةً يَقُرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلوةِ يَقُرَأُ بِهَا افْتَتَحَ بِقُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً أُخْرَى ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكُّعَةٍ فَكَلَّمَهُ 'أَصْحَابُهُ' فَقَالُوا إِنَّكَ تَقُرَأُ بِهِلْهِ السُّورَةِ ثُمَّ لاَتَرَى إِنَّهَا تُحْزِئُكَ حَتَّى

٢١٩٧\_حفرت الو بريرة كت بي كدرسول الله الله الله عن فرمايا: سورة اخلاص تہائی قرآن کے برابرے۔

۲۲۹۸ حضرت انس بن ما لك فرمات بين كدانصاري فخص متحد قاء میں ہم لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سور و فاتحہ کے بعد کوئی سورت بڑھنے گئتے تو سیلے سور و اخلاص يرص پير كوكى دوسرى سورت يرص اور برركعت مل اى طرح كرتے ان كے ساتھوں نے ان سے كماكيا آب سورة اخلاص یر صفے کے بعد یہ سویتے ہیں کہ یہ کافی نہیں جو دوسری سورت بھی يرصح بير ما تو آپ بيسورت يره ايا كرين يا پركوكي اورسورت م انہوں نے فر مایا: میں اسے ہر گزنہیں چھوڑوں گا۔ اگرتم لوگ میا ہے ہو

تَقُراً بِسُورَةٍ أَخُرى فَإِمَّا أَنْ تَقُراً بِهَا وَإِمَّا أَنُ تَدَعَهَا وَتَفُراً بِسُورَةٍ أُخُرى فَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنُ أَحْبَبُتُمُ أَنُ وَتَفُراً بِسُورَةٍ أُخُرى فَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنُ أَحْبَبُتُمُ أَنُ أَوُمَّكُمْ بِهَا فَعَلَتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ قَرَكُتُمْ وَكَانُول يَرَوُنَه وَ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَنْ يُؤُمَّهُمْ غَيْرُه فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ فَضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرُوهُ الْخَبُر فَقَالَ يَافُلانُ مَا يَمُعلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَلِيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْلِقُ الْمَالَعُولُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَعُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِع

کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے ور نہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ
لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سیحتے تصل بنا اس اور کی امامت
پند نہیں کرتے تھے۔ چنا نچہ جب رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو
انہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ قصد بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اس شخص
سے بوچھا: اے فلاں تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے
کون می چیز روکتی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے
ہو؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں
آپ ﷺ نے فر مایا: تمہیں اس سورت کی محبت یقینا جنت میں داخل

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یعنی عبید اللہ بن عمر کی ثابت بنانی سے روایت سے مبارک بن فضالہ بھی اسے ثابت بنانی سے اور وہ انس سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ! میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں یعنی سور ہ اظلام ۔ آپ بھٹانے فرمایا: اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کردے گی۔

باب ١٥٢٧ \_ مَاجَآءَ فِي الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ \_

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

۲۷۰٠ حدثنا قتيبة نا ابولهيعة عن يزيد بن ابى
 حبيب عن على بن رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ
 أَمَرَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُرَأُ
 بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِكُلِّ صَلْوَةٍ.

پیوریث سے غریب ہے۔

باب ١٥٢٨\_ مَاجَاءَ فِي فَضُلِ قَارِئِ الْقُرانِ ٢٧٠١\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د الطيالسي نا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن اوڤي

ےں۔ ہابے ۱۵۲۷ معوذ تین کی فضیلت ۔

۲۹۹۹ حضرت عقبہ بن عامر جہنی آنخضرت ﷺ ہے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پچھالی آیات نازل کی ہیں کہ کس نے ان کے مشل آیات نہیں دیکھیں۔ سور فلق اور سور وُناس۔

٠٠٠٠ حضرت عقبه بن عامر قرمات میں كدرسول الله ﷺ في مجمع بر نماز كے بعد معوذ تين يزھنے كاحكم ديا۔

باب ۱۵۲۸\_قاری کی فضیلت۔

وَلا تَلْتَبِسُ بِهِ الْالسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَنْفَضِى عَجَائِبُهُ هُوَالَّذِى يَخْلُقُ عَنْ كَثُرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْفَضِى عَجَائِبُهُ هُوَالَّذِى لَمُ تَنْتَهِ الْحِنُّ إِذَا سَمِعْنَا قُرُانًا عَجَبًا يَّهُدِى إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ عَجَبًا يَهُدِى إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَى إِلَيْهِ هُدِى إِلَى صِرَاطِ شَسْتَقِيمٍ خُذُهَا النَّكَ يَااعُورُ اللَّهُ هُدِى إِلَى صِرَاطِ شَسْتَقِيمٍ خُذُهَا النَّكَ يَااعُورُ

نہیں ہوسکتے۔ یہ باربار دوہرانے اور پڑھنے سے پرانائہیں ہوتا۔ اس کے عجائب بھی ختم نہیں ہوسکتے۔ اسے من کرجن بھی کہذا تھے کہ ''ہم نے عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی راہ بتا تا ہے ہم اس پر ایمان لائے۔'' جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے بچ کہا، جس نے اس پڑل کیا۔ اس نے اجر پایا۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے صراط متقم پر چلا دیا گیا۔ ادر جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے صراط متقم پر چلا دیا گیا۔ اے اعور اس صدیث کویا دکرلو۔

ی مدیث غریب ہے ہم اسے صرف جزہ زیات کی روایت سے جانتے ہیں۔اوراس کی سند مجبول ہے۔ نیز حارث کی روایت میں مقال ہے۔ ۱۵\_ مَاجَآءَ فِی تَعُلِیْم الْقُرُان باب ۱۵۳۰ قرآن کی تعلیم کی فضیلت۔

۲۰۰۲ حضرت عثان بن عفان کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظانے فرمایا بم میں سے بہترین شخص وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔اس حدیث کے راوی ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھایا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثان کے زمانے سے لے کر تجائے بن یوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی۔ باب ١٥٣٠ ـ مَاجَآءَ فِي تَعُلِيْمِ الْقُرُانِ ٤ ٧٧٠ ـ و ثناء حدد ب غ لان زَاله داه د اندازا

٢٧٠٥ حدثنا محمود بن غيلان نا بشر بن السرى نا سفيان عن علقمة بن مرثد عن إبي عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمُ اَو الْفُصَلَّكُمْ مَن تَعَلَّم الْقُرُانَ وَعَلَّمَه عُلَيْه وَسَلَّم خَيْرُكُمُ اَو الْفُصَلَّكُمْ مَن تَعَلَّم الْقُرُانَ وَعَلَّمَه عُلَيْه الْمُرانَ وَعَلَّمَه عُلَيْه الْمُرانَ وَعَلَّمَه عُلَيْه الْمُرانَ وَعَلَّم الْمُرانَ وَعَلَيْهِ وَاللّه اللّه اللّه

۵۰ کا حضرت عثان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بتم میں سے بہترین یا فر مایا انتخاب کے اور لوگوں کو بہترین یا فر آن سکھا پھر اور لوگوں کو بھی قرآن سکھایا۔

یہ حدیث میں میں میں مہدی اور گی راوی اسے سفیان توری ہے وہ علقہ بن مرشد ہے وہ ابوعبدالرحمٰن ہے وہ عثمہ بن مرشد ہے وہ ابوعبدالرحمٰن ہے وہ عثمان ہے اس سند میں سعد بن عبیدہ کا ذکر نہیں ۔ کی بن سعید قطان بھی ہے دیش سفیان ہے وہ شعبہ ہے وہ علقہ بن مرشد ہے وہ سعد بن عبیدہ ہے وہ ابوعبدالرحمٰن ہے وہ عثمان ہے اور وہ سفیان اور شعبہ ہے قال کرتے ہیں ۔ محمہ بن بٹاریہ بات کی بن سعید ہے اور وہ سفیان اور شعبہ ہے قال کرتے ہیں ۔ محمہ بن بٹار کہتے ہیں کہ کی بن سعید نے بھی اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔ وہ سفیان اور شعبہ ہے ایک سے زیادہ مرتبہ وہ علقہ بن مرشد ہے وہ سعید بن ابی عبیدہ ہے وہ ابوعبدالرحمٰن ہے وہ عثمان سے اور وہ رسول اکرم بھی ہے گئی کرتے ہیں کہ سفیان کے ساتھی اس حدیث کی سند میں سفیان کے سعد بن عبیدہ کو نقل کرنے کی کرنے ہیں کہ بین بیار کہتے ہیں کہ سفیان نے سعد بن عبیدہ کو زیادہ ذکر کہا ہے۔ اور ان کی حدیث اشبہ ہے علی بن عبداللہ، یکی بن سعید ہے قل کرتے ہیں کہ میر ہزد کی ثقابت میں کوئی شعبہ خوادہ دور کرکیا ہے۔ اور ان کی حدیث اشبہ ہے علی بن عبداللہ، یکی بن سعید ہے قبل کرتے ہیں کہ میر ہزد کہ گیا ہت میں کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی ہوں معلم کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی ہوں عبداللہ، کی بن سعید ہے قبل کرتے ہیں کہ میر ہوں دور کیک شاہت میں کوئی شعبہ کوئی ہوں عبداللہ، کی بن سعید ہے قبل کرتے ہیں کہ میر ہوں دور کیک شعبہ کوئی شعبہ کوئی شعبہ کوئی ہوں عبداللہ، کی بن سعید ہے قبل کرتے ہیں کہ میر ہوں دور کرکیا ہے۔ اور ان کی حدیث اشبہ ہے علی بن عبداللہ، کی بن سعید ہے قبل کرتے ہیں کہ میر ہون دور کرکیا ہے۔ اور ان کی حدیث اشبہ ہے علی بن عبداللہ، کی بن سعد ہے قبل کرتے ہیں کہ دور کوئی ہوں عبداللہ کی دور کوئی ہوں عبداللہ کی بن عبداللہ کی بن عبداللہ کوئی ہوں عبداللہ کوئی ہوں عبداللہ کوئی ہوں عبداللہ کی بن عبداللہ کی بن عبداللہ کی بن عبداللہ کی بیں عبداللہ کی بن عبدال

کے برابر نہیں اور جب شعبہ کی سفیان مخالفت کرتے ہیں تو میں ان کا قول لے لیتا ہوں۔ ابو ممار وکیج سے شعبہ کا یہ تول نقل کرتے ہیں کہ شعبہ نے فرمایا: سفیان مجھ سے زیادہ حافظ ہیں۔ میں نے ان سے حدیث سننے کے بعد کئی مرتبہ اس شخص سے پوچھی جس سے وہ روایت کیا تھا۔ اس باب میں علی اور سعد سے بھی روایت ہے۔
کرتے ہیں تو ویسے بھی بایا جیسے سفیان نے روایت کیا تھا۔ اس باب میں علی اور سعد سے بھی روایت ہے۔

۲۷۰۱ حضرت علی بن الی طالب کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔

٢٧٠٦ حدثنا قتيبة نا عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن على على على الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّم الْقُرُانَ وَعَلَّمَه .

اس حدیث کوہم علی بن ابی طالب کی روایت سے سرف ای سند سے جانے ہیں۔

باب ١٥٣١ مَاجَآءَ فِي مَنُ قَرَأَحَرُفَأَمِّنَ الْقُرُانِ مَلَهُ مِنَ الْآخُرِ الحنفى ٢٧٠٧ حدثنا محمد بن بشارنا ابوبكر الحنفى بنالضحاك بن عثمان عن ايوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظى يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ عَلَيهِ وَسَلَّم مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ المُثَالِهَا لَا أَقُولُ النَّم حَرُفٌ وَمِيْمٌ حَرُفٌ وَلِيكُنُ الْفُ حَرُفٌ وَلَامٌ حَرُفٌ وَمِيْمٌ حَرُفٌ وَلِيمٌ حَرُفٌ

باب ۱۵۳۱ قرآن من سے ایک حرف پڑھنے کا اجر

2011- حفرت عبدالله بن مسعودً كہتے ہيں كەرسول الله الله في فرمایا:
جس نے قرآن كريم ميں سے ايك حرف پڑھا اسے اس كے بدلے
ايك نيكى دى جائے گی اور ہرنیكى كا ثواب دس گنا ہے۔ ميں نہيں كہتا كه
"الم" حرف ہے، بلكه الف ايك حرف ہے، لام بھى ايك حرف ہے
اور ميم بھى ايك حرف ہے۔

بیحدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ جھے خبر پنجی ہے کہ محد بن کعب قرظی حیات نبی (ﷺ) میں پیدا ہوئے۔ بیحدیث اس کے علاوہ اور سند ہے بھی ابن مسعودؓ ہے منقول ہے۔ ابواحوس اسے عبداللہ بن مسعودؓ نے قبل کرتے ہیں۔ بعض راوی اسے مرفوع اور بعض موقوف روایت کرتے ہیں۔ محد بن کعب قرظی کی کنیت ابو عزہ ہے۔

الجهضمى نا عبدالصمد بن عبدالوارث نا شعبة عن عاصم عَنُ عبدالصمد بن عبدالوارث نا شعبة عن عاصم عَنُ اَبِي صَالِح عَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَحِيئُ صَاحِبُ الْقُرُان يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَيَقُولُ يَارَبِّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَيْقَالُ اقْرَأُ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً فَيُولُ يَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَسَنَةً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

۸- ۱۷- حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا اور قرآن اپنے رب سے عرض کرے گا۔ یا اللہ اسے جوڑا پہنا چراسے کرامت کا تاخ پہنایا جائے گا۔ وہ (قرآن) عرض کرے گا: یا اللہ اسے زیادہ دیجئے چنانچہ اسے کرامت کا جوڑا بھی پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا: یا اللہ اس سے راضی ہوجا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجا کیں گے پھراس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں (درجات) چڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں (درجات) چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ہدلے ایک نیگی زیادہ کی جائے گی۔

سیصدیث حسن ہے۔ محمد بن بشارا سے محمد بن جعفر سے وہ شعبہ ہے وہ عاصم بن بہدلہ سے وہ ابوصالح ہے اور وہ ابو ہر بر ہ ہے ای

# کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن یہ غیر مرفوع ہے اور زیادہ صحیح ہے۔

۲۷۰۹ حدثنا احمد بن منيع نا ابونضر نا بكر بن خنيس عن ليث بن ابى سليم عن ديد بن ارطاة عَنُ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدِ فِي شَيْعٍ اَفْضَلَ مِنُ رَكُعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ اللَّهُ لِعَبْدِ فِي شَيْعٍ اَفْضَلَ مِنُ رَكُعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ اللَّهُ لِعَبْدِ فِي صَلوتِه وَمَا البَرِّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلوتِه وَمَا البَرِّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلوتِه وَمَا تَقَرَّبَ مِنْهُ قَالَ اللَّهِ عَزَّوجَلً بِمِثْلِ مَا حَرَجَ مِنْهُ قَالَ البُوالنَّضُو يَعْنِي الْقُرُانَ

9-12- حضرت ابوامات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے نے فر مایا: اللہ تعالی اپنے بندے کی کسی چیز کواشنے غور سے نہیں سنتے جتنا کہ اس کی (قر اُت والی) دور کعتوں کو سنتے ہیں ادر جتنی دیر وہ نماز پڑھتار ہتا ہے نیکی اس کے سر پر چھڑ کی جاتی ہے نیز بندوں میں سے کوئی کسی چیز سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کے پاس سے نکلی ہوئی چیز سے۔ ابونضر کہتے ہیں کہ اس سے مرادقر آن ہے۔

بیحدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ بکر بن حنیس پر ابن مبارک اعتراض کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے آخر میں ان نے قبل کرنا چھوڑ ویا تھا۔

۲۷۱ حدثنا احمد بن منبع نا جرير عن قابوس بن أبى طبيان عن ابيه عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

یہ حدیث حسن مسیحے ہے۔

الحفرى وابونعيم عن سفيان عن عاصم بن ابى الحفرى وابونعيم عن سفيان عن عاصم بن ابى النحود عَن زَرِّ عَن عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ يَعْنِي لِضَاحِبِ الْقُرُانِ اِقْرَأَ وَارُقَى وَرَيِّلُ كَمَا كُنتَ تُرَيِّلُ فِي الدُّنيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِندَ احِرِ ابَةٍ تَقُرَأُ بِهَا

1211-حفرت عبداللہ بن عمرہ کے جیں کہ رسول اللہ کے فرمایا: صاحب قرآن (حافظ) سے کہاجائے گا کہ پڑھاور منزلیں چڑھتا جا اور ای طرح تھبرتھبر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تمہاری منزل وہی ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔

١٤١٠ حضرت ابن عباس كت بيل كدرسول الله الله الذا جس

کے اندر قر آن میں ہے کچھنیں وہ دیران گھر کی مانند ہے۔

یے حدیث حسن سیجے ہے۔ا سے محمد بن بشار ،عبد الرحمٰن بن مہدی ہے وہ سفیان ہے اور وہ عاصم ہے اسی سند ہے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

باب۱۵۳۳

٢٧١٢ حدثنا عبدالوهاب الوراق البغدادى نا عبدالمحيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عَبْدِاللهِ بُنِ حَنُطَبٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِّكٍ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتُ عَلَى الْحُورُ

إب1000

۲۱۲-حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے نے فرمایا: میری امت کے اعمال میر سے سامنے پیش کئے گئے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے مجدسے تکا بھی نکالا تھا تو وہ بھی۔ پھر مجھ پرمیری امت کے گناہ بیش کئے گئے۔ چنانچہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں ویکھاکسی نے قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورة یاد کرنے کے بعد بھلادی ہو۔

أُمَّتَى حَتَّى الْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسُجِدِ وَعُرِضَتُ عَلَى ذُنُوبُ أُمَّتِى فَلَمُ اَرَذَنُبًا اَعْظَمَ مِنُ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرُانِ اَوْ ايَةٍ اُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا

بیحدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔امام بخاری بھی اسے غریب کہتے ہیں کدوہ کہتے ہیں کہ میں مطلب بن عبداللہ بن عبداللہ بن حطب کے متعلق نہیں جانا۔ ہاں ان ہی کا ایک قول ہے کہ میں نے بیحدیث ایسے تحض سے روایت کی ہے جوخود آنخضرت کے خطب میں موجود تھا۔عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کسی صحابی سے ساع کا علم نہیں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کسی صحابی سے ساع کا علم نہیں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کسی صحابی سے ساع کا افکار کرتے ہیں۔

باب ۱۵۳۶\_

معنا محمود بن غيلان نا ابواحمد نا سفين عن الاعمش عن حيشمة عن الحسن عن عمران بُن حُصَيْنِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقُرَأُ ثُمَّ سَأَلَ عَمْران بُنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَارِئٍ يَقُرَأُ ثُمَّ سَأَلَ فَاسُتَرُجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاسَتَرُجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن قَرَأَ الْقُرُانَ فَلْيَسُألِ اللَّه بِهِ فَإِنَّهُ سَيَحِينَ اقُوامٌ يَقُرَهُ وُنَ الْقُرُانَ يَسَأَلُونَ بِهِ النَّاسَ وَقَالَ مَحْمُودُ هَذَا خَيْثَمَةُ الْبَصْرِيُّ الَّذِي رَوى عَنهُ حَايِرُ إِلْحُعْفِي وَلَيْسَ هُو خَيْثَمَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ حَايِلًا لَهُ عَلِيهِ حَايِثَهُ وَلَيْسَ هُو خَيْثَمَةُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ

إبهمهمار

ساکا۔ حضرت عمران بن حسین سے منقول ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جوقر آن پڑھ رہا تھا۔ چراس نے ان سے پچھ مانگا

(جھیک مانگ) تو عمران نے ''انا للّٰہ و انا الیہ راجعون'' پڑھااور ایک صدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جو خض قر آن پڑھے ایک صدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جو خض قر آن پڑھ کے اللّٰہ سے سوال کرے اس لئے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جوقر آن پڑھ کرلوگوں سے سوال کریں گے جمود کہتے ہیں آئیں گے جوقر آن پڑھ کرلوگوں سے سوال کریں گے جمود کہتے ہیں کہ خشیمہ بن وہ خشیمہ بن عبدالرحل نہیں۔

یہ صدیث سے اور خیٹمہ بھری کی کنیت ابونھر ہے۔انہوں نے انس بن مالک سے کی احادیث روایت کی ہیں اور ان سے جابر بعنی روایت کرتے ہیں۔

٢٧١٤\_ حدثنا محمد بن اسلمعيل الواسطى نا وكيع نا ابوفروة يزيد بن سنان عن أبي المُبَارَكِ عَنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا امَنَ بِالْقُرُان مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَه'

۱۱۷۲ حفرت صبیب کہتے ہیں که رسول اکرم اللے نے ارشاد فر مایا: جس فخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیاوہ اس پر ایمان خبیں لایا۔

محمد بن بزید بن سنان به حدیث این والد نقل کرتے ہوئے اس کی سنداس طرح بیان کرتے ہیں کہ باہد ،سعید بن میتب سے اور وہ صہیب نے قل کرتے ہیں۔ ان کی روایت کا کوئی متابع نہیں اور بیضعیف ہیں۔ ابومبارک بھی مجمول ہیں لہندااس حدیث کی سند قوی نہیں۔ وکیع کے نقل کرنے ہیں بھی اختلاف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ زید بن سنان رہادی کی حدیث میں کوئی مضا کہ نہیں۔ لیکن ان کے بیٹے ان سے منکرا حادیث روایت کرتے ہیں۔

٥ ٢٧١٥\_ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن حالد بن معدان عن

 كثيرِ بُنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِيِّ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ اوراً ستد يُرْصِيْ واللهِ عَاكَرَ صدقد وين والله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَاهِرُ بِالْقُرُان كَالْحَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُان

كَالُمُسِرِّ بِالصَّدَّقَةِ

بیصدیث حسن غریب ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن آ ہت ہوٹھ نازورے پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لئے کہ چھپا کر صدقہ دینا اعلان کرکے دینے سے افضل ہے اس لئے کہ چھپا کر صدقہ دینے ہیں آ دمی لوگوں کے تبجب سے محفوظ رہتا ہے۔

باب١٥٣٥ـ

باب ۱۰۳٥\_

٢٧١٦ حدثنا صالح بن عبدالله نا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي لُبَابَةَ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُ آبِي لُبَابَةَ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ بَنِيْ آ إِسُرَائِيُلَ وَالزُّمَرَ

۲۷۱۲ حضرت ابولبابه کمتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فر مایا آنخضرت: سور کاسراءادرسور کا زمر پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔

سیحدیث حسن غریب ہے اور ابولبا بہ بھری ہیں ان سے حماد بن زید کئی احادیث نقل کرتے ہیں ان کا نام مروان ہے۔ بیامام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں نقل کیا ہے۔

٢٧١٧ حدثنا على بن حجرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن حالد بن معدان عن عبدالله بُنِ اَبِي بِلَالِ عَنُ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ ' أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ المُسَبِّحَاتِ قَبُلَ اَنْ يَرُقُدُ لَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ ايَةً خَيُرٌ مِّنُ أَلْفِ ايَةٍ

بیرحدیث حسن غریب ہے۔

۰ باب۱۵۳٦\_

الزبيرى نا حالد بن طهمان ابوالعلاء الحفاف ثنى الزبيرى نا حالد بن طهمان ابوالعلاء الحفاف ثنى نافع عن ابن آبِي نَافِع عَنُ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ نَافع عن ابن آبِي نَافِع عَنُ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصُبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ اَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَقَرَأً ثَلَاثَ ايَاتٍ مِنُ الحِرِ سُورَةِ الْحَشُرِ الرَّحِيْمِ وَقَرَأً ثَلَاثَ ايَاتٍ مِنُ الحِرِ سُورَةِ الْحَشُرِ وَكُلَ اللَّهُ بَهِ سَبُعِيْنَ الْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ مَّاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنُ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

ا الاحفرت عرباض بن سارية فرماتے بيں كه نبى اكرم اللہ بميشہ سونے سے پہلے وہ سورتیں پڑھا كرتے تھے۔جوسے یا لیے سے شروع بوتى بیں نیز فرماتے بیں كدان میں ایک آیت الی ہے جوایک ہزار آیت الی ہے جوایک ہزار آیت الی ہے افضل ہے۔

إب٢٥٣٦\_

۱۷۱۸ حضرت معقل بن بیار نی اکرم کی نے قل کرتے ہیں کہ جس نے میں الشیطان الموجیم " تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آ بیتی پڑھ لیس اللہ تعالی اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرد کر دیتے ہیں جواس کے لئے شام تک مغفرت کی دعا کرتے دہتے ہیں ۔اورا گروہ اس دن مرجائے تاس کا شارشہیدوں میں ہوتا ہے نیز اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو اے بھی بہی مرتبہ عطا کیا جائے گا۔

بيعديث حن غريب بما صصرف الى سند ع جانة بي -

باب١٥٣٧\_ مَاجَاءَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءً أُ النَّبِيِّ الم ١٥٣٧\_آ تخضرت اللَّه كَانَتُ قِرَاءً أُ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٧١٩ حدثنا قتيبة نا الليث عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُلَيُكَة عَنْ يَعُلَى بُن مَمُلَكَ أَنَّه سَالَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرْءُةِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلُوتِهِ فَقَالَتُ وَمَا لَكُمُ وَصَلُوتُهُ وَكَانَ يُصَلِّي قَدُرَ مَانَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدُرَ مَاصَلِّي حَتَّى يُصِبُحَ ثُمَّ تَنَعَّتُ قِرَآءَ تَهُ فَاِذَا هِيَ

تَنْعَتُ قِرَاةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرُفًا

بیجدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرف لیٹ بن معد کی روایت ہے جانتے ہیں وہ ابن الی ملیکہ ہے روایت کرتے ہیں ود

یعلی سے اور وہ ام سلمہ ہے۔ پھر ابن جر ہے بھی بیصہ بٹ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے قال کرتے ہیں کہ آ ب اللی قراء ک میں ہر حرف الگ الگ معلوم ہوتا تھا اورلیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

. ٢٧٢ ـ حدثنا قتيبة نا الليث عن معاوية بُنِ صَالِح عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِي قَيْسِ قَالَ سَٱلْتُ عَآئِشَةَ عَنُ وِتُرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ مِنُ الْحِرِهِ فَقَالَتٌ كُلُّ ذٰلِكَ قَدُ كَانَ يَصْنَعُ رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنُ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبُّمَا أَوْتَرَ مِنُ احِرِهِ فَقُلُتُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْآمُر سِعَةً فَقُلُتُ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَ تُهُ ۚ آكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرْاءَ ةِ ٱوْيَحْهَرُ قَالَتُ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ يُفْعَلُ قَدُ كَانَ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ قَالَ قُلُتُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْاَمُر سِعَةً قَالَ قُلُتُ كَيُفَ كَانَ يَصُنَعُ فِي الْجَنَابَةِ آكَانَ يَغْتَسِلُ قَبُلَ أَنُ يَّنَامَ أَمُ يَنَامُ قَبُلَ أَنُ يَغْتَسِلَ قَالَتُ كُلُّ ذَٰلِكَ قَدُ كَانَ يَفُعَلُ رُبُّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبُّمَا تُوضًا فَنَامَ قُلُتُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْاَمُرِ سِعَةً

بیحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

٢٧٢١ حدثنا محمد بن اسلميل نا محمد بن

ا 121- يعلى بن مملك كت بين كدام المؤمنين امسلمة سے آنخضرت ه كانماز مين قرأت اورآب هاك نماز كم تعلق يوجها كياتو فرمايا تنهاري آپ اللي نماز سے كيانسبت؟ آپ اللي عادت تقى كرجتني دیر (رات کو) سوتے اتنی دیراٹھ کرنماز پڑھتے پھر جتنی دیرنماز پڑھی ہوتی اتنی درسو جاتے یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہوجاتی۔ پھر حضرت امسلمالنے آب اللہ کی گرات کی کیفیت بیان کی کہ آپ پڑھے تو ہ حرف حداحدا ہوتا۔

۲۷۱۔حضرت عبداللّٰہ بن الی قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشُّ ہے آنخضرت ﷺ کے وز کے متعلق بوجھا کہ کس وقت پڑھا کرتے تھے۔شروع رات میں یا آخر میں۔انہوں نے فرمایا: دونوں وتنوں میر یر ھاکرتے تھے بھی رات کے شروع میں اور بھی آخر میں میں نے کہا الحمدللد .... لینی تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔ پھر میں نے یو چھا کہ آ ہے ﷺ کی قراُت کی کیفیت کیا ہو تی تھی لینی زور ہے پڑھتے تھے یا آ ہتد یعنی دل میں انہوں نے فرمایا دونوں طرح برصتے تھے بھی زور سے برصتے اور بھی دل ہی میں. میں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی۔ پھر میں نے یو چھا کہ اور جالت جنابت میں ہوتے تو کیا سو ا ہے پہلے شسل کرتے یا عسل اٹھ کر کرتے ؟ انہوں نے فرمایا دونوں طرر ہے کیا کرتے تھے بھی عسل کر کے سوتے اور بھی وضو کر کے ہی سوجا۔

۲۷ ـ حضرت جابر بن عبدالله کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ خود کوعرفار:

میں نے کہا: الحمد للد کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں وسعت رکھی ہے۔

كثيرا نا اسرائيل انا عثمان بن المغيرة عن سالم بُنِ ابِي الْجَعُدِ عَنْ حَايِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يُعْرِضُ نَفُسَهُ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يُعْرِضُ نَفُسَهُ بِالْمَوْقِفِ فَقَالَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُ يُعْرِضُ فَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدُ مَنْعُونِي اللهِ قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدُ مَنْعُونِي اَنُ ابُلِغَ كَلاَمَ رَبِّي

بيعديث حسن صحيح غريب ہے۔

باب۱٥٣٨\_

بن اسمعيل نا شهاب بن عباد العبدى نا محمد بن الحسن بن ابى يزيد عباد العبدى نا محمد بن الحسن بن ابى يزيد الهمدانى عن عمر بن قيس عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّم يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنُ شَغَلَهُ الْقُرُالُ عَنُ ذِكْرِى وَمَسُألَتِى اعْطَيْتُهُ اقْضَلَ مَا عُطِى اللَّهِ عَلى سَآئِرِ الْكَلَامِ اللَّهِ عَلى سَآئِر الْكَلامِ كَلامِ اللَّهِ عَلى سَآئِر الْكَلامِ كَفَضُل اللَّهِ عَلى سَآئِر الْكَلامِ كَفَضُل اللَّهِ عَلى حَلَقِهِ

يعديث فريب --بسم الله الرحمٰن الرحيم اَبُوَابُ الُقِرَاءٰ تِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۷۲۳ حدثنا على بن حجرنا يحيى بن سعيد الاموى عن ابن جريج عن ابن آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ يَقُرَأُ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقُرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے کہ کیاتم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے چلے تا کہ میں انہیں اپنے رب کا کلام سناؤں اس لئے کہ قریش نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے۔

باب۱۵۳۸

۲۷۲۲ حصرت ابوسعید رسول اکرم کی سے صدیث قدی نقل کرتے بین کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: جے قرآن نے میری یا داور محص سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا۔ • میں اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور اللہ کے کلام کی دوسرے تمام کلاموں پرای طرح فضیلت ہے جس طرح خوداللہ کی اس کی تمام مخلوقات ہر۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم قر أت كے متعلق رسول الله ﷺ ہے منقول احادیث کے ابواب

۲۷۲- حفرت ام سلم فرماتی بیل که آنخفرت فی قرآن برخت موس می قرآن برخت موسط می است می است می است می است می است می است المحمد الله دب العالمین می است می المرسط الوحیم المرسط المرسط می المرسط المرسط می المرسط می المرسط المرسط می ا

ی یعنی و وصرف قرآن ہی پڑھنے میں مشغول ہے جس کی وجہ سے اسے کسی اور وظیفے کی فرصت ہی نہیں اس صدیث سے بیمجی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا افضل ترین وظیفہ ہے واللہ اعلم (مترجم) یه صدیث غریب ہا ابوعبیدہ بھی ای طرح پڑھا کرتے تھاور بھی قرائت پڑھتے تھے یعنی "مالک یوم الدین" کی جگہ
"ملک یوم الدین" نہیں پڑھتے تھے۔ یکی بن سعیداور کئی راوی بھی ابن جرت ہے وہ ابن الی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے اس سلم سے اس کے کہلیث بن سعدابن الی ملیکہ سے وہ یعلی بن مملک سے اور وہ ام سلمہ
طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں کہانہوں نے آخضرت بھی کی قرائت کی کیفیت بیان کی کہ ہر حزف الگ الگ ہوتا تھا۔ لیث کی حدیث زیادہ سے اس میں یہذر نہیں کہ آپ بھی "مالک یوم الدین" پڑھتے تھے۔

۲۷۲٤ حدثنا ابوبكر بن محمد بن ابان نا ايوب مهدا حضرت السن فرمات المستان فرمات المستان فرمات المستان الرملي عن يونس بن يزيد عَنِ الزُّهْرِى عَنُ خيال عمال ملى عن يونس بن يزيد عَنِ الزُّهْرِى عَنُ خيال عمال من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكُرٍ وَعُمَرَ يَهِم الدين وَهُ الدين وَهُمَال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكُرٍ وَعُمَرَ يَهُم الدين وَهُم الدين وَهُمَال وَعُثَمَان كَانُوا يَقُرَهُ وُنَ مَلِكِ يَوْم الدِّينِ

۲۷-۲۷\_ حفزت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ، ابو بکر ، عمر (اورمیرا خیال ہے کہ انس نے )عثان (کانام بھی لیا) یہ سب حفزات ' مالک یوم الدین' پڑھا کرتے تھے۔

یے حدیث غریب ہے ہم اسے زہری کی انسؓ کے روایت سے صرف شیخ ایوب بن سویدر ملی کی روایت سے جانتے ہیں۔ زہری کے بعض ساتھی بیصدیث زہری کے نقل کرتے ہیں کہ آن مخضرت بھی، ابو بکر اور عمر سب ' مالک یوم المدین'' پڑھتے تھے۔ عبدالرزاق بھی معمر سے وہ زہری سے اور وہ سعید بن میتب نے قل کرتے ہیں۔ نبی اکرم بھی، ابو بکر اور عمر "مالک یوم المدین'' پڑھتے تھے۔

م ٢٧٢ حدثنا ابو كريب نا ابن المبارك عن بونس بن يزيد عن ابى على بن يزيد عن الزُّهُرِى عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ قَالَ سُويُدُ بُنُ نَصْرٍ أَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ بِهِذَالُاسْنَادِ نَحُوهُ وَالْمُ الْمُبَارِكِ عَنُ يُونُسَ بُنِ يَزِيدَ بِهِذَالُاسُنَادِ نَحُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِ نَحُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِ نَحُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِ نَحُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِ نَحُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

امام ترفدی کہتے ہیں: موید بن نظر ،ابن مبارک ہے وہ یونس بن یزید ہے ای سند ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔اور ابوعلی بن یزید بن یونس کے بھائی ہیں۔ بیحد ہے من غریب ہے۔امام بخاری کہتے ہیں کدابن مبارک اس حدیث کے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ابوعبیدہ نے بھی اس حدیث کی اتباع میں بیآیت اس طرح پڑھی ہے۔

٢٧٢٦ حداثنا ابوكريب نا رشد بن بن سعد عن عبدالرحمٰن زياد بن العم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبدالرحمٰن بُنِ غَنَمَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَءَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ

۲۲۲۱ حضرت معاذین جبل سے منقول ہے کہ آنخضرت اللہ نے پڑھا" ھل نشتطیع ربک" لین کیاتم اپنے رب سے مانگنے کی طاقت رکھتے ہو۔

یہ صدیث غریب ہے ہم اسے صرف رشدین کی روایت سے جانتے ہیں اور بیضعیف ہیں۔ پھرعبدالرحلٰ بن زیاد افریقی بھی ضعیف ہیں۔ للبد ااس کی سندضعیف ہے۔

۲۷۲ر حفرت امسلم فرماتی بین که آنخفرت ال پر ها کرتے تھے "انه عمل غیر صالح" لینی اس نے غیرصال عمل کیا۔

۲۷۲۷ حدثنا حسین بن محمد البصری نا عبدالله بن حفص نا ثابت البنانی عن شهر بُنِ

حَوُشَبِ عَنَ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَءُ هَا إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح

اس مدیث کوئی راوی ثابت بنانی سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ شہر بن حوشب بھی اسے اساء بنت یزید سے روایت کرتے ہیں۔ شہر بن حوشب بھی اسے اساء بنت یزید سے روایت کرتے ہیں۔ عبد بن حمید کہتے ہیں کہ یہی ام سلمہ انصاریہ ہیں اور میر سے نزویک دونوں مدیثیں صحیح ہیں۔ شہر بن حوشب نے کئی مدیثیں ام سلمہ انصاریہ سے قبل کی ہیں وہ آنخضرت ﷺ سے اس کی مانند قبل کرتی ہیں۔

۱۲۵۲۸ حفرت الى بن كعبٌ فرماتے بين كمآ تخفرت الله نى عدرا من دال پر پیش پڑھا۔

٢٧٢٨ حدثنا ابوبكر بن نا فع البصرى نا امية بن خالد نا ابوالحارية العبدى عن شعبة عن ابى اسخق عن سعيد بن حبير عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابُيِّ بُنِ كَعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَرَأً قَدُ بَلَغَتَ مِنُ لَدُنِّيُ عُذُرًا مُثَقَّلَةً

ي معديث غريب م مم اس صرف الى سند سے جانتے ہيں ۔ اميد بن خالد تقداور الوجاري عبدى مجبول ہيں۔

 ۲۷۲۹ حدثنا يحيى بن موسلى نا معلىٰ بن منصور عن محمد بن دينار عن سعد بن اوس عن مصد ع ابى يحيىٰ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابني بُنِ كَعُبٍ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابني بُنِ كَعُبٍ اَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَأُفِى عَيْنِ حَمِئة \_

اس حدیث کوہم صرف ای سند سے جانتے ہیں اور سیح وہ ہے جوابن عباس سے منقول ہے چنانچے ابن عباس اور عمرو بن عاص کے درمیان اس حدیث کی قرائت میں اختلاف ہے۔اور وہ اس اختلاف کو کعب احبار کے سامنے پیش کیا۔للبذ ااگر اس بارے میں کوئی حدیث ہوتی تو وہ کافی ہوتی۔

• ٢٧٣٠ حدثنا نصربن على الجهضمى نا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن سليمان الاعمش عَنُ عَطِيَةَ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلى فَارِسَ فَاعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَنَزَلَتُ الْمَ غُلِبَتِ الرُّومُ لِلْى قَوْلِهِ يَفُرَ حُ الْمُؤُمِنُونَ بِظُهُوْرِ الرُّومُ عَلى فَارِسَ لِلْى قَوْلِهِ يَفُرَ حُ الْمُؤُمِنُونَ بِظُهُوْرِ الرُّومُ عَلى فَارِسَ

۲۷۳-حصرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر (خبر ملی کہ) اہل روم فارس والوں پر غالب ہوگئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت پیندآئی چانچہ "الم غلبت الروم" سے "یفوح المؤمنون" تک آیات نازل ہوئیں۔

بیر حدمیث حسن غریب ہے۔ ' نظابت'' دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے اہل روم مغلوب ہو گئے تھے پھر عالب ہوئے۔ لہذاغلبت میں ان کے عالب ہونے کی خبر بیان کی گئی ہے۔ نظر بن علی نے بھی ای طرح پڑھا ہے۔

الا ١٧٢ حضرت ابن عمر فرمات بين كه مين نے آنخضرت ﷺ كے سامنے پڑھو۔ سامنے پڑھو۔ سامنے پڑھو۔

۲۷۳۱ حدثنا محمد بن حمید الرازی نا نعیم بن میسرة النحوی عن نفیل بن مرزوق عن عَطِیَّة الْعَوْفِیُ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ۚ قَرَأَ عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَكُمُ مِّنُ ضَعُفٍ فَقَالَ مِنُ ضُعُفٍ

عبد بن حمید بھی بزید بن مارون سے اور وہ فضیل بن مرزوق ہے اس کی مانندنقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روایت سے جانتے ہیں۔

ساتھو۔

۲۷۳۲\_ حدثنا محمود بن غیلان نا ابواحمد الزبیری ناسفین عن ابی اسلحق عن الاسود ثمن یَزیُدَ عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَءُ فَهَلُ مِنْ مُّذَّكِرٍ

يەھدىيە خسن سىچىج ہے۔

٢٧٣٣\_حدثنا بشر بن هلال الصواف البصرى نا جعفر بن سليمان الضبعى عن هارون الاعور عن بديل عن عبدالله بن شقيق عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَءُ فَرُّوُحٌ وَّرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

برصد بث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ہارون اعور کی روایت سے جانتے ہیں۔

٢٧٣٤ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عَنُ اِبْرَاهِيُمْ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قَلِمُنَا الشَّامَ فَاتَانَا اَبُوالدَّرُدَآءِ فَقَالَ آفِيكُمْ اَحَدُّ يَّقُرَأُ عَلَى قِرَاءَ وَ عَبُدِاللَّهِ فَاَشَارُوا النَّيْ فَقَالَ اَفِيكُمْ اَحَدُّ يَقُرَأُ عَلَى قِرَاءَ وَ عَبُدِاللَّهِ فَاَشَارُوا النَّيْ فَقَالَتُ نَعَمُ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبُدَاللَّهِ يَقُرَأُ هذِهِ النَّيْ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتُهَا يَقُرأُ هذِهِ اللَّيْ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهَا يَقُرأُ واللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى وَالذَّكِرِ وَالْأَنْثَى فَقَالَ ابُوالدَّرُدَاءِ وَانَا وَاللَّيْلِ وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُرأُهَا وَهُولَآءِ يُرِيدُونَنِيْ اَنُ اقْرَأُهَا وَمَا حَلَقَ فَلَا اتَابِعُهُمُ

٣٧٢ - حفرت عا تَشِيُّرُ ماتى بين كدرسول الله ﷺ نے پڑھا"فروح وريحان و جنة نعيم" ليني راء پر پيش -

۲۷۳۲ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بیل كدآ مخضرت على به

آیت اس طرح برصت تھے۔ فہل من مدکو۔ یعنی وال کے

۲۷۳ الدورداء علقمہ کتے ہیں ہم شام گئے تو ابودرداء ہارے پاس تشریف ال اور پوچھا کیاتم میں سے کوئی عبداللہ بن مسعود کی قرات سے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے عرض کیا: بی ہاں۔ فرمایا: تم نے عبداللہ کو یہ آ بت کس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے "و الليل اذا يغشى" میں نے عرض کیا وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے "و الليل اذا يغشى والذكو و الانفى "ابودرداء" پڑھا كرتے تھے "و الليل اذا يغشى والذكو و الانفى "ابودرداء" ہوئے سنا ہے۔ یہ لوگ جا جاتے ہیں کہ میں "و ما خلق الذكر ہوئے سنا ہے۔ یہ لوگ جا جاتے ہیں کہ میں "و ما خلق الذكر و الانفى" پڑھول كي ميں ان كی بات نہيں مانوں گا۔

بي صديث من صحيح م اورعبدالله بن مسعودً كي قر أت اى طرح م " والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانشى " حدثنا عبد بن حميد نا عبيدالله عن ١٤٣٥ حضرت عبدالله بن مسعودٌ قرمات بي كه مجه رسول الله عن عن ابى اسحق عن عبدالرحمٰن بُن يَرِيُدُ في آيت اس طرح پر عالى "انى انا الرزاق ذو القوة المتين."

يه الله عن عبد الرحمن بن يزيئه عن عبد الله بن مسعود قال الرّافة أنى رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيه وَسَلّم إنّى أنا الرّراف ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ الله عَلَيه وَسَلّم إنّى أنا الرّراف ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ

۲۷۳٦ حدثنا ابوزرعة والفضل بن ابى طالب وغير واحد قالو انا الحسن بن بشرعن الحكم بن عبدالملك عَن قَتَادَةَ عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمُ بِسُكَارَى

۱۷۳۱ حضرت عمران بن حمین کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے یہ آنکے اس اللہ اس کار کی وماہم بسکار کی "وماہم بسکار کی"

یرددیث حسن محیح ہے تکم بن عبدالملک قادہ ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ ہمیں قادہ کے ابوطفیل اورانس کے علاوہ کی محابی ہے ساع کاعلم نہیں اور بیروایت مختر ہے اس کی محیح سنداس طرح ہے کہ قادہ ، حسن سے اوروہ عمران بن حصین نے آب کی کہ ہم آنخضرت وہ کا کہ سندیث مختر ہے۔ آپ کی نے بیآیت پڑھی" یاایھا الناس اتقواد آبکم"الآیۃ۔ میرے خیال میں بیودیث اس مدیث سے خضر ہے۔

٢٧٣٧ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انبانا شعبة عن منصور قَالَ سَمِعُتُ اَبَاوَائِلِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِعُسَمَا لِآحَدِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بِعُسَمَا لِآحَدِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِيَى فَاسْتَذُكِرُوا الْقُرُانَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ نُسِيعًا مِن صُلُورِ الرِّحَالِ مِن النَّعَم مِن عُقْلِهِ تَعَلَيْهِ وَلَا مِن النَّعَم مِن عُقْلِهِ

يه مديث حسن سيح ہے۔

باب ٢٧٣٨ ـ مَاجَآءَ أَنَّ الْفُرُانَ أَنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ أَحُرُفٍ ٢٧٣٨ ـ حدثنا احمد بن منبع نا الحسن بن موسلى نا شيبان عن عاصم عن زرّ بُنِ حُبَيْشِ عَنُ أَبَيّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُرُيْدُلُ فَقَالَ يَاحِبُرَئِينُلُ إِنِّى بُعِثْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ الْعُحُورُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْحَارِيَةُ وَالسَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْحَارِيَةُ وَالسَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْحَارِيَةُ وَالسَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْحَارِيَةُ وَالسَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلامُ وَالْحَارِيَةُ وَالسَّالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۷۳۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قر مایا کتابرا ہے وہ خض ان میں سے کسی کے لئے یا فرمایاتم لوگوں کے لئے جو کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا۔ بلکہ اسے تو بھلادیا گیا۔ لہذا قر آن کویاد کرتے رہا کرو۔ اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قر آن لوگوں کے دلوں سے اس سے بھی زیادہ بھا گئے والا ہے جس طرح چویا ہے اپنی باند صنے کی ری سے بھا گتا ہے۔

باب۱۵۳۹ قرآن مات قرأتون پرنازل موار

برائیل کاردهرت ابی بن کوئ ، تین کوآ مخضرت کی جرائیل میں ایک قوم کی طرف میعوث سے ملاقات ہوئی تو فر مایا: اے جرائیل میں ایک قوم کی طرف میعوث کیا گیا ہوں جوامی ہاں میں بوڑھے بھی ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں دیکھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں اور پچیاں بھی۔ پھران میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی جرائیل نے کہا: اے محمد (ﷺ) قرآن کو سات حرفوں پرنازل کیا گیا ہے۔

اس باب میں عرق مقدیف بن یمان اورام ایوب سے بھی زوایت ہے۔ ام ایوب ، ابوابوب کی بیوی ہیں۔ نیزسمر ہ ، ابن عباس اور ابوجم بن حارث بن صمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث سن صحیح ہے اور کی سندول سے ابی بن کعب ہی سے منقول ہے۔ ۲۷۳۹ مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ حضر سے واحد قالوا نا عبد الرزاق انا معمر عن الزهری عرض نے فرمایا: میں عبد نبوی علی مشام بن حکیم بن حزام کے پاس

عن عروة بن الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَةَ وَعَبُدِالرَّحُمْنِ أَبُنِ عَبُدِالْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ مَرَرُتُ بِهِشَام بُن حَكِيم بُن حِزَامِ وَهُوَ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفُرُقَانِ قِيْ حَيْاةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمِعْتُ قِرَاءَ تَهُ فَإِذَا هُوَ يَقُرَأُ عَلَى خُرُوُفٍ كَثْيَرِةً لَمُ يَقُرَأُنِيْهَا رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدُتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلوةِ فَنَظَرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبُتُهُ وَرَدَائِهِ فَقُلُتُ مَن اَقُراكَ هذهِ السُّوْرَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرُأُهَا فَقَالَ أَقُرَأُنِيُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لَهُ كَذَبُتَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُوَ أَقُرَأَتِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقُرَأُهَا فَانُطَلَقُتُ ٱقُودُهُ ۚ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعُتُ هَذَا يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى خُرُوفِ لَّمْ تَقُرَأُنِيهَا وَأَنْتَ اَقَرَأَتَنِي سُورَةً الْفُرُقَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرُسِلُهُ يَاعُمَرُ إِقُرَا يَاهِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَ ةَ الَّتِي سَمِعْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا ٱنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ يَاعُمَرُ فَقَرَأُتُ الَّتِي أَقُرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا ٱنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ أُنُولَ عَلَى سَبُعَةِ اَحُرُفِ فَاقْرَءُ وُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ

ے گزراتو وہ سور و فرقان پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کی قر اُت سی تو وہ الی قراءت پڑھ رہے تھے جورسول اللہ ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی۔قریب تھا کہ میں ان کے نماز پڑھتے ہوئے ہی ان سے لڑ پڑوں لیکن میں نے انظار کیا کہ سلام چھیرلیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی جا دران کے گردن پر ڈال دی اور پوچھا کہ تمہیں ہے سورت کس نے بر حانی؟ جوتم ابھی بر حدرے تھے۔ کہنے لگے: رسول الله ( ﷺ ) في من في كها جموث بولت بوالله كاتم آب الله في مجھے بھی بیسورت برطائی ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے انہیں سور و فرقان ان قرأت كے ساتھ يرضتے ہوئے سنا ہے جوآب ﷺ نے مجھے نہيں بر ها ئیں اور آپ ﷺ نے مجھے سور و فرقان بھی بر حالی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو پھر فرمایا: ہشام پڑھو۔انہوں نے وہی قراءت برهی جو يہلے بر صرب تھ آپ اللہ فرمایا: ای طرح نازل ہوئی ے۔ پھر جھے سے کہا کہ تم را حور میں نے را معی تو فر مایا: اس طرح بھی نازل ہوئی ہے پھر آپ ﷺ نے فرمایا: بہ قرآن سات قرأت میں نازل موابالبذاجس مين آساني مواس مين يراها كرو

یہ حدیث حسن سیجے ہے۔ مالک بن انس اے زہری ہے اس سند نے قل کرتے ہیں لیکن مسور بن مخر مدکا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۲۵۵۰\_

. ٢٧٤. حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة نا الاعمش عن ابي صالح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَفَّسَ عَنُ آخِيهِ كُرْبَةٌ مِّنُ كُرَبِ اللَّانُيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنَهُ كُرُبَةً مِّنُ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنُ يَسَّرَعُمُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي اللَّانُيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَنُ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ نَيا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي اللَّهُ لَهُ طَرِيْقًا إلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيْقًا إلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْحِدٍ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقْتُهُمُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَنْ اللّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ الرَّحْمَةُ وَحَقْتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنُ اَبُطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسُرِعُ بِهِ نَسَبُهُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنُ اَبُطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسُرِعُ بِهِ نَسَبُهُ وَمَنُ اللّهُ فَيَسُومُ اللّهُ فَيَسُومُ اللّهِ وَنَشَيْتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنُ اَبُطَا بِهِ عَمَلُهُ لَمُ يُسُرِعُ بِهِ نَسَبُهُ وَمَنُ اللّهُ فَيَسُرِعُ بِهِ نَسَبُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ يَسُرِعُ بِهِ نَسَبُهُ اللّهُ وَمَنْ الْمَكَانِهُ مَنْ الْمَالَائِكَةُ وَمَنُ الْمُعَلِيهِ اللّهُ وَمَنْ الْمُكَالِكُةُ وَمَنُ الْمَالَائِكَةُ وَمَنُ الْمُلَائِكَةُ وَمَنُ الْمُلَائِكَةُ وَمَنُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِيهِ عَمَلُهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الل

اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دورکردیں گے۔ جو

کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوٹی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسکی دنیا و آخرت
میں پردہ پوٹی کریں گے، جو کسی تنگدست کے لئے آسانی پیدا کردیں گاور
اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کردیں گاور
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس وقت تک مددکرتے رہیں گے جب تک
وہ اپنے بھائی کی مددکر تا رہتا ہے، جس نے علم حاصل کرنے کے لئے
کوئی راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا ایک راستہ آسان
کردیتے ہیں اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم
تلاوت یا آپس میں، ایک دوسرے کوقرآن سنتے سناتے سکھتے سکھاتے
ہوں اوران پراللہ کی مدد نازل نہ ہواور اس کی رحمت ان کا احاطہ نہ
کرلے اور فرشتے انہیں گھیر نہ لیں اور جس نے عمل میں سستی کی اس کا
نسا ہے آئے نہیں بڑھا سکتا۔

اے کی راوی اعمش ہوہ ابوصالح ہے وہ ابو ہریرہ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے ای طرح نقل کرتے ہیں۔ ابساط بن محمہ نے اعمش سے کہا کہ جھے ابوصالح کے واسطے ہے ابو ہریرہ ہے۔ ایک حدیث پنجی ہے اور پھراس میں سے تھوڑی می بیان کی۔

باب ۱۵۶۱\_

۲۷٤١ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشى قال ثنى ابى عن مطرف عن ابى اسلحق عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرُو قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي حَمُرُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي حَمُرُ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي شَهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَطِيتُ الْفُرَانَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي شَهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ الْفُصَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرِينَ قُلْتُ عَشَرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ أُطِيتُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ أَفِضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ أَطِيتُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشَرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُهُ أَفِي أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُهُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُهُ أَفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيتُهُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَتِمُهُ فِي عَشْرَ قُلْتُ إِلَى اللّهِ الْعَرْقُ أَلْلُكُ قَالَ الْحَتِمُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَتِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

خَمُس قُلُتُ إِنِّي أُطِيُقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَمَا

الاسلامية الله بن عمر وفر ماتے بيل كه ميں نے عرض كيايارسول الله وهيا كتے ونوں ميں قرآن ختم كرليا كروں؟ فرمايا: ايك ماه ميں۔
ميں نے عرض كيا ميں اس سے كم مدت ميں پڑھ سكتا ہوں فرمايا تو پھر بيس دن ميں پڑھليا كرو ميں نے كہا كه ميں اس سے بھی كم ميں پڑھ سكتا ہوں فرمايا پھر پندره دن ميں پڑھليا كرو ميں نے كہا اس سے بھی سكتا ہوں فرمايا پھر پندره دن ميں پڑھليا كرو ميں نے كہا اس سے بھی سے بھی پڑھليا كرو عرض كيا اس سے بھی كم ميں پڑھليا كرو عرض كيا اس سے بھی كم ميں پڑھليا كرو عرض كيا اس سے بھی كم ميں پڑھليا كرو عرض كيا اس سے بھی ہم ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں بڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں بڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں اس سے كم مدت ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں اس سے كم مدت ميں پڑھليا كرو عرض كيا بھی ميں اس سے كم مدت ميں پڑھليا كی اجازت

یہ حدیث ابوبردہ کی عبداللہ بن عمر و سے روایت سے من صحیح غریب ہے اور کی سندوں سے عبداللہ ہی سے منقول ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ چالیس دن میں جھانے نے فرمایا: جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھاوہ اسے نیز سے بھی قرآن کو ختم نہ کرے۔ بعض دن میں جھی قرآن کو ختم نہ کرے۔ بعض دن میں جھی قرآن کو ختم نہ کرے۔ بعض

علاء کہتے ہیں کہ تین دن سے کم میں قرآن نہ پڑھا جائے ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمروٌ ہی کی حدیث ہے۔لیکن بعض علاء جن میں عثمان بن عفان بھی ہیں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔حضرت عثمان ہی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ور کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں دو رکعتوں میں قرآن ختم کیا۔لیکن تھہر تھہر کر پڑھنا علاء کے زد دیک مستحب ہے۔

۲۷۳۲ حفرت عبدالله بن عمرةٌ فرمات بيل كه آنخضرت على في في المرة المخضرة على في المبين علم ديا كرة والم

۲۷٤٢ حدثنا ابوبكر بن ابي النضر البغدادى نا على بن الحسن عن عبدالله بن المبارك عن معمرعن سماك بن الفَضُلِ عَنُ وَهَبِ بُنِ مُنَبَّهِ عَنُعَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرِو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِقُرَا الْقُرُالَ فِي ٱرْبَعِينَ

یہ صدیث حسن غریب ہے بعض حضرات اے معمرے وہ ساک ہے وہ وہب بن مدبہ سے اور وہ آنخضرت بھی نے قل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے عبداللہ بن عمر وکو چالیس روز میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔

۲۷٬۲۷ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کدایک مخص نے رسول اکرم کی سے پر چھا: کون سائمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے آپ کی سے فرمایا: کو آئ وی آئ فتم کر کے شروع کرنے والا بن جائے۔

٢٧٤٣\_حدثنا نصر بن على الجهضمى نا الهيشم بن الربيع ثنى صالح المرى عن قتادة عن زرارة بن أَبِيُ اَوُفَى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ

یده دیث غریب ہے ہم اے ابن عباس کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں ،محمہ بن بثار ،سلم بن ابراہیم سے وہ صالح مری سے وہ قادہ سے وہ زرارہ بن اونی سے اور وہ نبی اکرم ﷺ سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں اور ریہ سند میر سنز دیک زیادہ صحیح ہے۔

٢٧٤٤ حدثنا محمود بن غيلان نا النضر بن شميل من النفر بن شميل عن النفر بن شميل الله عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بُنِ الشَّيِّعِيْرِ عَنُ فَرْ آن كُوتَيْن دن سي مُ مِن يراوه است بحضين سكا عند الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ عَنْ مَنْ قَرْ آلْقُرُ الله عَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ عَنْ فَقَهُ مَنْ قَرَ آلُهُ أَلُهُ مَنْ قَرْ آلْقُرُ الله عَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمُ

بیر مدیث حسن محمد بن بشار محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ سے ای سند سے اس کی مانند قال کرتے ہیں۔

قرآن کی تفسیر کے متعلق آنخضرت علی استحضرت علی استحضرت علی استحمنقول احادیث کے ابواب بابہ ۱۵۴۱۔ جو تفسیر کرے۔ ۱۵۴۸۔ حضرت ابن عبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: جس

يَّ جَيْكُ وَالْ تَفُسِيُرِ الْقُرُ انِ عَنِ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب ١٥٤١ ـ مَا جَآءَ فِي الَّذِيُ يُفَسِّرُ الْفُرُانَ بِرَأْيِهِ ٢٧٤٥ ـ حدثنا محمود بن غيلان نا بشر بن السرى نے بغیرعلم کے قرآن کی تفسیر کی وہ اپناٹھ کا نہ جہم میں تلاش کر لے۔

نا سفيان عن عبدالاعلى عن سَعِيُدِ بُنِ جُبيُّرٍ عَنِ ابُنِ عَنَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِغَيْرِ عِلْمِ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ په *حديث حسن فيح ہے۔* 

٢٧٤٦\_حدثنا سفيان بن وكيع نا سويد بن عمرو الكلبي نا ابوعوانة عن عبدالاعلى عن سَعِيْدٍ بُن جُبَيُر عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ۚ اتَّقُوا الْحَدِيُثَ عَنِّى إِلَّا مَاعَلِمُتُمُ مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوَّأُ مَقُعَدَه مِن النَّار وَمَن قَالَ فِي الْقُرُان بِرَأْيِهِ فَلُيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مُنَّارِ مُنَّارِ

#### بہمدیث حسن ہے۔

۲۷٤٧ ـ حدثنا عبد بن حميد ثني حبان بن هلال نا سهيل بن عبدالله وهو ابن ابي حزم اخوحزم القطعي ثنا أَبُوُعِمُرَانَ الْحَوُنِيٰ عَنْ جُنُدُبِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ فِي الْقُرُانِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدُ اَخُطَأَ

بیصدیث غریب ہے۔ بعض محدثین مہیل بن البحز م کوضعیف کہتے ہیں بعض علاء سحابہ اور بعد کے علاء سے یہی منقول ہے کہ وہ اپنی رائے تفسیر کرنے والے کی ندمت کرتے ہیں۔ نیز جوروایات مجاہداور قنادہ سے منقول ہیں کہ انہوں نے تفسیر کی ان یر سیمکان

باب٢٩٥١ ومِن سُورَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب

۲۷٤٨ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلَّى صَلوةً لَهُ يَقُرَأُ فِيُهَا بِأُمَّ الْقُرُانِ فَهِيَ حِدَاجٌ فَهِي حِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ قُلْتُ يَاابَاهُرَيْرَةَ إِنِّي ٱحْيَانًا

٢٨ ١٤ وحفرت ابن عباس كمتع بين كدرسول المدينة في فرمايا ميري. طرف ہے کوئی بات اس وقت تک نقل کرو جب کک مس یقین ندہو كه بيميرا بى قول بادر جوشف ميرى حرف كوكى جھونى بات منوب کرے گاوہ اوراہیا مخف جوقرآن کی تغییرایی رائے سے کرے ہ دونوں جہنم میں اپناٹھکا نہ تلاش کرلیں۔

٧٧٢ حفرت جندب كت بين كدرسول الله الله الما جس في قرآن کی تفییر این رائے ہے کی ادروہ سیح تھی تب بھی اس نے غلطی

نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے بغیرعلم کے قرآن کی تفسیر کی اس لئے کہ حسین بن مہدی عبدالرزاق ہے وہ عمر ہے اور وہ قادہ نے قُل کرتے میں کہ فرمایا: قرآن کریم میں کوئی آیت الی نہیں جس کی تقبیر میں میں نے کوئی نہ کوئی روایت نہ تن ہو۔ پھر ابن الی عمر ،سفیان سے اور وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد نے فرمایا: اگر میں ابن مسعودٌ کی قرأت پڑھتا تو مجھے ابن عبالٌ سے بہت ی الی باتوں کے متعلق نہ یو چھتا جومیں نے ان سے پوچھیں۔

باب۱۵۴۲\_سورهٔ فاتحه کی تفسیر -

٢٢٨ عرت ابو بريرة كت بيل كدرسول اكرم على في ارشاد فرمايا: جس نے نماز میں سورہ فاتھ نہیں بردھی اس کی نماز ناقص ہے نامکمل ہے۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے ابو ہر مرہ بھی میں امام کے چھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ قرمایا: اے فاری کے بیٹے دل میں پڑھا 

لیا۔ آپ ﷺ بہلے بی صحابہ ہے کہ بھے آ۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں ۔۔ یہ پھھے لے کر کھڑے ہوئے تو ایک عورت اور پہتے ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ مين آپ اے کام ہے۔ آپ ان ساتھ ہو لئے اور ان کا کام کر کے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ ااور اپ گھر لے گئے۔ ایک پکی نے آپ اور می آپ اور ایجها دیاجس پرآپ بینه گئے اور می آپ ایک كے سامنے بينھ كيا۔ پھرآپ ﷺ نے اللہ كى حمدو ثناميان كرنے كے بعد مجھے یو چھا کہ مہیں "لآالله الاالله" کہنے سے کون کی چیز رو کتی ہے ؟ كياتم الله كے علاوه كسى معبود كوجانتے ہو؟ ميں في عرض كيا: نہيں -پر کھدریا تیں کرتے رہے پر فرمایا تم اس کے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہتم اس سے بڑی کوئی چیز جانے ہو؟ میں نے عرض کیانہیں۔فرمایا: یہودیوں پر الله کاغضب ہے اور نصاری ممراہ ہیں۔ میں راستباز اور دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ کہتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ آنخضرت ﷺ کا چہرہُ مبارک خوثی سے کھل اٹھا۔ پھر مجھے محم دیا اور میں ایک انصاری کے یہاں رہے لگا اور من وشام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ ایک دن میں رات کے وقت آپ ﷺ کے پاس تھا کہ ایک قوم آئی انہوں نے اون کے دھاری دار كپڑے بہنے ہوئے تھے۔ پھرآ بھے نے نماز پڑھی اور خطبہ دیتے ہوئے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دی اور فرمایا: اگر چاکی صاع ہویا نصف ہویامٹی ہویااس سے بھی کم ہوتم میں ہرایک (کوچاہئے کہ) ایے چبرے کوجہنم کی آگ کی گرمی یا اس کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے خواہ وہ ایک مجوریا آ دھی مجبور دے کرہی ہو۔اس لئے کہ بر شخص کواللہ سے ملاقات کرنی ہے چنا نچہوہ تم سے یہی پو جھے گا جو میں تهبیں بتار ہا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں مال واولا ونہیں دی؟ وہ کمے گا: كيون بيس الله تعالى فرماكيل كي تو پھركهال ب جوتم نے اپ كئے آ کے بھیجا تھا۔ پھروہ اپنے آ کے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھے گا اور اپ چرے کوآگ کی گری سے بچانے کے لئے کوئی چیز نہیں پائے گا۔تم لوگوں کو جائے کہ ہر مخص اپنے چہرے کوآ گ سے بچائے خواہ آ دھی

الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ وَجِئْتُ بغُيْرِ اَمَان وَلَا كِتَابِ فَلَمَّا دُفِعْتُ اِلَيْهِ اَخَذَ بَيَدِى وَقَدُكَانَ ۚ قَالَ قَبُلَ دْلِكَ إِنِّى لَّارُجُو ۚ اَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ فَقَامَ بِي فَلَقِيَتُهُ إِمْرَأَةٌ وَصَبِي مَعَهَا فَقَالَا إِنَّ لَنَا الِّيُكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضْى حَاجَتُهُمَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بِي دَارَهُ فَٱلْقَتُ لَهُ الْوَلِيُدَةُ وِسَادَةً فَحَلَسَ عَلَيْهَا وَجَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَحَمِدَاللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ مَا يُفِرُّكَ ٱنُ تَقُولَ لَآالِكَ إِلَّااللَّهُ فَهَلُ تَعْلَمُ مَنُ اِللَّهِ سِوَى اللَّهِ قَالَ قُلُتُ لَاقَالَ نُمَّ تَكُلُّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا تَفِرُّ اَنُ تَقُولَ اَللَّهُ اَكُبَرُ وَتَعُلَمُ شَيْئًا اَكْبَرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغُضُوبٌ عَلَيُهِمُ وَإَنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ قَالَ قُلُتُ فَإِنِّي حَنِيُفٌ مُسُلِّمٌ قَالَ فَرَأَيْتُ وَجُهَه ' تَبُسُطُ فَرَحًا ثُمُّ آمَرَنَى فَأَنْزَلُتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتُ أَغُشَاهُ طَرَفَي النَّهَارِ قَالَ فَبَيْنَمَا آنَا عِنْدَه عَشِيَّةً إِذْ جَآءَ هُ قُومٌ فِي ثِيَابٍ مِّنَ الصُّوفِ مِنُ هَذِهِ النِّمَارِ قَالَ فَصَلِّي وَقَامَ فَحَتُّ عَلَيْهِمُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنِصُفِ صَاعِ وَلَوُ قَبُضَةً وَلَوُ بِبَعْضِ قَبُضَةٍ يَقِى آخَدُكُمُ وَجُهُهُ خَرٌّ جَهَنَّمَ ٱوِالنَّارَ وَلَوُ بِتَمْرَةٍ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَاِلَّ اَحَدَكُمُ لَاتِي اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمُ اللَّمُ اَجْعَلَ لَّكَ مَالًا وَّوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَيْنَ مَاقَدَّمُتَ لِنَفُسِكَ فَيَنْظُرَ قُدَّامَهُ ۚ وَبَعْدَهُ ۗ وَعَنُ يْمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَايَحِدُ شَيْعًا يَقِى بِهِ وَجُهَهُ ' حَرَّجَهَنَّمَ لَيَقِ اَحَدُكُمُ وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوُ بِشَقِّ تَمُرَةٍ فَإِنْ لَّمُ يَجِدُهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ فَأْنِنَى لَااَحَاثُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمُ وَمُعْطِيُكُمُ حَتَّى نَسِيُرَ الظُّعِينَةُ فِيْمَا بَيْنَ يَثُرِبَ وَالْحِيْرَةَ أَكُثُرَ مَايُحَافَ عَلَى مُطَيِّتَهَا السَّرَقَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي فَأَيْنَ

لُصُوصُ طَيّ

کھجور(اللہ کی راہ میں) خرچ کر کے ہو یا کلمہ خیر کہہ کر۔اس لئے کہ میں تم لوگوں کے متعلق فاقے ہے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ اللہ تمہارا مددگار اور متمہیں دینے والا ہے۔ یہاں تک کہ .... (عنقریب ایساوفت آئے گا کہ) ایک اکمیلی عورت مدینہ سے جیرہ تک جائے گی اور اسے اپنی سواری کی چوری کا بھی خونے نہیں ہوگا۔ ● عدی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وفت قبیلہ بنولمی کے چورکہاں ہوں گے۔

سیصدیث غریب ہے۔ہم اسے سرف ساک بن حرب کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی ساک سے وہ عباد بن حیش سے وہ عدی بن جا سے وہ عدی بن جا سے دہ شعبہ سے وہ عدی بن جا تھی میں میں میں میں میں میں ہے وہ شعبہ سے وہ ساک بن حرب سے وہ عباد بن جیش سے وہ عدی بن ابی حاتم سے اور وہ نبی اگرم بھی سے نقل کرتے ہیں کہ یہود معضوب علیہم اور نصار کی ساک بن حرب سے وہ عباد بن جیش سے وہ عدی بن ابی حاتم سے اور وہ نبی اگرم بھی سے نقل کرتے ہیں کہ یہود معضوب علیہم اور نصار کی سے مراہ ہیں بھر طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب١٥٤٣ ـ وَمِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَة

عدى ومحمد بن جعفرو عبدالوهاب قالوا ناعوف بن الله عدى ومحمد بن جعفرو عبدالوهاب قالوا ناعوف بن ابى جميلة الاعرابي عن قِسَامَة بُن زُهيرِ عَنُ اَبَى مُوسَلَى اللهُ عَلَيُهِ وسلَّمَ إلَّ الاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وسلَّمَ إلَّ اللهُ حَلَقَ ادَمَ مِن قَبُضَةٍ قَبَضَهَا مِن جَمِيعِ الْارْضِ فَجَآءَ اللهُ حَلَقَ ادَمَ مِن قَبُضَةٍ قَبَضَهَا مِن جَمِيعِ الْارْضِ فَجَآءَ مِنْ قَبُضَةً وَالْاَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحُرُلُ وَالْحَيْتُ وَالطَّيْبُ

امام ترندی کہتے ہیں بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٢٧٥٢ حدثنا عبد بن حميدنا عبدالرزاق عن معمر عن همام بن مُنَبَّه عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَدُّكُوا اللهَابَ سُحَّدًا قَالَ دَحَلُوا مُتَزَجِّفِيْنَ عَلَى اَوْرَاكِهِمُ أَيْ مُنْحَرِفِيْنَ

باب ۱۵۴۳ سور هُ بقره ہے۔

ای سند سے "فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذین قبل المجری و تغیر می منقول ہے کہ انہوں نے کہا: "حبة فی شعیرة" ۲۷۵۳ حدثنا محمود بر غیلان نا و کیع نا ۲۷۵۳ حضرت عامر بن ربیع فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندھری رات

یعنی دین اسلام کی بالادئی ہوگی اور اس قدر امن وامان ہوگا کہوہ اکیلی سفر کرتے ہوئے بھی نہیں گھیرائے گی۔واللہ اعلم (مترجم) ہیں بحدہ کرتے ہوئے وروازے میں داخل ہوجاؤ۔'(مترجم) یعنی ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا جوان سے کہا گیا تھا۔ (مترجم)

اشعث السمان عن عاصم بن عبيدالله عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيَلَةٍ مُّظُلِمَةٍ فَلَمْ نَدُرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا اَصُبَحُنَا ذَكَرُنَا ذلك لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ فَايُنَمَا تَوَلُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللهِ

میں آنخضرت کے ساتھ سفر میں تھے۔ہم میں ہے کی کو قبلے کی سست معلوم نہیں تھی لہذا جس کا جدهر مند تھا۔ ای طرف نماز پڑھ لی۔ صبح ہوئی تو ہم نے آنخضرت کے ساس کا تذکرہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی"فاینما تو لوا فئم وجه الله"(لینی تم جس طرف بھی مندکرو گے ای طرف اللہ کاچرہ ہے۔)

### بيعديث غريب بهم الصصرف افعث بن سان ربيع كى روايت سے جانتے ہيں اور بيضعيف ہيں۔

٢٧٥٤ حدثنا عبد بن حميدنا يزيد بن هارون نا عبدالملك بن ابى سليمان قال سمعت سعيد بن جُبيُرِ يُحَدِّثُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيثُ مَاتَوَجَّهَتُ بِهِ وَهُوَ جَآءٍ مِنُ مَّكَةَ اللَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَرَأَ بُنُ عُمَرَ هذِهِ الْايَةَ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعُرِبُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هذِهِ الْايَةَ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعُرِبُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هذِهِ الْايَةَ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعُرِبُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هذِهِ الْايَةُ هَرَا فَيْ الْايَةُ الْمَعْرِبُ وَقَالَ ابْنُ

۲۷۵۴ حضرت ابن عمر وفر ماتے بین که آنخضرت فیفل نماز سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے خواہ اس کا منہ کسی طرف بھی ہوتا۔ اور آپ فی مکہ بست مدینہ کی طرف آرہے تھے پھر ابن عمر نے بیہ آیت پڑھی ''ولله الممشر ق والمعرب'' اور فر مایا: بیہ آیت اس باب میں نازل ہوئی۔ (ترجمہ: اور مشرق ومغرب اللہ بی کے لئے ہے۔)

میرحدیث سے ۔احکر بن ملیع ہشیم سے وہ حمید طویل سے اور وہ انس سے ای کے ہم معنی حدیث قتل کرتے ہیں۔ بیسن سی ع ہے اور اس باب میں عمر سے بھی روایت ہے۔

ھگەمقىرىكردو\_

٢٧٥٦ حدثنا احمد بن منيع نا ابومعاوية الاعمش عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَالَح عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَالَح الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدُلاً

فَنَزَلَتُ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيُمَ مُصَلَّى

1201- حفرت ابوسعید ، رسول الله الله الله عنقل کرتے ہیں کہ آپ الله الله علیہ میں کہ آپ الله الله علیہ میں فرمایا کہ وسطاً " کی تغییر میں فرمایا کہ وسطاً سے مراد "عدلاً" لیعنی نہ افراط ہے نہ تفریط دونوں کے درمیان۔ (ترجمہ: اورای طرح ہم ہے تہمیں امت وسط بنایا۔)

#### بیعدیث حسن میج ہے۔

٧٧٥٧ حدثنا عبد بن حميد نا جعفر بن عون نا الاعمش عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلُ بَلَّغُتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلُ بَلَّغُتَ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُدُعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلُ بَلَّغُكُمُ فَيَقُولُونَ مَا آتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ آحَدٍ بَلَّعُكُمُ فَيَقُولُونَ مَا آتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ وَمَا آتَانَا مِنْ آحَدٍ فَيُقُولُ مُحَمَّدٌ وَامَّتُهُ قَالَ فَيُولِي فَيُولِي فَيُقُولُ مُحَمَّدٌ وَامَّتُهُ قَالَ اللهِ تَبَارَكَ فِي فَقَالُ مَنْ شَهْدُونَ آنَهُ عَدُلُكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُونَ وَتَعَالَى وَلَوْ اللهِ تَبَارَكَ شَهِيدًا وَتَعَالَى وَكَالِكَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَالُوسِطُ الْعَدُلُ

حدیث حسن سی ہے محمد بن بشار بھی جعفر بن عون سے اوروہ اعمش سے اس کی مانندروایت کرتے ہیں۔

٢٧٥٨ ـ حدثنا هناد نا وكيع عن اسرائيل عَنُ أَبِي السُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحُوبَيْتِ الْمُقَدَّس سِتَّةَ الْوَسَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ اَنُ يُوجَّهَ اللَّي الْكُعُبَةِ فَانُزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ اَنُ يُوجَّهَ اللَّي الْكُعُبَةِ فَانُزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ اَنُ يُوجَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَانُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُهِكَ فَعِلْ فَي السَّمَآءِ فَلَنُولِينَاكَ قِبْلَةً تَرُضُهَا فَولِ وَجُهِكَ شِطُرَالْمَسُحِدِ وَجُلِّ مَعْهُ الْعَصُرِ فَحُولًا فَحَلَى بَحِبُ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمُقَدِّسِ رَجُلُّ مَعَهُ الْعَصُرَ قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنُصَادِ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلُوةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمُقَدِّسِ رَجُلُّ مَعَهُ الْعُصُرِ فَلَى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلُوةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلُوةِ الْعَصْرِ نَحُو بَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَهُمْ رَكُوعٌ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ وَالَّهُ وَيَشَهُدُ آلَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ فَدُ وَجِهَ الْى الْكُعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رَكُوعٌ وَهُمْ مَرَّكُوعٌ وَالَى فَانْحَرَفُوا اللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُعْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رَكُوعٌ عَلَى فَانَحَرَفُوا اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمَةِ قَالَ فَانْحَرَفُوا اللّهُ وَمُعُمْ وَهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْلَهُ الْمُعْمَةِ وَالْ فَانْحَرَامُ وَاللّهُ الْمُعَلِّلُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعُلُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعَلِيقُ اللّهُ الْمُعْلَلَهُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ ال

٢٤٥٨ - حفرت برائ فرماتے بیں کہ آنخصرت المحدد مدید منورہ تشریف الائو سولہ یاسترہ ماہ تک بیت المحدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے کی ن چاہتے تھے کہ انہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی "فلدنری تقلب الآیة" (یعنی ہم آپ کا چبرہ (باربار) آسان کی طرف المحت دیکھررہ ہیں۔ ہم آپ کا کارخ خانہ کعبہ کی طرف چیر کیجے (مجد آپ بند کرتے ہیں۔ لہذا ابنا چبرہ خانہ کعبہ کی طرف چیر کیجے (مجد بند کرتے ہیں۔ لہذا ابنا چبرہ خانہ کعبہ کی طرف کھیر کیجے (مجد بند کرتے ہیں۔ لہذا ابنا چبرہ خانہ کعبہ کی طرف کو یا گیا۔ جے آپ کی حرام) چنانچہ آپ کی کارخ اس قبلے کی طرف کردیا گیا۔ جے آپ کی اس کے بعد اس کا گزرانصار کی ایک جماعت پر سے ہوا جو عمر کی نماز پڑھی بڑھ رہے ہے اور رکوع میں تھے۔ ان کا رخ بیت المحدس کی طرف تھا اس نے کہا: میں گوائی دیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ بھی کے ساتھ نماز بڑھی ہے آپ بھی کا رخ کعبہ کی طرف تھا کی بڑھی ہے آپ بھی کا رخ کعبہ کی طرف تھیں نے رسول اللہ بھی کے ساتھ نماز کرھی ہے آپ بھی کا رخ کعبہ کی طرف تھیں دیا تھو نماز کے انہوں نے نہیں دیا تھو نماز کو کھیے دیا تھی نماز کو کھیا کہ بڑھی ہے آپ بھی کا رخ کعبہ کی طرف تھیں نے رسول اللہ بھی کے ساتھ نماز کو کھیے دیا تھی نماز کو کھیے دیا تھی نماز کو کھیے دیا تھی نماز کو کھیے کہا نے جنانچہ نماز وں نے نے انہوں کے بیا ہیں گوائی دیا تھون کیا دیا تھی نماز کرھی ہے آپ بھی کا درخ کعبہ کی طرف تھیں دیا تھی نماز کرھی ہے آپ پھی کا درخ کعبہ کی طرف تھیں دیا تھی نہیں کرتے ہیں نے نہیا کیا کہ کو کھی کھیا کہ کھی کی کھی کے دیا تھی نہوں نے کہا کھی کی کھی کے دیا تھی نے نہیں کی کھی کے دیا تھی نے نہیں کو کھی کے دیا تھی کہ کی کھی کے دیا تھی کیا کہا کے دیا تھی کہا کیا کہ کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کیا کہا کہا کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کو کھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کی کھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کھی کے دیا تھی کی کے دیا تھی کی کھی

یعنی امت گوائی دے گی اورسول اللہ ﷺ سی تو ثین وقعید بین کریں گے۔واللہ اعلم (مترجم)

#### بھی رکوع ہی میں اپنے چہرے قبلے کی طرف پھیر لئے۔

بیحدیث حسن می جے ہے۔ سفیان توری اسے ابواسحاق سے نقل کر تے ہیں۔ ہناد بھی وکیع سے وہ سفیان سے وہ عبداللہ بن دینار سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے۔ اس باب میں عمر و بن عوف مز فی ، ابن عمر مجارہ بن اوس اور انس بن مالک ہے بھی روایت ہے۔ ابن عمر کی صدیث حسن صحیح ہے۔

٢٧٥٩ حدثنا هناد وابوعمارة قالا نا وكيع عن اسرائيل عن سماك عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ السرائيل عن سماك عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِي الْكُعْبَةِ قَالُوا يَارَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ بِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ مَاتُوا وَهُمُ يُصَلُّونَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يُصَلُّونَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيُمَانَكُمُ اللَّية

### بیرهدیث حسن سیح ہے۔

. ٢٧٦ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان قال سمعت الزُّهُرِيِّ يُحَدِثُ عَنُ عُرُوَةً قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةً مَاأَرِي عَلَى آَحَدِ لَهُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ شَيْئًا وَلَا أَبَالِيُ أَنُ لَّالطُوفَ بِيُنَهُمَا فَقَالَتُ بِعُسَمَا قُلُتَ يَاابُنَ أُخْتِيُ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّمَا كَانَ مَنُ آهَلَّ لِمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِيُ بِالْمِشَلَّلِ لَايَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يُطُّوُّفَ بِهِمَا وَلَوْ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيُهِ أَنْ لَايَطُوفَ بهمَا قَالَ الزُّهُرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِآبِي بَكُر بُن عَبُدِالرَّحْمٰن بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ فَأَعُجَبَه وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلُمٌ وَلَقَدُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنُ لِآيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنُ أَمُرالُحَاهِلِيَّةِ وَقَالَ اخْرُونَ مِنَ الْاَنْصَارِ إِنَّمَا أَمِرْنَا بالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمُ نُؤْمَرُ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ

٢٤٥٩ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو صحابہؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! ہمارے ان جما یوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف چبرے کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس حکم سے پہلے فوت ہوگئے۔ اس پر ہے آیت نازل ہوئی "و ما کان الله ...... الآیة " (یعنی اللہ ایانہیں کہ تہمارے ایمانوں کوضائع کردے۔

٢٧١٠ حضرت عروةً كتية بن كدمين نے حضرت عائشة ہے عرض كيا ۔ میں صفامروہ کے درمیان سعی نہ کرنے والے پر اس عمل میں کوئی مضا نقتہیں ویکھا۔ نیز میرے نزویک اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان سعی نہ کروں۔انہوں نے فر مایا بھانچ تم نے کتنی غلط بآت کہی ہے۔آ مخضرت ﷺ نے صفااور مروہ کے درمیان سعی کی پھر اس کے بعدملمانوں نے بھی ایبا ہی کیا۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جو سرکش منا ۃ (مشرکین کامعبود جومشلل میں بھا) کے لئے لبیک کہتا تھاوہ اُ صفااورمروہ کے مابین سعی نہیں کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فرماكي "فمن حج البيت" ..... الآية (جوج بيت الله كري عاعمره ادا کرے اس بر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے بر کوئی گناہ نہیں ) اگرابیای بوتا جیما كرتم كهرب بوتو الله تعالى فرمات "فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما" (ليني اس يركولي كناه نيس اگروه صفاومروه کی سعی نہ کرے) زہری کہتے ہیں میں نے بیدهدیث ابوبکر بن عبدالرحل بن حارث بن ہشام كے سامنے بيان كى تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا اور فرمایا: اس میں بڑاعلم ہے۔ میں نے کچھ علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ عرب میں سے جولوگ صفا ومروہ کے مابین سعی نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان دو پھروں کے درمیان سعی کرنا امور

فَٱنْزَلَ اللّٰهِ تَعَالَى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوبَكْرِ بْنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ فَأَرَاهَا قَدُ نَزَلَتُ فِيُ هَؤُلَآءِ وَهَوُلَآءِ

جاہلیت میں سے ہے۔ اور انسار میں سے پھولوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صفاوم روہ کا چنا نچر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی"ان الصفا والمروة من شعائر الله" سے آیت نازل فرمائی"ان کی نشانیوں میں سے آیں۔) ابو بکر الله عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہے آیت انہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔

# ىيەمدىث خسن سىچى ہے۔

٢٧٦١ حدثنا عبد بن حميد نا يزيد بن ابى حكيم عَنُ سُفُيَانِ عَنْ عَاصِمِ الْاَحُولِ قَالَ سَالُتُ آنَسَ بُنَ مَالِئٍ عَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَقَالَ كَانَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَقَالَ كَانَ مِنْ شَعَآئِرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلَامُ اَمُسَكُنَا عَنْهُمَا فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَوَّعَ خَيْرًا فَلَا شَاكِرٌ عَلِيْمٌ فَا تَطُونُ عُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِلَّا اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

#### بیعدیث حسن سیح ہے۔

٢٧٦٢ حدثنا ابن ابى عمرنا سفين عن جعفر بن محمد عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا فَقَراً وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ آتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ آتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ نَبُداً بِمَا بَدَاً الله بِهِ وَقَراً إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِراللهِ

# یه مدیث سن سیح ہے۔

٢٧٦٣ حدثنا عبد بن حميد نا عبدالله بن موسى عن اسرائيل بن يونس عَنُ أَبِي السُّحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ أَصُحَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْطَارُ فَنَامَ قَبَلَ اَنُ الْأَوْطَارُ فَنَامَ قَبَلَ اَنُ

الا ٢٤ حضرت عاصم احول كمتية بين كه مل في النس بن ما لك سے صفا ومروه ك متعلق بو جها تو فر مايا: بيز مانه جابليت كى نشانيوں ميں سے تھے جب اسلام آيا تو ہم في ان كا طواف جهور ديا۔ پھر الله تعالى في بيه آيت نازل فر مائى"ان الصفا والمروة" الله يقد انس في فر مايا: ان كے درميان عى كرنانقل عبادت ہے۔

۲۲ ۲۲- حضرت جابر بن عبدالله وقرمات بین که جب آنخضرت ولا مکه تشریف کے تقریب الله واف کیا بھرید آیت پڑھی تشریف کے گئے تو بیت الله کا سات مرتبہ طواف کیا بھرید آیت پڑھی واتخدوا من مقام "……الآیة اور مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھی بھر آئے اور جراسود کو بوسد دیا بھر فرمایا: ہم بھی و بیں سے شروع کرتے بیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اور بیر آیت پڑھی "ان الصفاو المصووة من …… شعائر الله " …… الآیة

۲۷۱۔ حفرت براء فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے اگر کوئی روز ہے ہوتا اور افطار کے وقت بغیر افطار کئے سوجا تا تو آئندہ رات اور دن بھی کچھ نہ کھا تا یہاں تک کہ دوسرے دن افطار کا وقت ہوجا تا قیس بن صرمہ انصاری بھی ایک مرتبہ روز ہے سے تھے جب افطار کا وقت ہوا

يُفُطِرَ لَمُ يَأْكُلُ لَيُلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمُسِى وَإِنَّ فَيُسَ بُنَ صِرُمَةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَهُ الْلَافُطَارُ اللَّي إِمْرَأَتَهُ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكِ طَعَامٌ فَقَالَتَ لَا الْلَافُطَارُ اللَّي إِمْرَأَتَهُ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكِ طَعَامٌ فَقَالَتَ لَا وَلَكِنُ انْطَلِقُ فَاطُلُبُ لَكَ وَكَانَ يَومَهُ يَعُمَلُ فَغَلَبْتُهُ وَلَكِنُ انْطَلِقُ فَاطُلُبُ لَكَ وَكَانَ يَومَهُ يَعُمَلُ فَغَلَبْتُهُ الْكِنُ انْطَلِقُ فَاطُلُبُ لَكَ وَكَانَ يَومَهُ يَعُمَلُ فَغَلَبْتُهُ انْتَهُ فَالَتُ حَيْبَةً لِكَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا النَّهَارُ عُشِي عَلَيْهِ فَلُكِرَ ذَلِكَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْايَةُ أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَحُ اللَّي نِسَاءِ كُمُ فَفَرِحُوا بِهَا فَرُحًا الْكَمُ لَيُلَة الْحَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْفَحْرِ الْحَيْطُ الْاسُودِ مِنَ الْفَحْرِ

# يەھدىيث حسن سيح ہے۔

٢٧٦٤ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن زرِّ عَنُ يُسَيِّعُ الْكِنُدِى عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ وَقَرَأَ الدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ وَقَرَأَ وَقَالَ الدُّعَاءُ هُوَالْعِبَادَةُ وَقَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِيُ السَّتَحِبُ الى قَوْلِهِ دَاخِرِيْنَ

### بیر مدیث حسن سیجی ہے۔

٢٧٦٥ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم انا حُصَيُنِ عَنِ الشَّعْيِيِّ قَالَ نَنَا عَدِيُّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عَنِ الشَّعْيِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنُ سَوَادِ اللَّيْلِ

بیصدیث حسن منجے ہے۔ احمد بن منبع ہشیم ہے وہ مجالدہ وہ شعبہ ہے وہ عدی بن حاتم ہے اور وہ آنخضرت علی ہے۔ اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٧٦٦\_حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن محالد عن الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ حَتَّى

تو بیوی کے پاس آئے اور پو بھا کہ بچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا:

نہیں لیکن میں جاتی ہوں اور کہیں سے لے کرآتی ہوں۔ انہوں نے

سارا دن کام کیا تھالہذا نیند غالب آگی اور وہ سو گئے جب ان کی بیوی

آئیں تو ویکھا کہ وہ سور ہے ہیں کہنے لگیں ہائے تنہاری محروی ۔ پھر
جب دوسر بے دن دو پہر کا وقت ہوا تو وہ بوش ہو گئے چنا نچاس کا

نذ کرہ آپ ﷺ ہے کیا گیا اور بیآ بت نازل ہوئی۔ "احل لکم مسئول ہونا حال کے روزوں کی راتوں میں اپنی بیو یوں سے

مشغول ہونا حال کر دیا گیا) اس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ نیز اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: "و کلوا و اشر ہوا ۔۔۔۔۔۔الآیة" یعنی کھا وَاور بیو یہاں

تک کہتم لوگوں کے لئے سفید خط سیاہ خط سے تمیز ہوجائے پھر دات

تک کہتم لوگوں کے لئے سفید خط سیاہ خط سے تمیز ہوجائے پھر دات

۲۸۹۲ حفرت نعمان بن بشراً تخضرت الله نه "وقال ربكم السلامة" ( يعنى تمهارا رب كبتا ب كه مجمع سے دعا كرو ميں قبول كروں گا) كى تفير ميں فرمايا دعا بى اصل عبادت ہے اور يه آيت "داخوين" تك برهى \_

۲۷۱۵ شعمی ،عدی بن حائم سفل کرتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی''حتی یتبین'' ساتو آنخضرت علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے مرادرات کی تاریکی میں سے دن کی روثنی کا ظاہر ہونا ہے۔

 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطُ الْآبَيْضَ مِنَ الْحَيُطِ الْآسُوذِ قَالَ فَاحَدُنُ لَكُمُ الْحَيُطِ الْآسُودُ فَا اللهُ فَاحَدُهُمَا اَبَيْضُ وَالْآخِرُ اَسُودُ فَحَدُلُتُ اللهُ فَجَعَلْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمُ يَحْفَظُهُ سُفْيَانُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ النَّهَارُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللهُ اللهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### بیر حدیث حسن سی ہے۔

٢٧٦٧ حدثنا عبد بن حميد نا الضحاك عن محلد ابوعاصم النبيل عن حَيْوة بن شريح عن يزيد بُن أَبِي حَبِيُبٍ عَنُ ٱسُلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّحيُبِيّ قَالَ كُنَّا بِمَدِيْنَةِ الرُّومِ فَٱنحُرْجُوا اِلَّيْنَا صَفًّا عَظِيْمًا مِّنَ الرُّوُم فَخَرَجَ اِلْيُهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُهُمُ ٱوُٱكْثَرُ وَعَلَى أَهُلِ مِصُرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْحَمَاعَةِ فُضَالَةُ بُنُ عُبَيُدٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِّنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّوم حَتَّى دَخَلَ فِيهِم فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا سُبُحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدِهِ اِلِّي التَّهُلُكَةِ فَقَامَ اَبُواْيُّوبَ الْانصاريُّ فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ لَتَاوَّلُونَ هَذِهِ الْايَةَ هَٰذَا التَّاوُيُلَ وَإِنَّمَا نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْايَةُ فِيُنَا مَعُشَرَ الْاَنُصَار لَمَّا اَعَزَّالُلُه الْإِسُلَامَ وَكَثْرَنَا صِرُوهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض سِرًّا دُوُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَمُوَالَنَا قَدُضَاعَتُ وَإِنَّ اللَّهَ قَدُ اَعَزَّالُوسُلَامَ وَكُثُرَنَا صِرُوهُ فَلَوُ قُمُنَا فِي آمُوَالِنَا فَأَصُلَحَنَّا مَاضَاعَ مِنْهَا فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدُّ عَلَيْنَا مَاقُلُنَا وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بَايُدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ فَكَانَتِ التَّهُلُكَةُ الْإِقَامَةُ عَلَى الْاَمُوَالِ وَإِصْلَاحُهَا وَتَرَكَّنَا الْغَزُوَ فَمَازَالَ أَبُوأَيُّوبَ شَاخِصًا فِيُ سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بأرُضِ الرُّوُمِ

ایک کالی اور رات کے آخر میں آئیس دیکھنے لگتا۔ پھر آپ ﷺ نے جھ سے کچھ کہا۔ لیکن سے بات سفیان کو یا ڈئیس رہی۔ چنا نچی فر مایا کہ اس سے مرادرات اور دن تھا۔

4212 حضرت اللم ابوعمران تحیی کہتے ہیں کہ ہم جنگ کے لئے روم<sup>ا</sup> گئے ہوئے تھے کہ رومیوں کی فوج میں سے ایک بڑی صف مقاملے کے لئے نکلی جن سے مقابلے کے لئے مسلمانوں میں سے بھی اتنی ہی تعدادیس یا اس سے زیادہ آ دمی لکلے۔ان دنو ںمصر پرعقبہ بن عامر حاکم تھاورلشکر کے نضالہ بن عبیدامیر تھے۔مسلمانوں میں سے ایک شخص نے روم کی صف برحملہ کر دیا یہاں تک کدان کے اندر چلا گیا۔ اس برلوگ چیخے لگے اور کہنے لگے کہ بیخود کوایے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ ابوابوب انصاریؓ کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے لوگوائم لوگ اس آیت کی پیفسیر کرتے ہوں جب کہ حقیقت بیہے کہ بيآيت ہم انصار لوگوں كے متعلق نازل ہوئى اس لئے كه جب الله تعالى نے اسلام کوغالب کر دیا اور اس کے مددگاروں کی تعداوزیا دہ ہوگئ۔ تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے۔اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغالب کر دیا ہے اور اس کی مدد کرنے والے بہت میں اور ہمارے اموال (کھیتی باڑی وغیرہ) ضائع ہو گئے ہیں۔ ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم ان کی اصلاح کریں۔اس پر بیآیت نازل ہوئی چنانچہ الله تعالی نے ماری بات کے جواب میں یہ آیت نازل خرمائی "وانفقوا في سبيل الله ..... "الآية. (ليني الله كي راه يمن خرج كرو اورخودکواینے ہاتھوں ہے ہلاکت میں نہ ڈالو) چنانچہ ہلاکت بیتھی کہ ہم اینے اموال اور کھیتی باڑی کی اصلاح میں لگ جا کیں اور جنگ و جہاد کو ترک کردیں راوی کہتے ہیں کہ ابوابوب ہمیشہ جہاد ہی میں رہے یہاں تک کہ دفن بھی روم ہی کی سرز مین پر ہوئے۔

اس آیت سرادیا آیت ب "و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة الی نودواین باتمون سه بلاکت من دوالو

#### ىيەدىث حسن غريب ہے۔

٢٧٦٨ حدثنا على بن حجر انا هشيم انا مُغِيُرةً عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ كَعُبُ بُنُ عُجْرَةً وَالَّذِى نَفْسِىٰ عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَ كَعُبُ بُنُ عُجْرَةً وَالَّذِى نَفْسِىٰ بِيَدِهِ لَفِي نَوْلَتُ هِذِهِ الْاَيَةُ وَلِايَّاى عَنَى بِهَا فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا اَوْبِهِ اَذًى مِّنُ رَّأْسِهِ فَقَدْيَةٌ مِّنَ صَلَّى اللَّهُ صَيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدُ حَصَرَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدُ حَصَرَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كَانَ هَوَامُ رَأْسِكَ تُودِيْكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ وَسَلَّم فَقَالَ كَانَ هَوَامُ رَأْسِكَ تُودِيْكَ قَالَ مُحَاهِدٌ الصِّيامُ وَسَلَّم فَقَالَ كَانَ هَوَامٌ رَأْسِكَ تُؤُدِيْكَ قَالَ مُحَاهِدٌ الصِّيامُ وَسَلَّم فَقَالَ مُحَاهِدٌ الصِّيامُ فَصَاعِدًا فَلَتُ شَاةً وَالطَّعَامُ لِسِتَّةٍ مَسَاكِيْنَ وَالنَّسُكُ شَاةً فَصَاعِدًا.

۲۷۱۸- دھزت مجاہد کہتے ہیں کہ دھزت کعب بن عجر اللہ نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے بصنہ قدرت میں میری جان ہے بیا آیت میرے ہی معلی نازل ہوئی۔ "فمن کان منکم …… الآیة" (ترجمہ: یعنی اگرتم میں سے کوئی بیار ہویا اس کے سر میں تکلیف ہوتو روزے، خیرات یا قربانی سے اس کافد بیادا کرو۔) کہتے ہیں کہ ہم سلح حد بیبی کے موقع پر آخضرت کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے۔ ہمیں مشرکین نے روک دیا۔ میرے بال کانوں تک لمبے تھے اور جو کی میرے منہ پر گرفضرت کی تصن استے میں آخضرت کی تعلق میں استے گر رے اور روک میں میرے منہ پر رک دیا۔ میں استے میں آخضرت کی تعلق میں میں میں کا دور اس کے ساتھ اور جو کی تعلق میں اور ہو کی میں میں اور دور اس پر دیکھا تو فرمایا: لگتا ہے کہ تمہارے سرکی جو کی تمہیں خاصی اذبت دے رہی ہیں۔ میں نے عض کیا: جی ہاں: فرمایا: تو بھر بال منذ وادو۔ اس پر رہی ہیں۔ میں نے عض کیا: جی ہاں: فرمایا: تو بھر بال منذ وادو۔ اس پر بیا تی سے نازل ہوئی می جاہد کہتے ہیں، روز سے تین دن کے، کھانا کھلائے تو بھر سکینوں کوادرا گر بانی کر رہے تو ایک بکری یاس سے زیادہ۔

علی بن جربھی ہشیم ہے وہ ابوبشر ہے وہ مجاہد ہے وہ عبدالرحمٰن بن ابی کیا ہے اور وہ کعب بن مجر ہے ہا ہی کی ما نند حدیث تن کرتے ہیں۔ بید حدیث سن صحح ہے اسے علی بن جر نے ہشیم ہے انہوں نے اشعث بن سوار ہے انہوں نے عبداللہ بن بن معقل ہے اور انہوں نے کعب بن مجر ہے ہے ہی کا نندفل کیا ہے۔ بید حدیث بھی حسن صححے ہے۔ عبدالرحمٰن بن اصبها نی بھی عبداللہ بن معقل ہے دوایت کرتے ہیں۔ پھر علی بن جر ، اساعیل ہے وہ ابوب ہے وہ مجاہد ہے وہ عبدالرحمٰن ہے اور وہ کعب بن مجر ہو ہے تو میں ایک ہانڈی کے نیچ آگ سلگار ہا تھا اور جو میں میری بیشا نی پر جھڑر رہی تھیں آپ ہیں کہ آئے ضرت بھی ہے بی کہ تخصرت بھی ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ بھی نے فر مایا: تو سر کے بال منڈ وادواور قربانی کردویا تین روزے دکھ ویا پھر چھ سکینوں کو کھا تا کھلا و ۔ ابوب کہتے ہیں کہ مجمعے یہ یا ذہیں رہا کہ کون می چیز پہلے فر مائی۔ بید حدیث صحیح ہے۔

47/

٢٧٦٩ حدثنا ابن ابى عمرنا سفين بن عينة عن سفيان الثورى عن بُكِيْر بُنِ عَطَارِ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ يَعْمُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَاتٌ اَيَّامُ مِنْى ثَلَتْ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيُنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنُ تَاجَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنُ اَدْرَكَ الْحَجَّ

۲۷ ۲۹ حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر "كبتے ہيں كدرسول اكرم على نے تين مرتبدارشاد فر مايا كد جج عرفات ميں حاضر ہونے كانام ہے۔ اور منى كا قيام تين دن تك ہوئے دو دن ميں ہى چيا گيااس پر بھى كوئى گناہ نہيں اورا گرتين دن تك قيام كرے تو بھى كوئى حرج نہيں ۔ نيز جو تحض عرفات ميں طلوع فجر سے پہلے بہنچ گيااس كا جج ہوگيا۔

ابن عمر سفیان بن عیبنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ توری کی بیان کر دہ بیرحدیث بہت عمرہ ہے۔ بیرحدیث حسن سیحے ہے اسے شعبہ نے بھی بکیر سے نقل کیا ہے لیکن اس حدیث کوہم صرف بکیر ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔ • ۲۷۷ حدثنا ابن ابي عمرنا سفين عن ابن حريج عن ابن اَبِيُ مُلَيُكَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّ الْحَصِمْ

#### بیر*حدیث حسن ہے۔*

۲۷۷۱ حدثنا عبد بن حمید ثنی سلیمان بن حرب ناحماد بن سلمة عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتُ إِمْرَأَةٌ مِّنْهُمُ لَمْ يُؤَا كِلُوهَا وَلَمُ يُشَارِبُوُهَا وَلَمُ يُجَامِعُوُهَا فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذَّى فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُّوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنِّ وَاَنُ يَّكُونُوا مَعُهَّن فِي الْبُيُوْتِ وَأَنُ يَّفُعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَاخَلاَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَايُرِيدُ أَلُ يَّدَعُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيُهِ فَحَآءَ عَبَّادُ بُنُ بَشِيرٍ وَأُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرِ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَاهُ بِلَالِكَ وَقَالَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيض فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا الَّهُ ۚ قَلُ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَتُهُمَا هَدِيةٌ رِّنْ لَبَنِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْرِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَلِمُنَا أَنَّهُ لُمُ يَغُضُّبُ عَلَيُهِمَا

• ۱۷۷۷ حضرت عائشة عبى جين كدرسول اكرم ﷺ نے فر مايا: سخت جڪرُ ا لوآ دمی الله تعالی کے زویک سب لوگول میں زیادہ ناپندیدہ ہے۔

ا ۲۷۷- حفزت انس فر ماتے ہیں کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی عورت ایا م چین میں ہوتی تو وہ لوگ نہ اس کے ساتھ کھاتے بیتے اور نہ میل جول رکھتے چنانچہ آنخضرت ﷺ سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا گياتوبيآيت نازل هوئي-"ويسئلونک .....الآية" (يعني بيآپ ہے چیف کے متعلق یو چھتے ہیں تو (آپ فرماد بچئے) کہ ساماک ہے .....) چرآ پ ﷺ نے تھم دیا کہان کے ساتھ کھایا پیاجائے اورانہیں گھروں میں اپنے ساتھ رکھا جائے نیز ان کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کچھ کرنا (بوس و کناروغیرہ) جائز ہے۔اس پریہودی کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہر کام کی مخالفت کرتے ہیں چنانچہ عباد بن بشیر اور اسید بن ۔ حنيرة ع اورة بي الويبود كاس قول كى خردي ع بعدوض كيا: کیا ہم حض کے ایام میں جماع بھی نہ کرنے لگیں تا کدان کی مخالفت پوری ہوجائے۔ یہ بات بن کر آنخضرت ﷺ کا چیرہ غصے سے متغیر موگیا۔ • یہاں تک کہم مجھے کہ شاید آپھان سے ناراض مو گئے ہیں اور پھراٹھ کرچل دیئے۔ای وقت ان دونوں کے لئے دودھ بطور مديرآياتوآب الله في أبيل بھيج ديا۔ اور انہوں نے بيا۔ اس طرح ہمیں علم ہوا کہ آ پھان سے ناراض نہیں ہیں۔

یہ حدیث حسن سیجے ہے مجمد بن عبدالاعلیٰ اسے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے اور وہ حماد بن سلمہ ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ۲۷۲- این منکدر کہتے ہیں کہ حضرت جابڑنے فرمایا: یہود کہا کرتے تھے جو خص اپنی ہوی سے مجیلی جانب سے اس طرح محبت کرے کہ دخول قبل (آ گے ہی) میں ہوتو اس سے دیر بھینگا پیدا ہوتا ہے۔اس

۲۷۷۲ حدثنا محمد بن عبدالاعلى نا عبدالرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه حدثنا ابن ابي عمر نَاسُفُيْنَ وعَنِ ابْنِ الْمُنُكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا

ام المرتذى بيحديث بيان كركاس آيت كي تغير كرنام إج ين - "ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة اللنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الدالخصام" يعنى بعض لوگ ايے بيں كدونياوى زندگى مين آپ اس كى بات كو بيندكرتے بين اوروه اپندل كى بات براللدكوكوا كفيرا تا باوروه تخت جھرا الو ب (مترجم) وآپ ال عصيص آن كى وجديد وكتى بكركناه كارتكاب كرتے ہوئے كفاركى خالف كرناكس طرح درست ہوسكتا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

يَّقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنُ آنِي اِمْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنُ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ آخُولَ فَنَزَلَتُ نِسَآءُ كُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَاتُوا حَرُنَكُمُ آنِي شِئتُمُ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

۲۷۷۳\_حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمان بن مهدى نا سفين عن ابى خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ نِسَاءً كُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ أَنِّى شِغْتُمُ يَعْنِي صَمَامًا وَّاحِدًا

پر بیآیت نازل ہوئی "نساء کم حوث" الآیة لینی تمہاری عورتیں تمہاری کمیتیاں ہیں۔البذااپی کمیتی میں جہاں سے جا ہوداخل ہو۔

۲۷۷- حفرت امسلماً تخفرت السيال آيت "نساء كم حوث" .....الآية كافير بين نقل كرتى بين كداس سرادايك بى سوراخ (مين دخول كرنا) ب-

یہ مدیث حسن سیح ہے۔ ابن خلیم کا نام عبداللہ بن عثان بن خلیم ہے اور ابن سابط: عبدالرحمٰن بن عبداللہ تحی کمی ہیں اور حفصہ، عبدالرحمٰن بن ابی بمرصد بق کی بیٹی ہیں۔ بعض روایات میں ' فی صام واحد'' وار دہواہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

نا يعقوب بن عبدالله الاشعرى عن جعفر بن ابى المغيرة عَنُ سَعِيْدِ بُرُ جُبِيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ المغيرة عَنُ سَعِيْدِ بُرُ جُبِيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ عُمَرُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا اَهْلَلُكُ قَالَ حَوِّلْتُ رَحُلِيَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ وَمَا اَهْلَلُكُ قَالَ حَوِّلْتُ رَحُلِيَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ فَانْ يُرَدُّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا قَالَ فَأَنْزِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللهَ أَنْزِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ اللهَ أَنْزِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ اللهَ أَنْزِلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ اللهَ أَنْزِلَتُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذِهِ الْايَةُ نِسَاءً كُمْ حَرُثٌ لَكُمْ فَأَتُوا

۲۷۷-دهزت ابن عباس فرماتے ہیں که دهزت عمراً تخضرت الله علی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله میں ہلاک ہوگیا۔
آپ اللہ نے بوچھا کس طرح؟ عرض کیا: میں نے آج رات اپنی سواری پھیر دی۔ آپ آپ اللہ فاموش رہے پھر بیآ بیت نازل ہوئی انساء کم حرث لکم "سسایی جس طرف سے چاہوقبل میں صحبت کرد۔ البتہ دیراورایا م حض سے اجتناب کرد۔

بیصدیث غریب ہے۔ بعقوب عبداللداشعری کے بیٹے ہیں اور بیا بعقوب فتی ہیں۔

٢٧٧٥ حدثنا عبد بن حميد نا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ مَعْقَلِ بُنِ يَسَارِ أَنَّهُ زُوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا مِّنَ الْمُسُلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ عِنْدَهُ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ عِنْدَهُ مَا كَانَتُ تُعْلَيْقَةً لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَّى

حَرْنَكُمُ أَنِّي شِعْتُمُ أَقُبِلُ وَأَدْبِرُ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ

۲۷۷۵ حضرت معقل بن بیار قرماتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت کی میں اپنی بہن کا کسی مسلمان سے نکاح کیا۔ تھوڑا عرصہ وہ ساتھ رہے پھراس نے اسے ایک طلاق دے دی اور عدت گزر جانے تک رجوع نہیں کیا۔ عدت گزرگئ تو اسے اس کی خواہش ہوئی اور اسے اس کی ۔ چنا نچہ اس نے بھی دوسرے پیغام جیجنے والوں کے ساتھ نکاح کا

● کھیتی وہی ہوتی ہے جہاں بچ بونے پر وہ اگ جائے البذااس آیت ہے د ہر میں جماع کرنے پراستدلال کرنا ناممکن ہے۔واللہ اعلم۔ ● یعنی اپنی یوی سے کیچیلی جانب سے اسلام جے میں صحبت کی ہے۔حضرت عمرؓ نے سوچا کہ شایداس میں گناہ ہو۔واللہ اعلم (مترجم) إِنْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهُويَهَا وَهُويَتُهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْمُحُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَالُكُعُ اَكُرَمُتُكَ بِهَا وَزَوَّحُتُكَهَا الْمُحُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَالُكُعُ اَكُرَمُتُكَ بِهَا وَزَوَّحُتُكَهَا فَطَلَقْتَهَا وَاللهِ لَاتَرُحِعُ النَّكَ اَبَدًا اخِرَ مَاعَلَيُكَ قَالَ فَطَلَقْتَهَ الله تَعْلِهَا فَانْزَلَ فَعَلِمَ الله تَعْلِهَا فَأَنْزَلَ الله تَعْلِمَ الله تَعَلِمَ الله تَعْلَمُ النِسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ الله تَعْلِمَ الله تَعْلَمُ وَنَعَالَى إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ الله تَعْلَمُ وَلَا عَلَيْمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ الله تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ الله تَعْلَمُ لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ ازَوِّحُكَ وَاكُرِمُكَ .

پیام بھیجا تو میں نے اس ہے کہا: کمینے میں نے اسے تمہارے نکاح
میں وے کر تمہاری عزت افزائی کی تھی اور تم نے اسے طلاق دے دی۔
اللہ کہ تم وہ بھی تمہاری طرف رجوع نہیں کرے گی لیکن اللہ تعالی ان
دونوں کی ایک دوہرے کی ضرورت جانتا تھا۔ چنا نچہ یہ آیات نازل
ہوئیں۔ "واذا طلقتم النساء …… سے وانتم لا تعلمون" تک
(ترجمہ: اورا گرتم میں سے پھولوگ اپنی یو یوں کو طلاق دے دیں اور
ان کی عدت پوری ہوجائے تو تم آئیں اپنے سابقہ شوہروں سے
(دوبارہ) نکاح کرنے سے مت روکو بشرطیہ کہ وہ قاعدے کے مطابق
اور باہم رضامند ہوں۔ اس سے اس شخص کو شیحت کی جاتی ہے جواللہ
اور باہم رضامند ہوں۔ اس سے اس شخص کو شیحت کی جاتی ہے جواللہ
اور باہم رضامند ہوں۔ اس سے اس شخص کو شیحت کی جاتی ہے جواللہ
در باہم رضامند ہوں۔ اس سے اس شخص کو شیحت کی جاتی ہے جواللہ
اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس نفیحت کا قبول کرنا تمہارے
نئیں جانتے ) جب معقل " نے یہ آیات سیس تو فر مایا: اللہ ہی کے لئے
شہیں جانتے ) جب معقل " نے یہ آیات سیس تو فر مایا: اللہ ہی کے لئے
شہیں جانتے ) جب معقل " نے یہ آیات سیس تو فر مایا: اللہ ہی کے لئے
شہیں جانتے ) جب معقل " نے یہ آیات سیس تو فر مایا: اللہ ہی کے لئے
شہیں جانتے ) جب معقل " نے یہ آیات سیس تو فر مایا: میں اسے تمہارے نکاح میں
دے کرتمہار ااکرام کرتا ہوں۔

سیحدیث حسن محیح ہے اور گی سندوں ہے حسن ہے منقول ہے۔ اس مدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ معقل کی بہن مطلقہ تھیں چنا نچا گرانہیں نکاح کا اختیار ہوتا تو وہ اپنا نکاح خود کرلیتیں اور معقل کی محتاج نہ ہوتیں۔ اس آیت میں خطاب بھی اولیاء ہی کے لئے ہے کہ آئیس نکاح ہے مت روکو۔ البذا آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کا اختیار عورتوں کی رضامندی کے ساتھان کے اولیاء کو ہے۔ •

الانصارى نا معن نا مالك عن زيد بن اسلم عن النصارى نا معن نا مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بُنِ حَكِيم عَنُ آبِي يُونُسَ مَوُلَى عَائِشَةَ قَالَ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيم عَنُ آبِي يُونُسَ مَوُلَى عَائِشَةَ قَالَ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيم عَنُ آبِي يُونُسَ مَوُلَى عَائِشَةَ قَالَ الْقَعْتُ الْقَالَةُ اللّهَ الْمُصْحَفَّا وَقَالَتُ إِذَا بَلَغُتُهَ الْمُنْ عَلَيْ الصَّلُوتِ بَلَغُتُهَا اذَنتُهَا فَامُلَتُ عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَصَلُوةِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَصَلُوةِ الْعُصُرِ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ وَقَالَتُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

۲۷۷۱ حضرت عائش کے مولی ابو یونس کہتے ہیں کہ عائش نے جھے کم دیا کہ ان کے لئے ایک مصحف (قرآن کریم کانسخہ) کھوں اور جب است حافظوا علی الصلوت " الآیة پر پہنچوں تو انہیں بتاؤں چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہیں بتایا۔ انہوں نے کم دیا کہ یہ آیت اس طرح کھو"حافظوا علی الصلوت والصلوة آیت اس طرح کھو"حافظوا علی الصلوت والصلوة الوسطی و صلوة العصر و قوموا لله قانتین " (ترجمہ) نمازوں کی حفاظت کرو نیزعمر کی نماز کی بھی۔ اور اللہ کے ساتھ کھڑ ہے رہا کرو) پھر حضرت عائش اور اللہ کے ساتھ کھڑے دہا کرو) پھر حضرت عائش نے برا کم میں نے بیآ بت آنخضرت کے ماتھ کھڑے۔ ای طرح سی ہے۔

(۱) اس مسئلے کی تفصیل ابواب النکاح میں گزر چکی ہے۔ (مترجم)

### اس باب میں هضه سے بھی روایت ہے بیحدیث حسن سیح ہے۔

٢٧٧٧ حدثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة نَاالُحَسَنُ عَنُ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوةً الْوُسُطَى صَلُوةً الْوُسُطَى صَلُوةً الْعُصُر

# بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٢٧٧٨ حدثنا هناد نا عبدة عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن ابى حسان الاعرج عَنْ عُبَيْدَةً السَّلُمَانِيِّ اَنَّ عَلِيًّا حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُ الاَحْزَابِ اللَّهُمَّ امْلَأً قُبُورَهُمُ وَبَيُوتَهُمُ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلُوةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَانَتِ الشَّمُسُ عَانَت الشَّمُسُ

۲۷۷ عبیدہ سلمانی حفرت علی کے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے خزوہ خندق کے موقع پرمشرکین کے لئے بددعا کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ! ان کی قبروں اور گھروں کوآ گ سے بھرد ہے جیسے ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے غروب آفاب تک مشغول کر دیا (یعنی عصر کی نماز)

٢٤٧٤ حفرت مره بن جندب كت بين كرا تخضرت الله في فرمايا:

درمیانی نمازے مرادعصر کی نمازے۔

بيعديث حسن سيح باور كئي سندول سے حضرت علي سے منقول ہے۔ ابوحسان اعرج كانا مسلم ہے۔

الاستار و الله الله بن مسعودً كهته بي كدر سول اكرم الله في في عصر كاندور مياني نماز قرار ديا\_ •

۲۷۷۹\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوالنضر وابوداو دعن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عَنُ مُرَّةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الُوسُظى صَلوةُ الْعَصْرِ

اس باب من زید بن ثابت ،ابو ہاشم بن عتب اور ابو ہر یر اللہ ہے بھی روایت ہے۔ بیحد بیث حس محجے ہے۔

• ٢٧٨ حدثنا احمد بن منيع نامروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن اسلمعيل بن ابى حالد عن الحارث بن شبيل عن ابى عمرو الشيباني عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ قَالَ كُنّا نَتَكَلّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى عَلَيْ وَسَلّمَ فِي الصّلواةِ فَنَزَلَتُ وَقُومُوا لِلّهِ فَانِيْنَ فَامُرُنَا بِالسُّكُوتِ.

• 12 - حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کرلیا کرتے تھے پھر یہ آیت نازل ہوئی"و قومواللّه قانتین" لینی الله کے لئے باادب کھرے ہوا کرو۔ چنانچہ ہمیں نماز کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

احد بن منع بھی ہشیم سے اور وہ اساعیل بن ابی خالد ہے اس کی ماندنقل کرتے ہوئے بدالفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں۔"و نھینا عن الكلام" يعنی اور ہميں بات كرنے سے دوك دیا گيا۔ بيحد ہے حسن سيح ہے اور ابوعروشيبانی كانا مسعد بن اياس ہے۔

● ان تمام احادیث کے ذکر سے اس آیت کی تغییر مقصود ہے کہ حافظواعلی الصلوت والصلو ۃ الوسطی ۔ یعنی نمازوں اور ﷺ کی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کی تغییرا کشر علماء عصر کی نماز ہی ہے کرتے ہیں۔واللہ اعلم۔(مترجم)

٢٧٨١ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا عبيدالله بن مُوسِلَى عن اسرائيل عن السُّدِيِّ عَنُ اَبِي مَالِكِ عَن الْبَرَآءِ لَاتَيَمُّمُوا الْحَبِيُثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قَالَ نَزَلَتُ فِيْنَا مَعْشَرِ الْاَنْصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخُلِ فَكَانَ الرَّجُلُ · يَاتِيُ مِنُ نَحُلِهِ عَلَى قَدُر كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَكَانَ الرَّجُلُ يُأْتِيُ بِالْقِنُو وَالْقِنُويُنِ فَيُعَلِّقُهُ ۚ فِي الْمَسُحِدِ وَكَانَ اَهُلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ فَكَانَ احَدُهُمُ إِذَا جَاعَ اتَّى الْقِنُو فَضَرَبَهُ بَعَصَاهُ فَيَسُقُطُ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ فَيَأَكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنُ لَايُرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنُو فِيُهِ الشِّيُصُ وَالْحَشَفُ وَبِالْقِنُو قَدِانُكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ ۚ فَٱثْرَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَآتُهَا الَّذِينَ امْنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْاَرْض وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ باحِذِيْةِ إِلَّا أَنْ تُغُمِضُوا فِيْهِ قَالَ لَوُ أَنَّ أَحَدَّكُمُ أُهُدِي مِثْلَ أَعُظِي لَمُ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَى إِغْمَاضِ أَوْحَيَاءٍ قَالَ فَكُنَّا بَعُدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحَ مَاعِنُدَهُ \*

المدار حضرت برائ کہتے ہیں کہ الا بت ممواال نحبیت الآیة ہم انسار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم اوگ مجوروں والے تھا ور ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی یا زیادہ مجوریں لے کر حاضر ہوتا۔
کھولوگ گچھایا دو گچھ الا کر مسجد میں لئکا دیتے پھر اصحاب صفہ کے لئے کہیں سے کھانا مقر رنہیں تھا اگر ان میں سے کمی کو بھوک لگی تو وہ گچھ کے باس آتا اور اپنی الأخی مارتا جس سے مجتی اور پکی ہوئی کجوریں کر جا تیں اور وہ کھالیتا۔ پھولوگ ایے بھی تھے جو خیرات دیتے میں رغبت نہیں رکھتے تھے وہ ایسا گچھالاتا جس میں خراب مجوریں زیادہ ہوتیں یا تو ٹا ہوا گچھالا کر لئکا دیتا اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ آیا بھا الذین سے بدہ چز خرج کرو۔ اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے بدا کیا ہے اور ردی چز وں کوخرج کرنے کنیت نہ کیا کرو۔ اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے بیدا کیا ہے اور ردی چز وں کوخرج کرنے کی نیت نہ کیا کرو۔ حالانکہ تم خود بھی ایسی چز کونیں لیتے اللہ کہ کچھ کے لئق ہیں۔

بیر مدیث صحیح غریب کے ۔ آبو مالک کانام غزوان ہے وہ قبیلہ بنوغفار سے تعلق رکھتے ہیں سفیان توری بھی سدی سے پچھاں قتم کی مدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٧٨٢ - حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن عطاء ابن السائب عن مُرَّةُ الْهَمُدَانِيْ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ السائب عن مُرَّةُ الْهَمُدَانِيْ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَامًا لَمَّةً الشَّيْطان فَيْعَاد بِالنَّقِ وَامَّا لَمَّة المُملَكِ فَايَعَاد بِالنَّعْيِر وَتَصُدِينٌ بِالْحَقِ فَمَن وَجَدَ المُملَكِ فَايَعُمَد اللَّه وَمَن وَجَدَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِاللَّه وَمَن وَجَدَ اللَّهِ فَلْيَحُمْدِاللَّه وَمَن وَجَدَ اللَّهُ عَرْى الشَّيْطان ثُمَّ قَرَءَ الشَّيْطان يَعِدُكُمُ الْفَقُرو يَأْمُو كُمُ بِالْفَحْشَاءِ اللَّهِ قَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطان أَنَّهُ قَرَءَ الشَّيْطان يَعِدُكُمُ الْفَقُرُو يَأْمُو كُمُ بِالْفَحْشَاءِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى السَّيْطان أَنَّهُ قَرَءَ الشَّيْطان عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى السَّيْطان اللَّهُ عَلَى السَّيْطان اللَّهُ عَلَى السَّيْطِان اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

۲۷۸۱- حضرت عبدالله بن مسعود کتے ہیں کہ آنخصرت کے فرمایا:
انسان پر شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی ۔ شیطان کا اثر خبر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے جب کہ فرشتے کا اثر خبر کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے ۔ لہٰ ذاا اگر کوئی اسے پائے تو جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرے اور جو پہلے والا اثر پائے تو شیطان سے اللہ کی بناہ مائے پھر آپ کی نے یہ آیت پڑھی۔ شیطان سے اللہ کی بناہ مائے پھر آپ کی شیطان مہیں جا تی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تھم ویتا ہے۔

بیمدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابوا حوص کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔

٢٧٨٣ حدثنا عبد بن حميد نا ابونعيم نا فضيل بن مرزوق عن عن عدى بن ثابت عن ابي حازم عن أبي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَسَلَّمَ يَالِيهًا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرُسُلِيْنَ فَقَالَ وَإِنَّ اللهَ أَمُرُسُلِيْنَ فَقَالَ يَالِيهًا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبُ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي يَا يَهُا الدِّيْنَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَآيُهَا الدِّيْنَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبُ مَا وَمَكْمَلُوا مِن السَّمَاءِ يَارَبِ بَارَبِ مَارَزَفُنكُمُ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفُورَ السَّعَلَ السَّفُورَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفُورَ وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشُرَبُهُ وَمَالُ لِلْالِكَ وَعَلَى السَّمَاءِ يَارَبِ يَارَبِ بَارَبٍ وَعَلَى وَعُلِمُ لَهُ مَالُولَ اللهُ عَرَامٌ وَمَشَرَبُهُ وَمَالُ لِلْلِكَ وَعَلَى السَّمَاءِ يَارَبِ عَالَمِ وَعَلْمُ وَمَلْمَاهُ وَمَالُولُولَ عَلِيمٌ وَمَشَرَبُهُ وَمَالُ لِلْلِكَ وَعَلْمُ لَهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمَالَولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهِ وَمَالًا لِلْلِكَ وَعَلَى السَّمَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلْمُ اللّهُ وَمُوالِيلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

٢٧٨٤ حدثنا عبد بن حميد نا عبيدالله بن موسلى عن إسرائيل عن السُّدِيّ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَنُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ اللَّيَةُ إِنْ تُبُدُوا مَنُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ اللَّهُ أَن تُبُدُوا مَنُ يَشَاءُ اللَّهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ اللَّهِ الحُزَنتُنَا قَالَ قُلْنَا لِمَن يَّشَاءُ اللَّهِ الحَزَنتُنَا قَالَ قُلْنَا لَمَن يَّشَاءُ اللَّهِ الحَزَنتُنَا قَالَ قُلْنَا لَمُن يَّشَاءُ اللَّهِ الحَزَنتُنَا قَالَ قُلْنَا لَمَن يَشَاءُ اللَّه الحَزَنتُنا قَالَ قُلْنَا لَمُن يَشَاءُ اللَّه المَن يَعْمَل مِنه لَانكُونَ مَالِكُهُ مَا يَعْفَر مِنه فَنزَلَت هذِهِ اللَّه بَعُدَها فَن فَسَا الله وسُعَها لَها فَنَسَختُهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَها لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كُتَسَبَتُ

موسلى وروح بن عبادة عن حميد نا الحسن بن موسلى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عَنُ عَلِيَّ بُنِ زَيُدٍ عَنُ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائَشَةَ عَنُ قَوُلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنُ تُبُدُّوا مَاقِى أَنْفُسِكُمُ اَوْتُحُفُّوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ وَعَنُ قَوْلِهِ مَنْ يَّعْمَلُ سُوءً يُحَزَبِهِ يَحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ وَعَنُ قَوْلِهِ مَنْ يَّعْمَلُ سُوءً يُحَزَبِهِ

الدسل الله تعالی پاک ہیں اور پاکیزہ لی جزہی کو قبول کرتے ہیں پھراس لوگوااللہ تعالی پاک ہیں اور پاکیزہ لی جزہی کو قبول کرتے ہیں پھراس نے مؤمنوں کوائی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو دیا اور فرمایا: "یَنَا یَها الدسل ....." (لیعنی اسے پغیروتم عمدہ چیز دوں ہیں سے کھا و اور نیک عمل کرو اس لئے کہ میں تہارے اعمال کے متعلق جانتا ہوں) پھر (مؤمنوں کو خاطب کرکے) فرمایا: "یَنَا یَها اللّٰدِینَ آمنوا کلوا ..... پھر (مؤمنوں کو خاطب کرکے) فرمایا: "یَنَا یها اللّٰدِینَ آمنوا کلوا ..... ہیر مین جزیں کھا وُ) راوی کہتے ہیں کہ پھر آئے خضرت بھی نے اس خفل کہ ہوئی چیز وں میں سے کا ذکر کیا جوطویل سفر کرتا ہے پریشان ہے اور اس کے بال خاک آلود ہور ہے ہیں وہ اپنے ہاتھ آسان کی طرف پھیا کر کہتا ہے۔ اے رب ہور ہے ہیں وہ اپنے ہاتھ آسان کی طرف پھیا کر کہتا ہے۔ اے رب اسے ہیں اسے حام ہی سے خوراک دی گئی پھراس کی دعا کیے قبول ہو۔ اسے میں اسے حام ہی سے خوراک دی گئی پھراس کی دعا کیے قبول ہو۔

۲۷۸۲-سدی کہتے ہیں کہ مجھاس خص نے یہ حدیث سائی جس نے حضرت علی ہے سی کہ جب یہ آیت "ان تبدو اهافی ....."

الآیۃ (یعنی خواہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤیا ظاہر کرو۔اللہ اس کا حساب کریں گے بھر جے چاہیں گے بخش دیں گے اور جے چاہیں گے عذاب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال کرے اور اس پر حساب ہونے لگا تو ہمیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیا معانے کیا جائے گا۔ اور کیا نہیں۔ چنا نچہ یہ آیت نازل ہوئی اور اے منسوخ کر دیا" لایکلف الله ...... یہ آیت نازل ہوئی اور اے منسوخ کر دیا" لایکلف الله ...... الله تعالی کی کواس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے اے تواب بھی ای کا ہوگا جوہ وارادہ سے کرے گا اور گناہ بھی ای کا ہوگا جواراد ہے کرے گا اور گناہ بھی ای کا ہوگا جوہ وارادہ سے کرے گا اور گناہ بھی ای کا ہوگا

۱۷۸۵ حضرت امیه نے حضرت عائش سے "ان تبدوا مافی"

الآیة اور "من یعمل سوء یجزبه" کی تغییر بوچی تو فرمایا: میں نے

جب سے ان آیات کی تغییر آنخضرت اللہ سے بوچی ہے اس وقت
سے کسی نے جھے سے ان کے متعلق نہیں بوچیا آپ اللہ نے فرمایا: ان
سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو مصیبتوں میں گرفتار کرنا ہے مثلاً

فَقَالَتُ مَاسَالَنِي عَنْهَا آحَدٌ مُنْذُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ الْعَبُدَ بِمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبَضَاعَةَ يَضَعُهَافِيُ يَدِ قَمِيْصِهِ فَيَفُقِدُهَا فَيَفُزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبُدَ لَيَحُرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا يُخْرَجُ التِّبُرُ الْاَحْمَرُ مِنَ الْكِيْرِ

بخاریا کوئی عملین کردینے والا حادثہ یہاں تک کہ بھی اپنے کرتے کے باز د (جیب) وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے کے بعدائے گم کردیتا ہے اور پھر اس کے گناہ معانب اس کے متعلق پر بشان ہوتا ہے تو اس پر بشانی پر بھی اس کے گناہ معانب کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے سونا سرخ آنگیٹھی ہے۔ •

بیحدیث حفرت عائبشگی روایت ہے حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

٢٨٨١ حصرت ابن عبال فرمات بين كه جب آيت ١٥ تبدوا" .....الآیة نازل ہوئی تو صحابہ کے دلوں میں اس سے اتنا خوف بیٹھ گیا کہ كى اور چيز سے نہيں بيضا تھا۔ انہوں نے اس خوف كا تذكر وآنخضرت ﷺ سے کیا تو فرمایا: کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ چنانچے اللہ تبارک وتعالی نے ان کے دلول میں ایمان داخل کر دیا اور بیآ یت نازل فرماني المن الرسول بما انزل ..... الآية (ترجمه: رسول اس يزكا اعتقادر کھتے ہیں جوان بران کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ای طرح مؤمنین بھی۔ بیسب اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس كة م يغيرون يرايمان لائ كه بم اس كي يغبرون ميس كى ك ورمیان تفریق نہیں کرتے اور سب نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔اے ہارے پروردگارہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اورہمیں تیری طرف ہی اوٹنا ہے۔اللہ تعالی سی شخص کواس کی طاقت ہے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔اے واب بھی اس کا ہوتا ہے جودہ ارادے سے کرتا ہے اور گناہ بھی۔اے مارے دب اگرہم سے بعول چوک موجائے تو مارا مواخذہ نہ کیجئے۔ (اس دعا پر اللہ تعالی فرماتے ہیں) میں نے قبول کی (پھروہ دعا کرتے ہیں)اے ہمارے دب ہم پرسخت حکم نہ جھیجے جیسے کہ آپ نے پہلی امتوں پر بھیجے تھے۔ (اللہ تعالی فرماتے ہیں) میں نے یہ دعابھی قبول کی۔ (پھروہ لوگ دعا کرتے ہیں) اے ہمارے دب ہم پر اليالوجه ندو الئ جيسيني كي جم من طاقت ند مور اورجمين معاف كرديج جارى مغفرت كرديج بم يرحم فرمائي اس لئے كذآب بى

معيان عن ادم بن سليمان عن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنْ تُبَدُّوُا مَافِيُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنْ تُبَدُّوُا مَافِيُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهُ دَحَلَ قُلُوبَهُمُ انْفُسِكُمُ او تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ دَحَلَ قُلُوبَهُمُ انْفُسِكُمُ اللَّهُ مَنْهُ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا فَالْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا فَالْقَى اللَّهُ الْايُمَانَ فِي قُلُوبِهِم فَانُولَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى امَنَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى امَنَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى امْنَ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا لَا اللَّهُ نَفُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا فَالَ عَلَيْنَا اللَّهُ نَفُسًا أَلَا وَالْمَعْمَا لَهُا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ فَعَلْتُ رَبَّنَا لَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَّى اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ی نینی ان آیوں میں نمور ہربدی کی سزاسے مرادعذاب دنیوی ہے نہ کہ اخروی۔ حاصل یہ کہ اس صورت میں آیت''ان تبدوا مافی انفسکم''الایۃ کو منسوخ کہنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہمارے کارساز میں۔للبذا ہمیں کا فرلوگوں پر غالب کرد نیجئے۔) اللہ تعالی فرماتے میں میں نے بید عابھی قبول کی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہےاورایک اور سند ہے بھی این عباسؓ ہی ہے منقول ہے۔اس باب میں ابو ہریرہؓ ہے بھی حدیث منقول ہے۔آ دم بن سلیمان کے متعلق کہاجا تا ہے کہ وہ بچیٰ کے والد ہیں۔

بالهم ١٥٨-سورة آل عمران

باب١٥٤٤ ـ ومن سورة آل عمران

ے ۲۷۸۷۔ حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ "ھواللہ ی انول علیک" و اسسالاً یہ کے متعلق رسول اکرم اللہ سے بوچھا گیا۔ آپ اللہ نے فر مایا: جب تم ایسے لوگوں کودیکھو جو آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ وہ بی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ ان سے پر ہیز کرو۔

٢٧٨٧ حدثنا عبد بن حميد انا ابوالوليد نا يزيد بن ابراهيم نا ابن ابى مليكة عن القاسم بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْايَةِ هُوَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ الْيَاتِ مُّحُكَمَاتُ إلى اجرِ اللايَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايَتُمُ اللهُ فَاحُذَرُو هُمُ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ فَاوُلِيْكَ الَّذِين سَمَّاهُمُ الله فَاحُذَرُو هُمُ

بدحدیث حسن سیح ہے اور الوب اسے ابن الی ملیکہ سے اور وہ حضرت عا کشٹر نے قل کرتے ہیں۔

۲۷۸۸ حدثنا محمد بن بشارنا ابوداو د الطيالسي نا ابوعامرو هوالخزاز ويزيد بن ابراهيم كلاهما عن ابن ابي مليكة قال يزيد عن ابن ابي مليكة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مليكة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ

۲۷۸۸- حضرت عائش قرماتی بین که مین نے رسول الله الله استان آیت کے متعلق بوچھا۔ "فاما اللدین فی قلوبھم" الآیة (لیعن جن لوگوں کے دلوں میں بھی ہے وہ تشابہ کی ابتاع کرتے ہیں ان کی غرض فتنہ بیدا کرنا اور اس کی غلط تفییر کرنا ہوتا ہے) تو آی اللہ نے

• پوری آیت بیہ ہے'' هوالذی انزل علیک الکتاب منه ایات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیبتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله ..... الایة (ترجمہ وودو ہے جس نے آپ گلی الی تاب نازل کی جس کا ایک حصود آیات ہیں جو کہ مشینہ المراد سے محفوظ ہیں اور انہی آیات پر کتاب کا اصل مدار ہے اور دوسرا حصدوہ ہے جس میں ایسی آیات ہیں جو مشتبہ المراد ہیں۔ چنا نچہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی ہو گئے ہولیت ہیں جو مشتبہ المراد ہیں۔ ان کی فرض فتنے ہی کی ہوتی ہے اور اس کا (غلط) مطلب و حویثہ نے کا انکہ اس کا مطلب اللہ کے سواکوئی تبیل جا تا۔ (سور و آل عمران ، آیت کے)

متشابہ کی تعریف ہے ہے کہاس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو۔اس کی دوشمیں ہیں۔(۱) جس کا لغوی معنی بھی کسی کو معلوم نہ ہو۔انہیں مقطعات کہاجاتا ہے۔(۲) کہاس کا مدلول لغوی تو معلوم ہولیکن کی عقلی یانقلی محذور کی وجہ سے مراد نہ لے سکیں۔پھراس آخری شم کی دوشمیں ہیں۔ایک بیر کہان معانی وجوہ میں کسی دلیل سے کسی ایک کورجے نہ دی گئی ہودوسرے بیر کہ کسی ایک کورجے دی گئی ہوخواہ دلیل قطعی یافلنی ہو۔

چنانچدمقطعات کاتھم ہے ہے کہ ان میں اس قید کے ساتھ تقیر جائز ہے کہ ان کی کیفیت مجبول ہے۔ اس طرح اگرزیادہ معنی والے میں ہے کسی ایک کور جج نہ دی گئی ہوتو اس میں بھی سکوت واجب ہے۔ لیکن اگر کسی ایک معنی کورجے دی گئی ہوتو اگر اس افظ کو لفظ منصوص ہی سے تعبیر کریں تو کوئی اختلاف نہیں ( یعنی افظ کا نہ ترجمہ کیا جائے اور نہ ہی اس سے اشتقاق) اور اگر لفظ غیر منصوص سے تغییر کی جائے تو اس میں دو مسلک ہیں۔ ایک سلف کا اور وہ یہ کہ اس کو معنی حقیق ہی پر کھول کیا جائے ، خواہ اس معین کی تعیین دلیل قطعی سے ہویا گئی ہے۔ دوسرا مسلک خلف کا ہے۔ وہ یہ کہ اصل مسلک تو سلف ہی کا ہے کی ن ضعفاء المعقول کے مسلحت کی بناء پر مجاز کنا ہے برمجمول کرلیا جائے گا۔ والتداعلم (مترجم)

فر مایا: جبتم انہیں دیکھوتو پہچان لینا۔ یزیدا پنی روایت میں کہتے ہیں کہ جبتم لوگ ان کودیکھوتو پہچان لو۔ دویا تین مرتبدفر مایا۔ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِهِ فَامَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِئْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاوِيلِهِ قَالَ فَإِذَا رَايَتِيهِمُ فَاعْرِفِيهِمُ وَقَالَ يَزِيْدُ فَإِذَا رَايَتُمُوهُمُ فَاعْرِفُوهُمْ قَالُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْتَكُنَا

بیحدیث حسن سیح ہاوراس طرح کی حفرات اے ابن ابی ملیکہ ہاوروہ حفرت عائشہ نقل کرتے ہوئے قاسم بن محد کا ذکر نہیں کرتے ۔ ان کا ذکر صرف پزید بن ابراہیم کرتے ہیں ۔ ابن ابی ملیکہ کا نام عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ ہان کا حفرت عائشہ سے ساع ثابت ہے۔

الممالات حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد نا سفين عن ابيه عن ابي الضخى عَنْ مَسُرُوُق عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِعَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي وَكَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي وَكَا قَيْلُ رَبِّي لِكُلِّ نَبِي وَكَا أَنِي النَّاسِ بِإِبْرِهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَاللَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلَيْ المُؤمِنِينَ النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۲۷۸۹ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر

نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں۔ میرے دوست میرے

والد اور میرے رب کے دوست (ابراہیم) ہیں چرآپ ﷺ نے یہ

آیت پڑھی"ان اولی الناس بابر اھیم ……"الآیۃ (ترجمہ: ابراہیم

کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تابعداری کی اوریہ نبی

اور جواس پرایمان لائے اور اللہ و منوں کے دوست ہیں۔)

محمود بھی ابوقیم ہے وہ سفیان ہے وہ اپنے والدے وہ ابوخی ہے وہ عبداللہ ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں مسروق کا ذکر نہیں اور بیزیا وہ صحیح ہے۔ ابوخی کا نام مسلم بن مبیح ہے پھر ابوکریب بھی وکیج ہے وہ سفیان ہے وہ اپنے والدے وہ ابوخی ہے وہ عبداللہ ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے ابوقیم کی روایت کے مطابق نقل کرتے ہیں اس میں بھی مسروق کا ذکر نہیں ہے۔

مُعْدَى بُنِ سَلَمَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فَيُهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئَ مُسُلِمٍ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَقَالَ الاَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فِي وَاللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَقَالَ الاَشْعَثُ بُنُ قَيْسٍ فِي وَاللَّهِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِّنَ الْيَهُودِ ارْضَ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُلَّا الْآيَةَ

الذين يشترون بعهدالله " سالآية (ليني جولوگ الله سے كے ہوئے عہدادرا بنی قسموں کے مقابلے میں تھوڑا سامعادضہ لے لیتے ہیں آخرت میں ان لوگوں کے لئے کوئی حصہ نہیں اور اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے بات کریں گے ندان کی طرف دیکھیں گے اور نہ انہیں یاک کریں گے۔ اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہوگا۔) (سورهُ آلعمران: 44)

### پیصدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں علی ابن اوفی ہے بھی روایت ہے۔

٢٧٩١ حدثنا اسحق بن منصورنا عبدالله بن بكرالسهمي نَاحُمَيْدٌ عَنُ آنَس قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّوُنَ اَوْمَنُ ذَالَّذِيُ يُقُرضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا قَالَ ٱبُوطُلُحَةَ وَكَانَا لَهُ خَائِطٌ يَارَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي لِلَّهِ وَلَوِاسْتَطَعْتُ أَنْ 'أُسِرَّه' لَمُ أُعُلِنُهُ فَقَالَ اجْعَلُهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوُ أَقُرَبِيْكَ

ا ۲۷۹ حضرت انسٌ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی۔"لن تنالوا البر"....الآية "من ذالدى يقرض"....الآية ـ تو ايوطلح کے پاس ایک باغ تھا۔انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا یہ باغ الله کے لئے وقف ہے۔اگر میں اس بات کو چھیا سکتا تو مجھی ظاہر نہ ہونے دیتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے اینے قرابتداروں میں تقلیم كردو\_راوي كوشك بيك دورابتك" فرهايا، يا "اقربيك."

بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک بن انس اے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ سے اور و وانس نے قل کرتے ہیں۔

۲۷۹۲ حضرت ابن عمر وُفر ماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا ۲۷۹۲ حدثنا عبد بن حمیدنا عبدالرزاق نا يارسول الله! كونساحاجي اليهائية في الله في المركز وآلود ابراهیم بن یزید قال سمعت محمد بن عباد بن ہواور کیڑے میلے کیلے ہوں۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جعفر يُحَدِّثُ عَنِ أَبُنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ الرسول الله! كونساج أفضل بي؟ فرمايا: جس مين بلندآ واز سے ليك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْحَاجُ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ رَجُلٌ الْخَرُ فَقَالَ اَيُّ الْحَجْ کہاجائے اور زیادہ قربانیاں کی جائیں پھرایک اور خض کھڑ اہوااور یو چھا أَفْضَلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْحَجُّ وَالثُّجُّ فَقَامَ رَحُلُ الْحَرُّ كر"ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا"ين فَقَالَ مَاالسَّبِيلُ يَارَسُولُ اللهِ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ سبیل سے کیامراد ہے؟ آب اللہ نے فرمایا: توشداورسواری۔

اس حدیث کوہم صرف ابراہیم بن خوزی کی کی روایت ہے جانتے ہیں بعض علاءان کے حافظے پراعتر اض کرتے ہیں۔ ٣٤٩ حضرت سعد فرماتے ہیں كہ جب بير آيت نازل موكى "ندع حسن اور حسين كوبلاكركهاكه ياالله بيمير المالل بين - •

٢٧٩٣\_حدثنا قتيبة نا حاتم بن اسمعيل عن بكير بن مسمار عن عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ نَدُعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءً كُمُ

 یہ آیات نصاری نجران کے آنخضرت ﷺ سے سوال جواب کرنے اورائے شہبات دور کرنے کے بعد نازل ہوئی کہاگر اب بھی کوئی تشلیم نہ کرے تو انہیں مبابلے کی دعوت دیجئے کہ ہم بھی اپنے بیٹو ل کو بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ، پھر ہم خود بھی آتے ہیں اورتم بھی آؤاور دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو ۔ لیکن نصاریٰ نے مباطح سے اٹکار کر دیا۔ واللہ اعلم (مترجم) الْايَةِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَّحُسَيُنًا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ هؤُلَآءِ أَهْلِي پیرهدیث حسن صحیح غریب ہے۔

٢٧٩٤ حدثنا ابوكريب ناوكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحمادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِي غَالِبٍ قَالَ رَاي آبُوُأُمَامَةَ رُءُ وُسًا مُّنُصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ دِمِشُقَ فَقَالَ آبُواُمَامَةَ كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتُلَى تَحْتَ آدِيُم السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأَ يَوْمَ تَبَيْضٌ وَجُوهٌ وَّتَسُودٌ وُجُوهٌ اللي أخِر الْايَةِ قُلْتُ لِابِي أَمَامَةَ أَنْتَ سَمِغْتَهُ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَمُ ٱسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً ٱوُمَرَّتَين ٱوْتَلَانًا ٱوْٱرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَيْعًا مَاحَدَّتُتُكُمُهُ هُ

47-14 ابوغالب کہتے ہیں کہ حضرت ابوا مامی نے بچھسروں کو مشق کی سیرهی بر کٹکے ہوئے دیکھا تو فرمایا: بیدووزخ کے کتے اور آسان کی حیت کے نیچے کے برترین مقتول ۔ اور بہترین مقتول وہ ہیں جوان کے ہاتھوں قتل ہوئے کھر یہ آیت پڑھی"یوم نبیض وجوہ" .....الآية (ليني جس دن يجه يم ساور يجه جم سفد مول ك) رادی کہتے ہیں میں نے ان سے یو چھا کہ کیا آپ نے بہآ تخضرت ﷺ ہے سنا؟ فرمایا: اگر میں نے ایک دویا تین پاچاریہاں تک کسات مرتبہ نہ سنا ہوتا تو ہرگزتم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا۔ لیعنی کی مرتبہ سنا

بیرحدیث حسن ہےاورابوغالب کا نام حزق رہے جب کرابوا مامہ بابلی کا نام صدی بن عجلان ہے وہ بلیلہ باہلہ کے سردار ہیں۔ 40 1⁄2 حضرت بہزین حکیم اینے والد سے اور وہ ان کے دادا نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت ﷺ کو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سا۔" کنتم خیرامة" .....الآیة کیتم لوگ سترامتوں کوبورا کرنے والے ہواوران سب میں بہتر اورا کرم ہو۔

٢٧٩٥ حدثنا عبد بن حميد انا عبدالرزاق عَنْ مَعْمَرُ عَنْ بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ قَالَ أَنْتُمُ تَتِمُّونَ ْسَبُعِيْنَ أُمَّةً ٱنْتُمُ خَيْرُهَا وَٱكُرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

پیجدیث حسن ہےاہے کی راوی بہزین تھیم ہےاسی کی مانند فقل کرتے ہیں لیکن اس میں اس آیت کا ذکر نہیں کرتے۔

٢٧٩٦ حدثنا احمد بن منيع أنّا حُمَيْدِ عَنُ أنّس أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتُ رُبَاعِيَّتُهُ ۚ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ وَجُهُهُ شَجَّةً فِي جَبُهَتِهِ حَتَّى سَالَ الدُّمُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ كَيُفَ يُفْلَحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيَّهُمُ وَهُوَ يَدُعُوٰهُمُ اِلَى اللَّهِ فَنَزَلَتُ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأُمْرِ شَيْعٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَذِّبَهُمُ إِلَى اجِرهَا

بیرهدیث ہے۔

۲۷۹۷ حدثنا احمد بن منيع وعبد بن حميد قالا

91 \_ حفرت السُّ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آنخضرت ﷺ کے دندان مباک شہید ہو گئے ۔سر میں زخم آیا اور پیشانی بھی زخی ہوئی ۔ يهال تك كرآب للله كي جر عبارك يرفون بن لكارآب للله ف فرمایا: وہ قوم کیے کامیاب ہوگی جنہوں نے اینے نبی کے ساتھ یہ کچھ کیا اور وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے چنانچہ بيآيت نازل موكى "ليس لك من الا مرتسئ "....الآية (آپ كاك اس مين كوكي افتيار نہیں اللّٰہ جا ہیں تو انہیں معاف کردیں اور جا ہیں تو عذاب دیں۔)

94 12 حضرت انسٌ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا چیرہ مبارک زخمی ہو

نا يزيد بن هارون أَنَا حُمَيْدٌ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَّتُهُ وَرُمِي رَمُيَةً عَلَى كَتِفِهٖ فَجَعَلَ الدَّمُّ يَسِيُلُ رَبَاعِيَّتُهُ وَرُمِي رَمُيَةً عَلَى كَتِفِهٖ فَجَعَلَ الدَّمُّ يَسِيُلُ عَلَى وَجُهِهِ وَهُوَ يَمُسَحُه وَيَقُولُ كَيُفَ تُفُلِحُ أُمَّةً فَعَلَوُا هَذَا بِنَبِيهِمُ وَهُوَ يَمُسَحُه وَيَقُولُ كَيُفَ اللَّهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيهِمُ وَهُوَ يَدُعُوهُمُ اللَّهِ اللهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَوُا هَذَا بِنَبِيهِمُ وَهُو يَدُعُوهُمُ اللَّهُ اللهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَيْهِمُ أَوْيَتُوبَ مَنَ الْالْمُونَ شَيْعً أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَونَ اللَّهُ مَا لَا لَهُمُ طَلِمُونَ عَلَيْهِمُ أَوْيَتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَونَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ طَلِمُونَا اللهُ عَلَيْهُمُ أَوْيَتُونَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَلِيهِمُ أَوْيُعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاللهِ عَالَيْهِمَ أَوْيُعَالَى اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَلِيهِمُ أَوْيُعَالَى اللّهِ عَلَيْهِمُ أَوْيَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ أَوْيَعَالَى اللّهِ عَالَمُ لَعُنْ الْعُولُ الْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَوْيُعَلَى اللّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الْعَلَالِي لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ ا

یہ مدیث حسن سی ہے۔

٢٧٩٨ حدثنا أبوالسائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفى نا احمد بن بشر عن عمر بن حمزة عَنُ سَلِم بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ أُحُدِ اللهُمَّ الْعَنُ ابَاسُفُيَانَ اللهُمَّ الْعَنُ ابَاسُفُيَانَ اللهُمَّ الْعَنُ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةً الْعَنِ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِ اللهُمَّ الْعَنُ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّةً قَالَ فَنَزَلتُ لَيُسَ لَكُ مِنَ الْآمُرِ شَيْعٌ اَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ فَاللهُمُ الْمُولِ مَنْ الْآمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ

گیا، دندان مبارک شہید ہوگئے اور شاند مبارک پرایک پھر مارا گیا اور آپ اللہ کی خرم مرارک سے خون بہنے لگا۔ آپ اللہ اسے صاف کرتے اور کہتے کہ وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے بی کے ساتھ یہ کھی کیا جب کہ وہ انہیں اللہ کی طرف وقوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی "لیس لک من الامو شیء" سے الآیة .

۹۸ کارحفرت عبدالله بن عُرِّ کہتے ہیں کہ رسول الله الله عَنْ وہ احد کے موقع پر فر مایا: اے الله ابوسفیان پر لعنت بھیج ، اے الله حارث بن بشام پر لعنت بھیج ۔ چنا نچہ بیہ بشام پر لعنت بھیج ۔ چنا نچہ بیہ آیت نازل ہوئی ''لس لک من الا موشیء'' ……الآیة . پھر الله تارک وتعالی نے ان لوگوں کومعاف کر دیا اور بیلوگ اسلام لے آئے اور وہ بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔

بیحدیث حسن غریب ہے۔اسے عمر بن حمزہ نے سالم نے قتل کیا ہے۔ پھرز ہری بھی سالم سے اور وہ اپنے والد ابن عمر سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٧٩٩ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى البصرى نا حالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عَنُ نَافِعٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا عَلَى أَرْبَعَةِ نَفَرِ فَانُزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَسَعُلَى لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمُوشِيُّ أُويَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوُ يَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمُوشِيُّ أُويَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوُ يُعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمُوشِيُّ أُويَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوُ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ طَلِمُونَ فَهَذَا هُمُ اللهُ لِلْاسَلام

7299- حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين كد آ مخضرت الله چار آدميوں كے لئے بددعا كرتے تھے چنا نچاللہ تعالى نے بيآ يت نازل فرمائى۔ "ليس لك من الا مر " الآية ، پر الله تعالى نے انہيں اسلام كى بدايت دى۔ الله عرب الله

یہ حدیث اس سند سے حسن سیح غریب مجمّی جاتی ہے یعنی نافع کی ابن عمرٌ سے روایت سے نیزیجی بن ابوب بھی اسے ابن عجلان نقل کرتے ہیں۔

٢٨٠٠ حدثنا قتيبة نا ابوعوانة عن عثمان بن المغيرة عن عَلِى بُنِ رَبِيعة عَنْ أَسُمَاء بُنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعتُ عَلِيًّا يَقُولُ إِنِّى كُنْتُ رَجُلًا إِذَا

۰۰ ۱۸۰- حفرت اساء بن محكم فزارى كہتے ہیں كہ میں نے حضرت علی كو فرماتے ہوئے سنا كہ میں ايبا آ دى ہوں كه آنخضرت ﷺ سے جو حدیث سنتاتو اللہ تعالی كی مشیت كے مطابق مجصاس سے فائدہ پہنچا

سَمِعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَآءَ أَنُ يَّنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ إِسُتَحُلَّفُتُهُ ۚ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّفَتُهُ ۚ وَإِنَّهُ ۚ حَدَّثَنِيُ ٱبُوبَكُر وَّصَدَقَ ٱبُوبَكُر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ رَّجُلِ يُذُنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغُفِرُاللَّهَ إلَّا غُفِرَلَهُ ۚ ثُمُّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوُ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ اللَّهِ الْحِرالُايَةِ

اورا گر کوئی صحابی مجھ ہے کوئی صدیث بیان کر تا تو میں اسے قتم دیتا۔ اگر وه قسم كهاليتا تومين اس كى تصديق كرتا- چنانچدايك مرتبه حضرت ابو برصدین نے مجھ سے بیان کیا اوروہ سے ہیں کہرسول اللہ علانے فر مایا: کوئی شخص ایسانہیں جو کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل كر كے دوركعت نماز يرا هے پيرالله تعالى سے معافی مائے اورالله تعالى اسے معاف ندكريں - پيربيآيت پرهي - "واللدين اذا فعلو فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروالذنوبهم ومن يغفر الدنوب الاالله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون " (اوروه لوگ جواگر بھی کسی گناه کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں خود برظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اس سے ایے گناموں کر مغفرت ما نگتے ہیں۔ اللّٰہ کے علاوہ کون گناہ بخشا ہے اور اینے کئے ؛ جانة بوجهة ہوئے اصرارنہ کریں۔)

> ۲۸۰۱ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنسِ أَبِي طُلُحَةً قَالَ رَفَعُتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَامِنْهُمْ يَوْمَثِلٍ آحَدٌ إِلَّا يَمِيُدُ تَحُتَ جَحُفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ فَذَالِكَ قَوُلُه عَالَى ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّن بَعْدِ أَلْغَمَّ أَمَنَةً نُّعَاسًا

اس مدیث کوشعبه اورکی لوگوں نے عثمان بن مغیرہ سے غیر مرفوع روایت کیا ہے اور ہم اساء کی صرف یہی مدیث جانتے ہیں۔ ا • ۲۸ حضرت ابوطلح فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے س ا کھا کردیکھا تو کیادیکھا ہوں کہ اس روز ان میں ہے کوئی ایسانہیں تھا: ادکھ کی دجہ سے نیچے کو نہ جھکا جاتا ہو۔ • اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ۔ يهي اوكل مراد ب\_"ثم انزل عليكم من بعد الغم ام نعاساً " .....الآية ( پهرتم لوگوں پرتنگی (غم ) كے بعداونگھ نازل كی گئ تم میں ہے ایک جماعت کو گھیر رہی تھی۔اور دوسری جماعت کوصر فہ

پیمدیث حسن سیح ہے۔عبادہ اے روح بن عبادہ ہے وہماد بن سلمہ ہے وہ ہشام بن عروہ ہے اور وہ اپنے والدے اس ۔ مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی حسن سیجے ہے۔

> ۲۸۰۲ حدثنا يوسف بن حماد نا عبدالاعلى عن سعيد عَنُ قَتَادَةً عَنُ إَنَسِ أَنَّ أَبَاطُلُحَةً قَالَ غُشِينًا وَنَحُنُ فِي مَصَافِنًا يَوُمَ أَحُدٍ حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِي مَنْ

۲۸۰۲\_حفرت انسٌ کہتے ہیں کہ حفرت ابوطلحۃ نے فرمایا غزوہ ا کے موقع پر میدان جنگ میں ہم پرغثی طاری ہو گئ تھی۔ میں بھی ا لوگوں میں تھاجن لوگوں پر اس روز اونگھ طاری ہو گئ تھی۔ چنانچے میر

<sup>●</sup> غزوهٔ احدییں جب مسلمانوں پر شکست کے آتار ظاہر ہوئے اور جن کوشہید ہونا تھادہ شہید ہو گئے جنہوں نے راہ فرارا خت کیا تو میدان جنگ میں باتی رہ جانے والے لوگوں پراللہ تعالیٰ نے اوکھ طاری کردی تا کہ دہشت اورخوف زائل ہوجائے۔ چنانچیاس کے بعد دوبارہ مسلمان ہوئے اور دوبارہ جنگ کی۔ (مترجم)

غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوُمَئِدِ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسُقُطُ مِنُ يَدِي وَاخُدُه وَالطَّآئِفَةُ يَدِي وَاخُدُه وَالطَّآئِفَةُ الْاحْرَى الْمُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمُ هَمُّ إِلَّا اَنْفُسَهُم اَجْبَنَ قَوْمٍ وَارْعَبَه وَاخْدَله لِلْحَقِّ

### یہ حدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٠٠ حدثنا قتيبة نا عبدالواحد بن زياد عن خُصَيفِ نَامِقْسَمِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَّغُلَّ فِي قَطِيْفَةٍ حَمْرَآءَ الْاَيَةُ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَّغُلَّ فِي قَطِيْفَةٍ حَمْرَآءَ الْآيَةُ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا فَٱنْزَلَ الله تَبَارَكَ صَلَّى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَعُلُّ إلى الحِرِالاَيَةِ

صلى الله عليه وسلم الحدها فانزل الله تبارك وتَعَالَى وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَعُلَّ اللّى الحِرِالْاَيَةِ بيعديث شنغريب مهاعبدالسلام بهى نصيف سا كرتے ہوئے ابن عماس كا ذكر نبيس كرتے۔

الله المراهب المراهب المناهب المناهبة المن

تلوارمیرے ہاتھ ہے گرنے لگی۔ میں اسے پکڑٹا پھر گرنے لگتی۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھاجنہیں صرف اپنی جانوں کی فکرتھی پیلوگ انتہائی بزول، مرعوب اور تن کوچھوڑنے والے تھے۔

۳۰۰۲۸-حضرت مقسم کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا: "و ما کان لنبی ان یغل" سے الآیة لیخی اور (مال غنیمت میں ) خیانت کرنا نبی کا کام نہیں اور جو خیانت کرے گاوہ قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا ) یہ آ بت ایک سرخ روئی دار چا در کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ بدر کے موقع پر گم ہوگئ تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید آنخضرت کے نے لی ہو۔ اس پر بی آ بت نازل ہوئی۔

بیعدیث حسن غریب ہے۔عبدالسلام بھی نصیف ہے ای کی مانند فقل کرتے ہیں بعض اے نصیف ہے اور وہ مقسم نے فقل ئے ابن عماس کا ذکرنہیں کرتے۔

یے حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔ پھرعلی بن عبداللہ مدینی اور گئی راوی بھی اے کبار محدثین سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن محمد بن عقیل بھی جابر سے اس کا پچھ ضمون نقل کرتے ہیں۔

٥٠ . ٧٨ - حدثنا ابن ابى عمرنا سفين عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عَنُ مَسُرُوق عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ قَولِهِ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فَي سَبِيلِ اللهِ امُواتًا بَلُ اَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ فَقَالَ اَمَا إِنَّا فَي سَبِيلِ اللهِ امُواتًا بَلُ اَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ فَقَالَ اَمَا إِنَّا فَي سَبِيلِ اللهِ امُواتًا بَلُ اَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ فَقَالَ اَمَا إِنَّا فَي سَبِيلِ اللهِ امُواتًا بَلُ اَحْيَاةٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ فَقَالَ اَمَا إِنَّا فَي طَيْرٍ خَصْرٍ تَسْرَحُ فِي الْحَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تَ وَتَأْوِى الله فَي طَيْرٍ فَاللهَ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ الطِّلاَعَةُ فَقَالَ هَلُ تَسْتَزِيدُونَ شَيْعًا فَازِيدَكُمُ قَالُوا رَبَّنَا وَمَا عَلَيْهِمُ التَّانِيةَ فَقَالَ هَلُ تَسْتَزِيدُونَ شَيْعًا فَازِيدَكُمُ قَالُوا رَبَّنَا فَي الْحَنَّةِ نَسُرَحُ حَيْثُ شِعْنَا ثُمَّ اَطُلَعَ عَلَيْهِمُ التَّانِيةَ فَقَالَ هَلُ تَسْتَزِيدُونَ شَيْعًا فَازِيدَكُمُ قَالُوا رَبَّنَا فَيَقَالُ فَي الْحَنَّةِ نَسُرَحُ حَيْثُ شِعْنَا ثُمَّ الْطَعَ عَلَيْهِمُ التَّانِيةَ فَقَالَ هَلُ تَسْتَزِيدُونَ شَيْعًا فَازِيدَكُمُ فَالُوا رَبَّنَا فَي الْمَاعَةُ اللهُ ال

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٢٨٠٦ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن عطاء
 بن السائب عن ابى عُبَيدة عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَه وَزَادَ فِيهِ وَتُقُرِى نَبِينًا السَّلَامَ وَتُحْبِرَه أَنُ قَدُرَضِينًا وَرَضَى عَنَّا

#### بیعدیث سے۔

وهو ابن ابى راشد و عبدالملك بن اعين عن جامع وهو ابن ابى راشد و عبدالملك بن اعين عن ابى واقع وقو ابن ابى ماشد و عبدالملك بن اعين عن الله عَلَيْهِ وَائِلِ عَنُ عَبْدِاللهِ يُبُلِغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ رَّجُلٍ لا يُؤَدِّى زَكُوةَ مَالِهِ إلا جَعَلَ الله يَوُمَ الْقِيَامَةَ فِي عُنْقِهِ شُجَاعًا ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا مِصُدَاقَه مِن كِتَابِ اللهِ لاَتُحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ مِصَدَاقَه مِن كِتَابِ اللهِ لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا الله مِن كَتَابِ اللهِ لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَا الله مِن كَتَابِ اللهِ الاَيةِ وَقَالَ مَرَّةً قَرَأً رَسُولُ بِمَا الله مِن فَضَلِهِ اللهَ وَقَالَ مَرَّةً قَرَأً رَسُولُ

۱۸۰۵۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس آیت "و الاتحسبن اللہ ین قتلوا" اللہ کی آفیر بوچھی گئ تو فرمایا: کہ ہم نے بھی اس کی تفسیر آخضرت کی سے بوچھی تھی آپ کی فی این کی روحیں سنز پرندوں (کی شکل) میں ہیں جو جنت میں جہاں چا ہے ہیں وہاں پھرتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ عرش سے لئی ہوئی قند بلیس ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کی طرف جھا اکا اور بوچھا کہ کیاتم لوگ پھاور بھی چا ہے ہوتو میں شہییں عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ ہم اس سے زیادہ کیا جو ایس کے ہم جنت میں جہاں چا ہے ہیں گورتے ہیں۔ پھر وبایں گے ہم جنت میں جہاں چا ہے ہیں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالی آفن سے اس طرح سوال کیا تو ان شہداء نے سوچا کہ ہم اس وقت تک نہیں چھوٹیں گے جب تک کوئی فر ماکش نہیں کریں گوتو انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کردی جا کیں تا کہ ہم دنیا میں جا کیں اور دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر جا کیں۔

۲۰۰۲ حضرت ابن مسعود ی ای اساد سے ای طرح منقول ہے لیکن اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے سلام پہنچایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہم اس سے اور وہ ہم سے راضی ہوگیا ہے۔

2. ١٨- حفرت عبدالله مرفعاً نقل كرتے بيل كه آنخضرت الله فيمايا: جو خض اپنه مال كى زكوة اوانبيل كرتا الله تعالى قيا مت كه دن اس كى كردن ميں ايك اثر دها بناديں كے پھر آپ الله نها اس كى كردن ميں ايك اثر دها بنادين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شرلهم سيطوقون ما بخلوابه يوم القيامة " ( ترجمہ: جولوگ الله كى اپن فضل سے دى بوئى چيز ول كوفرچ كرنے ميں بخل سے كام ليتے بيں وہ بين تجميل كه بيان ك

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَه صَيْطُوقُونَ مَابَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيُهِ الْمُسُلِمِ بِيَمِيُنِ لَقِىَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ نُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَه ۚ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ الآية

لئے بہتر ہے، بلکہ بیان کے لئے براہے کیونکہ عنقریب قیامت کے دن جس چیز سے انہوں نے بخل کیا تھاوہ ان کی گر دن میں طوق بنا کرائ کا گی جائے گی۔) پھر راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے اس کے مصداق میں ہے آ یت بڑھی۔"سیطوقون مابخلوابه یوم القيامة" اورفر مايا جس كسى في كسى مسلمان بهائى كاجهوفي فتم كها كرحق لےلیاوہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہوہ اس سے ناراض ہوں گے پھر اس کے مصداق میں یہ آیت برھی۔"ان الذین يشترون بعهدالله وايمانهم ثمنًا قليلًا. "

> ۲۸۰۸ حدثنا عبد بن حمید نا یزید بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمر عن أبيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مَوُضِعَ سَوُطٍ فِي الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا إِقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُمُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَٱدُحِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور

### بەھدىيە حسن سيح ہے۔

٢٨٠٩ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرائي نا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مُلَيْكَةَ إِنَّ حُمَيْدَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكُم قَالَ اذْهَبُ يَارَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابُن عَبَّاسِ فَقُلُ لَّهُ لَئِنُ كَانَ كُلُّ الْمَرِءِ فَرِحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبُّ أَنُ يُحْمَدُ بِمَا لَمُ يَفُعَلُ مُعَدِّبًا لَنُعَدِّبَنَّ آجُمَعُونَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ مَالَكُمُ وَلِهٰذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا أُنْزِلَتُ هَذِهِ فِي اَهُلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلَا ابُنُ عَبَّاس وَاِذُ أَخَذَاللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِيِّنُنَّهُ ۖ لَلِنَّاسِ وَتَلَا وَلَاتَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَاۤ اَتَوَا وَّيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَالَمُ يَفُعَلُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَأَلَهُمُ

سمدیث حسن سی اور شجاع اقرع سے مرادسان بے جو انجا ہوگا۔ شدت زہری وجہ سے اس کے سرکے بال ختم ہو گئے ہوں گے۔ ۸۰۸۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ماما: جنت میں ایک کوڑ ار کھنے کی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے۔ لہذا اگر عاموتو سرآيت يرهاو-"فمن زحزح عن النار"....الآية (لعني پھر جوجہنم سے کھسکا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگیااوردنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسودا ہے۔ به حدیث حسن سیح ہے۔

۲۸۰۹ حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہمروان بن حکم نے ایج محافظ کو کھم دیا کہ ابن عباس کے پاس جاؤاور کہو کہ اگر دنیا کی حاصل شدہ نعمتوں پرخوش ہونے والا اور بلا کیے تعریف کی خواہش کرنے والا ہر آ دى متلائے عذاب ہوجائے تو ہم سب كوعذاب ديا جائے۔انہوں نے فرمایا: تم لوگوں کو اس آیت سے کیا مطلب پھر یہ آیت رِيْطَى"واذاخذ الله ميثاق الذين اوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكشمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروابه ثمنا قليلافينس مايشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بمآ اتواویحبون ان یحمد والما لم یفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم." الآية (يعنى جب الله تعالی نے اہل کتاب و سے اقرارلیا کہ اسے لوگوں کے لئے بیان کرو

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَيْئٍ فَكَتَمُوهُ وَاَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا وَقَدُ اَرَوْهُ اَنُ قَدْ اَحْبَرُوهُ بِمَا سَالَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِلْالِكَ الِيَهِ وَفَرِحُوا بِمَا آتَوُا مِنْ كِتَابِهِمُ وَمَا سَالَهُمُ عَنْهُ

اور چھپاؤ مت لیکن انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس
کے مقابلے میں تھوڑ اسامعاوضہ لے لیا یہ گئی بری خریداری کرتے ہیں
جواپ کئے پرخوش ہوتے ہیں اور بن کئے کی تعریف چاہتے ہیں ان
لوگوں کے متعلق بینہ سوچئے کہ انہیں عذاب سے چھٹکارامل جائے گا
ان کے لئے تو درد ناک عذاب ہے) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ
آنمضرت کے نان سے کوئی چیز پوچھی تو انہوں نے اسے چھپا کرکسی
اور چیز کے متعلق بتادیا۔ پھر چلے گئے اور آنمخضرت کے بابی ظاہر کیا
کہ جوآپ کے اس چیز پر بھی جو انہوں نے آنمخضرت کے خواہش
مند اور خوش ہوئے اس چیز پر بھی جو انہوں نے آنمخضرت کے خواہش
مند اور خوش ہوئے اس چیز پر بھی جو انہوں نے آنمخضرت کے خواہش

## يه مديث صن رب -وَمِنُ سُورَةِ النِّسَآءِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

ردميد نا يحيى بن ادم نا ابن عُينَنة عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُينَنة عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ مَرِضُتُ فَاتَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِيُ وَقَدُ أُغُمِي عَلَىَّ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِيُ وَقَدُ أُغُمِي عَلَىَّ فَلَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِيُ وَقَدُ أُغُمِي عَلَى فَلَمَّا وَقَدُ أُغُمِي عَلَى فَلَمَّا وَقَدُ أُغُمِي عَلَى فَلَمَّا وَقَدُ أُغُمِي عَلَى فَلَمَّا عَنِي اللَّهُ فِي مَالِي فَسَكَتَ عَنِي خَتْى نَوْلَتُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلادِكُمُ لِلِذَّكِرِ مِثْلُ حَظْ اللَّهُ نَيْن

# سورهٔ نساء بسم الله الرحن الرحيم

۱۸۱۰ یحد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ وقر ماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں بیار ہو گیا تو آنخضرت اللہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ مجھ پر بہوثی طاری تھی۔ جبافاقہ ہواتو میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کے متعلق کیا فیصلہ دوں آپ اللہ فی او لاد کم یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں"یوصیکم الله فی او لاد کم للذکر مثل حظ الا نشین" ……الآیة لین اللہ تعالی مہیں تہاری اولاد کے معلق وصیت کرتے ہیں کہ مردکودو ورتوں کے برابر حصددو۔ ●

یہ صدیث حسن سیح ہاورا ہے گئی لوگ محمد بن منکدر ہے وہ جابر سے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند قال کرتے ہیں۔ فضل بن رباح کی حدیث میں اس سے زیادہ کلام ہے۔

● ان آیات کاتر جمہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی تہباری اولا دیم متعلق وصیت کرتے ہیں کہ لڑکے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے اورا گر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو کے دیا دہ ہوں تو آہیں ترکہ کا دو تہائی مال دیا جائے گا درا گرا کی ہوتو آ دھا مال اور مال باپ میں سے ہرایک کے لئے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے (بشر طیکہ اس کی اولا دہو لیکن اگر اولا دنہ ہوتو اس کی والد بن ہی اس کے وارث ہوں گے۔اس صورت میں اس کی والدہ کا ایک تہائی حصہ ہوگا۔اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو (میت) کی مال کو وصیت پوری کرنے کے بعد چھٹا حصہ ملے گا۔ بشر طیکہ اس نے وصیت بن ہویا قرض (اوا ہوتو اوا کرنے کے بعد ) تمہار ہے اول وفر وع سے تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔ بیتھم اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ یقینا اللہ تعالی بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔النہ اور مترجم)

....الآية 🐧

۲۸۱۱ حدثنا عبد بن حميد نا حبان بن هلال ناهمام بن يحيى نا قتادة عن ابي الحليل عن ابي علقمة الْهَاشِمِيّ عَنُ اَبِي سَعِيُدِ وَالْخُدُرِيّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوُمُ أَوْطَاسِ أَصَبُنَا نِسَآءً لَّهُنَّ أَزُوَاجٌ فِي الْمُشُرِكِيُنَ فَكَرِهَهُنَّ رِجَالٌ مِّنْهُمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحُصِّنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ

۲۸۱۲\_ حدثنا أحمد بن منيع انا هشيم نا عثمان البتي عن أبِي الُخَلِيلِ عَنُ أَبِيُ سَعِيْدِ ﴿ الْخُدُرِيِّ قَالَ أَصَبُنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَّهُنَّ إِزْوَاجٌ مِّنُ قَوُمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ وَالْمُحُصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءَ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ

۲۸۱۲ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جنگ اوطاس میں ہمیں غنیمت کے طور پر کچھ عور تیں ملیں جن کے شوہر بھی اپنی قوم میں موجود تھے۔چنانچے محابہ نے اس کا تذکرہ آنخضرت اللہ ہے کیا۔

۲۸۱۱ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے موقع پر

ہم لوگوں نے مال غنیمت کے طور پرائی عورتیں یا کیں جن کے شوہر

مشر کین میں موجود تھے چنانچ بعض لوگوں نے ان سے صحبت (جماع)

كرنا مروة مجما توالله تعالى نے بيآيت نازل كى "والمحصنات"

بیعدیث سے یوری بھی اے عثمان بتی ہے وہ ابولیل ہے وہ ابوسعید خدری سے اور وہ آنخضرت علی سے اس عدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔اس میں ابوعلقمہ کا ذکر نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ ابوعلقمہ کا ذکر ہمام کے علاوہ کسی اور نے بھی کیا ہو۔وہ ابوقیادہؓ سے روایت کرتے ہیں ابوظیل کا نام صالح بن الی مریم ہے۔

٢٨١٣ حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني نا حالد بن الحارث عن شعبة نا عبيدالله بُن أبي بَكُر عَنُ أَنَسُ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَآيْرِ قَالَ الشِّرُكُ بِاللَّهِ وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفُسِ وَقَوُلُ الزُّورِ

٣٨١٣ \_حفرت انس بن ما لک کبير ه گناموں کے متعلق آنخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کونا راض کرنا قبل کرنا ،اور جھوٹی گواہی دینا۔

بیر حدیث حسن سیح غریب ہے۔روح بن عبادہ،شعبہ ہےاوروہ عبداللہ بن الی بکر سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں کیکن سیحے نہیں۔ ٢٨١ حضرت الوكر كميت بي كدرسول الله الله المان كيام تمهيل سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک كرنا، والدين كوناراض كرنا- آپ ﷺ كليد كائے بيٹھے تھے اور اٹھ كر بیٹھ گئے پھر فرمایا: جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات اورا سے اتنی مرتبدد ہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ ﷺ خاموش ہوجا تیں۔

١٨١٤ حذثنا حميد بن مسعدة المشر بن المفضل نا الحريري عن عَبُدِالرَّحُمْن بُنِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا أُحَدِّئُكُمُ بِٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوٰقُ الْوَالِدَيُنِ قَالَ وَحَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ٱوْقَوُلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ

🗨 ان آیات کاتر جمہ: اور وہ شوہروں والی عورتیں بھی (حرام) ہیں الایہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جا کیں۔اللہ تعالیٰ نے ان احکام کوتم پر فرض کر دیا ہے۔(النساء۲۲)(مترجم)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

پەھدىيەخىن تىچىخ غرىب ہے۔

٢٨١٥ حدثنا عبد بن حميد نا يونس بن محمد نا لیث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زید مهاجر بن قنفد التيمي عن ابي امامة بُن الْانْصَارِيّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ ٱنَّيُسِ الْمُحَهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ ٱكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرُكُ بِاللَّهِ وَعَقُوٰقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِيُنَ صَهُرٍ فَٱدُخَلَ فِيُهَا مِثْلَ جَنَاحٍ بَعُوُضَةٍ إِلَّا جُعِلَتُ نُكْتَةٌ فِي قُلْبِهِ إِلَى يَوُم الْقِيَامَةِ

٢٨١٥ حضرت عبدالله بن انيس جني كيت بين كدرسول الله الله الله فرمایا: بڑے گناموں میں سے یہ ہیں۔اللد کے ساتھ شریک تھبرانا، والدين كو ناراض كرنا، اورجھوٹی قتم كھانا \_كوئی قتم كھانے والا اگرفتم کھائے اور فیصلہ ای قتم برموقوف ہو پھروہ اس قتم میں مچھر کے بر کے برابر بھی جھوٹ شامل کر دی تو اس کے دل پر ایک نکتہ بنا دیا جاتا ہے جو قیامت تک رے گا۔

بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ابوامامہ انصاری نقلبہ کے بیٹے ہیں ہمیں ان کا نام معلوم نہیں۔انہوں نے بہت سی احادیث ا تخضرت الله الله الله الله الله

> ۲۸۱٦ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفرنا شعبة عن فراس عَن الشُّعُبيِّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن ُعَمُرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشَرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ اَوْقَالَ الْيَمِينُ الْغُمُوسُ شَكَّ شُعْبَةً

> > بیرحدیث حسن سیح ہے۔

۲۸۱۷ حدثنا ابن ابی عمر نا سفیان عن ابن ابی نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتُ يَغُزُو الرَّجَالُ وَلَاتَغُزُو النِّسَآءُ وَإِنَّمَا لَنَا نِصُفُ الْمِيرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَتَمَنُّوا مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بِعُضَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَٱنْزِلَ فِيُهَا إِنَّ المُسْلَمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَّلَ ظَعِينَةٍ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاحرَةً

٢٨١٢ حضرت عبدالله بن عمرٌ ، آنخضرت ﷺ ہے کبیرہ گنا ہ فقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ناراض کرنایا فرمایا جھونی فتم \_(بیشعبہ کاشک ہے۔)

٢٨١٧ حضرت امسلم قرماتي بين كه مين نے كها: مرد جهادكرتے بيل اورعورتیں جہادہیں کرتیں۔ پھر ہمعورتوں کے لئے وراثت میں سے بھی مرد ہے آ دھاحصہ ہے۔اس پر اللہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائي\_"و لاتتمنوا ما فضل الله ".....الآية (ليني اس چيز کي تمز مت كروجس سے اللہ تعالى نے تم ميں سے بعض كوبعض برفضيات دك ے) مجابر كتے ين كه "ان المسلمين والمسلمات" .... الآيا بھی انہی (امسلمہؓ) کے بارے میں نازل ہوئی اور بیر پہلی عورت ہیر جومکہ ہے جمرت کر کے مدینہ آئیں۔

پیر مدیث مرسل ہے بعض راوی اے ابوجے سے اور وہ مجاہد سے مرسلانقل کرتے ہیں کہ امسلمٹنے اس طرح فرمایا۔ ٢٨١٨ حضرت امسلمة في عرض كيايا رسول الله! ميس في مياسناك ۲۸۱۸ حدثنا ابن ابی عمرنا سفین عن عمرو بن

دينار عن رحل من ولد أمِّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ لَااَسُمَعُ اللَّهَ ذَكَرَاليِّسَآءَ فِي الْهِجُزَةِ فَاتُزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنِّيُ لَاأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمُ مِنُ ذَكرِ اَوُانْتَى بَعْضُكُمُ مِّنُ بَعْضِ

7۸۱٩ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ إِبْرَهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ آمَرَنِيُ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ آمَرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقْراً عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنُ سُورَةِ النِّسَآءِ حَتَّى إِذَا عَلَيْهِ مِنُ سُورَةِ النِّسَآءِ حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجَئْنَابِكَ عَلَى هُولَآءِ شَهِيدٍ وَجَئْنَابِكَ عَلَى هُولَآءِ شَهِيدًا غَمَزَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ عَلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ

الله تعالى نے عورتوں كا ہجرت كے متعلق ذكر كيا ہو چنا نجيدي آيت نازل ہوئى "انى لااضيع" الله يقال ميں سے كسى عمل كرنے والے كاعمل ضائع نہيں كرتا، خواہ وہ مرد ہو يا عورت ہم ميں ہے بعض بعض سے ہیں۔)

۲۸۱۹ حضرت ابراہیم، علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے قال کرتے ہیں کہ آئے خضرت ابراہیم، علقمہ سے اور وہ عبداللہ سے قال کرتے ہیں کہ بیٹے ہوئے تھے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا"فکیف اذا جننا" سسالآیہ تو آپ کی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے آپ کی کا طرف نظر ڈالی تو آپ کی آئھوں سے آنسو جاری تھے۔ (ترجمہ: لینی پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے احوال کہنے والا بلائیں گے اور پھر آپ کی کوان لوگوں پر گوائی دینے کے لئے بلائیں گے اور پھر آپ کی کوان لوگوں پر گوائی دینے کے لئے بلائیں گے۔)

ابواحوص بھی اعمش ہوہ ابراہیم ہے وہ علقہ ہے اور وہ عبداللہ ہے ای طرح کی صدیث نقل کرتے ہیں۔ در حقیقت بیسنداس طرح ہے کہ ابراہیم ،عبیدہ ہے اور وہ عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں۔

مشام نا سفيان عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عُبَيْدَةً هشام نا سفيان عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عُبَيْدَةً عَنُ عُبُيداللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اللهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ اَنُ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ اَنُ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأُتُ سُورَةَ النِّسَآءِ خَتَى بَلَغُتُ وَحِئْنَابِكَ عَلَى هَوَرَأُتُ سُورَةً النِّسَآءِ خَتَى بَلَغُتُ وَحِئْنَابِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ هَوَلَآءِ شَهِيدًا قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنِيَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهُمِلَان

۲۸۲- حضرت ابراہیم بن عبیدہ حضرت عبداللہ سے قبل کرتے ہیں کہ آ نخضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میر سے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ ﷺ کے سامنے پڑھوں؟ بیآ پﷺ ہی پرتو نازل ہوا ہے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اپنے میں اور سے سنوں۔ چنانچہ میں نے سور ہ نیاء پڑھنا شروع کی جب اس آیت 'الو جننا بک علی'' الآیة تک پہنچا تو دیکھا کہ جب اس آیت 'الو جننا بک علی'' سے نسو ہدرہے ہیں۔

بیروایت ابواحوص کی روایت سے زیادہ سیجے ہےا سے سوید بن نظر ،ابن مبارک سے وہ سفیان سے وہ اعمش سے اور وہ معاویہ بن ہشام سے ای کی مانند فقل کرتے ہیں۔

مبارك عن الممارح مرت على بن ابي طالب قرائ بي كرايك مرتب عبد الرحمٰن بن الله من من عوف في بهارى وقوت كى اوراس مين شراب بلائى - بم مد موش موكة الله من تو نماز كا وقت آگيا سب في مجصا مامت كے لئے آگرديا۔ تو الله عن ال

۲۸۲۱ حدثنا سوید بن نصرانا ابن المبارك عن سفیان عن الاعمش نحو حدیث معاویة بن هشام حدثنا عبد بن حمیدنا عبدالرحمٰن بن سعد عن ابی جعفر الرازی عن عطاء بن السائب عن ابی

عبدالرحمٰن السلمى عَنُ عَلِيّ بْنِ آبِيَ طَالِبِ قَالَ صَنَعَ لَنَا عَبُدُالرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْحَمْرِ فَاخَدَتِ الْحَمْرُ مِنَّا وحَضَرَتِ الصَّلُوةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَاتُ قُلُ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ لَا آعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ فَانْزَلَ اللَّهُ يَآيُهَا مُنَوُلً فَنَزَلَ اللَّهُ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ لَا آعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ فَانْزَلَ اللَّهُ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ لَا اللَّهُ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ لَا اللَّهُ يَآيُهَا اللَّهُ يَآيُهُا اللَّهُ يَعْمُونُونَ اللَّهُ يَالُهُا اللَّهُ يَآيُهُا اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَالُهُا اللَّهُ يَالِيهُا اللَّهُ يَالُهُا اللَّهُ يَالُهُا اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَالُهُا اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ الْمُعُلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ يَعْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ الْمُولُونُ اللَّهُ الْمُعَالِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ اللْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعُونُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِق

### میحدیث حسن غریب ہے۔

٢٨٢٢ حدثنا قتيبة نا الليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنَ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِ الْحَرَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُنَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّكَ فَيْمَا لَوْلُكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا لَائِهُ مِنُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّكَ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَمِّلُكَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ الْمُعَلِّكَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّدُ وَمُولِكَ الْمُعَالِي اللهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللهُ ا

نعبدما تعبدون "اس پريه آيت نازل هوئي" آيا يها الذين آمنوا" سسالآية \_(يعني اسائيان والوانشے كے حالت ميس نماز كر يب مت جاؤيهاں تك كہ جان لوكه كيا كهدر ہے ہو۔)

۲۸۲۲ حضرت عروہ بن زبیر محضرت عبداللہ بن زبیر نے قال کرتے ہیں کہ ایک انساری کاان سے پانی پر جھگڑا ہوگیا۔ جس سے وہ اپنی مجودوں کے درختوں کو پانی دیا کرتے شے انساری نے کہا کہ پانی کو چلتا ہوا چھوڑ دو لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دہ دونوں آنخصرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بھی نے زبیر سے فرمایا کہتم پانی دے کراسے اپنی وی کے لئے چھوڑ دیا کر و۔ اس فیصلے سے انساری نا راض ہوگئے اور کہنے پڑوی کے لئے چھوڑ دیا کر و۔ اس فیصلے سے انساری نا راض ہوگئے اور کہنے کیا آپ بھی کا چہرہ متغیر ہوگیا اور پھر فرمایا: زبیر تم پانی دے کراسے کیا گی آپ بھی کا چہرہ متغیر ہوگیا اور پھر فرمایا: زبیر تم پانی دے کراسے ہمائی ہیں۔ آپ بھی کا چہرہ متغیر ہوگیا اور پھر فرمایا: زبیر تم پانی دے کراسے متم میرے خیال میں یہ آبت ای موقع پر نا زل ہوئی تھی۔ 'فلا وربیک اس وقت میں میں ہوگئے اس وقت کی مؤمن (کائل) نہیں ہوگئے جب تک آپ کی جھڑ دوں میں آپ کو منصف نگھرا کیں اور پھر آپ کے فیصلے کو تہددل سے قبول نہ کرلیں کہان کے دلوں میں کوئی کدورت باقی ندر ہے۔

امام بخاری کہتے ہیں۔ ابن وہب بیصدیث لیث بن سعد سے وہ نوٹس سے وہ زہری سے وہ کو ق سے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے ای کے مانند قل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے مانند قل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کا ذکر نہیں کرتے۔ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن ۲۸۲۳ حضرت زید بن ثابت سے منقول ہے کہ انہوں نے ''فعما حعفرنا شعبة عن عدی بن ثابت قال سمعت لکم فی المنافقین فنتین'' ۔۔۔۔ الآیة • کی تفییر میں فرمایا: غروہ

● آیت کا ترجمہ: پھرتم کوکیا ہوا کہ ان منافقین کے متعلق دوگر وہوں میں تقلیم ہوگئے۔ حالا نکداللہ تعالیٰ نے تہمیں ان کے اعمال کی وجہ سے الٹا پھیر دیا۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہایسے لوگوں کو ہدایت دوجنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ جے اللہ گمراہی میں ڈال دیں اس کے لئے کوئی راستہنیں پاؤ گے۔ (مترجم)

عبدالله بن يَزِيدٌ يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّه فَالَ فِي هَذِهِ اللهِ بَنَ يَزِيدُ يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّه فَالَ رَجَعَ فِي هَذِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ نَاسٌ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ أَحُدٍ فَكَانَ النَّاسُ فِيهُم فَرِيُقَيْنِ فَرِيُقٌ مِّنُهُم يَقُولُ الْحَدِيدِ اللّيَةُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَوَيْقُ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةً وَقَالَ إِنَّهَا تَنْفِى الْخَبَتَ الْحَدِيدِ اللّيَة قَمَا لَكُمْ فِي النَّارُ خَبَتَ الْحَدِيدِ اللّيَه وَاللّه النَّه الْعَبَيدُ وَقَالَ إِنَّهَا تَنْفِى النَّارُ خَبَتَ الْحَدِيدِ

بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

٢٨٢٤ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني نا شبابة نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحييعُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَّاسُهُ بِيَدِهِ وَاوُدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًّا يَّقُولُ يَارِبِ وَرَّاسُهُ بِيَدِهِ وَاوُدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًّا يَقُولُ يَارِبِ فَتَلَيْ هَذَا حَتَّى يُدُنِيهُ مِنَ الْعَرُشِ قَالَ فَذَكَرُوا فَتَلَيْ هُذَا حَتَّى يُدُنِيهُ مِنَ الْعَرُشِ قَالَ فَذَكُرُوا لِإِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلَا هذِهِ اللَّيةَ وَمَن يَقْتُلُ مُؤمِنا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاءُهُ \* جَهَنَّمُ قَالَ مَانُسِحَتُ هذِهِ اللَّيَةُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤمِنا وَلَا يَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

احد کے موقع پر سحابہ یں سے پجھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے شحان کے متعلق لوگوں کے دوفریق بن گئے ایک کا کہنا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور دوسرا فریق کہتا تھا۔ نہیں چنانچہ بیر آیت نازل ہوئی۔ پھر آنخضرت کی نے فر مایا مدینہ پاک ہاور بینا پاکی کواس طرح دور کردیتا ہے جیسے آگ ہو ہے کی میل کو۔

یرحدیث سے بعض حضرات اے عمروین دینارے اوروہ این عباس سے ای کی مانندنل کرتے ہیں لیکن بیم فوع نہیں۔ ۲۸۲۵ حدثنا عبد بن حمیدنا عبدالعزیز بن آبی ۲۸۲۵ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کر قبیلہ بوسلیم کے ایک شخص کا رزمة عن اسرائیل عن سماك بن حرب عَنْ عِكْرَمَةً صحاب کے پاس سے گزر ہوااس کے ساتھ بکریاں تھیں اس نے صحاب کو

• جمہور علماء الل سنت کنزویک بیعذاب اس کے لئے ہے جس نے آل کو طال جان کرایں کا ارتکاب کیایا پھر ہمیشہ دوز ن میں رہنے سے مراد طویل مدت ہے۔ اس لئے کہ بہت ی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مؤمنین ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ تبول کرتے ہیں۔ کوئکہ ارشاد ہے۔''وانی لغفار لمن تاب''جوتو بہرے میں اے معاف کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے''ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن بشاء''یعنی اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جے ایک اور جگہ ارشاد ہے۔''ین اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن بشاء''یعنی اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرتے اور اس کے علاوہ جے ایک اس میں میں کرتے ہوں ہے۔ اس کے علاوہ ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہونکہ ہونکہ

ے چاہتے ہیں معاف کردیتے ہیں۔الہٰ داان آیات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کی توبے قبول ہوسکتی ہے۔ داللہ اعلم (مترجم) عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنُ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِّنُ ابْنِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنَمٌ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ وَمَعَهُ عَنَمٌ فَعَنَمُهُ فَاتُوا بِهَا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمُ فَقُامُوا وَقَتَلُوهُ وَاَحَذُوا غَنَمَهُ فَاتُوا بِهَا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمُ فَأَنُولَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُولَ الله تَعَالَى يَاتُهُ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ يَقَوْنُوا اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُونُ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُونُوا اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ مَنْ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ مَنْ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ مَنْ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ مَنْ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ اللهِ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ اللهُ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ اللهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

سلام کیا وہ لوگ کہنے گئے کہ اس نے ہم سے بیخنے کے لئے سلام کیا ہے۔ لہذا اٹھے اورائے آل کر کے اس کی بحریاں لیں اور آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس موقع پر یہ آ بت نازل ہوئی " آئیها اللہ فتبینوا و لاتقولوا لمن اللہ فتبینوا و لاتقولوا لمن الله فتبینوا و لاتقولوا لمن الله کی السلام لست مؤمنا" (ترجمہ: اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں نکلوتو دریافت کرلیا کر واور جو تہیں سلام کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مؤمن نہیں ہو۔)

#### بیصدیث حسن ہاوراس باب میں اسامہ بن زید ہے بھی روایت ہے۔

عن ابى اسحاق عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عن ابى اسحاق عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ عن ابى اسحاق عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ الْايَةَ جَآءَ عَمُرُو لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ الْايَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَنْ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ضَرِيْرُ الْبَصِرِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاتَأْمُرُنِي إِنِّى فَرِيْرُ اللَّهُ هذِهِ الْايَةَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَدِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ

۲۸۲۲ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی "لا یستوی القاعدون" .....الآیة کہ بیضنے والے جہاد کرنے والے مؤمنین کے برابرنہیں ہوسکتے) تو عمرو بن ام کمتوم آئے جو نابینا تصاور عرض کیا یارسول اللہ! میں نابینا ہوں میرے لئے کیا حکم ہے؟ اس پر بیآ بیت نازل ہوئی "غیر اولی المضور" لیعنی سوائے ان لوگوں کے جنہیں کوئی عذر ہو) پھر آپ علی نے فرمایا: شانے کی ہر کی اور دوات لا دیا فرمایا ختی اور دوات۔

یہ حدیث حسن سیح ہے۔اس روایت میں عمر و بن ام مکتوم ہے جب کہ بعض روایات میں عبداللہ بن ام مکتوم ہے اور عبداللہ زائدہ کے بیٹے ہیں ام مکتوم ان کی والدہ ہیں۔

الحجاج بن محمد عن ابن حريج قال احبرنى الحجاج بن محمد عن ابن حريج قال احبرنى عبدالله بن عبدالكريم سمع مقسما مولى عبدالله بن الحارث يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّه وَالَى الضَّرَرِ عَنُ بَدُرٍ الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ عَنُ بَدُرٍ وَالْحَارِجُونَ اللهِ بَدُرٍ لَمَّا نَزَلَتُ غَرُوةُ بَدُرٍ قَالَ الْمَعَيْنِ عَبُدُ اللهِ بَدُرٍ لَمَّا نَزَلَتُ غَرُوةُ بَدُرٍ قَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ حَحْشٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّا اعْمَيانِ عَبُدُاللهِ بُنُ حَحْشٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّا اعْمَيانِ عَبُدُاللهِ بَنُ حَحْشٍ وَابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّا اعْمَيانِ يَارَسُولَ اللهِ فَهَلُ لَنَا رُحْصَةٌ فَنَزَلَتُ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَفَضَّلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَفَضَّلَ اللّهُ اللهُ اللهُ

۲۸۱۷ حضرت ابن عبائ فرمات بین کدید آیت "لایستوی"

سالآیة سے مرادائل بررآوراس میں شریک ندہونے والے بین
اس کئے کہ جب غز وہ برہواتو عبداللہ بن جحش اور ابن ام کمتوم نے
عرض کیا یا رسول اللہ! ہم دونوں اندھے ہیں کیا ہمارے لئے
اجازت ہے؟ چنا نچہ "لایستویی القاعدون من المؤمنین
غیر اولی الضورو فضل الله المجاهدین علی القعدین
درجة "(یعنی جہاد نہ کرنے والے اور کرنے والے برابر نہیں الایہ
کہ جو بھاریاں معذور ہیں۔اور اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں گونہ
کرنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔) نازل ہوئی پھر ابن
عباس نے فرمایا: یہ جہاد نہ کرنے والے معذور اور بھارلوگ نہیں بلکہ

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُحَاهِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيُنَ الْقَاعِدِيْنَ مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنْهُ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَدِ

ویسے ہی جہاد نہ کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں "فضل الله المحاهدین علی القاعدین اجراً عظیمًا " تفضل الله تعالی نے مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر کی درج فضیلت دی۔ پھرابن عباس نے فرمایا کہ یہاں بھی مرادابل اعذار اور مریض لوگنیس ہیں۔ •

یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ مقسم بعض محدثین کے نز دیک عبداللّٰدین حارث کے اور بعض کے نز دیک عبداللّٰد بن عباس کے مولی ہیں۔ان کی کنیت ابوالقاسم ہے۔

۲۸۲۸ حضرت بهل بن سعد ساعدی فر ماتے بیں کہ میں نے مردان بن حکم کومبحد میں بیٹے ہوئے دیکھا تو خود بھی آیا اوراس کے ساتھ بیٹھ گیااس نے ہمیں زید بن ثابت کے حوالے سے بیحد بیٹ سائی کہ آخضرت کے نیا کہ ستوی القاعدون " القاعدون " القاعدون کے خضرت کے این ام کمتوم آگئے اور عرض کیایار سول اللہ کی کھوائی رہے تھے کہ ابن ام کمتوم آگئے اور عرض کیایار سول اللہ اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا وہ نابینا تھے چنا نچ اللہ تعالی نے آنخضرت کی پروی نازل کی آپ کی کی ران میری ران بر تھی وہ بھاری ہوگئی اور قریب تھا کہ میری ران کی کی جاتی تو آپ کی طبیعت کھل گئی اور آپ کی نے بیالفاظ بتائے۔ "غیر وال الفرز"۔

براهيم بن سعد عن ابيه عن صالح بن كيسان ابراهيم بن سعد عن ابيه عن صالح بن كيسان عن ابن شِهَابِ قَالَ ثَنِيُ سَهُلُ بُنُ الْحَكَمِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ رَايَتُ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ بَالِسَا فِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى جَلَسُتُ إلى جَلِي الْمَسْجِدِ فَاقْبَلُتُ حَتَّى جَلَسُتُ إلى جَنْبِهِ فَاخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي الْحَبْرَهُ أَنَّ النَّبِي مَكْنُومِ وَهُو يَمُلُهُا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْلَا عَلَيْهِ لاَيسُتُوى صَلَّى اللهِ قَالَ فَجَاءَ هُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلُها عَلَى اللهِ قَالَ فَجَاءَ هُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلُها عَلَى اللهِ قَالَهِ لَوَاسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَيَّا اللهِ قَالَ فَعَلَى مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلُها عَلَى اللهِ قَالَ يَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ لَوَاسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَيَّا اللهُ عَلَى فَجَاءَ هُ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلُها عَلَى لَيَاسُولِهِ وَعَدِلُ مَنْ اللهِ قَالُهِ لَوَاسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَيَّا اللهُ عَلَى فَجَاءَ هُ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلُها عَلَى لَاللهُ عَلَى وَكُانَ رَجُلُا اعْمَى فَانُزَلَ اللهُ عَلَى عَلَى وَكُانَ رَجُلُا اعْمَى فَانُزَلَ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَلِي الضَّرِ اللهُ عَلَيْهِ غَيْرُ اللهُ السَّرِولِ الطَّرِي الطَّرِي الطَّرِي الطَّرِي الطَّهُ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْرِقُ اللهُ اللهُ

بیره بیث حسن سیح ہے اسے ایک صحافی نے تابعی سے روایت کیا ہے یعنی مہل بن سعد نے مروان سے اور مروان تابعی ہیں۔

﴿ يِهَ إِنَّ الله الموالهم وانفسهم على القاعدون من المؤمنين غير اولى الضور والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعدالله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورًا رحيماً ترجمه ومؤمنين جوائل عُرْبَين، الله كاراه مِن إي جانون اور مالول كماته جهادكر في والول كرابرنيس موسية الله تعالى في جائم ين كوغير جائم ين برايك درج فضيلت دى جاور دونول كماته المحالى كادعده كيا جاور مجائم ين كوغير عائم بين والمعربين من المنهم ميه كوفير عائم الله بخشف والمحالة بين على المنهم ميه كوفير الله بخشف والمحالة بين على الله عنهم ميان بين ابن عبال كوفير على المنهم ميه كوفير عالى اعذار مول كرابرا جرونواب مي المحالة بين مي الما اعذار مول عن مرادا المن اعذار مول كوئل المنهم من المناهم من المناهم (مترجم) كونكداس مين ايده درجات كاذكر ميد والله المعربي من مراد غير المن اعذار مول كوئكداس مين نياده درجات كاذكر ميد والله المعربي المناهم (مترجم)

٢٨٢٩ حدثنا عبد بن حميدانا عبدالرزاق نا ابن جريح قال سمعت عبدالرحمن بن عبدالله بن ابى عمار يحدث عَن عَبْدِاللهِ بُنِ بَابَاهُ عَن يَعْلَى بُنِ اللهُ اَلُ تَقُصُرُوا مِنَ أَمُيَّةً قَالَ قُلُتُ لِعُمَرَ إِنَّمَا قَالَ اللهُ اَن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلوةِ إِن حِفْتُمُ وَقَدُ آمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ عَجبُتُ مِمَّا عَجبُتَ مِنهُ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا

## یہ حدیث حسن سیجھے ہے۔

۲۸۳- حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالصمد ابن الوارث نا سعيد بن عبيدالهنائى نا عبدالله بن شقيق قَالَ نَا اَيُوهُويُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضحنانَ وَعُسُفَانَ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَآءِ صَلُوةٌ هِى اَحَبُّ الِيُهِمُ مِّنُ الْمُشُرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَآءِ صَلُوةٌ هِى اَحَبُّ الِيُهِمُ مِّنُ الْمُشُرِكُونَ إِنَّ لِهَوُلَآءِ صَلُوةٌ هِى اَحَبُّ الِيُهِمُ مِّنُ الْمُشَرِكُونَ اِنَّ لِهَوُلَآءِ صَلُوةٌ هِى اَحَبُ اللَيْهِمُ مِّنُ الْمُرَكُمُ الْمَسُرِكُونَ إِنَّ لِهَوْلَآءِ صَلُوةٌ وَإِنَّ جِبُرَ يُيلَ اتّى النّبِي النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ أَنُ يَقُسِمَ اصَحَابَهُ وَلَيْا خُرُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ أَنُ يَقُسِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُومُ طَآقِفَةٌ أَنُحراى وَرَآفَهُمُ وَلَيْاءِ وَلَيْهُمُ وَاسُلِحَتَهُمُ ثُمَّ يَاتِي الْاخَرُونَ وَلَقَهُمُ وَاسُلِحَتَهُمُ ثُمَّ يَاتِي الْاخَرُونَ وَرَافَهُمُ وَاسُلِحَتَهُمُ ثُمَّ يَاتِي الْاخَرُونَ وَلَقُولُ لَهُمُ رَكُعَةٌ وَالِحِدَةً ثُمَّ يَاتِي الْاحْرَاقُ لِلللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَاتُعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَان

۲۸۳۰ حفرت الوہریہ فر اتے ہیں کہ آنخضرت شکے نے خینان او عسفان کے درمیان پڑاؤ کیا تو مشرکین آپس میں کہنے گئے کہ یہ لوگ عصر کی نماز کوا پنا باپ بیٹوں ہے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں لہذا آن لوگ جمع ہوکران پر ایک ہی مرتبہ دھاوابول دو۔ چنا نچہ جرائیل آ۔ اور آپ کو تھم دیا کہ اپنے صحابہ کو دوگر وہوں میں تقسیم کر دیں اور نما اور آپ کو تھا ایک جماعت آپ شکی اقتداء میں نماز پڑھے اور دوسر کا ان کے پیچھے کھڑی ہوکرا ہے ہتھیار اور ڈھالیس وغیرہ ہاتھ میں ۔ لین اور پہلی جماعت آپ شکی کے ساتھ ایک رکعت ادا کر ہے۔ پھرو لوگ ہتھیار وغیرہ اگر کھڑ ہے ہوجا کیں اور دوسری جماعت آپ شکی کے ساتھ ایک رکعت اور کوران کی ایک کے ساتھ ایک رکعت اور کوران کی ایک رکعت ہوگی۔

۲۸۲۹۔حضرت یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمروؓ ہے کہا کہ اللہ

تعالى فرماتے ہیں ''ان تقصیر و امن الصلو ۃ ان خفتہ''(یعنی اگر

تهمیں خرف ہوتو قصرنماز پڑھ لیا کرو۔) اور اب تو لوگ امن میں

ہیں۔ابقصر کس طرح جائز ہے؟ فر مایا: مجھے بھی اس طرح تعجب ہوا تھ

بحريس في الخضرت الله سے يو جها تو فرمايا بياللد كى طرف ي

عنایت کرده صدقه ہےا۔ یہ قبول کرو۔

میحدیث عبداللد بن شقیق کی َروایت سے حسن سیح غریب ہے وہ ابو ہریر ہؓ سے روایت کرتے ہیں اور اس باب میں عبداللہ بر مسعودٌ زید بن ثابت ، ابن عباس ، جابرٌ اور ابوعیاش زرقیؓ ، ابن عمرؓ ، ابو بکر ہؓ اور سل بن ابی حمہ ؓ ہے بھی احادیث منقول ہیں ابوعیاش کا نا ، زید بن ثابت ہے۔

۲۸۳۱ محدثنا الحسن بن احمد بن ابی شعیب ابومسلم الحراثی نا محمد بن سلمة الحراثی نا محمد بن عمر بن قتادة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن

ا ۲۸۳ حضرت قادہ بن نعمانٌ فرماتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ایک گھر والے تھے جنہیں ہنوا بیرق کہا جاتا تھا۔ وہ تین بھائی تھے۔ بشر بشیراورمبشر ۔ بشیر منافق تھااور صحابہؓ کی ججو میں اشعار کہا کرتا تھا پھراا

شعروں کوبعض عرب شعراء کی طرف منسوب کردیتا اور کہتا کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے فلاں نے اس طرح کہا ہے۔ جب صحابہ بہاشعار سنتے تو کہتے کہ اللہ کی قتم پیشعرای خبیث کے ہیں۔ یا جیسا راوی نے فر مایا۔ صحابہ کہتے کہ پیشعرا بن امیرق ہی نے کیے ہیں۔ وہ لوگ ز مانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں محتاج اور فقیر تھے۔ مدینہ میں لوگوں کا طعام کجور اور جو ہی تھا پھر اگر کسی آ دی کے یاس کچھ ہوتا تو اگر کوئی بخاره شام سےمیدہ وغیرہ لاتا تو وہ اس سےخریدلیا کرتا اور وہ صرف اس کے ساتھ مخصوص ہوتا باتی گھر والے تو جو او رکھجور ہی برگزارہ کرتے۔ایک مرتبایک بنجارہ آیا تومیرے چیار فاعہ بن زیدنے اس ہے میدے کی گون خریدی اور اسے ایک جھرو کے میں رکھ دیا۔ وہاں ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ کی نے ان کے گھر کے نیچے ے نقب لگا کران کامیدہ اور ہتھیار وغیرہ چوری کر لئے میں ہوئی تو چھا رفاعه آئے اور کہنے لگے عظیم آج رات ہم برظلم کیا گیا اور جمرو کے ے کھانا اور ہتھیار وغیرہ چوری کر لئے گئے۔ چنانچہ ہم نے اہل محلّمہ ہے یوچھ کچھی تو پید چلا کہ آج رات بوابیر ت نے آگ جلائی تھی۔ ماراتو يهى خيال ہے كه و متهارے بى كھانے ير ہوگى ہم محلے ميں يو جھ گچھ کررہے تھے کہ بنوابیرق کہنے لگے کہ جارے خیال میں تمہارا چور لبیدین ہل ہی ہے جوتمہارا دوست ہے۔وہ صالح شخص تھااورمسلمان تھاجبلبیدنے میہ بات سی توانی تلوار نکال لی اور کہا کہ میں چوری کرتا ہوں۔اللہ کی تتم یا تو تم چوری کے متعلق بتا ؤ کے یا پھریہ بلوار ہوگی اور تم- بنوابیرق کہنے لگے تم اپن تلوار تک رہوتم نے چوری نہیں کی پھر ہم مطے میں یو چھتے رہے یہاں تک کہ یقین ہوگیا کہ چور بنوابیرق ہی ہیں۔اس پرمیرے چھانے کہا: سیتے اگرتم آنخضرت اللے کے پاس جاتے اور ذکر کرتے (توشاید چیزل جاتی) چنانچیمی آنخضرت کی ک خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ ہم میں سے ایک گھر والے نے میرے چیا پرظلم کیا اور نقب لگا کران کا غلہ اور ہتھیا روغیرہ لے گئے۔ جہاں تک غلے کاتعلق ہے تو اس کی تو ہمیں حاجت نہیں لیکن ہار ہے ہتھیاروالیں کردیں۔آپ ﷺ نے فرمایا: میں عقریب اس کا فیصلہ

جده عَنُ اَبِيهِ قَتَادَةً بُنِ النُّعُمَانِ قَالَ كَانَ اَهُلُ بَيْتِ مِّنَّا يُقَالُ لَهُمُ بَنُوُ أَبَيْرِقَ بِشُرٌّ وَّبُشَيْرٌ وَّمُبَشِّرٌ وَّكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشِّعْرَ يَهُجُوا بِهِ أَصْحَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهِلَّمَ ثُمَّ يَنُحَلُّهُ بَعُضَ الْعَرَبِ نُمُّ يَقُولُ قَالَ فُلانٌ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا سَمِعُ أَصُحَابُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشِّعُرَ قَالُوا وَاللَّهِ مَايَقُولُ هٰذَا الشِّعْرَ إِلَّا هٰذَا الْخَبِيثُ أَوْكَمَا قَالَ الرَّجُلُ وَقَالُوا ابْنُ الْأَبْيُرِقِ قَالَهَا قَالَ وَكَانُوُا اَهُلَ بَيْتِ حَآجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسُلَامِ وَكَانَ النَّاسُ إِنَّمَا طَعَامُهُمُ بِالْمَدِيْنَةِ التَّمَرُ وَالشَّعِيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتُ ضَافِطَةٌ مِّنَ الشَّام وَمِنَ الدُّرُمَكِ اِبُتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفُسَهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّمَا طَعَامُهُمُ التَّمُرُ وَالشَّعِيْرُ فَقَدِمَتُ ضَافِطَةٌ مِّنَ الشَّامِ فَابُتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ حِمُلًا مِّنَ الدَّرُمَكِ فَجَعَلَهُ فِي مَشُرُبَةٍ لَّهُ وَفِي الْمَشُرُبَةِ سِلَاحٌ دِرُعٌ وَسَيْفٌ فَعُدِى عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ ٱلْبَيْتِ فَنُقِّبَتِ الْمَشْرُبَةُ وَأَخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلَاحُ فَلَمَّا أَصُبَحَ آتَانِيُ عَمِّيُ رَفَاعَةُ فَقَالَ يَإِلَيْنَ آخِيُ أَنَّهُ ۚ قَدُ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيُلَتِنَا هذِهِ فَنُقِّبَتُ مَشُرَبَتُنَا وَذُهبَ بطَعَامِنَا وَسَلَاحِنَا قَالَ فَتَحَسَّسُنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيلُ لَنَا قَدُرَ أَيْنَا بَنِي أَبَيْرِق إِسْتَوْقَدُوا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَلاَنَرِي فِيُمَا نَرَى إِلَّا عَلَى بَعُض طَعَامِكُمُ قَالَ وَكَانَ بَنُوْٱبَيْرِقَ قَالُوا وَنَحُنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ وَاللَّهِ مَانَرٰى صَاحِبَكُمُ إِلَّا لَبِيُدَ بُنَ سَهُلٍ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلَاحٌ وَاسُلَامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيلًا إِنْحَتَرَطَ سَيُفَه وَقَالَ أَنَا ٱسُرِقُ فَوَاللَّهِ لِيُحَالِطَنَّكُمُ هَذَا السَّيُفُ ٱوۡلَتُبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرقَةَ قَالُوا اِلَّيْكَ عَنَّا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا فَسَالُنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمُ

کروں گا۔ جب بنواہیر ق نے بیسنا تواپی قوم کے ایک مخص اسپر بن عروہ کے باس آئے اوراس سے اس معاملے میں بات کی پھراس کے لتے محلے کے بہت سے لوگ جمع ہوئے اورعرض کیا: یارسول الشرافا قادہ بن نعمان اوراس کے چاہمارے گھروالوں مربغیر دلیل اور بغیر گواہ کے چوری کے تہت لگا رہے ہیں جب کہ وہ لوگ نیک اور مسلمان میں۔ قادہ کتے میں کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور بات کی تو فرمایا بتم نے کسی مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر کسی گواہ اور دلیل کے چوری کے تہت لگائی ہے؟ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میرا کچھ مال علاجاتا اور من آنخضرت الله الماماط من بات نه كرتا-اى دوران میرے چیاآئے اور یو جھا کہ کیا کیا؟ میں نے انہیں بتادیا کہ رسول الله الله السامرة فرمايا بانبول نے كما: الله مدد كار بـ پرزیاده دیرندگزری که قرآن نازل مواالله تعالی نے ارشادفر مایا:انا انزلنا اليك الكتاب ....الآية لين بم فرآب يرق كماته كتاب اس لئے نازل كى ہے كه آب لوگوں كے درميان اس كے مطابق فیصله کرس نہ کہ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے ہی جھکڑا کریں۔ان سے مراد بنوابیر ق ہیں۔ادراللہ سے اس بات کے لئے استغفار کیجے جوآ یا ﷺ نے قادہ سے کی ہے۔اللہ تعالی معاف كرنے والے مهربان بيں۔ پير قرمايا"ولا تجادل عن الذين ..... ے رحیمًا 'تک لینی اگر مغفرت مانگیں تو اللہ تعالی انہیں بخش دے گا اور جوگناه کامرتکب بوگااس کاعذاب ای کوبوگا۔ (ومن یکسب اثمًّا سے"اثمًّا مبيئًا"ك )اس سے بنوايرق كالبيد كوكها جانے والا قول بي يجر "ولولا فضل الله" = "نوئتيه اجرًا عظيمًا" تک \_ پھر جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ ہتھیارلائے اور آپ ﷺ کو وے دیئے۔ قادہ کہتے ہیں کہ جب میں ہتھیار لے کر بچا کے پاس آیا۔ (ابومیسیٰ کوشک ہے کیمشی فرمایا، یاعسی) ان کی بیعائی زمانہ جاہلیت میں کمزور ہوگئ تھی اور وہ بوڑھے ہوچکے تھے۔ میں ان کے ایمان میں کچھٹلل کا گمان کیا کرتا تھا۔لیکن جب میں ہتھیار وغیرہ لے کران کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ جیتیج بیاللہ کی راہ میں دے دیئے

أَصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمِّي يَاابُنَ أَحِي لَوُ أَتَيُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَاتَّيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ أَهُلَ بَيْتٍ مِّنَّا أَهُلَ جَفَآءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي وَفَاعَةً بُن زَيْدٍ فَنَقَّبُوا مَشُرُبَةً لَهُ وَاَحَذُوا سِلاَحَه وَطَعَامَه عَ فَلُيَرُ دُّوا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلاَحَاجَةَ لَنَا فِيُهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَمُرُ فِي ذَٰلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو ٱبَيْرِق آتَوُا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَيْرُ بُنُ عُرُوةَ فَكُلُّمُوهُ فِي ذٰلِكَ وَاجْتَمَعَ فِي ذٰلِكَ نَاسٌ مِّنُ آهُلِ الدَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَتَادَةً بُنَ النُّعُمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَ اللي اَهُل بَيْتٍ مِّنَّا اَهُلَ اِسُلام وَصَلاح يَرُمُونَهُمُ بِالسَّرِقَةِ مِنُ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَّلاَ نَبَتٍ قُالَ قَتَادَةً فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمُتُهُ فَقَالَ عَمَدُتَ اللي اَهُل بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمُ إِسُلَامٌ وْصَلاحْ تَرُمِيُهُمُ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ نُبَتٍ وَّلاَبَيَّنَةٍ قَالَ فَرَجَعُتُ وَلَوَدِدُتُّ أَنِّيُ خَرَجُتُ مِنْ بَعُض مَالِيُ وَلَمُ ٱكَلِّهُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَاتَانِيُ عَيِّى رفًاعَةُ فَقَالَ يَاابُنَ اَخ مَاصَنَعُتُ فَانْحَبَرْتُهُ بَمَا قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَلَمُ يَلُبِثُ أَنُ نُزَّلَ الْقُرُانُ إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ يَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَاتَكُنُ لِّلْحَآلِنِينَ خَصِيْمًا بَنِي أُبَيْرُق وَاسۡتَغُفِراللَّهَ مِمَّا قُلُتُ لِقَتَادَةَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا وَلَا تُحَادِلُ عَن الَّذِيْنَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمُ إِلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ خَوَّانًا آثِيْمًا يُسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَيَسُتَحُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ اللِّي قَوْلِهِ رَجِيْمًا أَىٰ لَواسُتَغُفَرُوا اللَّهَ لَغَفَرَلَهُمُ وَمَهُ يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُه عَلَى نَفُسِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمًا مُّبِيِّنًا

قَوْلُهُمُ لِلَبِيْدِ وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحُمَتُهُ ۚ إِلَى قَوُلِهِ فَسَوُفَ نُؤُتِيُهِ أَجُرًا عَظَيُمًا ۞ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرُانُ أَتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّلَاحِ فَرَدُّهُ إِلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ قَتَادَةُ لَمَّا آتَيُتُ عَمِّي بِالسَّلَاحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدُ عَشِيَ ٱوُعَسِيَ الشُّكُّ مِنُ ٱبِيُ عِيُسْلَى فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ أُرَى اِسُلَامَهُ مَدُخُولًا فَلَمَّا آتَيْتُهُ بِالسَّلَاحِ قَالَ يَاابُنَ آخِيُ هِيَ فِي سَبِيل اللَّهِ فَعَرَفُتُ أَنَّ إِسُلَامَهُ كَانَ صَحِيْحًا فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرُانُ لَحِقَ بُشَيْرٌ بِالْمُشْرِكِيْنَ فَنَزَلَ عَلَى سُلاَفَة بنُتِ سَعُدِ بُن سُمَيَّةً فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاي وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤُمِنِيُنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا إِنَّ اللَّهَ لَايَغُفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَن يَّشَآءُ وَمَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَىٰ شُلَافَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِّنُ شِعُرِ فَأَحَذَتُ رَحُلَهُ فَوَضَعَتُهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتُ بِهِ فَرَمَتُ بِهِ فِي الْابُطَحِ ثُمَّ قَالَتُ اَهُدَيُتَ لِيُ شِعْرَ حَسَّانِ مَاكُنُت تَأْتِينِيُ بِحَيْرٍ

ہیں۔ چنانچہ جھےان کے ایمان کا یقین ہوگیا۔ جب قرآن نازل ہواتو
ہیرمشرکین کے ساتھ مل گیا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس تھہرا۔
پیرمشرکین کے ساتھ مل گیا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس تھہرا۔
پیراللہ تعالی نے بیآ بت نازل کی "و من یشافق الرسول من بعد
ماتبین له الهدی " سے بعیداً تک ( لینی جو ہدایت کا راستہ واضح
ہوجانے کے بعد رسول بھی کی نافر مانی کرے گا اور مؤمنین کے علاوہ
دوسرے راستے پر چلے گا اسے ہم ادھر ہی پھیردیں گے جس طرف وہ
پیرے گا اور جہنم میں داخل کردیں گے ، اور وہ کتنا براٹھ کا نہ ہے۔ اللہ
تعالی شرک کے علاوہ جو گڑاہ جے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں لیکن اگر
کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بڑی دور کی گراہی میں جاپڑتا ہے )
کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بڑی دور کی گراہی میں جاپڑتا ہے )
جب وہ سلافہ کے پاس تھہرا تو حسان نے اس کی اشعار میں ہجو کی۔
چنانچے سلافہ نے اس کا سامان اٹھا کرسر پر رکھا اور اسے باہر جا کرمیدان
میں پھینک دیا۔ پھراس سے کہنے گئی کہ کیا تو حسان کے شعر میرے لئے
میں لیا ہے تھ سے جھے بھی فیرنیں مل سکتی۔

بیصدیث غریب ہے ہمیں علم نہیں کہاہے محمہ بن سلمہ حرانی کے علاوہ کی اور نے مرفوع کیا ہو۔ یونس بن بکیراور کی راوی اسے محمہ بن اسحاق سے ادروہ عاصم بن قمادۃ سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔اس میں عاصم کے اپنے والدسے اور ان کے ان کے دادا سے روایت کرنے کا تذکرہ نہیں اور قمادہ بن نعمان ، ابوسعید خدری کے اخیافی بھائی ہیں ابوسعید کانام مالک بن سنان ہے۔

۲۸۳۲ حفرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ آیت ہے "ان الله لایغفران یشر گ به ..... الآیة

٢٨٣٢ حدثنا حلاد بن اسلم البغدادى نا النضر بن شميل عن اسرئيل عن ثوير وهو ابن ابى فاحتة عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ مَافِى الْقُرُانِ ايَةٌ اَحَبُّ الْمَي مِنُ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَنَ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِرُ اَنَ يُشُرِّكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءً

سیحدیث حسن غریب ہے۔ ابوفاختہ کا نام سعد بن علاقہ ہے اور ٹویر کی کنیت ابوجہم ہے بیکونی ہیں ان کا ابن عمر اور زبیر سے ساع ہے۔ ابن مہدی ان پرطعن کرتے ہیں۔ ۲۸۳۳ حدثنا ابن ابى عُمر و عبدالله بن ابى زياد المعنى واحد قالا ناسفيان ابن عيينة عن ابن مُحَيْصِيْنَ عن محمد بن قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ عَنُ آبِي مُحَيْصِيْنَ عن محمد بن قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ عَنُ آبِي هُوَيَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ مَنُ يَّعُمَلُ سُوءً يُحْزَبِهِ شَقَّ لَاكْ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فَشَكُوا لَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى المُسُلِمِينَ فَشَكُوا لَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى المُسُلِمِينَ فَشَكُوا لَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فِي كُلِّ مَايُصِيبُ المُونُمِنَ كَفَّارَةٌ خَتَى الشَّوْكَة تُشَاكُهَا أُوالنَّكُبَة يُنْكِبُها

۲۸۳۳ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب "من یعمل سوء یجز به" (یعنی جوض براکرے گا ہے ضرور مزالے گی) نازل ہوئی تو مسلمانوں برشاق گزری انہوں نے آنخضرت شکا ہے۔ اس کا اظہار کیا تو فرمایا: تمام امور میں افراط وتفریط ہے بچو اور استفامت کی دعا کرو۔ مؤمن کی ہرآ زمائش میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یہاں تک کراگرا ہے وئی کا نتاج جھ جائے یا کوئی مشکل چیش آ جائے۔

یدهدیث حسن غریب ہے۔ ابن محیصن کانام عمر بن عبدالرحمٰن بن محیصن ہے۔

٢٨٣٤ حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قالاً ناروح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال احبرني مولى بن سباع قال سمعت عبدالله بن عُمَر يُحَدِّثُ عَنُ آبِي بَكْرِ وِالصِّدِيْقِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةُ وَمَنُ يُّعُمَلُ شُوَّءً يُحْزَبِهِ وَلاَ يَجِدُلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَبَابَكُرِ الْا أُقْرِئُكَ ايَةً أُنْزِلَتُ عَلَىَّ قُلُتُ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَقرَأُنِيهَا فَلاَ أَعُلَمُ إِلَّا أَنِّي وَجَدُتُ فِي ظَهُرِي اقْتِصَامًا فَتَمَطَّاتُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَانُكَ يَاابَابَكُرْ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ بِابِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلُ سُوَّءً ا وَّإِنَّا لَمَحْزِيُّونَ بِمَا عَمِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا أَنْتَ يَاآبَابَكُر وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُحْزَوُنَ بِثْلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلَقُوُاللَّهَ وَلَيُسَ لَكُمُ ذُنُوبٌ وَاَمَّا الْاحَرُونَ فَيَحُتَمِعُ ذَٰلِكَ لَهُمُ حَتَّى يُحُرَوُا بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے اوراس کی سند پراعتر اض کیا جاتا ہے۔ بچیٰ بن سعیداورامام احمد نے موی بن عبیدہ کوضعیف قرار دیا۔ جب کہ ابن سباع کے مولی جمہول ہیں پھر بیر حدیث ایک اور سند ہے بھی حضرت ابو بکڑ ہی سے منقول ہے کیکن اس کی سند بھی جی نہیں ا اس باب میں عائشہ ہے بھی روایت ہے۔

مه ۲۸۳٥ حدثنا محمد بن المثنى نا ابوداو و الطيالسى نا سليمان بن معاذ عن سماك عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيتُ سَوُدَةُ اَلُ يُطَلِّقَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لاَتُطَلِّقْنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لاَتُطَلِّقْنِي وَالمُعلَّفِينَ وَاجْعَلُ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنُ يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ فَلَمَّا اصطلحا عَلَيْهِ مِنُ شَيْعٍ فَهُوَ جَائِزٌ

### يەھدىيڭ حسن سيخى غريب ہے۔

٢٨٣٦\_ حدثنا عبد بن حميد نا ابونعيم نا مالك بن مغول عَنُ آبِي السَّفِرَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ آخِرُ اَيَةٍ نَزَلَتُ اَوُاخِرُ شَيُءٍ اُنُزِلَ يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

تو بہتر ہے) لہذا جس چیز پران کی سلح ہودہ جائز ہے۔
۲۸۳۲ حضرت براءٌ فرماتے ہیں کہ آخری آیت یہ نازل ہوئی
"یستفتوناف قل الله یفتیکم فی الکلالة".....الآیة

٢٨٣٥ حضرت ابن عباس فرماتے بین كه سوده كو خدشه مواكه

آ تخضرت ﷺ أنبيل طلاق نه دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا

اكه مجھے طلاق نه و يحية اين نكاح ميں رہنے و يحية اور ميرى بارى

عائش ورد دیجئے۔ پھرآپ ﷺ نے الیابی کیا۔اس پر بیآیت نازل

مولى "فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير"

....الآية (يعني اگر، ونون آپس ميں سلح كرليس تو كوئي گناه نہيں بلكسك

يه حديث حسن إورابوسفر كانام سعيد بن احمد ب بعض انهيل ابن يُخِينُه تورى كمت بيل-

## وَمِنُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

٢٨٣٨ حدثنا ابن ابى عمر نا سفين عن مسعرو غيره عن قيس بن مُسُلِم عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَااَمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ لَوُ عَلَيْنَا أُنْزِلَتُ هذِهِ الْاَيَةُ الْيَوْمَ اَكْمَلُتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَاَتْمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسُلَامَ دِينًا لَا تَّحَدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ

٢٨٣٧ حفرت براءٌ فرماتے بين كدايك مخض حاضر بوااور عرض كيا يارسول الله! اس آيت كى تفير كيا ہے "يستفتونك قل الله يفتيكم" الله آپ الله في نفتيكم " الله قرمايا: تمهارے لئے وه آيت كافى ہے جوگرميوں ميں نازل بوئى ۔ •

## سورهٔ ما نکره بسم الله الرحمٰن الرحیم

ی یعنی اس آیت کی تغییر وہی ہے جو آیت میں فرکور ہے۔ یستفتونک قل الله یفتیکم .....الآیة النساء ۱۷۷۔ بنوی کہتے ہیں کدیم آیت جمۃ الوداع کے لئے جاتے ہوئے نازل ہوئی ۔لہذااسے آیة الصیف یعنی گرمیوں کی آیت کانام دیا گیا۔ کلالہ کی تغییر ابوا بالفرائض میں گزر چکی ہے۔

ضرورت ہی نہیں۔)

إِنِّى لَاعُلَمُ أَنَّ يَوْمِ أُنْزِلَتُ هِذِهِ الْآيَةُ أُنْزِلَتُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ

ع الجمعة

## بەھدىي<sup>خەس</sup>ن كى ہے۔

٢٨٣٩ عبد بن حميد نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عَنُ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قَرَاً ابْنُ عَبَّاسٍ بن سلمة عَنُ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قَراً ابْنُ عَبَّاسٍ الْيُومَ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِيُنَكُمْ وَأَتْمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسُلامَ دِينًا وَعِنْدَه ' يَهُوُدِي فَقَالَ لَوُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسُلامَ دِينًا وَعِنْدَه ' يَهُودِي فَقَالَ لَوُ انْزِلَتُ هَذِهِ اللّايَةُ عَلَيْنَا لِاتَّحَدُنَا يَوْمَهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَانَّهَا نَزَلَتُ فِي يَوْمٍ عِينَدَيْنِ فِي يَوْمٍ الْمُحمَّعَةِ وَيَوْم عَرَفَةً

بیصدیث ابن عباس کی روایت ہے حسن سیح غریب ہے۔

٢٨٤٠ حدثنا احمد بن منيع نايزيد بن هارون انا محمد بن اسجاق عن ابى الزناد عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ يَمِينُ الرَّحُمٰنِ مِلَائُ سَجَّاءَ لَا يُغِيضُهَا اللَّيلُ وَالنَّهَارُ قَالَ الرَّينُ مُ مَّا النَّفَقَ مُنُذَ خَلَقَ السَّمْواتِ فَإِنَّهُ لَمُ يَغِضُ مافِي يَمِينِهِ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ بِيَدِهِ الْاَخْراى الْمِيزَالُ يَخْفِضُ وَيَرُفَعُ

۱۸۴۰ حضرت ابو ہریرہ: کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ لینی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے جو ہمیشہ جاری رہتا
ہے اور دن ورات میں ہے کی وقت بھی اس میں کوئی کی نہیں آتی ۔ کیا
تم جانے ہو کہ جب ہے اس نے آسانوں کو پیدا کیا ہے اس نے کیا
خرج کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کی خبیں آئی اس کا
عرش (آسانوں کو پیدا کرنے کے وقت) سے لے کراب تک پائی پر
ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک میزان ہے جے وہ جھکا تا اور

نازل ہوئی۔ بیآ یت عرفات کے دن جعد کے روز نازل ہوئی۔ ایعنی

بيتو ٹازل بى عيد كے دن ہوكى اس لئے اسے عيد كا دن بنانے كى

٢٨٣٩ حفرت عمارين ابوعمار كبتے بين كدابن عباس في بيآيت

"اليوم اكملت" ..... يرهى توان كي ياس ايك يبودى تما كين لكا

کہا گریہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید کے طور ہر مناتے۔

ابن عباس ف جواب دیا کہ جس دن بینازل ہوئی ای دن ہمارے

یہاں دوعیدیں تھیں عرفات کے دن کی اور جمعہ کے دن کی۔

بیصدیث سن سی محیح ہے اوراس آیت کی تغییر ہے۔ "وقالت الیہود یدالله مغلولة غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان "……الآیة ﴿ لیمنی یہودی کہتے ہیں کہ الله کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ( لیمنی ہمیں پھی نیس دیتا) الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول پر لعنت ہے اور الله کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔)

٢٨٤١ حدثنا عبد بن حميد نا مسلم بن ابراهيم • نا الحارث بن عبيد عن سعيد الحريرى عن عبدالله بُنِ شَقِيعً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ

۱۸۸۱ حضرت عائش قرماتی ہیں کہ آنخضرت کی کہا حفاظت کی جاتی تھی کی جہلے حفاظت کی جاتی تھی پھر یہ آیت نازل ہوئی "والله بعصمات" الآیة (معنی لوگوں کے شرے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے )اور آپ کے

<sup>•</sup> ایمن جے جا ہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جساج اہتا ہے کم درا سے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُرَشُ حَتَّى نَزَلَتُ هِذِهِ الْآيَةُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَآخُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمُ يَآيُهَا النَّاسُ انْصَرفُوْا فَقَدُ عَصَمَنِيَ اللَّهُ

نے خیمے سے سر نکال کر فر مایا: لوگو چلے جا واس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ کرلیا ہے۔

بیحدیث غریب ہے بعض اسے جربری اور وہ عبداللہ بن شقیق نے قال کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی اس میں حضرت عائش کا ذکرنہیں۔

بن هرون انا شريك عن على بن بذيمة عَنُ آبِي بن هرون انا شريك عن على بن بذيمة عَنُ آبِي عُبُدُلَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبُدُلَةً عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمّا وَقَعَتُ بَنُواسُرائِيُلَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمّا وَقَعَتُ بَنُواسُرائِيُلَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمّا وَقَعَتُ بَنُواسُرائِيُلَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَما أَهُ هُمُ فَلَمُ يَنْتَهُوا فَحَالَسُوهُم فَلُم وَشَارَبُوهُم فَطَمَ اللّهُ فَلُوبُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُم فَضَرَبَ اللّهُ قُلُوبُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُم عَلَى يَعْضٍ وَلَعَنَهُم عَلَى لِسَانِ دَاو دَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ مُتَّكِمًا وَقَالَ لَاوَالّذِي عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مُتَّكِمًا وَقَالَ لَاوَالّذِي فَعَلَى بَعْضٍ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ مُتَّكِمًا وَقَالَ لَاوَالّذِي نَعْشِ يَيْدِهِ حَتَّى تَلُطِرُوهُهُمُ أَطُرًا

۲۸۲۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے فر مایا:
جب بنواسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے آئہیں رو کئے کی
کوشش کی لیکن جب وہ بازئیس آ کے تو علماءان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور
کھانے پینے لگے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ول آپس میں
ایک دوسرے سے ملا دیتے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ
السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی۔ یہ اس لئے تھا کہ وہ لوگ نافر مانی
کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ پھر آ مخضرت بھی اٹھ کر
بیٹھ گئے۔ پہلے تکیہ لگائے ہوئے اور فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے
بیٹھ گئے۔ پہلے تکیہ لگائے ہوئے اور فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے
بیٹھ گئے۔ پہلے تکیہ لگائے ہوئے اور فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے
قضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم لوگ اس وقت تک نجات نہیں پاؤ

عبداللہ بن عبدالرحلٰ، یزید سے اور وہ سفیان توری ہے یہی حدیث نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود گا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور محمد بن مسلم بن ابی وضاح ہے بھی علی بن یذیمہ کے حوالے سے منقول ہے وہ ابوعبید سے اور وعبداللہ بن مسعود ؓ ہے مرفوعاً ای کی مانند قل کرتے ہیں جب کہ بعض ابوعبید ہے حوالے ہے آئخضرت ﷺ نقل کرتے ہیں۔

مهدى ناسفين عن على بن بُذَيْمَةَ عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ بَنِي فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَمّا وَقَعَ فِيهِمُ النّقُصُ كَانَ الرّجُلُ فِيهِمُ يَرى آخَاهُ يَقَعُ عَلَى الذّنبِ فَينُهَاهُ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ الْعَدُلُمُ يَمنعُهُ مَارَالى مِنْهُ آكِيلُهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيطَهُ الْعَدُلُمُ يَمنعُهُ مَارَالى مِنْهُ آكِيلُهُ وَشَرِيْبَهُ وَخَلِيطَهُ فَافَرَبُ بَعْضٍ وَنَوَلَ فِيهِمُ اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمُ بِبَعْضٍ وَنَوَلَ فِيهِمُ اللّهُ فَلُوبَ بَعْضِهِمُ بِبَعْضٍ وَنَوَلَ فِيهِمُ اللّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمُ بِبَعْضٍ وَنَوَلَ فِيهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَا مِنْ بَنِي إِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

المرائل کے ایمان میں کمی آگئ تو ان میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو بنواسرائل کے ایمان میں کمی آگئ تو ان میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روکتا۔ پھر دوسرے دن اگر وہ بازنہ آتا تو اسے نہیں روکتا اور اس کااس گناہ کاار تکاب اس رو کنے والے کو اس کے ساتھا تھے اور کھائے پینے سے ندروکتا۔ چنانچ اللہ تعالی نے ان سب کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ان کے متعلق قرآن نازل سب کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ان کے متعلق قرآن نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں "لعن اللہ ین کفرو امن بنی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اسر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی السر ائیل میں سے کفار پر داؤڑ اور عیشی اللہ بیا

لِسَان دِاو ُ دَ وَعِيُسَى ابْنِ مَرُيَمَ دَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يُؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَكَانُوا يُؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ اللّٰهِ مَااتَّخَذُوهُمُ اَوُلِيَآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ اللّٰهِ مَااتَّخَذُوهُمُ اَوُلِيَآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمُ فَاسِقُونُ قَالَ وَكَانَ نَبِي اللّٰهِ مُتّكِمًا فَحَلَسَ فَقَالَ لَاحَتَّى تَاخُذُوا عَلَى يَدِى الظَّالِمِ فَتَاطِرُوهُ عَلَى النَّالِمِ فَتَاطِرُوهُ عَلَى اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُتَاطِرُوهُ عَلَى اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهُ اللّٰهِ مُتَكْمَلًا اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُتَكِمًا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُسَالِمٌ فَعَالِمُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُلْكِلًا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

کی زبان سے اعت بھیجی گئے۔ ) بیر زانہیں اس لئے دی گئی کہ بیلوگ گناہ کرتے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ پھر آپ بھی نے بیہ آیات ''لو کانوا یؤ منون'' سے آخر تک پڑھیں۔ (ترجمہ:اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہوتے اور اس پر بھی ایمان لاتے جو اس نبی پر نازل کیا گیا تو بھی ان گناہ گاروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر فاس ہیں۔) راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت بھی کئی لگائے بیٹھے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے پھر فر مایا: تم لوگ بھی عذاب البی سے اس وقت تک نجات نہیں پاسکتے جب تک ظالم کا ہم کی طرف بخو بی مائل نہ کردو گے۔

محمد بن بیثار بھی ابوداؤ دے وہ محمد بن مسلم بن ابی وضاح ہے وہ علی بن بذیمہ ہے وہ عبیدہ سے وہ عبداللہ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

ابوعاصم نا عثمان بن سعد نَا عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّيُ إِذَا اَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرُتُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّيُ إِذَا اَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرُتُ لَلْبَسَآءِ وَاَحَدَتُنِي شَهُوتِي فَحَرَّمُتُ عَلَى اللَّحْمَ اللَّهُ تَعَالَى يَآيُهَا اللهِينَ امْنُوا الاتُحَرِّمُوا طَيِبَاتِ مَآتَولَ الله تَعَالَى يَآيُهَا اللهِينَ امْنُوا الاتُحَرِّمُوا طَيِبَاتِ مَآتَحلُ الله لَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوا إِنَّ الله لَايُحِبُ الله عَلَيْها الله حَلالا طَيْبًا

۲۸۳۲ حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ ایک محض رسول اکرم اللہ خوش خدمت میں حاضر ہوا اورع ض کیا یارسول اللہ اللہ اللہ علیہ جب گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کے لئے پریشان پھرنے لگتا ہوں او رمیری شہوت غالب ہوجاتی ہے لہذا میں نے گوشت کواپنے او پرحرام کرلیا ہے۔ چنا نچا اللہ تبارک و تعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی: 'یا بھا اللہ ین المنوا الاتحرموا''……الآیۃ (لیمنی اے ایمان والو: اللہ کی حلال کی بوئی ہوئی۔ خرام نہ کرواور حدسے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی حدسے تجاوز کرنے والوں کو پہندئیں کرتے اور اللہ تعالی کے عطا کرو وطال اورعدور قرق میں سے کھاؤ۔

بیرحدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اے عثان بن سعد کی سند کے علاوہ اور سند سے بھی روایت کرتے ہیں کیکن بیمرسل ہے اور اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں۔ پھر خالد حذاء بھی عکر مہ ہے یہی مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

٢٨٤٥ حدثنا عبدالله بن عبد الرحمٰن نا محمد بن يوسف نا اسرائيل نا ابواسخق عن عمرو بن شُرَحُبِيلِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَنَا فِي الْبَقَرَةِ لَنَا فِي الْبَقَرَةِ لَنَا فِي الْبَقَرَةِ يَسْعَالُونَكَ عَنِ الْحَمَرِ وَالْمَيْسِ قُلُ فِيهِمَا إِنَّمٌ كَبِيرٌ اللَّيَةَ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِأتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي الْاَيْةَ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِأتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا فِي

۳۸۴۵ حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ! ہمارے لئے شراب کا صاف صاف حکم بیان فرما۔ چنانچہ سور ہ بقرہ کی بیآ یت نازل ہوئی۔ "بیسنلونگ عن المحصر ".....الآیة (یعنی پیلوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو کہد دیجئے کہ انمیں گناہ بھی بڑا ہے اور ان کے فائدے بھی ہیں۔ اور گناہ فائدوں سے بہت بڑا ہے اور ان کے فائدے بھی ہیں۔ اور گناہ فائدوں سے بہت بڑا ہے ) چرعمر کو بلایا گیا اور بیآ یت سالی گئی۔ چر

الْخَمُر بَيَانَ شِفَآءٍ فَنزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَآءِ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَقُرَبُوا الصَّلْوَةَ وَٱنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنُ لَّنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ شِفَآءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِي فِي الْمَآئِدَةِ إِنَّمَا يُرِيُدُالشَّيُطَالُ اَنُ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمْرِو وَالْمَيْسِرِ إِلَى قَوْلِهِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُوْكَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرأَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ انْتَهَنَّنَا انْتَهَبْنَا

انہوں نے دوبارہ وہی دعاکی تو سورہ نساء کی بیآیت نازل ہوئی "يَاكَيها الذين الهنوا لاتقربوا الصلوة ".....الآية (ليحي ال ایمان والونشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ) پھر عمر گوبلا کریہ آیت سنائی گئی لیکن انہوں نے اس مرتبہ بھی وہی دعا کی اور پھرسورہ ما كده كي سرآيت نازل مولي "انعا يريد الشيطان" .... الآية (ليني شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے عداوت اور بغض ڈالنا وابتا ہاں کی جا بت ہے کہ مہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک رکھے کیاا بتم لوگ باز رہو گے ) پھر عمر کو بلایا گیا اور بیر آیت پڑھ کر سنائی گئی تو فرمایا: ہم بازآ گئے ہم بازآ گئے۔

بیر حدیث اسرائیل ہے بھی مرسلاً منقول ہے مجمد بن علاء، وکیع ہے وہ اسرائیل ہے وہ ابواسحاق ہے اور وہ ابومیسرہ نے قل کرتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے کہا بیااللہ ہمارے لئے شراب کا حکم صاف صاف بیان فرمااور پھرای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٨٢٧ - حفرت برايفرمات بين كم صحابيس سايك شخص تحريم مم يبلے فوت ہوگيا۔ جب شراب حرام كى كئي تو لوگوں نے كہا كہ جارے ساتھیوں کا کیا ہوگا وہ لوگ تو شراب پیتے ہوئے مرے تھے۔ پھریہ آيت نازل بوكي "ليس على الذين امنوا" .... الآية (جولوگ ایمان لا ئے اور نیک اعمال کئے ان پرایس چیز وں میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے حرمت سے پہلے کھائیں بشرط بیکہ اللہ سے ڈرتے رہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔

٢٨٤٦ حدثنا عبد بن حميد نا عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن أبي إستحاق عن البررآء قال مات رِحَالٌ مِّنُ اَصُحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدُ مَاتُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرُ فَنَزَلَتُ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَااتَّقَوا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بیرجدیث حسن ہے اے شعبہ بھی ابواسحاق ہے روایت کرتے ہیں محمد بن بشار بیرحدیث محمد بن جعفرے وہ شعبہ سے اور وہ ابواسحاق نے قال کرتے ہیں کہ براء بن عازب نے فرمایا صحابہ کرام میں سے کی آ دمی اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ شراب پیا کرتے تھے چنانچہ جب حرمت نازل ہوئی تولوگوں نے سوچا کہ ان کا کیا حال ہوگا؟ راوی کہتے ہیں پھر بیآیے نازل ہوئی۔ سیحدیث بھی حسن سیحے ہے۔

> ٢٨٤٧ حدثنا عبد بن حميد انا عبدالعزيز بن ابي رزمة عن اسرائيل عن سماك عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ آرَايَتَ الَّذِين مَاتُوا وَهُمُ يَشُرَبُونَ الْحَمُرَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُمَا

طَعِمُوا إِذَا مَااتَّقُوا وَّامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

به حدیث حسن محیح ہے۔

٢٨١٧\_ حفرت ابن عباسٌ كہتے ہيں كہ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہؓ نے ان لوگوں کے متعلق آنخضرت اللہ سے دریافت کیا جوشراب یت موئے فوت ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔"لیس علی الذين"....الآية.

معلد بن محلد عن على المعلد بن محلد عن على بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ الَّذِينَ المَّوْلُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيماً طَعِمُوا إِذَا مَاتَقُوا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيماً طَعِمُوا إِذَا مَاتَقُوا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مِنْهُمُ

### بیرهدین حسن محیح ہے۔

٢٨٤٩ حدثنا ابوسعيد نا منصور بن وردان عن على بن عبدالاعلى عن ابيه عَنُ أَبِي الْبُغْتَرِى عَنُ عَلَى بن عبدالاعلى عن ابيه عَنُ أَبِي الْبُغْتَرِى عَنُ عَلَى عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ السَّطَاعَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ فَالَ لَا وَلَوُ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوُ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوُ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوُ فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَا وَلَوُ فَسَكَتَ فَعَمُ لَوَجَبَتُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلًّ يَأْلَيُهَا الَّذِينَ المَنُوا لَا تَسُلُو كُمُ تَسُونُ كُمُ تَسُونُ كُمُ اللَّهُ عَرَّوجَلُ اللَّهُ عَرُولَ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَرَّوجَلُ اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَمْ لَو جَبَتُ فَانُونَ لَى اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَرُوبَ عَلَى اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرْوبَ اللَّهُ عَرُوبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالَتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## يه عديث حسن صحيح غريب ہے۔

٢٨٥١ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا اسماعيل بن ابي خالِم عَنُ اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بُنِ اَبِي حَالِم عَنُ اَبِي بَكْرِ بِالصِّدِّيُقِ أَنَّهُ قَالَ يَآتِهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَقُرَّهُ وَنَ هَذِهِ الْآيَةَ يَآتَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا عَلَيْكُمُ أَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ وَإِنِّيُ

۲۸۲۸ حضرت عبدالله فرماتے بین که جب بیر آیت "لیس علی الله بند" .....الآیة نازل موئی تو آنخضرت الله نے مجھ سے فرمایا: تم مجمی انبی میں ہو۔

۲۸۳۹ - حضرت علی فرماتی بین که جب بیآیت "ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا" ......الآیه، اتری (ترجمه: اورلوگول پرالله کے لئے تج بیت الله کرنا فرض ہے بشرط به که اس کے سفر کی طاقت رکھتا ہو) تو صحابہ نے بوچھا کہ کیا ہر سال یارسول الله! آپ الله خاموش رہے۔ لوگول نے دوبارہ یکی سوال کیا تو فرمایا: نہیں۔ اگر بیل بال که دیتا تو ہر سال واجب ہوجا تا۔ اس پر الله تعالی نہیں۔ اگر بیل بال که دیتا تو ہر سال واجب ہوجا تا۔ اس پر الله تعالی نے بیآیت نازل کی "بیآ بھا اللین امنوا الاتسالوا" ..... الآیة۔ اسلامی نا گواری کا سبب ہول۔ تہماری نا گواری کا سبب ہول۔

ا ۱۸۵ حضرت الو برصد بن في في مايا: لوگو الله به آبت برصت بو في الله اللين المنوا عليكم انفسكم "..... لآية (ليني الله المان والو الله آب آب كي فكر كرو - اگرتم بدايت يافته بو كوته تهميل كوئي مگراه نقصان نيس ينتي سكا) جب كه ش في آنخضرت الكاكو فرات بوك مرايس روكيس كوتو قريب فرمات بوك ساكرا كوالم الكوالم سنيس روكيس كوتو قريب

ہے کہ سب کے سب اللہ کے عالب کے زمرے میں آ جا کیں۔ •

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا ظَالِمًا فَلَمُ يَانَحُذُوا عَلَى يَدَيْهِ اَوُشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ مِّنْهُ

۔ پیمدیٹ حسن سی حکی راوی اے اساعیل بن خالد ہے اس کی مانند مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات اساعیل ہے وہ قیس سے اورو وابو بکڑھے انہی کا قول نقل کرتے ہیں۔

بن المبارك نا عقبة بن ابي حكيم نا عمرو بن جارِية بن المبارك نا عقبة بن ابي حكيم نا عمرو بن جارِية اللَّخيي عَن آبِي أُمَيَّة الشَّعْبَانِي قَالَ آتَيْتُ ابَاتَعُلَبَة النَّحْمِي عَن آبِي أُمَيَّة الشَّعْبَانِي قَالَ آتَيْتُ ابَاتَعُلَبَة النَّحْمَينَ فَقُلْتُ لَه 'كَيْفَ تَصْنَعُ فِي هذِهِ الْآيةِ قَالَ آية النَّحْمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِحَاصَة نَفُسِكَ حَتَّى إِذَا رَايَتُ شُحَا مُّطَاعًا وَهُوى مُتَبَعًا وَدُنِيَا مُؤُنَّرَةً وَاعْرَى اللَّهِ عَلَيْكَ بِحَاصَة نَفُسِكَ وَاعْمَا الصَّبُرُ فِيهِنَّ مِثْلُ وَيُعَلِي فِيهِنَ مِثْلَ الْمَعْرُونِ وَتَنَاهَولَ فِيهِنَّ مِثُلُ وَيُعَلِي فِيهِنَ مِثْلَ الْمُعَرُونِ فِيهِنَّ مِثُلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّ فِيهِنَّ مِثُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَرِّ فِيهِنَ مِنْ اللَّهِ الْمُعَمِينَ مِنَا اللَّهِ الْمُعْرَافِ اللَّهِ الْمُعْمَلِينَ مِنْ الْمُبَارَكِ اللَّهِ الْمُعْرَافِي عَيْدُ اللَّهِ الْمُعْرَافِي اللَّهِ الْمُعْرَافِي اللَّهِ الْمُعْرَافِي اللَّهِ الْمُعْرَافِي مَنْ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهِ الْمُؤْكِمُ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهِ الْمُعْرَافِ اللَّهِ الْمُؤْكِمُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ مِنْ الْمُعْرَافِ اللَّهِ الْمُؤْكِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ عَمْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

بيفديث حسن مجيح ہے۔

٢٨٥٣ حدثنا الحسن بن احمد بن ابى شعيب الحرانى نا محمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحاق عن ابى النصر عن باذان مولى ام هانى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ تَمِيمٍ والدَّارِيِّ فِى هَذِهِ الْاَيَةِ يَاكَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ قَالَ بَرِئَ النَّاسُ مِنْهَا غَيْرِى وَغَيْرُ عَدِيِّ بُنِ بَدَّآءٍ قَالَ بَرِئَ النَّاسُ مِنْهَا غَيْرِى وَغَيْرُ عَدِيِّ بُنِ بَدَّآءٍ

۲۸۵۲ حضرت ابوامی شعبانی کہتے ہیں کہ میں ابو نگلبہ شی گئے ہیں کون ی گیاور پوچھا کہ اب اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: کون ی آیت؟ میں نے عرض کیا: "یک کیھا اللہ ین المنوا علیکم انفسکم"

۔۔۔۔۔الآیة فرمایا: جان لوکہ میں نے اس کی تغییر بور علم رکھنے والے سے پوچھی تھی میں نے آنخضرت کھی سے اس کی تغییر پوچھی تو فرمایا:

بلکہ نیک اعمال کا تھم دواور برائی سے منع کرویہاں تک کہتم ایسا بخیل دکھوجس کی اطاعت کی جائے، ہوائے نفسانی کی اتباع کی جائے میں والے دنیا کو آخرت پرمقدم کیا جائے گئے اور برخض اپنی رائے کو پہند کے دنیا کو آخرت پرمقدم کیا جائے گئے اور برخض اپنی رائے کو پہند کے دنیا کو آخرت پرمقدم کیا جائے گئے اور برخض اپنی رائے کو پہند الیے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا اس طرح ہوگا جیسے چنگاری الیے دن آنے والے ہیں جن میں سنت پرعمل کرنے والے خص کوتم جیسے ہی اس آ دمیوں کا ثواب دیا جائے گئے عبر اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عنا وہ دوسرے داوی پیالفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ شنے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا فرایا تم میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا ان میں سے بچاس کے برابر یا درائی ہی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بچاس آ دمیوں کے برابر یا درائی میں سے بھی سے

اس صدیث کی تغییر پھیلے ابواب میں گزر چک ہے۔ (مترجم)

وَّكَانَا نَصْرَانِيُّنِ يَبِحُتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبُلَ الْإِسْلَامِ فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِحَارَتِهِمَا وَقَدَمَ عَلَيْهِمَا مَوُلِّي لِبَنِيُ سَهُم يُقَالُ لَهُ بُدَيُلُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ بِيِّحَارَةٍ وْمَعَه حَامٌّ مِنُ فِضَّةٍ يُرِيُدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظُمُ تِحَارَتِهِ فَمَرِضَ فَأُوْطِي اِلْيُهِمَا وَأَمَرَهُمَا أَنُ يُبْلِغًا مَاتَرَكَ أَهُلَهُ ۚ قَالَ تَمِيْمٌ فَلَمَّا مَاتَ اَخَذُنَا ذَلِكَ الْجَامَ فَبِعُنَاهُ بِٱلْفِ دِرُهَم نُمَّ اقْتَسَمُنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بُنُ بَدَّآءٍ فَلَمَّا اتَّيُنَا إِلَى آهُلِهِ رَفَعُنَا اِلَّيُهِمُ مَاكَانَ مَعَنَا وَفَقَدَ الْجَامُ فَسَأَلُونَا عَنْهُ فَقُلُنَا مَاتَرَكَ غَيْرَ هَذَا وَمَا دَفَعَ الِّيُنَا غَيْرَهُ قَالَ تَمِينٌمْ فَلَمَّا اَسُلَمْتُ بَعُدَ قُدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ تَأَنَّمُتُ مِن ذَٰلِكَ فَأَتَيُتُ أَهُلَهُ ۚ فَأَخُبَرُتُهُمُ الْحَبَرَ وَأَدَّيْتُ اللَّهُمُ حَمُسَ مِائَةٍ فِرْهَم وَآخُبَرْتُهُمُ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبي مِثْلَهَا فَأَتُوا به رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ الْبَيِّنَةَ فَلَمُ يَجِدُوا فَأَمَرَهُمُ أَنُ يَسْتَحُلِفُوهُ بِمَا يَعْظِمُ بِهِ عَلَى أَهُل دِيْنِهِ فَحَلَفَ فَانْزَلَ اللَّهُ يَآآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللَّي قَوْلِهِ أَوْيَحَافُوْآ أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانٌ بَعُدَ أَيْمَانِهِمُ فَقَامَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ وَرَجُلُ احْرُ فَحَلَفَا فَنُزعَتِ الْحَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم مِّنُ عَدِيٌّ بُن بَدُّاءِ

مولیٰبدیل بن ابیمریم ان کے پاس تجارت کی غرض سے آیا۔ان کے یاس جاندی کاایک جام تھاوہ جاہتا تھا کہ یہ پیالہ باوشاہ کی خدمت میں پیش کرے وہ اس کے مال میں بڑی چیز تھی۔پھروہ بیار ہو گیا اور دونوں کووصیت کی اس کاتر کہاس کے گھر والوں کو پہنچا دیں تمیم کہتے ہیں: جب وہ مرگیا تو ہم نے وہ جام ایک ہزار درہم کے بدلے میں فروخت کر دیااور دقم میں نے اورعدی بن بداءنے آپس میں نقسیم کرلی۔ جب ہم واپس آئے تو اس کے گھر والوں کواس کی چیزیں لوٹادیں ان لوگوں نے جامنیں پایاتو ہم سے اس کے متعلق یو چھا۔ ہم نے جواب دیا کہ اس نے یہی کچھ چھوڑ اتھا اور ہمیں ان چیز وں کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی۔ تمیم کتے ہیں کہ جب آنخضرت اللہ کی آمد کے بعد میں معلمان ہوگیا تو اس گناہ کا خوف دل میں اٹھا آور میں اس کے گھر والوں کے یاس گیا انہیں قصدسنایا اور یا نچ سو درہم ادا کر دیئے پھر انہیں بتایا کہ میرے ساتھی کے پاس بھی اتنی ہی رقم ہے۔ وہ لوگ عدی کو لے کر آنخضرت على فدمت من حاضر موئة آپ على فان سے كواه طلب کے جو کدان کے پاس نہیں تھے چرآ پھے نے انہیں حکم دیا کہ عدی ہے اس کے دین کی عظیم ترین چیز کی شم لیں اس نے شم کھالی اور مجرية يات نازل موكيل \_ يكايها الذين امنوا شهادة بينكم ..... ے 'ان ترد ایمان بعد ایمانهم' کک پنانچ عروبن عاص اور ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ پیالہ بدیل کے پاس تھااور عدی جھوٹا ہے تو عدی بن براء سے یانچ سودر ہم چھین لئے گئے۔

بیحدیث غریب ہے اس کی سند سیحے نہیں گھرین اسحاق سے نقل کرنے والے راوی ابونظر کا نام محمد بن سائب کلبی ہے۔ علماء نے ان سے احادیث نقل کرنا ترک کر دیا ہے۔ تفییر میں مشہور کلبی یہی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ محمد بن سائب کی کنیت ابونظر ہے ہم سالم بن الی نظر کی ام ہائی کے مولی ابوصالح سے منقول کوئی حدیث نہیں جانتے۔ اس روایت سے ابن عباس سے مختصر اُ تھوڑی می حدیث منقول ہے۔

٢٨٥٤ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم عن ابن ابى القاسم عن ابن ابى القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي سَهُمٍ مَعَ تَمِيمُم والدَّارِيِّ

۲۸۵۴ حفرت ابن عباس کتے ہیں کہ قبیلہ بنوسم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ لکلا اور ایسی جگہ مرگیا جباں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ دونوں اس کا مال لے کرآ ئے تو اس میں سے سونے کے جڑا و والا جا ندی کا پیالہ غائب پایا گیا۔ پھرآ مخضرت شے نے تمیم اور

وَعَدِيِّ بُنِ بَدَّآءَ فَمَاتَ السَّهُمِيُّ بِأَرُضِ لَيُسَ بِهَا. مُسُلِمٌ فَلَمَّا فَدِمَا بِتَرَكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنُ فِضَةٍ مُحَوَّصًا بِالذَّهْبِ فَاحُلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَجَدُوالُجَامَ بِمَكَّةَ فَقِيلَ اشْتَرَيْنَاهُ مِنُ تَمِيمٍ وَعَدِي فَقَامَا رَجُلَان مِنُ اولِيَآءِ السَّهُمِي تَمِيمُ وَعَدِي فَقَامَا رَجُلَان مِنُ اولِيَآءِ السَّهُمِي فَحَلَفَ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا آحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاللهِ السَّهُمِي الْحَامَ لِصَاحِبِهِمُ قَالَ وَفِيهُمْ نَزَلَتُ يَآلَيُهَا الَّذِينَ الْمَاوُاشَهَادَةُ بَيْنَكُمُ

عدى كوتم كلائى تقور عوص بعدوى پالد كمديس پايا گيااوران سے پوچھا گيا تو انہوں نے كہا كہ ہم نے بيعدى اور تميم سے خريدا ہے چر بديل سہى كے وارثوں بيس سے دو خض كوڑ ہے ہوئے اور قتم كھا كركہا كہ ہمارى گوائى ان دونوں كى گوائى سے زيادہ تجى ہے اور بيك جام ان كے آدى كا ہے۔ ابن عباس كہتے ہيں كہ بي آيت انہى كم تعلق نازل ہوئى۔ "ينا كہا الله بن المنوا شهادة بينكم" .....الآية •

### پیصدیث حسن غریب ہےاوروہ ابن الی زائدہ کی صدیث ہے۔

م ٢٨٥٥ حدثنا الحسن بن قزعة البصرى نا سفيان بن جبيب ثنا سعيد عن قتادة عن حِلَاسِ بُنِ عَمُرِو بن حَبِيب ثنا سعيد عن قتادة عن حِلَاسِ بُنِ عَمُرِو عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَآئِدَةُ مِنَ السَّمَآءِ خُبُرًا وَّلَحُمًا وَالْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَآئِدَةُ مِنَ السَّمَآءِ خُبُرًا وَلَحُمًا وَالْمُولُولُ وَلا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَحَانُوا وَلا يَدَّخُرُوا لِغَدٍ فَحَانُوا وَلاَ يَدَّخُرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمسِخُوا قِرَدَةً وَّخَنَازِيرَ۔

۲۸۵۵ حضرت محار بن یا سر کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہے قرمایا: کہ آسان سے ایساد سر خوان نازل کیا گیا جس میں روفی اور گوشت تھا بھر انہیں تھم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لئے نہ رکھیں لیکن ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لئے بھی رکھا۔ چنانچہان کے چرمے کرکے بندروں اور خزیروں کی صور تیں بناوی گئیں۔

اس حدیث کوابوعاصم اورکی راوی سعید بن الی عروب سے وہ قادہ سے وہ خلاص سے اور وہ ممار سے موقو فانقل کرتے ہیں۔ہم اسے حسن بن قزعہ کی سند کے علاوہ مرفوع نہیں جانتے ہے یہ بن مسعدہ بھی بی حدیث سفیان بن حبیب سے اور وہ سعید بن الی عروب سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن بیمرفوع نہیں اور اس سے زیادہ صحیح ہے۔مرفوع حدیث کی کوئی اصل نہیں۔

٢٨٥٦ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن عمرو بن دينار عَنُ طَاوُسٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ يَلَقَى عِيسلى حُجَّتَهُ فَلَقَاهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَإِذْ قَالَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقًاهُ اللَّهُ سُبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِي اَنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقًاهُ اللَّهُ سُبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِي اَنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي فَلَيْسَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سَبُحْنَكَ مَايَكُونُ لِي اَنُ اَقُولَ مَالَيْسَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۸۵۲ حضرت ابوہرر قفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کوان کے جت سکھا میں گے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اس قول میں اس کی تعلیم دی ہے کہ 'واذ قال الله یا عیسیٰ ابن مویم" ……الآیة (یعنی اور جب اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) عیسیٰ علیہ السلام سے بوچیس گے کہ کیا آپ نے ہی لوگوں کو تھم دیا تھا کہ آپ اور آپ کی والدہ کو معبود بنائیں ابوہری آ تخضرت کے اس کے اللہ تعالیٰ نے بنائیں ابوہری آ تخضرت کی اسے تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے

• یہ آیت سورہ ماکدہ کی آیت نمبر ۱۰۱ ہے۔ اس کا ترجمہ بیہ ہے۔ اے ایمان والو! اگرتم میں سے کی گی موت کا وقت آ پہنچ تو تم میں سے اس کی وصیت کے بارے میں دو شخصوں کی گواہی معتبر ہے۔ وہ دو شخص دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا پھر کی اور قوم کے دو شخص ہیں (اور بیہ جب ہے کہ) تم کی سفر میں ہواور تم پر موت کی مصیب آ پڑے۔ پھرا گرتہ ہیں شبہ ہوتو انہیں نماز کے بعدروک لواور پھروہ دونوں اللہ کی شم کھا کیں کہ ہم اس کے وض کوئی نفع نہیں لیما چا ہے آگر چہ کوئی قر ابتدار بھی ہوتا اور اللہ کا بات کو ہم پوشیدہ نہیں کریں گے اور ایسا کرنے میں تخت گنا ہگار ہوں گے۔ (مترجم)

بِحَقِّ الْآيَةَ كُلُّهَا

٧٨٥٧ حدثنا قتيبة نا عبدالله بن وهب عن حى عن ابى عبدالله بُنِ عَمْرٍو عن ابى عبدالرحمٰن المُحُمِّلِيُّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ اخِرُ سِوُرَةٍ ٱنْزِلَتُ سُورَةً الْمَآئِدَةِ وَالْفَتُحِ

# باب ١٥٤٧ ـ وَمِنُ سُورَةِ الْآنُعَامِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

٢٨٥٨ حدثنا ابوكريب نا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابى اسحاق عن ناجية بُنِ كَعُبِ عَنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَلِيْبُكُ وَلَكِنُ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَائُكُلُوبُكُ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِإِيَاتِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِإِيَاتِ اللهِ يَعَالَى فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِإِيَاتِ اللهِ يَحْحَدُونَ

# بیرجدیث حسن صحیح غریب ہے۔

۲۸۵۷۔ حضرت عبداللہ بن عمر و فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ پر آخر میں نازل ہونے والی سور تیں سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہیں۔ میں حدیث حسن غریب ہے اور ابن عباس سے منقول ہے کہ آخری نازل ہونے والی سورت سور و نصریے۔

انہیں اس کا جواب اس طرح سکھایا کہ وہ عرض کریں گے

"سبحانك" .... الآية (يعني پاك بي تيري ذات ميس كيسان

لوگول کوالی چز کا حکم دے سکتا ہوں جومیر احق نہیں۔

## باب،۱۵۴۷ سورهٔ انعام بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۸۵۸ حضرت على فرماتے بين كدابوجهل نے آتخضرت الله سے كها كدہم آپ الله و است جمالاتے بين جوآپ الله كرمائى الله الله كا بين جوآب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائى الله الله كا بير كا بير الله و الله الله كا بير الله كا أيات كرم كريں۔

وے) تب آ تخضرت الله في غرمايا: يدونوں يملے والى سے آسان

آخق بن منصور بھی عبدالرحمٰن بن مہدی ہے وہ سفیان ہے وہ ابواسحاق ہے وہ ناجیہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہ ابوجہل نے ، آنخضرت ﷺ ہے کہااوراس کی مانند حدیث بیان کرتے ہیں۔اس حدیث کی سند میں حضرت علی کاذکر نہیں۔ بیروایت زیادہ صحیح ہے۔

دِينَارِ سَمِعَ جَابِرٌ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ اللهِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ اللهُ قَلُ هُوالقادر عَلَى ان يبعث عليكم عَذَابًا مِن فَوقَكم ''……(رجمہ:اے مُرَ اللهُ عَلَى ان يبعث عليكم عَذَابًا مِن فَوقَكُم 'سَسَر جمہ:اے مُرَ اللهُ عَلَى ان يبعث عليكم عَذَابًا مِن فَوقَكُم ''……(رجمہ:اے مُر اللهُ عَلَى ان يبعث عليكم عَذَابًا مِن فَوقَكُم 'سَلَم اَعُودُ بِوجُهِكَ مَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ بِوجُهِكَ مَلَمًا نَزَلَتُ اَوْيَلُبِسَكُم شَعا ويليق عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ بَوعَ بُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَعُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَا تَانِ اَهُونُ اَوْهَاتَانِ اَيُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اَهُونُ اَوْهَاتَانِ اَيُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اَهُونُ اَوْهَاتَانِ اَيُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اهُونُ اَوْهَاتَانِ اَيُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اَهُونُ اَوْهَاتَانِ اَيُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اهُونُ اَوْهَاتَانِ ايُسَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اللهُ عَلَيْه و سَلَّم هَاتَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَاتَانِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هَا عَلَيْه وَسَلَّم هُاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هُمَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هُاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هُاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هُاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم هُاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْه وَلَا الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْه وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ

### ہیں۔راوی کوشک ہے کہ 'اہون' فرمایا،یا''ایس'۔

## يەمدىث حسن سىچى ہے۔

٢٨٦٠ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسماعيل اعياش عن ابى بكر بن ابى مريم الغسانى عن راشدِپُنَ سَعُدِ عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ قُلُ هُوَالْقَادِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ قُلُ هُوَالْقَادِرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْمِنُ تَحْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّهَا كَائِمَةٌ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّهَا كَائِمَةٌ وَلَمْ يَالتِ تَاوِيلُهَا بَعُدُ

### بيعديث غريب ہے۔

٢٨٦١ حدثنا على بن حشرم نا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلُم شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسُلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَأَيْنًا لَا يَظَلِمُ نَفُسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَالشِّرُكُ اللهِ وَأَيْنًا تَسْمَعُوا مَاقَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ يَابُنَى لَاتُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرُكُ لِأَنْهِ يَابُنَى لَاتُشُرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرُكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرُكَ لَطُلُمٌ عَظِيمُ الْمُ

### بيعديث حسن سيح ہے۔

يوسف الازرق نا داو دبن ابي هند عن السّعاق بن يوسف الازرق نا داو دبن ابي هند عن الشّعبيّ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ كُنتُ مُتّكِمًا عِندَ عَآئِشَةَ فَقَالَتُ مَسُرُوقٍ قَالَ كُنتُ مُتّكِمًا عِندَ عَآئِشَة فَقَالَتُ يَااَبَاعَائِشَة ثَلَاثٌ مَن تَكَلَّم بواحِدةٍ مِنهُنَّ فَقَدُ اعْظَمَ الْفُرْيَة عَلَى اللهِ مَن زَعَمَ اللهُ بَقُولُ لَاتُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللّه بِقُولُ الْحَيْنِ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ اللهُ يَكْدِيكُ اللّهُ الله إلّا وَحُيّا او مِن وَرَآءِ حِحَابٍ لَيْسُرِ الله تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ الْفُومِينِينَ اللّه تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لِيَّا لَهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَكُولُ وَلَقَدُ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَكُولُ وَلَقَدُ اللّه لَهُ لَيْسُ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ اللّهُ لَكُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَاللّهُ لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَكُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعُمْ لَيْسُ اللّه تَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ اللّهُ لَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَكُلّهُ اللّهُ لَعَلَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ اللّهُ لَعَالًى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَالَى يَقُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَكُولُ وَلَقَدُ اللّهُ لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَعَالَى اللّهُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَلْلَهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَلْهُ لَعَلَى اللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَعُلُولُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا ل

۱۸۱۱ حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب' ولم یلبسو آ ایمانهم بطلم' ..... الآیة برجمہ: (جولوگ ایمان الفراور ایمان کوظلم کے ساتھ معتبس نہیں کیا) نازل ہوئی تو یہ سلمانوں پرشاق گزرا صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جواب او پرظلم نہیں کرتا ۔ آ ب کے نے فرمایا: اس سے بیظلم مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیاتم نے فرمایا: اس سے بیٹے کو فیصحت نہیں سی کہ: بیٹے اللہ شرک ہے۔ کیاتم نے فیمان کی اپنے بیٹے کو فیصحت نہیں سی کہ: بیٹے اللہ کے ساتھ کی کوشر کی نہیں طہرانا اس لئے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔

۲۸۹۲ مروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائش کے پاس میک لگائے بیشا تھا کہ انہوں نے فرمایا: ابوعائش تین با تیں الی ہیں کہ جس نے بیشا تھا کہ انہوں نے فرمایا: ابوعائش تین با تیں الی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بات بھی کی اس نے اللہ پر جھوٹ با ندھا۔ا: کہ اگر کو کھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ''لا تدر کہ الا بصار'' سے اللہ ہے اندھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ''لا تدر کہ الا اسار' سے اللہ ہے ( بعنی آ تکھوں کی قوت باصرہ کا ادراک رکھتا ہے او روہ الطیف اور خبیر آئے تھوں کی قوت باصرہ کا ادراک رکھتا ہے او روہ الطیف اور خبیر ہے )۔ پھر فرماتے ہیں۔ ''وماکان لبشر'' سے اللہ ہے ( بعنی کوئی بشر اس سے وی کے ذریعے یا پر دے کے پیچھے ہی سے بات کرسکتا ہے ) راوی کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیشا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا: اے ام

رَاهُ نَزُلَةً أَخُرَى وَلَقَدُ رَاهُ بِالْأُفُتِ الْمُبِينِ قَالَتُ آنَا وَاللّٰهِ اَوْلُ مَنُ سَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَذَا قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرَئِيلُ مَارَايَتُهُ فِي الصُّورَةِ عَنُ هَذَا قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرَئِيلُ مَارَايَتُهُ فِي الصُّورَةِ اللّٰيِي خُلِقَ فِيهُا غَيْرَهَاتَيْنِ الْمَرْتَيُنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِّنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ السَّمَآءِ سَادًا عُظُمَ حَلْقِهِ مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُضِ وَمَنُ زَعَمَ انْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ انْوَلُ اللّٰهُ يَقُولُ اللّٰهُ يَ يُعَلّمُ مَافِي فَقَدُ اَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ يَقُولُ اللّهُ يَ يُعَلّمُ مَافِي غَيْهِ السَّمُونِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنُ غَي اللهِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنُ غَي السَّمُونِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنْ فَى السَّمُونِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنُ غَي اللّهِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنْ عَمَ السَّمُونِ وَ الْارُضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنْ فَى السَّمُونِ وَ الْارُضِ الْغَيْبَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنْ السَّمُونِ وَ الْلَهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ يَقُولُ لَا يَعُلَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَالُهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلِمُ لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَ

المؤمنین مجھے مہلت دیجئے اورجلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے پہنیں فرمايا: "ولقد راه نزلة احرى" (لين بشك محر 總) فات دوباره و يكما أنيز فرمايا 'ولقد راه بالافق المبين " (ليني عشك محمر ﷺ )نے اے آسان کے کنارے پرواضح دیکھا ) جھزت عاکشٌ نے فرمایا اللہ کی قتم میں نے سب سے پہلے آنخضرت اللہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا: وہ جبرائیل تھے۔ میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں صرف دومر تنبدد یکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہان کے جسم نے آسان وزمین کے درمیان کی بوری جگہ کو گھیر لیا۔ ۲: اور جس نے یہ ویا کہ محد ( ﷺ ) نے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز چھیالی اس نے بھی اللہ ہر بہت برا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے میں 'یناکیھا الوسول بلغ'' .....الآیة (لین اے رسول جو آپ کرب نے آپھلانازل کیا ہاہے بورا پنجاد بچے سے:اور جس نے کہا کہ تھ تھ کل کے متعلق جانے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھااس کئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بين لا يعلم من في السموات "....الآية (يعني الله تعالى كعلاوا زمین وآسان میں کوئی علم نہیں جانتا۔

بيحديث حسن صحيح ہےاورمسروق بن اجدع كى كنيت ابوعا كشه ہے۔

٢٨٦٣ حدثنا محمد بن موسى البصرى الحرشى نا زياد بن عبدالله البكائي نا عطاء بن السائب عن سعيد بُنِ جُبَيْرِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَى نَاسٌ سعيد بُنِ جُبَيْرِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَى نَاسٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آنَاكُلُ مَاتَقُتُلُ اللهُ فَأَدُولَ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا مَاتَقُتُلُ اللهُ فَأَدُولَ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا دُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمُ بِالْتِهِ مُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُركُونَ

میر مدیث حسن غُریب ہے اور ایک اور سند ہے بھی ابن عباس سے منقول ہے بعض حضرات اسے عطاء بن سائب سے وہ سعید بن جبیر سے اور وہ آنخضرت ﷺ مے مرسل نقل کرتے ہیں۔

• يہاں اس شبے كا جواب ديا گيا ہے كہ اللہ كا مارا ہوالينى مرداراس لئے نہيں كھاتے كہ اس پر اللہ كانام نيس ليا گيا اور خود ذرخ كيا ہوا اس لئے كھاتے ہوكہ اس پر اللہ كانام ليے دوستوں كے دلوں بيں البيد وستوں كے دلوں بيں البيد اللہ كانام كے دومتوں كے دلوں بيں البيد وستوں كے دلوں بيں البيد اللہ كانام كے دومتوں كے دلوں بيں البيد وستوں كے دلوں بيں اللہ كانام كے دومتوں كے دلوں بيں اللہ كانام كے دومتوں كے دلوں بيں البيد وستوں كے دلوں بيں اللہ كانام كے دومتوں كے دومتوں كے دومتوں كے دلوں بيں اللہ كھارے دومتوں كے دلوں بيں اللہ كوروں كے دومتوں كے دومتوں كے دومتوں كے دلوں بيں اللہ كانام كے دومتوں كے دلوں بيں اللہ كوروں كے دومتوں كے

٢٨٦٤ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادى نا محمد بن فضيل عن داو د الاو دى عن الشعبى عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ مَنْ سَرَّه أَنُ يَّنُظُرَ إِلَى السَّحِيفَةِ الَّتِي عَلَيْهِا حَاتَمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْقُرَا هَوُلَآءِ الْاَيَاتِ قُلُ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ وَسَلَّمَ فَلَيْقُرا هُولَآءِ الْاَيَاتِ قُلُ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَيْقُرا هُولَآءِ الْايَاتِ قُلُ تَعَالُوا أَتْلُ مَاحَرَّمَ وَسَلَّمَ فَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ تَتَقُونَ

۲۸۹۲- حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جے ایسے صحیفے کو دیکھنے کی چاہت ہوجس پر محد (ﷺ) کی مہر شبت ہوتو یہ آیات پڑھ لے ''قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سے لعلکم تنقون ''تک۔ ترجمہ: اے محد (ﷺ) کہہ دیجے کہ آؤ میں تہمیں وہ چزیں پڑھ کر ساؤں جن کوتہا رے درب نے تم پر حرام فرمایا ہے۔

وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھم راؤ، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ ہے آل نہ کیا کرو(کیونکہ) ہم شہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ خواہ وہ اعلانہ ہوں یا پوشیدہ اور جے آل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے آل نہ کرو ہاں البحث تن پر ہوتو۔ (اللہ) تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ تاکہ تم شمجھو۔ نیزیتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہاں البحث مت سے نہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے۔ اور تاپول پورا پورا کرواور انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کی انسان کواس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور اگر تم بات کروتو انصاف کی کروخواہ وہ قر ابتدار ہی ہو۔ اور اللہ تعالی سے جوعہد کرو اسے پورا کرو۔ اللہ تعالی تم ہمیں ان چیزوں کا تاکیدا تھم اس لئے کرتے ہیں کہ تم یا در کھواور یہ کہ بیددین میر اراستہ ہے جو بالکل سیرھا ہے اس پورا کرو۔ اللہ تعالی نے شہیں تاکیدی تھم دیا ہے اس کی پر چلود وسری را ہوں پر مت چلو کیونکہ وہ را ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کردیں گی۔ اس کا اللہ تعالی نے شہیں تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ تقوی اختیار کرو (احتیاط کرو) سور وانعام ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۳۔

٧٨٦٥ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن ابن ابي ليل عن ابن ابي عن عَلِيَّةً عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِ اللَّهِ تَعَالَى اَوْيَاتِيَ بَعْضُ ايَاتِ رَبِّكَ قَالَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنُ مَّغُرِبِهَا

۲۸۲۵۔ حضرت ابوسعیر آ تخضرت کے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے اس کی بعض نشانیاں آ جا کیں ) کی تفسیر کے متعلق فر مایا کہ ان نشانیوں سے مرادسورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

٢٨٢٧ حفرت الوبريرة كت بيل كرآ تخضرت الله في فرمانا تين

چزیں نکلنے کے بعد کسی کا ایمان لا نااس کے لئے فائدہ مندنہیں ہوگا۔

دجال، دلبة الارض، • اورسورج كامغرب يصطلوع مونا\_

بیر مدیث غریب ہے۔ بعض حضرات بیر مدیث مرفو عاروایت کرتے ہیں۔

٢٨٦٦\_حدثنا عبد بن حميدنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاتٌ إِذَا خَرَجُنَ لَمُ يَنْفُعُ نَفُسًا إِيْمَانُهَا لَمُ تَكُنُ امَنتُ مِنُ قَبُلُ الْآيَةِ الدَّجَّالُ وَالدَّابَةُ وَطُلُو عُ الشَّمُسِ مِنُ مَّغُرِبِهَا أَوْمِنَ الْمَغُرِبِ

بیرهدیث ججے۔

٢٨٦٧\_ حدثناابن ابي عمرنا سفيان عن ابي الزناد عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۲۸۷۷ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے اللہ جب میرا تارک وتعالی ارشاوفر ماتے ہیں اور ان کی بات سچی ہے کہ جب میرا

وابة الارض كتفصيل ابواب صفة القيامة من ذكور ب\_مترجم\_

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ اِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنُ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلاَتَكْتُبُوهَا فَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلاَتَكْتُبُوهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَلاَتُكْتُبُوهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ تَلَمُ يَعْمَلُ بِهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ وَرُبَّمَا قَالَ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا

بندہ کی نیکی کا ارادہ کر ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو پھر اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کے دی گنا ایکیاں لکھ دولیکن اگر سی برائی کی نیت کر ہو اس اس دفت تک نہ لکھو جب تک وہ کرنہ لے اور پھر ایک ہی برائی تکھوادرا گر وہ اس برائی کوچھوڑ دے یا بھی آپ بھٹانے فر مایا کہ اس برائی بڑ عمل نہ کر ہے تو اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ بھٹانے ہے آیت بڑھی۔ 'من جاء بالحسنة فله عشر امثالها'' (یعنی جوایک نیکی لاے گاس کے لئے دی گنا تو اب ہے۔ امثالها'' (یعنی جوایک نیکی لاے گاس کے لئے دی گنا تو اب ہے۔

### بیر حدیث یے۔

## باب ١٥٤٨ ـ وَمِنْ سُورَةِ الْأَعُرَافِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

٢٨٦٨ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن نا سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا هَذِهِ الْاَيَةَ فَلَمَّا تَجَلِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا هَذِهِ الْاَيَةَ فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لَلْحَبَلِ جَعَلَه وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّادٌ هَكَذَا وَامُسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبُهَامِهِ عَلَى اَنُعِلَةِ اِصْبَعِهِ الْيُمنى قَالَ فَسَاخَ الْحَبَلُ وَحَرَّمُوسَى صَعِقًا

## باب ۱۵۴۸ يسور و اغراف بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۸۲۸- حفرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے یہ آیت برا سے بہاڑی جب موی کے برا سے نہاڑی فلما تجلی دبه للجبل جعله دگا''(لیمن جب موی کے رب نے پہاڑی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا) حماد کہتے ہیں کہ سلیمان نے بید صدیث بیان کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے انگوشے کی نوک این انگلی پر کھی اور فرمایا: پھر پہاڑ پھٹ گیا اور موی لے ہوش ہوکر گرگئے۔

پیر مدیث حسن محیح ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں بیرصدیث عبدالو ہاب وراق بھی معاذ بن معاذ سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ ثابت سے وہ انس سے اور وہ آنخ ضرت ﷺ ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں ۔

٢٨٦٩ حدثنا الانصارى نا معن نا مالك بن انس عن زيد بن ابى انيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن البَحطَّابِ عَنْ مُسُلِم بُنِ عبدالرحمٰن بن زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ سَيْلَ عَنْ مُسُلِم بُنِ يَسَارِ الْحُهَنِيِّ اَنْ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ سُيْلَ عَنْ هَذِهِ يَسَارِ الْحُهَنِيِّ اَنْ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ سُيْلَ عَنْ هَذِهِ الْاَيَةِ وَإِذَ اَحَدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ لَلْاَيَةِ وَإِذَ اَحَدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ دُرِيَّتَهُمْ وَاشْهَدَهُم عَلَى انْفُسِهِمُ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا بَلَى شَهِدُنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۲۸۱۹ حضرت مسلم بن سارجهی گی تین که عمر بن خطاب سے اس آیت کی تفسیر پوچی گی 'واف احد دبات' ، .... الآیة (ترجمہ اور جب آپ شک کے رب نے انسانوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اولاد نکالی اولاد نکالی اولاد نکالی اولاد نکالی جواب دیا کیوں نہیں! ہم یہ گواہی اس لئے لے رہے ہیں کہ قیامت جواب دیا کیوں نہیں! ہم یہ گواہی اس لئے لے رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہنے گو کہ ہم تو فاقل ہے۔) چنانچ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آئے خضرت کی سے سنا کہ اللہ تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا کہ میں نے آئیس جنت کے لئے پیدا کیا ہے یہ لوگ اولاد نکالی پھر فرمایا؛ کہ میں نے آئیس جنت کے لئے پیدا کیا ہے یہ لوگ

ای کے لئے عمل کریں گے بھر ہاتھ پھیراادراولاد نکال کرفر مایا کہ انہیں میں نے دوز خ کے لئے بیدا کیا ہے یہ اسی کے لئے عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! تو پھر عمل کرنے کی کیا ضردرت ہے؟ یارسول اللہ! آپ شے نے فر مایا: اگر اللہ تعالی کسی کو جنت کے لئے بیدا کرتے ہیں تو اسے جنت ہی کے اعمال میں لگادیت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اہل جنت ہی کے اعمال پر مرتا ہے اور اسے جنت ہیں داخل کر دیا جا تا ہے اور اگر کسی بندے کو جہنم کے لئے بیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی اسی کے مطابق کام لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اہل ووز خ ہی کے عمل پر مرتا ہے اور پھر اسے دوز خ میں داخل کر دیا جا تا

میرحدیث حسن ہےاورمسلم بن بیار کوعمر سے ساع نہیں بعض راوی مسلم اورعمر کے درمیان ایک شخص کوذ کر کرتے ہیں۔

م ۲۸۵- حضرت الو ہر رہ گہتے ہیں کہ رسول اکرم کے نے ارشاد فر مایا:
اللہ تعالیٰ نے جب آ دم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر انکی
پیٹے سے قیامت تک آ نے والی ان کی سل کی روعیں نکل آ سیں۔ پھر ہر
انسان کی پیٹانی پر نور کی چک رکھ دی۔ پھر انہیں آ دم کے سامنے پیٹ
کیا تو انہوں نے پوچھا: اے رب یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: یہ
آپ کی اولا دہے۔ چنا نچہ انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا
جس کی آئمھوں کے درمیان کی چک انہیں بہت پند آئی تو اللہ تعالیٰ
جس کی آئمھوں کے درمیان کی چک انہیں بہت پند آئی تو اللہ تعالیٰ
میں انہوں کے فر مایا: ساٹھ برس، آ دم نے کہا اے اللہ اس کی عمر پوری ہوگئ تو
کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فر مایا: ساٹھ برس، آ دم نے کہا اے اللہ اس کی عمر پوری ہوگئ تو
ملک الموت آ ہے۔ آدم نے ان سے پوچھا کہ کیا میری عمر کے چالیس
ملک الموت آ ہے۔ آدم نے ان سے پوچھا کہ کیا میری عمر کے چالیس
ملک الموت آ ہے۔ آدم نے ان سے پوچھا کہ کیا میری عمر کے چالیس
ملک الموت آ نے۔ آدم بھول گئے اور ان کی اولا دبھی بھو لئے گئی یکھیں۔ آئی مرکز نے لگی آ

بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن آبي ما بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن آبي هريرة قال قال رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا خَلَقَ اللهُ ادَمْ مَسَحَ ظَهُرَه وَسَقطَ مِن ظَهُرِه كُلُّ نَسَمَةٍ هُو حَالِقُهَا مِن دُرِيّتِه إلى يَوْم القِيَامَةِ وَجَعَلَ بَسُنَ عَيْنَى كُلِّ إنسان مِنهُم وبيصًا مِن طُولَآءِ قَالِ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إنسان مِنهُم وبيصًا مِن نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى ادَم فَقال آئ رَبِّ مَن هؤلآءِ قَالِ هُولَآءِ قَالِ مَابَيْنَ عَيْنَهِ فَقَالَ آئ رَبِّ مَن هؤلآءِ قَالِ مَابَيْنَ عَيْنَهِ فَقَالَ آئ رَبِّ مَن هؤلآءِ قَالِ مَابَيْنَ عَيْنَهِ فَقَالَ آئ رَبِ مَن هذا قَالَ هذا رَجُلٌ مِن مَابَيْنَ عَيْنَهِ فَقَالَ آئ رَبِّ مَن هذا قَالَ هذا رَجُلٌ مِن مُن دُرِيّتِكَ يُقَالُ لَه وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن دُرِيّتِكَ يُقَالَ لَه وَاللهُ مَن عُمْرِى الرَبُونُ مَن مَا مَا اللهُ ال

### آ دمِّ نے غلطی کی لہذاان کی اولا دبھی غلطی کرنے لگی۔

ادَمُ فَخَطِئَتُ ذُرِّيْتُهُ

بیعدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے ابو ہریرہ ہی کے واسطے سے استخضرت علیہ سے منقول ہے۔

عبدالوارث نا عمربن ابراهيم عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عبدالوارث نا عمربن ابراهيم عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَلَتُ حَوَّاتُهُ طَافَ بِهَا إِبُلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَيِّيهِ عَبُدُالُحَارِثِ فَسَمَّتُهُ عَبُدَالُحَارِثِ فَسَمَّتُهُ عَبُدَالُحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ لَالِكَ مِنْ وَحُى الشَّيطان وَآمُرِه

ا کہ ۲۸ ۔ حضرت سمرہ بن جندب آ تخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ جب حوا حاملہ ہو کیں تو اہلیس ان کے پاس آ نے لگا۔ ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا اس نے کہا کہ بیٹے کا نام عبدالحارث رکھیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ زندہ رہا۔ نیز یہ شیطان کی طرف سے تھا اور اس کے تکم ہے۔

بیصدیث حسن غریب ہم ایسے صرف عمر بن ابراہیم کی قنادہ سے دوایت سے جانتے ہیں۔ بعض حفزات اسے عبدالصمد سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

## باب ٢٨٤ م وَمِنُ سُورَةِ الْاَنْفَالِ بسم الله الرحمٰن الرحيم

حاصم بن بَهُدَلَة عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ عاصم بن بَهُدَلَة عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ عاصم بن بَهُدَرٍ حَمُتُ بِسَيْفٍ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدُ يَوْمُ بَدُرٍ حَمُتُ بِسَيْفٍ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدُ شَفّى صَدُرِي مِنَ المُشْرِكِيْنَ اَوُ نَحُو هَذَاهَبُ لِي شَفّى صَدُرِي مِنَ المُشُرِكِيْنَ اَوُ نَحُو هَذَاهَبُ لِي هَذَا السَّيْفَ فَقُلْتُ عَسَى هَذَا السَّيْفَ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ لِي وَلا لَكَ فَقُلْتُ عَسَى الْ يُعْطَى هَذَا مَنُ لاينبلى بِلَائِي فَحَآء نِي الرَّسُولُ اللهَ يَعْظَى هَذَا مَنُ لاينبلى بِلَائِي فَحَآء نِي الرَّسُولُ إِنَّكَ سَالُتَنِي وَلَيْسَ لِي وَإِنَّهُ قَدُ صَارَ لِي وَهُولَكَ قَالَ فَنَزَلَتُ يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اللهَ يَقَ

## باب۱۵۴۹ سورهٔ انفال بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۸۷۲۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں تلوار لے کر
آ مخضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! للہ نے
مشر کین سے میر اسید شخش اگردیا، یا ای طرح کچھ کہا۔ یہ للوار مجھے دے
مشر کین سے میر اسید شخش اگردیا، یا ای طرح کچھ کہا۔ یہ للوار مجھے دے
موچا۔ ایسانہ ہو کہ یہ ایسے خض کول جائے جومیر ہے جسی آ زمائش میں
نہ ڈاللا گیا ہو پھر میرے پاس آ پ کھی کا قاصد آ یا اور کہا کہ تم نے مجھ
نہ ڈاللا گیا ہو پھر میرے پاس آ پ کھی کا قاصد آ یا اور کہا کہ تم نے مجھ
سے یہ للوار مائی تشی اس وقت یہ میری نہیں تھی لیکن اب میری ہوگئ ہے
للہذا یہ تمہاری ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی 'نیسئلون کے
للانفال ''سند اللہ یہ (لیعنی یہ آ یہ مال غنیمت کا تھم ہو چھتے ہیں تو
کہدد یکنے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں للہذا تم اللہ سے ڈرواور
آ پس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ نیز اگر مؤمن ہوتو اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کرو۔''

یه دیث صحیح ہے اسے ماک بھی مصعب سے روایت کرتے ہیں اور اس باب میں عبادہ بن صامت ہے ہی روایت ہے۔ ۲۸۷۳ حدثنا محمد بن بشارنا عمر بن یونس ۲۸۷۳ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے کفار الیمامی ناعکرمة بن عمارنا ابوزمیل ثنی عبداللهِ کاشکری طرف دیکھا تو وہ ایک ہزارکی تعداد میں تھے جب کہ آپ

بنُ عَبَّاسٍ نَنِيُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قِالَ نَظَرَ نَبِيُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَبَضِعَةُ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيُهِ وَجَعَلَ يَهُتِفُ بِرَبِّهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيُهِ وَجَعَلَ يَهُتِفُ بِرَبِّهِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ فِي الْاَرْضِ فَمَازَالَ يَهُتِفُ بِرَبِّهِ مَادًا يَدَيُهِ مُسْتَقُيلَ الْقِبُلَةِ حَتَّى سَقَطَ الْعِصَابَة مِن اللّٰهِ مَادًا يَدَيُهِ مُسْتَقُيلَ الْقِبُلَةِ حَتَّى سَقَطَ رَدَاتُهُ مِن مَنْكِبَيْهِ فَمَّ الْوَبُكُمِ فَاحَدُ رِدَاتِهِ وَقَالَ يَانَبِيَّ اللهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَوْمُهُ مِنْ وَرَآئِهِ وَقَالَ يَانَبِيَّ اللهِ كَلَاهِ مَنْ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ الْتُومُ مُن وَرَآئِهِ وَقَالَ يَانَبِيَّ اللهِ كَلَاهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ بَالُومُ اللهُ بَالُهُ اللهُ بَالُهُ اللهُ بَالُمُ اللهُ بِاللّٰهِ مِنْ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

کے ساتھ تین سودی اور چند آ دی تھے۔ پھر آ پ کے۔ ''اے اللہ وہ طرف منہ کی اور ہاتھ پھیلا کراپ رب کو پکار نے لگے۔''اے اللہ وہ وعدہ جوتو نے مجھ سے کیا تھاپورا کر دے۔ اے اللہ!اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کو کن نہیں رہے گا۔ آ پ کا آتی دیر تک قبلدرخ ہوکر ہاتھ پھیلا نے ہو کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ آ پ کی چا در شانوں ہو کا اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ آ پ کی کی وادر شانوں سے گرگئی۔ پھرالو برش کے اور عوض کرنا کا فی ہے۔ وہ اپناوعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی آ پ کی اللہ کے ایک اللہ کے نبی آ پ کی اللہ کے نبی آ پ کی اللہ کے نبی آ پ کی اللہ کے نبی آ بی اللہ کے ایک اور فر مایا کہ میں ایک ہزار فرشنوں سے تہاری د دکروں گا۔ جو قبول کی اور فر مایا کہ میں ایک ہزار فرشنوں سے تہاری مددکروں گا۔ جو سلسلہ وار حلے آ کیں گی واللہ تعالیٰ نے ان کی فرشنوں سے مددکی۔

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عکر مدین عمار کی ابوزمیل سے روایت سے جانتے ہیں۔ ابوزمیل کا نام ساک حفق ہے یہ غزوہ بدر میں نثریک تھے۔

٢٨٧٤ حدثنا عبد بن حميد نا عبدالرزاق عن اسرائيل عن سماك عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدُرٍ قِيلً لَهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدُرٍ قِيلً لَهُ عَلَيْكَ الْعِيرُ لَيْسَ دُونَهَا شَيْئٌ قَالَ فَنَادَاهُ وَهُو فَي وَتَاقِهِ لَا يَصُلُحُ وَقَالَ لِاَنَّ الله وَعَدَكَ الحدى الطَّائِفَتَين وَقَدُ اعْطَاكَ مَاوَعَدَكَ قَالَ صَدَقتَ

#### بیرحدیث حسن ہے۔

٢٨٧٥ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابن نمير عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عَنُ اَبِي بُرُدَةَ بُنِ اَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَى اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَى اَمَانَيْنِ لِاُمَّتِي وَمَا كَانَ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهُمُ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَانْتَ فِيهُمُ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَانْدَ مَضَيْتُ تَرَكُتُ فِيهُمُ

۲۸۷- حفرت این عباس فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت کے خور وہ بدر سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اب قافلے کے پیچھے چلتے ہیں۔ دہاں اس قافلے کے میکھیے ملاوہ (کوئی لڑنے والا) نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابن عباس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے حرض کیا کہ میکھیے نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی سے ایک جماعت کا وعدہ کیا تھا اوراس نے اپناوعدہ پوراکردیا ہے۔ آپ کی نے فرمایا: آپ نے کے کہا۔

۲۸۷۵- حفرت الوموی کی ہے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے فر مایا: اللہ تعالی نے جھے پر میری امت کے لئے دوامان کی چیزیں نازل کی ہیں ''و ما کان الله سے یستغفرون' تک (ا۔ ایک بیآ پ کی موجودگ میں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ا۔ بیک اگریوگ مغفرت ما نگتے ہوں گے تو ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔) البذا جب میں چلا جا وال گا تو استغفار کو تیا مت تک کے لئے چھوڑ جا وال گا۔

الْإِسْتِغُفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

بیصدیث غریب ہاوراساعیل بن ابراہیم ضعیف ہے۔

٢٨٧٦ حدثنا احمد بن منيع نا و كيع عن اسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رحل لَمْ يُسَمِّه عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً هَذِهِ اللَّيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَآعِدُّوا لَهُمْ وَسَلَّمَ قَرَأً هَذِهِ اللَّيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَآعِدُّوا لَهُمْ مُااستَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمُى تَلاَثَ مَااستَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمُى تَلاثَ مَرَّاتٍ آلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمُى تَلاثَ مَرَّاتٍ آلَا إِنَّ اللَّهُ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الْارْضَ وَسَتَكُفُونَ الْمَوْنَةَ فَلَا يُعْجزَلُ آحَدُكُمُ آنَ يُلهُو بِالسَهامِهِ

۲۸۷۱۔ حضرت عقبہ بن عامر قرماتے ہیں کہ آنخضرت کے نے منبر پر یہ آیت پڑھی 'و اعدو الہم ما استطعتم من قوۃ ''(یعنی کافروں کے مقالیف کے لئے جہاں تک ہوسکے ایک قوت تیار کرو۔) پھر تین مرتبہ فرمایا: جان لو کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تہمیں زمین پر فتو حات عطا کرے گا پھرتم لوگ محنت ومشقت سے محفوظ ہوگے۔ لہذا تیم اندازی میں سستی نہ کرنا۔

بعض رادی بیرحدیث اسامہ بن زید ہے وہ صالح بن کیسان ہے اور وہ عقبہ بن عامر نے آئی کرتے ہیں اور بیزیا دہ صحیح ہے۔ صالح بن کیسان نے عقبہ بن عامر کوئیں پایا۔ ہاں ابن عُمر کو پایا ہے۔

معاوية بن عمرو عن ذائدة عن الاعمش عن أبي صالح عَن أبي عمرو عن ذائدة عن الاعمش عن أبي صالح عَن أبي شريرة عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ هُرَيْرة عَن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحْدِ سُودِ الرَّءُ وُسِ مِن قَبْلِكُمْ كَانَتُ تَنْزِلُ نَارٌ مِن السَّمَآءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ فَمَنُ يَقُولُ السَّمَآءِ فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ فَمَنُ يَقُولُ هِي السَّمَآءِ فَتَاكُلُها قَالَ سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ فَمَنُ يَقُولُ الله لَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله لَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله لَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله الله لَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله الله لَوُلا كِتَابٌ مِنَ الله الله سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا اَحَدُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

بیعدیث حسن محیح ہے۔

۲۸۷۸ حفزت عبدالله بن مسعود قرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر ٢٨٧٨ ـ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن قيديون كولايا كياتوآب على فيصحابة مصمشوره كياكتم لوگول كان عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بن عبدالله عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ وَّجِيْعَ بِالْأَسَارَى کے متعلق کیارائے ہے؟ پھراس مدیث میں طویل قصہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آ مخضرت ﷺ نے فرمایا کدان میں سے کوئی بھی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَقُولُونَ فِي هُولَآءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ فديهديئے بغير ماگرد ن ديے بغيرنہيں چھوٹ سکے گا۔عبداللہ بن مسعودٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ مِّنُهُمُ نے عرض کیا سہیل بن برضاء کےعلاوہ میں نے سنا سے کہ وہ اسلام کوبا و كرتے ہيں۔آپ ﷺ خاموش رہے۔عبداللہ كہتے ہيں ميں نے خودكو إِلَّا بِفِدَآءٍ أَوْضَرُب عُنُق فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّا سُهَيْلُ بُنُ بَيْضَاءَ فَإِنِّيُ اس دن سے زیادہ کی دن خوف میں متاانہیں ویکھا کہ خواہ مجھ بر

سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا رَايَتُنِي فِي يَوْمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا رَايَتُنِي فِي يَوْمِ الْحُوْفَ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا رَايَتُنِي فِي يَوْمِ الْحُوْفَ اَنُ تَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَآءِ مِنِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله سَهُيلُ بُنُ الْبَيْضَآءِ قَالَ وَنَزَلَ الْقُرُانُ يَقُولُ عُمَرُ مُعَرَّلُ الْقُرُانُ يَقُولُ عُمَرُ مَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَكُولَ لَهُ أَسُرَى جَتِّى يُتُجِنَ فِي مَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَكُولَ لَهُ أَسُرَى جَتِّى يُتُجِنَ فِي الْاَرْضِ إلى الجِرِ الْاَيَاتِ

آسان سے پھر برسند لکیس بیال تک که آپ دی نظر مایا جس بن بیناء کے علاوہ ۔ پھر عمر کے قول کے مطابق قرآن نازل ہوا ماکان لنبی " ۔ ۔ ۔ الآیة (ترجمہ: بی ک شان کے اائق جیس که ان کے قیدی اس وقت تک زمین برباتی رہیں کہ جیسی طرح خوزیزی نہ کرلیس ۔ )

بيحديث حسن إورابوعبيده بن عبدالله كاان كوالدسه ماع ثابت نبيس

# باب، ٥٥٠ مِنُ سُورَةِ التَّوْبَةِ

۲۸۷۹\_ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعیدهین جعفرو ابن ابی عدی وسهل بن يوسف قالوا نا عوف بن أبي حميلة ثني يَزيُدُ الْفَارِسِينَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قُلُتُ لِعُثُمَانَ بُن عَفَّانَ مَاحَمَلَكُمُ أَنُ عَمَدُتِم اِلِّي الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَّ الْمَثَانِيُ وَالِّي بَرَآءَ ةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينِ فَقَرَنُتُمُ بَيْنَهُمَا وَلَمُ تَكْتُبُوا سَطُرَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبُعِ الطُّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِيُ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ السَّينُ دَعَا بَعُضَ مَنُ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَؤُلَآءِ الْآيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيُ يُذُكَرُ فِيهُا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُذُكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنُ اَوَائِل مَانَزَلَتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتُ بَرَآءَهُ مِّنُ احِرِالْقُرُانَ وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيُهَةً بِقِصَّتِهَا

## باب،۱۵۵ سورهٔ توبد

۲۸۷۹۔ حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ہیں نے عثان بن عفانٌ سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال (جو کہ مثانی ۞ ہیں ہے۔
ہے) کوسورہ براءۃ ہے مصل کردیا ہے جو کہ مین ۞ ہیں ہے جو اوران کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں کہ بھی۔ پھرتم نے آئیس سبع طول ہیں کہ دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثانؓ نے فرمایا: رسول اللہ وہ اللہ وہ بی کہ جو نہ بی کہ بی تازل جو تی تو کہ جو کہ جی تازل جو تی تو کا تبوں میں ہے کہ کو بلاتے اور اسے کہتے کہ بی آیات اس مورت میں تکھوجی میں ایسے ایسے مذکور ہے۔ پھر جب کوئی آیت مورت میں تکھوجی میں ایسے ایسے مذکور ہے۔ پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے کہ اسے فلال سورت میں تکھو۔ چنا نچے سورہ انفال مورت میں تھو۔ جنا نچے سورہ انفال مورت میں شروع ہی کے ایام میں نازل ہوئی اور سورہ برا چا خری مورتوں میں ہے ہوراس کا مضمون اس سے مشابہ ہے۔ چنا نچے میں سورتوں میں ہے اور اس کا مضمون اس سے مشابہ ہے۔ چنا نچے میں ہوتوں کی اور سورہ برا تھا کہ بیاس کا حصہ ہے لہٰذا میں نے ان جمیں اس کے متعلق نہیں بنایا کہ بیاس کا حصہ ہے لہٰذا میں نے ان دونوں کو ملادیا اور ان کے درمیان بسم اللہٰ ہیں کھی اور اسی وجہ سے انہیں سبع طوال میں کھا ہے۔

• مثانی وہ سورتیں ہیں جوسو سے زیادہ آیتوں والی سورتوں سے چھوٹی ہیں۔ (مترجم) ہمئین سے مرادوہ سورتیں ہیں جن کی آیات سویا اس سے زیادہ ہیں۔ (مترجم) فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُبَيِّنُ لَّنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنُ اَجُلِ ذَٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمُ اَكْتُبُ بَيْنَهُمَا سَطُرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبُعِ الطُّولِ

یہ مدیث سن ہے ہم اسے مرف عوف کی روایت سے جانتے ہیں وہ بزید فاری سے روایت کرتے ہیں اوروہ ابن عباس سے اور بزید تا بعی ہیں اور بزید تا بعی ہیں اور بزید فاری سے چھوٹے ہیں۔ بزید رقاشی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔

• ٢٨٨ حدثنا الحسن بن على الخلال نا حسين بن على الجعفى عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عَنْ سُلَيْمَانَ بُن عَمُرُو بُنِ الْاَحُوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرٌ وَوَعَظَ نُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمِ أُحَرِّمُ أَيُّ يَوْمِ أُحَرِّمُ أَيُّ يَوُم أُحَرِّمُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَوُمُ الْحَجِّ الْآكْبِرَ يَارَسُولَ ِ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاتَكُمُ وَآمُوَالَكُمُ وَآعُرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي شَهُركُمُ هٰذَا الْاَيَحْنِيُ جَانِ اِلَّا عَلَى نَفُسِهِ وَلَا يَحْنِيُ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ ٱنْحُوالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ مِنْ آخِيْهِ شَيْئٌ إِلَّا مَاآحَلً مِنُ نَفُسِهِ أَلَا وَإِنَّ كُلُّ رِبًّا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمُ رَءُ وُسِ آمُوالِكُمُ لاَتَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ غَيْرَ رِبَاالُعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ٱلَّا وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّهِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَم أَضَعُ مِنْ دَم الْحَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بُن عَبُدِالْمُطَّلِب كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِي لَيْتِ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلُ الْآ

• ۲۸۸ حضرت عمرو بن احوص فرمات بي كدمس جمة الوداع كے موقع يرآ تخضرت الله كرساته تماآب الله في الله تعالى كى حدوثابيان كرنے كے بعد تھيجت كى چرخطبدديا اور فرمايا: كون سادن ہےجس كى حرمت میں تم لوگوں کے سامنے بیان کردہا ہوں؟ (تین مرتبہ یمی سوال کیا) لوگوں نے جواب دیا جج اکبرکا دن یارسول اللہ! آب الله نے فرمایا: تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عز تیں ایک دوسرے برای طرح حرام ہیں جیسے آج کا بیدن تمہارے اس شمراور اس مینے میں۔ جان لو کہ کوئی جنایت کرنے والا اینے علاوہ کسی ہر جنایت نہیں کرتا۔ 🗨 کوئی والدایے بیٹے پر اور کوئی بیٹا اینے والد پر جنایت نہیں کرتا۔ آگاہ ہوجاؤ کہمسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی ملمان کے لئے طال نہیں کہ ایے کی بھائی کی کوئی چرز طال سمجے، جان لو كرز مانه جا بليت كے سب سود باطل جي اور صرف اصل مال على حلال ہے۔ نہتم ظلم كرواور نهتم برظلم كياجائے۔ بال البته عباس بن عبدالمطلب كا سود اور اصل دونوں معاف بیں۔ پھر جان لو زمانہ جالميت كامرخون معاف ب\_ ببلاخون جيمهم معاف كرت اوراس كى قصاص نبيس ليت حارث بن عبد المطلب ● كاخون ب\_و وقبيله بولیث کے پاس رضاعت (دورھ ینے) کے لئے بھیج گئے تھے کہ

ی لین نہ باپ کو بیٹے کے جرم کی سزادی جاتی ہے اور نہ بیٹے کو باپ کے جرم کی نیز جو محص کوئی جرم کرتا ہے اس کاعذاب ای کے لئے ہوتا ہے۔ کویا کہ وہ اپنے اور محکلوۃ اوپ جنایت کر ہائے۔ (مترجم) ہاں صدیث میں دبیعہ بن حارث کا ذکر ہے اور محکلوۃ اور جنایت کر ہائے۔ (مترجم) ہاں صدیث میں دبیعہ بن حارث کا ذکر ہے اور محکلوۃ میں این دبیعہ بن حارث کا اور بی محتجے ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس کانام ایاس تھا اور وہ دبیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ اسے بنوسعد اور بنولیث کے درمیان اڑائی کے دوران پھر لگ گیا تھا جس سے اس کی وفات واقع ہوگی اور دبیعہ بن حارث صحافی ہیں۔ (مترجم)

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَان عِنْدَكُمُ لَيُسَ تَمُلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ اِلَّا ۚ أَنُ يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلَنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ ضَرُبًا غَيْرَ مُبَرِّح فَإِنُ أَطَعُنَكُمُ فَلاَ تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيُلًا اَلَا وَإِنَّ لَكُمُّ عَلَى نِسَآءِ كُمُ حَقًّا وَّلِنِسَآءِ كُمَّ عَلَيُكُمُ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمُ عَلَى نِسَآءِ كُمُ فَلَا يُؤْطِّئُنَّ فُرُشَكُمُ مَنُ تَكُرَهُونَ وَلَا يَاٰذَنَّ فِي بُيُوتِكُمُ لِمَنُ تَكُرَهُونَ اللَّا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمُ أَن تُحْسِنُوا اِلْيُهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

انبیں بذیل نے قل کر دیا تھا۔خبردار:عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پینمہارے یاس قیدی ہیںتم ان کی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے کجزاس کے کہاگروہ کھلی ہوئی فواہش کاارٹکاب کریں توتم انہیں اینے بستروں سے الگ کردواور ہلکی مار مارو کہاس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹنے یائے۔ پھر اگر وہ تمہاری فر مانبر داری کریں تو انہیں کے لئے بہانے تلاش نه کرو ۔ پیجھی جان لو کہ جیسے تمہارا تمہاری عورتوں برحق ہے اس طرح ان کا بھی تم پرحق ہے تمہارا ان پرحق یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو تہمارے بستروں کے قریب نیآنے دیں جنہیں تم پیندنہیں کرتے بلکہ ا پیے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھانہیں سجھتے۔اوران کاتم برحق بیے کہان کے کھانے اور بیننے کی چیزون میں ان سے عمدہ سلوک کرو۔

١٨٨١ حضرت على فرماتے میں كدميں نے آنخضرت على فرماتے میں كدميں

ك متعلق يو جهاكه بيكس دن بيتو فرمايا بحر (قرباني) كيدن (يعني

۲۸۸۲\_حضرت علی فرماتے ہیں کہ حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے۔

#### بیحدیث می ہواورا ہے ابوا حوص ملیب سے روایت کرتے ہیں۔

٢٨٨١\_ حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث نا ابي عن ابيه عن محمد بن اسحاق عن ابي اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيٌ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَر فَقَالَ يَوُمُ النَّحْرِ

۲۸۸۲\_ حدثنا ابن ابی عمرنا سفیان عن ابی

الْاَكْبَرِ يَوُمُ النُّحُرِ

اسحاق عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ يَوْمُ الْحَجّ

ریمدیث پہلے والی مدیث سے زیادہ سے ہاس لئے کہ یکی سندوں سے ابوالحق سے منقول ہے وہ حارث سے اور وہ حضرت علیٰ ہے موقو فا نقل کرتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ مجہ بن اسحاق کے علاوہ سی نے اسے مرفوع کیا ہو۔

دى ذوالحدكو\_)

۲۸۸۳ ـ حدثنا بندارناعفان بن مسلم وعبدالصمد قالا ناحماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنَس بُن مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَ وِ مَّعَ آبِي بَكْرِ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِآحَدٍ أَنْ يَّتُلُغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِيُ فَدَعَا عَلِيًّا فَاَعُطَاهُ إِيَّاهُ

٢٨٨٣ حضرت انس بن مالك فرمات بي كدآ مخضرت للله في براءت حضرت ابوبكر كے ساتھ جھيجي پھرانہيں بلايا اور فرمايا كەميرے اہل میں سے کسی شخص کے علاوہ کسی کوزیب نہیں دیتا کہ اسے پہنچائے پهرحضرت علي کو بلامااورانېيس دی **- 0** 

اس کی تفصیل وتو ضیح آئینده صدیث میں آرہی ہے۔(مترجم)

ریاحدیث انس کی روایت ہے حسن غریب ہے۔

مديد بن العوام نا سفيل بن الحسين عن البحكم بن عُنيبة عَن مِقْسِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ بعث البحكم بن عُنيبة عَن مِقْسِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ بعث البَّي صَلِّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ابَابَكُو وَآمَره أَن يُنادِي النِّي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ابَابَكُو وَآمَره أَن يُنادِي بِهُولَا إِنَّهُ الله عَلَيهِ وَسَلَّم ابَابَكُو وَآمَره أَن يُنادِي بِهُولَا إِنَّهُ صَلَّى الله عَلَيهِ الله عَلَيه الله عَلَيه وَسَلَّم وَآمَة عَلِيّا الله عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَسَلَّم عَلِيّ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَآمَة عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَرَسُولِه المَعْمَلُولُ المَسْتِ عَلَيْه الله وَرَسُولِه المَعْمَلِيّ وَلَا يَدُحَمُّ الله المَعْم مُشْرِك فَيَادَى بِهَا وَكَانَ عَلِيّ يُنَادِى فَهَا الْمَامِ مُنْ الله عَلَيْ الله المَعْم عَلَيْ الله المَعْم عَلَيْ الله المَعْم وَالله وَكَانَ عَلِي الله المَعْم عَلَيْ الله المَعْم عَلَيْ الله المَعْم عَلَيْ الله عَلَيْه المُعْمِلُ الله عَلَيْه الله المَعْم عَلَيْ الله عَلَى الله المُعْمِلُ الله المَعْم عَلَيْ الله المَعْم عَلَيْ الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْم عَلَيْ الله المُعْم الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ المُعْمِلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلِي الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله ا

یہ حدیث این عبال کی سندے حسن غریب ہے۔

م ٢٨٨٥ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن أبي السُحَاقُ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثِيَّعُ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا بِاَيِّ شَيْءٍ بِعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ آنَ لَّا يُطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَن كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهُدُ فَهُو بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَن كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهُدُ فَهُو اللَّي عَهُدُ فَهُو اللَّي عَهُدُ فَاجَلُهُ الْبَعَةُ اللَّهُ اللَّهِ مُدَّيَةٍ وَمَن لَّمُ يَكُن لَه عَهْدٌ فَاجَلُهُ الْبَعَةُ اللَّهُ ا

۲۸۸۵ حضرت زید بن پٹیع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پو چھا
کہ آپ کوئس چیز کا اعلان کرنے کا حکم دے کر جج میں بھیجا گیا تھا؟
فر مایا: چار چیز ول کا۔ ا۔ بیت اللہ کا کوئی شخص عربیاں ہو کر طواف نہ
کرے۔ ۲۔ جس کا آنخضرت کے سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ مدت معینہ
تک قائم رہے گا اور اگر کوئی مدت متعین نہیں تو اس کی مدت چار ماہ .
ہے۔ ۳۔ یہ کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوں گے۔ ہم۔ یہ کہ مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد (نج میں) جمع نہیں ہوں گے۔ مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد (نج میں) جمع نہیں ہوں گے۔

میر حدیث الوعیینه کی ابوا بخل سے روایت ہے حسن صحیح ہے۔ سفیان توری کے بعض ساتھی اسے ملی سے قبل کرتے ہیں اور وہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ مے منقول ہے۔

ان کلمات سے مرادسورہ براءۃ کی ابتدائی آیات ہیں۔جن میں علم دیا گیا کہ کی مشرک سے سلح ندرکھی جائے اور ج میں اعلان کردو۔ (مترجم) ہب آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکڑا و بیاعلان کرنے کے لئے بھنج دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کام کے لئے آپ ﷺ کے گھر والوں میں سے کی محض کو جانا چاہئے کیونکہ میں کو ڈنے کا اعلان ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علی کو بھیج دیا۔ (مترجم)

٢٨٨٦ حدثنا ابوكريب نارشيدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن درّاج عن آبِي الْهَيْثُمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَابَتُم الرَّجُلَ يُعْتَادُ الْمَسُجِدَقَا شَهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ قالَ اللَّهُ تعالى إِنّما يَعْمُرُ مَسَاحِدَاللَّهِ مَنْ إِمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمُ الْآخِر

۲۸۸۷ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللائے قرمایا: جس مخص میں مجد آنے جائے فرمایا: جس مخص میں مجد آنے جانے کی عادت دیکھواس کے ایمان کی کوائی دو کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں انتہا کیعمور مساحد الله "

الآبية (الله كي مجدول كوآبا وكرنا ان لوگول كا كام ب: و مله اور آيامت كون برايمان ركت بس.

ابن ابی عرض عبداللہ بن وہب ہے وہ عمر بن حارث ہے وہ درائ ہے وہ ابویٹم ہے وہ ابوسمید ہے اور وہ نی اکرم قلات اس کی ما مند نقل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 'یتعاہد المسجد' کین مجد میں آئے کا خیال رکھنا اور حاشر ہونا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور ابوہ بیٹم کا تام سلیمان بن عمر و بن عبدالغنواء ہے اور سلیمان میٹم سے۔ ابوسمید ہے ان کی پروش کی۔

موسى عن اسرائيل عن منصور عن سالم بن آبى موسى عن اسرائيل عن منصور عن سالم بن آبى الْجَعُدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنِ يَكُنزُوْنَ اللَّهَبَ وَالْفِشَة قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ النَّهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ النَّرِكَ فِي اللَّهَ عِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

میرحدیث حسن ہام بخاری کہتے ہیں کہ سالم بن ابی جعد کوثوبان ہے ساع نہیں۔ پھر میں نے ان سے بوچھا کہ کیا کسی اور کو صحابی سے ساع ہے۔ فرمایا: ہاں جاہر بن عبداللہ اورانس اور پھر کی صحابہ کا ذکر کیا۔

عبدالسلام بن حرب عن غطيف بن اعين عن عبدالسلام بن حرب عن غطيف بن اعين عن مصعب بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَدِي بُنِ آبِي حَاتِم قَالَ آتَيُتُ مصعب بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَدِي بُنِ آبِي حَاتِم قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِّنُ ذَهَبٍ فَقَالَ يَاعَدِي الْمُورَةِ بَرَآءَ قِ النَّحَدُوا الْحَبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ يَقُورُ فِي عُنُكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ وَهُبَانَهُمُ فَي سُورَةِ بَرَآءَ قِ النَّحَدُوا الْحَبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَنْكُ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمُ مَنْكَا حَرَّمُوا لَهُم شَيئًا حَرَّمُوا لَهُم شَيئًا حَرَّمُوهُ وَالْحَارَةُ مُ شَيئًا حَرَّمُوهُ وَالْحَرَّمُوا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالله مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَرَّمُوا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَرَّمُوا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَرَّمُوا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَاللّه مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَارَةُ مَنْ اللّه عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَارَةُ مَنْ اللّه عَلَيْه مَا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَارَةُ مَنْ اللّه عَلَيْه مَا عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَلَقُومُ وَالْحَارَةُ عَلَيْه مَنْكُولُوه وَالْحَلَقُومُ وَالْحَدِي اللّه عَلَيْهِم مَنْكَا حَرَّمُوهُ وَالْحَلَقُومُ وَالْمَالِيْكُ وَلَوْلًا عَلَيْهِمُ مَنْكُولًا لَهُمْ عَلَيْكُولُومُ وَالْحَلَقُومُ وَالْحَلَقُومُ وَالْحَلُومُ وَالْحَلَقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَى وَالْعَلَقُومُ وَالْعَلَاقِهُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقِهُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلِيْكُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُومُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعُلُولُومُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَال

مهمه من الدرسة تعری بن حائم فرمات میں کدیمی خدمت الدک میں حاضر ہوا تو فر مایا: عدی اس بت کوایت سے دور کردو ہے میں نے آپ کھی کوسور اور کر دو ہی میں نے آپ کھی کوسور اور کا کہ اس بالدیت را بعنی ان لوگوں نے دی علاء کو الحمد الدید کے علادہ معبود تھی رانا شروع کر دیا تھا) بھر آپ بھی نے فرمایا کدوہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن اگروہ لوگ ان کے لئے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال سجھتے اور ای طرح ان کی طرف سے حدام کی تی چیز کور ام سجھتے۔

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اسے سرف عبدالسلام بن حرب کی روایت سے جانے ہیں اور غطیف بن اعین مشہور ہیں۔

٢٨٨٩ حدثنا زياد بن ايوب البغدادى نا عفان بن مسلم انا همام انا ثَابِتُ عَنُ أَنَسَ أَنَّ اَبَابَكُرٍ حَدَّنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ اَحَدَهُمُ يَنُظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَابُصَرَنَا تَحُتَ قَدَمَيُهِ لَوْ أَنَّ اَبَعُرَمَا اللَّهُ تَالِئُهُمَا فَقَالَ يَااَبَابَكُرٍ مَاظَنَّكَ بِالنَّيْنِ اللَّهُ ثَالِيْهُمَا

۲۸۸۹۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد این نے مجھے بتایا کہ میں نے فار میں آئے مجھے بتایا کہ میں نے فار میں آئے فضرت کے اس کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے گاتو ہمیں اپنے قدموں کے پنچے د کی اس کے اللہ کا اس کے آپ کا آپ کی نے فرمایا: ابو بمران دوآ دمیوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہوجن کا تیسر االلہ ہو۔

بیعدیث حسن سیح غریب ہے اور ہام ہی ہے منقول ہے۔ پھراسے حبان بن ہلال اور کئی حضرات ہمام سے اسی کی مانندنقل کرتے ہیں۔

۲۸۹۰ حفرت ابن عبال کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب عبدالله بن الي (منافقول كاسردار ) مراتو آنخضرت في كواس كي نماز جنازہ کے لئے بلایا گیاآ یے ﷺ کے اورجب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں آپ ﷺ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض كيا-يارسول الله! الله كارتمن عبد الله بن الى جس في فلا س دن اس اس طرح کہا پھرعراس کی گنتاخیوں کے دن گن گن کر بیان کرنے لگے۔ ادر فرمایا که آپ ﷺ ایسے تحص کی نماز جنازہ پڑھار ہے ہیں؟ لیکن آپ ﷺ مکراتے رہے پھر جب میں نے بہت کچھ کہاتو فرمایا: عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤمجھا ختیار دیا گیا ہے لہذا میں نے پیاختیار كيا ب مجه كها كيا بك "استغفرلهم او الانستغفرلهم" آب ان کے لئے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں اگر آ پستر مرتبہ بھی ان کے لَئِے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالی انہیں نہیں بخشیں گے )اگر میں جانبا كدمير يستري زياده مرتبه استغفار كرني يراس معاف كرديا مائے گاتویقینا ایہا ہی کرتا۔ پھرآ تخضرت ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جنازے کے ساتھ گئے یہاں تک کہاہے فن کر دیا گیا۔عمر " كت بين كه مجھاني جرأت يرتعجب مواليكن الله ادراس كارسول (ﷺ) بہتر جانتے ہیں۔اللہ کی قتم پھر تھوڑی دریہ ہی گزری تھی کہ بیدونوں آيتين نازل موكين - "ولا تصل على احدمنهم" اللية - (لين اگر منافقین میں ہے کوئی مرجائے تو ان پر ہرگز نماز جنازہ نہ بڑھے) حفرت عمر کہتے ہیں کہاں کے بعد آنخضرت بھٹانے وفات تک نہ کی منافق کی نماز پڑھی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑ ہے ہوئے۔

• ٢٨٩ حدثنا عبد بن حميد قال ثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيدالله بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةً ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَمَّا تُوفِّي عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَى دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِصَّلْوةِ عَلَيْهِ فَقَامَ اِلَّيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيُدُ الصَّلوةَ تَحَوَّلُتُ حَتَّى قُمُتُ فِي صَدُرهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى عَدُوِّ اللهِ عَبُدِاللهِ بَنِ أَبَى الْقَاوِلِ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا يَعُدُّ آيَّامَهُ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ حَتَّى إِذَا أَكُثُرُتُ عَلَيْهِ قَالَ أَجِّرُعَنِّي يَاعُمَرُ إِنِّي قَدُ خُيِّرْتُ فَأَخْتَرُتُ قَدُ قِيلَ لِي اِسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرْلَهُمْ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَعْفِرَاللَّهُ لَهُمُ لَوْ أَعْلَمُ إِنِّي لَوُرَدُتُّ عَلَى السَّبُعِينَ غُفِرَلَهُ لَزِدُتُّ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشْلَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبُرِهِ حَتَّى فَرِّعَ مِنْهُ قَالَ فَعَجَبَ لِيُ وَجُرُأَتِيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ ۗ وَرَسُولُه واللُّهِ مَاكَانَ اِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتُ هَاتَان الْآيَتَان وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ آحَدِ مِّنْهُمُ مَّاتَ ابَدًا وَّلَاتَقُّمُ عَلَى قَبُرِهِ إِلَى احِرِالُايَةِ قَالَ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَه عَلَى مُنَافِق وَّلَاقَامَ عَلَى قَبُرهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

#### یہ مدیث حسن سیجے غریب ہے۔

٢٨٩١ حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عبيدالله انا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَآءَ عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَآءَ عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ ابْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ اَعْطِنِي قَمِيْصَكُ أَكَفِنُهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَقَالَ اَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغُتُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ فَاعُطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغُتُمُ فَالْ اللهُ عَلَى المُنافِقِيْنَ فَقَالَ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَى المُنافِقِيْنَ فَقَالَ النَّابَيْنَ فَقَالَ النَّابَيْنَ فَقَالَ النَّابَيْنَ فَقَالَ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَى المُنافِقِيْنَ فَقَالَ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَى الْمُنافِقِيْنَ فَقَالَ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مَّاتَ ابَدًا وَلا تَصُلِع عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مَّاتَ ابَدًا وَلا تَصُلِع عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ مَاتَ ابَدًا وَلا تَصُلِع عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِمُ مَاتَ ابَدًا وَلا اللهُ عَلَى عَلَيْهِمُ مَاتَ ابَدًا وَلا اللهُ عَلَيْهِمُ مَاتَ ابَدًا وَلا اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَى عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلُوةَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَيْهِمُ اللهُ السَّدُومُ الصَّلُومَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَلا تُصَلِّع عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَلا تُصَلِّعُولُ الصَلُوةَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ وَلا تُصَلَّعُ الصَلْوةَ عَلَيْهِمُ اللهُ الْعَلْوةَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تُصَالَع عَلَيْهُ اللهُ السُلَاهُ السَلَيْ اللهُ السُلَاقُ اللهُ اللهُ

## بیعدیث حسن محیح ہے۔

٢٨٩٢ حدثنا قتيبة نا الليث عن عمران بن ابي انس عن عبدالرحمن بن آبي سَعِيُدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ إِلَّهُ حَدُرِيِّ آنَهُ قَالَ تَمَارِى رَجُلَانٍ فِي الْمَسُجِدِ اللَّهِ اللَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنُ آوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلُّ هُوَ مَسُجِدُ رَسُولِ اللَّهِ هُوَ مَسُجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسُجِدِي هَذَا

۲۸۹۲- حفرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کے درمیان اس بات پر بحث ہوگئ کہ جومجد پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی ہے وہ کون کی مجد ہے؟ ایک کہنے لگا کہ مجد قباہے اور دوسرا کہنے لگا کہنیں وہ مجد نبوی ﷺ ہے۔ تب آنخضرت ﷺ نے فرمایا: کہ وہ بہی میری مسجد

1841 حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن الی مراتواس کے

بيغ عبداللدة تخضرت على خدمت من حاضر موئ اورعرض كياكه اپنا

کرتہ مجھےعنایت کردیجئے تا کہ میںاینے باپ کو کفن دوں اوراس کی نماز

جنازہ بڑھے پھراس کے لئے استغفار بھی کیجے۔چنانچہ آب اللہ نے

اسے قیص دی وادر فر مایا: که جب فارغ ہوجاؤ تو مجھے بتانا۔ جب

آنخضرت الله نارجنازه يرهان كااراده كياتو عرنة

الله كونسي ليا اورع ض كيا كدكيا الله تعالى في آب الله كومن فقين يرنماز

ير صنے منع نہيں فر مايا؟ آ ب اللہ نے فر مايا: مجھے اختيار ديا گيا ہے كه

میں ان کے لئے استغفار کروں یا نہ کروں۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز

ربڑھی ا وراللہ تعالیٰ نے بی<sub>ہ آ</sub>یات نازل فرمائیں'و الاتصل علی

احدمنهم ".... الآية للمذاآب الله فان يرتماز يرهن جمور دى-

یہ حدیث حسن صحیح ہےاورابوسعید ہےاں سند کےعلاوہ بھی منقول ہے۔انیس بن کی اسےاپنی والدہ سےاوروہ ابوسعیڈ سے نقل کرتے ہیں۔

٢٨٩٣ حدثنا ابوكريب نامعاوية بن هشام نا يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابى ميموثة عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي اَهُلِ قُبَآءٍ فِيُهِ رَجَالٌ

۳۸۹- حفرت ابو ہریرہ اُ تخضرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیآیت اہل قباء کے متعلق نازل ہوئی "فید د جال یعبون" …… الآیة (اس مبن) ایسے لوگ ہیں جواچھی طرح طہارت حاصل کرنے کو مجوب جانے ہیں اور اللہ بھی پاک لوگوں سے عبت کرتے ہیں ) راوی کہتے ہیں کہ وہ

• آپ ﷺ نے یہ عبداللد (جوعبداللہ بن ابی کے بیٹے اور مؤمن تھے ) کی دلجوئی کے لئے کیا۔ نیزیہ آپ ﷺ کے کمال اخلاق پر بھی دلالت کرتا ہے کہ جس نے آئی مدت او بیتیں ویں اس کے لئے بھی استغفار کررہے ہیں۔ اے کرت دے رہے ہیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ شایداس کی مغفرت ہوجائے۔ (مترجم)

يُحِبُّونَ أَنُ يُتَطَهِّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ قَالَ كَالُوا يَسُتَنْحُولَ بِالْمَآءِ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْاَيَةُ فِيهُمُ

لوگ پانی سے استجاب کیا کرتے تھے۔ چنانچہان کے متعلق بیآیت نازل ہوئی۔

میر مدیث آن سند سے غریب ہاوراس باب میں ایوا یوب "،انس اور محمد بن عبداللد بن سلام سے بھی روایت ہے۔

١٨٩٤ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن ابى السخق عَنْ ابِي الْخَلِيُلِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ سَمِغْتُ رَجُلاً يَسْتَغُفِرُ لَابَوَيُهِ وَهُمَا مُشْرِكَانَ فَقُلْتُ لَهُ اتَسْتَغُفِرُ لِابَوَيُهِ وَهُمَا مُشْرِكَانَ فَقَالَ اَوْئَيْسَ لَهُ اتَسْتَغُفِرُ لِابَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانَ فَقَالَ اَوْئَيْسَ لِهُ اتَسْتَغُفِرُ لِابَويهِ وَهُوَ مُشْرِكَانَ فَقَالَ اَوْئَيْسَ لِسَتَغُفِرُ وَابُرَاهِيمُ لِآبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكَانَ فَقَالَ مَاكَانَ للِنَّبِيّ لِلنَّبِيّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَاكَانَ للِنَّبِيّ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَاكَانَ للِنَّبِيّ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتُ مَاكَانَ للِنَّبِيّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲۸۹۲- حفرت علی فرماتے ہیں کہ بین نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کرتے ہوئے ساتو کہا کہ تم اپ والدین کے لئے استغفار کررہے ہواور وہ مشرک تھے اس نے جواب دیا کہ کیا ابراہیم نے اپنے مشرک والد کے لئے استغفار نہیں کیا۔ جب بیس نے یہ قصہ آنخضرت کے کے سامنے بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی "ماکان للنبی و اللذین امنوا" (لیمن جب نی) کرم کی اور مؤمنین کے شایان شان نہیں کہ شرکین کے لئے استغفار کرس)۔

سيحديث حن إوراس باب من سعيد بن مستب بھي اپن والد سے روايت كرتے ہيں۔

معمر عن الزهرى عن عُبُوالرَّ حُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَعْمر عن الزهرى عن عُبُوالرَّ حُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمُ اتَحَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتُ غَزُوةً تَبُوكَ إِلَّا بَدُرًا وَلَمُ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا تَخَلَّفَ عَنُ بَدُر إِنَّمَا خَرَج يُرِيدُ الْعِيرَ فَحَرَجَتُ تَخَلَّفَ عَنُ بَدُر إِنَّمَا خَرَج يُرِيدُ الْعِيرَ فَحَرَجَتُ تَخَلَّفَ عَنُ بَدُر مُوعِدٍ كَمَا قَرَيُشٌ مُعْيَثِينَ لِعِيْرِهِم فَالْتَقُوا عَن غَيْرِ مُوعِدٍ كَمَا قَرَيُشٌ مُعْيَثِينَ لِعِيْرِهِم فَالْتَقُوا عَن غَيْرِ مُوعِدٍ كَمَا قَلَى الله تَعَلَى وَلَعَمْرِى إِنَّ الشَّرَفَ مَشَاهِدِ رَسُولٍ قَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدُرٌ وَّمَا أُحِبُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَبَدُرٌ وَّمَا أُحِبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي النَّاسِ لَبَدُرٌ وَّمَا أُحِبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي النَّاسِ لَبَدُرٌ وَّمَا أُحِبُ النَّي كُنْتُ شَهِدُتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةً الْعَقَتَةِ حَيْثُ النَّبِي لِيَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ عَزُوةً تَبُوكَ وَهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ عَزُوةً عَزَاهَا وَاذَنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتُ عَزُوةً تَبُوكَ وَهِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى كَانَتُ عَزُوةً عَزَاهَا وَاذَنَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوهُ وَهُي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوهُ وَهُي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوهُ وَهُمَا وَاذَنَ النَّهِ عَنُوهَ عَزُوهَ عَزَاهَا وَاذَنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُوهُ وَهُمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله وَالْهُ وَالْمَا وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ وَالْمَا وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَا وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَرُوهُ وَالْمَا وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْهَا وَاذَنَ الْعَلَى الْهُ الْعَلَقُومُ الْعَلَامُ وَالْمَا وَاذَنَ النَّهُ عَلَيْهِ الْع

©اس سے مرادابوسفیان کی قیادت میں شام سے آنے والا تجارت کا قافلہ ہے جے لوٹے کی غرض سے آنخضرت اللہ مدینہ منورہ سے نظر کیکن وہ قافلہ نے نکا اور کفار کا ایک ہزار کالٹک جواس قافلے کو بچانے کے لئے مکہ سے آیا تھا اس سے بدر کے مقام پر سامنا ہوگیا۔ (مترجم) یعنی ان کے زور کیا لیات المعقبہ میں آنخضرت اللہ کی بیعت میں شریک ہونا جنگ بدر میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ نیز لیلۃ المعقبہ وہ رات ہے جس میں مدینہ کے انسار نے مکہ میں آنخضرت اللہ کے باتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد آئے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ واللہ اعلم (مترجم)

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی مرد میں آخر یف فر ماتھ سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی مرد میں آخر یف فر ح جنگ رہ خا کی کی کر دجمع تھے اور آپ کی کا چیرہ جا ندگ طرح چیک رہ خا کو کیا۔ آپ کی کا تا تھا۔ میں آیا اور آ مخضرت کی کے سامنے بیٹی گیا۔ آپ کی کے سامنے بیٹی گیا۔ آپ کی ایک تمہارے لئے خو خیری ہے کہ آج کا دن تمہاری زندگی کے تمام ایام میں سب سے بہتر ہے۔ جب سے تمہیں تمہاری مال نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کی طرف سے یا آپ تمہاری مال نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ کی طرف سے پھر یہ آیات پر جسیں اللہ علی النبی " سے الآیہ (یعنی اللہ تعالی نے پیمبر کے حال پر اور مہاج بن وانصار کے حال پر توجہ فر مائی جنہوں نے پیمبر کے حال پر اور مہاج بن وانصار کے حال پر توجہ فر مائی جنہوں نے

• حضرت کعبال تین محابیقیں سے ہیں جوغز وہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ قصہ خضر اس طرح ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں كى تعداد بهت زياده تھى \_البذائم نے سوچاكم آپ الكاكوكىيے معلوم ہوگاكہ كون آپ اللہ كاستھ ہادركون نہيں \_ پھر يہ جنگ ايے دنو ل ميں ہوئى كہ پھل یک رہے تھ اور سایہ خوب تھا۔ میں ای میں لگا ہوا تھا کہ آنجفرت ﷺ نے جنگ میں جانے کی تیاری کرلی۔ میں نے بھی جانے کا ارادہ کیا اور سویا کہ جب جاؤں گا تیاری کرلوں گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ روانہ ہو گئے اور میں سوینے لگا کہ ایک دور وز میں ان کے ساتھ جاملوں گا۔ کیکن میں جنگ میں شریک نہ ہوسکا۔ پھرمدینہ میں جس طرف بھی جاتا تو منافقین سے ملاقات ہوتی یا اہل اعذار ہے۔ آنخضرت ﷺ کومیرے شریک نہ ہونے کا پیۃ تبوک جاکر چلا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ شریف لائے تو پہلے تو میں نے جموٹ بولنے کاارادہ کیا اور ہرعاقل ہے مشورہ کیا۔ لیکن جب آپ ﷺ گئے تو میرا یہ خیال جاتار ہا اور میں نے یقین کرلیا کر چھوٹ بول کر میں کسی صورت نہیں نے سکتا اور یکا ارادہ کیا کہ پہنچ ہی بولوں گا۔ میں آ پ ﷺ ی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا كه .....الله كيتم مجھ كوئى عذر نہيں تھا۔ ميں توى اور مالدار تھاليكن چربھی شريك نہيں ہوا۔ آپ ﷺ نے فر مایا: جان لوك رہي بچ كہدر ہاہے۔ جاؤيہاں تك كه الله تمهار متعلقُ كُوبَى فيصله كريں \_ پھرلوگوں نے مجھ سے اصرار كيا كہتم بھى كُوبَى عذر پيش كرد ہے تا كه آنخصرت على كاستغفار تمهارے لئے كافى موجاتا ـ لوگوں کااصرارا تنابر ھا کہ میں سویتے برمجور ہوگیا۔اب دوبارہ جاکرآپ ﷺ سے جھوٹ بولوں۔ پھر میں نے استفسار کیا تو پہ جلا کہ دوآ دمی اور بھی ہیں جن کا حال میری طرح ہے۔وہ مرارہ بن رہجے اور ہلال بن امیہ تھے اور دنوں ہی نیک اور جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔پھررسول اللہ ﷺ نے تمام لوگوں کو ہم متیوں سے بات کرنے سے منع فرمادیا۔لوگ ہم ہے الگ رہنے گئے۔ یہاں تک کے زمین ہم پر تنگ ہوگئ اورای طرح پیاس راتیں گزریں۔وہ دونوں تو گھر بیٹھےروتے رہتے لیکن چونکہ میں جوان تھااس لئے نکاتا۔ بازاروں میں جاتا۔لوگوں سے بات کرتاادرکوئی مجھ سے بات کرنے کو تیارنہ ہوتا۔ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکرسلام کرتا تو دیکھتا کہ آپ بھی کے ہونٹ جواب دینے کے لئے بلے میں یانہیں۔ آپ بھی کے قریب نماز پڑھتااور کن آکھیوں سے دیکھا۔ پھر جب میںنماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ ﷺ میری طرف دیکھتے انگن جب میں دیکھتاتو کسی اور طرف دیکھنے لگتے۔ ای اثناء میں بادشاہ غسان کی طرف سے پیغام ملا کے میرے یاس آؤمیں تمہیں بہت انعام داکرام ہے نوازوں گا۔ میں نے دہ خط جلادیا۔ پھر جالیس روز بعدایک قاصد آنخضرت ﷺ کی طرف سے بیغام لایا کہ میں اپنی ہوی ہے دوررہوں۔ چنانچہ میں نے اسے میکے بھیجے دیا۔ میرے ان دوساتھیوں کو بھی یہی تکم دیا گیا لیکن بعد میں ہلال بن امید کی بیوی کوان کے پاس رہنے کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ بہت بوڑ ھے تھے بشر طیکہ وہ ان سے محبت نہ کریں۔ پھراس حال میں دس راتیں اورگز رکئیں پھرایک دن میں نے فجر کی نماز پڑھی اور کو شھے پرتھا کہ کسی اعلان کرنے والے نے سلع کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر جھے خوشجری دی كة تبهارى توبة قبول موكئ \_ پھرجس مخف نے آكر مجھے سب سے پہلے بیز فرخبرى سنائى میں نے اپنے كيڑے اتاركر پہناد ہے \_ پھر میں آنخفرت اللہ ك خدمت میں حاضر ہوا جب آپ ﷺ سجد میں آشریف فرماتھ۔ (باتی قصہ صدیث ندکور میں) (مترجم)

بِهِمُ رَءُ وُثْ رَّحِيْمٌ قَالَ وَفِيْنَا النِّرِلَتُ إِتَّقُوااللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَلْتُ يَانَبِي اللَّهِ إِلَّ مِنُ مَّالِيُ تَوْبَتِي اللَّهِ إِلَى مِنُ مَّالِيُ تَوْبَتِي اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى كَلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ فَقُلُتُ فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ صَدُقِيعً فَي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ صَدَقَتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاى وَلَا نَكُونُ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا فَهَلَكُنَا صَدَقَتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاى وَلَا نَكُونُ اللَّهُ ابَلَى احَدًا لِللَّهُ فِيمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بیصدیث اس سند کے علاوہ اور سند سے بھی زہری ہے منقول ہے۔ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن کعب بن مالک بھی اسے اپنے والد سے اوروہ کعب نے قبل کرتے ہیں اور اس کی سند ہیں اور بھی نام ہیں یونس بن زید بیصدیث زہری سے وہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مالک سے بیصد کے فقل کی ہے۔ سے فقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کعب بن مالک سے بیصد کے فقل کی ہے۔

٢٨٩٦ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدى نا ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن عبيد بن السّبَاقِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ اَبُوْبَكُمِ السّبَاقِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ اَبُوبَكُمِ الصِّدِيْقُ مَقْتَل اَهُلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ عِنْدَهُ فَقَالَ اِنَّ الْقَتُلَ قَدِ الْتَانِي فَقَالَ اِنَّ الْقَتُلَ قَدِ السَّتَحَرَّ بِقُرْآءِ الْقُرُانِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَانِي لَا نُحشَى اِن السَّتَحَرَّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فَي الْمَواطِنِ كُلِّهَا فَيَذُهَبُ قُرُانَ السَّتَحَرَّ الْقَتُلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَواطِنِ كُلِّهَا فَيَذُهَبُ قُرُانً اللهُ كَثِيرٌ وَانِينَ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَمَر كَيْفَ افْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَقُعُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَر كَيْفَ افْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَقُعُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمَر كَيْفَ افْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَقُعُلُهُ رَسُولُ اللهِ حَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ عَمَلُ هُو وَاللّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزِلُ عَمَلُ عَمْر اللهُ صَدُرِى لِللّهِ عَيْرٌ فَلَمُ يَزِلُ يَرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللّهُ صَدُرِى لِلّذِي لِللهُ يَرَلُ لِللهُ عَيْلُ فَي فَلُولُ اللّهُ صَدُرِى لِلّذِي لِللهُ عَمْر اللّهُ صَدُرِى لِلّذِي لِللهُ عَمْر اللهُ صَدُرِى لِلّذِي لِللهُ اللهُ عَمْر اللهُ صَدْرِى لِلْذِي لَيْلُولُ عَنِي فَي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللّهُ صَدُرِى لِلْذِي

۲۸۹۲ حضرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ اہل میامہ کی الزائی کے بعد حضرت ابو برصد ہیں نے بیچھ بلیا میں حاضر ہواتو عرب وہ ہیں موجود سے ابو بکر کہنے گئے کہ عرقی رے پاس آھے اور کہا کہ میامہ کی الزائی میں قرآن جمید کے قاریوں کی ہوئی تعداد شہید ہوگئ ہے جھے اندیشہ ہے کہ اگر قاری اس طرح قل ہوئے وامت کے ہاتھ ہے بہت ساقرآن نہ جا تارہ ہے میراخیال ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا: اللہ میں کیے وہ کام کروں جوآئے ضرت کے انہ کے کہ کے مرف کیا: اللہ میں کیے وہ کام کروں جوآئے ضرت کے انہ کو این میں کیا۔ عرف کے ایک تک کہ کو اللہ تعالیٰ نے میراسید بھی اس چیز کے کے حمول دیا جس کے لئے عمول دیا جس کے لئے عمول دیا جس کے لئے عمول کے بین کے جس کے کہ جاتو ہیں کی چیز میں تھی کے کہ ایک تاریخ کان بواور جم تمہیں کی چیز میں تھی کہ کے جموال بواور جم تمہیں کی چیز عمل تھی کہ کے کہ ایک تکھ کوان بواور جم تمہیں کی چیز عمل تھی کہ کے کہ ایک قائد جوان بواور جم تمہیں کی چیز عمل تھی

شَرَحَ لَهُ صُدُرَ عُمَرَ وَرَايَتُ فِيُهِ الَّذِي رَاىَ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوبُكُر إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ لَانَتَّهِمُكَ قَدُكُنتَ نَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْجَ فتتَّبع الْقُرُانَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوُ كَلَّفُونَى ۚ نَقُلَ جَبَل مِّنَ الُحِبَالِ مَاكَانَ أَنْقَلَ عَلَى مِنْ ذَلِكَ قُلُتُ كُيْفَ تَفُعَلُونَ شَيْمًا لَّمْ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوبَكُرِ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمُ يَزَلُ يُرَاحِعُنِيُ فَى ذَٰلِكَ ٱبُوبَكُر ۗ وَعُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرى لِلَّذِي شَرَّحَ لَهُ صُدُرَهُمَا صَدُرَ آبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَتَتَّبَعْتُ الْقُرُانَ آخُمَعُهُ مِنَ الرِّفَاعِ وَٱلْعُسُبِ وَاللِّحَافِ يَعْنِي الْحِجَارَةِ وَصُدُورَالرِّجَالِ فَوَجَدُتُ احِرَ سُوْرَةِ بُرَآءَةٍ مَّعَ خُزَيْمَةَ بُن ثَابِتٍ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيُزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤُمِلِيْنَ رَءُ وُفَّ رَّحِيْمٌ فَإِنْ تُوَلُّوا ۖ فَقُلُ حَسُبِيَ اللَّهُ لَآاِلَةَ الَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ 0

## بيرهديث حسن سيح ہے۔

۲۸۹۷ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا ابراهيم بن سعد عن الزهرى عَنُ أَنَس أَنَّ مُحَدَيْفَةً قَدِمَ عَلَى عُتُمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِيُ الْمُلَ الشَّامِ فِي فُتُحَانَ بُنِ عَفَّانَ وَكَانَ يُغَازِيُ الْمُلَ الشَّامِ فِي فُتُحَ ارُمِينِيَّةً وَاذَرْبِيحَانَ مَعَ اَهُلِ الْعُرَاقِ فَرَاى مُحَدَيْفَةً احْتِلافَهُم فِي الْقُرُانِ فَقَالَ لِعُرَاقِ فَرَاى مُحَدَيْفَةً احْتِلافَهُم فِي الْقُرُانِ فَقَالَ لِعُرَاقِ فَرَاى مُحَدِّيفَةً احْتِلافَهُم فِي الْقُرُانِ فَقَالَ لِعُمْمَانَ بُنِ عَفَّانَ الْدُوكُ هَذِهِ الْالْمَة قَبْلَ الْ يَتْحَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَلَرُسُلَ الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَلَرُسُلَ الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْكِنَابِ كَمَا اخْتَلَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى فَلَرُسُلَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُصْحَفِ ثُمَّ نَرُدُهَا النَّلِكِ وَالنَّصَارِى فَلَا بِالصَّحْفِ اللَّهُ وَلُكُونَ اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّلْكِ وَلَالِكُ وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُصَحِفِ ثُمَّ الْوَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُسْتَعِقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

نہیں یاتے پھرتم آنخضرت ﷺ کے کا تب بھی البذاتم ہی یہ کام کرو۔زید کہتے ہیں کہ اللہ کی شم اگر بیلوگ مجھے بہاڑ کوایک جگہ سے دوسری جگہ مقل كرنے كا حكم ديے توان سے آسان ہوتا۔ ميں نے كہا آپ لوگ كيوں الياكام كرتے بين جوآ تخضرت الله فينس كيا۔ ابو بكر فرمايا: الله ك فتم یمی بہتر ہے پھروہ دونوں مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں بھی یمی مناسب سمجھنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پھر میں قرآن جمع کرنے میں لگ گیا۔ چنانچہ میں قرآن کوایے پریے، مجورے ہے اور کاف لینی پھر وغیرہ ہے جمع کرتا جن برقر آن لکھا گیا تھا پھراسی طرح میں او گول کے سینوں سے بھی قرآن جمع کرتا یہاں تک کہ سورہ برط آ كا آخرى حصة زيمه بن ثابت ساليا وهيآيات بن "لقد جآء كم رسول من انفسكم "....الآية آخرآيت تك (ليني تم لوگول ــــ -یاس ایسے پغیر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں۔جنہیں تمباری معزت کی بات نہایت گرال گزرتی ہے۔وہ تمباری منفعت کے بہت خواہش مندرج ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بہت ہی شفق اور مہر بان ہیں۔پھراگر ہیلوگ روگر دانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لئے الله كافى ہے جس كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں۔ ميں نے اس ير مجروسه کیااورده بهت بزے عرش کاما لک ہے۔

۲۸۹۷- حفرت انس فر ماتے ہیں کہ حذیف طفرت عثان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اہل عراق کے ساتھ مل کر آذر بیجان اور آرمینیہ کی فتح میں حاضر ہوئے۔ وہ اہل عراق کے ساتھ مل کر آذر بیجان اور آرمینیہ کی فتح میں اہل شام سے لڑرہے تھے۔ پھر حذیفہ ٹے لوگوں کے درمیان قرآن میں اختلاف دیکھا تو حضرت عثان ہے کہا کہ اس امت کی اس سے پہلے خبر لیجئے کہ یہ لوگ قرآن کے متعلق اختلاف کرنے لگیں جیسے کہ یہودونصاری میں اختلاف ہوا۔ چنا نچانہوں نے حفصہ تو پیغام بھیجا کہ وہ انہیں مصحف بھیج دیں تا کہ اس سے دوسرے منحوں میں نقل کیا جا اسکے۔ پھر ہم آپ کو وہ مصحف واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ مصحف انہیں بھیج دیا اور انہوں نے زید بن ثابت ، سعید بن عاص بعبد الرض بن حارث بن مشام اور عبد اللہ بن زبیر کو سعید بن عاص بعبد الرض بن حارث بن مشام اور عبد اللہ بن زبیر کو مکلف کیا کہ اس مصحف کو اور مصاحف میں نقل کریں۔ پھر تینوں قریش

وَعَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ وَعَبْدِاللَّهِ بُن الزُّبَيْرِ أَن انسَخُواالصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلَائَةَ مَااخَتَلَفُتُمُ أَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ تَّابِتِ فَاكُتُبُوهُ بِلِسَان قُرَيُش فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمُ حَتَّى نَسَخُواالصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ بَعَثَ عُثُمَانً إِلَى كُلِّ أُفُق بِمُصُحَفٍ مِّنُ تِلُكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا قَالَ الزُّهُرِي وَحَدَّنِّنِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدٍ أَلَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدُتُّ آيَةً مِّنُ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُهَا مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُواللَّهَ عَلَيُهِ فَمِنْهُمُ مَّنُ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ يُّنتَظِرُ فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدُتُّهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بُن ثَابِتٍ أَوُ أَبِي خُزَيْمَةَ فَٱلْحَقَّتُهَا فِي سُورَتِهَا قَالَ الزُّهُرِيُّ فَاحْتَلَفُوا يَوُمَئِذِ فِي التَّابُونِ وَالتَّابُوٰهِ فَقَالَ الْقُرُشِيُّونَ التَّابُوتُ وَقَالَ زَيُدٌ التَّابُوهُ فَرُفِعَ الْحَتِلَافَهُمُ اللي عُثُمَانَ فَقَالَ اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بلِسَان قُرَيُش قَالَ الزُّهُرِيُّ فَٱخُبَرَنِيُ عُبَيْذُاللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُتْبَةَ إَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُن مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بُن ثَابِتٍ نَسُخَ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ يَامَعُشَرَالْمُسُلِمِينَ أَعُزَلَ عَنُ نَسُخ كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ لَقَدُ اَسُلَمُتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلُب رَجُل كَافِر يُّرِيُدُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ وَلِدْلِكَ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُّ مَسُعُودٍ يَاآهُلَ الْعِرَاقُ اكْتَمُوا الْمَصَّاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمُ وَعُلُّوهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَن يَّغُلُل يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَٱلْقُوااللَّهُ بِالْمَصَاحِفِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَبَلَغَنِي ٱنَّ ذَلِكَ كَرِهَ مِنَ مَّقَالَةِ بُنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِّنُ أَفَاضِلَ اَصُحَاب رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حفرات سے خاطب ہوئے اور فر مایا کہ اگرتم میں اور زید بن ثابت میں اختلاف ہوجائے تو پھر قریش کی زبان میں کھو۔ کیوئے بیانی کی زبان میں نازل ہوا ہے یہاں تک کہان لوگوں نے اس مصحف کو کئی مصاحف میں نقل کردیااور پھرعلاقے میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔زہری کہتے ہیں کہ خارجہ بن زید نے مجھ سے زید بن ثابت کا قول نقل کیا کہ سورہ امزاب کی بیآیت گم ہوگی جو میں آنخضرت ﷺ سے سنا کرتا تھا کہ "من المؤمنين رجال صدقوا".....الآية من في استالاش كيا توخزيمه بن ثابت يا ابوخزيمه كے پاس مل گئ - چنانچه مس نے اسے اس کی سورت کے ساتھ ملادیا۔ زہری کہتے ہیں کداس موقع پران لوگوں میں لفظ'' تابوت'' اور'' تابوہ'' میں بھی اختلاف ہوا۔ زیرٌ تابوہ کہتے تھے۔ چنانچیوہ لوگ حضرت عثمانؓ کے پاس گئے تو فر مایا کہ'' تابوت'' کصو کیونکہ یہ قریش کی زبان میں اترا ہے۔زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبه في الرت بن كري الله بن مسعودٌ وزيرٌ كا قرآن لكصانا كوار گزرا اور انہوں نے فرمایا: مسلمانو! مجھے قرآن لکھنے سے معزول کیا جار باب اورا بسخف كوريكام سونيا جار باب جواللد كي فتم اس وقت كافر کی پیٹے میں تھاجب میں اسلام لایا۔ان کی اس شخص سے مرادزیدین ثابت بیں۔اس لیے عبداللہ بن مسعور ی نے فرمایا: اے عراق والوتم ایئے قرآن چھیالو کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو مخض کوئی چیز چھیائے گاوہ قیامت .... کے دن اسے لے کراللہ کے سامنے حاضر موكا (لبذاتم اين اين مصاحف ليكرالله علاقات كرنا) زبرى کتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیہ بات برے بر ہے صحابہ کو بھی نا گوارگز ری۔

بیمدیث حسن صحح ہے ہم اسے صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں۔

# بابداه۵۱ يسورهُ لولس بسم الله الرحمٰن الرحيم

۱۸۹۸ - حضرت صهیب آنخضرت السیسان آیت کی تغییر میں نقل کرتے ہیں "للذین احسنوا الحسنی و ذیادہ" (لیخی جولوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ ہاوراس پرزیادہ) کہ آپ اعمال کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ ہاوراس پرزیادہ) کہ آپ ایک نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ تعالی ہے تم لوگوں سے ایک وعدہ کردکھا ہوہ اب اسے پوراکرنے والے ہیں وہ کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہرے روش کر کے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کرکے (اپناوعدہ پورانہیں کردیا، اب کون کی فعت باتی رہ گئی ہے) داخل کرکے (اپناوعدہ پورانہیں کردیا، اب کون کی فعت باتی رہ گئی ہے) آپ کی نے فرمایا: پھر (خالق اور کلوق کے درمیان حاکل ہونے والا) کوئی چیز انہیں عطانہیں کی ہوگی کہ وہ اس کی طرف دیکھیں۔

# باب ١٥٥١ وَمِنْ سُورَةِ يُونُسَ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

یہ صدیث کی راوی حماد بن سلمہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں سلیمان بن مغیرہ بھی یہی صدیث ٹابت سے اور وہ عبدالرحمٰن سے انہی کا قول نقل کرتے ہیں اس میں صہیب ؓ کے آنخضرت ﷺ سے روایت کرنے کا ذکرنہیں۔

٢٨٩٩ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن ابن المنكدر عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ مِصْرَ المنكدر عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ رَجُلٍ مِّنُ اَهُلِ مِصْرَ قَالَ سَالُتُ اَبَالدَّرُ دَآءِ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشُراى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا قَالَ مَاسَالَنِي عَنُهَا اَحَدٌ مُّنَدُ سَالُتُ وَسَلَّمَ عَنُهَا اَحَدٌ مُنَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهَا فَقَالَ مَاسَالَنِي عَنُهَا اَحَدٌ غَيْرُكَ مُندُ النِّلْتُ هِي الرُّويَا السَّالِي عَنها المُسُلِمُ اَوْتُرَى لَهُ اللهُ المُسُلِمُ اَوْتُرَى لَهُ اللهُ المُسُلِمُ اَوْتُرَى لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسُلِمُ اَوْتُرَى لَهُ اللهُ اللهُ

۱۸۹۹ ایک معری خف سے منقول ہے کہ انہوں نے ابودرداء سے اس آتیت ان آتیت الم البشوی فی الحیوٰۃ الدیبا کی تقییر بوچی۔ (ترجمہ ان کے لئے دنیا کی زندگی میں خوشخری ہے ) انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس کی تقییر آ مخضرت کی ہے جھے سے کسی نے اس کے متعلق نہیں بوچھا ، اور آپ کی نے فرمایا کہ جب سے بیآ یت نازل ہوئی ہے تم پہلے خص ہوجس نے اس کی تقییر بوچھی ہے۔ اس بثارت سے موئی ہے تم پہلے خواب ہے جود کھایا جا تا ہے۔ مراد وہ من کا نیک خواب ہے جود کھایا جا تا ہے۔

ابن عربهی سفیان سے وہ عبدالعزیز سے وہ ابوصالح سمان سے وہ عطاء بن بیار سے وہ ایک مصری شخص سے اور وہ ابو در دائے سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ احمد اسے حماد بن زید سے وہ عاصم سے وہ ابوصالح سے وہ ابودر دائے سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عطاء بن بیار سے روایت نہیں اور اس باب میں عبادہ بن صامت سے بھی روایت ہے۔

۲۹۰۰ حضرت ابن عبال آنخضرت الله سفل كرتے بين كه فرمايا: جب الله تعالى نے فرعون كوسندر من غرق كياتو ه كينے لگا كه "ميں ايمان

. ٢٩٠٠ حدثنا عبد بن حميد نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بُنِ مِهُرَانَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَمَنْتُ آنَهُ لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَرُعُونَ قَالَ امْنُتُ آنَهُ لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### بیرحدیث حسن ہے۔

الم ٢٩٠١ حدثنا محمد بن عبدالاعلى الصنعانى نا حالد بن الحارث نا شعبة قال احبرنى عدى بن ثابت وعطاوبن السائب عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ذَكَرَ إِلَّ عَبِّلُ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ذَكَرَ إِلَّ حَبُرُيْهُلَ جَعَلَ يَدُسُ فِي فِي فِرُعَوُنَ الطِّيْنَ خَشْيَةَ اَنُ يَرْحَمَهُ اللَّهُ اَوْ خَشْيَةَ اَنُ يَرْحَمَهُ اللَّهُ اَوْ خَشْيَةَ اَنْ يَرْحَمَهُ اللَّهُ اَوْ خَشْيَةَ اَنْ يَرْحَمَهُ

بیمدیث حس صحیح غریب ہے۔

## باب١٥٥٢ ـ وَمِنُ سُورَةِ هُودٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٠٢ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن يعلى عن بن عطاء عن وكيع بُنِ حَدَسٍ عَنُ عَمِّهِ أَبِي رَزِيُنَ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ بُنِ حَدَسٍ عَنُ عَمِّهِ أَبِي رَزِيُنَ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهَ كَانَ رَبُنَا قَبُلَ اَنَ يَتُحُلُقَ خَلُقَهُ كَانَ فِي عَمَآءِ اللهَ مَاتَحُتَهُ هُوَاءٌ وَحَلَقَ عَرُسَهُ عَلَى اللهَ عَلَى المَاءِقَالَ احْمَدُ قَالَ يَزِيدُالُعَمَآءُ اَي لَيْسَ مَعَهُ شَيْعً الْمَاءِقَالَ احْمَدُ قَالَ يَزِيدُالُعَمَآءُ اَي لَيْسَ مَعَهُ شَيْعً

٢٩٠٣ حدثنا ابوكريب نا ابومعاوية عن بريد بن عبدالله عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسلى ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَّكَ وَتَعَالَى يُمُلِي وَرُبَّمَا قَالَ يُمُهِلُ الظَّالِمُ حَتَّى إِذَا اَخَذَه لَمُ

کہتے ہیں بیرحدیث حسن ہے۔

لایا کہاس اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جس پر بنواسرائیل ایمان لائے۔'' جرائیل نے فرمایا: کاش اے محمد ( ﷺ) آپ جھے اس وقت و کیھتے جب میں اس کے منہ میں سمندر کا کچچڑ شونس رہا تھا تا کہ (اس کے اس قول کی وجہ سے ) اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے۔

1901 حضرت ابن عباس معقول ہے کدرسول اللہ بھے نفر مایا کہ جبرائیل فرعون کے مندیس مٹی ڈالتے تھا کدوہ لا اللہ اللہ اللہ نہ کہد سکے اور اللہ تعالی اس پر رحم نہ کردیں۔ یا فرمایا کہ اللہ کے اس پر رحم کرنے کا تدیشے کی وجہ ہے۔

## باب،۱۵۵۲\_سوره بهود بم الله الرحمن الرحيم

1907 حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا رب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ گھانے فر مایا: فلاء میں تھااس کے اوپر اور پھراس نے اپناعرش پانی پر پیدا کیا۔ احمد کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہاس کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔

۲۹۰۳ حضرت ابوموی آنخضرت الله سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی ظالم کوفرصت دیتے ہیں (مجمی آپ اللہ ایملی کی جگہ دیمبل '' کالفظ بیان فرماتے تھے) یہاں تک کہ جب اسے پکڑتے ہیں تو پھر ہر گر نہیں چھوڑتے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت

حماد بن سلم بھی اس سندکوا ی طرح بیان کرتے ہیں کہ وکیج بن حدس سے روایت ہے جب کہ شعبہ ابوعوانہ اور مشیم وکیج بن عدس

كُفُلِتُهُ ثُمَّ قَرَأً وَكَلْلِكَ اَحَدُّ رَبُّكَ إِذَا اَحَذَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ الْايَةِ

رباطی ''و کذالگ احد رباک '' .....الآیة (ترجمہ: اس کی پکڑالی ، بی ہوتی ہے جب وہ کی ظالم ہتی والوں کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔

یہ صدیث حسن مجھ غریب ہے۔ ابواسامہ بھی یزید سے اس طرح کی صدیث نقل کرئے ہوئے 'دیملی'' کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم بیصدیث ابواسامہ سے وہ یزیدین عبداللہ سے وہ اپنے دادا سے وہ ابوبردہؓ سے وہ ابومویؓ سے اور وہ آنخضرت ﷺ نقل کرتے ہیں۔ ہیں۔اور'دیملی'' کالفظ بیان کرتے ہیں۔

٢٩٠٤ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر العقدى هو عبدالملك بن عمرو قال نا سليمان بن سفيان عن عبدالله بن دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عبدالله بن دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسِعِيدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ فَعَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ فَعَلَى مَانَعُمَلُ عَلَى شَيْعٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ أَوْعَلَى شَيْعٍ لَمُ يَقُرُغُ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاعُمَرُ وَلَكِنُ كُلُّ مُيسَمَّ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاعُمَرُ وَلَكِنُ كُلُّ مُيسَمَّ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاعُمَرُ وَلَكِنُ كُلُّ مُيسَمِّ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاعُمَرُ وَلَكِنُ كُلُّ مُيسَمِّ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاعُمَرُ وَلَكِنُ كُلُّ مُيسَرِّ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَاللهِ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَيْعٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَاللهُ عَلَى شَيْعٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَا عَلَى شَيْعٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَالَ عَلَى شَيْعٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ وَحَرَتُ بِهِ الْآقُلامُ يَا لَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۹۰۴- حفرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب بیآیت "فمنهم شقی و سعید" نازل ہوئی تو میں نے آنخصرت ﷺ ہے پوچھا کہ کیا ہم عمل اس چیز کے لئے کرتے ہیں جولکھی جا چی ہے یا ابھی نہیں لکھی گئے۔ ● آپ ﷺ نے فرمایا الی چیز کے لئے جس سے فراغت حاصل کی جا چی ہے اورا ہے لکھا جا چیا ہے۔ لیکن ہر مخص کے لئے وہی آسان ہے۔ حس کے لئے اسے پیدا کیا گیا۔

يه حديث اس سند سے حسن غريب ہم اسے صرف عبد الملك كى روايت سے جانتے ہيں۔

٢٩٠٥ حدثنا قتيبة نا ابوالاحوص عن سماك بن حرب عن ابراهيم عن عَلْقَمة وَالْاسُودِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّي عَالَحُتُ إِمْراًةً فِي اَقْصَاالُمَدِينَةِ وَإِنّي اَصَبُتُ مِنْهَا مَادُونَ اَنُ اَمُسَّهَا وَانَا هذَا فَاقُضِ فِي مَاشِئت مَنْهَا مَادُونَ اَنُ اَمُسَّهَا وَانَا هذَا فَاقُضِ فِي مَاشِئت فَي مَاشِئت فَقَالَ لَه عُمَرُ لَقَدُ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوسَتَرُتَ عَلَى فَهُسِكَ فَقَالَ لَه عُمَرُ لَقَدُ سَتَرَكَ اللّٰهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلوة طَرَفَى فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلوة طَرَفَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلوة طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ اللّٰيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ السَّيقَاتِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلُوة طَرَفَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اَقِمَ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ الْوَالَةُ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمَالِقُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

۲۹۰۵ حضرت عبداللہ قرماتے ہیں کہ ایک خص خدمت اقدی اللہ ہیں ما میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ اہم نے شہر کے کنارے ایک عورت سے ہوں و کنار کرلی اور جماع کے علاوہ سب کچھ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے بارے میں فیصلہ دیجئے ۔ حضرت عرس نے سال سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ چھپایا تھا۔ لہذا ہم ہیں ہی جا ہے تھا اسے پر دے میں ہی رہنے دیے ۔ آنخضرت کی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خص چل دیا۔ پھر آپ کی نے کسی کو بھٹے کراسے بلوایا اور نہیں دیا تو وہ خص چل دیا۔ پھر آپ کی نے کسی کو بھٹے کراسے بلوایا اور دونوں کناروں (صبح وشام ، اور رات کے وقت نماز قائم کر اس لئے کہ کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت یا در کھنے والوں کے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت یا در کھنے والوں کے خاص ہے؟ فرمایا: بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے) ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ اس شخص کے لئے ہے) ایک شخص نے عرض کیا یا در کیا یہ اس شخص کے لئے ہے) ایک شخص نے عرض کیا یا در کیا یہ اس سے؟ فرمایا: بلکہ تمام لوگوں کے لئے۔

اس سے مراد تقدیر ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ صدیث حسن سیح ہے اسرائیل بھی ساک ہے اس طرح ردایت کرتے ہیں۔ ساک ، ابراہیم ہے وہ اللود ہے اور وہ عبداللہ موفو عا نقل کرتے ہیں۔ پھر سفیان توری بھی ساک ہے وہ ابراہیم ہے وہ عبداللہ ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے مثل صدیث بیان کرتے ہیں بیروایت زیادہ سے جہ مجمع بن بی کی نیسا بوری بھی بیصد بیٹ سفیان توری ہے وہ اعمش اور ساک ہے وہ دونوں ابراہیم سے وہ عبدالرحمٰن بن بزید ہے وہ عبداللہ ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے ہم معنی صدیث نقل کرتے ہیں۔ نیز محمود بن غیلان ، نقل بن موسی سے وہ عبداللہ بن مسعود ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے ہم معنی صدیث ابوعثان نہدی ہے وہ ابن مسعود ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے ہم معنی صدیث ابوعثان نہدی ہے وہ ابن مسعود ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے ابن مسعود ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے اس کے ہم معنی صدیث ابوعثان نہدی ہے وہ ابن مسعود ہے اور وہ آنخضرت بھی ہے نقل کرتے ہیں۔

۲۹۰٦ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمى عن ابُنِ مَسُعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبُلَةَ حَرَامٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنُ كَفَّارَتِهَا نَزَلَتُ اَقِمِ الصَّلُوةِ طَرَفِى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيُلِ اللَّيَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَيْ طَرَفِى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اللَّيَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَيْ عَلَى عِمْلَ بِهَا مِنُ المَّيْلِ اللَّيْ عَمِلَ بِهَا مِنُ المَّيْلِ اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنُ المَّيْمُ عَمِلَ بِهَا مِنُ المَّيْمَ عَمِلَ بِهَا مِنُ المَّامِي اللَّهُ عَمْلَ بِهَا مِنُ المَّيْمِ وَسَعِيْمَ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَةً عَلَى اللَّهُ عَمْلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالِمِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمِ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُو

٧٩٠٧ حدثنا عبد بن حميد نا حسين بن المحقى عن زائدة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ آتَى عبدالرحمٰن بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ آتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الرَّابُ مَ رَجُلًا لَقِى امْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعَرَفَةٌ فَلَيْسَ يَاتِي الرَّجُلُ الِي امْرَاتِهِ شَيْعًا اللَّه قَدُ اللَّي هُو اليَها اللَّه يَاتِي الرَّجُلُ الِي امْرَاتِهِ شَيْعًا اللَّه قَدْ اللَّه اقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى يَاتِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ اللَّهُ الْحَسنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيئَاتِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيلِ اللَّهُ الْحَسنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيئَاتِ لَيْكُولَ اللَّهِ الْمُولَمِيْنَ فَامَرَهُ أَنُ يُتَوضَا وَيُصَلِّى قَالَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً أَمْ لِلْمُؤُمِنِيْنَ عَامَّةً وَاللَّهُ لِللَّهُ وَلِي لَلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤُمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤُمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤُمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤُمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالًا بَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً قَالَ بَلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالَ بَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ بَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ لَالْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ اللَّهِ الْمَوْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَةً وَالْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۹۰۲ حضرت این مسعود قرماتے بین ایک شخص نے ایک اجنی عورت کا بورہ لے لیا جو کہ جرام تھا۔ پھروہ آنخضرت کی خدمت میں حاضر بوا اور اس کا کفارہ پوچھا اس پر بیر آیت نازل ہوئی"اقع الصلواۃ طرفی النهاد" ……الآیة اس نے عرض کیا یار سول اللہ کی ایر کیا یہ تھم صرف میرے لئے ہے؟ قرمایا: تمہارے لئے بھی اور میری امت میں سے براس شخص کے لئے جواس بڑمل کرے۔

2-۲۹- حضرت معاذبن جبل فرماتے بیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کیایارسول اللہ! اگر کوئی شخص کی ایک عورت سے ملے جس سے اس کی جان پہچان نہ ہوا ور پھر وہ اس کے ساتھ جماع کے علاوہ ہر وہ کام کرے جو کوئی شخص اپنی بیوی سے کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم المصلوة ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس پر بیر آیت نازل ہوئی "اقیم المصلوة طرفی المنھار " سے الآیة پھر آپ کے آئے اسے تھم دیا کہ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ معال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہے تم اس شخص کے لئے خاص ہے یا تمام مؤمنوں کے لئے عام ہے؟ فرمایا: بلکہ تمام مؤمنوں کے لئے عام ہے۔

اس حدیث کی سند متصل نہیں۔اس لئے کہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے حضرت معاذ سے کوئی حدیث نہیں کی۔معاق کی وفات حضرت عمر سے دورخلافت میں ہوئی اور جب حضرت عمر شہید ہوئے تو عبدالرحمٰن بن ابی لیلی چھ برس کے تقے وہ عمر سے روایت کرتے ہیں اور انہیں دیکھا بھی ہے۔شعبہ بیحدیہ عبد بیحدیث عبدالملک بن عمیر سے وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے اور وہ آنخضرت وہیں سے مرسلا روایت کرتے ہیں۔

۲۹۰۸ حضرت ابولیر کتے ہیں کہ ایک عورت مجھ سے مجبوریں ٹرید نے آئی تو میں نے اس سے کہا کہ گھر میں اس سے اچھی کھوریں ہیں جب وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کی طرف جھکا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ میں حضرت ابو بکڑ کے باس گیا اور انہیں بتایا تو فر مایا: اپنا گناہ چھیاؤ، تو بہ کرواور کسی کے سامنے ذکر نہ کرو لیکن مجھ ہے مبرنہیں ہواتو میں عمرا کے پاس گیا اوران کے سامنے قصہ بیان کیا۔ انهول نے بھی وہی جواب دیا۔اس برجھی صبر نہ آیا۔ تو میں آنخضرت الله كى خدمت مين حاضر موااور يورى بات بتائى تو آب الله فرمايا: کیا تونے اللہ کی راہ میں جانے والے غازی کے گھروالوں کے ساتھ الیا کیا۔ یہاں تک کداس نے آرزوکی کدکاش میں اس وقت اسلام لایا ہوتا اورا سے گمان ہوا کہ وہ دوز خیول میں سے ہے۔ پھر آ مخضرت الله في مرجعاليا اوركاني ديرتك اى طرح ربي يهال تك كدير آيت نازل بمولى "اقم الصلوة طرفى النهار " .... الآية - ابوير كبّ ہیں کہ میں آپ لے کے پاس گیا تو آپ لے نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی محابہ نے عرض کیایارسول اللہ! کیاریاس شخص کے لئے خاص تھم ہے یاسب کے لئے عام ہے؟ آپ اللہ نے فرمایا: بیتکم سب کے لئے

۲۹۰۸ مدتنا عبدالله بن عبدالرحمن انا يزيد بن هارون نا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن مُوسَى بُن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْيُسُر قَالَ آتَتُنيُ إِمْرَأَةٌ تَبُتَاعُ تَمَرًا فَقُلُتُ إِنَّ فِي الْبَيْتِ تَمَرًا أَطْيَبُ مِنْهُ فَدَخَلَتُ مَعِيَ فِي الْبَيْتِ فَأَهْوَيْتُ الْيُهَا فَقَبَّلُتُهَا فَاتَّيُتُ ابَابَكُم فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اسْتُرُ عَلَى نَفُسِكَ وَتُبُ وَلَا تُحْبِرُ أَحَدًا فَلَمُ أَصْبِرُ فَٱتَيُتُ عُمَرَ فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اسْتُرُ عَلَى نَفُسِكَ وَتُبُ وَلاَ تُخْبِرُ اَحَدًا فَلَمُ اَصُبِرُ فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَخَلَفُتَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي اَهُلِهِ بِمِثُلِ هِذَا حَتَّى تَمَنَّى أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ أَسُلَمُ إِلَّا تِلُكَ السَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِن أَهُل النَّارِ قَالَ وَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَويُلًا حَتَّى أُوْحِيَ اللَّهِ أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَٰلِكَ ذِكُرَى للِدَّاكِرِينَ قَالَ ٱبْوُالْيُسْرِ فَآتَيْتُهُ ۚ فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصْحَالُهُ ۚ يَارَسُولَ اللَّهِ الْهِلْدَا خَاصَّةً أَمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلُ لِلِّنَّاسِ عَامَّةً

یے صدیث حسن سیح غریب ہے قیس بن رہیج کو وکیج وغیرہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ شریک یہی حدیث عثان بن عبداللہ ہے ای کی مانن نقل کرتے ہیں اوراس باب میں ابوا مامی واثلہ بن استام اورانس بن مالک ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابویسر کانام کعب بن عمر و ہے۔

## ۱۵۵۳\_سورهٔ کیوسف بسم الله الرحمٰن الرحیم

# وَمِنُ سُورَةِ يُوسُفَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

• یعنی یوسٹ نے قیدخانے سے نکلنے میں جلدی نہیں کی ، بیان کے صبر کی انتہاء ہے تا کدان کی بڑوت اچھی ثابت ہو جائے۔واللہ اعلم (مترجم)

وَلُو لَبَشُتُ فِى السِّحُنِ مَالَبِتَ يُوسُفُ ثُمَّ جَآءَ نِى الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ الرَّسُوةِ الْتِي فَطَّعُنَ الرَّسُوةِ الْتِي فَطَّعُنَ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَاْوِيُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَاْوِيُ اللهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَاوِيُ اللهُ مِنْ بَعُدِهِ نَبِيًّا إِلَّا فِيُ لِللهِ عَلَى لُوطٍ قَوْمِهِ

کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اپ بادشاہ کے پاس واپس جا و اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ جنہوں نے اپ ہاتھ کاٹ لئے تھے میرارب ان عورتوں کے فریب کو اچھی طرح جانتاہے ) پھر آپ بھٹانے فرمایا لوظ پراللہ کی رحمت ہووہ تمنا کرتے تھے کہ کی مضبوط قلعے میں پناہ حاصلی کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیشہ ہرکی قوم کی طرف انہی میں سے نبی بنا کر بھیجا۔

ابوکریب بیصدیث عبدہ اورعبدالرحیم ہے وہ محمد بن یزید ہے اور وہ فضل بن موئی ہے اس کی مانند فقل کرتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں "مابعث اللّٰه بعدہ' نبیتًا الا فی ٹروۃ من قومہ" لیکن معنی ایک ہی ہیں جب کہ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ثروہ کے معنی کثرت وقوت کے ہیں۔ بیصدیث فضل بن موکی کی روایت سے زیادہ میجے اور حسن ہے۔

## وَمِنُ سُورَةِ الرَّعُدِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٢٩١٠ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن أنا ابونعيم عن عبدالله بن الوليد وكان يكون في بني عجل عن بكير بن شهاب عن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبْاسٍ قَالَ اَقْبَلَتُ يَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَاابَاالْقَاسِمِ اَحْبِرُنَا عَنِ الرَّعُدِ مَاهُو قَالَ مَلَكْ مِن الْمَلْوَةِ مُؤَكَّلُ بِالسَّحَابِ مَعَه مَحَارِيُقٌ مَلَكْ مِن الْمَلْوَقُ بِهَا السِّحَابِ حَيْثُ شَآءَ اللَّهُ فَقَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوقُ بِهَا السِّحَابِ حَيْثُ شَآءَ اللَّهُ فَقَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوثُ الَّذِي نَسُمَعُ قَالَ زَجْرَةٌ بِالسَّحَابِ فَمَا هَذَا الصَّوثُ الَّذِي نَسُمَعُ قَالَ زَجْرَةٌ بِالسَّحَابِ فَقَالُوا فَمَا هَذَا الصَّوثُ الَّذِي نَسُمَعُ قَالَ زَجْرَةٌ بِالسَّحَابِ فَقَالُوا فَمَا وَلَهُ اللَّهُ فَقَالُوا فَمَا وَلَمْ يَعِدُ شَيْعًا يُلاثِمُهُ إِلَّا لُحُومُ السَّرَافِيلُ عَلَى نَفُسِمِ قَالَ السَّعَلَى عَرْقَ النِسَآءِ فَلَمْ يَحِدُ شَيْعًا يُلاثِمُهُ إِلَّا لُحُومُ السَّرَافِيلُ عَلَى نَفُسِمِ قَالَ السَّعَلَى عَرْقَ النِسَآءِ فَلَمْ يَحِدُ شَيْعًا يُلاثِمُهُ إِلَّا لُحُومُ اللَّالِ وَالْبَانَهَا فَلِلْلِكَ حَرَّمَهَا قَالُوا صَدَقتَ

## پیرهدیث حسن محیح غریب ہے۔

٢٩١١ حدثنا محمود بن حداش البغدادى نا سيف بن محمد التورى عن الاعمش عن ابى صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## ۱۵۵۴\_سور هٔ رعد بسم الله الرحن الرحيم

۱۹۱۰ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی آنخضرت کی کہ مدمت میں حاضرہوئ اورع ض کیا کہ: اے ابوقاسم کی میں رعد کے معلق بنائے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کی نے فرمایا: یہ فرشتوں میں سے معلق بنائے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کی نے فرمایا: یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جس کے ذمہ بادل ہیں اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہا نکتا ہے وہ کہنے لگے تو پھر یہ آواز جوہم سنتے ہیں یہ س کی ہے؟ فرمایا: یہاس کی ڈانٹ ہے وہ بادلوں کو ڈانتا ہے یہاں تک کہ وہ تھم کے مطابق چلیں۔ وہ کہنے گئے آپ کی آپ کی اس کے فرمایا۔ پھر انہوں نے آپ کی سے پوچھا کہ اسرائیل (یعقوب) نے آپ اور کون می چز حرام کی تھی؟ آپ کی اس نے فرمایا کہ آبیس عرق النساء کا مرض ہوگیا تھا اور انہوں نے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز منا سب نہیں پائی۔ اس گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز منا سب نہیں پائی۔ اس گوشت اور اس کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز منا سب نہیں بائی۔ اس

۲۹۱۱- حضرت ابو ہریرہؓ نے آنخضرت ﷺ سے "و نفضل بعضها"
....الآیة (ترجمہ: ہم بعض کھلوں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے
ہیں) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: اس سے مرادر دی مجوریں

فِيُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَنُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَعُضٍ فِى ﴿ اورعَدهَ مُجُورِي بِي يَا يَكُر يُتُمَااوركُرُوامرادَ ہے۔ الْاکُل قَالَ اِلدَّقُلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلُوُّ وَالْحَامِض

بیصدیث حسن غریب ہے اور اس روایت کوزید بن الدیسہ نے بھی اعمش سے ای کے مثل نقل کیا ہے۔ سیف بن محمد ، عمار بن محمد بھائی ہیں اور عمار ان سے ثقتہ ہیں۔ بیام م ثوری کے بھانج ہیں۔

# وَمِنُ سُورَةٍ اِبْرَاهِيُمَ بِسُعِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩١٢ حدثنا عبد بن حميد نا ابوالوليد نا حماد ابن سَلَمَة عَنُ شُعَيْبِ بُنِ الْجِيعابِ عَنُ انَسِ بُنِ مَلَكِ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْكِ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَنَاعِ عَلَيْهِ رَطُبٌ فَقَالَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّيَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّيَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوتِيَى آ أَكُلَهَا كُلِمَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوتِيَى آ أَكُلَهَا كُلُ حِينَ بِإِذُن رَبِّهَا قَالَ هِيَ النَّحُلَةُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيئَةٍ بِاجْتُثَتُ مِنُ فَوقٍ الْارْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارِ قَالَ هِيَ الْحَنْظَلَةُ مَنْ فَوقٍ الْارْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارِ قَالَ هِيَ الْحَنْظَلَة مَنْ فَوقٍ الْارْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارِ قَالَ هِيَ الْحَنْظَلَة مَا

## 1000\_سورة ابرا ہیم بسم الله الرحمٰن الرحیم

۲۹۱۲ شعیب بن جهاب حضرت انس سے قل کرتے ہیں کہ آنخضرت کی خدمت میں مجوروں کا ایک خوشیش کیا گیا اس میں مجیاں بھی تخصی ۔ آپ بھی نے دائی نا مثل محلمة طیبة " سے الآیة (لین تخصی بات اجھے درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیس آسان میں ہیں اور اپ رب کی اجازت سے ہر وقت پھل دیا ہے۔) پھر فرمایا کہ یہ درخت مجبور کا درخت ہے پھر یہ آیت دیا ہے۔) پھر فرمایا کہ یہ درخت مجبور کا درخت ہے پھر یہ آیت براھی "ومثل کلمة خبیشة" سے الآیة (اور بری بات کی مثال خبیث درخت کی کی ہے۔ جس کی جڑ زمین کی او پری سطے پر ہی ہے در بیا لکل مضبوط نہیں) پھر فرمایا کہ اس سے مراد تُنہ ہے۔

قتیبہ،ابوبکر بن جمحلب سے وہ اپنے والد سے اور وہ انس سے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں کین بیر فوع نہیں اور اس میں ابوعالیہ کا قول بھی نہیں۔اور بیاس حدیث سے زیادہ صحیح ہے ان کے علاوہ بھی کی راوی اسے موقو فالعنی حضر سے انس کا قول نقل کرتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ جماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے اسے مرفوع کیا ہو۔ پھر معمر ، جماد بن زید اور کی بھی اسے مرفوع نہیں کرتے ہوئے اسے مرفوع عبدہ ضی بھی جماد بن زید سے وہ شعیب بن جماب سے اور وہ انس سے شعیب بن جماب بی کی جدیث کی مانند نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے ۔ •

قَالَ فَاحُبَرُتُ بِذَالِكَ اَبَاالْعَالِيَةِ فَقَالَ صَدَقَ وَاَحُسَنَ ٢٩١٣ حدثنا محمود بن غيلان ناابوداو د نا شعبة قال احبرنى علقمة بن مرثد قال سمعت سعد ابن عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَآءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنِيَا وَفِي الْاحِرَةِ قَالَ بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ قَالَ بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ قَالَ بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ قَالَ بِالْقَوْلِ النَّابِ

فِي الْقَبُرِ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّك وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِّيكَ

راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث الوعالیہ کوسنائی تو فر مایا: جَ اور شیخ فر مایا۔

7917 حضرت براء اس آیت 'نیٹیت اللہ الذین امنوا'' ..... الآیۃ

(یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کوقول محکم کے ساتھ ٹابت قدم رکھتے ہیں جو
ایمان لائے ونیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ) کی تفییر میں

آنحضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ بی قبر میں ہوگا، جب اس سے

یو چھاجائے گا کہ تمہارارب کون ہے؟ تمہارادین کیا ہے؟ اور تمہارانی

• يعنى يتنير مفرت السين كاطرف س بندكياً مخفرت الله كاطرف سدوالله اعلم (مترجم)

### بيحد يث حسن سيح ہے۔

٢٩١٤ حدثنا ابن ابى عمر نا سفين عن داو د بن ابى هند عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ هَلَاهِ الْآيُفُ عَيْرَ الْآرُضِ قَالَتُ عَآئِشَةُ لَا الْآرُضُ عَيْرَ الْآرُضِ قَالَتُ لَارُضُ عَيْرَ الْآرُضِ قَالَتُ لَارُسُولَ اللَّهِ فَايُنَ يَكُونُ النَّاسُ؟ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ

بیرحدیث حسن صحیح ہے اور کی سندوں سے قل کی گئے ہے۔

بُسُورَةُ الُحِجُرِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

عمرو بن مالك عَنُ أبى الْحَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ عمرو بن مالك عَنُ أبى الْحَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّى خَلفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءُ مِنُ اَحُسَنِ النَّاسِ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءُ مِنُ اَحْسَنِ النَّاسِ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِآنَ لَآيَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُوَحِّرِ وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِ المُوتِ المُوتِ وَلَقَدُ وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِ المُوتِ الْمُوتَ وَلَقَدُ عَلِمُنَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

مبطرین سلیمان بیرهدیث عمروبن ما لک سے وہ ابو جوزاء نوح کی حدیث سے صحت کے زیادہ قریب، ہے۔ ۲۹۱۶ حدثنا عبد بن حمید نا عثمان بن عمر

٢٩١٦ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عَن جُنيدِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبُعَةُ ابُوابِ بَابٌ مِّنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِى أُوْقَالَ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدِ

#### بيعديث فريب ہے۔

٢٩١٧\_ حدثنا عبد بن حميد نا ابوعلى الحنفى عن ابن ابى هُرَيْرَةَ قَالَ عن ابن ابى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ أُمُّ لَلْهِ أُمُّ

۲۹۱۲- حفرت مسروق کہتے ہیں کہ حفرت عائش نے آیت "یوم تبدل الارض" الآیة (ترجمہ: جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا) کے متعلق آنحضرت علی سے پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ اللہ نے فرمایا: بل صراط پر۔

## ۱۵۵۲\_سورهٔ حجر بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹۱۵ حضرت ابن عباس فرات بین که ایک ورت آنخضرت اسکی که که بهت مین که ایک ورت آنخضرت اسکی که بهت مین بلکه حسین ترین لوگوں بیس سے مسلی بیشی وہ بہت حسین بلکه حسین ترین لوگوں بیس سے مسلی بیشی صف میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے تا کہ اس پر نظر نہ پڑے جب کہ بعض بچیلی صفوف کی طرف آتے کہ اے دیکے سکی نظر نہ پڑے جب کہ بعض بی بعلوں کے بیٹے سے کیمتے اس پر اللہ تعالی نظر نہ بیت نازل فرمائی۔"ولقد علمنا المستقد مین منکم" نے یہ آیت نازل فرمائی۔"ولقد علمنا المستقد مین منکم" بین اور آئیس بھی اچھی طرح جانے بیں جو پیچے رہ جاتے ہیں۔)

جعفرین سلیمان بیرحدیث عمروین ما لک ہے وہ ابو جوزاء ہے اس طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں اور بیر صریب سریا ہ

۲۹۱۲\_حفرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا: جہنم کے سات دروازے ابن عمر سے ایک درواز وان لوگوں کے لئے ہے جومیری امت پر تلوارا شائیں کے یافر مایا امت محمد اللہ پر۔

۲۹۱۷ حضرت ابو ہر پر اُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سور اُ فاتحہ: ام القرآن ( قرآن کی ماں )،ام الکتاب اور سیع مثانی ( دہرا کی ہوئی سات آیتیں ) ہے۔

الُقُرُانِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبُعُ الْمَثَانِيُ بيعديث حسن صحح ہے۔

موسى عن عبد بن حميد بن جعفر عن الفضل بن موسى عن عبد بن حميد بن جعفر عن العلاء بن عَبْدِالرَّ حُمْنِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرِيْرَةَ عَنُ اُبَيّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّوْرَةِ وَالْإِنْحِيْلِ مِثْلِ أُمُّ الْقُولانِ وَهِيَ السَّبُعُ الْمَثَانِيُ وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا السَّبُعُ الْمَثَانِيُ وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَال

۲۹۱۸ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی نے تو رات اور انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ اور یہی سبع مثانی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور

قتیبہ، عبدالعزیز بن محمد سے وہ علاوء بن عبدالرحمٰن سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت کے ابھی انہا کہ منظم کے منظم کا منظم کے منظم کے منظم کی منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کی منظم کا منظم کا منظم کے منظم کا منظم کا منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کی منظم کے منظم کی منظم کے منظم کی منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کے منظم کی منظم کے منظم

٢٩١٩ حدثنا محمد بن اسمعيل نا احمد بن ابي احمد بن ابي احمد بن ابي الطيب نا مصعب بن سلام عن عمرو بُنِ قَيْسٍ عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ والنُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤُمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَاً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتٍ لِلْمُتَوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَاً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتٍ لِلْمُتَوْمِنِ فَإِنَّهُ يَنُظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَاً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتٍ لِلْمُتَوْمِتِهِينَ

۲۹۱۹ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کدر سول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کنور سے دیکھتا ہے۔ ● پھر
آپﷺ نے بیآ یت بڑھی"ان فی ذلک " ……الآیة (لیعنی یقینا اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو (خداداد صلاحیتوں کی بناء بر) نشاندہی کرنے والے ہیں۔

میرحدیث فریب ہے ہم اے صرف ای سندے جانتے ہیں بعض علماءاس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ توسمین کے عنی فراست والوں کے ہیں۔

۲۹۲- حضرت انس بن ما لک "لنسا لنهم اجمعین عما کانوا بعد المحلون. " (ترجمه: لین جم تمام لوگول سے ان کے اعمال کے متعلق لاز ماسوال کریں گے ) کی تغییر میں آنخضرت اللہ سے مراد کلمه توحید "لآاله الاالله" ہے۔

میصدیت غریب ہے ہم اسے صرف لیث بن انی سلیم کی روایت سے جانتے ہیں۔عبداللہ بن اور یس بھی بیصدیث لیث بن انی سلیم سے وہ بشر سے اور وہ انس بن مالک سے اس کے مثل نقل کرتے ہیں لیکن میرفوع نہیں۔

• اس کے دومعنی ہیں۔ایک توبید کہ اللہ تعالیٰ اسے ایس فراست عطا کرتے ہیں کہ وہ اوگوں کے احوال کرامت وغیرہ کی وجہ سے جان جاتے ہیں یا پھراس فراست سے مراد تجربہ ہے۔واللہ اعلم (مترجم)

# سُوْرَةُ النَّحُلِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

بن عاصم عن يحيى البكار ثنى عبدالله بن عمر قالَ سَمِعُتُ عن يحيى البكار ثنى عبدالله بن عمر قالَ سَمِعُتُ مُسَنَّ عُمَرَ بُنَ الْعَطّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ قَبُلَ الطُّهُرِ بَعُدَالزَّوالِ تُحسَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ قَبُلَ الطُّهُرِ بَعُدَالزَّوالِ تُحسَبُ بِهِ بَعُدَالزَّوالِ تُحسَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ قَبُلَ الطُّهُرِ بَعُدَالزَّوالِ تُحسَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيئِ إلاَّ وَهُو يُسَبِّحُ الله تِلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيئٍ إلاَّ وَهُو يُسَبِّحُ الله تِلْكَ السَّاعَة ثُمَّ وَلَيْسَ مِنْ شَيئٍ إلاَّ وَهُو يُسَبِّحُ الله تِلْكَ السَّمَ الله السَّاعَة ثُمَّ قَرَءَ يَتَفَيَّؤُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَا لِلْهِ وَهُمُ دَاحِرُونَ الْآيَةِ كُلَّهَا

# لنَّحُلِ المَّحِلِ المَّارِمُ الله الرَّمُ الله الرَّمُ الله الرَّمُ الله الرَّمُ الرَّمِمِ الله الرَّمُ الرَّمِمِ

۲۹۲۱ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
زوال کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کا اجر تجد کی نماز پڑھنے
کے ثواب کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت (کا کتات کی) ہر
چیز اللہ کی تعجم بیان کرتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آ بت پڑھی "یتفیؤ
ظلاللہ عن الیمین و الشمآئل" .... الآید (پوری آیت کا ترجمہ طلالہ عن الیمین و الشمآئل" یہ الآید (پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے "کیالوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیز وں کونیوں و کھا جن کے سائے بھی وا کیس طرف اور بھی با کیس طرف اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ نہایت عاجز ہیں۔)

بيحديث غريب بهم الصصرف على بن عاصم كى ردايت سے جانتے ہيں۔

الفضل بن موسلى عن عيسلى بن عبيد عن الربيع بن الفضل بن موسلى عن عيسلى بن عبيد عن الربيع بن انس عن ابى العالية قال بني أبي بُن يُ بُن كُو كُعُب قَال لَمّا أنس عن ابى العالية قال بني أبي بُن يُ بُن يُ بُن كُعُ وَعَن قال لَمّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أُصِيب مِن الْانصارِ ارْبَعَة وسِتُونَ وَسِتُة مِنْهُم حَمْزَة فَمَثْلُوا بِهِم وَهُلًا وَمِن الْمُهَاجِرِينَ سِتَة مِنْهُم يَوُمًا مِثلَ هَذَا لَنُربينَ فَقَالَتِ الْانصارُ لَقِن اصبنا مِنهُم يَوُمًا مِثلَ هذَا لَنُربينَ عَلَيْهِم قَالَ فَلَمّا كَانَ يَوْمُ فَتَح مَكّة فَانُولَ اللّه تَعَالى عَلَيْهِم قَالَ فَلَمّا كَانَ يَوْمُ فَتَح مَكّة فَانُولَ اللّه تَعَالى فَلَكُ عَاقبُتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوفِيْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُهُم لَهُو حَيْرٌ لِلصّابِرِينَ فَقَالَ رَحُلٌ لَا قُريشَ بَعُدَ الْيَوْمِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُفُوا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلّا ارْبَعَةً

میصدیث الی بن کعب کی روایت سے صن صحیح غریب ہے۔

سُوُرَةُ بَنِي ٓ اِسُرَ آئِيلَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

۲۹۲۳\_حدثنا محمود بن غيلان تأعبدالرزاق المعمر عن الزهرى قال احبرني سعيد بن المُسَيِّبِ عَن

100۸\_سورهٔ بنیاسرائیل بسم الله الرحن الرحیم

۲۹۲۳۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا: جب مجھے معراج کے لئے لے جایا گیا۔ تو میری موتل سے ملاقات ہوئی۔

أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ السُرِى بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلُ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضطرِبُ الرَّجِلُ الرَّاسِ كَانَّهُ مِن رِحَالِ شَنُوءَ ةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيسلى قَالَ فَنَعَتهُ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيسلى قَالَ فَنَعَتهُ قَالَ رَبُعَةً اَحُمَرُ كَانَّهُ خَرَجَ مِن دِيْمَاسٍ يَعْنى الْحَمَّامَ وَرَايُتُ إِبُرَهِيمَ قَالَ وَآنَا الشَّبَةُ وُلِدِه بِهِ قَالَ وَالْتَيْتُ بِإِنَاتِينِ الْحَمَّامُ اللَّهُ وَلَدِه بِهِ قَالَ وَأَوْتِيتُ بِإِنَاتِينِ الْحَمَّا لَيَ عُدُدُ وَالْاحَرُ فِيهِ خَمْرٌ فَقِيلُ لِي خُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِ

رادی کہتے ہیں کہ پھرآ تخضرت کے بال بھرے ہوئے تھے گویا کہ وہ خیال ہے کہ فر مایا موتی کے سرکے بال بھرے ہوئے تھے گویا کہ وہ شنوء ہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر فر مایا کہ عینیٰ سے ملا قات ہوئی، اور آ تخضرت کے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا وہ میانہ قد اور سرخ ہیں گویا کہ ابھی دیماس یعنی جمام سے نکلے ہیں۔ پھر میں نے ابر اہمیم کو دیکھا۔ میں ان کی اولا دسے بہت مشابہ ہوں۔ پھر میں نے ابر اہمیم کو دیکھا۔ میں ان کی اولا دسے بہت مشابہ ہوں۔ پھر میں نے میں دو دو اور دو سرے میں شراب میں دو دو لیا ور پی لیا۔ چنا نچ بھے ہے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کے داستے دو دو لیا اور پی لیا۔ چنا نچ بھے ہے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کے داستے پر چلایا گیا یا فراد ہوجاتی۔ پر چلایا گیا یا کہ فراد ہوجاتی۔

## بەمدىث حسن مىچى ہے۔

٢٩٢٤ حدثنا اسلحق بن منصور نا عبدالرزاق نا معمر عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيُلَةً أُسُرِى بِهِ مُلَحَمًّا مُسَرَّجًا فَاسْتَصُعَبَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرَئِيلُ بِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا وَمَا رَكِبَكَ آحَدٌ آكُرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ قَالَ فَارُفَضَّ عَرَقًا

۲۹۲۳ حضرت الس فرمات بین که شب معراج مین آنخضرت الله کی اس کے لئے براق لایا گیا جس کولگام ڈالی ہوئی اورزین کی ہوئی تھی۔ اس فیشوخی کی تو جرایل نے فرمایا کیا تو محمد (الله کے ساتھ الی شوخی کر رہا ہے آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزیز سوار نہیں ہوا۔ دادی کہتے ہیں کہ پھرا سے بین نہ گیا۔

يه مديث حس غريب بهم الصرف عبدالرزاق كي روايت سے جانتے ہيں۔

٢٩٢٥ حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقى نا ابوتميلة عن الزبير بن حنادة عن أبن بُرَيْدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ بِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

#### يەھدىث حسن غريب ہے۔

٢٩٢٦ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهرى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَبَتُنِيُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَبَتُنِيُ قُرِيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَحَلِّي لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ

۲۹۲۵ حضرت برید گر کتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا: (شب معراج) کوہم جب بیت المقدس پنچ تو جرائیل نے انہیں اپنی انگل سے اشارہ کر کے ایک پھر میں سوراخ کیا اور پھر براق کواس سے اشارہ کر کے ایک پھر میں سوراخ کیا اور پھر براق کواس سے باندھا۔

فَطَفِقُتُ أُخْبِرُهُمُ عَنْ آيَاتِهِ وَآنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

میصدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مالک بن صعصعہ ابوسعیہ ابن عباس ابوذ راور ابن مسعود سے بھی روایت ہے۔

٢٩٢٧ - حدثنا بن ابى عمر نا سفيان عن عمرو بن دينار عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى قُولِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلُنَا الرُّؤْيَا الَّتِيُ ارَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اُسُرِى بِهِ عَيْنِ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اُسُرِى بِهِ عَيْنِ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اُسُرِى بِهِ اللهُ عَيْنِ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً اُسُرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ المُقَدِّسِ قَالَ وَالشَّحَرَةُ المَلْعُونَةُ فِي اللهُ عُلَيْهِ وَالشَّحَرَةُ المَلْعُونَةُ فِي اللهُ عُلَيْهِ وَالشَّحَرَةُ المَلْعُونَةُ فِي اللهُ عُلَيْهِ وَالشَّعَرَةُ المَلْعُونَةُ فِي اللهُ عُلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ لَيْلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عِلْهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بیرهدیث حسن سیجے ہے۔

٢٩٢٨ ـ حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشى الكوفى نا أبى عن الاعمش عَنُ أبي صَالِح عَنُ أبي الكوفى نا أبي عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَتُرُانَ الْفَحْرِكَانَ مَشْهُودًا تَشُهَدُهُ مَلِّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَرُلِهِ وَتُرُانَ الْفَحْرِكَانَ مَشْهُودًا تَشُهَدُهُ مَلْكِكَةُ النَّهَارِ

۲۹۲۸ حضرت الو ہرری ان وقر ان الفجر ".....الآیة (ترجمہ: اور صبح کی نماز جاضرہونے کا وقت ہے) کی تغییر میں آ تخضرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ فر مایا اس پر رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

سیحدیث حسن سیح ہے اور علی بن مسہراہے اعمش سے دہ ابوصالے ہے وہ ابو ہریرہ، اور ابوسعید سے اور وہ آنخضرت علی سے نقل کرتے ہیں۔

٢٩٢٩ ـ حدثنا عبدالله بن عبد الرحمٰن نا عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن السدى عَن آبيهِ عَن آبي بن موسى عن اسرائيل عن السدى عَن آبيهِ عَن آبي هُرُيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى يَوْمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَالَ يُدُعْى آحَدُهُمْ وَيُعْظَى كِتَابُه بيمِينِهِ وَيُمَدُّ لَه فِى جسُمِه سِتُونَ وَيُعْظَى كِتَابُه بيمِينِهِ وَيُمَدُّ لَه فِى جسُمِه سِتُونَ فِي عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِن فَوْلُوعَ يَتَلَا لَا فَيَنطَلِقُ إلى آصَحَابِهِ فَيرَوُنَه مِن بُعْدِ فَيقُولُونَ اللّهُمُ رَأْتُينَا بِهِذَا وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا حَتّى فَيقُولُونَ اللّهُمُ رَأْتِينَا بِهِذَا وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا حَتّى فَيقُولُونَ اللّهُمُ رَأْتِينَا بِهِذَا وَبَارِكُ لَنَا فِي هَذَا حَتّى فَيقُولُ لَهُمُ ابْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمُ مِثُلُ هَذَا وَاللّهِ مِن شَرِ هَذَا فَيْرَاهُ صَوْرَةِ اذَمَ وَيُلْبَسُ تَاجًا فَيْرَاهُ اللّهِ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُمُ مَنُولُونَ نَعُوذُ بِاللّهِ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مَن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهِ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مَن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ مَن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ مَن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن شَرّ هَذَا اللّهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۹۲۹ حضرت الوہری گئے ہیں کہرسول اللہ اللہ اس آیت "یوم
ندعوا کل اناس بامامهم" الآیة (لینی جس دن تمام لوگوں کو
ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا) کی تغییر میں فرمایا کہ ایک شخص کو
بلاکرناما المال کے دائیں ہاتھ ہیں دیا جائے گا اوراس کا بدن ساٹھ
بلاکرناما المال اس کے دائیں ہاتھ ہیں دیا جائے گا اوراس کا بدن ساٹھ
گزلمباکر دیا جائے گا بھراس کا چیرہ روش کر کے اس کے سر پرموتوں کا
ایک تاج پہنایا جائے گا جو چمک رہا ہوگا۔ پھروہ اپنے ساتھوں کی طرف
جائے گا توہ اس دور ہی ہے دیکھ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایک
نمتیں عطافر ما اور ہمارے لئے اس میں برکت دے۔ یہاں تک کہوہ
قشخبری ہے۔ لیکن کا فرکا منہ سیاہ ہوگا اوراس کا جسم ساٹھ گڑتک بوصادیا
جائے گا قومان کے کہ گا کہ تم میں سے ہرخض کے لئے الیے انعام کی
خوشخبری ہے۔ لیکن کا فرکا منہ سیاہ ہوگا اوراس کا جسم ساٹھ گڑتک بوصادیا
جائے گا جیسے آ دیم کا قد وجسم تھا۔ پھرا ہے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا
جے اس کے دوست دیکھیں گرتہ کہیں گے: ہم اس کے شرسے اللہ کی

لَاتَاتِنَا بِهِلْذَا قَالِ فَيَأْتِيُهِمُ فَيَقُولُونَ اَللَّهُمَّ أَجْرَهُ فَيَقُولُ اَبُعَدَكُمُ اللَّهُ فَاِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُم مِثْلَ هذَا

پناہ مانگتے ہیں اے اللہ جمیں یہ چیز نہ دینا۔ اور جب وہ ان کے پاس جائے گا تو کہیں گے یا اللہ اے ہم سے دور کر دے۔ وہ کمے گا۔ اللہ تمہیں دور کرےتم میں سے ہرمخص کے لئے اس کے مثل ہے۔

٢٩٣٠ حضرت ابو بريرة كمت بيل كه رسول الله الله الله عسى

الليعشك الدرك مقاما محمودا" (لين عقريب آب على كا

رب آپ ومقام محود برفائز کرے گا) کی تفییر بوچھی گئی تو فر مایا که اس

#### یہ حدیث حسن غریب ہے اور سدی کا نام اساعیل بن عبدالرحمٰن ہے۔

٢٩٣٠ حدثنا ابو كريب ناو كيع عن داو د بن يزيد الزعا فرى عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُئِلَ عَنُهَا قَالَ هِى الشَّفَاعَةُ

#### بيعديث صاورداؤوز عافرى:

۲۹۳۱ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن ابن ابى نحيح عن ابن ابى نحيح عن محاهد عَنُ أَبِي مُعُمَرَ نحيح عن محاهد عَنُ أَبِي مُعُمَرَ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتُحِ وَحَوُلَ الْكُعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسَلَّمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتُحِ وَحَوُلَ الْكُعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسَلَّمَ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُعَنُهَا بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِم وَرُبَّمَا قَالَ بِعُودٍ وَيَقُولُ حَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا وَمَا يَعِيدُ يَبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

دا وداودی ہیں ہے بداللہ بن ادریس کے چیاہیں۔

سے مراد شفاعت ہے۔

۲۹۳۱ حقرت الومسعود قرماتی بین که جب آنخضرت الله فتح مکه کے موقع پر مکه داخل ہوئے تو کعبہ کے گروتین سوساٹھ (بت) پھر نصب سے چنانچہ آپ الله نے اپنی چھڑی انہیں مارنا شروع کردیا۔

کبھی راوی ایک کئڑی کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ (آپ الله انہیں مارتے اور) کہتے کہ "جاء المحق" … آخر مدیث تک۔ (لیمنی مال کھا گیا اور اسے بھا گنا ہی تھا۔ اب بھی باطل لوٹ کرنہیں آئے گا۔

## بیحدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں ابن عمر سے بھی روایت ہے۔

٢٩٣٢ حدثنا احمد بن منيع نا جرير عن قابوس بن ابى ظبيان عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجُرَةِ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَقُلُ رَّبِ اَدْجِلْنِي مُدُحَلَ صِدُق وَّانْحِرِجُنِي عَلَيْهِ وَقُلُ رَّبِ اَدْجِلْنِي مُدُحَلَ صِدُق وَّانْحِرِجُنِي مُدُحَلَ صِدُق وَانْحِلُ لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَانًا نَّصِيرًا مَحْرَجَ صِدُق وَاجْعَلُ لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَانًا نَّصِيرًا

#### بەھدىن خسان كى ہے۔

٢٩٣٣\_ حدثنا قتيبة نا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن داو د بن ابى هند عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ قُرِيشٌ لِيَهُودَ أَعُطُونَا شَيْئًا نَسَأَلُ عَنْ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ عَنِ

۲۹۳۲ حفرت ابن عبا الفرائے بین که آنخفرت کی که که میں تھے پر جمرت کا کھم دیا گیا اور بیہ آیت نازل ہوئی "و قل رب ادخلنی"

۔۔۔۔ الآیة (لینی اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے بخوبی لے جائے اور بخوبی پہنچا کے اور اپنے پاس سے الیا غلب عطا کیجئے جس کے ساتھ نفرت ہو۔)

ساتھ نفرت ہو۔)

۲۹۳۳ حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہم اس کے متعلق آنحضرت اللے سے بوج سیس انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق بوچ سے سالوں کے متعلق بوچ سے انہوں نے بوچھا تو یہ آیات نازل ہوئیں "ویسئلونگ عن

الرُّوُحِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوُحِ قُلِ الرُّوُحُ مِنُ آمُرِ رَبِّى وَمَآ اُونِيُتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلَا قَالُوا اُونِيْنَا عِلْمًا كَبِيْرًا اُونِيْنَا التَّوُراةَ وَمَنُ اُونِى التَّوُرَةَ فَقَدْ اُونِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا فَأَنْزِلَتُ قُلُ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى إِلَى اخِرِالُايَةِ

### بیعدیث اس سند ہے حسن سیح غریب ہے۔

#### بیعدیث حسن سیح ہے۔

٢٩٣٥ حدثنا عبد بن حميد نا الحسن بن موسلى وسليمان بن حرب قال نا حماد بن سلمة عن على بن زيد عَنُ أَوُسٍ بُنِ حَالِدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجُشَّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَلَاثَةَ وَصِنفًا مُشَاةً وَصِنفًا مُكَبَانًا وصِنفًا مُشَاةً وَصِنفًا مُكبَانًا وصِنفًا عَلَى وُجُوهِهِمُ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ

۲۹۳۲ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت کے کہاتھ مدیدہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا آپ کھی جوری ایک ٹبنی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔ بعض کہنے گئے کہ ان سے کچھ بو چھنا چا ہے جب کہ دوسرے کہنے لگے کہ مت سوال کرو کیونکہ وہ ایسا جواب دیں گے جو تہمیں پراگے گا۔ لیک ان انہوں نے آپ کھی سے روح کے متعلق سوال کردیا تو آپ کھی ایک گھڑی تک کھڑے رہے چر سرآ سان کی طرف اٹھایا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کھی طرف وی کی جارہی ہے۔ یہاں تک کہ وی کے آثار کہ تم ہوئے اور آپ کھی نے فرمایا: "المووح من امو رہی " الآیة فی میں درج میرے رہے کے مسے ہے۔

۲۹۳۵ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: قیا مت کے دن لوگ تین اصناف میں منظم ہو کرجمع ہوں گے۔ پیدل سوار اور چہروں پر کسے چلیں گے؟ چہروں پر کسے چلیں گے؟ فر مایا: جس نے انہیں پیروں پر چلا یا وہ انہیں سروں پر چلا ہے پر بھی قادر ہے۔ جان لو کہ وہ اپنے منہ ہے، ہی ہر بلندی اور کا نے سے زیج کر چلیں گے۔

يَمُشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ قَالَ إِنَّ الَّذِي اَمُشَاهُمُ عَلَى اَمُشَاهُمُ عَلَى اَوْ الَّذِي اَمُشَاهُمُ عَلَى الْقَدَامِهِمُ قَادِرٌ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یہ حدیث حسن ہےا ہے ابن طاؤس اپنے والدے وہ ابو ہریرہؓ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں۔

٢٩٣٦ حدثنا احمد بن منيع نا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ نَابَهُرُ بُنُ هَارُونَ نَابَهُرُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِّمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ رِجَالًا وَرُكَبَانًا وَتُحَرُّونَ عَلَى وُجُوهكُمُ

#### بیمدیث حسن ہے۔

۲۹۳۷ \_حدثنا محمود بن غيلان نايزيد بن هارون وابوداو د وابوالوليد اللفظ لفظ يذيد والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بُن سَلَمَةَ عَنُ صَفُواكَ بُن عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ اَنَّ يَهُوُدِ يَّيْنَ قَالَ احَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِذْهَبُ بِنَا اللَّي هَذَا النَّبِيّ نَسُالُه وَالَ لَاتَقُلُ لَّه أَبَيُّ فَإِنَّه واللَّه عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كَانَتُ لَهُ ۚ أَرْبَعَةُ اَعُيْنُ فَاتَيَا النَّبِيَّ فَسَالَاهُ عَنْ قَول اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَلَى تِسُعَ ايَاتٍ ؟ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُشُرَّكُوا باللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلاَتَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ تَسُرِقُوا وَلاَ تَسُحَرُوا وَلاَ تَمُشُوا بِبَرِيُّ اِلِّي شُلُطَان فَيَقَّتُلُهُ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقُلِفُوا مُحُصِّنَةً وَّلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّخْفِ شَكَّ شُعْبَةُ وَعَلَيْكُمُ الْيَهُوُدُ خَاصَّةً أَلَّا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَبَّلًا يَدَيُهِ وَرِجُلُيهِ قَالَا نَشُهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمُنَعُكُمُ أَنُ تُسُلِمَا قَالَ إِنَّ دَاو 'دَ دَعَااللَّهَ أَنُ لَايَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبيٌّ وَإِنَّا نَحَافُ انُ اَسُلَمُنَا اَنُ تَقُتُلَنَا الْبَهُو دُ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

۲۹۳۸ حدثنا عبد بن حميدنا سليمان بن داو د

۲۹۳۷۔ حضرت بہر بن علیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے قال کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیامت کے دن تم لوگ بیدل بسوار اور چروں کے بل گھٹے ہوئے اکٹھے کئے جاؤگے۔

۲۹۳۷ حضرت صفوان بن عسال مرادی فرماتے بیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلواس نبی کے پاس چلتے ہیں اور کچھ یو چھتے ہیں۔ دوسرا کہنےلگانہیں نبی مت کہوا گرانہوں نے سن لیا تو خوثی ہے ان کی جار آ تکھیں ہوجائیں گی۔ پھروہ دونوں آئے اور آنخضرت الله عداس آيت كي تفير يوجهي "ولقد الينا موسلي تسع ايات "....الآية. (جم في موسى كونون انيال عطاكيس) آب ﷺ نے فرمایا وہ یہ ہیں۔ ا۔اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراؤ۔ ۱ بے زنانہ کرو۔ ۱ بے چوری مت کرو۔ ۱ بے حادومت کرو۔ ۵۔ کسی بری شخص کومتم کر کے سلطان کے باس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قل کرے۔۲۔ سودخوری نہ کرو۔۷۔کسی یا کبازعورت پرزنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ ۸۔ دشمنوں سے مقابلے کے وقت راہ فرارا فتیار نہ کرواور شعبہ کو شک ہے کہ نوی بات بیتی کہ یہودیوں کے لئے خاص حکم یہ ہے کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ وہ دونوں آنخضرت ﷺ کے ہاتھ پیر يومن لگ اور كمن لگ كه بم گوائل دية بين كه آپ الله ني بين آپﷺ نے یو چھا کہتم پھرمسلمان کیوں نہیں ہوجاتے؟ کہنے لگے کہ داؤڈ نے دعا کی تھی کہ نی ہمیشدان کی اولا دمیں سے ہو۔ ہمیں ڈیسے کہ اگرہم ایمان لے آئیں تو یہودی ہمیں قتل نہ کرویں۔

۲۹۳۸ حصرت این عباس فرماتے بین که "ولاتجهر بصلاتک"

عن شعبة عن إلى بشر عن سعيد بن جبير ولم يذكر عن ابن عباس وهشيم عن ابى بشر عن سعيد بن جبير عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَلاَ تَحُهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تَحُهرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تَحُافِتُ بِهَا قَالَ نَزَلَتُ بِمَكَّةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرُانِ سَبّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرُانِ سَبّهُ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ تَحُهرُ بِصَلاتِكَ فَيُسَبُّ الْقُرُانُ وَمَنُ انْزَلَهُ وَمَن جَآءَ بِهُ وَلَا تُحُهرُ بِصَلاتِكَ فَيُسَبُّ الْقُرُانُ وَمَن اللهُ وَلاَ تَسَمَعَهُمُ عَلَيْ وَلَا تَحُولُونَ عَنكَ القُرُانُ وَمَن اَصْحَابِكَ بِاللهُ تَسَمَعَهُمُ حَتَّى يَا خُذُوا عَنكَ القُرُانَ اللهُ وَاللهَ عَن اصَحَابِكَ بِاللهُ تَسُمَعَهُمُ حَتَى يَا خُذُوا عَنكَ القُرُانَ

### بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٢٩٣٩ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا ابوبشر عن سعيد بُنِ جُبيُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى قَوُلِهِ وَلاَ تَحْهَرُ عِن سعيد بُنِ جُبيُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِى قَوُلِهِ وَلاَ تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحُهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحُهَرُ نَلَكَ سَبِيلاً قَالَ نَزَلَتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُخْتَفٍ بِمَكْةَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصُحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرُانِ فَكَانَ المُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا شَتَمُوالُقُرُانَ وَمَن جَآءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَيبة وَلاَ تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى بِعِقْ اللهِ عَنْ المُشْرِكُونَ فَيسُبُ الْقُرُانَ وَلاَ تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى بَعِوا أَتِكَ فَيسُبُ الْقُرُانَ وَلاَ تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى تَحْوَلُ فَيسُبُ الْقُرُانَ وَلا تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى اللهُ تَعَالَى لِنَيبة وَلا تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى وَلا تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اللهَ تَعَالَى لِنَي فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَحْهَرُ بِصَلاَتِكَ اَى اللهُ تَعَالَى لِنَيلة وَلا تَحْهَرُ اللهَ اللهُ وَمَن جَآءَ بَعْرَأَتِكَ فَيسُمَعُ المُشْرِكُونَ فَيسُبُ الْقُرُانَ وَلا تَحْوَلُونَ فَيسُمُ اللهُ صَبِيلاً عَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَحْهُرُ اللهَ سَبِيلاً عَن اللهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً

### بیرحدیث حس صیح ہے۔

٢٩٤٠ حدثنا ابن ابى عمرنا سفين عن مسعو عن عاصم بن ابى النَّحِودِ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ قُلُتُ عاصم بن ابى النَّحِودِ عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ قُلُتُ لِحُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانَ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ لاَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ بَيْنِي تَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ بِالْقُرُانِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرُانُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مِنِ احْتَجَ بِالْقُرُانِ فَقَدُ وَبَيْنَكَ الْقُرُانُ فَقَدُ الْعَرَجَ وَرُبَمَا قَالَ قَدُ اَفْلَحَ فَالَ سُفِيَانُ يَقُولُ قَدِ احْتَجَ وَرُبَمَا قَالَ قَدُ اَفْلَحَ فَالَ سُغِيانُ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُلا مِن الْمَسْحِدِ فَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُلا مِن الْمَسْحِدِ فَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُلا مِن الْمَسْحِدِ

۲۹۳۹ حضرت ابن عباس "و لا تجهر بصلاتک" .....الآبة کی تفیر میں فرماتے بیں کہ بیاس وقت نازل ہوئی جب آنخضرت اللہ مکہ میں جب چھپا کر دعوت دیتے تھے اور صابہ کے ساتھ نماز پڑھے تو قرآن بلند آواز سے پڑھے چنا نچہ شرکین جب قرآن سنتے تو اسے اور اس کے لانے والے کو گالیاں دینے لگتے لہذا اللہ تعالی نے اپنی نبی اور بی کو کھم دیا کہ اتن بلند آواز سے مت پڑھے کہ شرکین سنیں اور اسے گالیاں دیں اور اتنی آستہ بھی نہ پڑھے کہ صحابہ من نہ کیس بلکہ ان دونوں کے درمیانی کا راستہ اختیار کیجئے۔ (لیمن درمیانی آواز سے پڑھے۔)

۲۹۴۰ حضرت زربن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حذیف بن یمان سے
پوچھا کہ کیارسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا:

نہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا: سنج تم ہاں کہتے ہوتو تہاری کیا

دلیل ہے؟ میں نے کہا: قرآن، اور میر سے اور تہار سے درمیان قرآن

ہوگیا ہے۔ حذیفہ نے فرمایا: جس نے قرآن سے دلیل کی وہ کامیاب

ہوگیا سفیان کہتے ہیں کہ بھی راوی یہ بھی کہتے ہے کہ جس نے دلیل
قرآن سے کی واقعی اس نے دلیل پیش کی ۔ پھر حذیفہ نے یہ آیت

پڑھی: "سبحان الذی اسری" سے الآیة (لینی پاک ہوہ وادات

الْحَرَامِ الْمَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى قَالَ اَفْتَرَاهُ صَلَّى فِيُهِ قُلْتُ لَاقَالَ لَوْ صَلَّى فِيْهِ لَكُتِبَتُ عَلَيْكُمُ الصَّلُوةُ فِيْهِ كَمُتَبَتُ عَلَيْكُمُ الصَّلُوةُ فِيْهِ كَمَا كُتِبَتِ الصَّلُوةُ فِي الْمَسْجِدِالْحَرَامِ قَالَ حُذَيْفَةُ قَدُ اُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَابَّةٍ طَوْيُلَةِ الظَّهْرِ مَمُدُودَةٍ هَكَذَا خَطُوهُ مَّدَّ بَصَرِهِ فَمَا طُويُلَةِ الظَّهْرِ مَمُدُودَةٍ هَكَذَا خَطُوهُ مَدَّ بَصَرِهِ فَمَا وَايَلَا ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَايَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعُدَ وَايَلَا ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّى رَايَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَوَعُدَ الْاحِرَةِ اَخْمَعَ ثُمَّ رَجَعَ عُوْدَهُمَا عَلَى بَدُئِهِمَا قَالَ وَيَتَحَدَّنُونَ اللَّهُ رَبِطَهُ لَمَا لَيَفِرُ مِنْهُ وَإِنَّمَا سَحَّرَهُ لَهُ وَايَّمَا سَحَّرَهُ لَهُ عَلِيهِ وَالشَّهَادَةِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

جس نے اپ بند ہے کورات ہی رات مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک سر
کرائی) اور پوچھا کہ کیا اس میں کہیں ہے کہ آپ بھانے نماز پڑھی۔
کہنے لگے نہیں۔ فرمایا: اگر آپ بھانے نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہوتی تو تم لوگوں پرجھی بیت المقدس میں نماز پڑھناوا جب ہوجا تا۔
جوتی تو تم لوگوں پرجھی بیت المقدس میں نماز پڑھناوا جب ہوجا تا۔
جیسے کہ مجد حرام میں پڑھنا واجب ہے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ آخضرت بھائے کے پاس ایک لمبی پیٹے والا جانور لایا گیا اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نظر ہوتی اور پھر وہ دونوں جنت، دوزخ اور آخرت کے متعلق ہونے والے وعدوں کی چزیں دیکھنے تک اس کی پیٹے سے نہیں اتر سے پھروالی ہو ہوئے ۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بیت نہیں اتر سے پھروالی ہو ہو ۔ والا نکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا وہ بھراگی جب کہ اس می باندھ دیا تھا۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیا وہ بھاگی جاتا؟ جب کہ اس سے الم الغیب والشہا دہ نے آئحضرت بھی کے لئے متحر کردیا تھا۔

### بیعدیث حسن سیح ہے۔

ا ۲۹۴ ۔ حضرت ابو سعید ضدری گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میں قیامت کے دن تمام اولا د آ دم کا سردار ہوں گا او رمیر بے پاس حمہ کا جسنڈا ہوگا۔ میں ان (انعامات پر) فخر نہیں کرتا۔ پھر اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا اور آ دم سمیت تمام انبیاء میر ہے جسنڈ ہے ہوں گے۔ میں سے پہلے زمین شق ہوگی۔ پھر میں ہوگا اور آ دم سمیت تمام انبیاء میر ہے جسنڈ ہوں گے۔ میں لئے (بعثت کے وقت) سب سے پہلے زمین شق ہوگی۔ پھر فر مایا: لوگ تین مرتبہ خت گھر اہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ چنا نچہ آ وم کے باس آ سی گے اور عرض کریں گے کہ آ پ ہمارے باپ ہیں۔ اپنی باس آ سی مجھے جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا (میں جس کی وجہ سے جھے جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا (میں سفارش نہیں کرسکا) نوٹ کے پاس جا کو بہی عرض سفارش نہیں کرسکا) نوٹ کے پاس جا کو دہ اس کے باس جا کر بہی عرض کریں گے وہ جواب دیں گے میں ناہل زمین کے لئے بدد عاکی تھی

● حضرت حذیفہ ٹنے آنخضرت ﷺ کے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا افکار کیا ہے۔لیکن بہت ی احادیث اس کے اثبات پر ولالت کرتی ہیں۔لہذا ان احادیث کو حضرت حذیفہ گل حدیث پرتر جے دی جائے گل کیونکہ بیا حادیث مثبت ہیں اور حضرت حذیفہ گل حدیث فل ہے۔ باتی رہ گیا قول کہ اگر حضرت محمد ﷺ وہاں نماز پڑھتے تو وہاں نماز پڑھنا واجب ہو جاتی۔اگر اس سے نماز پڑھنا فرض ہو جانا مراد ہے تو مصحح نہیں اوراگر فضیلت مراد ہے تو وہ شروع بھی ہے اورا حادیث میں اس کی فضیلت صراحت کے ساتھ آئی ہے۔واللہ اعلم (مترجم) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُهَا كَذِيَةٌ اللَّهِ مَاحَلٌ بِهَا عَنُ دِيْنِ اللَّهِ وَلَكِنُ إِيُتُوا مُوسَلَى فَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ قَدُ قَتَلُتُ نَفُسًا وَلَكِنُ إِيْتُوا مُوسَى عَيْقُولُ إِنِّي عُبِدُتُ مِنُ دُون عِيسَى فَيَقُولُ إِنِّي عُبِدُتُ مِن دُون اللَّهِ وَلَكِنُ إِيْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ مُحَمَّدٌ فَيَفْتَحُونَ لِي وَيُوكِنَ مِنَ النَّنَاءِ مَن النَّا اللهُ عَلَيْهِ مَن النَّا اللهُ عَلَيْهِ مَن النَّنَا عِلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَن النَّهُ عَلَى اللهُ مِن النَّنَا عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن النَّنَا عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن النَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ابراہیم کے یاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تے .... (میں سفارش نہیں کرسکتا) پھررسول الله الله ان فرمایا: انہوں نے کوئی ابیاجھوٹ نہیں بولا ان کامقصدصرف دین کی تائید تھا۔ حضرت ابرامیم لوگوں کوموئ کے پاس بھیج دیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کوفل کیا تھا جا وعیسیٰ کے پاس جا ؤ۔وہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے سوامیری عبادت کی گی لہذاتم لوگ محمد (ﷺ) کے باس جاؤ۔ پھروہ لوگ میرے یاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ابن جدعان جھزت انس سے نقل کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اور اسے كَفَلُمْنَا وَلِ كَارِيهِ جِهَا جَائِحُ كَا: كُون بِ؟ كَهَا جَائِحٌ كَا كَدْمُحِد (ﷺ) بِس بھروہ میرے لئے دروازہ کھولیں گےاور مجھے خوش آیدید کہیں گے۔ پھر میں تجدہ ریز ہوجاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمہ وثنا بیان کرنے کے لئے الفاظ سکھا ئیں گے۔ پھر مجھے کہا جائے گا کہ سراٹھا وَاور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا ،شفاعت کرو گے تو قبول کی جائے گی اورا گر پچھ کہو گے تو سنا جائے گا۔ اور یہی مقام محمود ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمايا بي "عسلى ان يبعثك" ....الآية (يعنى عقريب الله تعالى آپ ﷺ کومقام محمود پر فائز کریں گے )حضرت سفیان کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ میں جنت کا درواز ہ يكر كركم ابول گااورائے كھنگھٹاؤں گا۔

بیجدیث حسن بعض راوی اسے ابونظر وسے اوروہ ابن عباس کے ممل روایت کرتے ہیں۔

## 1**۵۵۹**\_سو**رهٔ کہف** بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۲۹۳۲ حضرت سعید بن جیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے عرض کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ بنواسرائیل والے موٹ و ہمیں جن کا خصر کے ساتھ بھی ایک قصد ہے۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کادشمن جھوٹ بولٹا ہے۔ میں نے ابی بن کعب کو آنخضرت کی سے میدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ موٹ کی بنواسرائیل کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے

# سُورَةُ الْكَهُفِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٤٢ ـ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن عمرو بُنِ دِيُنَارِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ اِلَّ نَوُفًا الْبَكَالِيَّ يَزُعُمُ أَلَّ مُوسَى صَاحِبُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ لَيُسَ بِمُوسَى صَاحِبُ بَنِي اِسُرَائِيُلَ لَيُسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْحَضِرِ قَالَ كَذَبَ عَدُواللّٰهِ لَيُسَ بِمُوسَى صَاحِبِ الْحَضِرِ قَالَ كَذَبَ عَدُواللّٰهِ سَمِعْتُ ابْنَ كُعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ

تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا:میرے پاس! تواللہ تعالیٰ نے ان برعماب کیا کہ کیوں علم کو الله كي طرف منسوب نہيں كيا۔ چنانچه الله تعالى نے وحى بھيجى كه بحرين جہاں دودریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آب سے زیادہ علم ہے۔ موٹی نے عرض کیا: اے رب میں کس طرح اس کے یاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: زمیل میں ا یک مچھلی رکھ کرچل دو جہاں وہ کھوجائے گی وہیں وہ مخص آپ کو ملے كا يجرموتي في اليخ ساته ايخ خادم بوشع بن نون كوليا اورزنبيل من مچھلی رکھ کرچل دیے۔ یہاں تک ایک ٹیلے کے پاس پہنچاتو موسی اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے ۔ مچھلی زنبیل میں ہی کودنے لگی يبال تك كفك كرورياش كركى الشاتعالى فيانى كابهاؤو بيروك ویااوروبال طاق ساین گیااوراس کاراسته ویسایی بنار با جب کهمویل اوران کے ساتھی کے لئے یہ چرتعجب خیز ہوگئ اور پھر دونوں اٹھ کر باقی دن ورات چلتے رہے موسیٰ کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتاكيں صح ہوئی تو موٹی نے اینے ساتھی سے کھانا طلب كيا اور فرمايا کداس سفر میں ہمیں بہت محصکن ہوئی ہے۔راوی کہتے ہیں کہ موتی ای وقت تفكي جب اس جكه ستجاوزكياجس كمتعلق حكم ديا كيا تها-ان ك سائقى نے كہا و كيھئے جب ہم ميلے برتھبرے تقے تو ميں مجھلى بھول گیا تھااور یقینا میشیطان بی کا کام ہے کہ مجھے بھلادیا کہ میں آ ب سے اس کا تذکرہ کروں کہاس نے عجیب طریقے سے دریا کاراستہ اختیار کیا۔ موتیٰ فرمانے لگے وہی جگہ تو ہم تلاش کررہے تھے چنانچہ وہ دونوں ایخ قدموں کےنشانیوں برواپس لوٹے۔سفیان کہتے ہیں کہلوگوں کاخیال ہے کہای میلے کے پاس آب حیات کا چشمہ ہا گرکسی مردہ کواس کا یانی ينج توزنده ہوجائے۔ پھر کہتے ہیں کہاس ٹس مجھلی کا کچھ حصدہ و کھا چکے تے جب اس پر بانی کے قطرے کرے تو وہ زندہ ہوگئ وہ دنوں اپ قدموں کےنشان تلاش کرتے کرتے ای سیلے کے پاس پہنچ گئے۔وہاں پہنچ کردیکھا کدایک شخص اپناچرہ کپڑے سے چھپائے ہوئے ہمویٰ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین برسلام کہاں ہے؟ انہوں نے فر مایا: من موتل ہوں ۔ کہنے لگے: بنواسرائیل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِيُ إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعُلَمُ قَالَ أَنَا أَعُلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيُهِ إِذْلَمُ يَرُدَّ الْعِلْمَ الِيَّهِ فَاوُحَى اللَّهُ الَّيْهَ أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعُلُمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَيُ رَبُّ فَكُيْفَ لِي بِهِ فَقَالَ لَهُ احْمِلُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُ تَفُقِدُ ٱلْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ مَعَه وَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بُنُ نُوُنَ فَجَعَلَ مُوُسَى حُونًا فِي مِكْتَلِ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُمُشِيَان حَتَّى إِذَا أَتِيَا الصَّحْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى وَفَتَاهُ فَاضُطَرَبَ الْحُونُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحُر فَقَالَ فَآمُسَكَ اللَّهُ عَنْهُ حِرْيَةِ الْمَآءِ حَتَّى كَانَ مِثْلُ الطَّاقِ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسلى وَفَتَاه عَجَبًا فَانْطَلَقَ بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيُلَتِهِمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنُ يُتُخبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسْلِي قَالَ لِفَتَاهُ اتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمُ يَنْصَبُ حَتَّى جَاوَزَالُمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ اَرَايُتَ إِذْ أُويَنَا إِلَى الْصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الُحُوُّتَ وَمَا أَنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ اَنُ اَذُكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيُلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَاكُنَّا نَبُغ فَارُتَدًا عَلَى اتَّارِهُمَا قَصَصًا قَالَ يَقُصَّان اتَّارَهُمَا قَالَ سُفُيَانُ يَزُعُمُ نَاسٌ أَنَّ تِلُكَ الصَّحْرَةَ عِنْدَهَا عَيْنُ الْحَيْوةِ لَايْصِيْبُ مَاءُ هَا مَيْتًا إِلَّا عَاشَ قَالَ وَكَانَ التُحُوتُ قَدُ أَكِلَ مِنْهُ فَلَمَّا قُطِرَ عَلَيْهِ الْمَآءُ عَاشَ قَالَ فَقَصًّا آثَارَهُمَا حَتُّى آتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَاى رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ آنَّى بَارْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسْى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَآتِيُلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ يَامُوسٰي إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِّنُ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَآاعُلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ لَاتَّعُلَمُهُ ۚ فَقَالَ مُوسَى هَلُ اتَّبَعُكَ عَلَى أَنْ

كيموي ؟ جواب ديا: بال \_ پير فرمايا: احموي الله تعالى في ايخام میں سے کھا بو کھایا ہے جومیرے پاس نہیں ہائ طرح مجھے بھی کھا کھایا ہے جے آ پنیں جانے موتیٰ نے کہا کیا می آپ کے ساتھ چل سکاہوں تا کہ مجھے بھی آ بائے علم مفید میں سے پچھ کھا ئیں وہ کہنے لگے کہ آ بے میرے ساتھ رہ کرمبرنہیں ہو سکے گا در پھر آ پ الی چزیر کس طرح مبرکریں گے جوآب کے احاطہ واقفیت ہے باہر ب\_موى كهن كين كارآب انشاء الله مجص مركرن والاياسي عاور میں آ ب کی کسی بات کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ نصر ان سے کہنے گے كداكرة بيمير عماتهد بهناى حاجة بين وجهسا ن وقت تككي جزك بارے مل سوال نديجة كا جب تك من خودة بكونه بنا دول\_ موتیٰ نے کہا تھیک ہے۔ پھرموتیٰ اور خصر ساحل پر چل رہے تھے کہا یک مشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کرلو انہوں نے نصر کو پیچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھالیا۔ خصر نے اس کشتی کا ایک تخته اکھیر دیا موتل کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور تم نے ان کی کشتی خراب کردی اوراس میں سوراخ کردیا تا کہ لوگ غرق ہوجا کیں۔آپ نے بڑی بھاری بات کی۔وہ كن كل كدي في ساكوانين هاكرة بيمر عاتده كرمبر نہیں کرسکیں گے۔موتلٰ کہنے لگے آب میری بحول چوک برمیری گرفت نه يجيئ اوراس معالم من جحه برزياده تنگي نه دُّ النّه ـ پيمروه کشتي ے اترے ابھی ساحل برچل رہے تھے کدایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رباتھا۔ خصر نے اس کاسر پکڑااوراہے ہاتھ سے جھٹکادے کرلڑے کو تل كرديا ـ كمنيموى آب ني ايك باكناه جان كولل كرديا آب نيرى بے جام کت کی وہ کہنے گئے میں نے کہا تھانا کرآ بمیرے ساتھرہ کر صرنہیں کر سکتے ۔راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی سے زیادہ تعجب خیزتھی۔ مویل کمنے لگے کداگراس کے بعد بھی میں آپ سے کی چیز کے متعلق سوال كرول وآب مجھ ساتھ ندر ھے گا۔ آپ ميرى طرف سے عذر كو كافئ یکے بیں چروہ دونوں طلے یہاں تک کدایک بستی کے پاس سے گزرے اوران سے کھانے کے لئے کھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے ے اٹکار کردیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار لگی جوگرنے ہی والی

تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَحدُنِيْ، ۚ إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الْحِضَرُ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسُالُنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنَّهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمُ فَانُطَلَقَ الْحِضَرُ وَمُوْسَى يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَاهُمُ أَنُ يَّحُمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَصِرَ فَحَمَلُوُهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوُح مِّنُ ٱلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَّلُوْنَا بغَيْر أَنُول فَعَمَدُتَّ إِلَى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقْتَهَا لِتُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ حِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَاتُؤَانِحِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ اَمُرِي عُسُرًا ثُمَّ خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا يَمْشِيَان عَلَى السَّاحِل وَإِذَا غُلَامٌ يَّلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَان فَاَخَذَ الْحَضِرُ بِرَاْسِهِ فَافْتَتَلَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسٰى اَقَتَلْتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسِ لَقَدُ جَعْتَ شَيْعًا نُكْرًا قَالَ اللهُ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ٥ قَالَ وَهِذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْأُولِي قَالَ إِنْ سَٱلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْلَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغْتَ مِنُ لَّذَنِّي عُلُرًا فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهُلَ قَرْيَةِ داسُتَطُعَمَا أَهُلَهَا فَٱبُولًا أَنُ يُّضَيَّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُريُدُ إَنَ يَنْقُضَّ يَقُولُ مَائِلٌ فَفَالَ الْحَصِرُ بِيَدِمِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسْى قَوْمٌ آتَيْنَاهُمُ فَلَمُ يُضَيِّفُونَا وَلَمُ يُطُعِمُونَا لَوْشِئُتَ لَاتُّحَذُتَ عَلَيْهِ آخُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِيُ وَبَيْنِكَ سَانَبَتُكَ بِتَاوِيلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ خَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنُ أَخْبَارِهِمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُولِي كَانَتُ مِنُ مُّوسِلِي نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ

عَصُفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخِصَرُ مَانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَانَقَصَ هَذَا الْعُصُفُورُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ وَكَانَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ الْعُنْمَ مَلِكٌ يَّاتُحُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَعْنِى أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ الْعُلْمَ مُلِكٌ يَّاتُحُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ

تقی حضر نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ سیدھی ہوگئ ۔ موتیٰ کہنے گے ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کردیا اگر آپ چا ہے تو اس کام کی اجرت لے سے بھی انکار کردیا اگر آپ چا ہے تو اس کام کی اجرائی کا اجرت لے سکتے تھے۔ وہ کہنے گئے یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کوان چیز وں کی حقیقت بناویتا ہوں جن پڑآ پ صبر نہیں کر سکے۔ پھر آنخضرت بھی نے فر مایا: ہماری چا ہت تھی کہ موتیٰ ، اللہ خبریں سنے کو ملتیں۔ پھر آنخضرت بھی نے فر مایا۔ موتیٰ نے پہلا سوال ان پر رحمت کرے بچھ دیر اور صبر کرتے تا کہ ہمیں ان کی بچیب و خریب فر بی خبریں سنے کو ملتیں۔ پھر آنخضرت بھی نے فر مایا۔ موتیٰ نے پہلا سوال کو بھول کر کیا تھا۔ اور پھر ایک چڑیا آئی جس نے کہنے کارے بیٹے کر دریا میں اپنی چو بی فر بوئی۔ پھر خصر نے موتیٰ سے فر مایا: میرے اور یہ اللہ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف ای قدر کم کیا جینا اس چڑیا نے دریا سے سعید بن جیر "کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ آ یت اس قر اُت میں غصبا۔ " اور یہ آ یت اس طرح پڑھتے۔" و اما الغلام فکان کافر ا۔ "

یے مدیث حس سے جہا سے ابوائحق ہمدانی ،سعید بن جبیر سے وہ ابن عباس سے وہ ابی بن کعب سے اور وہ آنخضرت سے سے سے مر کرتے ہیں۔ زہری بھی عبیداللہ سے وہ ابن عباس سے وہ الی بن کعب سے اور وہ آنخصرت سے سے ابوم الم سمر قندی کہتے ہیں۔ ابوم الم سمر قندی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدین کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ایک جج صرف اس نیت سے کیا کہ سفیان سے بیصدیث سنوں وہ اس حدیث میں ایک جیز بیان کرتے تھے۔ چنانچے انہوں نے عمر و بن وینار سے حدیث نقل کی جبکہ اس سے پہلے جب میں نے ان سے بیصدیث می تنہوں نے اس جیز بیان کر خبیں کیا تھا۔

٢٩٤٣ حدثنا ابوحفص عمرو بن على ناابوقتية سلم بن قتيبة ناعبدالحبار بن عباس عن ابى اسحاق عن سَعِيْد بن جُبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ أُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ طُبعَ يَوْمَ طُبعَ كَافِرًا

پیمدیث حسن سیح غریب ہے۔

٢٩٤٤ ـ حدثنا يحيلى بن موسلى نا عبدالرزاق نا معمر عن هَمَّام بُن مُنَبَّهٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى الْخَضِرُ

۲۹۳۳۔حضرت ابی بن کعب ؓ آنخضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ جس اور کافر پیدا ہوا تھا۔

۲۹۳۳ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: خصر کا نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ جمرز مین پر بیٹے تو ان کے ینچے ت ہری جری ہوی ہوگئی۔

لِاَنَّه ' حَلَسَ عَلَى فَرُوقِ بَيُضَاءَ فَاهُتَرَّتُ تَحُتَه ' حَضِرًا ' بيمديث حسن صحح غريب ہے۔

٥ ٢٩٤ حدثنا محمد بن بشار وغير واحد المعنى واحد واللفظ لمحمد بن بشار قالوا نا هشام بن عبدالملك نا ابوعوانة عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّدِّ قَالَ يَحُفِرُونَهُ ۚ كُلَّ يَوْم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخُرُقُونَهُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ إِرْجِعُوا فَسَتَخُرُ قُونَهُ غَدًا قَالَ فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَاشَدِّ مَاكَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتُهُمُ وَاَرَادَاللَّهُ اَنُ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ إِرْحِعُوا فَسَتَخُرُقُونَهُ عَدًا إِنْشَآءَ اللَّهُ وَاسْتَثْنِي قَالَ فَيَرُحَعُونَ فَيَحَدُونَهُ كَهِيْئَةٍ حِيْنَ تَرَكُوهُ فَيَخُرُقُونَهُ وَيَخُرُجُون حَلَى النَّاسِ فَيَسْتَقُونَ الْمِياهَ وَيَفِرُ النَّاسُ مِنْهُمُ فَيَرُمُونَ بِسِهَامِهِمُ إِلَى السَّمَآءِ فَتَرُحعُ مُحَضَّبَةً بِالدِّمَآءِ فَيَقُولُونَ قَهَرُنَا مَنُ فِي الْارُض وَعَلَوْنَا مَنُ فِي السَّمَآءِ قَسُوَةً وَّعُلُوًّا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ نَقَفًا فِي اَقُفَاتِهِمْ فَيَهُلُكُون قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيَدِهِ إِنَّ دَوَآبٌ الْأَرْضِ تَسُمَنُ وَتَبَطَرُ وَتَشُكُّرُ شُكْرًا مِّنُ لُحُومِهم

۲۹۴۵\_حفرت ابورافع ،حفرت ابو ہریرہ کے فقل کرتے ہیں کہ رسول اكرم ﷺ ففر مايا: كديا جوج ما جوج ١ اس ديواركوروزاندكووت ہیں جب وہ اس میں سوراخ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو ان کا بروا کہتا ہے کہ چلو باقی کل کھودلینا۔ پھر اللہ تعالی اسے پہلے بھی زیادہ مضبوط کردیتے ہیں یہاں تک کدان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللہ چاہیں گے کہانہیں لوگوں پرمسلط کریں تو ان کا حاکم کہے گا کہ چلو ہاتی کل کھود لیناادر ساتھ انشاءاللہ بھی کیے گا۔اس طرح جب وہ دوسر ہے دن آئیں گے تو اسے ای طرح یائیں گے جس طرح انہوں نے چھوڑی تھی اور پھراس میں سوراخ کر کے لوگوں برنکل آئیں گے یانی بی کرختم کر دیں گے اورلوگ آن ہے بھا گیں گے۔ پھروہ آسان کی طرف تیر چلائیں گے جوخون میں ات بت ان کے ماس والی آئے گا اوروہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی دبالیا اور آسان والے بر بھی چڑھائی کردی۔ان کا پیقول ان کے دل کی بختی اور غرور کی مجیسے ہوگا پھراللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑ اییدا کردیں گے جس ہے وہ سب مرجائیں گے۔ پھرآ کی نے فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے قبضة قدرت ميں ميري جان ہے كہ زمين كے جانوران كا كوشت كھا كھا کرموٹے ہوجائیں گے اور مٹکتے پھریں گے نیزان کا گوشت کھانے پر الله تعالیٰ کاخوب شکرا دا کریں گے۔

يهمديث حن سيح عبم اسال طرح صرف اى سند سع جانع بين -

٢٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوانا محمد بن بكر البرساني عن عبدالحميد بن جعفر قال العبرني ابي عَنِ ابُنِ مَيْنَاءِعَنُ ابِي سَعِيْدِ بُنِ اَبِي قَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعُتُ وَضَالَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ لِيَوْمِ الْوَيْسَامَةِ لِيَوْمٍ لَّرَيْبَ فِيْهُ نَادى مُنَادٍ مَّنُ النَّاسَ لِيَوْمِ الْوَيْسَامَةِ لِيَوْمٍ لَّرَيْبَ فِيهُ نَادى مُنَادٍ مَّنُ

۲۹۳۲ حضرت ابوسعید بن ابی فضاله انصاری گئیج بین که رسول الله افتار خور مایا: جب الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کوجمع کریں گے اور جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لئے کیا اور اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ اپنا تواب اسی غیر اللہ بی سے لیے کیا تھا کی کیا دہ اپنا تواب اسی غیر اللہ بی سے اور شرکا ء کی

یا جوج ماجوج کی تفصیل ابواب صفة القیامة میں گزرچی ہے۔(مترجم)

نسبت بہت بیزار ہیں۔

كَانَ اَشُرَكَ فِي عَمَلِ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلَيَطُلُبُ ثَوَابَهُ وَ مِنُ عِنْدِ غَيُرِاللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَآءِ عَنِ الشِّرُكِ

برحدیث غریب ہم اسے مرف محدین بکر کی روایت سے جانے ہیں۔

۲۹٤٧ حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الحزرى وغير واحد قالوا نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عَنُ مَكُحُولُ عَنُ أُمَّ الدَّرُدَاءِ عَنُ اَبِي الدَّرُدَاءِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَولِهِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنُزٌ لَهُمَا قَالَ ذَهَبٌ وَفِضَةٌ

۲۹۲۷۔ حضرت ابودردا اُآآ مخضرت علیہ ہائ آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں' و کان تحته کنزلهما''(یعنی جودیوار حضرت حضر فی کے کی تھی اس کے نیچان دونوں کے لئے خزانہ تھا) کہ آپ علیہ نے فرمایا خزانے سے مرادسونا جاندی ہے۔

حسن بن علی خلال بھی صفوان بن صالح ہے وہ ولید بن مسلم ہے وہ پزید بن پوسف صنعانی ہے وہ پزید بن پزید بن جابر ہے اور وہ کھول سے اسی سند ہے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

> مِنُ سُوُرَةِ مَرُيَمَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٤٨ ـ حدثنا ابوسعيد الاشج وابوموسلى محمد بن المثنى قالانا ابن ادريس عن ابيه عن سماك بن حرب عن علقمه بُنِ وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ مِرب عن علقمه بُنِ وَائِلِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ بَعَثَنيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ نَحْرَان فَقَالُوا لِي السَّهُ تَقُرَّءُ وُنَ يَاأُخُتَ هَرُونَ وَقَدُ كَانَ بَيْنَ مُوسلى وَعِيسلى مَاكَانَ فَلَمُ ادْرِمَا أُحِيبُهُم فَرَحَعُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ وَالصَّلَمَ فَاخْبَرُتُهُ وَالصَّلَمِ فَانْبِيا لِهِمُ وَالصَّلَمِ فَانْبِيا لِهُمُ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيا لِهِمُ وَالصَّلَمِ وَالْمُ فَانْبِيا لِهِمُ وَالصَّلَمِ فَانْبِيا لِهُمُ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيا لِهِمُ

٢٩٤٩ حدثنا احمد بن منيع نا النضر بن اسمعيل

ابوالمغيرة عن الاعمش عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي

سِّعُيد دالُخُدُرِيّ قَالَ قَرَّا رَسُولُ اللّٰهِ صُلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

104٠\_سورة مريم بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹۲۸ حضرت مغیرہ بن شعبہ قرماتے ہیں کہرسول اکرم ﷺ نے مجھے نجران کے نصاری کے پاس بھیجا انہوں نے مجھے کہا کہ کیاتم لوگ یہ آیت اس طرح نہیں پڑھے "یااخت ھارون" ۔۔۔۔۔ الآیة (لیمن مریم کو خاطب کر کے کہا گیا ہے کہا ہے ہارون کی بہن) جب کہ موت اور عیسیٰ کے درمیان ایک طویل مدت کا فاصلہ ہے۔ مجھے اس بات کا جواب نہیں آیا تو جب میں آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو اس کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نے ان سے مینیں کہا کہ وہ لوگ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دے نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دی نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دی نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دی نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اولا دی نام رکھا کرتے تھے۔ وہ سابقہ انبیاء کے ناموں پرانی اور انبیاء کی ناموں پرانی اور انبیاء کی ناموں پرانی اور نام کی نام کی ناموں پرانی اور نام کی نام کی ناموں پرانی اور نام کی ناموں پرانی نام کی ناموں پرانی نام کی ناموں پرانی نام کی ناموں پرانی ناموں پرانی نام کی نام کی

بيعديث حسن صحيح غريب ب- بهم الص مرف ابن ادريس كى روايت سے جانتے ہيں۔

۲۹۳۹ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے یہ آئیس آئیس کی آنخضرت ﷺ نے یہ آئیس آئیس آئیس الآیة (اے نبی آئیس حسرت کے دن سے ڈراد بحتے )اور فرمایا: موت کو چتکبری جھٹر کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت ودوزخ کے درمیان کی دیوار پر کھڑا

وَسَلَّمَ وَٱنْذِرُهُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ فَالَ يُؤُتَى بِالْمَوْتِ صورت مِن الاياجاءَ گا اور ج وین به بارون ، مریم بی کے بھائی ہیں اور وہ بارون موٹ کے بھائی تھے۔ یعنی دونوں الگ الگ ہیں۔ (مترجم) كَانَّهُ كَبَشُّ آمَلُحُ حَتَّى يُوفَفَ عَلَى السُّوْرِبَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَااهُلَ النَّارِ وَالنَّارِ فَيُقَالُ يَااهُلَ النَّارِ فَيَقُولُونَ فَيُقُولُونَ فَيُقُولُونَ نَعَمُ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ هَذَا الْمَوْتُ فَيقُولُونَ نَعَمُ هَذَا اللَّهَ فَضَى لِآهُلِ النَّمُوتُ فَيقُولُونَ اللَّهَ فَضَى لِآهُلِ النَّهَ الْحَيَاةَ وَالْبَقَآءَ لَمَاتُوا فَرَحًا وَلَوُلَا أَنَّ اللَّهَ فَضَى لِآهُلِ النَّارِ الْحَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَآءَ لَمَاتُوا فَرَحًا وَلَوُلَا أَنَّ اللَّهَ فَضَى لِآهُلِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ ال

#### ىيەمدىث حسن سىچىج ہے۔

. ٢٩٥ حدثنا احمد بن منيع نا الحسين ابن محمد نا شيبان عن قتادة في قَوُلِهِ وَرَفَغُنَاهُ مَكَانًا عَلَيْ قَالَ مَكَانًا عَلَيْ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا عُرِجَ بِي رَايَتُ اِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ

کے مارے مرجاتے۔ ای طرح اگر دوزخ والوں کے لئے بھی اس میں ہمیشہ رہنانہ کھے دیا ہوتا تو وہ نم کی شدت کی وجہ سے مرجاتے۔

490- حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
شب معراج میں جب مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے اور یس کو

کر کے کہا جائے گا۔ کدا ہے جنت والو! وہ سرا ٹھا کر دیکھیں گے۔ پھر کہا

جائے گا کدا ہے دوزخ والواوہ بھی سراٹھا کر دیکھیں گے تو کہاجائے گا کہ

اے جانے ہو؟ وہ کہیں گے باں پھراسے ذیح کر دیا جائے ۔ چنانچیاگر

الله تعالى في جنت والول ك لئ حيات ابدى نه لكه دى موتى تو وه خوشى

یہ صدیث حسن سیح ہادراس باب میں ابوسعید بھی آنخضرت ﷺ سیمدیث نقل کرتے ہیں۔ سعید بن ابی عروبہ ابو ہمام اور کی حضرات بھی قادہ سے وہ انس سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے شب معراج کے متعلق طویل حدیث نقل کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ بیصدیث اس سے اختصار کے طور بربیان کی گئی ہے۔

چوشھ آ سان بردیکھا۔

٢٩٥١ حدثنا عبد بن حميد نا يعلى بن عبيد نا عمر بن زِرِّ عَنُ أَبِيُهِ عن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبْرَئِيْلَ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تَزُورُنَا اكْثَرَ مِمَّا تَزُورَنَا قَالَ لِحِبْرَئِيْلَ مَايَمُنَعُكَ اَنُ تَزُورُنَا اكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا قَالَ فَتَنَزَّلُ إِلاَ بِامْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ فَنَا اللهِ الحِرالُايَةِ وَمَا خَلَفَنَا إلى الحِرالُايَةِ

#### ہیصدیث حسن غریب ہے۔

٢ - ١٩٥٧ حدثنا عبد بن حميدنا عبيدالله بن موسلى عَنُ اِسُرَائِبُلَ عَنِ السَّدِّيِّ قَالَ سَالُتُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيَّ عَنُ اِسُرَائِبُلِ عَنِ السَّدِّيِّ قَالَ سَالُتُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِيَّ عَنُ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمُ اِلَّا وَارِدُهَا فَحَدَّنَنِيُ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ حَدَّنَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُالنَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ عَنْهَا بِاَعْمَالِهِمُ فَاوَّلُهُمُ كَلَمْحِ الْبَرُقِ ثُمَّ كَالرِّيُحِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَمْحِ الْبَرُقِ ثُمَّ كَالرِّيُحِ ثُمَّ

۲۹۵۱ حضرت این عبال فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے جرائیل سے بوچھا کہ آپ ہمارے باس اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے۔ چنانچہ یہ آت بادل ہوئی "و مانتنزل الا بامر دبک" ..... الآیة (یعن ہم آپ کے رب کے هم ہی سے اتر تے ہیں۔ ہمارے سامنے اور پیچے جو کچھ بھی ہے ای کا ہے۔)

۲۹۵۲ سری کہتے ہیں کہ میں نے مرہ ہدانی سے اس آیت کی تغییر پوچھ۔ "و ان منکم الاوار دھا" اللہ الآیة (لینی تم میں سے کوئی الیانہیں جو دوز خ پر سے نہ گزرے) تو فرمایا: کہ جھے سے ابن مسوو اللہ نے خضرت کی کے محصرت کی کہ آپ کا نے فرمایا: لوگ دوز خ سے گزریں گے اور اپنے اعمال کے مطابق اس سے دور ہوں گے چنانچہ پہلا گروہ بجل کی چک کی طرح گزرجائے گا۔ دوسرا گروہ ہوا

کی طرح پھر گھوڑے کی رفآر سے پھراونٹ کے سوار کی طرح پھر کسی بھا گنے کی طرح اور آخر میں چلنے والے کی طرح۔

كَحُضُرِ الْفَرْسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحُلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلَ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلَ ثُمَّ كَمَشُيهِ

میصدیث حسن ہے۔ شعبدا سری سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نبیں کرتے۔

۲۹۵۳ حدثنا مجمد بن بشار نا يحيى بن سعيد ٢٩٥٣ حفرت عبدالله بن معودٌ "وان منكم الاواردها" كَ أَشير نا شعبة عن سدى عَنُ مُرَّةَ قَالَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْ اللهِ اللهِ بُنِ عَمْ اللهِ اللهِ عَنْ مُرَّةً قَالَ يَرِدُونَهَا ثُمَّ مطابق الله عدور بوت عام يمل كالله وارده و قَالَ يَردُونَهَا ثُمَّ مطابق الله عدور بوت عام يمل كالله عَمَ الله عَمَ الله عَمَ الله عَمَ الله عَمَ الله عَمَ اللهِ مُنْ اللهِ عَمَ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمَ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَنْ مُرَّةً عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

محمد بن بیثار بھی عبد الرحمٰن ہے وہ شعبہ ہے اور وہ سدی ہے ای کی مانزنقل کرتے ہیں عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو بتایا کہ اسرائیل ،سدی ہے مرہ کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے ہے مرفوعاً نقل کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بھی بیصدیث سدی ہے مرفوعاً نی ہے اور قصداً اسے مرفوع نہیں کرتا۔

٢٩٥٤ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَلَّ سهيل بن ابي صالح عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَلَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحْبُ اللهُ عَبْدًا نَادى حِبْرَئِيْلَ انَّى قَدُ اَحْبَبُتُ فُلاَنَا فَاحِبَهُ قَالَ فَا عَبُدًا نَادى فِي السَّمَآءِ ثِمَّ تُنزَلُ لَهُ المَحَبَّةُ فِي اَهُلِ الْاَرْضِ فَلْلِكَ قُولُ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ أَنْ المَنْوا وَعَمِلُوا اللهِ الصَّلِحَةِ سَيَحُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وُدًّا وَإِذَا اَبُغَضَ اللهُ السَّمَآءِ ثَمَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

۲۹۵۲۔ حضرت ابو ہریے گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اگر اللہ اتعالیٰ کی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جرائیل کو کہتے ہیں کہ میں فلال شخص ہے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کریں بھر وہ آسان والوں میں اس کا اعلان کردیتے ہیں اور پھر اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بہی مطلب ہے "ان اللہ بن المنو او عملوا الصلحت سیجعل" مطلب ہے "ان اللہ بن المنو او عملوا الصلحت سیجعل" سیسالآیة (یعنی جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے رض عقریب (لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بیدا کردی گا۔) اور اگر اللہ تعالیٰ کسے بعض رکھتے ہیں تو جرائیل سے کہدویتے ہیں کہ میں فلاں کی سے بغض رکھتے ہیں تو جرائیل سے کہدویتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں اور وہ آسان والوں میں اعلان کردیتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بیدا کردیا جاتا ہے۔

یے مدیث حسن محیح ہے۔ عبد الرحمٰن بن عبد الله بن دینار بھی اپنے والدے وہ ابوصالح سے دہ ابو ہریرہؓ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔

۲۹۵۵ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں عاص بن واکل سے اپناحق لینے کے لئے گیاتو وہ کہنے لگا کہ میں تہمیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب کہتم محمد (رہ اللہ اس کے اللہ اس کے کہا میں کھی ایسانہیں کروں گا یہاں تک کہتم مرکردوبارہ زندہ کردیتے جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا میں نے کہا:

لَمَيِّتْ ثُمَّ مَبْعُونٌ فَقُلُتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ لِيٰ هُنَاكَ مَالاً وَّوَلَدًا فَاَقْضِیُكَ فَنَزَلَتُ اَفَرَایَتَ الَّذِی كَفَرَ بِالنِّنَا وَقَالَ لَاوُتَیَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا الایة

ہاں۔ کہنے لگا دہاں میری اواد و مال ہوگا لہذا میں وہیں تہارا حق ادا
کردوں گا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی "افر أیت الذی کفر بالیاتنا"
....الآیة (لین کیا آپ ﷺ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری
نشانیوں کا انکار کمااور کھنے لگا کہ مجھے مال واولا دعطا کیا جائے گا۔

ہناد بھی ابومعادیہ سے اور وہ اعمش ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔

# ا۲۵۱\_سور هُطُهُ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم

# وَمِنُ سُورَةِ طُهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٩٥٦ حدثنا محمود بن غيلان نا النضر بن سهيل نا صالح بن ابى الاحضر عن الزهرى عن سعيد بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ اَسُرى حَتَّى اَدُرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَيْبَرَ اَسُرى حَتَّى اَدُرَكَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَابِلاً لُ اكْلَا لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَصَلَّى بِلال ثُمَّ تَسَانَدَ إلى راحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْفَجْرِ فَغَلَبتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَلَمُ يَسْتَبُقِظُ اَحَدٌ مِنْهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ السِّيقَاظُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِلالٌ بِالِي الْبَيْ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِلالٌ بِابِي النَّهِ عَليهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْتَادُوا ثُمَّ اَنَاخَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْتَادُوا ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوَضًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْتَادُوا ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوَضًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ الْتَادُوا ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوَضًا اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ الْتَادُوا ثُمَّ اَنَاخَ فَتَوضًا وَلَهُ مَلَى مِثْلَ صَلوتِه فِى الْوَقُتِ فِى الْوَقُتِ فِى الْوَقُتِ فِى الْوَقْتِ فِى الْوَقْتِ فِى الْمَلُوة لِلْا كُولِي

یے دیث غیر محفوظ ہے اے گئی تفاظ حدیث زہری ہے وہ سعید بن میں ہے اور وہ آنخصرت ﷺ سے نقل کرتے ہوئے ابو ہریر ہ کا تذکر نہیں کرتے ۔صالح بن الی اخصر حدیث میں ضعیف ہیں۔ کی بن سعید قطان اور کچھداوی انہیں حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

### ۱۵۶۲\_سور هٔ انبیاء بسم الله الرحن الرحیم

۲۹۵۷۔ حفرت عائش فرماتی ہیں کہ ایک شخص آنخضرت اللہ کے سامنے بیٹھا اور عرض کیا کہ میرے غلام مجھ سے جھوٹ ہولتے ،خیانت کرتے ہیں لہذا میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا

# وَمِنُ سُورَةِ الْآنبِيَآءِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

۲۹۵۷ حدثنا مجاهد بن موسى البغدادى والفضل بن سهل الاعرج وغير واحد قالوا نا عبدالرحمٰن بن غزوان ابونوح نا الليث بن سعد

عن مالك بن انس عن الزهرى عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَمْلُو كَيْنِ يَكَدِّبُونَنِي وَيَعُصُونَنِي وَاَشُتِمُهُم يُكَلِّبُونَنِي وَيَعُصُونَنِي وَاَشُتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَشْتِمُهُم وَاَسْتِمُهُم وَاللهِ وَعَقَابُكَ اِيَّاهُم فَوْنَ دَنُولِهِم كَانَ كِفَاقًا لاَلكَ وَلا عِقَابُكَ إِيَّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم كَانَ عِقَابُكَ وَلا عَقَابُكَ وَلا عَقَابُكَ اِيَّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم كَانَ عِقَابُكَ وَلا عَقَابُكَ وَلا عَقَابُكَ اِيَّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم كَانَ عَقَابُكَ اللهُ عَلَيْهِ فَصَلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم كَانَ عَقَابُكَ اللهُ عَلَيْهِ فَصَلاً لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُم دُونَ ذُنُوبِهِم كَانَ عَقَابُكَ وَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوازِيْنَ الْقِسَطَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا الْحِلْقِيَامَةِ فَلا تُظُلُم نَفُسٌ شَيْعًا اللهَ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالَحِلُكِي وَلَهُمُ شَيْعًا خَيْرًا مِنْ مُقَارَقَتِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا الْحِلْقِ مَا الْحِلْقِ وَلَهُمُ شَيْعًا خَيْرًا مِنْ مُقَارَقَتِهِمُ الشَهِدُكَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا أَدُولُكُ وَلَهُمُ شَيْعًا خَيْرًا مِنْ مُقَارَقَتِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا أَحْرَازٌ كُلُهُمُ اللهُ عَيْمِ الْمُولِدُ اللهُ مَا أَحْرَازٌ كُلُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا أَحْرَازٌ كُلُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ

ہوں مجھے بتائے کہ میر ااور ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ ﷺ نے فر مایا ان
کی خیانت، نافر مانی اور جھوٹ ہو لئے کا تمہاری سزا سے تقابل کیا جائے
گاگر سزاان کے جرموں کے مطابق ہوئی تو تم اور وہ برابر ہوگئے نہ ان
کاتم پر حق رہا اور نہ تمہارا ان پر اور اگر تمہاری سزا کم ہوئی تو بہتمباری
فضیلت کا باعث ہوگا اور اگر تمہاری سزاان کے جرموں سے تجاء زکر گئ
تو تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر وہ شخص روتا چلاتا ہوا وہاں سے ایک
طرف ہوکر رویا اور چلاتا رہا تو آنخضرت شے نے فر مایا کیا تم نے
قرآن کر یم نہیں پڑھا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں "و نضع المو ازین
قرآن کر یم نہیں پڑھا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں "و نضع المو ازین
القسط" سالایہ (لیمن ہم قیامت کے دن انصاف کے تر از ورکھیں
کے اور کی شخص پڑھا نہیں ہوگا) اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں ان
کے اور اپنے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ انہیں آزاد

بیرحدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالرحمٰن بن غزدان کی روایت سے جانتے ہیں۔

۲۹۵۸\_حفرت ابوسعید ، آنخفرت الله سنقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جہم میں ایک وادی ہے جس کانام ویل ہے کافراس کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے اس میں چالیس برس تک گرتارہے گا۔

#### برحديث غريب ہم اے صرف ابن لهيدكى روايت سے جانے ہيں۔

۲۹۰۹\_حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى ثنى أبى نا محمد بن اسحاق عن ابى الزناد عن عَبُدِالرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكْذِبُ إِبْرَهِيْمُ فِى شَيْعٍ قَطُّ إِلَّا فِى ثَلَاثٍ قَوْلِهِ إِنِّى سَقِيْمٌ وَلَمُ يَكُنُ سَقِيْمًا وَقُولِهِ لِسَارَةَ أُخْتِى وَقَوْلِهِ بَلُ فَعَلَه عَلَه عَلِيمُ هُمُ مَنْ سَقِيْمًا وَقُولِهِ لِسَارَةَ أُخْتِى وَقَوْلِهِ بَلُ فَعَلَه عَلَه عَلَيْمُ هُمُ

۲۹۵۹ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ فرمایا حضرت ابراہیم فرصرف تین جھوٹ بولے تھے ایک یہ کہ کافروں سے کہا کہ میں بیار ہوں حالاتکہ وہ بیار نہیں تھے دوسرا جب انہوں نے (اپنی بیوی) سارہ کو بہن بتایا، اور تیسرا جب ان سے بتوں کوتو ڑنے والے کے متعلق بوچھا گیا تو فرمایا: یہان کے بڑے کا کام ہے۔

#### بيرحديث حسن سيح ہے۔

٢٩٦٠ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع ووهب بن جرير وابوداو د قالوانا شعبة عن المعيرة بن النعمان عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْعِظَةِ فَقَالَ يَالَيْهَ النَّاسُ إِنَّكُمُ مَّحُشُورُونَ الِنَى اللَّهِ عُرَاةً عُرُلاً ثُمَّ قَرَا كُمَا بَدَانًا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَالِى اللَّهِ عُرَاةً عُرُلاً ثُمَّ قَرَا كُمَا بَدَانًا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ اللَّي الْحِي اللَّيةِ قَالَ وَلَّ مَن يُكْسلى يَوْمَ اللَّقِيامَةِ اِبْرَاهِيمُ وَإِنَّه سَيُونِي فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَاهُ مَن يُكُملى يَوْمَ اللَّقِيامَةِ الْبَرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُونِي مَا الْحِيلَةِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

۲۹۲۰۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فیصیحت کرنے نے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا: تم لوگ قیامت کے روز ننگے اور غیر مخون اکٹھے کئے جاؤ کے پھر یہ آیت بڑھی"کما بدأنا اول" ....الآية (يعنى جس طرح ہم نے پہلى مرتبہ بيدا كرنے ميں ابتداكى تھی ای طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے ) پھر فر مایا کہ جس کوسب سے پہلے کیڑے پہنائے جائیں گےوہ ابراہیم ہوں گے۔ پھرمیرے بعض الميتوكوبائي طرف لے جايا جائے گاتو ميں كهوں گايا الله باتو مير عام مين مين - جواب ديا جائ گا كرآي البين جائة آب (ﷺ) کے بعد انہوں نے دین میں ٹی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ پھر میں اللہ کے نیک بندے (میسیٰ) کی طرح عرض کروں گا"و کنت علیهم شهيدًا ..... الآية (ليني جب تك مين ان مين موجود تقاان كے حال سے واقف تھااور جب آ ب نے مجھا ٹھالیا تو آ ب بی ان کے تمہان تھے اور آپ ان کا حال اچھی طرح جانتے ہیں للمذا اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں اور اگر بخش ویں تو آپ زبردست بین حکمت والے بین) پھرکھاجائے گا کہ آپ نے جس دن ہے انہیں چھوڑ اتھاای دن سےم تد ہو گئے تھے۔

محمد بن بشار بحمد بن جعفر سے دہ شعبہ سے اور وہ مغیرہ بن نعمان سے ای حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔ سفیان توری مغیب وہ بن نعمان سے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

### ۳۱۵۱-سورهٔ هج · بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹۱۱ - حضرت عمران بن حسين كت بيل كد جب بيآيت نازل بوئى "ياً يهاالناس اتقوا ربكم ان زلزلة" .... ت "ولكن عذاب الله شديد" تك (يعنى الله والوات الله شديد تك (يعنى الله والوات الله شديد ترى ييز ب جس روزتم لوگ الت ديمو كاس دن تمام دوده پلان واليال اي دوده پيغ واله كوجمول جائيل گي اورتمام حمل واليال ابناحمل والي دي گي اورتمهيل لوگ نشي كي حالت بيل دكهائي دي ها تكل الاكدوه نش بيل بول كيكن الله كاعذاب ب

# وَمِنُ سُورَةِ الْحَجِّ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٢٩٦١ ـ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتُ يَأَيُّهَا النَّاسُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتُ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إِلَى قَوُلِهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ ٱنْزِلَتُ عَلَيْهِ هذِهِ الاَيَهُ وَهُو فِي سَفَرِ قَالَ اتَدُرُونَ آيَّ يَوْمٍ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُه وَاللَّهُ اللَّهُ لِادَمَ ابُعَث وَرَسُولُه وَاللَّهُ لِادَمَ ابُعَث وَرَسُولُه وَاللَّهُ لِادَمَ ابُعَث

بَعْثَ النَّارِ قَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ تِسْعُ مَاتَةً وَتَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْحَنَّةِ فَانَشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبُكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنُ ثُبُونَةٌ قَطُّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنُ ثُبُونَةٌ قَطُ اللَّهَ عَلَيهِ كَانَ بَيْنَ يَدَيُهَا جَاهِلِيَّةٌ قَالَ فَيُوْخَذَ الْعَدَدُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْحَاهِلِيَّةِ فَالَ فَيُوْخَذَ الْعَدَدُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الْحَاهِلِيَّةِ فَالَ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الرَّفُمَةِ فِي ذِرًا عِ الدَّابَةِ وَمَامَثُلُكُمُ وَالْامَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّفُمَةِ فِي ذِرًا عِ الدَّابَةِ وَمَامَثُلُكُمُ وَالْامَمُ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّفُمَةِ فِي ذِرًا عِ الدَّابَةِ وَمَامَثُلُكُمُ وَالْامَمُ إِلَّا كَمَثُلِ الرَّفُمَةِ فِي ذِرًا عِ الدَّابَةِ وَكَالشَّامَةِ فِي جَنبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَارُجُو اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْمُولِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِي لَا لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ الْمَالُولِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَقْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

بى ختەچىز ) تو آپ ﷺ نے ہم سے يوچھا كە کیاتم لوگ جائتے ہوکہ بیکون ساذن ہے؟ صحابیؓ نے عرض کیا:اللہ اور اس كارسول زياده جائة بين فرمايا: بيروه دن بي كداللد تعالى آدم ہے کہیں گے کہ دوزخ کے لئے لشکر تیار کرو۔ وہ عرض کریں گے: یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی فرما کیں گے (999) نوسوننا نوے آ دی دوزخ میں اورایک جنت میں جائے گا۔مسلمان یہن کررونے لگے تو آ ب عظ نے فرمایا: اللہ کی قربت اختیار اسکرواورسیدھی راہ اختیار کرواس لئے كه برنبوت سے يہلے جاہليت كاز مانەتھا۔ للنداانبي سے دوزخ كى گنتي پوری کی جائے گی اگر بوری ہوگئ تو ٹھیک ورنہ منافقین سے بوری کی جائے گی پھر پچھلی امتوں کے مقالے میں تمہاری مثال اس طرح ہے جیسے گوشت کاوہ گلڑا جوکسی جانور کے ہاتھ میں اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یا پھر جیسے کسی اون کے پہلے میں ایک تل ۔ پھر فر مایا مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی تعداد ہو۔ اس برتمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا: میں امید کرتا ہوں کتم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو گے۔اس پر بھی سب نے تکبیر کہی۔ پھر فر مایا: میں امید کر ہوں کہتم نصف اہل جنت ہو۔ صحابہ نے پھر تکبیر کبی۔ پھر راوی کہتے یں معلوم نہیں آپ پھٹانے دوتهائی کہایانہیں۔

بيحديث حسن سيح ہے اور كي سندول سے حسن سے عمران بن حسين كرحوالے سے مرفوعاً منقول ب

٢٩٦٢ حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيدنا هشام بن ابى عبدالله عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَاوَتَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ فِي السَّيْرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهِ عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَاتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ فَلَمَّا شَيىءٌ عَظِيمٌ إلى قَوْلِهِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ اَصْحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا اللَّهِ عَنْدَ سَمِعَ ذَلِكَ اَصْحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيِّ وَعَرَفُوا اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ فِيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فِيْهِ ادَمَ قَوْلُ اللَّهُ فِيْهِ اذَمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ يُوا يَاللَهُ فِيْهِ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ فِيْهِ اذَمَ وَلَاكَ قَالُو اللَّهُ فِيْهِ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَيُهِ أَلَاهُ فِيْهِ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ فَيْهِ اذَمَ عَلَيْ وَلَاكُ فَيْهُ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ فَيْهِ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ فَيْهِ اذَمَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ فَيْهِ اذَمَ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

٢٩٦٣ حدثنا محمدبن اسمعيل وغير واحد قالوا نا عبدالله بن صالح قال ثنى الليث عن عبدالرحمن بن حالد عن ابن شهاب عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُرُوَةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى البَيْتُ الْعَتِينُ لَيَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى البَيْتُ الْعَتِينُ لَيَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّى البَيْتُ الْعَتِينُ لَيَ

٢٩٦٢ \_ حفرت عبدالله بن زبير كتب بين كهرسول الله على في مايا: بيت الله كانام اس لي بيت العيق وركها كيا كدوبال كوكى ظالم آج تك غالب نبين آسكا-

میں سے نوسو ننانو ہے دوزخی اور ایک جنتی ہے۔اس بات سے لوگ

مایوس ہوگئے یہاں تک کہ کوئی مسکرا بھی نہیں سکا۔ چنانچہ جب

آنخضرت ﷺ نے صحابہ کونمگین دیکھا تو فر مایا عمل کرواور بشارت دو۔

اس ذات کی شم جس کے قیضہ قدرت میں مجمد ﷺ کی جان ہے تمہار ہے

ساتھ دو مخلوقیں ایسی ہوں گی جوجس کسی کے ساتھ مل جائیں ان کی

تعدا دزیا ده کردیں گی ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے جو محض بنوآ دم اور

اولا دابلیس سے مرگیا۔ راوی کہتے ہیں کہاس سے ان لوگوں سے تھوڑا

ساغم بلکا ہوا۔ پھرآ ب ﷺ نے فرمایا عمل کرو اور بشارت دو کیونکہ

تہاری دوسری امتوں کے مقالیے میں تعداد صرف اتی ہے جسے کسی

اونث کے پہلومین تل یاکس جانور کے ہاتھ کا اندر کا گوشت۔

بیصدیث حسن غریب ہے۔ زہری اے آنخضرت ﷺ ہمرسلا روایت کرتے ہیں۔ تنبیہ بھی لیٹ سے وہ عقبل سے وہ زہری سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اس کی مانند صدیث نقل کرتے ہیں۔

٢٩٦٤ ـ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابى اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان الثورى عن الاعمش عن مسلم البطين عن سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَن مسلم البطين عن سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ مِّكُّةً قَالَ لَمُّا ابُوبَكُرٍ اخْرَجُوا نَبِيَّهُمُ لَيُهُلَكُنَّ فَاتَزَلَ اللَّهُ تَعَالى أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتِلُونَ بِأَنَّهُمْ لَيُهُلَكُنَّ فَاتْزَلَ اللَّهُ تَعَالى أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتِلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى

۲۹۲۳- حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت اللہ کو کہ سے نکالا گیاتو ابو بکر صدیق نے فرمایا: ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے بیہ ہلاک ہوجائیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی "اذن للذین یقاتلون" سسالایة (جن لوگوں سے قال کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہیں (مسلمان) اس لئے اللہ تعالی نے انہیں بھگ کی اجازت دی اور اللہ تعالی ان کی مدو پر اچھی طرح قادر ہے۔)

عتیق کے معنی آزاد کے ہیں۔(مترجم)

نَصُرِهِمُ لَقَدِيْرٌ الْآيَةَ فَقَالَ آبُوبَكُرٍ لَقَدُ عَلِمُتُ أَنَّهُ سَيَكُونَ قِتَالُ

بیصدیث حسن ہے گئی راوی اسے سفیان سے وہ اعمش سے وہ مسلم بطین سے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسلا نقل کرتے ہیں اس میں ابن عباس سے روایت نہیں۔

# وَمِنُ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٦٥ حدثنا عبدالرحل بن عبدالقارى قالَ سَمِعَتُ عُمَرَ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِهُ كَذَهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِهُ كَدُويِ النَّحُلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوُمًا فَمَكَّئنَا سَاعَةً فَسُرِّى عَنْهُ فَاستَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُمَّ زِدُنَاوَلَا تَنْقُصُنَا وَاكْرِمُنَا وَلاَتُهِنَّا وَاكْوَلَنَا وَالْصَعَنَا وَاكْرَمُنَا وَلاَتُهِنَّا وَاكْرَمُنَا وَلاَتُهِنَّا وَاكْرَضَ عَنَّا وَلاَتُهُنَا وَارْضَ عَنَّا وَلاَتُهُنَا وَارْضَ عَنَّا وَلاَتُولَ عَلَى عَشَرُ ايَاتٍ مَّنُ اقَامَهُنَّ دَخَلَ الْحَنَّةَ فَمُ وَاللَّهُ مَا أَنْولَ عَلَى عَشَرُ ايَاتٍ مَنْ اقَامَهُنَّ دَخَلَ الْحَنَّة فَمُ وَالْ أَنْزِلَ عَلَى عَشَرُ ايَاتٍ مَنْ اقَامَهُنْ دَخَلَ الْحَنَّة فَمُ اللّهُ مُنْ الْعَالِمُ الْمَاتِ مَنْ اللّهُ عَلَى عَشَرُ ايَاتٍ مَنْ اللّهُ عَلَى عَتْمَ عَشُرَ ايَاتٍ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

### ۱۵۶۴\_سورة مؤمنون بسم الله الرحن الرحيم

۲۹۲۵ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اللہ وی نازل ہوتی تو آپ کے چبرے کے پاس شہید کی کھی کی طرح اکنتا ہے محسوں ہوتی ۔ ایک مرتبہ وی نازل ہوئی تو ہم آپ لیے کے پاس ایک گھڑی تک رہے۔ جب وہ حالت خم ہوئی تو آپ لیے نے قبلے کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ بلند کے اور یہ وعاکی "اللهم قبلے کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ بلند کے اور یہ وعاکی "اللهم ودنا" سسالحدیث (ترجمہ: اےاللہ ہمیں اورزیا دہ دے اور کم نہ کر، ہمیں عالب کر ہمیں عرات وے ذکیل نہ کر، ہمیں عطا کر محروم نہ کر، ہمیں غالب کر معلوب نہ کر، ہمیں بھی راضی کر اور خور بھی ہم سے راضی ہو) پھر آپ معلوب نہ کر، ہمیں بھی راضی کر اور خور بھی ہم سے راضی ہو) پھر آپ معلل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا پھر (سور کہ مؤمنون کی کہلی وی آ یات پڑھیں۔ "قد افلح المؤمنون" سسالخ.

محمہ بن ابان ،عبدالرزاق ہے وہ بونس بن سلیم ہے وہ بونس بن بزید ہے اور وہ زہری ہے ای سند ہے ای کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں بیے صدیث نماور وہ اللہ اللہ میں بن اللہ اللہ میں بن اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ہے وہ عبدالرزاق سے وہ عبدالرزاق سے وہ بونس بن بن سلیم سے وہ بونس بن بزید ہے اور وہ زہری سے بہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس نے یعبدالرزاق سے نی وہ اس میں بونس بن بزید کا ذکر ہے وہ زیادہ میں بونس بن بزید کا ذکر ہے وہ زیادہ میں جب کہ بعض حضرات ان کا ذکر نہیں کرتے۔ جن احادیث میں بونس بن بزید کا ذکر ہے وہ زیادہ میں عبدالرزاق بھی بھی بونس کا ذکر کرتے ہیں بھی نہیں کرتے۔

٢٩٦٦ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن سعيد عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الرَّبِيعَ عَن سعيد عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنُتَ النَّصُرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمٌ غَرُبٌ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمٌ غَرُبٌ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اَحْبِرُنِي عَنُ حَارِئَةَ لَئِنُ كَانَ اصَابَ حَيْرًا

۲۹۲۱۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کدرہ جی بنت نظر اینے بیٹے حارثہ بن سراقہ کے جنگ بدر میں شہید ہونے کے بعد آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں انہیں غیبی تیرلگا تھا جس کا پینہ نہ چل سکا کہ کس نے مارا۔ و بیٹے نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے حارثہ کے متعلق بتائے اگر خیر سے ہے تو ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں اور اگر ایسا نہیں تو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی

سب سےافضل ہے۔

آخَتَسَبُتُ وَصَبَرُتُ وَإِنْ لَّهُ يُصِبِ الْخَيْرَ اجْتَهَدُتُ فِي النَّخِيْرَ اجْتَهَدُتُ فِي الدُّعَآءِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ يَاأُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَانٌ فِي جَنَّةٍ وَإِنَّ ابْنَكِ آصَابَ الْفِرُدُوسَ الْاَعْلَى وَالْفِرُدُوسُ رَبُوةٌ الْجَنَّةِ وَآوُسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا

### ر میدیث انس کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

٢٩٦٧ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان نا مالك بن مغول عن عبدالرحمن بن وَهُبِ الْهَمُدَانِيّ اَنَّ عَائِشَةَ رَوُجِ النِّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ سَالُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هذِهِ الْايَةِ وَالَّذِيْنَ يُوتُونُ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَالَتُ عَائِشَةُ اللهِينَ يُشُوبُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَالَتُ عَائِشَةُ اللهِينَ يَصُومُونَ قَالَ لَايَابِنُتَ السِّدِينِ وَلَكِنُ هُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ السِّدِينِ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ السِّدِينِ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ﷺ نے فرمایا: ام حارثہ جنت میں کئی باغ میں اور تمہار ابیٹا فردوس اعلیٰ

میں ہے۔فردوس جنت کی بلند زمین ہے اور بیدورمیان میں ہے اور

#### بیصدیث عبدالرحل بن سعید بن ابوحازم سے وہ ابو ہر پر اسے اور وہ آنخصرت اللے سے انسان میں۔

۲۹٦٨ حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله عن سعيد ابن يزيد ابى شحاع أبى السمح عن آبى الهَيْتُمُ عَنُ ابَى سَعِيدِ إِلْحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُمُ فِيْهَا كَالِحُونَ قَالَ تَشُوِيْهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَى تَبُلُغَ وَسُطَ رَاسِهِ وَتَسُتَرُخِي شَفَتُهُ السُّفُلَى حَتَّى تَضُرِبَ سُرَّتَهُ السَّفَلَى حَتَّى تَضُرِبَ سُرَّتَهُ السَّفَلَى حَتَّى تَضُرِبَ سُرَّتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

يمديث من هم غريب ہے۔ سُورةُ النُّورِ بسُم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

٢٩٦٩ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن عبادة عبادة عن عبادة عب

۲۹۱۸- حضرت ابوسعید خدری گئتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے "و هم فیھا کالحون" (لینی اس میں ان کے چبرے گرے ہوئے ہوں گے ) کی تغییر میں فرمایا: آگ اے اس طرح بھون دے گی کہ اس کا اور کیا ہونٹ لنگ کر اس کی گئے ہائے گا اور نچلا ہونٹ لنگ کر ان سے لئے گئے گئے۔

# 1070\_سورة نور بسم الله الرحن الرحيم

۲۹۲۹ حضرت عمروبن شعیب اپ والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام مرشد ابن الی مرشد تھا وہ قیدیوں کو مکہ سے مدینہ پنجایا کرتا تھا۔ مکہ میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا نام

مَرْتَدُ بُنُ اَبِي مَرْتَدِ وَكَانَ رَجُلٌ يَّحُمِلُ الْاَسُراي مِنْ مُّكَّةَ حَتَّى يَأْتِيُ بِهِمُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتُ صَدِيْقَةٌ لَّهُ وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنُ أُسَارِي مَكَّةَ يَحْمِلُه ۚ قَالَ فَحِنْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ اللي ظِلَّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ مَّكَّةَ فِي لْيُلَةٍ مُقْمِرَةٍ قَالَ فَحَاءَ تُ عَنَاقٌ فَابُصَرَتُ سَوَادَ ظِلِّي بِحَنُبِ الْحَائِطِ فَلَمَّا انْتَهَتُ إِلَىَّ عَرَفَتُ فَقَالَتُ مَرْتُكُ فَقُلُتُ مَرُثَدٌ فَقَالَتُ مَرُحَبًا وَّآهُلًا هَلُمَّ فَبِتُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ قُلُتُ يَاعَنَاقُ حَرَّمَ اللَّهُ الزَّنَا قَالَتُ يَاآهُلَ النحِيَام هذَاالرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسَرَآءَ كُمْ فَتَبَعَنِي تُمَانِيَةٌ وَسَلَكُتُ الْحَنْدَمَةَ فَانْتَهَيْتُ اللَّي غَارِ اَوْكَهُمِ فَدَخَلُتُ فَجَآءُ وُا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَاسِيٌ فَبَالُوا فَظَلَّ بَوْلُهُمْ عَلَى رَاْسِيُ وَعَمَّاهُمُ اللَّهُ عَنِّي قَالَ ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعُتُ اِلَى ٰصَاحِبَىٰ فَحَمَلُتُهُ ۚ وَكُانَ رَجُلًا ثَقِيُلًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْاذُخِرِ فَفَكَّلُتُ عَنْهُ أَكُبُلَهُ فَجَعَلْتُ أَحُمِلُهُ وَيُعِينُنِي حَتَّى قَلِمُتُ الْهَدِينَةَ فَٱتَّيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولُ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا فَأَمُسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَرُدُّ عَلَىٰؓ شَيُعًا حَتّٰى نَزَلَتُ الزَّانِيُ لَايَنُكِحُ اِلَّا زَانِيَةٌ أَوْمُشُرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا إِلَّا زَان أَوْمُشُرِكٌ فَلاَ تنكحها

عناق تھاوہ اس کی دوست تھی۔مر ٹد نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک ہے دعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے مدینہ پہنچائے گا۔مرثد کہتے ہیں کہ میں ( مكه ) آيااورايك ديواركي أوث مين ہوگيا۔ جائدني رات تھي كهاتے میں عناق آئی اور دیوار کے ساتھ میرے سائے کی سیاہی کو دیکھ لیا۔ جب میرے قریب پینی تو بھیان گئ اور کہنے گی تم مرتد ہو؟ میں نے کہا مان مرتد مول - كين كل اهل ومرحباً (خوش آمديد) آج كى رات ہارے یہاں قیام کرو۔ کہتے ہیں: میں نے کہاعناق اللہ تعالی نے زنا کوحرام قرار دیا ہے۔اس نے زور سے کہا: خیمے والو! به آ دی تمہار ہے قديول كو في جاتا ہے۔ چنانچية تھ آدى ميرے چيجے دوڑے ميں (خندمه) ایک پیاڑ کی طرف بھا گا اور وہاں پہنچ کرایک غار دیکھا اور اس میں گھس گیا وہ لوگ آئے اور میرے سر پر کھڑے ہوگئے اور وہاں پیثاب بھی کیا جومیرے سر پر پڑنے لگا۔لیکن اللہ تعالی نے انہیں مجھے د میصنے سے اندھا کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر میں بھی اینے ساتھی کے پاس گیااوراسے اٹھایاوہ کافی بھاری تھا۔ میں اسے لے کراؤخر کے مقام تک پہنچا پھراس کی زنجیریں تو ڑیں اور اسے پیٹھ پر لاولیا وہ مجھے تها ديا تهايبال تك كه من مدينه من ، آنخضرت كل خدمت مين حاضر ہوا اور عرض کیا مارسول اللہ! میں عناق سے نکاح کروں گا۔آب ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں "الزاني لا ينكح" الآية (ترجمه: زاني، زاني شركه كے علاوه سي سے نکاح نہیں کرتا۔ای طرح زانیہ کے ساتھ بھی زانی یا مشرک کے علاده کوئی تکان نبیس کرتا اورآب اللے فرمایاس سے نکاح نہ کرو۔

#### يرمديث حن غريب مم الصرف اى سند عان ميل

۲۹۷- حدثنا هناد نا عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن البي سُليمان عن عبدالملك بن البي سُليمان عن سَعِيدِ بُنِ جُبيْرِ قَالَ سُعِلُتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي الْمَارَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبيُرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي الْمَارَةِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبيُرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي الْمَارَةِ مُصُعَبِ بُنِ الزُّبيُرِ الْمُتَلَاقِ مُصَعَبِ بُنِ الزُّبيُرِ الْمُتَلَاقِ مَنْ مَكانِي اللهِ مَنْ مَكانِي اللهِ مَنْ عَمَرَ فَاسْتَادُنَتُ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِي اللهِ مَنْ مُبيرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبيرٍ الدُّحُلُ اللهِ ال

۲۹۷- حضرت سعید بن جیر قرماتے ہیں کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں مجھ سے کسی نے لعان کرنے والے مرد وعورت کا حکم پوچھا کہ کیا انہیں الگ کردیا جائے؟ میں جواب نددے سکا تو اشااور عبداللہ بن عمر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اجازت جا بی تو کہا گیا کہ وہ قبلولہ کررہے ہیں۔ انہوں نے میری آ وازین کی تھی کہنے لگے ابن جیر آ جاؤتم کسی کام بی سے آئے ہوگے۔ میں داخل ہو گیا وہ ابن جیر آ جاؤتم کسی کام بی سے آئے ہوگے۔ میں داخل ہوگیا وہ

مَاجَاءَ بِكَ اِلَّاحَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلُتُ فَاِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرُدَعَةَ رَحُلِ لَّهُ ۚ فَقُلُتُ يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمٰنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ نَعَمُ إِنَّ أَوَّلَ مَنَّ سَالَ عَنُ ذَٰلِكَ فُلاِنُ بُنُ فُلاَن اتَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ لُوُ اَنَّ اَحَدَنَا رَاى إِمْرَاتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيُفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكُلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمُرِ عَظِيم وَإِنْ سَكَّتُ سَكَّتَ عَلَى أَمُر عَظِيم فَسَكَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُحِبُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلُتُكَ عَنْهُ قَدِابُتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِيُ سُوُرَةً النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ٱحَدِهِم ٱرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلِّ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظُه ۚ وَذَكَّرَه ۚ وَأَخْبَرَه ۚ إِنَّ عَذَابَ الدُّنيَا اَهُوَلُ مِنُ عَذَابِ اللاجِرَةِ فَقَالَ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقّ مَاكَذَبُتُ عَلَيْهَا ثُمَّ نَنَّى بِالْمَرْأَةِ وَوَعَظَهَا وَّذَكَّرَهَا وَٱخُبَرَهَا ٱلَّ عَذَابَ الدُّنُيَا ٱهُوَلُ مِنُ عَذَابِ الُاخِرَةِ فَقَالَتُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاصَدَقَ فَبَدَا بِالرُّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ انَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكاذِبينَ ثُمَّ نَنتى بالمَرُاةِ فَشَهدَتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيُنَ

کواوے کے نیچے بچھایا جانے والا ٹاٹ بچھا کراس پر للٹے ہوئے تھے۔میں نے عرض کیا: ابوعید الرحمٰن کیا لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے۔ کہنے لگے سجان اللہ! ہاں اور جس نے سب ہے سلے یہ مسئلہ یو چھا وہ فلاں بن فلال ہن وہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اگر کو کی شخص اپنی بیوی کوبرائی (بے حیائی/زنا) کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔اگروہ بولے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر خاموش رہے تو بھی بہت برى چزير خاموش رہے۔آپ ﷺ خاموش رہے اسے کوئی جوابنہیں وما۔اس کے بعد (تھوڑے دنوں بعد )وہ دوبارہ حاضر ہوا اورعرض کیا ہوگیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی بیہ آیات نازل فرَّمَا كين ـ "والذين يرمون ازواجهم" .....الخ. (ترجمه: اورجو لوگ اپنی بیوبوں ہر (زناکی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس اینے علاوہ کوئی گواہ نہ ہوتو ان کی شہادت یہی ہے کہ جار مرتبداللہ کی تشم کھا کر کے کہ میں سیا ہوں اور یانچویں مرتبہ کیے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے پر الله کی لعنت ہو۔ اور اس عورت سے اس صورت میں سر اٹل سکتی ہے کہ وہ جارمرتبتم کھا کر کہے کہ میخص جھوٹا ہے پھر پانچویں مرتبہ کے کہا گر ية عاموتو مجه برخدا كاغضب مو) بحرآ تخضرت على في الشخص كو بلايا اور بیآیات پڑھ کرسنانے کے بعداسے نقیحت کی سمجھایا بجھایا اور بتایا کدونیاوی سرا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وہ كني لكايار سول الله! اس ذات كى تم جس ني آپ الله كوت كي ساتھ بھیجا میں نے اس برجھوٹی تہمت نہیں لگائی چھرآ پھی عورت کی طرف مڑے اور اسے بھی اس طرح سمجھایا بھچایا لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ ﷺ کوت کے ساتھ مبعوث کیا میراشوہر سے نہیں۔اس کے بعد آ ب علی نے مرد سے شروع کیا اور اس نے جار شها دتیں دیں کہوہ سیا ہے اور یانچویں مرتبہ کہا کہ اگروہ جھوٹا ہوتو اس پر الله کی لعنت، پھرعورت نے بھی جارشہا دتیں دیں کہ وہ جھوٹا ہے اوراگر وه یجا ہوتو اس پر (عورت پر )الله کاغضب ہو۔

بیعدیث حسن سیح ہے اوراس باب میں مہل بن سعد سے بھی روایت ہے۔

۲۹۷۱ حدثنا بندار نا محمد بن ابی عدی نا هشام بن حسان قال نَنِيُ عِكْرَمَةُ عَن ابُن عَبَّاس أَنَّ هلَالَ بُنَ ٱمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَه عِنْدَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هلَالٌ إِذَا رَاى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى إِمُرَأَتِهِ اَيَلْتَمِسُ الْبَيَّنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيُّنَةَ وَإِلَّاحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمُرِي مَايُبِرِّئُ ظُهُرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوا حَهُمُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ آحَدِهمُ ٱرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيُنَ فَقَرَأُ إِلَى أَنُ بَلَغَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اِلَّيُهِمَا فَجَآءَ فَقَامَ هلالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَالُحَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالُوا لَهَا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاس فَتَلَكَّأَتُ وَنَكَسَتُ خَتَّى ظَنَنَّا أَنُ سَتَرُحِعَ فَقَالَتَ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُصِرُوْهَا فَإِنْ جَآءَ تُ بِهِ أَكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيُن خَدُلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بُن سَحُمَاءَ فَجَاءَ تُ بِهِ كَذَٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا مَامَضَى مِنُ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَانٌ

ا ۲۹۷۔حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پرشریک بن سماء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا تو گواہ پیش کرویا پھرتم برحد جاری کی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا کہ اگر کوئی کسی شخص کو اپنی ہیوی کے ساتھ دیکھے تو کیا گواہ تلاش کرتا پھر ہے۔لیکن آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ يا پهرتمهاري پينه برحدلگائي جائے۔ بلال نے عرض كيايارسول الله! اس ذات کی نتم جس نے آپ ﷺ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا میں یقیناً سیا ہوں اور میر معلق الی آیات نازل ہوں گی جومیری بیٹے کو حد سے نجات دلائیں گی چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں "والذين يرمون ازواجهم .... ع ان كان من الصادقين" آنخضرت ﷺ نے یہ آیات براهیں اور ان دونوں کو بلوایا۔ وہ دونون آئے اور کھڑے ہو کر گواہی دی تورسول اکرم عظے نے فرمایا: الله تعالى جانتے ہیں كہتم میں ہے كوئى جھوٹا ہے كياتم دونوں میں ہے کوئی رجوع کرنا جا ہتا ہے؟ پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور گواہی ِ دی۔ جب وہ یانچویں گواہی دینے گلی کہ(اگراس کا شوہرسیا ہوتو اس (عورت) پر الله کا عذاب نازل ہو) تو لوگوں نے کہا کہ ہیہ گواہی اللہ کے غضب کولازم کرد ہے گی۔ چنانچہ وہ پچکیا کی اور ذلت کی وجہ سے سر جھکالیا یہاں تک کہ ہم لوگ سمچے کہ یہ اپنی گواہی سے لوٹ کر ( زنا کا اقرار کرلے گی )لیکن وہ کینے گئی: میں اپنی قوم کوسارا دن رسوانہیں کروں گی اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرمایا: دیکھو اگریہالیا بچہ پیداکرے جس کی آئکھیں سیاہ، کو کھے موٹے اور رانیں موٹی ہوں تو وہ شریک بن تھاء کا نطفہ ہے (ولدز تاہے ) پھر اییاہی ہوااورآ پ ﷺ نے فرمایا: اگراللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعان کا تحكم نه نازل ہو چکا ہوتا تو میرااوراس کا معاملہ پچھادر ہوتا (میخی حد جاری کرتے۔)

بیحدیث حسن غریب ہے۔عباد بن منصور یہی حدیث عکر مد سے وہ ابن عباس سے اور دہ آئے خضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں ایوب بھی اسے عکر مدیے نقل کرتے ہیں لیکن سیمرسل ہے۔

۲۹۷۲ حضرت عائش فخر ماتی ہیں کہ جب میرے متعلق لوگوں میں

. ۲۹۷۲ حدثنا محمدد بن غيلان نا ابواسامة عن

تذكره ہونے لگا جس كى مجھے بالكل خرنة تنى تورسول اكرم الله ميرے متعلق خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔شہادتیں پڑھنے اور اللہ کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا ۔ لوگو مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دوجنہوں نے میری ہوی پرتہت لگائی ہے۔اللہ کی قتم میں نے اپنی بیوی میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی اور نہ ہی وہ میری عدم موجودگی میں مجھی میرے گھر میں داخل ہوا پھروہ ہرسفر میں میرے ساتھ شریک رہا ہے۔اس پر سعد بن معالاً کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گر دنیں اتار دوں قبیلہ خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا (حسان بن ثابت کی والدہ ان کی برادری ہے تعلق رکھتی تھیں )اور (سعدے) کہنے لگا: اللہ کی شمتم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ اللہ کی شم اگر ان لوگوں کا تعلق قبیلہ اوس سے ہوتا تو تم بھی یہ بات نہ کرتے نوبت یہاں تک بینچ گئی کہ سجد ہی میں اوس وخزرج کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہوگیا۔ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے اس کاعلم بھی نہیں تھا۔اسی روز شام کے وقت میں ام سطح کے ساتھ کسی کام کے لئے نکل۔ (چلتے ہوئے )امسط کو تھور لگی تو کہنے لگیں مطح ہلاک ہومیں نے ان سے کہا كدكيابات؟ ٢ إ باي بين كوكول كول ربى بيل وه خاموش ہو گئیں (تھوڑی دیر بعد ) پھڑھگر کھائی اور سطح کی ہلاکت کی بددعا کی میں نے دوبارہ ان سے یو چھا لیکن اس مرتبہ بھی وہ خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایبا ہی ہوا تو میں نے انہیں ڈاٹٹا اور کہا کہ آپ ایے بیٹے کے لئے بددعا کرتی ہیں۔وہ کہنے لگیں اللہ کی قتم میں اسے تمہاری وجد سے بی کوس رہی مول میں نے یو چھامیر متعلق کس وجد سے؟ اس برانہوں نے ساری حقیقت کھول کربیان کر دی۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیاواقعی یمی بات ہے؟ کہنےلگیں: ہاں۔اللہ کی تتم میں واپس الوث گئی۔ اور جس کام کے ارتکائ تھی اس کی ذرای بھی حاجت باتی نہ ربی۔ اور پھر مجھے بخار ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا : یارسول اللہ! مجھے میرے دالدے گھر بھیج دیجئے۔آپ ﷺ نے میرے ساتھ ایک غلام کو بجيج ديا\_ ميں گھر ميں داخل ہوئي تو ديکھا كهام رو مان ؓ (حضرت عاكشہؓ کی والدہ) نیجے ہیں اور ابو بکڑ او پر قر آن کریم پڑھ رہے ہیں۔ (والدہ نے) یو جھا بٹی کیے آئی ہو؟ میں نے ان کے سامنے پورا قصد بیان کیا

هشام بن عروة قال أَخْبَرَنِيُ أَبِي عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ذُكِرَ مِنُ شَأَنِيَ الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمُتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ حَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَاللَّهَ وَٱثَّنٰي عَلَيُهِ بِمَا هُوَ آهُلُه ۚ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ أَشِيْرُوا عَلَىَّ فِي أُنَاسَ ابَنُوا اَهْلِي وَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَى اَهُلِيُ مِنْ سُوعٍ قَطُّ وَابَنُوا بِمَنْ وَاللَّهِ مَاعَلِمْتُ عَلَيُهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ وَلَا دَحَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَر إِلَّا غَابَ مَعِيَ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ ائْذَنُ لِيُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنُ اَضُرِبَ اَعْنَاقَهُمُ وَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْخَزْرَجِ وَكَانِتُ أُمُّ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ مِّنُ. رَهُطِ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ كَذَبُتَ اَمَا وَاللَّهِ لَوُكَانُوُا مِنَ الْأَوْسِ مَااْحُبَبُتَ اَنْ تَضُرِبَ اَعُنَاقَهُمْ حَتَّى كَادَ أَنُ يُكُونَ بَيْنَ الْآوُسِ وَالْحَزُرَجِ شَرٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمُتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ ذَلِكَ الْيَوُم خَرَجُتُ لِبَعُضِ حَاجَتِيُ وَمَعِيَ أُمُّ مِسُطَحٍ فَعَثَرَتُ فَقَالَ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلُتُ لَهَا أَى أُمِّ تَسْبِينَ ابْنَكِ فَسَكَّتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسُطَحٌ فَقُلُتُ لَهَا أَى أُمَّ ٱتَسُبِّينَ ابْنَكِ فَسَكَّتَتُ ثُمَّ عَثَرَتِ النَّالِثَةَ فَقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا أَى أُمَّ تَسْبَيْنَ ابْنَكِ فَقَالَتُ وَاللَّهِ مَااَسُبُّهُ ۚ إِلَّا فِيُكِ فَقُلُتُ فِي أَى شَانِيُ قَالَتُ فَبَقَرَتُ لِيَى الْحَدِيثَ قُلْتُ وَقَدُكَانَ هَذَا قَالَتُ نَعَمُ وَاللَّهِ لَقَدُ رَجَعُتُ إِلَى بَيْتِي وَكَانَ الَّذِي خَرَجُتُ لَهُ لَمُ اَخُرُجِ لَآآجِدُ مِنْهُ قَلِيُلاً وَّلاَ كَثِيْرًا وَوُعِكُتُ فَقُلُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرُسِلْنِيُ اللي بَيْتِ اَبِي فَارُسَلَ مَعِيَ الْغُلامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدُتُّ أُمَّ رُوْمَانَ فِي السِّفُلِ وَٱبُوْبَكُرِ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرُا فَقَالَتُ مَاجَآءَ بِكِ يَابُنَيَّةُ قَالَتُ فَاخْبَرْتُهَا وَذَكُرُتُ لَهَا الْحَدِيْتَ فَإِذَا هُوَ لَمُ يَبُلُغُ مِنْهَا مَابَلَغَ مِنِّيُ فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ خَفِّفِي عَلَيْكِ الشَّانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ

اور بتایا کداس کا لوگوں میں چرجا ہو چکا ہے انہیں بھی اس سے اتی تکلیف نہ ہوئی جتنی مجھے ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں بٹی گھرانانہیں اس کے کہ اللہ کی قتم کوئی خوبصورت عورت ایسی نہیں جس سے اس کی سوکنوں کے ہوتے ہوئے اس کاشو ہرمحت کرتا ہوادروہ (سوکنیں )اس ہے حسد نہ کریں اور اس کے متعلق باتیں نہ بنائی جائیں بعنی انہیں وہ اذیت نہیں پیٹی جو مجھے ہوئی تھی۔ پھر میں نے یو چھا کہ کیامیرےوالد بھی یہ بات جانتے ہیں؟ فرمایا اہل بھر میں نے رسول الله الله علا کے متعلق يوچھاتو بتايا كه ہاں آپ ﷺ بھى يەبات جانتے ہيں اس ير ميں اورزیادہ عملین ہوگئ اوررونے گئی۔ ابوبکر نے میرے رونے کی آوازشی تونیج بشریف لائے اور میری والدہ سے یو چھا کہ اسے کیا ہوا؟ انہوں فعرض کیا کہاہے ایے متعلق تھینے والی بات کاعلم ہوگیا ہے۔ لہذا. اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ابو کر انے فرمایا: بیٹی میں تمہیں تتم دیتا مول كدايي كمر واليل لوث جاؤين واليل آگئي تو رسول الله على میرے گھرتشریف لائے اور میری خادمہ سے میرے متعلق دریافت کیا تواس نے کہا: اللہ کی شم مجھان میں کسی عیب کاعلم نہیں اتنا ضرور ہے كەدەسو جايا كرتى تھيں اور بكرى اندر داخل ہوكر آٹا كھا جايا كرتى تھى\_ (راوی کوشک ہے کہ خمیر تھاکہا، یاعجینتھا)اس پر بعض صحابہ نے اسے ڈانٹااور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیج بولو یہاں تک کہ بعض نے اسے برا بھلابھی کہا۔وہ کہنے گئی:سبحان اللہ! اللہ کی قتم میں ان کے متعلق اس طرح جانی ہوں جس طرح سنار خالص اور سرخ سونے کو پہچانتا ہے۔ پھراس شخص کو بھی یہ بات پیتہ چل گئی ہوہم کیا گیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ سجان اللہ: اللہ کی قتم۔ میں نے بھی کسی عورت کا سترمنکشف نہیں کیا۔حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ پھروہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگیا۔ اس کے بعد صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے وہ ابھی میرے یاں ہی تھے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آنخضرت ﷺ مجمی تشریف لے آئے۔میرے والدین میرے واکیس بائیس بیٹھے ہوئے تھے۔آنخضرت ﷺ نے کلم شہادت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنابیان کی اور فر مایا: اے عائشہ اگرتم برائی کے قریب گئی ہو یاتم نے اینے اوپرظلم کیا ہے تو اللہ تعالی سے تو یہ کرلو کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی

لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسُنَآءُ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرٌ إِلَّا حَسَدُنَهَا وَقِيُلَ فِيُهَا فَإِذَا هِيَ لَمُ يُبُلُغُ مِنْهَا مَابَلَغَ مِنِّي قَالَتُ قُلُتُ وَقَدُ عَلِمَ بِهِ آبِي قَالَتُ نَعَمُ قُلُتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَاسْتَغَبَّرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ آبُوبَكُرِ صَوْتِي وَهُوَ فَوُقَ الْبَيْتِ يَقُرَّأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي مَاشَانُهَا قَالَتُ بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِن شَأْنِهَا فَفَاضَتُ عَيُنَاهُ فَقَالَ اَقُسَمْتُ عَلَيْكِ يَابُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعُتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَحَعُتُ وَلَقَدُ جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِيُ وَسَالَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالَتُ لَاوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَيُهَا عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتُ تَرُقُدُ حَتَّى تَدُخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرَتَهَا أَوْعَحَيْنَتَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعُضُ أَصْخَابِهِ فَقَالَ اصُدِقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسُقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَايَعُلَمُ الصَّانِعُ عَلَى تِبُرِالذَّهَبِ الْاحْمَرِ فَبَلَغَ الْاَمُوُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاكَشَفُتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطُّ قَالَتُ عَائِشَةً فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَتُ وَأَصُبَحَ ابَوَايَ عِنْدِي فَلَمُ يَزَالاً عِنْدِيُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ صَلَّى الْعَصُرُ ثُمَّ دَحَلَ وَقَدِاكُتَنَفَ ابَوَاىَ عَنُ يَمِينِي وَشِمَالِي فَتَشَهَّدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمِدَاللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ ۚ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ يَاعَائِشَةُ إِنْ كُنُتِ قَارَفُتِ سُوَّءً ٱوُظَلَمُتِ فَتُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ قَالَتُ وَقَدُ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهَيَ حَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلُتُ أَلَا تَسْتَحْيى مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ آنُ تَذُكُرَ شَيْئًا وَّوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ الِّي آبِي فَقُلُتُ آجِبُهُ قَالَ فَمَاذَا ٱقُولُ فَالْتَفَتُّ اللِّي أُمِّي فَقُلُتُ آجِبِيهِ قَالَتُ أَقُولُ مَاذَا قَالَتُ

فَلَمَّا لَمُ يُحِيْبًا نَشَهَّدُتُّ فَحَمِدُتُّ اللَّهَ وَٱثْنِيتُ عَلَيُهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ۚ ثُمَّ قُلُتُ آمَا وَاللَّهِ لَئِنُ قُلُتُ لَكُمُ آتِيي لَمُ أَفْعَلُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَاذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمُ لِيُ لَقَدُ تَكَلَّمُتُمُ وَأُشُرِبَتُ قُلُوبُكُمْ وَلَئِنُ قُلُتُ إِنِّيُ قَدُ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي لَمْ أَفْعَلُ لَتَقُولُنَّ إِنَّهَا قَدُ بَآءَ تُ بِهَا عَلَى نَفُسِهَا وَاللَّهِ إِنِّي مَاأَجِدُلِيُ وَلَكُمُ مُّثَلَّا قَالَتُ وَالْتَمَسُتُ اسُمَ يَعُقُوبَ فَلَمُ أَقْدِرُ عَلَيُهِ إِلَّا آبَايُوسُفَ حِينَ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَالُ عَلَى مَاتَصِفُونَ قَالَتُ وَٱنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَاعَتِهُ فَسَكَّتُنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَاتَبَيْنُ السُّرُوْرَفِيْ وَجُهِم وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ ۚ وَيَقُولُ اَبُشِرِي يَاعَائِشَهُ قَدُ اَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَ تَكِ قَالَتُ فَكُنتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِيُ ابَوَايَ قَوْمِيُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَّيْهِ وَلَا أَحْمَدُه ولا أَحْمَدُ كُمَا وَلَكِنُ أَحُمَدُ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَآءَ تِي لَقَدُ سُمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ تُمُوهُ وَ لَاغَيَّرُتُمُوهُ وَكَانَتُ عَائِشَةُ يَقُولُ أَمَّا زَيُنَبُ ابْنَةُ جَحُش فَعَصَمَهَا اللَّهُ بدِينِهَا فَلَمُ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَامًّا أُخِتُهَا حَمُنَةُ فَهَلَكُتُ فِيُمَنُّ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيُهِ مِسُطَعٌ وَّحَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبُدُاللَّهِ بُنِ أَبَيَّ وَكَانَ يَسُتُوشِيُهِ وَيَحْمَغُه وَهُوَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتُ فَجَلَفَ ٱبُوبَكْرٍ آنُ لَّا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ آبَدًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَلاَيَاتُل أُولُوا الْفَضُل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يَعْنِي اَبَابَكُرِ اَكُ يُّؤُتُوا اُوْلِي الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِيُنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيُلَ اللَّهِ يَعْنِيُ مِسُطَحًا اللَّي قَوْلِهِ ٱلَّا تُحِبُّونَ أَنّ يُّغُفِّرَاللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ قَالَ ٱبُوبَكُر بَلَىٰ وَاللَّهِ يَارَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنُ تَغُفِرَ لَنَا وَعَادَلَهُ بِمَا كَانَ

توبہ قبول کرتے ہیں۔ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت آئی اور دروازے میں بیٹے گئی میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیا آ ب اس عورت کی موجود گی میں یہ بات کرتے ہوئے شرماتے نہیں غرض آنخضرت الله في وعظ ونصيحت كى تومين اين والدكى طرف متوجه بوئى ادرع ض کیا کہ آنخضرت فلکو جواب دیجئے۔انہوں نے فرمایا: میں کیا کہدسکتا ہوں۔ پھر میں والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے جواب ویٹے کے لئے کہا تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب ان دونوں نے کوئی جواب نبیس دیا تو میس نے کلمہ شہادت برمها اور الله تعالی کی حمد و ثنابیان كرنے كے بعد كہا: الله كي قتم اگر ميں الله تعالى كو كواہ بنا كر آپ حضرات ہے رہ کہوں کہ میں اس فعل کی مرتکب نہیں ہوئی تب بھی یہ بات مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔اس لئے کہ یہ بات تم لوگوں کے سامنے کہی جا چکی ہےاور تہارے دلوں میں سرایت کر گئی ہےاورا کر میں ہے کہوں کہ ماں میں نے بیرکیا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں نے نہیں كيان وتم لوك كبوك كداس في اي جرم كا اقرار كرليا -الله كالمم میں تمہارے اور ایئے متعلق کوئی مثل نہیں جانتی پھر میں نے یعقوب کا نام لینا جا باتو میرے ذہن میں نہیں آیا اتناہیٰ آیا کہ وہ ابویوسٹ ہیں (لینی میرا قصه بھی انہی کی طرح نے جیسے کہ انہوں نے اینے بیٹے کو کھونے کے بعد فرمایا)"فصبر جمیل".....الآیة (ترجمہ: مبری) بہت ہے اور جس طرح تم بیان کررہے ہواس پر اللہ تعالیٰ مدد گارہے) فرماتی میں کہ پھرای وقت آنخضرت ﷺ پروحی نازل ہوئی اور ہم لوگ فاموش ہو گئے۔ جب وی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے آنخضرت یو نجیتے ہوئے فرمانے لگے۔ عائشتہیں بشارت ہواللہ تعالی نے تمہاری یا کیزگی اور براوت نازل فرما دی ہے۔ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں بہت غصے میں تھی کہ میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ اٹھ اور کھڑی ہوجاو (لعنی آنخضرت فلاکاشکریداداکرو) میں نے کہانہیں الله كالمنتم نه من آپ الله كاشكرىيادا كرون كى اور نه آپ دونون كار بلکهالنّدربالعزت کاشکر بهادا کروں گی اوراس کی ہی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو میرے متعلق سے

مات من کرنداس کا انکار کیا اورنهاہے رو کنے کی کوشش کی۔حضرت عا نشیخر مایا کرتی تھیں کہ زینب بن جحش کواللہ تعالیٰ نے اس کی دینداری کی وجہ سے بچالیا اور اس نے اس موقع پر اچھی بات ہی کہی۔لیکن ان کی بہن حمنۃ بریاد ہونے والوں کے ساتھ بریاد ہوگئیں۔اس تہت کو پھیلانے والوں میں مسطح، حیان بن ثابت اور عبداللہ بن الی شامل تھے۔عبداللہ بن ابی (منافق) ہی شوشے چھوڑ تا اور خبریں جمع کرتا اور اس میں اس کازیادہ ہاتھ تھا۔حمنہ بھی اس کے نثریک کارتھیں۔حضرت عائشة فرماتی میں کہ ابوبکڑنے فتم کھائی کہ اب مطلح کو بھی فائدہ نہ ينجائي كي كتوبية يت نازل مولى "و لايأتل اولوا الفضل" ..... الآية (ترجمه الل نفل اور رزق ميس كشادكي ركف والي فتم نه کھائیں(اس سے مراد ابوبکڑیں) کہ قرابت داروں، مساکین اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پچے نہیں دیں گے (اس سے مراد مطح بن ) يهال تك كدفر مايا: الا تحبون ..... الآية (ترجمه: كياتم لوگ نہیں جاہتے کہ اللہ تعالیٰتم لوگوں کو معاف کردیں اور وہ بہت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں )اس پر ابو بکڑنے فرمایا: کیوں نہیں آ ا الله الله كالتم بم تيري مغفرت بي حايت بين اور پيم مطح كويه ليكي ك طرح ہی دینے لگے۔

یہ صدیث صن صحیح غریب ہے اونس بن بزید معمراور کی رادی مید دیث زہری ہے دہ عردہ بن زبیر ہے دہ سعید بن مسیب علقہ بن وقاص لیٹی اور عبیداللہ بن عبداللہ ہے اور میں برحضرات حفرت عائش ہے عردہ کی حدیث ہے زیادہ کمل اور کمی حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر بندار بھی ابن عدی ہے دہ محمد بن اسحاق ہے دہ عبداللہ بن الی بکڑ ہے اور وہ حفرت عائش نے قل کرتے ہیں کہ جب میری بڑوت تازل ہوئی تو آنے خضرت وہ من میری برکھڑے ہوں کا تذکرہ کرنے کے بعدوہ آیات تلاوت کیس پھر نیچ تشریف لائے اور دومردوں اور ایک عورت برحد قذف جاری کرنے کا حکم دیا۔ بیحد یہ صن غریب ہے۔ ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

۱۵۲۲ سورهٔ فرقان کی تفسیر بسم الله الرحمٰن الرحیم

۲۹۷ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!
کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہتم اللہ کے ساتھ کی کوشریک
مشہراؤ حالانکہ اس نے ہی تمہیں بیدا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر؟
آپ اللہ نے فرمایا: یہ کہتم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قبل کردو کہ وہ

وَمِنُ سُورَةِ الْفُرُقَانِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ

 قُلُتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَطُعَمَ مَمْ مَعَكَ قَالَ قُلُتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَزُنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ كَرُ

تہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے عرض کیااس کے بعد؟ فرمایا: یہ کہتم اپنے پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔

یہ حدیث حسن ہے۔ بندارا سے عبدالرحمٰن ہے دہ سفیان سے دہ منصور اور اعمش سے دہ ابودائل سے دہ عمر دبن شرحبیل سے دہ عبداللہ سے اور دہ آنخصرت ﷺ سے ای کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بیھدیث حسن صحیح ہے۔

٢٩٧٤ حدثنا عبد بن حميد نا سعيد بن الربيع ابوزيد نا شعبة عن واصل الاحدب عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَلَقَكَ وَانُ تَقُتُلُ وَلَدَكَ مِنْ اَجُلِ اَنُ يَّاكُلَ مَعَكَ خَلَقَكَ وَانُ تَوْنِي بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَتَلا الْمَوْنُ طَعَامِكَ وَانُ تَوْنِي بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَتَلا هَلِي الْكَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَوْنُونَ وَمَنُ يَّفِعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ آثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا

۲۹۷۲- حضرت عبداللہ قرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بوچھا کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا: تم اللہ کا شریک مفیر اکو حالا تکہ اس نے تہمیں بیدا کیا ہے۔ اورائی اولا دکواس لئے قل کروکہ وہ تمہارے ساتھ کھانا نہ کھانے گئی یہ تمہارے کھانے ہیں سے نہ کھانے گئے ایم بالہ کے ساتھ زنا کرو عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر آنخصرت کی نہوی کے ساتھ کی "واللہ ین فرماتے ہیں کہ پھر آنخصرت کی نے یہ آ بت بڑھی" واللہ ین لاید عون" ساتھ کی کو معبوز ہیں خم ہراتے اور وہ لوگ اس فنس کو تنہیں کرتے ہیں کہ بھراتے اور وہ لوگ اس فنس کو تنہیں کرتے اور جو شخص ہے کا میں کرے گا اور وہ ہمیشہ کرے گا اور وہ ہمیشہ کرے گا اور وہ ہمیشہ دوز خبی ہیں ذکیل ہوکررے گا۔

سفیان کی منصوراوراعمش سے منقول صدیت شعبہ کی واصل نے مروی صدیث سے زیادہ مجے ہے۔ اس لئے کہ واصل کی سند میں ایک شخص زیادہ نہ کور ہے۔ گھر بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ واصل سے وہ ابو وائل سے اور وہ عبداللہ سے نقل کرتے ہوئے عمر و بن شرصیل کا ذکر نہیں کرتے۔

# سُورَةُ الشُّعَرَآءِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

۲۹۷٥ حدثنا ابوالالیث احمدبن المقدم العحلی نامحمدبن عبدالرحمن اطفاوی ناهسام بن عروةعن ابیه عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّانَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَیَةُ وَانْذِرُ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ یَاصَفِیَّهُ بِنْتَ مُحَمَّدِ یَابَنِی عَبُدِالْمُطَّلِبِ اِنِّیُ لَاَامُلِكُ لَکُمْ مِّنَ اللهِ شَیْئًا سَلُونِی عَبُدِالْمُطَّلِبِ اِنِّیُ لَاَامُلِكُ لَکُمْ مِّنَ اللهِ شَیْئًا سَلُونِی

# ۱۵۲۷ سورهٔ شعراء بهم الله الرحمٰن الرحيم

7920 حضرت عائش فرماتی میں کہ جب یہ آیت "وانلو عشیر تک" این قرابت والوں کوڈرا عشیر تک " این قرابت والوں کوڈرا دیت کی ازل ہوئی تو رسول اللہ اللہ ان فرمایا: اے صغیہ بنت عبدالمطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنوعبدالمطلب میں تم لوگوں کے لئے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے میں کی چیز کا افتیار نہیں رکھتا۔ ہاں میرے مال میں سے جوتم جا ہوطلب کر سکتے ہو۔

مِنُ مُّالِيُ مَاشِئتُمُ

یہ صدیث حسن صحیح ہے۔ وکیچ اور کئی راوی بھی میر حدیث ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے ای کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بعض حضرات اسے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں حضرت عائشہ کا ذکر نہیں اس باب میں علی اور عباس سے بھی روایت ہے۔

٢٩٧٦ ـ حدثنا عبد بن حميد قال احبرنى زكريا بن عدى ناعبيدالله بن عمروالرقى عن عبدالملك بن عمير عَنُ مُوسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ بن عمير عَنُ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَٱنْفِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قُرَيْشًا فَحَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قُرَيْشًا فَحَصَّ وَعَمَّ فَقَالَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشِ آنَقِدُوا ٱنفُسَكُم مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لَآمُلِكُ لَكُمُ مَنَ النَّارِ اللهِ فَرَّا وَلا نَفْعًا يَامَعُشَرَ بَنِى عَبُدِالْمُطَلِبِ آنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ فَاتَى لَكُمُ مَنَ النَّارِ فَاتَى لَا اللهِ فَرَّا وَلا نَفْعًا يَافَاطِمَةً بِنُتَ يَامَعُشَرَ بَنِى عَبُدِالُمُطَلِبِ آنْقِذُوا ٱنْفُسَكُمُ مِنَ النَّارِ فَاتَى لَكُمُ مَنَ النَّارِ فَاتَى لَا أَمُلِكُ لَكُمُ مَنَ النَّارِ فَاتَى لَكُمُ مَنَ النَّارِ فَاتَى لَكُمُ مَنَ النَّارِ فَالَكُ لَكُ مَ مَنَ النَّارِ فَالَّوْمَةُ بِنُتَ يَامَعُمُ اللَّهُ لَكُ مَنَ النَّارِ لَلَّهُ لِكُ لَكُ مَ مَنَّا وَلاَ فَعَا يَافَاطِمَةً بِنُتَ مَدَّا إِلَّ لَكَ رَحِمًا وَسَائِلُهُا بِبِلَائِهَا اللَّهُ لَكُ لَكُ مَنَ النَّارِ لَوَ لَكَ لَكُ مَنَ النَّارِ لَكَ مَرَاللَّا لِكَ رَحِمًا وَسَائِلُهُا بِبِلَائِهَا اللهُ لَكَ لَكُ مَنَ النَّالِ لَلَا لَكَ رَحِمًا وَسَائِلُهُ اللهُ اللهُ لَكَ مَرْحَمًا وَسَائِلُهُ اللهُ اللهُ لَلْ اللهُ لَكَ رَحِمًا وَسَائِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْكَ رَحِمًا وَسَائِلُهُ اللهُ المَالِلُ اللهُ ال

یہ مدیث اس سند سے غریب ہے۔ علی بن حجر بیر صدیث شعیب نے وہ عبدالملک سے وہ موئی بن طلحہ سے وہ ابو ہر بری سے اور ب آنخضرت ﷺ سے اسی کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔

٢٩٧٧ ـ حدثنا عبدالله بن ابى زياد نا ابوزيد عن عوف عن قسامة بن زهير قَالَ ثَنِيُ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ يَابَنِي عَبُدِ مَنَافِ يَاصَبَاحَاهُ

۲۹۷۷۔ حضرت اشعری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت واندر عشیرتک " سالآیة نازل ہوئی تو آخضرت ﷺ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور آواز کو بلند کرکے فرمایا: اے بو عبد مناف ڈرو(اللہ کے عذاب ہے)۔ ●

یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ بعض راوی اسے وف سے وہ تسامہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت زیادہ صحیح ہے اس میں ابوموی کا ذکر نہیں۔

<sup>•</sup> عرب كاييدستور بي كراكر كن چيز سے ذرنامقصود ہوتو بيالغاظ كيے جاتے ہيں۔' ياصباحاہ' واللہ اعلم۔ (مترجم)

# ۵۲۸\_سورهٔ نمل کی تفسیر بسم الله الرحمن الرحيم

٢٩٤٨ حفرت الوجريرة كتب بي كدرسول اكرم على في فرمايا: داية الارض نطے گا۔ تواس کے پاس حضرت سلیمان کی مبراور حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا۔جس سے وہ منومن کے چبرے پر کلیر کھنچے گا جس سے اس کا چرہ تھکنے گے گا اور کافر کے ناک برحضرت سلیمان کی مہر سے مہر لگا دے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ایک خوان پرجمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو كافراور مومن كهدكر يكاريل ك\_(ليني دونول مين تفريق موجائ

# سُورَةُ النَّمُل بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

۲۹۷۸ حدثنا عبد بن حمید نا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أوُسِ بُن خَالِدِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتِمُ سُلَيْمَانَ وَّعَصَا مُوسَى فَتَنجُلُو وَجُهَ الْمُؤْمِن وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِمِ حَتَّى إِنَّ أَهُلَ الْخَوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَذَا يَامُؤُمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَاكَافِرُ

بیر حدیث حسن ہے اسے ابو ہر روان اس کے علاوہ اور سند ہے بھی دابۃ الارض کے بیان میں نقل کرتے ہیں اور اس باب میں ابوا مامہ ہے بھی حدیث منقول ہے۔

# سُورَةُ الْقَصَص بسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

۲۹۷۹\_حدثنا بندارنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال ثنى ابوحازم الأشُجَعِيّ عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيِّهِ قُلُ لَّآلِكَ إِلَّاالِلَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوُلَا أَنْ تُعَيِّرُنِي قُرَيْشٌ إِنَّمَا يَحُمِلُه عَلَيْهِ الْجَزُعُ لَاقْرَرُتُ بِهَا عَلَيْكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنُ اَحْبَبُتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يُشَاءُ

# 19 ١٥ ـ سور د فضعن کي تفسير بسم التدارحن الرحيم

٢٩٤٩ حضرت الومريرة كت مين كدرسول الله الله الله الله (ابوطالب) عفرمايا: "لاالله الاالله" كهدويج تاكرين قيامت کے دن آپ کے متعلق ایمان کی گواہی دے سکوں۔ وہ کہنے لگے اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ قریش کہیں گے کہ (ابوطالب) نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تو میں پیکلمہ پڑھ کر تمہاری آ تکھیں تحتری کر دیا۔ اس پر بهآیت نازل ہوئی''انک لا تهدی'' الآية (رجم: اع مُح ( ﷺ) آب جے عابی اے مدایت نہیں

دے سکتے۔ بلکہ ہدایت تواللہ ہی جے جائے ہیں دے دیتے ہیں۔)

بیمدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف بزید بن کیسان کی روایت سے جانتے ہیں۔

# • ۱۵۷\_سور دعنکبوت کی تفسیر بسم الله الرحمن الرحيم

۲۹۸۰ حضرت سعدٌ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق جارآ بیتی نازل ہوئیں پھرقصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کیا اللہ تعالی نے

سُورَةُ الْعَنْكَبُوت بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

• ۲۹۸ ـ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثني قالا نامحمد بن جعفر نا شعبه عن سماك بن حرب

قال سَمَعَت مصعب بن سعد يُحَدِّثُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ سَعُدٍ قَالَ النَّالِيَّ وَقَالَتُ سَعُدٍ قَالَ النَّالِيَّ وَاللَّهِ لَآاطُعَمُ طَعَامًا أَمُّ سَعُدِ النَّيسَ قَدُ اَمَرَاللَّهُ بِالبِرِّ وَاللَّهِ لَآاطُعَمُ طَعَامًا وَلَا اَشُرَبُ شَرَابًا حَتَّى اَمُونَ اَوُ تَكُفُرَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا اَرُدُوا اَنُ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا فَنَزَلَتُ هذِهِ الْايَةُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتَشُرِكَ بِيَ الْايَةَ لِتَسُرِكَ بِيَ الْايَةَ لِتَسُرِكَ بِيَ الْايَة

نیکی کا حکم نہیں دیا۔اللہ کا تئم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ بول گی۔ جب تک مرنہ جاؤں یا پھرتم دوبارہ کفرنہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب انہیں پچھ کھلانا ہوتا تو منہ کھول کر کھلایا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں "ووصینا الانسان بواللدیہ" .....الآیة (اور ہم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔اگروہ چاہیں کہتم میر ہے ساتھ اس چیز کوشریف کروجس کے تعلق کوئی علم نہیں تواس بات میں ان کی اطاعت نہ کرولیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔)

### بیعدیث حسن سیح ہے۔

٢٩٨١ حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة وعبدالله بن بكرا لسهمى عن حاتم بن ابى صغيرة عن سماك عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أُمِّ هَانِيعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيُكُمُ المُنكرَ قَالَ كَانُوا يَخُذِفُونَ آهُلَ الْاَرْضِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ

۲۹۸۔ حفرت ام ہائی آنخضرت اللہ سے اس آیت "و تاتون فی نادیکم الممنکر" (یعنی تم اپنی مخفلوں میں منکرات کا ارتکاب کرتے ہو) کی تفییر میں نقل کرتی ہیں کہ وہ لوگ زمین والوں پر کنکریاں چھیکتے اوران کا فداق اڑایا کرتے تھے۔

میددیث حسن ہے ہم اسے صرف حاتم بن الی صغیرہ کی روایت سے جانے ہیں اوروہ ساک سے روایت کرتے ہیں۔

### سُوُرَةُ الرُّوْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٢٩٨٢ حدثنا نصر بن على الجهضمى نا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن سليمان الاعمش عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدُرٍ ظَهَرَتِ الرُّوْمُ عَنْ اَبِي فَارِسٍ فَاعَجَبَ ذَلِكَ الْمُؤُمِنِيُنَ فَنَزَلَتُ الْمَوْمِنِينَ فَنَزَلَتُ الْمَوْمِنِينَ فَنَزَلَتُ اللَّهِ عَلَي قَارِسٍ فَاعَجَبَ ذَلِكَ الْمُؤُمِنِينَ فَنَزَلَتُ اللَّهِ عَلَي قَارِسَ الرُّومُ إلى قَوْلِهِ يَفُرَ لُهُ المُؤُمِنُونَ بِعَصْرِاللَّهِ فَقَرِ الرُّومُ عَلى فَارِسَ

### ا ۱۵۷\_سورهٔ روم بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹۸۲ حضرت ابوسعید نفر ماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ردمی اہل فارس پر عالب ہو گئے تو مؤمنوں کو یہ چیز اچھی لگی اس پر بیآیت نازل ہوئی"الم علیت الروم"……الآیة (لینی روم غالب آگئے) چنانچہ میومنین اہل روم کے فارس پر غالب ہوجانے پرخوش ہوگئے۔

#### بيسنداس سند يغ يب بي نضر بن على تغلبت الروم " بي پر هي ميل-

۲۹۸۳\_ حدثنا الحسین بن حریث نا معاویة بن کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ "غلبت عمرو عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیان عن کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ "غلبت حبیب بن ابی حمزة عن سعید بن جُبَیْرِ عَنِ ابُنِ اور غلبت "شرکین اہل فارس کی رومیوں پر برتزی سے فوش ہوتے

عَبَّاسٍ فِى قَوُلِهِ تَعَالَى الْمَّ غُلِبَتِ الرُّومُ فِى اَدُنَى الْاَرْضِ قَالَ غُلِبَتُ وَغَلَبَتُ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ اَنُ يُظْهَرَ اَهُلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ لِانَّهُمُ وَإِيَّاهُمُ اَهُلُ الْاَوْنَانِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ اَنُ يُطْهَرَالرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِانَّهُمُ اَهُلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ يَظْهَرَالرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِانَّهُمُ اَهُلُ كِتَابٍ فَذَكَرُوهُ لِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ لِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُمُ سَيَغُلَبُونَ فَذَكَرَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُمُ سَيَغُلَبُونَ فَذَكَرَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُمُ سَيغُلَبُونَ فَذَكَرُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ مَادُونَ الْعَشْرِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْ وَيُومَئِذٍ يَّهُمُ وَاعْلَهُمُ وَاعْلَهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَوْلِهُ وَيَوْمَئِذٍ يَقُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصُواللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

تے کونکہ وہ دونوں بت پرست تے جب کہ سلمان چاہتے تے کہ دوی عالب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ لوگوں نے اس کا ابو بھڑے منظمرت کی تا تو انہوں نے آنخضرت کی سے بیان کیا۔ آنخضرت کی نے فرمایا: عنقریب روی غالب ہوجا کیں گے۔ جب حضرت ابو بھڑ ایک مدت مقرد کرلواورا گراس مدت میں ہم غالب ہوں تو تم ہمیں اتنا اللہ مورے اورا گرتا ہوگئ کی بھار ہوگئ تو ہم تہمیں اتنا تا اتنا دو گے اورا گرتم لوگ (اہل روم) پر غالب ہوگئے تو ہم تہمیں اتنا تا دی کے۔ چنا نچہ پانچ برس کی مدت معین کردی گئی لیکن اس مدت میں اتنا تا تا الل روم غالب نہوئے۔ جب اس کا تذکرہ آنخضرت کی ہے کیا گیا ۔ اہل روم غالب نہوئے۔ جب اس کا تذکرہ آنخضرت کی سے کہا گیا ۔ اور کر جب کہا۔ اور کہتے ہیں کہمیرا فیال ہے کہ آپ کی سے کہتے ہیں کہمیرا فیال ہے کہ آپ کی سے کہتے ہیں بھتے دی سے کم کو کہتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سے کہا اللہ فارس پر غالب آگے۔" آلم غلبت الروم" اس کے بعد روم ، اہل فارس پر غالب آگے۔" آلم غلبت الروم" روم خو وہدر کے دن غالب ہوئے۔

بیصدیث می خون می محمد بن المثنی نا ۲۹۸۳ حضرت این عبال فرماتے ہیں کہ آنخضرت الوم" الآیة بن حالد بن عثمة ثنی عبدالله بن سفرمایا کہ ابو برتم نے شرط لگانے میں "الّم غلبت الروم" الآیة من الحمحی ثنی ابن شهاب الزهری عن کی احتیاط کیون نیں کی صالاتکہ ضع تین سے و تک کو کہتے ہیں۔

يسيد المثلى نا محمد بن المثلى نا محمد بن المثلى نا محمد بن حالد بن عثمة ثنى عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن الحمحى ثنى ابن شهاب الزهرى عُن عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآبِي بَكُرٍ فِي مُنَاحَبَة المَّمَ عُلِيَتِ الرُّومُ اللهُ احْتَطُتْ يَاابَابَكُرٍ فَإِنَّ الْبِضُعَ مَابَيْنَ . عُلِيتِ الرُّومُ الله احْتَطُتْ يَاابَابَكُرٍ فَإِنَّ الْبِضُعَ مَابَيْنَ . وَلَيْ اللهِ اللهِ يَسُع

#### بیصدیث حسن غریب ہے۔اسے زہری عبیداللہ سے اوروہ ابن عباس مے روایت کرتے ہیں۔

٢٩٨٥ حدثنا محمد بن اسمعيل نا اسمعيل بن ابى اويس ثنى ابن ابى الزناد عَنْ عُرُوةَ بُنِ زُبَيْرِ عَنْ نِيَارِ بُنِ مَكْرَم وِالْاَسُلَمِيّ قَالَ لَمّا نَزَلَتُ الْمَّ غُلِبَتِ الرُّومُ فِى أَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعُدِ غَلَبِهِمُ الرُّومُ

۲۹۸۵ حضرت نیار بن مکرم اسلی گئتے ہیں کہ جب "الم غلبت الروم" الله تقالب تصاور الله فارس، الل دوم پرغالب تصاور مسلمان الل فارس کومغلوب و کیمنے کے خواہش مند تھے اس لئے کہ روی اہل کتاب تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں روی اہل کتاب تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں

"يومند يفرح" .....الآية (يعني اس دن ملمان الله كي مدديرخوش ہوں گے اور وہ جس کی جا ہتا ہے مدوکرتا ہے اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ جب كة قريش كى جا بت تقى كدابل فارس بى غالب رہيں کیونکه وه اور قریش دونوں نه اہل کتاب تھے اور نہ کسی نبوت برایمان ر کھنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی تو حضرت ابو بکڑ بیآیات زور زورے پڑھتے ہوئے گھومنے لگے۔مشر کین میں ہے . کچھ نے ان سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان شرط ہے۔ تمبارے دوست (آنخضرت ﷺ) كاكبنا ہے كدچندسال ميں روى، اہل فارس برغالب آ جائیں گے کیا ہم تم ہے اس برشرط نہ لگائیں۔ ابو برٹ نے فر مایا: کیون نہیں۔ اور پیشرط حرام ہونے سے مہلے کا قصہ ہے۔اس طرح ابو بر اورمشرکین کے درمیان شرط لگ گئی اور دونوں نے اپنا پناشرط کا مال کسی جگہ رکھوا دیا۔ پھر انہوں نے ابو بکڑ سے بوجھا کہ بضع تین نے نوتک کے عد دکو کہتے ہیں لہٰذاایک درمیانی مدت مقرر كرلوچنانچه چهرسال كى مدت مطے ہوگئ كيكن اس مدت ميں روم غالب نهآ سکے۔اس برمشر کین نے ابو برطامال مے لیا پھر جب ساتواں سال شروع ہواتو روی ،فارسیوں پر غالب آگئے۔اس طرح مسلمانوں نے ابوبر سے کہا کہ آپ نے چھ سال کی مدت کیوں طے کی تھی۔ انہوں نے فرمایا: اس لئے كەاللەتغالى نے "بضع سنين" فرمايا-رادی کہتے ہیں کہاس موقع پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

سَيَغُلِبُونَ فِي بضُع سِنِينَ فَكَانَتُ فَارِسُ يَوُمَ نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ قَاهِرِيْنَ لِلرُّوْمِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُوْرَ الرُّوْمِ عَلَيْهِمُ لِآنَّهُمُ وَايَّاهُمُ أَهْلُ كِتَابٍ وَفِيُ ذْلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَوْمَثِدٍ يَّفُرَجُ الْمُؤْمِنُونَ بنَصُرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنُ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ لِلَّنَّهُمُ وَإِيَّاهُمُ لَيُسُوا بَاهُل كِتَابُ وَلَا إِيْمَان بَبَعُثِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْإِيَةَ خَرَجَ ٱبُوبُكُر دالصِّدِّيْقُ يَصِيْحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ الَّمْ ۚ غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِنُ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِي بِضُع سِنِيُنَ قَالَ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشِ لِآبِيُ بَكُر فَلْلِكَ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ زَعَمَ صَاحِبُكَ أَنَّ الرُّوُمَ سَتَغُلِبُ فَارِسًا فِي بِضُع سِنِيُنَ اَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ بَلِّي وَذَٰلِكَ قَبُلَ تَحُرِيُم الرِّهَانَ فَارْتَهَنَ ٱبُوْيَكُرِ وَّالُمُشُرِكُونَ وَتَوَاضَعُوالرِّهَانَ وَقَالُوا لِآبِي بَكُر كُمُ تَحُعَلُ الْبِضْعَ ثَلَاثَ سِنِيُنَ إِلَى تِسْع سِنِيُنَ فَسَمِّ بَيُنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًّا تُنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ فَسَمُّوا بَيْنَهُمُ سِتَّ سِنِيُنَ قَالَ فَمَضَتِ السِّتُ سِنِيْنَ قَبُلَ أَنُ يَّظُهَرُوا فَأَخَذَالُمُشُرِكُونَ رَهَنَ أَبِي بَكُر فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارسَ فَعَابَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكُرِ تَسُمِيةَ سِتِّ سِنِيُنَ قَالَ لِاَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي بِضُع سِنِيُنَ قَالَ وَاَسُلَمَ عِنُدَ ذَٰلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ

يه حديث حسن صحيح غريب ہے ہم اسے صرف عبد الرحمٰن بن الى زناد كى روايت سے جانتے ہيں۔

سُوُرَةً لُقُمَانَ بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُعِ

٢٩٨٦ حدثنا قتيبة نا بكر بن مضر عن عبيدالله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم بن عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ے جانتے ہیں۔ ۱۵۷۲ \_ سور ہ لقمان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۲۹۸۱ حضرت ابواماً تخضرت على كاارشافقل كرتے بيں كه فرمايا: گان والى بانديوں كى خريد وفروخت نه كيا كرو، اور نه انہيں گانا سكھايا كرو۔ نيز (يہ بھى جان لوكہ) ان كى تجارت ميں بہترى نہيں چران كى

قَالَ لَاتَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتُرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي مِثُلِ هَذَا خَيْرَ فِي يَحَارَةٍ فِيهُنَّ وَنَمَتُهُنَّ حَرَامٌ وَفِي مِثُلِ هَذَا أَنُولَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشْتَرِي لَهُوَالْحَدِيُثِ لَيُضِلَّ عَنُ سَبِيلُ اللهِ إلى احْدِ الْآيَةِ

قیت بھی حرام ہے۔اور بیآیت ای کے متعلق نازل ہوئی ہے "و من الناس من یشتوی" .....الآیة (لینی بعض ایسے بھی ہیں جو کھیل کی چیزوں کوخرید تے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔)

بیصدیث غریب ہےاورا سے قاسم ،ابوا مامہ سے قل کرتے ہیں۔امام بخاری کہتے ہیں کہ قاسم ثقداور علی بن پر پیرضعیف ہیں۔

# سُورَةُ السَّجُدَةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّخُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٢٩٨٧ حدثنا عبدالله بن ابي زياد نا عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي عن سليمان بن بلال يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ إِنَّ هَذِهِ اللَّيَةَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِعِ نَزَلَتُ فِي اِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ اللَّيَةَ تُدُعَى الْعَتَمَةَ اللَّهُ فَي اِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ اللَّهَ تُدُعَى الْعَتَمَةَ

### ۳۵۷ ـ سور ه سجده بسم الله الرحمٰن الرحيم

٢٩٨٧ - حضرت الن بن ما لک فرماتے ہیں کہ بیر آیت "تنجافی جنوبھم" .....الآیة (یعنی ان کے پہلوخواب گاہوں سے جدار ہے ہیں) اس نماز کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی جے عتمہ € کہا جاتا ہے۔

#### میعدیث حس محی غریب بهم اسم ف ای سند سے جانتے ہیں۔

٢٩٨٨ ـ حدثنا ابن ابي عمر نا سفيان عن ابي الزناد عَنِ الْاَعْرَ جَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُّ لِعِبَادِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَعُدَدُتُّ لِعِبَادِيَ اللَّهُ الصَّالِحِينَ مَالَا عَيُنَّ رَاتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا اللهِ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بِشَرِ وَتَصُدِينُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخُفِي لَهُمْ مِن قُرَّةٍ اَعُيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ خَلَاهُمْ مَن قُرَّةٍ اَعُيْنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

### بيرهد بيث حسن سيح ہے۔

٢٩٨٩ ـ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبدالملك هو ابن أبَحَرُ سَمِعَا الشَّعُبِيُّ يَوُفَعُهُ وَعَبدالملك هو ابن أبَحَرُ سَمِعَا الشَّعُبِيُّ يَقُولُ سَمِعُتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمِنبَرِ يَرُفَعُهُ لِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسِلِي سَالَ رَبَّهُ فَقَالَ آئ رَبِّ آئ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَدُنى مَنْزِلَةً فَالَ رَجُلًا يَاتِي بَعُدَ مَا يَدُخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ فَيقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ فَيقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ الْحَنَّةَ فَيقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

۲۹۸۸ - حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم ﷺ سے صدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسا انعام (جنت) تیار کیا ہے جونہ کی آ کھنے دیکھی، نہ کی کان نے ان نعتوں کے متعلق سنا اور نہ کی کے دل میں ان چیزوں کا خیال آیا۔ اس کی تقدیق اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ارشاد ہے ' فلا تعلم نفس '' سالآیة (کوئی شخص نہیں جانا جو ان کی آ تھوں کو شنڈک نفس '' کے لئے چھا کر دکھا گیا ہے اور بیان کے اعمال کا بدلہ ہے۔)

۲۹۸۹ شعبی کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ گومنبر پڑیہ کہتے ہوئے سنا کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا: موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب جنتیوں میں سے سب سے کم درج والاکون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ شخص جو جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہوجاؤ۔ وہ کم گا کہ کیے داخل ہوجاؤں سب لوگوں نے اپنے گا کہ داخل ہوجاؤں بی لینے کی چیزیں لے لی ہیں۔

اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ تہمیں وہ پچھ عطا کر دیا جائے جو دنیا میں ایک با دشاہ کے پاس ہوا کرتا تھا؟ وہ کہ گا۔ ہاں میں راضی ہوں پھر اس سے کہا جائے گا کہ تہمارے لئے یہ اور اس کے مثل اور اس کے مثل ہے۔وہ کہ گا اے ربا میں راضی ہوگیا پھر اس سے کہا جائے گا کہ تہمارے لئے یہ سب پچھاور اس سے دس گناہ ذیا دہ ہے وہ عرض کر سے گا اے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر کہا جائے گا کہ اس ساتھ ہر وہ چیز بھی جو تیرا جی چا ہے اور جس سے تیری گا کہ اس ساتھ ہر وہ چیز بھی جو تیرا جی چا ہے اور جس سے تیری آئے موں کولذت حاصل ہو۔

بیصدیث حسن سیح ہے بعض میصدیث معنی سے اور وہ مغیرہ بن شعبہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں اور یہی زیادہ سیح ہے۔

### سم ۱۵۷\_سور هٔ احزاب بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۹۹۰ - ابوظبیان کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباسؓ سے بوچھا کہ اس آ بت کا کیا مطلب ہے؟"ماجعل الله لرجل ".....الآیة (لیمی الله لرجل " انہوں نے فرمایا: تعالیٰ نے کی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ) انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ آنخضرت کی گرے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ کوئی چیز بھول گئے چنا نچ منافقین جو آ پ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہنے لگے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ ان کے دو دل ہیں۔ ایک تمہارے ساتھ اور ایک کی اور کے ساتھ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ "ماجعل الله" ......

# سُوُرَةُ الْاَحْزَابِ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٩٩٠ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن نا صاعد الحراني نا زهير نا قابُوس بُنِ آبِي ظُبْيَان آنَّ آبَاهُ حَدَّتُهُ قَالَ قُلْنَا لِإِبْنِ عَبَّاسِ آرَايَتَ قَوُلَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ مَا حَعَلَ اللهُ يُرَوِّ عَلَى بَوْنِهِ مَاعَنَى بِذَلِكَ مَا حَعَلَ اللهُ يَرُمًا يُصَلِّي فَي جَوْفِهِ مَاعَنَى بِذَلِكَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُصَلِّي قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُصَلِّي فَكَ عَطَرَ خَطُرةً فَقَالَ المُنَافِقُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ أَلَا تَرَى فَخَطَرَ خَطُرةً فَقَالَ المُنَافِقُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ أَلَا تَرَى اللهُ وَلَكُمْ وَقَلْبًا مَعَهُمُ فَٱنْزَلَ اللهُ مَا حَوْفِهِ مَا اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبًا مَعَكُمُ وَقَلْبًا مَعَهُمُ فَٱنْزَلَ اللهُ مَا حَوْفِهِ مَا اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبُينِ فِي حَوْفِه

### عبد بن تمید بھی احمد بن یونس سے اور وہ زہیر ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث حسن ہے۔

٢٩٦١ حدثنا احمد بن محمد نا عبدالله بن المعبارك نا سليمان بن المغيرة عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ عَمِّى آنَسُ بُنُ النَّضُرِ شُمِّيْتُ بِهِ لَمُ يَشُهَدُ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَشُهَدٍ قَدُ شَهِدَه وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَوَّلُ مَشُهَدٍ قَدُ شَهِدَه وَاللهِ لَيْنُ ارَانِيَ اللهُ مَشُهَدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَيِّ اللهُ مَشُهَدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَ الله مَشَهدًا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَ الله مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَ الله مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَيَنَ الله مُ

۲۹۹۱ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میرے پیچاانس بن نضر جن کے نام پر میرا نام رکھا گیاوہ غز وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اور یہ بات ان پر بہت گراں گزری۔ کہنے گئے کہ پہلی جنگ جس میں آنخضرت کی تشریف لے گئے میں نہ جاسکا۔اللّٰہ کی قتم اگر اللّٰہ تعالٰی آئندہ مجھے کی جنگ میں شریک کریں تو ویکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔راوی کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ کہنے سے ڈر گئے۔ پھر آنخضرت کی ساتھ غزوہ اصد میں شریک ہوئے جوایک سال بعد ہوئی۔ وہاں راستے میں آئییں احد میں شریک ہوئے جوایک سال بعد ہوئی۔ وہاں راستے میں آئییں

مَااَصُنَعُ قَالَ فَهَابِ اَنُ يَقُولَ غَيْرَهَا فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحَدِيمِّنَ الْعَامِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الحَدِيمِّنَ الْعَامِ الْقَابِلِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَاابَاعَمُ وَايُنَ قَالَ وَاهَا لَوَيْحُ الْجَنَّةِ اَجِدُهَا دُونَ الحَدِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَالَ وَاهًا لَوَيْحُ الْجَنَّةِ اَجِدُهَا دُونَ الحَدِ فَقَاتَلَ حَتَّى قَالَ وَهُو بَعْنَ بَيْنِ ضَرَبَةٍ وَلَا فَوُجِدَ فِي جَسَدِه بِضُعْ وَتَمَاثُونَ مِنْ بَيْنِ ضَربَةٍ وَطَّعُنَةٍ وَرَمُيةٍ قَالَتُ عَمَّتِى الرَّبِيعُ بِنُتُ نَصْرٍ فَمَا وَطَّعُنَةٍ وَرَمُيةٍ قَالَتُ عَمَّتِى الرَّبِيعُ بِنُتُ نَصْرٍ فَمَا عَرَفُتُ الْجِي اللّهُ عَلَيْهِ وَنَزَلَتُ هَذِهِ الْايَةُ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنَهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنَ قَضَى اللّهُ مَا اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### بیرهدیث حسن سیح ہے۔

٢٩٩٢ حدثنا عبد بن حميد نا يزيد بن هارون نا حُميدُ نالطويلُ عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكِ أنَّ عَمَّهُ عَابَ عَنُ قِتَالَ بَدُر فَقَالَ عِبُتُ عَنُ أوَّلِ قِتَالَ قَاتَلَهُ رَسُولُ عَنُ قِتَالَ بَدُر فَقَالَ غِبُتُ عَنُ أوَّلِ قِتَالَ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ لِآلَ اللهُ كَيْفَ اصَنَعُ أَشُهَدَنِي قِتَالًا لِلْمُشْرِكِينَ لَيرَيَنَّ اللهُ كَيْفَ اصَنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحدِ إِنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ اللهُمَّ لِكُنَ لَيرَيْنَ اللهُ كَيْفَ اصَنَعُ فَلَمَّ اللهُ كَيْفَ اصَنَعُ فَلُمَ اللهُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ الله

سعد بن معاقی ملے تو فرمایا: اے ابوعمرو (انس) کہاں جارہے ہو؟ فرمایا: واہ واہ میں احد میں جنت کی خوشبو پارہا ہوں۔ پھر انہوں نے جنگ کی اور قبل کر دیئے گئے ان کے جسم پر چوٹ، نیزے اور تیروں کے اسّی سے زیادہ زخم تھے۔ میری پھوپھی رہتے بنت نظر کہتی ہیں کہ میں اپنے ہمائی کی لاش صرف پوروں کی وجہ سے پہچان سکی اور پھر بیآ یت نازل ہوئی 'رجال صدقو ا'''''الآیة (ترجہ: لیعنی الیے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سے کم کردکھایا۔ ان میں سے بعض وہ بیں جوانیا کام پورا کر پچکے ہیں اور بعض انتظار میں بیں۔ نیز انہوں نے بیں جوانیا کام پورا کر پچکے ہیں اور بعض انتظار میں بیں۔ نیز انہوں نے ایسے قرار کو بدائیں ہیں۔

۲۹۹۲ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میر سے بیچا جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکتو کہنے گئے کہ پہلی جنگ جوآ تخضرت کے نئی میں شریک ہونے کا اس میں شامل نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالی جھے کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع دیں تو دیں تو دیں تو دیں تو دیں تو اگر اللہ تعالی کہ اور اس موقع پر انہوں نے کہا: اے اللہ میں تھے مسلمان فکست کھا گئے اور اس موقع پر انہوں نے کہا: اے اللہ میں تھے سے اس بلاسے پناہ مانگاہوں جے یہ شرک لائے ہیں اور صحابہ کے فعل پر معذرت جا ہتا ہوں پھر آگے برط ھے تو سعد سے ملاقات ہوئی انہوں نے کیا کیا؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کیر انہوں نے کیا گیا؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن (سعد کہتے ہیں) میں وہ نہ کرسکا جوانہوں نے کیا۔ ان کے جسم پر اس سعد کہتے ہیں) میں وہ نہ کرسکا جوانہوں نے کیا۔ ان کے جسم پر اس سے نیادہ زخم تھے جن میں تلوار کی مار، نیز سے کے کچو کے اور تیر ساتھیوں کے متعلق ہی ہے آ بیت نازل ہوئی"فری منہ من قضی نہ جہا ہوں کے ساتھ من قضی نہ جہا ہوں کے ساتھ من قضی نہ جہا ہوں کے ساتھ ہیں کہ اس سے مراد پوری آ بیت ہے۔

یہ مدیث حس سیح ہے انس بن مالک کے بچاکانام انس بن نفر ہے۔

۲۹۹۳ حفرت موی بن طلح کہتے ہیں کہ میں حفرت معاویہ کے ہاں گیا تو انہوں نے فرمایا: کیا میں تمہیں خوشخری ندستاؤں؟ میں نے کہا کیونہیں فرمایا: میں نے رسول اللہ اللہ سے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں ۔ سے ہوا پنا کام کر چکے ہیں۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلُحَةُ مِمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ

٢٩٩٤ عن يحيى عن موسلى وعيسى ابنى طَلُحةَ عَنُ طلحة بن يحيى عن موسلى وعيسى ابنى طَلُحةَ عَنُ ايَّهِهِمَا طَلُحَةَ اَنَّ اَصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُو الإعْرَابِيِّ جَاهِلِ سَلُهُ عَنُ مَّنُ قَصَى نَحْبَهُ مَنُ هُو وَكَانُو اللَّا عُرَابِيِّ وَنَ عَلَى مَسْتَلَتِه يُوقِرُونَهُ مَنُ هُو وَكَانُو اللَّا يُحْتَرِءُ وَنَ عَلَى مَسْتَلَتِه يُوقِرُونَهُ مَنُ هُو وَكَانُو اللَّاعُرَابِيُّ فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ وَيَهَابُونَهُ فَسَالَهُ الْاعْرَابِيُّ فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَالَهُ وَعَلَى مَسْتَلِيهِ لَهُ عُلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايْنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى نَحْبَهُ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايْنَ السَّائِلُ عَمَّنُ قَصَى نَحْبَهُ قَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَالَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِمُّنُ قَصَى نَحْبَهُ

به مدیث غریب ہم اے معاویہ سے مرف ای سند ہ جانے ہیں۔ اسے موئی بن طحہ می اپ والد نقل کرتے ہیں۔
حدثنا ابو کریب نا یونس بن بکیر عن ۲۹۹۳۔ حضرت طلح قرائے ہیں کہ صحابہ نے ایک اعرابی سے کہا کہ
یحیی عن موسلی وعیسلی ابنی طَلُحَةَ عَنُ آخَضرت علی سے پوچھو کہ جو لوگ اپنا کام کر چکے ہیں وہ کون
حَدَةَ اَنَّ اَصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ہِی؟ صحابہ یہ سوال پوچھنے کی جرائے نہیں رکھتے تھے۔ وہ حضرات آپ
مُنالاعُدَاد تَحَافِ اللَّهُ عَدُ مَّنُ وَصُلَ اَدُّ حَدَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

ﷺ کی تو قیر کرتے اور آپ ﷺ ے ڈرتے تے جب اعرابی نے آپ ﷺ کی تو قیر کرتے اور آپ ﷺ نے اس کی طرف النفات نہیں کیا۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے پھر چرہ دوسری طرف چھیرلیا اس نے تیسری مرجہ یہی پو چھا تو بھی آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں مجد کے دردازے سے داخل ہوا میرے بدن پرسبز کپڑے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سوال کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں نے فرمایا: سوال کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا میں ہوں

يارسول الله ﷺ! آب ﷺ نے فرمایا بیان لوگوں میں سے بواپنا

کام کرنے ہیں۔

يدهديث حن غريب بهم اصصرف ينس بن بكيركي روايت سع جانت بير

٧٩٩٥ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهرى عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ عَنَ يَونس بن يزيد عن الزهرى عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِرُ أَزُواجِهِ بَدَأَبِي فَقَالَ يُاعَائِشَةُ أَنِّي ذَاكِرٌ لَكِ امْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنُ لَا تَسْتَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأُمِرِي لَكِ امْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنُ لَا تَسْتَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأُمِرُ انِي اللَّهَ يَقُولُ يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِيَامُرَانِي لَهُ يَقُولُ يَأَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِيَامُرَانِي لَا يُواى لَمْ يَكُونَا لِيَامُرَانِي لِفِرَاقِهِ قَالَتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَأَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِيَعْمَ اللَّهُ يَقُولُ يَأْتُهَا النَّبِي قُلُ اللَّهُ فَلَا يَوْرَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنِيَ وَزِينَتَهَا وَزِينَتَهَا فَرَيْنَاتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيمًا فَلُكُ وَاجُلُقَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَلْكُ وَاللَّهُ عَلْكُ أَوْاجُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَافَعَلُتُ وَقَعَلَ ازُواجُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَافَعَلُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَافَعَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَافَعَلُتُ اللَّهُ عَلَى الْوَاجُ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَافَعَلْتُ الْعَلِيمُ وَسَلَّمَ مِثُلُ مَافَعَلُتُ

۲۹۹۵ حضرت عائش قرباتی بین که جبرسول اکرم الکوانی بویون کوافقیاردین کاهم دیا گیاتو آپ این نے جھے ابتداء کی اور فر مایا:

کوافقیاردین کاهم دیا گیاتو آپ این نے جواب بی جلدی نہ کرنا عائش بین کہ عائش کرنا کہ این والدین سے مصورہ کرلو حضرت عائش کہتی بین کہ آخضرت الله جانے تھے کہ میرے ماں باپ بھی جھے آپ الله علی کا کارشاد علی کا کھم ہیں دیں گے۔ پھر آپ الله نے فر مایا: الله تعالی کا ارشاد ہے کہ "بابھا المنبی قل الازواجک" سالآیل ترجمہ: اے نی! اپنی بیویوں سے کہ دیجئے کہ اگرتم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت جاتی بوتو آئی بھوتو آئی میں (طلاق دے کر) اچھی طرح رخصت کروں اور اگر الله ، اس کارسول اور دار آخرت جائی ہوتو الله تعالی نے تم میں سے نیکوں کے لئے اجرعظیم تیار کردکھا ہے) میں نے عرض کیایارسول الله!

اگر الله ، اس کارسول اور دار آخرت جائی ہوتو الله تعالی نے تم میں سے نیکوں کے لئے اجرعظیم تیار کردکھا ہے) میں نے عرض کیایارسول الله!

اگر رسول اور دار آخرت کوافقیار کرتی ہوں۔ پھر دومری از واج نے

#### ے بھی اس طرح کیا جس طرح میں نے کیا تھا۔

### بیعدیث حسن صحیح ہے۔زہری بھی اسے عروہ سے اور وہ ام المومنین سے قل کرتے ہیں۔

٢٩٩٦ حدثنا قتيبة نا محمد بن سليمان بن الاصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي الاصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رَبَاحَ عَنُ عُمَرَ بُنِ أبِي سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُرِيُدُاللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُرِيدُاللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرِّحُسَ اهُلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطُهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَحَسَنَا وَجُسَينًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِي خَلَق طَهُرهُ بِكِسَاءٍ عُنهُمُ الرِّحُسَ وَطَهِرُهُمُ وَعَلِي عَنهُمُ الرِّحُسَ وَطَهِرُهُمُ عَلَيْهِمُ يَانَبِي اللَّهِ قَالَ اللَّهُمُ عَلَى مَكَانِكِ وَانْتِ عَلَى خُيْرٍ عَلَى مَكَانِكِ وَانْتِ عَلَى خُيْرٍ

۲۹۹۲ حضرت عمر بن ابوسلمه جوآ مخضرت المسكر بیب بین فرمات بیل که جب به آیت نازل جوئی "انما بویدالله لیدهب" الله ایده بیس که جب الله الله ایده بیس که ایران بیت تم لوگوں سے خیاست کو دورکردیں) تو آپ الله امران سب پرایک چادر ڈال دی۔ نے فاطمہ "جس اور در ڈال دی۔ علی آپ بیلی کے بیچے سے پھران پر بھی چادر ڈال دی اور عض کیا یا الله بیمیر سے اہل بیت بین ان سے گناہ کی نجاست دورکرد سے اوران کو بخو بی پاک کرد ہے۔ ام سلم "نے عض کیا یارسول الله! بین بھی ان کے ساتھ ہوں۔ (لیمن چا در بین چا در بین آپ بیلی نے فرمایا کے ساتھ ہوں۔ (لیمن چا در بین چا در بین آپ بیلی نے فرمایا کی جا تھی ہوں۔ (لیمن چا در بین آپ بیلی نے فرمایا کی جگھر بر ہو۔

#### یدحدیث اس سندے غریب ہے۔عطاءاسے مربن الی سلمہ سے فٹل کرتے ہیں۔

٢٩٩٧ ـ حدثنا عبد بن حميد نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة نَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ حماد بن سلمة نَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ اَشُهُرٍ إِذَا حَرَجَ لِصَلُوةِ الْفَحُرِ يَقُولُ يَاهُلَ البَيْتِ رَاتُمَا يُرِيدُاللهُ لِيُدُهِبَ عَنُكُمُ الرِّحُسَ عَنُكُمُ الرِّحُسَ المَّلَ البَيْتِ وَيُطَهِرً كُمُ تَطُهِيرًا

۲۹۹۷۔ حضرت انس بن مالک کتے ہیں کہ آنخضرت کی چید ما تک بیعادت رہی کہ جب فاطم تک بیعادت رہی کہ جب فاطم کے نظامے تو حضرت فاطم کے گھر کے درواز سے سر زرتے ہوئے فرماتے: اے اہل بیت اللہ تعالی تم سے گناہ کی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھی طرر یا کے سے گناہ کی نجاست کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھی طرر یا کے کہ کرنا چاہتے ہیں۔

بیحدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف حماد بن سلمہ کی حضرت عائشہ سے روایت سے جانتے ہیں وہ حضرت عاکظ سے نقل کرتے ہیں اس باب میں ابو جمرائے ، معقل بن بیار اورام سلمہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔

٢٩٩٨ حدثنا على بن حجر نا داو د بن الزبرقان عن داو د بن الزبرقان عن داو د بن ابي هند عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْعًا مِنَ الُو حَى لَكَتَمَ هذِهِ اللَّيةَ وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللَّهُ يَعْنِي عَلَيْهِ بِالْإِسُلامِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْعِتُقِ فَاعْتَقْتَهُ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُحْفِي فَانَعْمَ اللَّهُ وَتُحْفِي

فِي نَفُسِكَ مَااللَّهُ مُبُدِيُهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقَّ اَنُ تَخْشَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ آمُرُاللَّهِ مَفُعُولًا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَفُعُولًا وَإِنَّ مَسُولَ اللَّهِ مَفُعُولًا وَإِنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا تَرَوَّجَهَا اللَّهِ مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآآحِدِ مِنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ فَلَنِ اللَّهِ مَاكَانَ مُحَمَّد بَنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ فَلَنِ اللَّهِ مَاكَانَ مُحَمَّدٍ مَوْلِي اللَّهِ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُو صَغِيرٌ فَلَنِ اللَّهِ فَإِن اللَّهِ مَاكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَإِن مُولِي اللَّهِ فَإِن مُولَى اللَّهِ فَإِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَإِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِن وَمَوَالِيُكُمُ فَى الدِّينِ وَمَوَالِيُكُمُ فَلَانَ مَوْلَى فَلَانٍ هُو اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے جب کہ خدا ہی سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا تو ہم نے اس کا آپ ﷺ سے نکاح کردیا تا کہ سلمانوں پرایخ منہ بولے بیوں کی بیوبوں کے متعلق کوئی تنگی ندر ہے جب وہ ان سے اپنا جی مجر چکیں اور خدا کا پیچکم تو ہونے ہی والاتھا ) اللہ کے انعام سے مرا داسلام اور رسول الله ﷺ کے انعام سے مرادنہیں آزاد کرنا ہے۔ جب آ تخضرت ﷺ نے زید کی ہوی ہے (ان کی طلاق کے بعد ) نکاح کیا ، تو لوگ کہنے لگے دیکھوانے میٹے کی بوی سے نکاح کرلیا۔اس بریہ آيت نازل بولي "ماكان محمد ابآ احد من رجالكم"..... الایة (لینی محمر ﷺ) تمہارے مردوں میں ہے کی کے باپنہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں) جب زید چھوٹے تھے تو آنخضرت ﷺ نے انہیں متلئی بنایا تھا بھروہ آپ ہی کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ جوان ہو گئے اورلوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر بکار نے لگے اس ير الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي" ادعوهم البائهم ....." (لعنى متبنّى (منه بولے بیٹے کو)ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو کیونکہ اللہ کے نز دیک یہی عدل کی بات ہے۔ اگر تہمیں ان کے باپ کاعلم نہ ہوتو پے تمہارے دین بھائی اور تمہارے دوست ہیں ) یعنی انہیں اس طرح ایکارا کر دفلا تخص فلاں کا دوست ہےاور فلاں ،فلاں کا بھائی ہے اور اقسط عنداللہ ہے مرادیبی ہے کہ اللہ کے نز دیک یہی عدل کی بات ہے۔

بیرحدیث دا وُدین انی مند معقول ہے دہ تعنی سے دہ مروق سے ادر وہ حضرت عائشہ مے قال کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے فر مایا: اگررسول اکرم مظاوی سے کچھ چھیاتے تو یقیناً بیآیت چھیاتے "و اذ تقول للذی ".....الآیة.

وہ اس مدیث کوطول کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔مدیث نہ کورعبداللہ بن وضاح کونی بھی عبداللہ بن ادریس سے وہ داؤد بن ابی مند سے وہ معمی سے وہ مسروق سے اور وہ حضرت عائشہ نے نقل کرتے ہیں کہ اگر آنخضرت ﷺ وقی سے کچھ چھپاتے تو یہ آیت ہی چھپاتے "واذتقول للذی" .....الآیة. بیصدیث حس صحیح ہے۔

٩٩٩ - حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبدالرحمٰن عن ٢٩٩٩ - حرث اين عراق الله عن الله

۲۹۹۹ حضرت ابن عرقر ماتے بیں کہ ہم زید بن حادثہ کو زید بن محدر ﷺ) بی کہ کر یکا راکرتے تھے یہاں تک کر آن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی"ادعو هم لابا تهم هو اقسط عندالله" (یعنی آئیس

الْقُرُانُ أَدْعُوهُمُ لِابَآئِهِمُ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ

٠٠٠٠ حدثنا الحسن بن قزعة البصرى نا مسلمة بن علقمة عن داو ُد بن أبيُ هِنُدِ عَنُ عَامِرِ وِالشُّعْبِيِّ رَّجَالِكُمُ قَالَ مَاكَانَ.... لِيَعِيشَ لَهُ فِيُكُمُ وَلَدٌ ذَكَرٌ

فِيْ قَوُل اللهِ تَعَالَى مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ ۳۰۰۱\_ حدثنا عبد بن حميد ثنا محمد بن كثير عن حصين عن عِكْرَمَةَ عَنُ أُمَّ عَمَّارَةَ الْانصاريّةِ أَنَّهَا أَنَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَاأَرَاي كُلَّ شَيُءٍ إِلَّا لَلِرِّجَالِ وَمَا اَرَى النِّسَآءَ يَذُكُرُنَ بِشَيْءٍ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤُمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ الْاَيَةِ

بيعديث حسن غريب بمماس صرف الى سند عانة بال-

٣٠٠٢ حدثنا عبد بن حميدنا محمد بن الفصل نا حماد بن زيد عَنُ تَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِي زَيْنَبَ بنُتِ جَحْش فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنُهَا وَطَرًا زَوَّجُناكُهَا قَالَ فَكَانَتُ تَفْتَحِرُ عَلَى نِسَآءِ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ اَهُلُوكُنَّ وَزَوَّ جَنِيَ اللَّهُ مِنْ فَوُقِ سَبُع سَمْواتٍ

بيعديث حسن سيح ب-

٣٠٠٣\_ حدثنا عبد بن حميدنا عبيدالله بن موسلي عن اسرائيل عن السدى عن أبي صَالِح عَنُ أُمَّ هَانِيحُ بِنُتِ اَبِيُ طَالِبِ قَالَتُ خَطَبَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرُتُ اِلَّيْهِ فَعَذَرَنِي ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّا آحُلَلُنَا لَكَ أَزُوَاحَكَ اللَّتِي اتَّيُتَ أَجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكُتُ يَمِيُنُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ الْآيَةَ قَالَتُ فَلَمُ اكْنُ أُحِلَّ لَهُ لِآيِّي لَمُ

ان کے اصلی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے ریکارا کرواللہ کے نزد یک یمی انصاف کی بات ہے۔)

٢٠٠٠ حفرت عامر شعي "ماكان محمد".....الآية كي تفير مي کتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ ﷺ کا کوئی بیٹاتم لوگوں میں زنده بیس ریا۔

۱۰۰۱ حضرت ام مماره انصاريٌّ، آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا دجہ ہے کہ سب سے چیزیں مردوں کے لئے ہیں اور قرآن میں عورتوں کا کہیں ذکر نہیں؟ اس پریہ آیت تازل بوكي "أن المسلمين والمسلمات" .... الآية.

۲۰۰۲ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی "فلما قضى زيد منها" .... الآية (يعن چرجبزيدكاس سے جي جركياتو

ہم نے آپ ﷺ سے اس کا نکاح کردیا) نازل ہوئی تو زینب دوسری

ازواج برفخر كرتے موئے كہا كرتى تھيں كەثم لوگوں كا نكاح تو تمہارے عزیزوں نے کیا جب کہ میرا نکاح اللہ تبارک وتعالی نے ساتویر

آسان سے کیا ہے۔

٣٠٠٣ حضرت ام بالكُّونت الي طالب فرماتي جين كه آنخضرت ﷺ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو میں نے معذوری ظاہر کردی۔آپ ﷺ نے میراعزر قبول کرلیا اور پھریہ آیت نازل ہوئی "انا احللنالک ازواجك" ....الآية (ترجمة اعنى بم فرآ ب ك لي آب ﷺ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ دے چکے ہیں اور و عورتیں بھی جوآپ کی مملوکہ ہیں جواللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میر دلوادی ہیں۔ نیز آ ب کے بیا، پھوپھیوں، ماموں اور خالا وُں کر بیٹیاں بھی جنہوں نے آپﷺ کے ساتھ جمرت کی ہو۔)ام ہانی مکہتم

أَهَاجَرُ كُنُتُ مِنَ الطُّلَقَآءِ

بیں کہ اس طرح میں آپ لیے کے لئے طلال نہیں رہی کیونکہ میں نے آپ لیے کے ساتھ جمرت نہیں کی تھی اور ان لوگوں میں سے تھی جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔

#### برحدیث حن ہم اسے سدی کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

٢٠٠٤ حدثنا احمد بن عبدة الضبّى نا حماد بن زيد عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَس قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هذِهِ الْآيةُ وَتُحْفِى فِى نَفْسِكَ مَااللَّهُ مُبُدِيهِ فِى شَان زَيْنَبَ بننتِ جَحْشِ حَآءَ زَيْدٌ يَشُكُو فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَاسُتُأْمَراللَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُسِكُ عَلَيْكِ رَوْحَكَ وَاتَّقِ الله

#### بيحديث حسن سيح ہے۔

بهرام عن شهر بن حوشب قال قال ابن عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال قال ابن عبّاس آنه وقال نهي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم عَن المُؤمِناتِ النّسَافِ النّسَاءِ إلا مَاكَانَ مِنَ المُؤمِناتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ لَا يَجِلُ لَكَ النّسَاءُ مِن بَعُدُ وَلَاآنُ المُهَاجِرَاتِ قالَ لَا يَجِلُ لَكَ النّسَاءُ مِن بَعُدُ وَلَاآنُ مَامَلَكَتُ يَمِينُكَ وَأَجَلُ الله فَتَكَاتِكُمُ المُؤمِناتِ بَبُدُلُ بِهِنَّ مِن ازُواجِ وَلَو اعْجَبَكَ حُسنهُ وَلَاآنُ مَامَلَكَتُ يَمِينُكَ وَأَجَلُ الله فَتَكاتِكُمُ المُؤمِناتِ وَامُرَأةً مُّومِنةً إلى وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ وَامْرَأةً مُومِنةً إلى وَهُو فِي اللاَحِرَةِ مِن النَّحِيرِ فَي اللاَحِرةِ مِن النَّحِيرِ اللهِ وَقَالَ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ وَقَالَ يَا يُعَلِينَ اللَّالِيمَ اللَّالِيمَ اللَّهِ وَقُو فِي اللاَحِرةِ مِن النَّحْسِرِينَ وَعَرالُوسُلامِ فَمُ قَالُ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ وَقَالَ يَا يَعْدُ مَن النَّحْسِرِينَ وَقَالَ يَاللهُ وَهُو فِي اللاَحِرةِ مِن النَّحْسِرِينَ وَقَالَ يَاللهُ وَهُو فِي اللاَحِرةِ مِن النَّحْسِرِينَ وَقَالَ يَاللهُ وَمُو اللهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللهُ وَمُولِ اللهُ وَمُؤَلِه خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَحُرْمَ مَاسِوى ذَلِكَ مِن اصَنَافِ النِسَاءِ النَّسَاءِ وَحُرْم مَاسِوى ذَلِكَ مِن اصَنَافِ النِسَاءِ النَّهِ النَّهُ مِن اللهُ اللهُ

٣٠٠٥ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ آنخضرت الله کو جمرت کرنے والی اور مؤمن عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکال کرنے سے منع کردیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "لایعدل لک النسآء من ابعد" الله الآیه (لینی اس کے بعد آپ کے لئے ملال نہیں اور نہ ہی ہدرست ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگر چہ ان کا حسن آپ کا کواچھا معلوم ہوگر جوآپ کا کوملو کہ ہو) نیز مؤمن جوان عورتیں طلال کیں اور وہ ایمان والی عورت جس نے خود کوآپ کی والی کورت جس نے تعلق رکھنے والی عورت کورام کیا اور پھر فرمایا: (جوشن ایمان (لانے تعلق رکھنے والی عورت کورام کیا اور پھر فرمایا: (جوشن ایمان (لانے سے) انکار کرے گا اس کاعمل برباد ہوگیا اور آخرت میں وہ خمارہ پانے والوں میں سے ہے) نیز فرمایا: "پاکھا النبی انآ احللنا" بیانے والوں میں سے ہے) نیز فرمایا: "پاکھا النبی انآ احللنا" دی جو تیں این وہ عورتیں کی جوآپ کی میں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں نیز وہ عورتیں بھی جوآپ کی ملکیت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں) ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آپ کوغنیمت میں (بطور با نہ یاں)

 میں دلوایا ہے پھرآپ کے پچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی وہ
بٹیاں بھی حلال ہیں جنہوں نے آپ کے سات ہجرت کی۔ نیز وہ
مسلمان عورت بھی جس نے خود کو بلاعوض پغیبر کے سپر دکر دیا بشرط ہیکہ
پغیبر اس سے نکاح کرنا جا ہیں۔ بیسب (احکام) آپ کھے گئے
مخصوص کئے گئے ہیں دوسرے مؤمنوں کے گئے نہیں) اور اس کے
علاوہ عورتوں کی تمام اقسام حرام کردیں۔

بیره بیش سے ہم اسے صرف عبدالحمید بن بہرام ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔احمد بن حسن ،احمد بن خلیل کا قول نقل کرتے بیں کہ عبدالحمید بن بہرام کی حوشب سے منقول احادیث میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

> ٣٠٠٦ حدثنا ابن ابى عمر ناسفيان عن عمرو عن عَطَآءٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَهُ قَالَتُ مَامَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَآءُ۔

سعيد نا أَبِي عَنُ بَيَانِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بَنٰى مَعَلُ بَيَانِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بَنٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِامْرَأَةٍ مِّنُ نِسَآئِهِ فَارُسلَنِي فَلْعَوْتُ قَوْمًا إِلَى الطَّعَامَ فَلَمَّا اكْلُوا وَحَرَجُوا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُنْطَلِقًا قِبَلَ بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَاى رَجُلَانِ جَالِسَيْنِ فَانُصَرَفَ رَاحِعًا فَقَامَ الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا فَانُولَ اللهِ فَانُولَ اللهِ فَانُولَ اللهِ فَانُصَرَفَ رَاحِعًا فَقَامَ الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا فَانُولَ الله فَانُولَ الله فَانُولَ الله لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ فَانُولَ الله لَكُمُ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

۳۰۰۷ حضرت عائش قر ماتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی وفات تک آپ کے لئے تمام عور تیں حلال ہوگئ تھیں۔

۲۰۰۷ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے نابی بو یوں میں ہے کی کے ساتھ سہاگ رات گراری اور جھے پچھاد گوں کو کھانے کی دعوت دینے کے لئے بھیجا۔ جب وہ لوگ کھانچکا اور جانے کے لئے تکل گئے تو آنخضرت کھا کھر کر حضرت عائش کھر کی طرف چل دیئے۔ چنانچ آپ کھی نے دیکھا کر دوآ دی بیٹے ہوئے ہیں للبذا واپس ہو لئے۔ اس پر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی۔ "بَا کیھا اللّٰ بین امنوا الا تدخلوا بیوت النبی" نازل ہوئی۔ "بَا کیھا اللّٰ بین امنوا الا تدخلوا بیوت النبی" سے الآیة (اے ایمان والوانی کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہو جب تک آپ کھی لوگوں کو کھانے کی دعوت نددیں نہ ہے کہ آس

### بیصدیث حسن غریب ہے اور اس میں ایک قصہ ہے۔ ثابت یہی صدیث انس سے طوالت کے ساتھ قل کرتے ہیں۔

٣٠٠٨ حدثنا محمد بن المثنى نا اشهل بن حاتم قال ابن عون حدثنا عن عمرو بُنِ سَعِيُدِ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاتَى بَابَ امْرَأَةٍ عَرَّسَ بِهَا فَإِذَا عِنْدَهَا قَوْمٌ فَانُطَلَقَ فَقَطَى حَاجَتَه فَاحُتُبِسَ ثُمَّ رَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ قَوْمٌ فَانُطَلَقَ فَقَطَى حَاجَتَه فَاحْتَبِسَ ثُمَّ رَجَعَ وَعِنْدَهَا قَوْمٌ قَوْمٌ فَانُطَلَقَ فَقَطَى حَاجَتَه فَاحْتَبِسَ ثُمَّ رَجَعَ وَعَنْدَهَا قَوْمٌ فَوْمٌ فَانْطَلَقَ فَقَطى حَاجَتَه فَرَجَعَ وَقَدُ خَرَجُوا قَالَ

۳۰۰۸ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آنخضرت اسے ساتھ تھا۔ آپ ایک بیوی کے دروازے پرتشریف لے گئے جس کے ساتھ سہا گرات منائی تھی۔ آپ ایک نے ان کے پاس ایک گروہ کو پایا تو واپس تشریف لے گئے اپنا کوئی کام کیا پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ اہمی تک موجود ہیں۔ لہذا پھر چلے گئے اور اپنا کوئی کام کر کے دوبارہ تشریف لائے اس مرتبہ لوگ جا چکے تھے۔ انس گام کر کے دوبارہ تشریف لائے اس مرتبہ لوگ جا چکے تھے۔ انس گ

فَدَخَلَ وَارُخِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتُرًا قَالَ فَذَكَرُتُهُ لِآبِي طَلُحَةً قَالَ فَقَالَ لَئِنُ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيَنْزِلَنَّ فِي هَذَا شَيْءٌ قَالَ فَنَزَلَتُ ايَةُ الْحِجَابِ

فرماتے ہیں کہ پھر آنخضرت کا داخل ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ بیں نے اس کا ذکر ابوطلحہ سے کیا تو وہ فرمانے گئے کہ اگر ایسائی ہے تو پھر اس بارے میں پچھنازل ہوا ہوگا انس کہتے ہیں کہ پھر پردے کے متعلق آبیت نازل ہوئی۔

### بيهديث اس مند ي حسن غريب إورعمرو بن سعيد كواصلع كيتي بي -

. ٢٠٠٩ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے این ایک بیوی سے نکاح کیا اوران کے پاس تشریف لے گئے تو میری والدہ نے حیس بنایا اورا سے کسی پھر کے پیالہ میں ڈال کر مجھے دیا اور کہا کہ ات آخضرت الله ك باس لے جاؤادركبوكديميرى مال نے بيجا ہے۔وہ آپ کوسلام کہتی اور عرض کرتی میں کہ ہماری طرف سے بیآ پ كرآب في كاخدمت من حاضر موا اور والده كاسلام كينجايا اوروه یات بھی عرض کر دی جوانہوں نے کہی تھی۔آ پیشے نے فر مایا اے رکھ وو پھر مجھے تھم دیا کہ جاؤاور فلاں فلاں کو بلا کرلاؤاور جو جو تنہیں ملےان كوبهي بلاؤ ميں كيا اور جن جن كے متعلق آنحضرت على في مايا تھا انہیں بھی اور جو مجھےل گئے انہیں بھی بلا کر لے آیا۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے انس سے یو چھا کہ کتنے آ دمی ہوں گے۔فرمایا: تین سو کے قریب ہوں گے۔الس فرماتے ہیں کہ پھرآ مخضرت ﷺ نے جھے تھم دیا که وه برتن لا ؤرات میں وه سب لوگ داخل ہو گئے یہاں تک که دالان اور كمره بحر كيا \_ پھر آ بي الله في انبين حكم ديا كدس دس آ دميول کا حلقہ بنالیں اور برشخص ایے سامنے سے کھائے۔انس فرماتے ہیں كدان سب نے كھايا اور سير ہوگئے۔ پھر ايك جماعت نكل گئي اور دوسری آ گئی بہال تک کوسب نے کھالیا۔ پھرآ پ ﷺ نے مجھے ملم دیا کهانس (برتن ) اٹھاؤ میں نے اٹھایا تو معلوم نہیں اب زیادہ بھاری تھایا جب میں نے لا کر رکھا تھاتب۔راوی کہتے ہیں کہ چرکی لوگ وہیں بیٹے یا تیں کرتے رہے آنخضرت ﷺ بھی تشریف فرماتھ۔اور آپ ایک بوی بھی دیواری طرف رخ کئے ہوئے بیٹی ہوئی تھیں۔ آپ ان کاس طرح بیضر بناگران گزرالبد اآ ب تکاورتمام

٣٠.٩ حدثنا قتيبة بن سعيدنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد أبئ عُثْمَانَ حَنْ إنَّس بُنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ بَاهُلِهِ فَصَنَعَتُ أُمِّي حُيْسًا فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتُ يَاانَسُ اذْهَبُ بِهِذَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَّهُ بَعَثَتُ بَهِٰذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقُرِثُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هِذَا لَكَ مِنَّا قَلِيُلٌ يَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبُتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَّ أُمِّي تُقُرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هِذَا مِنَّا لَكَ قَلِيُلٌ قَالَ ضَعُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُ فَادُعُ لِي فُلاّنًا وَّفُلاّنًا وَّفُلَانًا وَّمَنُ لَقِينتَ فَسَمَّىٰ رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنُ سَمِّي وَمَنُ لَقِيُتُ قَالَ قُلُتُ لِانَس عَدَدَكُمُ كَانُوا قَالَ زُهَآءَ ثَلَاثَ مِائَةِ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاآنَسُ هَاتِ بِالنَّوْرِ قَالَ فَدَحَلُوا حَتَّى امْتَلَأْتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجُرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقُ عَشَرَةٌ عَشُرَةٌ وَلَيَاكُلُ كُلَّ إِنْسَان مِمَّا يَلِيُهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتُ طَائِفَةٌ وَّدَخَلَتُ طَائِفَةٌ خَتَّى اَكَلُوا كُلُّهُمُ قَالَ فَقَالَ لِي يَاأَنَسُ ارْفَعُ قَالَ فَرَفَعُتُ فَمَا أَدُرِي حِيْنَ وَضَعُتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِيْنَ رَفَعُتُ قَالَ وَحَلَسَ طَوَائِفٌ مِنْهُمُ يَتَحَدَّثُونَ فَي بَيْتِ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَّزَوُجَتُه مُولِيَّةٌ وَّجُهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتْقَلُّوا عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَآئِهِ ثُمْ رَجَعَ فَلَمَّا رَاوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَجَعَ ظَنُّوا اَنَّهُم قَدُ ثَقَلُوا عَلَيْهِ فَابُتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَآءَ رَسُولُ عَلَيْهِ فَابُتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَرُخَى السِّيرُ وَدَخَلَ وَانَا جَالِسٌ فِي الْحُحُرَةِ فَلَمْ يَلَبَثُ اللَّا يَسِيرًا حَتَّى وَانَا جَالِسٌ فِي الْحُحُرَةِ فَلَمْ يَلَبَثُ اللَّا يَسِيرًا حَتَّى فَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَآتُهُا فَكَرُ عَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ يَآتُهُا فَكَرُ عَلَى النَّاسِ يَآتُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَآتُهُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيتُمُ فَادُحُلُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادُحُلُوا اللَّهِ فَالَا الْحَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ إِنَّا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

از داج مطہرات کے حجروں ہر گئے اور سلام کر کے واپس تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے آنخضرت ﷺ کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ ﷺ یران کا بیٹھنا گراں گزرا ہے۔لہذا جلدی ہے سب دروازے سے باہر چلے گئے بھرآ پ ﷺ تشریف لائے اور بروہ ' ڈال کراندرواخل ہو گئے۔ میں بھی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا۔تھوڑی دیر گزری تھی کہ آ ب اللہ واپس میرے یاس آئے اور بہ آیات نازل ہوئیں اور آپ ﷺ نے باہر جا کرلو گوں کو یہ آیات سنائیں "یَاکَیها اللين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي ".....الآية (ترجمه: ال ایمان والو نبی کے گھروں مین اس وقت تک مت حایا کرو جب تک تہمیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے (وہ بھی) اس طرح کہ اس کی تياري كے منتظر ندر ہو۔ليكن جب تهميں بلايا جائے تب جاؤ اور كھالينے کے بعداٹھ کر چلے جاؤ۔اور باتوں میں دل لگا کر بیٹھے ندر ہا کرو کیونکہ یہ نی (ﷺ) کونا گوارگزرتا ہوہ تمہارالحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف بات کہنے سے کاظنہیں کرتے اور جبتم ان (ازواج مطهرات) سے کوئی چیز مانگوتو بردے کے چیچے سے مانگا کرویہ تمہارے اور ان کے دلوں کو یاک رکھنے کا بہترین در ایعہ ہے۔ پھرتمہارے لئے جائز نہیں کہ آب على يويول سے بھى بھى نكاح كرو \_ بياللد كے نزديك بہت بری بات ہے جعد کہتے ہیں کہ حفرت انس نے فرمایا ہا یات سب سے یملے مجھے پنچیں اوراز واج مطہرات ای دن سے پر دہ کرنے لگیں۔

بیحدیث حسن میچے اور جعد عثمان کے صاحبز اوے ہیں۔انہیں ابن دینار بھی کہتے ہیں۔ان کی کنیت ابوعثمان بھری ہے۔محد ثین کے نزویک ثقتہ ہیں۔ یونس بن عبیداور حماد بن زیدان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

معن نا مالك بن انس عن نعيم بن عبدالله مجل من بيش بيش بوع كرة خضرت الماري فرات بن كربم سعد بن عباده كي معن نا مالك بن انس عن نعيم بن عبدالله المحمران محمد بن عبدالله بن زيد الانصارى الكرورور بيم كاكم ويا بهم كراي يارسول الله الله الله الله على ال

مجید تک پھر فرمایا: کہ سلام اس طرح ہے جس طرح تم (التحیات میں) جان ہی چکے ہو۔ بُنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بُنُ سَعُدِ آمَرَنَا اللَّهُ آنُ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى الرَّاهِيمَ وَبَارِكُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى الرَّكَتَ عَلى الرَّكَتَ عَلى الرَّكَتَ عَلى الرَّكَتَ عَلَى الرَّكَتَ عَلَى البَرَاهِيمَ فِي الْعَلِمَيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ مَّحِيدُ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدُ عَلِمُتُم

اس باب میں علی بن حمید ، کعب بن عجر "، طلحہ بن عبیداللہ"، ابوسعید"، زید بن خارجہ ، اور بریدہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ زید بن خارجہ کوابن جاریب بھی کہتے ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

> ٣٠١١\_ حدثنا عبد بن حميد نا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن و مُحَمَّدٍ وَحَلاس عَنُ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا حَيِّيًا سَتِيرًا مَايُراى مِنْ حلْدِهِ شَيُّةً اِسُتِحْيَاءً مِنْهُ فَاذَاهُ مِنْ أَذَاهُ مِنْ بَنِي اِسُرَائِيُلَ فَقَالُوا مَايَسُتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرُ إِلَّا مِنْ عَيْبِ بِحَلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُورَةٌ وَإِمَّا افَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَأَنُ يُبُرِئَهُ مِمَّا قَالُوُ وَإِنَّا مُوسِي خَلَا يَوُمًّا وَحُدَه ' فَوَضَعَ ثِيَابَه ' عَلى حَجَر ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثِيَابِهِ لِيَاخِذُهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا يِثُوبِهِ فَأَحَذَ مُوسَى عَصَاهُ فَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ نُوبِي حَجَرُ نُوبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهٰى اِلِّي مَلَإُ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ فَرَاوُهُ عُرَيَانًا أَحْسَنَ النَّاسِ خَلُقًا وَابُرَاهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ قَالَ وَقَامَ الْحَجُرُ فَاحَذَ تُوبُهُ فَلَيسَه وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِّنُ آثَر عَصَاهُ ثَلاَثًا اَوُارَبِعًا اَوُخَمُسًا فَلْلِكَ قَوْلُهُ ۚ يَايُّهَا الَّذِيْرَ امَنُوا لاَتَّكُونُوا كَالَّذِيْنَ أَذَوُا مُوسِنِي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُولِ وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَحِيُهًا

١١٠١ حضرت ابو بريرة المخضرت الله المقتل كرت بين كفر مايا: موتل بہت حیاوالے اور بردہ پوش تھے۔ان کی شرم کی وجہ سےان کے بدن کا کوئی حصانظر نہیں آتا تھا۔ انہیں بی اسرائیل کے کچھلوگوں نے تکلیف پنجائی وہ لوگ کہنے لگے کہ رہائے بدن کواس لئے ڈھانے رکھتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے۔ یا تو برص یا خصیے بڑے ہیں یا پھر کوئی اور آفت ہے۔اللہ نے جاہا کہ و وحضرت موتیٰ کواس عیب سے بری کریں چنانچیموی ایک مرتبه کیلیسل کے لئے گئے اوراینے کیڑے ایک پھر پرد کھ کرغسل کرنے لگے۔ جب نہا کرفارغ ہوئے تو گیڑے لینے کے لئے پھر کی طرف آئے لیکن پھران کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسی نے اپنا عصالیا اور اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہنے لگا رہے پھر میرے کیڑے ..... یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے باس پینچ گیااورانہوں نے حضرت موتلٰ کونگاد مکیلیا کہ وہ صورت شکل میں سب سے خوبصورت ہیں۔اس طرح اللہ تعالی نے انہیں بری کر دیا اور بقربھی رک گیا۔ پھرانہوں نے این کیزے لئے اور پہن کرعصا ہے اسے مارنے گے۔اللہ کی قتم ان کی مارسے پھر برتین یا جارنشان بر كتے الله تعالى كاس ارشاد كا يمي مطلب ب" يَأْ يَها الذين المنوا لاتكونو اكالذين " ..... الآية (يعني اے ايمان والو! ان لوگوس كى طرح نہ ہو جاؤجنہوں نے موٹی کواذیت پہنچائی۔پھراللہ تعالی نے انہیں

#### اس سے بری کردیا اوروہ اللہ کے زویک بڑے معزز تھے۔)

بیرحدیث حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے حضرت ابو ہر بریاۃ ہی کے واسطے سے منقول ہے۔

### ۵۷۵ا\_سور هُسباً بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

۳۰۱۲\_حفرت عروه بن مسیک مرادیؓ کہتے ہیں کہ میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یو جھا کہ کیا میں اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ مل کران لوگوں سے جنگ نہ کروں جو اسلام سے منہ موڑیں؟ آ بھے نے مجھاس کی اجازت دے دی اور مجھانی قوم کا امیر بنادیا۔ پھر جب میں آپ ﷺ کے پاس سے تکلاتو آپ الله في المعطيمي نے كيا كيا؟ آپ الله كو بتايا كميا كه وه جلا گیا ہے۔آپ ﷺ نے مجھے واپس بلوالیا۔ جب میں آپ ﷺ کے یاس پہنچا تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو جولوگ اسلام لے آئیں انہیں قبول کرلو اور جونہ لائیں ان کے متعلق جلد کی نہ کرویہاں تک کہ میں دوسراحکم دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ سبا کی کیفیت اس وقت تک نازل ہوچکی تقى - 1 ايك مخص نے يو چها يا رسول الله على بيسباكيا ہے؟ كوكى عورت بے یا کوئی زمین؟ آب اللے نے فرمایا ندز مین اور نہ عورت بلکہ بیعرب کاایک آ دمی ہے جس کے دس میٹے تھے جن میں سے چھوکو (اس ۔ نے) مبارک جانا اور جارکومنحوں، جنہیں منحوں جانا وہ یہ ہیں گخم، جذام،غسان اور عامله اورجنهیں مبارک جانا وہ یہ ہیں۔ازم،اشعری، حیم، کنده ندخ اورانمار۔ایک خص نے یوچھا: انمارکون ساقبیلہ ہے؟ فرمایا: جس ہے جعم اور بحیلہ ہیں۔

# سُورَةُ السَّبَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

٣٠١٢\_ حدثنا ابوكريب وعبد بن حميد قالا نا ابواسامة عن الحسن بن الحكم النجعي قال ثني أَبُوْسَبُرَةَ النَّحُعِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ بُن مُسَيُكِ دالْمُرَادِيِّ قَالَ أَتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَقَاتِلُ مَنُ أَدُبَرَ مِنْ قَوْمِيْ بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ فَأَذِنَ لِيُ فِي قِتَالِهِمُ وَأَمْرَنِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ سَالَ عَنِّي مَافَعَلَ الْغُطَيْفِيُّ فَأُخْبِرَ أَنِّي قَدُسِرُتُ قَالَ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرَى فَرَدِّنِي فَاتَّيْتُهُ وَهُوَ فِي نَفُر مِّنُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ ادُ عُ الْقَوْمَ فَمَنُ ٱسْلَمَ مِنْهُمُ فَاقْبَلُ مِنْهُ وَمَنُ لَّمُ يُسُلِمُ فَلاَ تَعْجَلُ حَتَّى أُحُدِثَ اِلْيُكَ قَالَ وَإُنْزِلَ فِي سَبَا مَا أَنُولَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا سَبَا اَرْضَ أوالمُرَأَةُ قَالَ لَيُسَ بِلَرُضِ وَلاَ الْمِرَاةِ وَللْكِنَّهُ ۚ رَجُلٌ وُلِدَ عَشُّرَةً مِّنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمُ سِتَّةً وَّتَشَاءَ مَ مِنْهُمُ ٱرْبَعَةً فَامَّا الَّذِينَ تَشَاءَ مُوا فَلَخُمَّ وَّجُذَامٌ وَغَسَّانٌ وَعَامِلَةٌ وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَامَنُوا فَالْازُدُوا الْاشْعَرُونَ وَحَمِيْمٌ وَكِنُدَةً وَمَلُحَحُ وَأَنْمَارٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَّارَسُولَ اللهِ وَمَا أَنْمَارُ قَالَ الَّذِينَ مِنْهُمُ حَثُعَمُ وَبُحَيْلَةُ

#### بەھدىيە حىن غريب ہے۔

٣٠١٣\_ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن عمرو عَنُ عِكْرَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي السَّمَآءِ آمُرًا ضَرَبَتِ

• ساکی اولا دیمن کےعلاقے میں آبادتھی۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس تیرہ نبی جیجے اور بہت نعتیں دیں۔لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغیمروں کی دعوت قبول نہیں کی ۔واللہ اعلم ۔ (مترجم)

الْمَلَيْكَةُ بِاَجُنِحَتِهَا خُضُعَانًا لِّقَوُلِهِ كَانَّهَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوان فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ وَالشَّيْطِيُنُ بَعْضُهَا فَوُقَ بَعْض

يەھدىث حسن سىجى ہے۔

٣٠١٤ حدثنا نصر بن على الجهضميّ نا عبدالاعلى نا معمر عن الزهري عن عَلِيٌ بُنَ خُسَيُن . عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ حَالِسٌ فِى نَفَرٍ مِّنُ أَصْحَابِهِ إِذْ رُمِيَ بِنَجُم فَاسُتَنَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكُنْتُمُ تَقُولُونَ لِمِثْلِ هَذَا فِي الْجَاهَلِيَّةِ إِذْ رَايَتُمُوهُ قَالُوا كُنَّا نَقُولُ يَمُوتُ عَظِيْمٌ أَوُ يُولَدُ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَايُرُمَى بِهِ لِمَوْتِ آحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكُ اسْمُهُ وَتَعَالَى إِذَا قَصَى أَمُرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشُ ثُمَّ سَبَّحَ أَهُلُ السَّمَآءِ الَّذِيُنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ حَتَّى يُبِلُغَ التَّسُبِيحُ إِلَى هَذِهِ السَّمَآءِ ثُمَّ سَالَ اَهُلُ السَّمَآءِ السَّادِسَةِ أَهُلَ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالَ فَيُحْبِرُونَهُمْ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهُلُ سَمَآءِ حَتَّى يَبُلُغُ الْحَبُرُ إلى أَهُلِ السَّمَاءِ الدُّنيَا وَتَخْتَطِفُ الشَّيْطِيْنُ السَّمْعَ فَيَرُمُونَ فَيَقُذِفُونَهُ ولِلِّي أَوْلِيَآءِ هُمُ فَمَا جَآءُ وُا بِهِ عَلَى وَجُهِهِ فَهُوَ حَقٌّ لَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَ وَيَزِيدُونَ

٣١٠٠ حفرت ابن عباسٌ فرمات بين كدايك مرتبدرسول اكرم الله این صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک تارہ اُو ٹاجس سے روشنی ہوگئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ زمانہ جاہلیت میں اگر ایسا ہوتا تھاتو کیا کہا کرتے تھے؟ عرض کیا گیا: ہم کہتے تھے کہ یاتو کوئی برا آ دى مرے گايا كوئى برا آ دى بيدا ہوگا۔ آنخضرت على فرمايا بيكى کی موت وحیات کی وجہ سے نہیں ٹو نثا بلکہ ہمارے رب اگر کوئی تھم دیے ہیں تو حاملین عرش بینچ کرتے ہیں پھراس آ سان والے فرشتے جو اس کے قریب ہیں۔ پھر جواس کے قریب ہیں۔ یہاں تک کہ تیج کا شوراس آسان تک پہنچا ہے پھر چھٹے آسان والے فرشتے ساتویں آسان والوں سے یو حصے میں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں بتاتے ہیں اور پھر ہر نیچے والے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں یہال تک کہ وہ خبر دنیا کے آسان والوں تک پہنچتی ہے اور شیاطین ا چک کر پیخبر سننا چاہتے ہیں۔ چنانچے انہیں ماراجا تا ہے اور وہ اینے دوستوں (غیب کی خروں کے دعویداروں) کوآ کر بتاتے ہیں۔ پھروہ جو بات ای طرح بتاتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے کیکن وہ تحریف بھی کرتے ہیں اوراس میںاضا فہ بھی۔

یدا ہوتی ہے بھر جبان کے دلوں سے گھبرا ہٹ دور ہوتی ہے، تو ایک

دوسرے ہے یو چھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں

کہ حق بات کا حکم فر مایا اور سب سے برا اور عالی شان ہے اور شیطان

اوپر تلے جمع ہوجاتے ہیں (تا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم س سکیں۔)

ابن عباس سے اور وہ کی انصاری

یہ حدیث حسن سیجے ہے اور زہری ہے بھی منقول ہے وہ علی بن حسین ہے حضرات ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔

> سورة فاطر بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣٠١٥\_ حدثنا ابوموسلي محمد بن المثنى

۱۵۷۱\_سور و فاطر بسم الله الرحمٰن الرحيم ۳۰۱۵\_حفر ت ابوسعيد خدر گاس آيت کي قسير ميں فرماتے ہيں' 'شم ومحمد بن بشار قالا نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الوليد بن العيزارانه سُمِعَ رَجُلًا مِنْ كَنَانَةَ عَنُ الْبِي سَعِيْدِ بِالْحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ ثُمَّ اَوْرَئْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذُن اللَّهِ قَالَ هَوُلَآءِ كُلُّهُمُ فِي الْجَنْقِ اللَّهِ قَالَ هَوُلَآءِ كُلُّهُمُ بِمَنُولَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمُ فِي الْجَنَّةِ

بیحدیث حسن غریب ہے۔

سورة ياسَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

١٠١٦ حدثنا محمد بن وزيرالواسطى نا اسخق ابن يوسف الازرق عن سفيان الثورى عن ابى سفيان عن أبِيُ سَعِيْدِ دِالْخُدُرِيِّ قَالَ سفيان عن أبِيُ نَضُرَةً عَنُ أبِي سَعِيْدِ دِالْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَتُ بَنُو سَلَمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ فَارَادُوا النَّقُلَةَ اللَّي قُرُبِ الْمَسْحِدِ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْآيَةُ إِنَّا نَحُنُ نُحي اللَّي قُرُبِ الْمَسْحِدِ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْآيَةُ إِنَّا نَحُنُ نُحي الْمُونِي وَنَكُتُبُ مَاقَدَّمُوا وَاثَارَهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اثَارَكُمْ تُكْتَبُ فَلاَ تَنْتَقِلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اثَارَكُمْ تُكْتَبُ فَلاَ تَنْتَقِلُوا

بیرحدیث توری کی روایت سے حسن غریب ہے اور ابوسفیان : ظریف سعدی ہیں۔

٣٠١٧ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن ابراهيم عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ دَحَلُتُ الْمَسْجِدَ ابراهيم عَنُ آبِيهُ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ دَحَلُتُ الْمَسْجِدَ جِينَ غَابَتِ الشَّمُسُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاآبًاذَرِّ حَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاآبًاذَرِّ حَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاآبًاذَرِ مَالِسٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَلْكَ مَلْكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَلْكَ مَلْكَ لَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ مَنْ مَنْ حَيْثِ فَتَلُلُهُ وَرَالَكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ مَنْ مَنْ وَا وَلَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ مَنْ مَنْ وَاءَ وَلَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ مَنْ مَنْ وَاءَ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ مَنْ مَنْ وَاءَ وَعَبُداللّه

اور ثنا الكتاب "سالآية (لينى پھر ہم نے كتاب كا ان لوگوں كو وارث كيا جنہيں ہم نے اللہ اللہ ان لوگوں كو وارث كيا جنہيں ہم نے اپنے بندوں ميں سے اختيار كيا چنا نچدان ميں سے بعض اپنے لئے ظالم بھی ہيں اور ان ميں ايسے بھی ہيں جو متوسط ہيں اور پھھا ہيے بھی ہيں جو اللہ كے حكم سے نيكيوں كے ساتھ آ گے بڑھنے والے ہيں ) كہ يہ سب برابر ہيں اور سب جنتی ہيں۔

# 2261\_سورة يليين بهم الله الرحمٰن الرحيم

۲۰۱۲ - حضرت ابوسعید خدری فرماتے بیل که قبیلہ بنوسلمہ مدینہ کے کنارے آباد تصان کی جاہت تھی کہ متبد کے قریب منتقل ہوجا ئیں چنانچہ یہ آبت نازل ہوئی "انا نمون نمحی الموتی ".....الآیة (لیمنی یقیناً ہم مردول کوزندہ کریں گے۔ہم وہ اعمال بھی لکھتے جاتے بیں اس پر جنہیں لوگ آگے بھیجتے یا پیچھے چھوڑتے جاتے بیں اس پر آنخضرت اللے نے فرمایا کہ چونکہ تمہارے اعمال لکھے جاتے ہیں اس لیمنتقل نہ ہو۔

ىيەرىي<sup>ە خى</sup>ن ئىچىچى ہے۔ مەرەب ئورىسى

سُورَةُ الصّآفّاتِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

#### بيحديث غريب ہے۔

٣٠١٩ حدثنا على بن حجر نا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن آبي الْعَالِيَةِ عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنُ الْبَيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَاَرُسَلْنَاهُ اللَّهِ مِاتَةِ أَلْفٍ وَسَلَّمَ وَلَا سَلَنَاهُ اللهِ مِاتَةِ أَلْفٍ وَسَلَّمَ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَاتَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### يەھدىث غريب ہے۔

٣٠٢٠ حدثنا محمد بن المثني نا محمد بن خالد بن عثمة نا سعيد بن بشير عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ قَالَ حَامَ وَسَامَ وَيَافِئَ بِالثَّاءِ

امام ترندی کہتے ہیں یافت بھی کہاجاتا ہے یافث بھی اور یغث بھی۔ بیصدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف سعید بن بشرکی روایت سے جانتے ہیں۔

٣٠٢١ حدثنا بشرين معاذ العقدى نا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ

# ۱۵۷۸\_سورهٔ صافات بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

۳۰۱۸ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ انسے نے فرمایا:
کوئی شرک یا فجو روغیرہ کی دعوت دینے والا الیانہیں کہ قیامت کے دن
اے روکا نہ جائے اور اس پر اس کا وبال نہ پڑے وہ (جے دعوت دی
گئی) کسی قیمت پر اس سے الگ نہیں ہوگا۔ اگر چہ کسی ایک شخص نے
دوسرے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہو۔ پھر آنخضرت شے نے بیآ بیت
پڑھی" و قفو ہم" ۔۔۔۔ الآیة (یعنی انہیں کھڑ اکر وان سے پوچھا جائے
پڑھی" و قفو ہم" کے آم ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے۔

۲۰۱۰ حضرت سمرةً ، 'و جعلنا ذریته هم" .....الآیة (لینی جم نے نوح بی کی اولا دکوباتی رکھا) کی تفسیر میں آنخضرت اللہ سے تقل کرتے ہیں کہ وہ نوح کے تین بیٹے تھے حام ،سام اور یافث۔

٣٠١ حفرت سرة، آنخفرت الله الماكرة بي كدمام عرب كا

باب، حام عبشیوں کا اور یافث رومیوں کا باپ ہے۔

أبُوالْعَرَبِ وَحَامُ أَبُوالْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُوالرُّومُ

### سُوُرَةً صَ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

المعنى وإحد قالا نا ابواحمد نا سفيان عن المعنى وإحد قالا نا ابواحمد نا سفيان عن الاعمش عن يحيى قال عبدهو ابن عَبَّادَ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرِضَ ابُوْطَالِبٍ فَحَآءَ تُهُ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُرِضَ ابُوْطَالِبٍ فَحَآءَ تُهُ فَرَيْشٌ وَجَآءَ هُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ آبِي طَالِبٍ مَحُلِسٌ رَجُلٍ فَقَامَ ابُوحَهُلِ كَى يَمُنعَهُ قَالَ طَالِبٍ مَحُلِسٌ رَجُلٍ فَقَامَ ابُوحَهُلِ كَى يَمُنعَهُ قَالَ طَالِبٍ مَحُلِسٌ رَجُلٍ فَقَامَ ابُوحَهُلِ كَى يَمُنعَهُ قَالَ وَشَكُوهُ إلى آبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَاابُنَ آخِي مَاتُرِيدُ مِنُ وَشَكُوهُ إلى آبِيهُ مُ الْعَرْبُ وَشَعَالَ قَالَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ قَالَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ اللَّهُ الْعُرُالُ فَي الْمِلَةِ الْاحِرَةِ إِنْ هَذَا اللَّهُ الْعُرُانِ فِي الْمِلَةِ اللهِ عَنَا بِهِلَا فِي عَلَى الْمِلَةِ اللهِ عَنَا إلى قَوْلِهِ اللّهِ عَرَةً وَشِقَاقِ إلى قَوْلِهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَلُوا لَيْ اللّهُ الْمُورِةِ فِي عَرَّةٍ وَشِقَاقِ إلى قَوْلِهِ اللّهُ الْمُؤْلِةِ الْاحِرَةِ إِلَى هَذَا إللّهُ الْحَرَةِ إِلَى هَذَا إلَّهُ الْحَرَةِ إِلَى هَذُا إلَّا اللّهُ الْمُؤْلِةِ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِةِ اللهِ عَوْلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِةُ الْمُعَمِّلُهُ اللهُ الْمُؤْلِةُ اللهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤَا فِي الْمُؤَالِةُ الْمُؤَا الْمُؤْلِةُ الْمُولِةُ الْمُؤَالِقُولَةُ الْمُؤَالِقُولِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤَالِقُولِةُ الْمُؤَالِقُولِةُ الْمُؤَالِقُولِةُ الْمُؤَال

### 9 \_ 10\_سورة ص بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۰۲۲ حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب بیار ہوئے تو قریش اورآ تخضرت ان کے باس گئے۔ ابوطالب کے باس ایک بی آ دی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابوجہل ، آنخضرت کی کووہاں بیٹھنے ہے منع كرنے كے لئے اٹھااورلوگوں نے ابوطالب سےرسول اللہ الله فكى شکایت کی۔انہوں نے آنخصرت ﷺ ہے یوچھا کہ جیتیجایی قوم ہے کیا جاہتے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں جاہتا ہوں کہ بیلوگ ایک کلمہ کہنےلگیں اگر بیلوگ میری اس دعوت کوقبول کر کیں گے تو عرب برجا کم موجائیں گے اور عجمیوں سے جزیہ وصول کریں گے۔ ابوطالب نے يوجها: ايك بى كلمد؟ فرمايا: بال ايك بى كلمدر بجيالااله الاالله كهدليج وہ سب کہنے کیے کیا ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرنے لگیں ہم نے تو کسی پچھلے مذہب میں یہ بات نہیں سی ابس یہ من گھڑت ہے۔راوی کتے ہیں کہ پھران کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ''ص و القر آن ذى الذكر " ..... "ان هذا الااختلاق " تك (ترجمه: قرآن كي فتم فے جونفیحت سے پُر سے بلکہ بیکفار تعصب اور مخالفت میں ہیں۔ ہمان سے پہلے بہت ی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔جنہوں نے بری ہائے ایکار کی کیکن وہ وفت خلاصی کانہیں تھا۔اوران کفارنے اس بات پر تعجب کیا کہان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا وہ کہنے لگے پیخض جھوٹا جادوگر ہے کیااس نے اسے معبودوں کی جگدایک ہی معبودر ہے دیا؟ واقعی بدبری عجیب بات ہے چران کفار کے سردار کہتے ہیں کہ ایے معبودوں پر قائم رہواور (ای طرح) چلتے رہو یہ کوئی مطلب کی بات ہے ہم نے تو یہ بات کس پچھلے مذہب میں نہیں سی، ہونہ ہویہ گھڑی ہوئی بات ہے۔)

۳۰۲۳\_حفرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: آج رات (خواب میں) میرا رب میرے پاس اپنی بہترین صورت میں

## بیعدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٢٣ حدثنا بندارنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الاعمش نحوهذا لحديث وقال يحيى بن

. عمارة حدثنا عبد بن حميد نا عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَانِي اللَّيْلَةَ رَبَّيُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحُسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي مَنَام فَقَالَ يَامُحَمَّدُ هَلُ تَدُرى فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلَى قَالَ قُلُتُ لَاقَالَ فَوَضَعَ يَدَه 'بَيْنَ كَتَفَيَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَرُدَهُا بَيْنَ ثَذَيَى آوُقَالَ فِي نَحْرِي فَعَلِمْتُ مَّافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْارُضِ قَالَ يَامُحَمَّدُ هَلَ تَدُرى فِيُمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْاعُلَى قُلْتُ نَعَمُ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالْكُفَّارَاتُ الْمَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ بَعُدَ الصَّلُوةِ وَالْمَشَى عَلَى الْاقْدَامِ الَّي الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ دْلِكَ عَاشَ بِخَيْرِ وَّمَاتَ بِخَيْرِ وَّكَانَ مِنُ خَطِيْنَتِهِ كَيَوُم وَلَدَتُهُ أُمُّه و وَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبِّ الْمَسَاكِين وَإِذَا اَرَدُتَّ بِعِبَادِكَ فِتُنَّةً فَاقْبِضُنِي اِلْيُكَ غَيْرَ مَفْتُون قَالَ وَالدُّرَجَاتُ إِفْشَآءُ السَّلامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامُ وَالصَّلوةُ بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

آیا۔(راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خواب کا لفظ بھی فرمایا) اور یو جھا کہ محمد اللہ کیا تم جانے ہومقرب فرشتے کس بات ير جھڙتے ہيں؟ ميں نے عرض كيا نہيں۔ پھر اللہ تعالى نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی شنڈک ابنی چھاتی یا فر مایا اپنی ہنسلی میں محسوس کی چنانچہ میں جان گیا کہ آسان و زمین میں کیا ہے۔ پھر یو چھامحہ ﷺ کیا جانے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھکڑتے ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ کفاروں میں اور کفارہ مسجد میں نماز کے بعد ظہر نا، جماعت کے لئے پیدل چلنا اور تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا ہے۔جس نے بیمل کئے وہ خیر ہی کے ساتھ زندہ ربااور خیر کے ساتھ مرانیز وہ گناہوں سے اس طرح یاک رہا گویا کہ اسی دن اس کی مال نے جنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کہ محمد (ﷺ) جبتم نماز يرْه چكوتو بدرعايره هاكرو"اللهم اني اسئلك"..... ے غیرمفتون تک (لیمنی اے اللہ میں تھے سے نیک کام (کی توفیق) مانگا ہوں او رہے کہ (مجھے) برے کام سے دور رکھ، مسکینوں کی محبت (میرے دل میں) پیدا کراورا گرتو اینے بندوں کو کسی فتنے میں بتلاكر ي وجمحاس بياكرائ باس بلالے) پھر آ مخضرت ﷺ نے فرمایا: اور درجات بیہ ہیں۔سلام کورواج دینا ،لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات کو جب لوگ سوجا ئیں تو نمازیں پڑھنا۔

کھرداوی ابوقلا ہاور ابن عباس کے درمیان ایک شخص کا اضافہ کرتے ہیں۔ قادہ ، ابوقلا ہے وہ فالدے وہ ابن عباس سے اور وہ آنخضرت کے نفل کرتے ہیں کہ میرے پاس میر ابودگار بہترین صورت میں آیا اور فرمایا کہ اے محد ( ایک ایس نے عرض کیا: حاضر ہوں یا رب اور تیری فرما نیر داری کے لئے مستعدہ وں فرمایا: مقرب فرشتے کن چیز کے متعلق جھگڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے میں نے عرض کیا کہ اے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور مشرق ومغرب کے متعلق جان گیا۔ اللہ تعالی نے پوچھا کس میں جھگڑتے ہیں؟ عرض کیا درجات اور کفارات میں، ہماعتوں کی طرف پیدل چلنے میں، تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضوکر نے میں اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انظار کرنے ۔ جوان چیزوں کی حفاظت کرے گا خیریت نہ زندہ رہے گا۔ اور خیر پر مرے گا نیز اپنے گناہوں سے اس طرح پاک انتظار کرنے ۔ جوان چیزوں کی حفاظت کرے گا خیریت سے زندہ رہے گا۔ اور خیر پر مرے گا نیز اپنے گناہوں سے اس طرح پاک رہے گا گویا کہ آئ جی اس کی ماں نے اسے جنا۔ میصد ہے اس سند سے صن غریب ہے۔ معاذ بن جل بھی آئی خضرت کی مانتہ طویل صدیث قبل کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آئخضرت کی خضرت ہے نہ میں ہوگیا اور گہری نیند میں ڈوب گیا تو میں نے درب کو بہترین صورت میں دیکھا تو اللہ تعالی نے جمھے یہ چھا: الحدیث۔

# سُورَةُ زُمَرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠ ٢٤ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عَبُدِاللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ قَالَ الزَّبَيْرُ يَارَسُولَ اللهِ آتَكُرُّرُ عَلَيْنَا الْحَصُومَةُ بَعُدَالَّذِي كَانَ يَارَسُولَ اللهِ آتَكُرُّرُ عَلَيْنَا الْحَصُومَةُ بَعُدَالَّذِي كَانَ بَيْنَا فِي الدُّنِيَا قَالَ نَعَمُ فَقَالَ إِنَّ الْاَمْرَ إِذًا لَشَدِيدٌ

### بیرحدیث حسن سیحی ہے۔

## •10**۸-**سور هٔ زمر بهم الله الرحمٰن الرحيم

٣٠٢٢ حضرت زبير فرماتے بيں كه جب "انكم يوم القيامة عندربكم" .... والتي جرتم قيامت كون اپ رب ك ياس جھر و كى نازل بوئى تو ميں نے يو چھا كه كياد نيا ميں جھر نے كي بعد دوبارہ آخرت ميں بھى ہم لوگ جھر يں گے؟ آپ على نے فرمايا: بال دنير كمنے گے: چرتو كام بہت مشكل ہے۔

بیعدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابت کی روایت سے جانتے ہیں وہ شہر بن حوشب سے روایت کرتے ہیں۔

تنى منصور وسليمان الاعمش عن ابراهيم عَنُ عُبِيدَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ جَاءَ يَهُودِتَّ اللّٰهِ النّبِيّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاءَ يَهُودِتِّ اللّهِ النّبِيّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ السَّمٰواتِ عَلَى اِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْاَرْضِينَ السَّمٰواتِ عَلَى اِصْبَعِ وَالْحِبَالَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْحَبَالَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْحَبَالَ عَلَى اِصْبَعِ وَالْمَلِكُ عَلَى اِصْبَعِ وَالْحَلَائِقَ عَلَى اِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ عَلَى اِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ قَالَ فَضَحِكَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى بَدَتُ فَالَ فَضَحِكَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى بَدَتُ نَوَاحِذُهُ وَاللّهَ حَتَّى فَدُرُهُ

۳۰۲۷- حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدایک یہودی آنخضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا اے تھر ( الله تعالیٰ آسانوں کوایک انگلی پر،
زمینوں کوایک انگلی پراور بہاڑوں کوایک انگلی پر دیگر تلوق کوایک انگلی پر
اشانے کے بعد کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس
بات پر آنخضرت کے نئے یہاں تک کہ کچلیاں تک ظاہر ہوگئیں پھر
نرمایا: "و ماقدرو الله حق قدرہ" ( یعنی ان لوگوں نے الله تعالیٰ کی
قریمیں بیجانی جیسے کہ اس کاحق ہے۔)

یہ مدیث حسن سی ہے بندارا کے بیلی ہے وہ فضیل بن عیاض سے وہ منصور سے وہ ابراہیم سے وہ عبیدہ سے اور وہ عبداللہ سے قا کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کا بنسا تعجب اور تقیدیت کی وجہ سے تھا۔ بیعد بیث حسن سیح ہے۔

بن الصلت نا ابوكدينة عن عطاء بن السائب عَنُ بن الصلت نا ابوكدينة عن عطاء بن السائب عَنُ ابِي الضَّحٰى عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ يَهُوُدِيٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُ وَسَلَّمَ يَايَهُودِيُّ حَدِّنَنَا فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُ يَابَاالْقَاسِمِ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ السَّمْوتِ عَلى ذِهُ وَالْحَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهُ وَالْحَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْحَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى فَعَلَى فَاللَّهُ عَنْ وَالْحَبَالَ عَلَى ذِهُ وَالْمَاءَ عَلَى بَاللَّهُ عَلَى بَاعَمُ اللَّهُ عَلَى فَالَالُهُ حَتَّى بَلَعَ الْإِبُهَامُ وَاللَّهُ حَتَّى بَلَعَ الْإِبُهَامُ فَالْزَلَ اللَّهُ عَزُوجَلُ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدُولُ اللَّهُ عَزُو جَلُّ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدُولُ اللَّهُ عَزَوْ جَلَّ وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ حَتَّى قَدُولُ اللَّهُ عَنْ قَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَعَلَى فَالْمَالَالُهُ حَتَّى قَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُولُونِ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَامِهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَالِهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَنْ وَلَالِهُ الْمُعَلَى فَلَا اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَالْمَالَالَهُ عَلَى فَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى فَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى فَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى فَلَالِهُ الْمُعْلَى فَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى فَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

۲۰۰۳ - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنخضرت الله ایک یہودی کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا: اے یہودی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا: اے ابوقاسم آپ کیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کواس فرانگی ) پر، زمین کواس پر، پانی کواس پر، پہاڑوں کواس پر اور ساری مخلوق کواس پر دکھتا ہے اور محمد بن صلت ابوجعفر نے پہلے اپنی چھنگلیا سے بالتر تیب اشارہ کیا یہاں تک کہ انگو شھے تک پہنی گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فیر تیب اشارہ کیا یہاں تک کہ انگو شھے تک پہنی گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہتے ان پر اللہ تعالیٰ فیر آپ سے تازل فرمائی۔"و ما قدر وااللہ حق قدرہ" ……الآیہ قد

بیر حدیث حسن می خریب ہے ہم اسے مرف ای سندہ جانتے ہیں ابو کدینہ کانام کی بن مہلب ہے۔ میں نے امام بخاری کو یہ حدیث حسن بن شجاع سے محد بن صلت کے حوالے نے قال کرتے ہوئے سا۔

عن عَطِيَّة الْعَوْفِي عَنْ آبِي سَعِيْدِ وِالْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْعَمُ وَقَدِ النَّقَمَ صَاحِبُ الْقَرُنِ الْقَرُن وَحَنَى جَبُهَتَهُ وَاصْعَلَى سَمُعَهُ يَنْتَظِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَيَنْفُخَ قَالَ سَمُعَهُ يَنْتَظِرُ اللَّهِ قَالَ يَنْفُخَ فَيَنْفُخَ قَالَ اللهِ قَالَ قُولُوا اللهِ قَالَ قُولُوا اللهِ قَالَ قُولُوا اللهِ وَاللهِ رَبِنَا وَرُبَّمَا حَسُبُنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلُنَا عَلَى اللهِ رَبِنَا وَرُبَّمَا قَالَ عَلَى اللهِ رَبِنَا وَرُبَّمَا قَالَ عَلَى اللهِ رَبِنَا وَرُبَّمَا قَالَ عَلَى اللهِ وَبِنَا وَرُبَّمَا قَالَ عَلَى اللهِ وَبِنَا وَرُبَّمَا قَالَ عَلَى اللهِ وَبِنَا وَرُبَّمَا عَلَى اللهِ وَبِنَا وَرُبَّمَا

۳۰۲۸ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا:
میں کس طرح آرام کروں جب کہ صور بو تکنے والے نے صور منہ کولگالیا
ہے۔ وہ اپنی پیشانی جھکائے اور کان لگائے انظار کر رہا ہے کہ کب
اسے چھو نکنے کا حکم دیا جائے اور وہ چھو نکے مسلمانوں نے عرض کیا:
یارسول اللہ اہم کیا کہیں (اس وقت) آپ اللہ وبنا اللہ وبنا ہمیں کافی
اللہ و نعم الو کیل تو کلنا علی اللہ دبنا "یعنی اللہ میں کافی
ہے وہ بہترین وکیل ہے ہم اپنے رب اللہ ہی پرتوکل کرتے ہیں کہی
آپ اللہ وسے کیا۔

### ىيەدىيث حسن ہے۔

٣٠٢٩ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم نا سليمان التيمى عن اسلم العجلى عن بشر بن شغاف عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ اللهِ مَاالصُّورُ قَالَ قَرُلٌ يُنْفَخُ فِيُهِ

٣٠٢٩ حضرت عبدالله بن عمرة كهت بين كدايك اعرابي في وجها: يارسول الله! صوركيا هي؟ فرمايا: ايك سينك هي جس مين جونكا جائكاً-

بيحديث حن بهم الصصرف سليمان يمي كاروايت سے جانتے ہيں۔

۳۰۳۰ حدثنا ابو کریب نا عبدة بن سلیمان نا ۳۰۳۰ حضرت ابو بریرة فرماتے ہیں کہ مدید کے بازار میں ایک محمد بن عمرو نا أَبُوسَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يبودى نے کہا: الله اس کی شم جس نے موسی کو تمام انسانوں میں سے

يَهُوُدِى فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ لَاوَالَّذِى اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ يَدَهُ فَصَكَّ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ قَقُولُ هَذَا وَفِينَا نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُفِخَ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِى النَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُرَى فَإِذَاهُمُ اللَّهُ وَمَنُ وَقَالِمَ مَنُ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنُ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ وَمَنُ قَالُ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اللَّهُ الْمُوسَلِي اللَّهُ وَمَنُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

پند کرلیااس پرایک انصاری نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے منہ پرطمانچہ ار دیااور کہا کہم آنخضرت کی کی موجود گی میں یہ بات کہتے ہو۔ (پھروہ دونوں آنخضرت کی کے پاس آئے) تو آپ کی نے یہ آیت پراھی ''ونفخ فی الصور '''''الآیة (لیتی جب صور پھوٹکا جائے گا تو آسانوں اور زمین کے تمام لوگ ہوش کھو بیٹھیں گے مگر جس کو خدا جا ہے۔ پھر اس میں دو بارہ پھوٹک ماری جائے گی تو دفعۃ سب کے حیاب ہوں کا اورد کھوٹ گیس گے ) اس موقع پر سب سے سب کھڑے ہوئے کا اورد کھوٹ گلیس گے ) اس موقع پر سب سے پہلے سرا ٹھانے والا میں ہوں گا اورد کھوں گا کہ موسی عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ بچھے ملم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا وہ مشتی لوگوں میں ہوئے ہیں۔ بچھے ملم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھے یا وہ مشتی لوگوں میں جھوٹ بول وہ حصوب بول ہوں وہ جھوٹ بول دہ جھوٹ بول ہوں وہ جھوٹ بول ایس ہوں وہ

### بيعديث حسن سيح ب-

٣٠٣١ حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوانا عبدالرزاق نا الثورى نا ابواسحاق إنَّ الْاَعَزَّ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِي سَعِيدٍ وَّابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ اَنَّ لَكُمُ اَنُ تَحُيُو فَلَاتَمُوتُوا فَلَا تَسُقَمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَصِحُوا فَلَا تَسُقَمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَصِحُوا فَلَا تَسُقَمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَصِحُوا فَلَا تَسُقَمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَضِعُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَنْعَمُوا فَلَا تَهُرِمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَنْعَمُوا فَلَا تَهُرِمُوا اَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ اَنُ تَنْعَمُوا فَلَا تَبُاسُوا اَبَدًا فَلَالِكَ قَولُهُ تَعَمَلُونَ اللّهَ وَتِلُكَ اللّهَ مُؤْلَهُ تَعُملُونَ اللّهَ وَتِلُكَ اللّهَ اللّهِ وَاللّهُ وَلِلْكَ مَلُونَ اللّهَ مُؤْلِهُ تَعُملُونَ اللّهَ مُؤْلِدًا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۳۰ ۳۰ حضرت ابو ہر پر قاور ابوسعید ، آنخضرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ (جنت میں) ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لئے زندگی ہے تم بھی نیار لئے زندگی ہے تم بھی نیار نہیں ہوگے ، اور تم نہیں ہوگے ، اور تم نہیں ہوگے ، اور تم لوگوں کے لئے تعتیں ہیں تم بھی تکلیف نہ پاؤگے ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے "و تلک البحنة التی " ..... الآیة (لیمن و بی جنت جس کے تم این اللہ عالی کے بر لے وارث ہوئے )

### ابن مبارک وغیرہ بیر حدیث زہری ہے دوایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے۔

٣٠٣٢\_ حدثنا سويد بن نضر نا عبدالله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن ابى عمرة عن مجاهد قَالَ قَالَ .... ابْنُ عُبَّاسٍ إِنَّهُ قَالَ

۳۰ ۳۰ حضرت ابن عباس ف مجابد سے بوچھا کہ جانتے ہوجہم متنی وسیع ہے؟ مجابد کہتے ہیں: میں نے کہا: نہیں۔ ابن عباس نے فر مایا: اللہ کی قسم تم نہیں جانتے۔ مجھے حضرت عائش نے بتایا کہ انہوں نے

• وہ اس بے ہوتی ہے متنیٰ ہوں گے، سے مرادیہ ہے کہ چونکہ موتیٰ دنیا میں ایک مرتبہ بے ہوتی ہو چکے ہیں، لہٰ ذا آخرت میں بے ہوتی نہیں ہوں گے اس سے حضرت موتیٰ کی آخضرت بھی پر نفسیلت اور منہیں آتی کیونکہ یہا یک جزئی فضیلت ہے۔ جبکہ آخضرت بھی کے نفسائل کہیں زیادہ ہیں۔ واللہ اعلم (مترجم) و اس سے دو چیزیں مراد ہوسکتی ہیں۔ ایک مید کو مضرت بھی کو حضرت یونس سے افضل جانے تو یہ خلط ہے۔ اس لئے نبوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ دوسر کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ وہ خود کو حضرت یونس سے افضل جانے نے طاہر ہے کہ کی مخص کا کسی نبی سے افضل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ واللہ اعلم (مترجم)

اَتَدُرِىُ مَاسِعَةُ جَهَنَّمَ قُلُتُ لَاقَالَ اَجَلُ وَاللَّهِ مَاتَدُرِىُ حَدَّثُنِيُ عَائِشَةُ اَنَّهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُونُ مَطُويًاتٌ بِيَويُنِهِ قَالَتُ قُلُتُ فَايُنَ اللَّهِ قَالَ عَلى حَسْرِ جَهَنَّمَ النَّاسُ يَوْمَعِذَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلى حَسْرِ جَهَنَّمَ النَّاسُ يَوْمَعِذَ يَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلى حَسْرِ جَهَنَّمَ

آ تخضرت الله سے "والارض جمیعاً" الآیة (لینی ساری زمین قیامت کے دن اس پر وردگار کی شی بھی ہوگی اور آسان لیٹے ہوئ وائی ہا گھی نے دائیں ہاتھ میں ) فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله! اس روزلوگ کہاں ہوں گے؟ آپ للے نے فرمایا جہنم کے بل پر۔

ال حدیث میں ایک قصہ ہے اور بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

# سُورَةُ الْمُؤُمِنِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

٣٠٣٣ حدثنا بندارنا عبدالرحمن بن مهدى نا سفين عن منصور والاعمش عن ذر عن يُسَيُع الْحَضُرَمِي عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّعَآءُ هُوَالُعِبَادَةُ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِلَّ الَّذِينَ يَسَتَخِبُ لَكُمُ إِلَّ الَّذِينَ يَسَتَخِبُ لَكُمُ إِلَّ الَّذِينَ يَسَتَخِبُ لَكُمُ الْحَوْنِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاجِرِيُنَ يَسَتَخِبُ لَكُمُ الْحَرِينَ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاجِرِينَ

يەھدىيە حسن سىچى ہے۔

# سُورَةُ السَّجُدَةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٣٤ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن منصور عن محاهد عَنُ اَبِي مَعُمَر عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ الْحَتَصَمَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَا ثَةُ نَفَر قُرَشَيَّان وَ ثَقَفِّي اَوُ لَعَقِيْدًا وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّان وَقُرَشِيَّ قَلِيلُ فِقُه قُلُوبُهُم كَثِيرُ شَحَم بَطُونُهُم فَقَالَ الْحَدُهُم اَتَرُونَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ فَقَالَ اللَّهَ يَسُمَعُ إِنْ جَهَرُنَا وَلاَيسَمَعُ إِنْ الْحَقَيْنَا وَقَالَ اللَّهَ يَسُمَعُ إِنْ الْحَقَيْنَا وَقَالَ اللَّهَ عَرُونَا وَلاَيسَمَعُ إِنْ الْحَقَيْنَا وَقَالَ اللَّهُ عَرُونَا يَسُمَعُ إِذَا جَهَرُنَا فَهُو يَسُمَعُ إِذَا وَقَالَ اللَّهُ عَرُونَا اللَّهُ عَرْوَجَلٌ وَمَا كُنتُم تَسُتَرُونَ اللَّه يَشَعَرُونَ اللَّه يَشَعَرُونَ اللَّه عَرْوَجَلٌ وَمَا كُنتُم تَسُتَرُونَ اللَّه يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمُعُكُم وَلَا اللَّهُ عَرَوكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم سَمُعُكُم وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم سَمُعُكُم وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُم سَمُعُ أَوْلاً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم سَمُعُ أَوْلَا اللَّهُ عَلَيْكُم سَمُعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم سَمُعُ عَلَيْكُم مَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَيْلُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ ا

# ۱۵۸۱\_سورهٔ مومن بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۹۳۳ - حضرت نعمان بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کے و فرماتے ہوئے سنا کہ دعا ہی تو عبادت ہے پھر یہ آیت پڑھی "و قال دبکم ادعونی" الآیة (لین تنہارے دب نے فرمایا: تم مجھ سے دعا کرو۔ میں تنہاری دعا قبول کروں۔ جولوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں عقریب وہ ذکیل ہو کرجہنم میں داخل ہوں گے) لیمنی دعاما تکنے میں عارمحسوں کرتے ہیں۔

## ۱۵۸۲\_سورة سجده بسم الله الرحمن الرحيم

۳۰۳۳ حضرت ابن مسعور قراتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس تین اور میں میں جھڑا ہوگیا۔ دوقر لیٹی اورایک تقفی یا دو تقفی اورایک قرلی قیا۔ دوقر لیٹی اورایک تقفی یا دو تقفی اورایک قرلی تھا۔ قرلیٹی موٹے اور کم مجھ تھے۔ ان (تینوں) میں سے ایک نے کہا: تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو با تیں ہم کررہے ہیں وہ اللہ تعالی سنتا ہے؟ دوسرا کہنے لگا اگر زور سے بولیں تو سنتا ہے اور اگر آ ہت ہولیں بولی نو منین سنتا ہے تو آ ہتہ بھی سنتا ہے۔ اس پر بیا بیت نازلی ہوئی "و ما کتم مستوون" ساتھ تھے کہ تمہارے کان، اور تم اس بات سے تو خود کو چھپائی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، آئی کھیں اور کھالیں تمہارے خلافہ گوائی ویں کین تم اس خیال میں رہے کہ اللہ کو تمہارے دائی وی کے در تمہارے اس خیال میں رہے کہ اللہ کو تمہارے دائی

### گمان نے جو کہتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھاتہ ہیں ہر باد کر دیا پھرتم خسارے میں پڑگئے۔)

### بیمدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٣٥ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن عمارة بن عُمير عن عَبُداللهِ كُنتُ مُستَتِرًا بِاستَارِالُكُعْبَةِ فَحَآءَ ثَلْثَةُ نَفَرٍ عَبُداللهِ كُنتُ مُستَتِرًا بِاستَارِالُكُعْبَةِ فَحَآءَ ثَلْثَةُ نَفَرٍ كَيْدُرُ شُحُوم بُطُونُهُم قَلِيُلُ فِقْهِ قُلُوبُهُم قُرَيْشَى وَحَتَنَاهُ قَرَشِيّان فَتَكَلَّمُوا بِكَلام لَمُ تَقْفِين وَحَتَنَاهُ قُرَشِيّان فَتَكَلَّمُوا بِكَلام لَمُ الْفَهَيْمَةُ فَقَالَ الْحَدُهُم أَتَرُونَ الله يَسْمَعُهُ وَإِذَا لَمُ نَرْفَعُ فَقَالَ الله عَسْمَعُهُ وَإِذَا لَمُ نَرْفَعُ السَّعِهُ وَإِذَا لَمُ نَرْفَعُ السَّعِهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْدُ الله عَلَى الله وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتُرُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتُرُونَ الله يَسْعَهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَل

٣٥ ٣٥ عبدالله في المردول من يزيد كتب بين كه حفرت عبدالله في فرمايا من كعبد كيردول من چها بهوا تها كه تين خفس آئ جن كي يد زياده چر في والے اورول كم مجھوالے تھے۔ايك قريش اوردواس كورا ما وقع في تقي يا ايك تقفى اوردواس كورا ما وقريش تقے۔ان لوگوں في آئ بي بيت كي جه بات كى جه بيل مجونين سكا۔ پھرايك كہنے لگا كيا خيال ہے كيا الله تعالى ہمارى بيہ بات من رہا ہے؟ دوسرا كہنے لگا اگر ہم فيال ہم كارى بي بات من رہا ہے؟ دوسرا كہنے لگا اگر ہم اين آ واز بلندكر مين تو سنتا ہے اورا كر بست كر مين تو نبيس سنتا تيسرا كہنے لگا اگر وہ تھوڑا من سكتا ہے تو پوراسنتا ہے۔عبدالله كہتے بين كه ميں في سے آ تخضرت الله كے سامنے بيان كيا تو يہ آ بيت نازل ہوئى "و ما كستم قاسم من ان بيش هد" سے منازل ہوئى "و ما كستم ون ان يشهد" سے مناسر من "ك

ریرحدیث حسن ہے۔ائے محود بن غیلان نے وکیج سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عبداللہ سے اس کی مانند تھا کیا ہے۔

٣٠٣٦ حدثنا ابوجعفر عمر بن على بن الفلاس ثنا ابوقتيبة سلم بن قتيبة نا سهيل بن ابى حزم القطعى نا تَابِتَ الْبَنَانِيُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَرَأً إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَااللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا قَالَ قَدُ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ الْتَقَامُوا قَالَ قَدُ قَالَ النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ الْتَقَامُ اللهُ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّن اسْتَقَامَ

ميمديث غريب بمما يصرف اى روايت سے جانے إلى ابوزر عد كتة إلى كه عفان في عمرو بن على سے صرف ايك مديث روايت كى ب

۱۵۸۳\_سورهٔ شوری بسم الله الرحمٰن الرحیم

٣٠٣٧ ـ طاؤس كمت بي كدابن عبال سيسوال كيا كياكد "قل

سُورَةُ الشَّوْرِئِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِ

۳۰۳۷ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن

جعفرنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قالَ سَمِعُتُ طَاوُسًا قَالَ سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ هٰذِهِ الْآيَةِ قُلُ لَآ اَسُئَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي فَقَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ قُرُبِي اللهِ مَحَمَّدٍ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَعَلِمُتَ اَلَّ بُنُ جُبَيْرٍ قُربِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِّنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِّنُ وَسُلُم لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِّنُ قُربُنِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنَّ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ بَطُنًا مَا يَنْ يَنْ مِن الْقَرابَةِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهُ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ

لااسنلکم" سیقید (یعنی آپ که دیجئے که میں تم لوگوں سے دعوت اسلام پرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا گرحق قرابت) کی تفییر کیا ہے؟ سعید بن جبیر نے فرمایا: اہل قرابت سے مرادآل محمد (علی ) ہے۔ ابن عباس کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ عرب کا کوئی گھر اندا بیانہ تھا جس میں رسول اللہ علی کھرابت نہ ہو۔ چنا نچاس سے مرادیہ ہے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ہاں البتہ تم لوگ اس قرابت کی وجہ سے جو میر سے اور تمہارے درمیان ہے۔ (آپس میں) حسن سلوک کرو۔

### بيحديث حسن صحيح ہاور كئ سندول سے ابن عباس سے منقول ہے۔

٣٠٣٨ قبيله بنومره كالكشخص بيان كرتے ميں كه ميں كوفد كيا تو مجھ بلال بن ابوبردہ کے حال کے متعلق بتایا گیا میں نے کہا کہ اس میں عبرت ہے۔ میں ان کے باس گیا وہ اپنے ای گھر میں قید تھے جو انہوں نے بنوایا تھا۔اذبیتیں پہنچانے اور مارپیٹ کی وجہ سےان کی شکل وصورت بدل گئ تھی اور ان کے بدن برایک برانا چیتھڑا( کیڑا) تھا۔ میں نے کہا: الحمد للدا بال میں نے تہیں دیکھا کہتم ہمارے پاس ے گزرتے ہوئے غبار نہ ہوتے ہوئے بھی ناک پکڑ کر گزرا کرتے تھے اورآج اس حال میں ہو۔ کہنے لگےتم کون ہو؟ میں نے کہا: ابن عباد ہوں اور بنومرہ سے تعلق رکھتا ہوں فر مایا: کیا میں تہمیں ایک حدیث نہ ساؤل شاید الله تعالی اس سے تہیں نفع پہنیا کیں۔ میں نے کہا: سائے۔فرمایا: ابوبردہ اینے والد ابومویؓ نے نقل کرتے ہیں کہ رسول ہی پہنچتی ہے خواہ کم ہو مازیادہ۔اور جو (گناہ)اللہ تعالیٰ معاف کردیتے ہیں دواس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھرانہوں نے بیآیت براھی۔'و ما اصابكم من مصيبة فيما كسبت"....الآية (لين تهيس جو مصیبت بھی پینچی ہے وہ تمہارے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہت گنا ہوں کومعاف کردیتے ہیں۔

يدهديث غريب ب، بم اسمرف اي سند سے جانے ہيں۔

# سُورَةُ الزُّخُرُفِ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

٣٠٣٩ حدثنا عبد بن حميد نا محمد بن بشرالعبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبيُ غَالِب عَنُ أبيُ أُمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعُدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوالُجَدَلَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْآيَةَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمُ

# ۱۵۸۴ سورهٔ زخرف بسم اللدالرحمن الرحيم

٣٠٣٩ \_حفرت الوامام كتي بي كدرسول الله الله في فرمايا كوكي قوم ہدایت پانے کے بعداس وفت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک ان میں جھڑ انہیں شروع ہوجا تا بھر آ پے ﷺ نے بیرآ یت بردھی "ما صربوہ لک الاجدلا. "(لعنی ان لوگوں نے جوبہ آپ ﷺ سے بیان کیا ہے محض جھڑنے کی غرض سے بلکہ رہی جھڑالو)۔

بیصدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف حجاج بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں اور حجاج ثقة اور مقارب الحدیث ہیں نیز ابو غالب کا نام حزور ہے۔

# سُورَةُ الدُّحَان بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٤٠ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالملك بن ابراهيم الحدى نا شعبة عن الاعمش ومنصور سمعا ابا الضحى يُحَدِّثُ عَنُ مَسْرُوق قَالَ جَآءَ رَجُلُ إِلَى عَبُدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ قَاصًا يَقُصُّ يَقُولُ إِنَّهُ ۚ يَخُرُجُ مِنَ الْاَرُضِ الدُّحَالُ فَيَأْخُذُ بِمَسَامِعِ الْكُفَّارِ وَ يَانُّحُذُالُمُؤُمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ قَالَ فَغَضِبَ وَكَانَ مُتَّكِمًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِذَاسُئِلَ اَحَدُكُمُ عَمًّا يَعْلَمُ · فَلْيَقُلُ بِهِ قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيُحْرِبِهِ وَإِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللَّهُ أَعُلَمُ فَإِنَّ مِنُ عِلْمِ الرَّجُلَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعُلَمُ أَنُ يَّقُولُ اللَّهُ اَعُلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيَّهِ قُلُ مَا ٱسْتُلَكُّمُ عَلَيْهِ مِنُ آخُر وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاى قُرَيُشًا إِسْتَعُصَوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ آعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبُعِ كَسَبُع يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمُ سَنَةٌ فَأَحْصَتُ كُلِّ شَيٍّ خَتَّى

## ۱۵۸۵\_سورهٔ دخان بسم الله الرحمن الرحيم

٣٠٨٠ مروق كت بي كما يك فض حضرت عبدالله الله على كابي آيا اور كينے لگا كدايك واعظ بيان كرر باتھا كدقيامت كے قريب زيين ميں ہے ایسا دھواں نکلے گا کہ اس ہے کا فروں کے کان بند ہوجا کیں گے اورمؤمنوں کوز کام سا ہوجائے گا۔مسر دق کہتے ہیں کہ پین پرعیداللہ غصے ہو گئے اور اٹھ کربیٹھ گئے (پہلے تکیدلگائے بیٹھے تھے) اور فرمایا: اگر سس سے ایس بات ہوچھی جائے جس کا اس کے پاس علم موتو بیان کرے یا فر مایا بتادے اور اگر نہ جانتا ہوتو کہددے اللہ جانتا ہے۔ بیہ بھی انسان کاعلم ہے کہ جو چیز نہیں جاما۔اس کے بارے میں کیے كد "الله اعلم"س لئ كالتدتعالي في رسول اكرم كاوتكم وياكد کہدو یجئے میں تم اوگوں سے اجرت نہیں مانگا اور میں این یاس سے بات بنانے والانہیں۔اس دھوئیں کی حقیقت یہ ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے دیکھا کہ قریش میرا کہنانہیں مانتے تو دعا کی کہ مااللہ ان پر بوسٹ کے زمانے کی طرح سات سال کا قط نازل کر۔ چنانچہ قط آیا، اورمب چیزین ختم ہوگئیں۔ یہاں تک کہ کھالیں اور مردار کھانے لگے

اَكُلُوا الْحُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَقَالَ اَحَدُهُمَا الْعِظَامَ قَالَ وَحَعَلَ يَخُرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ قَالَ فَاتَاهُ اَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ إِلَّ قَوْمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ لَهُمُ اَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ إِلَّ قَوْمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ لَهُمُ قَالَ فَهَذَا لِقَوْلِهِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُحَان مُبِينٍ يَّغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ اللَّهُمَ قَالَ مَنْصُورٌ هذَّا لِقَولِهِ رَبِّنَا الْحَدَابُ اللَّهُمَ قَالَ مَنْصُورٌ هذَّا لِقَولِهِ رَبِّنَا الْحَدَابُ الْعَذَابُ فَهَلُ يُكْشَفُ عَذَابُ الْاحِرَةِ قَالَ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللِزَّامُ وَالدُّحَانُ وَقَالَ اللَّاحِرَةِ قَالَ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللِزَّامُ وَالدُّحَانُ وَقَالَ اللَّامُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا عَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَامِلُ الْعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّ

اعمش یا منصور کہتے ہیں کہ ہڈیاں بھی کھانے گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر زمین سے ایک دھوال نگنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ابوسفیان آنخضرت بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی کہ آپ بھی کی قوم ہلاک ہوگئ ہے۔ "یوم تاتی السمآء بدخان مبین" ۔۔۔۔ الآیة (یعنی جس دن آسان کھلا دھوال لائے گاجولوگوں کوڈھانپ لے گایدردنا کے عذاب ہے) منصور کہتے ہیں یہ اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (وہ لوگ دعا کریں گے) "ربنا اکشف عنا العداب" ۔۔۔۔ الآیة (یعنی اے ہمار سربہم سے اس عذاب کو دورکرد ہے) کیونکہ قیامت کا عذاب تو دورنہیں کیا جائے گا۔ (یعنی ہے) عبداللہ فرماتے ہیں کہ بطشہ، ولزام اور دخان کے عذاب گرر کیا۔ اور پھران دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دوم کا علائی ہونا بھی گرر گیا۔ اور پھران دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دوم کا عذاب گرر گیا۔ اور پھران دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دوم کا عذاب ہونا بھی گرر گیا۔ اور پھران دونوں میں سے ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ دوم کا عالب ہونا بھی گرر گیا۔

امام ترندی کہتے ہیں کارام سے مراد جنگ بدر کے موقع پر جولوگ قل ہوئے ، دہ ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

ن ۳۰۳ حضرت انس کے بین کدرسول اللہ کے فرمایا: ہرمؤمن کے لئے آسان میں دو دروازے بین ایک ہے اس کے نیک عمل اوپ کرنے آسان میں دو دروازے بین ایک ہے اس کے نیک عمل اوپ کن چڑھتے بین اور دوسرے ہے اس کا رزق اثر تا ہے۔ جب وہ مرجا تا کی ہوت پر روتے بین ۔ چنا نچہ کفار کے متعلق ارشاد کی موت پر روتے بین ۔ چنا نچہ کفار کے متعلق ارشاد کی ارک تعالی ہے۔"فما بکت علیهم السمآء" ۔۔۔۔۔الآیة (یعنی نہ ان پرآسان رویانہ زمین اور نہی وہ مہلت یانے والے تھے۔)

موسلى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ مُوسلى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُومِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَّصُعَدُ مِنُهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَّضُعَدُ مِنُهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَّشُعَدُ مِنُهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَّشُولُ مِنهُ رِزُقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَلْلِكَ قَوُلُهُ فَمَا يَتُنِ مُنْ مِنُ رُوقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَلْلِكَ قَوُلُهُ فَمَا بَكَنُ وَالْمَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ بَكَ بَكَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

بيحديث غريب بهم الصصرف الى سند مرفوع جائة بين اورموى بن عبيده اوريز يدرقا في ضعيف بين

۱۵۸۷\_سور هٔ احقاف بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۰٬۳۲ حفرت عبدالله بن سلام کے جینیج بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حفرت عثان کے آل کا ارادہ کیا تو عبدالله بن سلام حفرت عثان کے بیں؟ عثان کے باس گئے۔ انہوں نے بوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ عبداللہ کہنے گئے آپ کی مدو کے لئے حضرت عثان نے تھم دیا کہ

سُورَةُ الْاَحْقَافِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٤٢ مد ثنا على بن سعيد الكندى نا ابومحياة عن عبد الملك بُنِ عُمَيْر عَنِ ابُنِ آخِي عَبُدِاللهِ بُنِ سَلَامٍ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا أُرِيُدُ عُثُمَانَ جَآءَ عَبُدُاللهِ بُنُ سَلَامٍ فَقَالَ لَهُ عُثُمَانٌ مَاجَآءَ بِكَ قَالَ حِئْتُ فِي نُصُرَتِكَ فَقَالَ حِئْتُ فِي نُصُرَتِكَ

•اس سيم اوغ وه بدر ب\_ چنا نچيارشاد بي يوم نبطش البطشة الكبوى " (ترجمه: جس دن بهم ان كى سخت بكر كري ك) والله اعلم (مترجم)

قَالَ الْحُرُجُ إِلَى النَّاسِ فَاطُرُدُهُمْ عَنِي فَالْكُ حَارِجُ عَيُدُالِلَهِ بُنْ سَلاَمُ اللَّهِ عَيُرُلِّي مِنْكَ دَاحِلٌ قَالَ فَحَرَجَ عَبُدُاللَّهِ بُنْ سَلاَمُ اللَّهِ النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّه كَانَ اسْمِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَالٌ فَسَمّا نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالٌ فَسَمّا نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ فَنَرَلَتُ فِي آيَاتُ مِّن كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتُ فِي عَبُدُاللَّهِ فَنَرَلَتُ فِي آيَاتُ مِّن كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتُ فِي عَبُدُ اللَّهِ فَامَنَ عَبُدُاللَّهِ فَنَرَلَتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ وَنَزَلَتُ فِي وَاللَّهِ فَامَنَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ وَنَزَلَتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ

آب جائیں اور لوگوں کو مجھ سے دور رکھیں کیونک آپ کا باہر رہنا میرے لئے اندرر بنے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔عبداللہ بن سلام ہاہر نکلےاور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں زمانہ جاہلیت میں میرا یہ نام تھا۔ پھر آنخضرت الشي في ميرانام عبدالله ركهااورمير بارب من كي آيات نازل بوكين چنانچه "وشهد شاهد من بنني اسر آئيل".....الآية ( یعنی بن اسرائل میں ہے ایک گواہی دینے والے نے اس کے مثل گوائی دی اورایمان لایا (لیکن )تم لوگوں نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ) اور "کفی باللّٰہ شہیدًا بینی وبینکم" (لیمی الله بی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے کافی ہے اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) بہ دونوں آیتیں میرے ہی بارے میں نازل ہوئیں۔ (اور جان لو) کہتم ہے الله کی ایک تلوار چیسی ہوئی ہےاور فرشتے تمہارے اس شہر میں جس میں تمہارے نبی رہے براوی ہیں۔لہذاتم لوگ اس شخص (عثان ) کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قتم اگر تم لوگوں نے اسے قبل کردیا تو فر شیخ تمہارایز وس چھوڑ دیں گےاورتم لوگوں پراللہ کی وہ تلوارنکل آئے گی جوچھپی ہوئی تھی اور بھراس کے بعد قیامت تک میان میں نہیں ڈالی مائے گی راوی کہتے جی کہاس برلوگ کہنے لگے کہاس یہودی 1 اور عثمان دنوں گفتل کر دو \_

بیصدیث غریب ہےا سے شعیب بن صفوان بھی عبدالملک بن عمیر سے دہ ابن محمد بن عبداللہ بن سلام سے اور دہ اپنے دادا عبداللہ بن سلام سے قال کرتے ہیں۔

٣٠٤٣ حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابوعمرو البصرى نا محمد بن ربيعة عن ابن حريح عَنُ عَطَاء عَنُ عَائِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى مَحِيلَةً أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتُ سُرِّى عَنْهُ قَالَتُ مَا أَدُرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ عَنْهُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ وَ مَا أَدُرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا رَاوُه عَارِضًا مُّستَقِبُلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَا رَاوُه عَارِضًا مُّستَقِبُلَ اَوُدِيَتِهِمُ قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى فَارضٌ مُّمَطِرُنَا

٣٠٩٢٣ حفرت عائش قرماتی میں کدرسول الله الله جب بادل و یکھتے تو اندر آتے اور باہر جاتے پھر جب بارش ہونے لگی تو خوش ہوجاتے۔
میں نے آپ اس سے اس کا سب وریافت کیا تو فرمایا معلوم نہیں شاید میں نے آپ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "فلما داؤه عاد سے مستقبل" ……الآیة (لینی جب ان لوگوں (قوم عاد) نے اہر کواپ کھتوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل میں جوہم ہر بر سنے والے ہیں۔

• حفرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے جوسب یہودیوں سے پہلے ایمان لائے۔(مترجم) ہینی آنخضرت ﷺ خوف میں بیٹا ہو باٹ کی کہیں بیدوییا ہی مقاب نہ ہوجییا کہو مادیرآیا تھا۔(مترجم)

يەھدىث حسن سى ہے۔

٣٠٤٤ حدثنا على بن حجر نا اسمعيل بن ابراهيم عن داو دعن الشَّعبيّ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قُلُتُ ابراهيم عن داو دعن الشَّعبيّ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ قُلُتُ لِا بُنِ مَسُعُودٍ هَلُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْحَنِ مِنُكُمُ اَحَدٌ قَالَ مَا صَحِبَه مِنّا اَحَدٌ وَالْكِنَّ افْتَيُلَ افْتَيْكَ افْتَا افْتَيُلَ افْتَيُلَ افْتَيُلَ افْتَيْكَ افْتَا افْتَيْلَ افْتَيْكَ افْتَا افْتَيْلَ افْتَيْكَ افْتَا افْتَيْلَ افْتَيْكَ الْكَبُولُ وَلَا لَهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ قَالَ السَّعبي مَن قِبَل حِرَآءَ قَالَ فَذَكُرُ وَاللّهُ الَّذِي كَانُوا فِيهِ قَالَ مَنْ قَالَ السَّعبي وَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيهِ مَا اللّهُ عَلَيهِ مَا اللّهُ عَلَيهِ مَا اللّهُ عَلَيهِ مَا اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَلْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَلْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَلْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَلْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَا وَالْكُمُ مُونَ الْحِنْ الْحَرَيْرَةَ فَقَالَ كُلُ عَظُم وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَالْكُمُ مُونَ الْحِنْ الْحَرْدُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ مَالَا اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَالْحَرْدُ الْحَرْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

يعديث صُحَيَّ ہے۔ سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٤٥ ـ حدثنا عبد بن حميد نا عبدالرزاق نا معمر عن الزهرى عن أبي سَلَمَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَاسْتَغْفِرُ لِلْهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْم سَبْعِيْنَ مَرَّةً

٣٩٠٢٠ حضرت علقہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ابن مسعود ﷺ پوچھا کہ جس رات جن آئے تھے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی آخضرت ﷺ کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ۔لیکن ایک مرتبہ کہ میں آخضرت ﷺ کم ہوگئے ہم لوگ سمجھے کہ شاید کسی نے آپ ﷺ کو پکڑلیا ہے یا کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے وہ رات بہت بری گزری جب صح ہوئی تو ان خضرت ﷺ ہے اپنی گھبراہٹ بیان کی تو فر مایا کہ میر کے لوگوں نے آخضرت ﷺ ہے اپنی گھبراہٹ بیان کی تو فر مایا کہ میر کے پاس ایک جن جھے بلانے کے لئے آیا تھا۔ میں وہاں چلا گیا اور ان کو قرآن پڑھر سانیا۔ پھر آپ ﷺ ہمیں لے گئے اور ان کے اور ان کی اور ان کی وہ شمانگا وہ کسی جزیرے کے رہنے والے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: ہم وہ ہڑی آپ ہوا ہوگا۔اور ہم اونٹ کی مینگنیاں اور گو بر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استخبا کرنے سے منع ہوا ہوگا۔اور ہم اونٹ کی مینگنیاں اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے کہ میں مینگنیاں اور گوبر سے استخبا کرنے سے منع کرنے ہوئے کرنے سے منع کرنے ہوئے کا کہ تمہارے کھانی جنوں کی غذا ہے۔ ع

# ۱۵۸۷\_سورهٔ محمد (ظف) بسم الله الرحمٰن الرحيم

بیصدیث حسن میچے ہے۔ حضرت ابوہریر ہ ہے ہے ہی منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو ۱۰۰مرتبہ مغفرت مانگتا ہوں مجمد بن عربھی بیصدیث ابوسلمہ سے اور وہ ابوہریر ہ کے اس کرتے ہیں۔

● حفرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے اس رات کے متعلق متعارض اعادیث منقول ہیں۔ جن کامفہوم یہ ہے کہ جن میں ان کے موجود ہونے کا ذکر ہے دہ صرف باعتبار آپ ﷺ کے ساتھ جانے کے ہیں کیونکہ دہ مجمع جن میں حاضر نہیں ہوئے تھے لہذائی روایات میں کہتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ تو دور ہی بیشے رہے۔ لیعنی جانا نہ جانا برابر تھا۔ پھریہ بھی احتمال ہے کہ بیدا قشد دومر تبہ ہوا ہے کہ ایک میں وہ موجود ہوں اور دوسرے میں نہیں۔ واللہ اعلم (مترجم)۔

٣٠٤٦\_ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا شيخ من اهل المدينة عن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ أَبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَأَلَ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوُمًا وَّإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدِلُ قَوُمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمُثَالَكُمْ قَالُوا وَمَن يُسْتَبُدَلُ بِنَا قَالَ فَضَربَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبُ سَلُمَانَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ قَوْمُهُ هَذَا وَ قَوْمُهُ

بیصدیث غریب ہےاوراس کی سندمیں کلام ہے۔عبدالرحمٰن بنجعفر بھی بیصدیث علاء بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں۔

اوراس کی قوم ہےاوراس کی قوم۔

٢٠ ١٠٠ حفرت الومرية فرمات مين كه بعض صحابه نے عرض كيا: یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ روگروانی کریں گے تو وہ ہماری جگہ دوسر بےلوگوں کو لے آئے گاوہ کون لوگ ہیں جو ہماری طرح نہیں ہوں گے؟ راوی کہتے ہیں کہ سلمان آ تخضرت اللہ کے برابر بیٹے ہوئے تھے۔آب فلٹ نے سلمان کی ران پر ہاتھ مار کرفر ماما یہ اوراس کے ساتھی۔ اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرایمان ثریا (بلندستارہ) میں بھی لکتا ہوتا تو اہل فارس میں ہے چندلوگ اسے لے آتے۔

٣٠٨٢ حضرت ابو بريرة فرمات بين كدرسول الله الله الله

يرهى "وان تتولوا يستبدل قوما".....الآية (ليني اگرتم لوگ

روگردانی کرو گے تو الله تعالی تبهاری جگه دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ

تم جیسے نہ ہوں گے ) صحابہ نے عرض کیا بارسول اللہ! ہماری جگہ کون

لوگ آئیں گے؟ آپ ﷺ نے سلمانؓ کے ثانے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا یہ

٣٠٤٧ يحدثنا على بن حجرنا اسمعيل بن جعفر نا عبدالله بن جعفر بن نجيح عن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنُ أَصُحْبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ مَنُ هُؤُلَّاءِ الَّذِيْنَ ذَكَرَاللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا ٱسُتُبُدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَايَكُونُوا اَمُثَالَنَا قَالَ وَكَانَ سَلُمَانُ بَحَنُب رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحِذَ سَلَّمَانَ وَقَالَ هٰذَا وَ أَصُحَالُهُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُ كَانَ الْإِيْمَانُ مَنُوطًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَا وَلَهُ وِجَالٌ مِّنُ فَارِسَ

عبداللدین جعفرین جیع علی بن مدینی کے والد ہیں علی بن ججر عبداللہ بن جعفر سے بہت کچھروایت کرتے ہیں پھرعلی یہی حدیث اساعیل بن جعفر ہےاوروہ عبداللہ بن جعفر بن جیع نے قل کرتے ہیں۔

> سُورَةَ الفَتَح بسم الله الرَّحُمنِ الرَّحِيمِ

٣٠٤٨ عدثنا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عثمة نا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قَالَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَّ الْحَطَّابِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَكَلَّمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَّتَ ثُمَّ كَلَّمُتُهُ فَسَكَتَ فَحَرَّكُتُ رَاحِلَتِي فَتَنحُّيتُ فَقُلُتُ نَكِلتُكَ

١٥٨٨\_سوره فتح بسم الثدارحن الرحيم

٣٠٢٨ حفرت عمر بن خطاب فرمات بين كديم آنخفرت الله ك ساتھ ایک سفریل سے کہ میں نے آنحضرت اللہ سے پھے کہا۔ آپ اللہ حيدرے ميں نے دوبار وعرض كياتواس مرتب بھى آ بھے نے كوئى جواب نبین دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایہ ابی ہواتو میں نے اپنے اون کو جلایا اورایک کنارے ہوگیا۔ پھر (اینے آپ سے) کہنے لگے اے این خطاب تیری مال تھھ پرروئے تونے آنخضرت (ﷺ) کو تین مرتبہ وال

أُمُّكَ يَا ابُنَ الْحَطَّابِ نَزَرُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُكَلِّمُكَ مَا اَخُلَقَكَ بِأَنَ يُنَزِّلَ فِيْكَ الْقُرُانُ قَالَ فَمَا نُشِبُتُ اَنُ سَمِعُتُ صَارِخًا يَصُرَحُ بِي قَالَ فَحِئْتُ اللّي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَقَدُ انْزِلَ عَلَيْ هِذِهِ اللّيْلَةَ سُورَةٌ مَّا أُحِبُ اَنَّ لِي بِهَامَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ إنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينَا

په حديث حسن صحيح غريب ہے۔

٣٠٤٩ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَةً عَنُ انَسَ قَالَ ٱنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْفِرَلُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْفِرَلُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ نَزَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ نَزَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ نَزَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ مَنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَتَّى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ عَنُولُ عَنْ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ مَنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَتَّى اللَّهُ فَوْزًا عَظِيْمًا

کر کے تنگ کیا اور کس مرتبہ بھی آپ ﷺ نے جواب ندویا تو اس لاکق ہے کہ تیرے معلق فرآن نازل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی تفہر ابھی نہیں مقا۔ کہ کسی پکار نے والے کی آ وازئی جو جھے بلار ہا تھا۔ چنا نچہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابن خطاب آج رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی جو میرے نزویک ان سب چیزوں سے بیاری ہے جن پر سورج نکا ہے اور وہ یہ ہے۔ 'انا فتحنالک بیاری ہے جن پر سورج نکا ہے اور وہ یہ ہے۔ 'انا فتحنالک فتحامیناً' (لینی بے شک ہم نے آپ ﷺ کوایک تھلم کھلا فتح دی۔)

٣٩،٣٩ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت الله پر بیآ یت نازل ہوئی الله تعالی نازل ہوئی الله تعالی الله الله تعالی الله علی الله تعالی آپ الله تعالی آپ الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی آپ الله تعالی الله تعالی آپ الله تعالی نے آپ کے متعلق تو بتا دیالی معلوم نہیں ہمارے ساتھ الله تعالی نے آپ کی کے متعلق تو بتا دیالی معلوم نہیں ہمارے ساتھ الله تعالی نے آپ کی کے اس پر بیر آبیت بازل ہوئی۔ الله حل الله تعالی مادی ساتھ الله قالی مسلمان مردوں اور عورتوں کوالی جنتوں میں داخل کرے جن کے تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کوالی جنتوں میں داخل کرے جن کے تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کوالی جنتوں میں داخل کرے جن کے تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کوالی جنتوں میں داخل کرے جن کے تعالی مسلمان مردوں اور میالله کے زد کے بری کامیا بی ہے۔

یه مدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مجمع بن جاریہ سے بھی روایت ہے۔

م ٣٠٥. حدثنا عبد بن حميد قال ثنى سليمان بن حرب نا حَمَّاد بن سَلَمَة عَنُ ثابتٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ تَمَانِينَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلُوةِ الصَّبُحِ وَهُمُ يُرِيدُونَ اَنْ يَقْتُلُوهُ فَأَخِذُوا آخَذًا فَاعْتَقَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ الله وَهُوالَّذِي كَفَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ الله وَهُوالَّذِي كَفَّ ايُدِيهُمُ عَنْهُمُ الله وَهُوالَّذِي كَفَّ ايُدِيهُمُ عَنْهُمُ الله وَهُوالَّذِي كَفَّ ايُدِيهُمُ عَنْهُمُ الله يَهُ

۳۰۵۰ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تعیم کے پہاڑ ہے آنخضرت اللہ اور صحابہ کی طرف اس کا فرنگے میں کہ تعیم کے پہاڑ ہے آنخضرت اللہ قال کا فرنگے میں کی نماز کا وقت تھا وہ لوگ چا ہے تھے کہ آنخضرت اللہ قال کر دیں لیکن سب کے سب پکڑے گئے اور آنخضرت اللہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی "و ھواللہ ی کف ایلد بھم" سسالآیة (لینی وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے تم سے اور تمہارے ان سے ہاتھ روک دیئے۔

### بیحدیث حس صحیح ہے۔

٣٠٥١ حدثنا الحسن بن قزعة البصرى نا سفيان بن حبيب عن شعبة عن ثوير عن ابيه عن الطُّفَيُلِ بُنِ أَبِي بُنِ حَبِيب عن شعبة عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِمُ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمِ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ اللْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ الْمُسْتَمُ ال

ا ٣٠٥٥ حفرت الى بن كعب، آنخفرت الله سي نقل كرتے بيل كه "والزمهم كلمة التقوى" (ترجمه: اور الله تعالى في مسلمانوں كوت كى كات بر جمائے ركھا) بيل كلمة تقوى سے مراو لاالله الاالله ہے۔

سیصدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف حسن بن قزع کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ میں نے ابوزرعہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی اسے اس سند سے مرفوع جانا۔

# سُورَةُ الْحُجُرَاتِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

٣٠٥٢ حدثنا محمد بن المثنى نا مؤمل بن السماعيل نانا فع بن عمر بن جميل الجمحى قال ثنا ابنُ آبِى مُلَيُكَة قَالَ ثنى عَبُدُاللّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ ثنا ابنُ آبِى مُلَيُكَة قَالَ ثنى عَبُدُاللّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْاَقْرَعَ بُنَ حَابِسِ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَعُمِلُهُ عَلَى قُومِهِ فَقَالَ عُمَرُلا نَسْتَعُمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَعُمِلُهُ عَلَى عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَمَرُلا نَسْتَعُمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَكَلَّمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتُ الْمُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتُ اللهِ فَتَكَلَّمَا وَسُولَ اللهِ فَتَكَلَّمَا وَسُلْمَ اللهِ فَتَكَلَّمَا وَسُولَ اللّهِ فَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَاللّيْقِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُمْدُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكُلَّمَ عِنْدَالنّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُمْدُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكُلَّمَ عِنْدَالنّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُمْدُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكُلَّمَ عِنْدَاللّيْقِي عَسَدَهُ هِمَهُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُسُولًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُمْدُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تَكُلَّمُ عَنْدَاللّيْ يَسَعَعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمُ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عُمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عُلُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُنْهُ وَسُلْعَ عُلَيْهِ وَسُلْمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْ مُلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلْعَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ اللّه

## ۱۵۸۹\_سورهٔ حجرات بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم

۲۰۵۲ حضرت عبدالله بن زبیر فرماتے بیں کہ اقرع بن حابس آنخضرت کی خدمت میں حاضرہوئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا: یارسول الله انہیں ان کی قوم پر عامل مقرد کر دیجے اور عراضہ کے لیاد انہیں مال نہ بنائے۔ چنا نچہ دونوں میں تکرارہوگی یہاں تک کہان کی آ واز بلند ہو گئیں۔ ابو بکر عمر سے کہنے گئے کہ تمہارا مقصد صرف مجھ کی آ واز بلند ہو گئیں۔ ابو بکر عمر سے کہنے گئے کہ تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہو وہ کہنے گئے نہیں میری قطعاً یہ نیت نہیں تھی۔ اس بر یہ آ یت نازل ہوئی 'آ یکا الله یہ الله بی آ واز یں رسول الله الله کی آ واز یہ سول الله الله کی آ واز سے بلند نہ کرو) راوی کہتے ہیں کہ پھر عمر کا یہ حال تھا کہا گرآ نخضرت سے بلند نہ کرو) راوی کہتے ہیں کہ پھر عمر کا یہ حال تھا کہا گرآ نخضرت سے جاکوئی بات کرتے تو ان کی آ واز اس وقت سنائی نہ دیتی جب تک سمجھا کر بات نہ کرتے۔

امام ترمذی کہتے ہیں کہزبیر نے اپنے داداابو بکر کااس صدیث میں ذکر نہیں کیا بیصدیث حسن غریب ہے۔ بعض راوی اے ابن ابی ملیکہ سے مرسلا نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر کاذکر نہیں کرتے۔

۳۵۳ حفرت براء بن عازب "ان الذين بنادونك" ...... الآية (يعنى جولوگ آپ الله كوجرول كه باهر على لات بين ان من ساكثر بيان كرتے بين كه ايك من ساكثر بيان كرتے بين كه ايك شخص كفر ابوا اور كنے لگا يا رسول الله! ميرى تعريف عزت اور ميرى

٣٠٥٣ حدثنا ابوعمار الحسين ابن حريث نا الفصل بن موسلى عن الحسين بن واقد عن أبي المحاق عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ

ندمت ذلت ہے آپ ﷺ نے قرمایا: بیشان تو اللہ کی ہے۔

٣٠٥٨ حضرت ابوجبيره بن شحاك فرمات بين كههم مين سے برخض

کے دو دوتین تین نام ہوا کرتے تھے۔ چنانچ بعض ناموں سے یکاراجانا

وه اليمانيس مجهة تح اس يربيرآيت نازل مولى "ولاتنابزوا

بالالقاب" (يعنى ايك دوسر عكوبر علقب سے ند يكارو-)

يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمُدِي زَيْنٌ وَ إِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ اللَّهُ غَزُّوجَلَّ به حديث حسن سيح ب-

يُّكُرَهَ قَالَ فَنَزَلَتُ هِذِهِ الْآيَةُ وَلاَ تَنَابُزُوا بِالْآلُقَابِ

۲۰٥٤\_ حدثنا ابوسلمة يحيى بن خلف نا بشر بن المفضل عن داو د بن ابي هند عَنِ الشُّعُبيُّ عَنُ أَبِيُ جَبِيُرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّايَكُوْنُ لَهُ الْإِسْمَانِ وَالثَّلَائَةُ فَيُدُعَى بِبَعْضِهَا فَعَسْى أَنْ

پیچد بیث حسن صحیح ہےا ہے ابو ملمہ،بشیر بن مفضل سے وہ داؤد بن الی ہند ہے وہ اشعبی سے وہ ابوجبیرہ بن ضحاک ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں ۔ابوجبیرہ، ٹابت بن ضحاک انصاری کے بھائی ہیں۔

> ٣٠٥٥\_ حدثنا عبد بن حميد نا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عَنُ اَبِيُ نَضُرَةً قَالَ قَرَةَ أَبُوْسَعِيْدِ إِلْخُدُرِكُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوُيُطِيْعُكُمُ فِي كَثِيْرِ مِّنَ الْآمُرِ لَعَنِتُمُ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمُ يُوْلِي اِلَيُهِ وَحِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ لَوُ اَطَا عَهُمُ فِي كَثِيرُمِّنَ الْامُر لَعَنْتُوا فَكُيْفَ بِكُمُ الْيَوْمِ

٣٠٥٥ حفرت ابونضر الفرائ مي كما ابوسعيد خدري في برآيت رِيْ هي ـ 'أو اعلموا أن فيكم رسول الله".....الآية (يعني جان لو كەتمبار بەدرميان الله كەرسول بىن بهت ى باتىس الىي بىن كەاگر آپ ان مین تهارا کهنا مانین توتم لوگون کو بردا ضرر بنیج اور فر مایا: یہ آیت تمہارے نی ﷺ پراس وقت نازل کی گئی۔ جب کہ تمہارے ائمہادراس امت کے بہترین لوگ صحابہ کرام آپ ﷺ کے ساتھ تھے که اگرآ مخضرت فل بهت می چیزوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگیں توتم لوگ مضرت میں یڑ جاؤ گے تو آج تم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔

پیمدیث حسن سیج غریب ہے علی بن مدین کہتے ہیں کہ میں نے لیجی بن سعید ہے متمر بن ریان کے متعلق پوچھاتو فرمایا کہ دہ ثقہ ہیں۔ ٢٠٥٧ حضرت عبدالله بن عرافر ماتے بین كه فتح كمه كے موقع ير آنخضرت ﷺ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! الله تعالى نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کافخراورا پے آبا واجدا دکی وجہ سے تکبر کرنا دور کر دیا ہے۔اب لوگ دوطرح کے میں۔ایک وہ جواللہ كے نزديك نيك ، متى اوركريم ہے۔ دوسراوه جواللہ كے نزديك بدكار، بربخت اور ذلیل ہے۔ تمام لوگ آ دم کی اولاد میں اور الله تعالی نے آ وم كومنى سے پيرا كيا الله تعالى فرماتے بيل كه "يَاكيها الناس اناخلقناكم من ذكر" .... الآية (يعنى الداولوا بم في تهمين ايك مرداورا یک عورت سے پیدا کیا ہے اورتم کو مختلف قومیں اور خاندان بنایا

٣٠٥٦ حدثنا على بن حجر نا عبدالله بُنُ جعفرنا عبدالله بُنُ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوُمَ فَتُح مَكَّةَ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدُاَذُهَبَ عَنُكُمُ عُبِّيَّةً الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمُهَا بَابَآئِهَا فَالنَّاسُ رَجُلًا ن رَجُلٌ بَرُّنَقِيٌّ كَرِيْمٌ عَلَىَ اللَّهِ وَفَاحِرٌ شَقِيٌّ هَيَّنٌ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُوادَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنُ تُرَابِ قَالَ اللَّهُ يَّأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكَرٍ وَّٱنْتَى وَجَعَلْنكُمُ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُو ٓ ا إِنَّ ٱكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ

أَتُقَاكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ

تا کہ ایک دوسر کے وشناخت کرسکو۔ اللہ کے نزد یک تم میں سے سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ اللہ تعالی خوب جانے وا۔ اور خبرر کھنے والے ہیں۔

یہ صدیث غریب ہے ہم اسے عبداللہ بن دینار کی ابن عمر سے روایت کے متعلق صرف اسی سند سے جانتے ہیں عبداللہ بن جعفر ضعیف ہیں۔ بیکی بن معین اور کی راوی انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بیٹی بن مدینی کے والد ہیں۔ اس باب میں ابو ہریر ڈاورعبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے۔ بھی روایت ہے۔

٣٠٥٧ حدثنا الفضل بن سهل البغدادى الاعرج وغير واحد قالوا نا يونس بن محمد عن سلام بن ابى مطيع عَنُ قَتَادَةَ عَنِ النَّحِسَنِ عَنُ سَمُرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقُواى

بیحدیث سمره کی روایت سے حسن سیح غریب ہم اسے صرف سلام بن افی مطیع کی روایت سے جانتے ہیں۔

1694\_سورة ق بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۰۵۸ حضرت انس بن ما لک کتیج بین که رسول الله این نظر مایا: جہنم کیے گی کیا کچھاور بھی ہے؟ (لیعن اور ہے تو لاؤ) اور اس وقت تک ای طرح (هل من مزید) کہتی رہے گی جب تک الله رب العزت اس میں اپناقد منہیں رکھیں گے قدم رکھتے ہی وہ کہنے گی گی۔ تیری عزت کی فتم ہر گرنہیں ہر گرنہیں اور پھرایک دوسرے میں تھس جائے گی۔

1**99**\_سورهٔ **دَ** اربات بسم اللّه الرحمٰن الرحيم

۳۰۵۹ حضرت ابودائل قبیلہ ربید کا یک شخص سے قل کرتے ہیں کہ فر مایا: میں مدینہ آیا تو آنخضرت بیلی خدمت میں حاضر ہوا۔ دہاں قوم عاد کے قاصد کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگیا ہوں کہ میں بھی اس کی طرح ہوجاؤں۔ آنخضرت بیلی نے بوچھا کہ توم عاد کا قاصد کیسا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اچھے واقف کار سے آپ کا داسط پڑا ہے۔ اس کی حقیقت سے کہ جب قوم عاد پر قبط پڑا تو

سُورَة ق بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٥٨ خدثنا عبد بن حميد نايونس بن محمد نا شيبان عَنُ قَتَادَةَ نَا أَنْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَا كَرَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلُ مِنُ مَرْيُدٍ حَتَى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطُ مَنْ قَطُ وَعِزَّتِكَ وَيُرُوى بَعُضُهَا إلى بَعْض

يه من الله الدَّارِياتِ سُورَةُ الذَّارِياتِ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٥٩ حدثنا ابن ابى عمر نا سفيان عن سلام عن علام عن عاصم بن ابى النَّجُودَ عَنُ آبِى وَائِلٍ عَنُ رَجُلٍ عِن عاصم بن ابى النَّجُودَ عَنُ آبِى وَائِلٍ عَنُ رَجُلٍ مِّنُ رَبِيْعَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ عِنْدَهُ وُافِدَ عَادٍ فَقَالَ وَقَلْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدِعَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدِعَادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدُعَادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَافِدُعَادٍ قَالَ

فَقُلْتُ عَلَى الْحَبِيْرِ سَقَطْتُ إِنَّ عَادَالُمَّا أَقْحِطَتُ
بَعَنْتُ قَيْلًا فَنَزَلَ عَلَى بَكْرِ بُنِ مُعَاوِيَةَ فَسَقَاهُ الْحَمُرَ
وَغَنَّهُ الْحَرَادَ تَانِ ثُمَّ حَرَجَ يُرِيْدُ حِبَالَ مَهُرَةَ فَقَالَ
اللَّهُمَّ إِنِّي لَمُ اتِكَ لِمَرِيْصِ فَأَدَاوِيهِ وَلَا لِآسِيْرِفَا فَادِيهِ
فَاسُقِ عَبُدَكَ مَاكُنْتَ مُسْقِيهِ وَاسْقِ مَعَهُ بَكُرَ بُنَ
فَاسُقِ عَبُدَكَ مَاكُنْتَ مُسْقِيهِ وَاسْقِ مَعَهُ بَكُرَ بُنَ
مُعَاوِيَةَ يَشُكُولُهُ الْحَمْرَالَّذِي سَقَاهُ فَرُفِعَ لَهُ
سَحَابَاتُ فَقِيلَ لَهُ أَخْتُرُ الْحَدْهُنَّ فَاخْتَارَ السَّودَآءَ
مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ أَخْتُرُ الْحَدْهُنَّ فَاخْتَارَ السَّودَآءَ
مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ أَخْتُرُ الْحَدْهُنَّ فَاخْتَارَ السَّودَآءَ
مَنْهُنَ فَقِيلَ لَهُ خُذُهَا رَمَادًا رَمُدَدًا لَاتَذَرُ مِنْ عَادٍ
الْحَدُا وَذَكَرَ اللَّهُ لَهُ يُرْسَلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الرِّيْحِ إِلَّا قَدُرَ
عَادٍ
الْحَدُا وَذَكَرَ اللَّهُ لَهُ يُرْسَلُ عَلَيْهِمُ مِنَ الرِّيْحِ اللَّوقَةِ الْعَلْمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْعَ اتَتَ عَلَيْهِ الْاية

میرحدیث کی راوی سلام الومنذرے وہ عاصم بن الی النجو وے وہ ابودائل سے اور وہ حارث بن حسان نے قل کرتے ہیں۔ انہیں حارث بن بریکھی کہتے ہیں۔

> > سُوُرَةُ الطَّوْرِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٦١ ـ حدثنا ابوهشام الرفاعي نا ابوفضيل عن يُشدين بن كريب عَنُ اَبِيهِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ

> 1**091\_**سورة طور بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

۲۰۱۱ حضرت ابن عباس كہتے ہيں كه رسول الله ﷺ في فرمايا: ستاروں كے بعد ( يعنی فخر سے پہلے ) دوستيں اور جود (مغرب ) كے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِدْبَارُ النُّحُومِ الرَّكُعَتَيْنِ بِعَدِيْمِي روركعت منتس بير\_ قَبُلَ الْفَحُرِ وَاَدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبُ

۔ پی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف محمہ بن فضل کی روایت ہے اس سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ وہ رشدین بن کریب سے فقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری ہے یو چھا کہ محمد اور رشدین بن کریب میں ہے کون زیادہ تقدیب؟ تو فرمایا: دونوں ایک جیسے ہی ہیں کیکن محمر میز دیک زیادہ راجح ہیں۔پھر میں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے بھی یہی سوال کیاتو انہوں نے بھی فر مایا کہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن رشدین میریے نزدیک زیادہ راجح ہیں۔

> ُسُوُرَةُ النَّجُم بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٦٢ عدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مُرَّةً عَن ابُن مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سِدُرَةَ الْمُنْتَهٰي قَالَ انْتَهٰي اِلَيْهَا مَا يَعُرُجُ مِنَ الْاَرُضَ وَمَا يَنُولُ مِنْ فَوْقُ فَاعُطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لُّمُ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبُلَهُ فُرضَتُ عَلَيْهِ الصَّلوةُ خَمُسًا وَّأْعُطِيَ خَوَاتِيمَ شُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِامَّتِهِ الْمُقُحِمَاتِ مَالَمُ يُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ " مَسْغُودٍ إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَايَغْشَى قَالَ السِّدُرَةُ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ قَالَ سُفُيَانُ فَرَاشٌ مِّنُ ذَهَبَ وَّاشَارَ سُفُيَانُ بِيَدِم فَأَرُعَدَهَا وَ قَالَ غَيْرُ مَالِكِ بُن مِغُول اِلْيَهَا يَنْتَهَى عِلْمُ الْحَلُق لَا عِلْمَ لَهُمُ بِمَا فَوُقَ

### بیرحدیث حسن سیحے ہے۔

٣٠٦٣ عدثنا احمد بن منيع نا عَبَّاد بنُّ الْعَوَامِ نَا الشُّيبَانِيُّ قَالَ سَالُتُ زِرَّ بُنَ حُبَيْشِ عَنُ قَوْلِهِ عَزُّو جَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنَ أَوُ أَدُنِّي فَقَالَ أَخْبَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ

۱۵۹۳ سورهٔ مجم بسم الله الرحمان الرحيم

۳۰ ۲۲ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بین که جب رسول اکرم 🕸 🗗 سدرة المنتهیٰ تک پنیج ( لینی شب معراج میں )اورمنتهیٰ سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف زمین ہے چڑھااوراس سے زمین کی طرف اتراجائے تواللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کوتین ایس چیزیں عطاکیں جوکسی اورنی کونییں دیں۔ آپ ﷺ بریائج نمازیں فرض کی گئیں۔سور و بقرہ کی آخری آیات عطا کی کئیں اور آھی کی امت کے سارے کبیر و گناہ بخش دیئے گئے بشرط یہ کہ د ولوگ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں پھرابن مسعودٌ في يت يرهي الميغشى السدرة مايغشى " (جب اس سررة المنتهٰ کا کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں )اور فر مایا کہ سدرہ چھٹے آسان ير ب سفيان كهت بيل كدوه ليشف والى چيزسون ك يروان تھے اور پھر ہاتھ ہلا کر بتایا کہ اس طرح اڑ رہے تھے۔ مالک بن مغول کےعلاوہ دوسر بےعلاء کا کہناہے کہ وہ مخلوق کےعلم کی انتہاء ہے اس کے بعد کوئی کسی چز کے متعلق نہیں جانیا۔

٣٠١٣ فياني كت بن كه من ن زربن حيش سے "فكان قاب".....الآية (ليني پھراورنز ديك آيا اور دو كمانوں كے برابر فاصله رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم) کی تفسیر پوچھی تو فرمایا: ابن مسعود ؓ نے مجھے

• سدرة بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتهل کے معنی اختاء کی جگہ کے ہیں۔احادیث میں آتا ہے کہ بیا لیک بیری کا درخت ہے۔ چنانچہ جو بھی احکام وارزاق آتے ہیں وہ پہلے اس تک پہنچے ہیں اور پھرز مین پرآتے ہیں۔ای طرح جواعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرة المنتهی بر پہنچے ہیں، پھروہاں سے اوبرا شالے جاتے ہیں۔واللہ اعلم (مترجم)

آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَاى حِبُرَائِيُلَ وَلَهُ · سِتُّ مِائَةِ جَنَاح

بيعديث حس صحيح غريب ہے۔

٣٠٦٤ حدثنا ابن ابى عمرنا سُفيَان عَنُ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعُبِي قَالَ لَقِى ابُنُ عَبَّاسٍ كَعُبًا بِعَرَفَةَ فَسَالَهُ عَنُ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجَبَالُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجَبَالُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ شَيْءٍ فَكَرَّمَ مُوسَى مَوْيَتَهُ وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مَسُرُوقٌ فَدَحَلُتُ عَلَى وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مَسُرُوقٌ فَدَحَلُتُ عَلَى وَرَاهُ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ لَقَدُ وَرَاهُ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ لَقَدُ وَرَاهُ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَ لَقَدُ لَكَ مُنَا اللَّهُ قَرَالُتُ اللَّهُ وَمَرَّةً فَقَالَ لَقَدُ رَاكَ مِنُ ايَةٍ رَبِّهِ الْكُبُرِى فَقَالَتُ ايَنَ يُذُهَبُ بِكَ لَقَدُ رَاكَ مِنُ ايَةٍ رَبِّهِ الْكُبُرى فَقَالَتُ ايَنَ يُذُهَبُ بِكَ لَقَدُ رَاكَ مِنُ ايَةٍ رَبِّهِ الْكُبُرى فَقَالَتُ ايَنَ يُذُهَبُ بِكَ لَتُمَ شَيْعًا مِمَا أُمِرَ بِهِ الْوَيُعَلَمُ الْحَمُسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَنَدَا إِلَّا اللَّهُ عِنُدَهُ وَلَكِنَّهُ وَلَى جَبُرَائِيلَ لَمُ يَرَهُ فِى صُورَتِهِ اللَّهُ عَنُدَهُ وَلَكِنَّهُ وَلَكُنَّهُ وَلَى جَبُرَائِيلَ لَمُ يَرَهُ فِى صُورَتِهِ اللَّهُ عَنُدَهُ وَلَكُنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنُدَ اللَّهُ عَنَدَهُ وَلَكُنَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنُدَهُ وَلَكُنَّهُ وَلَى اللَّهُ عَنَدَهُ وَلَكُنَّهُ وَلَكُنَّهُ وَلَاكُنَا لَمُ يَرَهُ فِى صُورَتِهِ اللَّا مُرَائِيلَ لَمُ يَرَهُ فِى صُورَةٍ فِى صُورَةٍ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنَاحٍ قَدُ سَدً الْافَقَى وَمَرَّةً فِى عَنَاحٍ قَدُ سَدَّ الْافَقَى اللَّهُ عَنَاحٍ قَدُ سَدً الْافَقَ

بنایا کہ آنخضرت ﷺ نے جرائیل کودیکھااوران کے چھور پر ہیں۔

٣٠ ١٣٠ شعى كيتم بين كدابن عباسٌ كى عرفات مين كعب سے ملاقات ہوگئ توانہوں نے (ابن عباس) کعب ہے کوئی بات پوچھی تو وہ تکبیر کہنے لگے یہاں تک کمان کی آواز پہاڑوں میں گو نجنے گی۔ابن عباسؓ نے فرمایا: ہم بنو ہاشم میں۔ کعب فرمانے گے اللہ تعالی نے اینے کلام اور ديداركومد (ه الدين الموسى الم المسلم المارين المحالية في الله في دوم تبه كلام كيا اور محمد ﷺ في الله كا دومرتبه ديدار كيا مروق كبت بين من ام المؤمنين حفرت عائشة كى خدمت مين حاضر ہوااور پوچھا كەكيا آنخضرت ﷺ نے این رب کا دیدار کیا ہے؟ فرمانے لگیں کہم نے ایس بات کی ہےجس برمیرا (جسم کا) روال کھڑا ہوگیا ہے۔ میں نےعرض کیا: تامل كيج اور پر ير يت پرهي ـ "لقد راى من آيات" ....الاية (لين آنخفرت ﷺ نے ایے پروردگار کے بڑے بڑے عائبات دیکھے) فر مانے لگیں:تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے وہ تو جرامیل ہیں۔تنہیں س نے بتایا کہ محمد (ﷺ) نے اینے رب کودیکھا ہے، یا آپﷺ نے کوئی ایسی چز (امت ہے) کے چھائی ہے جس کااللہ تعالی نے تھم دیا ہے یا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس ان پانچ چیزوں کاعلم ہے جن کے متعلق ارشاد بارى تعالى ب"ان الله عنده علم الساعة"....الآية (لين ب شک اللہ بی کوقیامت کی خبر ہے اور وہی بارش برساتا اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا كدوه كن زين پرمرے كا".....) تو وہ مخص جھوٹ باندھتا ہے۔ ہاں البتہ آنحضرت ﷺ نے جرائیل کودیکھا ہے اور انہیں بھی ان کی اصلی صورت میں صرف دومرتبدد یکھاہے۔ایک مرتبہ سدرة المنتہا کے یاس اورایک مرتبہ جیاد کے مقام پر کمان کے چھسویر ہیں جنہوں نے آسان کے کناروں کوڈھانپ لیا ہے۔

داؤد بن افی نہد بھی ابو ہند ہے وہ تعلی ہے وہ مسروق ہے وہ عائش ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے ای حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیحدیث ندکور وہالا حدیث ہے چھوٹی ہے۔ ٣٠٦٥ حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفى نا يحيى كثيرالعنبرى نا سالم بن جعفر عن الحكم بِنُ اَبَّانِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ ۚ قُلْتُ الْيُسَ اللَّهُ يَقُولُ لَا يُحَلِي أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ لَا يُحَلِي كُهُ الْاَبْصَارَ قَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُه وَقَدُ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّه مُونَ نُورُه وَقَدُ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّه مُرَّتَين مُحَمَّدٌ رَبَّه مُرَّتَين

### پیعدیت حسن غریب ہے۔

ابى نا محمد بن عمرو عن آبى سَلَمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوُلِ اللهِ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةً المُنتَهَى فَا وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةً المُنتَهَى قَاوُلِ اللهِ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرَى عِنْدَ سِدُرَةً المُنتَهَى قَاوُلِ اللهِ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً الْخُرى عَنْدَ سِدُرَةً وَاللهُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدُرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ سَلَّمَ اللهُ ا

#### يه مديث حسن ہے۔

٣٠ ، ٣٠ حدثنا عبد بن حميدنا عبد الرزاق وابن ابى رزمة وابونعيم عن اسرائيل عن سماك بن حرب عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى قَالَ رَاهُ بِقَلْبِهِ

#### بیرحد بیث حسن ہے۔

٣٠٦٨\_حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع ويزيد بن هارون عن يزيد بن ابراهيم التسترى عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ شَقِيُقٍ قَالَ قُلُتُ لِآبِي ذَرٍّ لَوُادُرَكُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَالُتُهُ فَقَالَ عَمَّا كُنْتَ تَسَالُهُ قُلُتُ اسْأَلُهُ فَقَالَ عَمَّا كُنْتَ تَسَالُهُ قُلُتُ اسْأَلُهُ فَقَالَ عَمَّا كُنْتَ تَسَالُهُ فَقَالَ نَوْرٌ أَنِّي اراه مُحَمَّدٌ رَبَّه فَقَالَ قَدُ سَالُتُه فَقَالَ نُورٌ أَنِّي اراه مَحَمَّدٌ رَبَّه فَقَالَ قَدُ

#### بيرحد بيث حسن ہے۔

٣٠٦٩ حدثنا عبد بن حميدنا عبيدالله بن ابي

٢٠٠١٥ حضرت عكر مد قرمات بين كه حضرت ابن عباس في بحص كها كه محمد الله تعالى ينبين محمد الله تعالى ينبين محمد الله تعالى ينبين فرمات "لاتعدد كه مسالة يه" (يعنى نظر اس كا ادراك نبين كرسمتى مسالة يه كرسمتى ابن عباس كهن كي تيراستياناس موية وجب به كه ده البي نوركساته جملى فرمات بلكه محمد ( الله عنه البي نوركساته جملى فرمات بلكه محمد ( الله عنه البي نوركساته جملى فرمات بلكه محمد الله كالمراب كودوم تبد و يكاب -

۲۰۰۱۸ حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے ابوذر سے عرض کیا کہ آگر میں آنخضرت اللہ کو پاتا تو آپ اللہ سے ایک سوال پوچھتا ؟ کہنے گئے: پوچھتا کہ کیا بوچھتا ؟ کہنے گئے: پوچھتا کہ کیا محمد (میل) نے اپ رب کوریکھا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے آپ بھی ہے بوجھا تا ہے بھی نے جواب دیا: وہ نور ہے میں اسے کیے دیکھ سکتا

٣٠ ٢٩ حفرت عبدالله فرماتے میں كه "ماكذب الفؤاد" .....

الآیة کی تغییر یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ نے جرائیل کوریشی جوڑا پنے ہوئا کے در میں کا احاط کرلیا تھا۔

رزمة عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن عمرو بن دينار عَنُ عَطَاء عَنُ عبدالرحمْن بن يزيدعن عَبُدِاللَّهِ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى فَقَالَ رَاى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبُرَئِيلَ فِى حُلَّةٍ مِّنُ رَفُرَفٍ قَدُمَلاً مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

یہ مدیث حسن سی ہے۔

٢٠٧٠ حدثنا احمد بن عثمان ابوعثمان البصرى نا ابوعاصم عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عَنُ عَطاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ يَحْتَنَبُونَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُمَّ تَعْفِرُ جَمَّادَ أَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ اللَّمَا

۰۰-۳- حفرت ابن عبال "الذين يجتنبون كبائر الاثم" ......
الأية (يعنى وه لوگ ايسے بيں جو كبيره كنا بوں اور بے حيائى كى باتوں
ہے بچتے بيں مگر ملكے ملكے گناه) ● اس آيت كى تفيير بيس كہتے بيں كه
رسول الله ﷺ فرمایا: یا الله اگرتو بخش ہے تو سب گناه بخش دے تیرا
کون سااليا بنده ہے جوگنا بول ہے آلوده ند ہو۔

میدد یث حسن می خورب ہے ہم اسے صرف ذکر ما بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں۔

سُوُرَةُ الُقَمَرِ بِسُعِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُعِ

٣٠٧١ حدثنا على بن حجرنا على بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن أبي مَعُمَرِ عَن ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَى فَانُشَقَ الْقَمَرُ فَلْقَتَيْنِ فَلْقَةٌ مِن وَّرَآءِ الْحَبَلِ وَفَلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

بیعدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٧٢\_حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عَنُ قَتَادَةً عَنُ انس قَالَ سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَّةَ فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَنَزَلَتُ ايَةً إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ اللي قَوْلِهِ سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ

# ۱۵۹۴\_سورهٔ قمر بسم الله الرحمٰن الرحيم

اکہ الحضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ ہم منی میں آنخضرت اللہ کے ساتھ تھے کہ (آپ اللہ کے مجزے سے) چاند دو کرے ہوگیا ایک کوا بہاڑ کے اس پار اور دوسرا اس پار - چنانچہ آنخضرت اللہ نے ہم سے فرمایا: گواہ رہنا ۔ لینی آنخضرت اللہ اس سے بیمرادلیا کرتے تھے"افتر بت الساعة" ۔۔۔۔۔الآبة (ترجمہ: قیامت قریب آگی اور چاند پھٹ گیا۔)

۲۰۰۲ حضرت انس خرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اکرم اللہ سے معجزہ طلب کیا تو چاند مکہ میں دو مرتبہ پھٹا (دو گئزے ہوا) پھر یہ آیات "افتوبت الساعة" سے "سحر مستمر" تک نازل ہوئیں (یعنی قیامت نزدیک آگی اور چاندش ہوگیا اور پہلوگ اگر کوئی مجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جوابھی ختم ہوا

● كبيره كناجول سے بيخ دالوں كے لئے اس آيت ميں بثارت بكراس كے صفائر معاف كرديے جائيں گے واللہ اعلم (مترجم)

جاتاہے۔)

### بيعديث حسن سيح ب

٣٠٧٣ حدثنا ابن ابي عمرنا سفين عن ابن ابي نحيح عن مُحَاهِدٍ عَنْ أَبِي مُعْمَرَ عَنُ ابُن مَسُعُودٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمْرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا

### به حدیث حسن سیحیج ہے۔

٣٠٧٤\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د عن شعبة عن الاعمش عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابُن عُمَرَ قَالَ انْفَلَقَ الْقُمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوُا

### بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٧٥ حدثنا عبد بن حميد نا محمد بن كثيرنا سليمان بن كثير عن حصين عَنُ مُحَمَّدِ بُن جُبَيْر بُن مُطْعِمِ قَالَ اِنْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيُنِ عَلَى ۚ هَٰذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هٰذَا الْحَبَلِ فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لَقِنْ سَحَرَنَا فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَالنَّاسَ كُلَّهُمُ

٣٠٧٦\_حدثنا ابوكريب وابع بكر بندار قالا ثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن اسمعيل عن محمد بن عباد بُنِ جَعُفَرِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ مُشُرِكُوا قُرَيْشِ يُحَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدُرِفَنَزَلَتُ يَوُمَ يُسُحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوُهِهِمُ ذُوُقُوامَسٌ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيٍّ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ

يەمدىث حسن سىچى ہے۔

٣٠٤٣ حضرت ابن مسعود فرات بي كدرسول اكرم على كزماني میں جانددو مکڑے ہوگیا تو آپ اللے نے فرمایا گواہ رہنا۔

٣٠٤/٣ حضرت ابن عمر كت بي كه عهد نبوى الله من حاند بها توآب ﷺ نے ہمیں گواہ تھبرایا۔

٥٥٠٩ حصرت جير بن مطعم فرمات بين كه عبد نبوي على من ما ندشق موااوراس کے دوکلزے ہوگئے ایک تکزااس پہاڑ پراور دوسرااس پہاڑ يراس يركفار كمن كك كرمحر ( الله عنه عنه مرجاد وكرويا بعض كهند لگے کہ اگر ہم برجاد وکر دیا ہے تو سب لوگوں برتھوڑی جادوکر سکے گا۔ ●

یہ حدیث بعض حضرات حصین ہے وہ جبیر ہے وہ اپنے والد ہے اور وہ اپنے دا دا جبیر بن مطعم ہے اس کی مانند فقل کرتے ہیں۔ ۲۰۰۲ حفرت ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ مشرکین تقدیر کے متعلق جھڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو بیآیت نازل ہوئی''یوم یسحبون'' ....الایۃ (لینی جس دن بہلوگ اینے منہ کے بل جہنم میں گھیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوز خ کے عذاب کامزا چکھوہم نے ہرچز تقذیر کےمطابق پیدا کی ہے۔

پھر کفارنے ان لوگوں سے بھی پوچھا جوان دنوں سفر میں گئے ہوئے تھے کہ کیا جا ندشق ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اس مجزے گواہی دی۔ (مترجم)

# سُورَةُ الرَّحُمٰنِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣٠٧٧ حدثنا عبدالرحمن بن واقد ابومسلم نا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المُنككِدرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصُحَابِهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمُ سُورَة الرُّحُمٰنِ عَنُ اَوَّلِهَا اللهِ الحِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى مِن اَوَّلِهَا اللهِ الحِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى اللهِ الْحِرِقَ فَكَانُوا اَحُسَنَ مَرُدُودًا مِنكُمُ كُنتُ اللهِ اللهِ عَلَى قَوْلِهِ فَبِايِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ كُلُمَا اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ لِهِ فَبَايِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ قَالُوا لَا بِشَى مِن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكذِّبُ فَلَكَ الْحَمُدُ اللهِ قَالُولُ لَلهُ اللهِ عَلَى قَوْلِهِ فَبَايٌ اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

# 1090\_سورهٔ رحمٰن بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۰۰۷ - حضرت جابر فر ماتے ہیں کدایک مرتبہ آنخضرت بھی صحابہ کی طرف آئے اور سور ہ رحمٰ اس میں کہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی صحابہ چپ رہے تو آپ تھی نے فر مایا: میں نے بیسورت جنوں کے ساتھ پر ھی تھی تو ان لوگوں نے تم سے بہتر جواب دیا چنا نچہ جب میں "فبای آلاء" ...... الأید پڑھتا تو وہ کہتے اے ہمارے پر ودگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کوئیس جھلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہیں لئے ہیں۔

یہ صدیث غریب ہے ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ زبیر بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ احمد بن زبیر کا خیال ہے کہ زبیر بن محمد و نہیں ہیں جوشام کی طرف گئے ہیں اور اہل عراق ان سے روایت کرتے ہیں بلکہ شاید ریکوئی اور ہیں۔ اور لوگوں نے ان کا نام بدل دیا ہے کیونکہ لوگ ان سے مشراحادیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ شام کے لوگ زبیر بن مخمد سے مشرحدیثیں روایت کرتے ہیں اور اہل عراق ان میں سے ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جوصحت کے قریب ہوتی ہیں۔

## 1**09**۷\_سورة واقعه بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

۲۰۰۸ - حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی ہے حدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہیں نے امیخ نیک بندوں کے لئے الی چیز (جنت) تیار کی ہے۔ جونہ کی آ کھنے دیکھی ہے نہ کی کان نے (اس کے متعلق) سنا ہے اور نہ کی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اگر جی جاہم نفس" آیا ہے۔ اگر جی جاہم تو یہ آیت پڑھ او ''فلا تعلم نفس" سالای آ لیعنی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا چیز تیار کی گئی ہے جو ان کی آئی کھوں کی شخت کے ہوریان کے انمال کا بدلہ ہے) اور جنت میں ایک درخت ہا گرکوئی سواراس کے سائے میں چلنے گئے تو سوسال تک چلئے ہو جود بھی اسے طے نہ کر سکے۔ اگر چا ہوتو یہ سوسال تک چلئے وظل ممدود" لیعنی طویل سایہ ہے) اور جنت میں ایک کوڑار کھنے کی جاء دیوار آئیں موجود تمام چیز دل سے بہتر ہے لہذا آیک کوڑار کھنے کی جگدونیا اور آئیں موجود تمام چیز دل سے بہتر ہے لہذا

## سُورَةُ الُوَاقِعَةِ بِسُعِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُعِ

٣٠٧٨ حدثنا ابوكريب نا عبدة بن سليمان وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو قال نا أَبُوسِكَمة عَنُ آبِي هُرَيُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى نا أَبُوسِكَمة عَنُ آبِي هُرَيُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللَّهُ اَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الشَّالِحِينَ مَالَا عَيُن رَأَتُ وَلَا أُذُن سَمِعتُ وَلاَ حَطَرَ الصَّالِحِينَ مَالَا عَيُن رَأَتُ وَلا أَذُن سَمِعتُ وَلاَ حَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ فَاقَرَهُ وَا إِنْ شِئتُم فَلاَ تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أَخُفِي لَهُمْ مِن قُرَّة اَعْيُن جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ وَفِي الْحَلَّة شَحَرٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَة عَام لاَ يَقُطعُهَا وَاقْرَهُ وَا إِنْ شِئتُم وَظِلٍ مَمْدُودٍ ومُوضِعُ يَقُطعُهَا وَاقْرَهُ وَا إِنْ شِئتُمُ وَظِلٍ مَمْدُودٍ ومُوضِعُ سَوطٍ فِي الْحَلَّة خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَّا وَمَا فِيهَا وَاقْرَهُ وَا إِنْ شِئتُمُ فَطِلٍ مَمْدُودٍ ومُوضِعُ سَوطٍ فِي الْحَلَّة خَيْرٌ مِّنَ الدُّنيَّا وَمَا فِيهَا وَاقْرَهُ وَا إِنْ شِئتُمُ فَطَلٍ مَمْدُودٍ ومُؤسِعُ مَن زُحْزَحَ عَن النَّارِ وَأَدُحِلَ الْحَلَّة فَقَدُ فَازَ شِئتُمُ فَمَن زُحْزَحَ عَن النَّارِ وَأَدُحِلَ الْحَلَّة فَقَدُ فَازَ

وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

الرحاموتوبية يت يرهاو 'فمن زحزح عن النار ".....الآية لين جو تخص دوزخ ہے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاوہ کامیاب ہوگیااوردنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسوداہے۔

### بيرهديث حسن صحيح ہے۔

٣٠٨٩\_حدثنا عبدبن حميد نا عبدالرزاق عن معمر عَنْ قَتَادَةً عَنُ آنَس أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَجَرَةً يُسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَّا يَقُطَعُهَا وَاقْرَءُ وُا إِنْ شِئْتُمُ وَظِلِّ مُّمُدُودٍ وَّمَآءٍ مُّسُكُوبٍ

٣٠٤٩ حضرت الس كت بين كدرسول الله الله الله عن فرمايا: جنت مين ایک ایسادرخت ہے کہ اگر کوئی سواراس کے سائے میں سوسال تک بھی چتار ہے تو طے نہ کر سکے۔اگر جا ہوتو بیآیت پڑھانو' و ظل ممدو د وماء مسكوب" (يعنى اوران ك لئ لبالباسايداور چالا مواياني

## بیحدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابوسعید سے بھی حدیث منقول ہے۔

٠ ٨ . ٣ ـ حدثنا ابو كريب نا رشيدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الْهَيْتُم عَنُ أبيي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَفُرُشٍ مُّرُفُوعَةٍ قَالَ إِرْتِفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَمَسِيْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمُسُ مِائَةٍ عَامِ

٣٠٨٠ حفرت الوسعيدُ، آنخفرت الله عد "وفوش موفوعه" ( یعنی جنتیوں کے لئے اونیے بچھو نے ہوں گے ) کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہان کی بلندی الی ہوگی جیسے زمین ہے آسان اور دونوں کے درمیان کا فاصلہ یا کچسو برس کا ہے۔

سے مدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف رشدین کی روایت سے جانے ہیں ۔ بعض علاء اس بلندی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد درجات ہیں لیعنی ہردو در جول کے درمیان آسان وزمین کے مابین سافا صلہ ہے۔

> ٣٠٨١ حدثنا احمد بن منيع نا الحسين بن محمد نا اسرائيل عن عبدالا على عن ابي عَبُدِالرَّحُمْن عَنُ عَلِيِّ فَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَتَمْعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ قَالَ شُكُرُ كُمُ تَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا بِنَجُم كَذَا وَكَذَا

٣٠٨١ حضرت على كت بين كه رسول الله الله الله الله يرهي:"وتجعلون رزفكم".....الأية (يعني تم تكذيب كوائي غذابنا رہے ہو) چرفر مایا: لیتی اینے رزق کاشکر تکذیب کے ساتھ کرتے ہو کے فلاں ستارے وغیرہ کی وجہ ہے ہم پر بارش ہوئی۔

### بیصد بث حسن غریب ہے۔ سفیان بھی عبداالاعلیٰ ہے یہی صدیث اس سندے غیر مرفوع روایت کرتے ہیں۔

٣٠٨٢ حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث الحزاعي المروزي نا وكيع عن موسلي بن عبيدة عن يَزِيُدُ بُنُ آبَانِ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا أَنْشَانَاهُنَّ إِنْشَاءً قَالَ إِنَّ مِنَ لِوَرْهِي عَمْشِ ﴿ اوررمس ﴿ تَضيل ـ

٣٠٨٢ حفرت الس "انآ انشأ ناهن" .... الآية (لين بم في ان عورتوں کو خاص طور پر بتایا ہے ) کی تغییر میں رسول اکرم ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ خاص طور پر بنائی جانے والی عورتیں وہ میں جودنیا میں

● عمش کے معنی چندها ہونے کے آتے ہیں۔(مترجم) ﴿ رَمْص سے مرادہ عُورتیں ہیں جن کی آتھوں سے کچیز بہتار ہتا ہے۔(مترجم)

المُنشَاتِ اللَّلاتِي كُنَّ فِي الدُّنْيَاعَجَائِزُ عُمُشَّارُ مُصَّا

بیرحدیث غریب ہے ہم اسے صرف مولیٰ بن عبیدہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔مولیٰ بن عبیدہ اور یزید بن ابان رقاشی دونوں محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔

٣٠٨٣ حدثنا ابوكريب نا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابن عباس عن عِكْرَمَة عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ شِبُتَ قَالَ شَيْبَتُنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرُ سَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَ إِذَا الشَّمُسُ كُورَتُ

۳۰۸۳ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا . یارسول اللہ! آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں فرمایا : مجھے سورہ ہود ، واقعہ، مرسلات ، عمینسا علون اوراذ الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔

میحدیث حسن غریب ہے ہم اسے ابن عباس کی روایت سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ علی بن صالح بھی بی حدیث ابواسحاق سے اوروہ ابو جھیفہ سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ چھر کوئی راوی ابواسحاق سے ابومیسرہ کے حوالے سے تھوڑی می حدیث مرسلانقل کرتے ہیں۔

### 494 \_سورهٔ حدید بسم الله الرحمٰن الرحیم

٣٠٨٣ \_حضرت الوبررة فرماتے بن كه ايك مرتبه رسول الله عظاور صحابہ بیٹے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ آنخضرت ﷺ نے یو جھا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ اچھی طرح جانے میں۔آب ﷺ نے فرمایا: یہ بادل زمین کوسیراب کرنے والے موتے ہیں۔اللہ تعالی انہیں ان لوگوں کی طرف ہا تکتے ہیں جواس کا شکرادانہیں کرتے اور اے یکارتے نہیں۔ پھر آ ب ﷺ نے یو چھا: جانے ہوتمہارےاو برکیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اوراس کارسول ﷺ زیادہ جانے ہیں آ یے ﷺ نے فرمایا ہیر قبع لینی او نجی حیات ہے جس سے حفاظت کی گئی ہےاور بیموج کی طرح ہے جوبغیرستون کے ہے۔ پھر یو چھا: کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا: الله اوراس کارسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔فر مایا: تمہارے اوراس کے درمیان یا نج سو برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا: کیا جانے ہوکہاس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اوراس کارسول ﷺ بہتر جانے ہیں۔آپ ﷺ نے فرمایا بیر قع لین او کی حصت ہے جس سے حفاظت کی گئی ہے اور بیموج کی طرح سے جوبغیر ستون کے ہے۔ پھر یو چھا: کیا جانتے ہو کہ تمہار ہےاوراس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

# سُورَةُ الْحَدِيُدِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣٠٨٤ عبد بن حميد و غير واحد المعنى و احد قالوا نا يونس بن محمد نا شيبان بن عبدالرحمٰن عن قتادة قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَّأَصُحَابُه اللَّهُ أَنِّي عَلَيْهِمُ سَجَابٌ فَقَالَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللُّهُ وَرَسُولُهُ المُعَلَّمُ قَالَ هِذَاالُعَنَانُ هِذِهِ رَوَايَا الْارُضِ يَسُوْقُهُ اللَّهُ إِلَى قَوْم لَايَشُكُرُونَهُ ۚ وَلَايَدُعُونَهُ ۚ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَافَوُقَكُمُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ۚ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا الرَّقِيُعُ سَقُفٌ مَّحُفُوظٌ وَّمَوْجٌ مَّكُفُوفٌ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ كُمُ يَيْنَكُمُ وَبَيْنَهَا قَالُوااللَّهُ وَرَسُولُه ۚ أَعُلَمُ قَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهَا خَمُسُ مَائَةِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَافَوُق دْلِكَ قَالُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ اَعُلَمُ قَالَ فَإِلَّ فَوُقَ ذَٰلِكَ سَمَائِينَ مَائِينَهُمَا مَسِيرَةُ حَمُس مِاثَةِ عَام حَتَّى عَدَّ سَبُعَ سَمُواتٍ مَّا بَيْنَ كُلِّ سَمَائيُن مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَا فَوُقَ ذَٰلِكَ

قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ فَوُقَ ذَلِكَ الْعَرُشَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَائَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَائَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَالَّذِي تَحْتَكُمُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ تَحْتَهَا اَرُضًا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ تَحْتَهَا اَرُضًا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُه وَاعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ تَحْتَهَا اَرُضًا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُه وَاعُلَمُ قَالَ فَإِنَّ تَحْتَهَا اَرُضًا الله أَحُرى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةً خَمُسِ مِائَةِ سَنَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبُعَ الرُّضِينَ بَيْنَ كُلِّ اَرْضَيْنِ مَسِيرَةً خَمُسِ مِائَةِ سَنَةٍ خَتَى عَدَّ سَبُعَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِمُ وَهُوبِكُلُ شَيْءً عَلِيلَةً اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

عرض کیا: الله اوراس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں فرمایا: تمہارے اوراس کے درخیان پائج سو برس کی مسافت ہے۔ بھر یو جھا: کیا جانتے ہوکہاس کے او پر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اوراس کارسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔فرمایا: اس سے اوپر دوآ سان ہیں جن کے درمیان یا کچ سوبرس کافاصلہ ہے۔ پھرآ پھے نے ای طرح سات آسان گنوائے اور بتایا کہ ہردوآ سانوں کے درمیان آسان وزمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر یو چھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔فرمایا: اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسان - پھر يوجھا كەكياتىمبىل معلوم كەتمبار كے نيچ كيا ي عرض کیا اللہ اوراس کے رسول ﷺ اچھی طرح جانتے ہیں۔فریایا: یہ زمین ہے۔ پھر یو چھا: معلوم ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اوررسول اللهاجي طرح جانع بين-فرمايا: اس كے فيح دوسرى زمین ہے اس کے اور اس کے درمیان یا مجے سو برس کی مسافت ہے۔ چرآ پ ﷺ نے سات زمینیں گنوائیں۔اور بتایا کہ ہردو کے درمیان ا تناہی فاصلہ ہے۔ پھر فر مایا: اس ذات کی تسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اگرتم لوگ نیجے کی زمین کی طرف ری پھینکو گے تووہ الله تك ينج كي-اوربه آيت يرهي "هو الاول و الآخر و الظاهر " .....الآية (لعني وبي يملے ہے اور وہي يحقي ہے اور وہي ظاہر بھي ہے اور مخفی بھی اور وہ ہر چیز کواچھی طرح جاننے والا ہے۔)

سیحدیث اس سند سے فریب ہاورایوب، یونس بن عبیداورعلی بن پزید سے منقول ہے کہ حسن نے ابو ہریرہ سے کوئی حدیث نہیں سن ابعض علم اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچ گی۔ کیونکہ اللہ کاعلم اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچ گی۔ کیونکہ اللہ کاعلم اس کی قدرت اور حکومت ہر جگہ ہاور وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس نے خودا پئی کتاب میں بتایا ہے۔

### ۱۵۹۸\_سورهٔ مجادله بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۰۸۵ حضرت سلمه بن صخر انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد ہوں جسے مودتوں سے جماع کی (وہ طافت )عطا کی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ جب رمضان آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر

# سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٨٥\_حدثنا عبد بن حميد والحسن بن على الحلواني المعنى واحد قالانا يزيد بن هارون انا محمد بن عمر و بن عطاء

لیا تاکہ • رمضان ٹھیک سے گزرجائے اور ایبانہ ہوکہ میں اس سے رات کو جماع شروع کردں اور دن ہوجائے اور میں اسے چھوڑ بھی نہ سکوں۔ایک رات وہ میری خدمت کررہی تھی کہاس کی کوئی چز منکشف ہوگئ چر میں نے اس کے ساتھ جماع کیا اور صبح ہوئی تو اپنی قوم کے یاس آیااور انہیں بتا کر کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ بھے کے پاس چلو تا كەپىس آپ كىلى كواپ اس فعل كے متعلق بتاؤں۔ وہ كہنے لگے نہيں الله کی تم ہم ڈرتے ہیں کہ ہارے متعلق قرآن نازل ہویارسول اللہ ﷺ ہمیں کوئی ایس بات کہدویں کہ جس کی وجہ سے ہم پر عارباتی رے۔للہذائم خود جا کر جومناسب ہوعرض کردو۔فرماتے ہیں کہ میں نكل كررسول الله ﷺ كي خدمت ميں حاضر ہوا اور پورا قصه بيان كيا\_ آب ﷺ نے (قصہ سننے کے بعد) فرمایا: کیاتم ہی نے ایا کیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔آب ﷺ نے تین مرتبہ ای طرح یو جھاتو میں نے عرض کیا جی ہاں اور یہ میں حاضر ہوں مجھ مراللہ کا حکم جاری میحے میں اس برصر کروں گا آب اللہ نے فرمایا: ایک غلام آزاد کرو۔ میں نے اپنی گردن ہر ہاتھ مارااورعرض کیا کہ: اس اللہ کی قتم جس نے آپ ﷺ کوئل کے ساتھ بھیجا سوائے اپنی اس گردن کے میں کسی اور کا ما لک نہیں ہوں۔ فرمایا: تو پھر دو مہینے متواتر روز بے رکھو۔عرض کیا: یارسول اللہ! میدست بھی تو روزوں ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ فرمایا: پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا و عرض کیا : پارسول اللہ!اس ذات کی قتم جس نے آپ بھاکوں کے ساتھ بھیجا ہم خود آج رات بھو کے رہے مارے یاس رات کا کھانانہیں تھا۔ بھرآ ہے بھانے حکم دیا کہ بوزریق ہے زكوة وصول كرنے والے عال كے ياس جاؤ اورائے كموكدوه تهين دے اور پھراس میں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو پھر جونج جائے اسے این اورعیال پرخرچ کرلو۔ فرماتے ہیں۔ کہ پھر میں این قوم کے یاس گیا اوران سے کہا کہ میں نےتم لوگوں کے پاس تنگی اور بری تجویز یائی جبکہ رسول اللہ ﷺ کے یاس کشادگی اور برکت \_آ تخضرت ﷺ نے حکم دیا ہے کہتم این زکو ہ مجھے دو۔ چنا نچدان لوگوں نے ایساہی کیا۔

عن سُلَيْمَان بُن يَسَار عَنُ سَلَمَةَ بُن صَخُر ٱلْانُصَارِيّ قَالَ كُنُتُ رَجُلًا قَدُ ٱوُتِيْتُ مِنُ حَمَاع النِّسَآءِ مَالَمُ يُؤُتِي غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرُتُ مِنُ إِمُرَأْتِيُ حَتَّى يَنُسَلِخَ كَمَضَانُ فَرَفًا مِّنُ أَنُ أُصِيبُ مِنْهَا فِي لَيلِي فَآتَتَابَعُ فِي ذٰلِكَ إِلَى أَن يُّدُركنِي النَّهَارُ وَآنَا لَا أَقُدِرُ أَنُ أَنْزَعَ فَبَيْنَمَا هي تَخْدِمُنِي ذَاتَ لَيْلَةِ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْعٌ فَوَتَبُتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصُبَحُتُ غَدَوُتُ عَلَى قُومِي فَأَخْبَرُتُهُمْ حَبَرِيُ فَقُلُتُ إِنُطَلِقُوا مَعِيَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبِرُهُ بِٱمْرِىٰ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفُعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنَّ يُنَزَّلَ فِينَا قُرُانٌ أَوُ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَّبُقَيٰ عَلَيْنَا عَارُهَا وَلكِن اذْهَبُ أَنْتَ فَاصنَعُ مَابَكُالَكَ قَالَ فَخَرَجُتُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ خَبَرُتُهُ خَبَرَيُ فَقَالَ آنْتَ بِذَاكَ قُلُتُ آنَا بِذَاكَ قَالَ آنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ وَهَاآنَا ذَافَامُضِ فِيَّ حُكُمَ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِّذَالِكَ قَالَ أَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبُتُ صَفَحَةَ عُنُقِي بِيَدِي فَقُلُتُ لَا وَالَّغِنُّ بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَصُبَحْتُ أَمُلِكُ غَيْرَهَا قَالَ فَضُمُ شَهْرَيُن قُلُتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ وَهَلُ اَصَابَنِي مَا أَصَابَنِيُ إِلَّافِي الصِّيَامِ قَالَ فَأَطِّعِمُ سِتِّينَ مِسُكِينًا قُلُتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ بِتُنَا لِيُلْتَنَا هَذِهِ حُشِّي مَالَنًا عَشَآءٌ قَالَ إِذْهَبُ إِلَى صَاحِب صَلَقَةِ بَنِي زُرَيُقِ فَقُلُ لَهُ ۚ فَلَيَدُفَعُهَا اِلَّيَكَ فَٱطْعِمُ عَنْكَ مِنْهَا وَسَقَّاسِتِّينَ مِسُكِينًا ثُمَّ اسْتَعِنُ بِسَآئِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عَيَالِكَ قَالَ فَرَجَعُتُ اللِّي قَوْمِيُ فَقُلُتُ وَجَدُتُ عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوعٌ الرَّأَى وَوَجَدُتُّ عِنْدَ رَسُول

ی مین انہوں نے اپنی میوی ہے کہا کو جھ پرمیری ماں کی پیٹری طرح حرام ہے۔ (مترجم)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ السِّعَةَ وَالْبَرَكَةَ اَمَرَلِيُ بِصَدَقَتِكُمُ فَادُ فَعُوْهَا اِلَيَّ فَدَ فَعُوْهَا اِلْيّ

یہ صدیث سن ہے۔امام بخاری کے نزد یک سلیمان بن بیار نے سلمہ بن صحر سے کوئی حدیث نہیں سی ۔ان کا کہنا ہے کہ سلمہ بن صحر کوسلمان بن صحر بھی کہتے ہیں ۔اس باب میں خولہ بن ثغلبہ سے بھی حدیث منقول ہے۔

عَنْ قَتَادَةً نَا آنَس بُنُ مَالِكِ آنَ يَهُودِيًّا آتَىٰ عَلَى نَبِيّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَقَالَ السَّامُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُم فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالَ نَبِي اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَا قَالَ هَذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَا قَالَ لا وَلكِنّه وَاللّٰهُ وَرَسُولُه وَسَلّمَ مَا نَبِي اللّهِ قَالَ لا وَلكِنّه وَاللّهُ وَرَسُولُه وَسَلّمَ عَلَيْكُمُ قَالَ نَعَمُ وَدُوهُ فَقَالَ قُلْتَ السّامِ عَلَيْكُمُ قَالَ نَعَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذلِكَ إِذَاسَلّمَ عَلَيْكُمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذلِكَ إِذَاسَلّمَ عَلَيْكُمُ قَالَ نَعَمُ عَلَيْ وَسَلّمَ عِنْدَ ذلِكَ إِذَاسَلّمَ عَلَيْكُمُ مَا فُلُتُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عِنْدَ ذلِكَ إِذَاسَلّمَ عَلَيْكُمُ مَا قُلْتُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذلِكَ إِذَاسَلّمَ عَلَيْكُمُ مَا قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْدَ ذلِكَ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمُ مَا قُلْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلّى مَا قُلْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُ مَا قُلْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا قُلْتُ وَالْمَالَةُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا قُلْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عُلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ مَا عُلْدَ وَلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلْ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۲۰۸۲ حضرت الله بان ما لک فرمات بین کدایک مرتبدایک بهودی آنخضرت الله اور صحابة کے پاس آیا اور کہا: السام علیم (لیخی تم پرموت آئے) صحابة نے اسے جواب دیا تو رسول الله الله نے نے بع چھا: تم لوگوں کومعلوم ہے کداس نے کیا کہا؟ عرض کیا: الله اور اس کارسول الله نیا در جات بیں یارسول الله اس نے سلام کیا ہے ۔ فرمایا: نہیں بلکداس نے اسی ایک الی بات کہی ہا اس نے سلام کیا ہے ۔ فرمایا: نہیں بلکداس نے اسی الی بات کہی ہا اس نے بوچھا کہ تم نے السام علیم کہا اس نے بتایا کہ ہال السام علیم کہا تھا۔ چنا نجے رسول الله بھی نے تھم دیا کہ اہل کتاب میں السام علیم کہا تھا۔ چنا نجے رسول الله بھی نے تھم دیا کہ اہل کتاب میں جو تو نے کہا تھے ہی پر ہو) پھر سے آیت پڑھی ''وا ذاجاء و ک جو تو نے کہا تھے ہی پر ہو) پھر سے آیت پڑھی ''وا ذاجاء و ک جو تو نے کہا تھے ہی پر ہو) پھر سے آیت پڑھی ''وا ذاجاء و ک جو تو نے کہا تھے ہی تو آپ بھی کوالیے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے بیاس آتے ہیں تو آپ بھی کوالیے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے ہارے اس طرح کہنے بہمیں عذاب کیون نہیں دیتا۔)

### بیعدیث حسن سیحی ہے۔

٣٠٨٧ عبيدالله الاشجعيّ عن سفيان الثورى عن عثمان عبيدالله الاشجعيّ عن سفيان الثورى عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن ابي الجعد عن على ابن علقمة الانماريّ عن عليّ بن آبِي طالِب قالَ لَمَّا نَزَلَتُ يَائِيهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا نَاجَيُتُمُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَحُولُكُمُ صَدَقَةً قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرَاى دِينَارٌ قُلُتُ لَايُطِيقُونَهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرَاى دِينَارٌ قُلُتُ لَايُطِيقُونَهُ قَالَ فَكُم قُلُتُ فَيْصُفُ دِينَارٍ قُلُتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فَكُم قُلُتُ شَعِيرَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ فَنَرَلَتُ أَاشُفَقُتُمُ الْ شَعِيرَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ فَنَرَلَتُ أَاشُفَقُتُمُ الْ

۲۰۰۸ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت سیکا کیھا اللہ بن آمنو آ اذا ناجیتم الوسول "سالآیة (لیمی الی ایمان والو! جبتم رسول ( الله ) سے سرگوشی کیا کروتو اپنی سرگوشی سے پہلے پھے خیرات دے دیا کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے ) نازل ہوئی ارسول اللہ الله الله فی نے جھے سے مشورة لیا کہ صدقہ کی کتنی مقدار مقرر کا جائے ۔ ایک دینار؟ میں نے عرض کیا: لوگ ایک دینار نہیں دے کیل کے ۔ آپ فیل نے فرمایا: بھرکتنا مقرر کیا جائے؟ میں نے عرض کیا: اوگ ایک جو ۔ فرمایا: تم فرمایا: بھرکتنا مقرر کیا جائے؟ میں نے عرض کیا: ایک جو ۔ فرمایا: تم نو بہت کمی کرنے والے ہو۔ اس پر بی آین

تُقَدِّمُوابَيْنَ يَدَى نَجُوا لَكُمُ صَدَقَاتٍ الْآيةَ قَالَ فَمِي خَـَقَّفَ اللَّهُ عَنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

نازل ہوئی "آ ا شفقتم ان تقدموا" سلآیة (یعنی کیاتم اپنی سر گوشی سے پہلے خیرات دینے سے ڈر گئے۔ چنا نچہ جبتم نہ کر سکے تو اللہ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی للذا تم نماز کے پابند رہو۔۔۔۔الخ) حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس امت پر تخفیف کردی (یعنی یہ منسوخ ہوگیا۔)

میعدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں اور ایک جو سے مراد جو کے برابر سونا ہے۔

# 1**۵۹۹\_سور هٔ حشر** بهم الله الرحمٰن الرحيم

# سُورَةُ الْحَشُو بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٨٨ - حَدَثْنا قتيبة نَااللَّيث عَنُ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُلَ بَنِي النَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُويُرَةُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ مَاقَطَعُتُمْ مِّنُ لِيُنَةٍ أَوُ تَرَكُتُمُوهَا فَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَيَإِذُنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِي الْفَاسِقِيُنَ فَيَإِذُنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِي الْفَاسِقِيُنَ

#### ۔ پی*حدیث حسن سے ہے۔*

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض اے حفص بن غیاث ہے اور وہ سعید بن جبیر سے مرسلانقل کرتے ہوئے ابن عباس کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم سے اسے عبدالر من نے ہارون بن معاویہ کے حوالے سے انہوں نے حفیص سے انہوں نے حبیب بن ابوعمرہ سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے آنخصرت بھی سے مرسلانقل کیا ہے۔ امام تریزی کہتے ہیں کہامام بخاری نے میصدیث مجھ بی سے نی ہے۔

٣٠٩٠ حدثنا ابوكريب ناوكيع عن فضيل بن غزوان عَنُ آبِي حَازِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَجُلًا مِّنَ الْإِنْصَارِيَاتِ بِهِ ضَيفٌ فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ نَوْمِي الصَّبِيَةَ وَاطَفِئ السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيفِ نَوْمِي الصَّبِيَةَ وَاطُفِئ السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيفِ مَاعِنُدَكِ فَنَزَلَتُ هِذِهِ اللَّيَةُ وَيُؤُثِرُونَ عَلَى مَاعِنُدَكِ فَنَزَلَتُ هِذِهِ اللَّيةُ وَيُؤُثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلُوكَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ

بیرهدیث حسن منجع ہے۔

سُورَةُ الْمُمُتَحِنَةِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٩١ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد هوابن الحنفية عن عبيدالله بن ابي رَافِع قَالَ سَمِعتُ عَلِيٌّ بُن اَبي طَالِبٍ يَقُولُ بَعَثَنَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بُنَ الْاَسُوَدِ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تُأْتُوا رَوُضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ضَعِيْنَةً مُّعَهَا كِتَابُّ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَٱتُونِّي بِهِ فَخَرَجُنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيُلُنَا حَتَّى ٱتَّيُنَا الرَّوُضَةَ فَإِذَا نَحُنُ بِالظُّعِينَةِ فَقُلُنَا ٱخرجي الْكِتَابَ أَوْ لَتُلُقِينَ الثِّيَابَ قَالَ فَانْحَرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا قَالَ فَاتَيُنَابِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بُنِ أَبِيُ بَلْتَعَةَ اِلَّى أَنَاس مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ هُمُ بِبَعْضِ آمُرالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا خَاطِبُ قَالَ لَاتَعُجَلُ عَلَىَّ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنتُ إِمْرَأَ مُلَصَقًا فِي قُرَيْش وَّلَمُ آكُنُ مِنُ ٱنْفُسِهَا وَكَانَ مَنُ مَّعَكَ مِنَّ المُهَاحِرِينَ لَهُمْ قُرَابَاتُ يُحمُونَ بِهَا اَهُلِيهُمْ وَامُوَالَهُمُ بِمَكَّةَ فَاحُبَبُتُ إِذْ فَاتَنِيُ ذَٰلِكَ مِنُ نَسَبِ فِيُهِمُ أَنَ أَتَّخِذَ فِيُهِمُ يَدًا يَّحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا

۳۰۹۰ حضرت ابوہریر قفر ماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس ایک مہمان آیا تو اس کے پاس صرف اتنا ہی کھانا تھا کہ خود کھا سکے اور جول کو کھلا سکہ ۔ اس نے اپنی ہوی سے کہا کہ بچوں کو سلا دواور چراغ گل کر کے جو بچھ ہے مہمان کے آگے رکھ دو۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی "ویؤٹرون علی انفسھم ولو کان" ……الآیة (ترجمہ: اور دوائے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چان پر فاقہ ہی ہو۔)

# سورة ممتحنه بسم اللدالرحمٰن الرحيم

١٩ ٢٠ حضرت على بن ابي طالب فرمات بين كدرسول الله الله الله مجھے، زبیر اور مقداد بن اسود کو تھم دیا کہ روضہ خانج کے مقام پر جاؤ وہاں ایک عورت ہے جواونٹ پرسوار ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ خطاس سے لے کرمیرے پاس لاؤ۔ہم لوگ نکلے۔ہمارے گھوڑے دوڑ لگاتے ہوئے روضہ خاخ کے مقام پر پہنچے تو ہمیں وہ عورت مل گئ ہم نے کہا کہ خط دو۔وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خطنہیں ہم نے کہا: تم خط نکالوورنہ کیڑے اتا دو۔ اس پراس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا اورہم وہ خط لے کر رسول اللہ على ك خدمت ميں حاضر ہوئے۔وا حاطب بن الى بلتعه كى طرف سے مشركين مكه كولكھا كيا تھا۔جس ميں اس نے آنخضرت اللہ کے کسی راز کاذکر کیا تھا۔ آپ للے نے فرمایا حاطب بد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے متعلق جلدی نہ کریں۔ میں ایسا شخص ہوں کہ قریش سے ملا ہوا ہوں اور ان میں سے نہیں ہوں۔آب ﷺ کے ساتھ جومہاجرین ہیں ان کے ا قارب مکدمیں ہیں جوان کے اہل و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونکہ میراان ہے کوئی نب کاتعلق نہیں لہذا میں نے سو جا کہان پراحسان كردول تاكدوه ميراا قارب كى حمايت كريس اوربيكام ميس في کفر دارند ادکی وجہ نے بین کیا۔ اور نہ ہی کفر سے راضی ہوکر کیا ہے۔ آنخضرت الله في فرمايا: اس في كها ب حفرت عمر في عوض كر

فَعَلُتُ ذَلِكَ كُفُرًا وَّارْتِدَادًا عَنُ دِينِي وَلَا رِضَى بِالْكُفُرِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهَ اطلَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اطلَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اطلَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یارسول الله الجمعے اجازت دیجے کہ اس منافق کی گردن اتاردوں۔
آپ کے نفر مایا: یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے
اور تہمیں کیا معلوم کہ یقینا اللہ تعالی نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور فر مایا:
کرتم جو چاہو کرومیں نے تہمیں بخش دیا ہے اسی موقع پر یہ آیت نازل
ہوئی "یکا کیھا اللہ بن آمنوا الانتخدوا عدوی" سالآیة (یعنی
اے ایمان والواتم ومیر ے اور اپنے شمنوں کو دوست مت بناؤ راوی
عرو کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی رافع کو دیکھا ہے وہ حضرت علی کے
کا تب تھے۔

یے حدیث حسن سیح ہے اور اس باب میں عمر اور جابر بن عبد اللہ ہے بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ کئی حضر ات میے حدیث سفیان بن عینیہ سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ پھر ابوعبد الرحمٰن سلمی ہے بھی حضرت علی بن ابی طالبؓ کے حوالے ہے اس کے مثل منقول ہے۔ بعض حضرات میدالفاظ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت ہے کہا کہ خط افکال ورنہ ہم مجھے نگا کریں گے۔

٣٠٩٢ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرحمن عن معمرعن الزهرى عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَحِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَحِنُ اللهِ بِالْايَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتَعِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ إِمْرَأَةٍ مَسَّتُ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ إِمْرَأَةٍ مَسَّتُ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ إِمْرَأَةٍ اللهُ امْرَأَةً يَمُلكها

۳۹ - رحفرت عائش قراتی بین که آنخضرت اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھ " آبا کیھا النبی افلجانک المومنات ببایعنک علی ان لایشو کن" … الایة (یعنی اے پیغیبر جب مسلمان عورتیں آپ کی ان لایشو کن" سے بیعت کریں کہ اللہ کے باس آ کیں کہ ان چیز ول پر آپ سے بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کی چز کوشر یک نہیں کریں گی اور نہ بہتان کی اولا والا کئیں گی کریں گی ، نہ بدکاری کریں گی ، نہ بدکاری کریں گی ، نہ بدکاری کریں گی ، نہ اپنے بچوں کوئل کریں گی اور نہ بہتان کی اولا والا کئیں گی جے اپنے ہاتھوں اور بیروں کے درمیان بنالیں اور مشروع ہاتوں میں آپ کے استعفار کیجئے بین کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیا سیجئے اور ان کے کئے استعفار کیجئے بین اللہ تعالیٰ خفورا ور جے م کے کئے استعفار کیجئے بین کہ کہا ہے والد کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ کے وست مبارک نے ان عورتوں کے علاوہ جو آپ کی ملکیت میں تھیں کہمی کی عورت کے ہاتھ کوئیں چھوا۔

### يه عديث حسن سيح ہے۔

٣٠٩٣\_ حدثنا عبد بن حميدنا ابونعيم نا يزيدابن عبدالله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قَالَ

۳۰۹۳ حضرت ام سلمہ انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے آنخضرت ﷺ سے بوچھا کہ وہ معروف کیاچیز ہے جس میں ہمارے

حَدَّثَتَنَا أُمُّ سَلَمَةَ الْانْصَارِيَّةُ قَالَتُ قَالَتُ اِمْرَأَةٌ مِنَ النِّسُوةِ مَاهَذَا الْمَعُرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا اَنُ نَعُصِيلَكَ فِيهِ قَالَ لَا تَنْحُن قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي فَكُلَان قَدُ اَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلَا بُدَّلِي مِن فَكُلان قَدُ اَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلَا بُدَّلِي مِن فَكَاتَبُتُهُ مِرَارًا فَاذِنَ لِي فِي قَضَائِهِم فَابِي عَلَى عَمِّي وَلَا غَيْرَه حَتّى قَضَائِهِم وَلَا غَيْرَه حَتّى السَّاعَة وَلَمْ يَبُق مِن النِّسُوةِ إِمْرَأَةُ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتُ السَّاعَة وَلَمْ يَبُق مِن النِّسُوةِ إِمْرَأَةُ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتُ غَيْرِي كُولًا غَيْرَه عَلَى السَّاعَة وَلَمْ يَبُق مِن النِّسُوةِ إِمْرَأَةُ إِلَّا وَقَدْ نَاحَتُ عَيْرِي

لئے آپ ﷺ کی نافر مانی کرنا جائز نہیں؟ آپ ﷺ نے فر مایا: وہ یہی ہے کہتم نوحہ مت کرو۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! فلاں قبیلے کی عور تیں میر سے پہلے کی وفات پر میر سے ساتھ نوحہ میں شریک تھیں للہٰ ذا ان کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ آپ ﷺ نے اجازت دیے سے انکار کر دیا پھر میں نے کئی مرتبہ عرض کیا تو اجازت دے دی کہان کے احسان کا بدلہ دے دوں۔ اس کے بعد میں نے بھی کسی پرنوحہ نہیں کیا اور عور تو ل میں سے میر سے طاوہ ایسی کوئی عورت باتی نہ رہی جس نے بیعت کی ہو اور پھرنوحہ نہیں کیا ہو۔ اور پھرنوحہ نہیں کیا ہو۔

بیصدیث حسن غریب ہے اور اس باب میں ام عطیہ ہے بھی روایت ہے۔ عبداللہ بن حمید کہتے ہیں کہ ام سلمہ انصار میکا نام اساء بنت بزید بن سکن ہے۔

### وَمِنُ سُورَةِ الصَّفِّ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

## ا•٢١\_سورة الصّف بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

۳۰۹ مرس حفرت عبدالله بن سلام فرمات بیل که جم چند صحابه رسول بیشے ہوئے تھے کہ آپس میں کہنے گئے کہ اگر جمیں معلوم ہوتا کہ اللہ کو کون سامل زیادہ پند ہے تو وہی کرتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما میں "سبح لله مافی السموات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم آبا کیها الله بن آمنوا لم تقولون" .... (آ سانوں اورزمین میں موجود تمام چیزیں اللہ کی تبیج کرتی بیں اور وہی زبردست محمت والا ہے۔اے ایمان والوالی بات کیوں کہتے ہوں کر جمیں سیورت پڑھ کرسائی اور ابوسلم کہتے ہیں کہ جمارے سامنے عبداللہ بن سلام نے بیسورت پڑھ کرسائی اور ابوسلم کہتے ہیں کہ جمارے سامنے عبداللہ بن سلام نے بیسورت پڑھی۔ کی کہتے ہیں کہ جمارے سامنے مارے سامنے تا وہ عبداللہ بن سلام نے بیس کہتے ہیں کہ جمارے سامنے مارے سامنے تا وہ عبداللہ بن کی مارے سامنے تا وہ عبداللہ بن کہارے سامنے تا وہ عبداللہ بن کہارے سامنے تا وہ عبداللہ کے بیس کہ ہمارے سامنے تا وہ عبداللہ کی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تا وہ عبداللہ کے بیس کہ ہمارے سامنے تا وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تا وہ عبداللہ کے بیس کہ ہمارے سامنے تا وہ عبداللہ کی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیان کیشر نے بیا ھی کرسائی۔

محمد بن کثیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ابن مبارک، اوزاعی ہے وہ یجیٰ بن کثیر سے وہ ہلال بن ابی میمونہ سے وہ عطاء سے اور وہ عبد الله بن سلام سے یا ابوسلمہ کے واسطے سے عبدالله بن سلام سے روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم بھی بیرحدیث اوزاعی سے محمد بن کثیر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

## ۲۰۲۱\_سورهٔ جمعه بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۰۹۵- حضرت ابو ہر ہے فرماتے ہیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم آخضرت کے پاس تھے۔ آپ کے اس کی تلاوت کی۔ جب اس آئیت پر پہنچ "واخوین منہم لما یلحقو ابھم" (یعنی اور دوسرول کے لئے بھی جوان میں ہے ہونے والے ہیں اور ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے ) تو ایک شخص نے پوچھا یارسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جواب تک ہم میں شامل نہیں ہوئے؟ آپ کی نے اے کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سلمان پر کھا اور فرمایا: اس ذات بھر رسول اللہ کے انبادست مبارک سلمان پر رکھا اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ایمان ٹریا (ستارہ) میں ہوتا تو ان میں سے چنرلوگ اسے ماصل کر لیتے۔

سُوُرَةُ الُجُمُعَةِ بسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٩٥ حدثنا على بن حجرانا عبدالله بن جعفر ثنى (قال) ثوربن يزيد الديلى عَنُ أَبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي الْغَيْثِ عَنُ آبِي الْفَيْدِ عَنَ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ هُرَيُرَةَ قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ ٱنْزِلَتُ سُورَةُ الْحُمْعَةِ فَتَلَاهَا فَلَمّا بَلَغَ وَاخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمّا يَلُحَقُوا بِهِمْ قَالَ لَهُ رَحُلُ يَا وَاخْرِيُنَ مِنْهُمُ لَمّا يَلُحَقُوا بِهِمْ قَالَ لَهُ رَحُلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُولَآءِ الّذِينَ لَمُ يَلُحَقُوا بِنَا قَلَمُ يُكَلّمُهُ قَالَ وَسَلّمَانُ فِينَا قَالَ فَوضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَانُ فِينَا قَالَ فَوضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَانُ فِينَا قَالَ بِالثّرَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ وَالّذِي فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ وَالّذِي فَا اللّهُ مَنْ هُولَآءِ لَكُ اللّهُ مَانُ بِالثّرَبِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ وَالّذِي فَاللّهُ مِنْ هُولًا إِللّهُ مَانًا وَلَهُ رِجَالً فَلَمْ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلَوْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَانُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

بیرحدیث غریب ہے اور عبداللہ بن جعفر علی بن مدینی کے والد ہیں۔ یجیٰ بن معین انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بیرحدیث اور سند بھی رسول اللہ ﷺ مے منقول ہے نیز ابوغیث کا نام سالم ہے وہ عبداللہ بن مطبع کے مولی ہیں۔ تو ربن زید مدنی اور ثور بن یزید شامی ہیں۔

٣٠٩٦ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا حصين عَن آبِي سُفْيَان عَن جَايِر قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُم الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذْ قَدِمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُم الْجُمُعَةِ قَائِمًا إِذْ قَدِمَتُ عِيرُ المُمدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْرُ المُمدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمُ يَبُقَ مِنْهُمُ إِلَّا إِنَّنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهُمُ ابُوبَكُر وَّعُمَرُ فَنزَلَتُ هذِهِ الْايَةُ وَإِذَا رَاوَاتِحَارَةً وَيُهُمُ اللَّهُ وَاذَا رَاوَاتِحَارَةً اللَّهُ وَلَهُو نَانَهُضُّوا اللَّهُا

۳۰۹۱ حضرت جابر فرماتے ہیں کدایک مرتبدرسول الله الله الله وردر محدی خطبدد در مسلم کے مدینہ کا ایک عرقبدرسول الله الله کی طرف دور مرد کے جون میں برٹ یہاں تک کد آپ اللہ کے پاس صرف بارہ آدی رہ گئے جن میں ابو بکر وعراقہ میں تھے اور یہ آیت نازل ہوئی وافدا راوا تعجارة اولهوًا" (یعنی اور اگر وہ لوگ کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کود کمھتے ہیں تو اس کی طرف دور نے کے لئے بھر جاتے ہیں اور آپ اللہ کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور ہیں۔ آپ اللہ کے پاس ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہاور اللہ سب سے ای اور زی وینے والا ہے۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔احمد بن منیع اے مشیم ہے وہ حصین سے وہ سالم بن ابی جعد سے وہ جابر سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے ای کی مانند نقل کرتے ہیں بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

> سُوُرَةِ الْمُنَافِقِيُنَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣٠٩٧\_ حدثنا عبد بن حميد نا عبيدالله بن

۱**۱۰۳\_سورهٔ منافقون** بسم الله الرحمٰن الرحيم ۲۰۹۷-حفزت زيد بن ارقمُ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچاکے ساتھ تھا موسى عن اسرائيل عن أبي إستحاق عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْفَمَ قَالَ كُنُتُ مَعَ عَمِّى فَسَمِعُتُ عَبُدَاللّهِ بُنَ أَبِي الْنِ سَلُول يَقُولُ لِاصْحَابِهِ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعْزُمِنُهَا الْاَذَلُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِعَمِّى لَيْبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَارُسَلَ فَذَكُر ذَلِكَ عَمِّى للنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَارُسَلَ فَذَكُر ذَلِكَ عَمِّى للنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَارُسَلَ فَذَكُر ذَلِكَ عَمِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَارُسَلَ فَذَكُر ذَلِكَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّنُتُهُ فَارُسَلَ وَسَلَّمَ الله عَبْدِاللّهِ بُنِ أَبِي وَسَلَّمَ الله عَبْدِاللّهِ بُنِ أَبِي وَسَلَّمَ وَصَدِيهِ فَحَلَقُوا مَاقَالُوا فَكُذَينِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّيْهُ وَسَلَّمَ وَمَدَيْكُ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّيْكَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالَ عَبِّى مَا وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَبْنِي مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَبْنِي مَا وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَبْنِي مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُقَرَا هَا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمُلَامً وَقَلَا عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَّا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلْهُ وَلُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّه

بيفديث صحيح ہے۔

موسلى عن اسرائيل عن ابى سَعِيْدِ الْا زَدِيِّ عَنُ زَيْدِ بَنِ اَرْفَمَ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ اَرْفَمَ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِّنَ الْاعْرَابِ فَكُنَّا نَبُتَدِرُ الْمَآءَ وَكَانَ الْاعْرَابِ يَسُبِقُونَا اللَّهِ فَسَبَقَ اَعْرَابِيِّ اَصُحَابَهُ وَكَانَ الْاعْرَابِيُّ فَيَمُلا اللَّهِ فَسَبَقَ اَعْرَابِيِّ اَصُحَابَهُ فَيَسُبِقُ الْاعْرَابِيُّ فَيَمُلا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْيءَ اَصُحَابَهُ فَيَسُبِقُ الْاعْرَابِيُّ فَيَمُلا النَّعْحَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْيءَ اَصُحَابَهُ فَيَسُبِقُ الْاعْرَابِيُّ فَيَمُلا النَّعْحَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْيءَ اَصُحَابُهُ فَيَسُبِقُ اللَّهِ بَنَ الْاَنْصَارِ اعْرَابِيًّا فَارُخِي زِمَامَ نَا قَتِهِ لِعَشَرَبَ فَابُى الْانْصَارِيِّ فَسَابِهُ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعَ لَا لَعْمَالِكُ وَلَا اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعَ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعُ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعَ وَكَانَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَفَعُ وَكَانَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ الْمَآءِ فَرَقَعُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَنْ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ بُنُ اللَّهُ ا

کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جولوگ رسول اللہ اللہ کے ساتھ ہیں ان پرخرج مت کرو۔ یہاں تک کہ وہ آپ اللہ کیاس سے ہے جا کیں۔ اور اگر ہم مدینہ واپس آئے تو عزت وارلوگ ولیل لوگوں (یعنی صحابہ ومہاجرین) کو تکال دیں گے۔ ہیں نے اس بات کا ذکر اپنے بچا ہے کیا اور انہوں نے رسول اللہ اللہ تھا تک یہ بات کی تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا انہوں نے آکر تشم کی تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا انہوں نے آگر تشم کھائی کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ چنا نچآ تخضرت کے آئے کہ ہم نے یہ بات نہیں کی۔ چنا نچآ تخضرت کے آئے کہ ہم اتا دکھ منیں ہوا۔ ہیں گر میں بھی اتا دکھ اور ان کو سی اسلام کرلیا۔ جھے اس کا اتا دکھ ہوا کہ زندگی ہیں بھی اتنا دکھ نہیں ہوا۔ ہیں گھر میں بیٹھ گیا تو بچا کہنے لگے کہ تم یہی جا ہے تھے کہ رسول اللہ کے تہمیں جھٹا دیں اور تھی سے تھا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی: "اذا جاء ک المنا فقون" سے النے پھر تہماری تھید تن کی ہے۔ آئے سے کہ بعد فرمایا کہ اللہ نے تہماری تھید تن کی ہے۔

۳۰۹۸ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آتخضرت ویک سے ساتھ جگھ دیہاتی بھی تھے۔
ہم لوگ تیزی سے پانی کی طرف دوڑے دیہاتی ہم سے پہلے دہاں پہنی گئے اور ایک دیہاتی ہم سے پہلے دہاں پہنی گئے اور ایک دیہاتی ہم سے پہلے دہاں پہنی گئے اور ایک دیہاتی دیہاتی ہم سے پہلے دہاں پہنی کروش بھرااوراس کے گردی تھراگا کراس پر چڑا ڈال دیا۔ (تاکہ کوئی اور پانی نہ لے سکے) صرف اس کے ساتھ میں وہاں آئیں۔ ایک انصاری اس کے پاس گیا اور اپنی اوٹی کی مہار دیساتی کردی تاکہ وہ پانی پی لے لیکن دیہاتی نے انکار کردیا۔ اس پر انصاری نے پانی کی روک ہٹا دی (تاکہ پانی بہہ جائے) اس دیہاتی نے ایک کئری اٹھائی اور انصاری کے سر پر ماردی جس سے اس کا سر نے ایک کئری اٹھائی اور انصاری کے سر پر ماردی جس سے اس کا سر بھوٹ گیا اور وہ وہ کہا کہان اوگوں پرخرج نہ کروجو آتخضرت کی عبداللہ بن ابی نے کہا کہان اوگوں پرخرج نہ کروجو آتخضرت کی سے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہو وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہو وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی ساتھ ہیں یہاں تک کہو وہ ان کے پاس سے بھے جا کیں ۔ یعنی دیہاتی

عَلَى مَنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنُ حَوْلِهِ يَعْنِيُ الْا عُرَابَ وَكَانُوا يَحْضُرُ ونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ إِذَا انْفَضُّوا مَنُ عِنْدِ مُحَمَّدِ فَاتَوُا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلَيَأْكُلُ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَئِنْ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلُيُخُوجِ الْآعَزُّ مِنْكُمُ الْآذُلُّ قَالَ زَيْدٌ وَّآنَا ردُفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ فَأَخْبَرُتُ عَمِّى فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ وَحَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكُذَّبَنِي قَالَ فَحَآءَ عَمِّي إِلَىَّ فَقَالَ مَا آرَدُتَّ إِلَى أَنُ مَقَّتَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكُذَّبَكَ وَالْمُسُلِمُونَ قَالَ فَوَقَّعَ عَلَى مِنَ الْهَمِّ مَا لَمُ يَقَعُ عَلَى آحَدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا آسِيرُ مَعَ رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر قَدُ خَفَضَتُ بِرَأْسِيُ مِنَ الْهَمِّ إِذْ اَتَانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجُهِي فَمَا كَانَ يَسُرُّنِيُ أَنَّ لِيُ بِهَا الْخُلُدُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَنَّ ابَا بَكُر لَحِقَنِيُ فَقَالَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ مَا قَالَ لِيُ شَيْعًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِّي وَضَحِكَ فِيُ وَجُهِي فَقَالَ اَبْشِرُ ثُمَّ لَحِقَنِيُ عُمَرُ فَقُلُتُ لَهُ مِثُلَ قَوْلِي لِآبِي بَكْمِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْرَةَ ٱلْمُنَافِقِينَ

بيرهديث حسن سيح ہے۔

٣٠٩٩ حدثنا محمدٍ بن بشار نا محمد بن ابى عدى قال انبانا شُعُبَةً عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَبَبَةً قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعُبِ نِ الْقُرَّظِيِّ مُنُذُ اَرْبَعِيْنَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعُبِ نِ الْقُرَظِيِّ مُنُذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ اَنَّ عَبُدَالِلَّهِ بُنَ أَبَيٍّ قَالَ سَنَةً يُحَدِّثُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ اَنَّ عَبُدَالِلَّهِ بُنَ أَبَيٍّ قَالَ

لوگ۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے باس کھانے کے وقت حاضر ہوا کرتے تھے۔عبداللہ بن انی کے کہنے کا مقصد پرتھا کہ کھانا اس وقت کے کر جایا کرو جب بیلوگ جا چکیں۔ تا کہ صرف وہ اور ان کے ساتھی ای کھاسکیں چر کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ واپس جا کیں گے تو وہاں کے عزت دارلوگوں کو چاہئے کہ ذلیل لوگوں (لینی اعراب) کو وہاں سے نکال دیں زید کہتے ہیں کہ میں اس وقت آنخضرت اللہ کے پیچے سوار تھامیں نے عبداللہ کی بات سن لی اور پھر چیا کو بتادی۔ چیانے رسول الله ﷺ واورآب ﷺ نے عبداللہ کو بلوایا تو اس نے آ کرفتم کھا کراس بات سے ا تکار کرویا کراس نے بنہیں کہا۔ زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ا نے اسے جا سمجھ کر مجھے جھلادیا۔ پھرمیرے بچامیرے پاس آئے اور كمن لك كمتم يمي جائة تص كدرسول الله الله الماض مول اورآپ ﷺ اورمسلمان تهہیں جھٹلا دیں۔ کہتے ہیں مجھ پراس کا اتنارنج طاری ہوا کہ کسی اور کونہ ہوا ہوگا۔ پھر میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ سرجھائے چل رہاتھا کہ آنخضرت بھیرے یاس تشریف لائے اور میرا کان تھنج کرمیرے سامنے بشنے لگے۔ مجھےاگر دنیا میں ہمیشہ رہنے كي خوشنجري بهي ملتي تو بهي مين اتنا خوش نهين موتا جتنا اس وقت موا پھر ابوبر مجھے معاور ہو جھا كدرسول الله الله عقاق مے كيا كہا؟ ميس نے کہا: کچھ فرمایا تونہیں بس میرا کان ملا اور بیننے کیے۔ ابو بکڑنے فرمایا: متہیں بثارت ہو۔ پھر عر مجھ سے ملے انہوں نے بھی ای طرح يو جمااور ميں نے بھي و بي جواب ديا۔ چنانجي صح بوئي تو رسول الله الله نے سور ہ منافقون پڑھی۔

سال پہلے زید بن ارقم کے حوالے سے بیر حدیث نی کہ عبداللہ بن ابی رفع وقع پر کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں کے عزت دارلوگ و لیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔وہ کہتے ہیں کہ میں

٩٩ ٣٠ يحم بن عتيد كتيم بن كرمن فحد بن كعب قرطى سے عاليس

فِي غَزُوةِ تَبُوكَ لَئِنُ رَّحَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِحَنَّ الْاَعَرُّمِنُهَا الْاَذَلَّ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَه وَخَلَفَ مَاقَالَه فَلامَنِي وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لَه فَحَلَفَ مَاقَالَه فَلامَنِي قَوْمِي فَقَالُوا مَا اَرَدُتَ الِي هذِهِ فَاتَيْتُ الْبَيْتَ وَنِمُتُ كَرُيْبًا حَزِيْنًا فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَو كَيُبًا حَزِيْنًا فَاتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله قَدُصَد قَلَ قَالَ فَنزَلَتُ هذِهِ الله الله هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَولُوا اللهِ حَتَى يَنْفَولُوا اللهِ عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَسُوا

### بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

. ٣١٠ حدثنا ابن ابي عمرنا سفين عن عمرو بن دِيْنَارِ سَمِعَ حَابِرِ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ شُفُيَانُ يَرَوُنَ أَنَّهَا غَزُوةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُّلًا مِّنَ ٱلأنْصَارِ يَا لَلْاَنْصَارِ فَسَمِعَ ذلك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوَى الْحَاهِلِيَّةِ قَالُوُارَجُلُّ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَسَعَ رَجُلُ مِّنَ ٱلأنصارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتَنِيَّةٌ فَسَمِعَ ذَلِكَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ أَبَىّ بُن سَلُوُل فَقَالَ أَوْقَدُ فَعَلُوْهَا وَاللَّهِ لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعُنِيُ أَضُرِبُ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَّقُتُلُ أَصُحَابَه وَقَالَ غَيْرُ عَمُروفَقَالَ لَهُ ابُنُه عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ وَاللَّهِ لَا نَنْقَلِبُ حَتَّى تُقِرَّآنَّكَ الذَّلِيْلُ وَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْعَزِيْزُ فَفَعلَ

### بیعدیث حسن سیح ہے۔

٣١٠١ حدثنا عبدبن حميد نا جعفر بن عون انا ابوحباب الكلبي عن الضحاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابُنِ

••ا٣٠ حضرت حابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے۔ سفیان کہتے ہیں کہلوگوں کا خیال ہے کہ بینخزوہ بی مصطلق کا واقعہ ہے۔اس میں ایک مہاجرنے ایک انصاری کودھ کار دیا۔اس برمہاجر كمنع لكار مهاجر واورانسارى انساركو يكارنے لكے - آنخضرت نے جب بیساتو فرمایا۔ کیابات ہے بیجابلیت کی یکار کی کیا جہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک مہاجرنے ایک انصاری کودھتکاردیا ہے آ بھ نے فرمایا: (زمانہ جاہلیت کی اس عادت) کوچھوڑ دو پیر بری چیز ہے ہیہ بات عبدالله بن الى نے شی تو کہنے لگا کدان لوگوں نے اس طرح کیا ہے؟ جب ہم مدینہ جائین گے تو وہاں کے معززین، ذکیل لوگوں کو وبال سے نکال دیں گے عمر فرمانے لگے یارسول اللہ! مجھ اجازت ويج كداس منافق كي كردن ا تاردول \_ آب الله فرمايا: جانے دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد (ﷺ) اینے ساتھیوں کو آل کرتا ہے۔عبداللہ بن عمرو کے علاوہ دوسر براوی کہتے ہیں کہاس برعبداللہ بن الی کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ اللہ کی قتم ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہتم ذلیل اور 

۱۰ اس حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ جس شخص کے پاس اتنامال ہو کہ وہ وہ ج بیت اللہ کے لئے جاسکے یااس مال پرز کو ۃ واجب ہوتی ہولیکن وہ

عَبَّاسِ قَالَ مَنُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيُتَ رَبِّهِ أَوْيَحُبُ عَلَيُهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَلَمُ يَفُعَلُ يَسُأَلُ الرَّجُعَةَ عِنْدَالُمَوُتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسِ اتَّقِ اللَّهَ فَالِيِّمَا يَسُأَلُ الرَّجُعَةَ الْكُفَّارُ فَقَالَ سَأَتُلُو عَلَيْكَ قُرُانًا لَيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَاتُلُهِكُمُ آمُوَالُكُمُ وَلَآ اَوُلَادُكُمُ عَنْ ذِكُرِ اللَّهِ وَمَّنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ وَٱنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَّالِيَى اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَا أَخْرُ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاصَّدَّقَ اللي قَوُلِهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ؟ بِمَا تَعُمَلُونَ قَالَ فَمَّا يُوحِبُ الزَّكوٰةَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِأْتَيُن فَصَاعِدًا فَمَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالْبَعِيْرُ

نہ جج کرےاور نہ زکو ۃ دے تو موت کے وقت اس کی تمنا ہوگی کہ کاش میں واپس دنیامیں چلا جاؤں۔ایک مخف نے عرض کیا: این عباس اللہ ے ڈرو۔لوٹے کی تمناتو کفار کریں گے۔فرمایا میں تمہارے سامنے قرآن كريم يرهامول فيرانهول في يآيت يرهيس "ياكيها الذين المنوا لاتلهكم اموالكم"..... آخرسورت تك (يعني ال ایمان والو! تمہیں تمہارے مال واولا داللہ کی یاد نے غافل نہ کرنے یا کیں اور جوالیا کرے گاا یے لوگ ناکام رہنے والے میں اور ہم نے جو چھمہیں دیا ہاں میں سے اس سے سلے خرج کرلوکہ میں سے کسی کی موت آ جائے۔اور پھروہ کہنے لگے کہاے رب تونے مجھے پچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں خیرات وغیرہ وے دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجاتا اور جب کسی کی (مدیختم ہوجاتی ہے) اوراس کی موت آ جاتی ہےتو اللہ ہرگز اسے مہلت نہیں دیتے اور اللہ تعالی کوتمہارے سب کاموں کی اچھی طرح خبرہے ) اس محض نے یو چھا کہ زکا ہ کتنے مال پرواجب ہوتی ہے؟ فرمایا: اگر دوسو درہم یااس سے زیادہ ہو۔ پھراس نے بوچھا کہ حج کے فرض ہوتا ہے؟ فرمایا: توشه اور سواری ہونے بر۔

عبد بن جمیدا سے عبد الرزاق سے وہ ثوری ہے وہ کی بن الی حید سے وہ ضحاک سے وہ ابن عباس سے اور وہ آنخضرت کے سے اس ے مثل نقل کرتے ہیں ۔ابن عینیہاور کی رادی بھی بیرحدیث ابوخباب ہے دہ ضحاک سے ادروہ ابن عباسؓ ہے اسی طرح انہی کا قول نقل کرتے ہیں اور عبدالرزاق کی روایت سے بیزیا دہ سے ہے اور ابوخباب کا نام یجیٰ ہے وہ حدیث میں توی نہیں۔

# سُورَةُ التَّغَابُن بِسُمِ اللهِ الرَّحُمِينِ الرَّحِيمِ

۱۳۰۲ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا اسرائيل نا سماك بن حرب عَنُ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَّسَالَهُ ۚ رَجُلٌ عَنُ هٰذِهِ ٱلاَّيَةِ لَيَّاتُّهَا الَّذِينَ امَنُوْآ إِنَّ مِن أَزُوَاحِكُمْ وَأُولَادِ كُمْ عَدُوًّ الَّكُمْ فَاحُذَرُوُهُمُ قَالَ هُؤُلَّاءِ رِجَالٌ ٱسُلَمُوا مِنُ ٱهُلِ مَكَّةَ وَارَادُوُا اَنُ يَّا تُوُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابلِي أَزُوَاجُهُمُ وَأَوْلَادُ هُمُ أَنْ يُدَعُوهُمُ أَنْ يُأْتُوا رَسُولَ

### ۲۰۲۱ سورهٔ تغاین بسم الله الرحمٰن الرحيم

٣١٠٢ حفرت ابن عبال سے كسى نے أس آيت كى تفير يوچى "يَهَا يَهَا الذين أمنوا أن من أزواجكم....." (ليخي أــــا يمان والوا تمہاری اولا داور بیو یوں میں ہے بعض تمہارے پٹمن ہیں ) فر مایا: يدوه لوگ بي جو مكه مين اسلام لائ تنهاور جائة تنه كدرسول الله ﷺ کے پاس حاضر ہوں لیکن انہیں ان کی بیو بوں اور اولا دیے روک دیا۔ چنانجہ جب وہ لوگ مدینہ آئے تو دیکھا کہ لوگ دین کو کافی سمجھنے لگے ہیں تو جاہا کہ ان کومزادیں۔اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی اور حکم دیا کدان سے ہوشیار رہو۔

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوُ النَّاسَ قَدُ فَقِهُوا فِي الدِّيْنِ هَمُّوا اللهُ عَلَيْهِ اللهِيْنِ المَنُوا إِنَّ مِنُ اللهُ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا إِنَّ مِنُ . اَزُواجِكُمُ وَاوُلَادِ كُمُ عَدُوَّ الكُمْ فَاحُذَرُوهُمُ اللاَيةَ . اَزُواجِكُمُ وَاوُلادِ كُمُ عَدُوَّ الكُمْ فَاحُذَرُوهُمُ اللاَية

يەھدىث جسن مىچىچ ہے۔

سُورَةُ التَّحْرِيُمِ . بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٣١٠٣ حدثنا عبد بن حميد انا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله بن ابي نُورِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمُ أَزَلُ حَرِيْصًا أَن أَسُالَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيُنِ قَالَ اللَّهُ إِنْ تَتَّوُبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا خَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَحُتُ مَعَهُ فَصَبَبُتُ عَلَيْهِ مِنُ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلُتُ. يَااَمِيْرَالْمُؤُمِنِيْنَ مَنِ الْمَرُأَ تَانِ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ إِنْ تَتُوْيَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ لِي وَاعَجَبًا لَّكَ يِهِ أَبُنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَكُرهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلُهُ عَنْهُ وَلَمُ يَكْتُمُهُ فَقَالَ لِيُ هِيَ عَائِشَةُ وَحَفُصَةُ قَالَ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِيُ الْحَدِيثَ فَقَالَ كُنَّا مَعُشَرَ قُرَيُسْ نَعُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ وَجَدُنَا قَوْمًا تَغُلِبُهُمْ نِسَآءً هُمُ فَطَفِقَ نِسَآءُ نَا يَتَعَلَّمُنَ مِنُ نِسَآءِ هِمُ فَتَغَضَّبُتُ أَيُومًا عَلَى امُرَاْتِيُ فَإِذَا هِيَ تُرَاحِعُنِيُ فَٱنْكُرُتُ اَنُ تُرَاحِعَنِيُ فَقُالَتُ مَا تُنْكِرُ مِنُ ذلِكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعُنَهُ وَ تَهُجُرَهُ إِخُدْ هُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيُلِ قَالَ فَقُلُتُ فِي نَفُسِي قَدُ خَابَتُ مَنُ فَعَلَ ذلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَتُ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي بِالْعَوَالِيُ فِي بَنِيُ أُمَيَّةً وَكَانَ لِيُ جَارٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ

### 4+41\_سورة تحريم بسم الله الرحمٰن الرحيم

١٣٠٣ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جا بتا تھا کہ عمر سے ان دوعورتوں کے متعلق یوچھوں کہ از واج مطہرات میں ہے وہ کون ہیں جن كم معلق بيآيت نازل مولى كم "ان تتوباً الى الله" ..... الآية (ليني احدونون يويو! اگرتم الله كسامنة بكرلوتو تمهار ول مائل مورے ہیں ) پہال تک کہ عرش نے جج کیا میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ پھر میں نے برتن سے ان کو وضو کرانے کے لئے یانی ڈالنا شروع كيا اوراى دوران ان سے عرض كيا كدا ہے المؤمنين وه دو بيوياں کون می ہیں جن کے متعلق بیا ایت نازل ہوئی فرمانے گل تعجب ہے این عباس کرتمهیں پیجی معلوم نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر کو یہ برالگا ليكن انہوں نے چھيايانہيں اور فرمايا: وہ عائش اور حفصة بيں۔ ابن عباس كت بين كه چرقصه سنانے لگے كه بهم قريش والي عورتوں كود باكر رکھتے تھے جب ہم لوگ مدینہ آئے تو ایسے لوگوں سے ملے جن کی عورتیں ان برغالب رہتی تھیں۔اس دجہ سے ہماری عورتیں بھی ان سے ٔ عاد تیں سکھنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی کوغصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے گی مجھے پر بہت نا گوارگز راوہ کہنے گی تنہیں کیوں نا گوارگز راہے الله كي تتم از واج مطهرات بهي رسول الله والله واب دين مين اور دن ے دات تک آپ اے ابات کرنا) ترک کردیت ہیں۔ ہی نے دل میں سوچا کہ جس نے ایسا کیا وہ تو نقصان میں رہ گئی۔ میں قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ والی کے مقام پر دہائش پذیر تھا۔ میرا کی انساری يروى تفامين اوروه بارى بارى أنخضرت كالحدمت مين حاضرر با کرتے تھے۔ایک دن وہ اور ایک دن میں اور دونوں ایک دوسرے کو

وی وغیرہ کے متعلق بتایا کرتے تھے ہم لوگوں میں (ان دنوں) اس بات کاچر جا تھا کہ غسان ہم لوگوں سے جنگ کی تیاری کررہا ہے۔ایک دن میرایزوی آیا اور رات کے وقت میرا درواز ہ کھنکھٹایا۔ میں نکلا تو کہنے لگا کہ ایک بڑی بات ہوگئ ہے میں نے کہا کیا ہوا، کیا غسان آگیا ب؟ كمني كانبيل اس يحمى برا حادثة مواب اوروه يه كدرسول الله ﷺ نے اپنی بیویوں کوطلاق وے دی ہے۔ میں نے اینے ول میں کہا کہ حفصہ ناکام اور محروم ہوگئے۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں کدمیں نے صبح کی نماز بردھی اور کیڑے وغیرہ لے کرنکل کھڑا ہوا۔ جب حفصہ کے ہاں پہنچا تو وہ رور ہی تھی۔ میں نے يو چھا كيارسول الله ﷺ نے تمہيں طلاق وے دى ہے؟ كہنے كى۔ مجھ نہیں معلوم۔ آنخضرت اللہ اس جمرو کے میں الگ تعلک ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر میں ایک کالے لڑے کے باس گیا اور اسے کہا کہرسول اللہ ﷺ ہے عرائے لئے اجازت ما تکودہ اندر کیا اور واپس آ کر بتایا کہ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں معجد میں گیا تو دیکھا کرمنبر کے گرد چندآ دمی بینے رور ہے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب بیٹے گیا لیکن وہی سوچ غالب ہوئی تو دوبارہ اس اڑے کو اجازت لینے کے لئے بھیجا۔ اس نے واپس آ کروہی جواب دیا۔ میں دوبارہ مجد کی طرف آ گیا۔ لیکن اس مرتبہ اور شدت سے اس فکر کا غلبہ ہوا اور میں پھرلڑ کے کے یاس آیا اوراے اجازت لینے کے لئے بھیجا۔ اس مرتبہ بھی اس نے واليس آ كروى جواب دياكة تخضرت الله في كوكي جواب نبيس ديا-میں جانے کے لئے مڑا تو دفعۃ اس لڑکے نے مجھے یکارااور کہا کہ اندر تورسول اكرم على ايك چائى پرتكىدلكائے بيٹے تھے۔جس كے نشانات آنخضرت اللي كرونون جانب واضح تصريس نے عرض كيا: يارسول الله! كياآ ب الله الى يويولول كوطلاق درى؟ فرمايا جيس مي ن كها: يارسول الله! و يكهيئهم قريش والعورتول برغالب رج تقريق پھر جب ہم مدینہ آ گئے تو ہم الی قوم سے طے جن کی عورتیں ان پر حادی ہوتی ہیں اور ان کی عادتیں ہماری عورتیں بھی کیھنے لگیں چنانچہ میں ایک مرتبایی بوی پرغصہ بواتو وہ مجھے جواب دیے گی۔ مجھے بہت

النُّزُولَ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّيَٱتِيْنِي بِحَبَرِالُوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَٱنْزِلَ يَوْمًا فَاتِّيُهِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ قَالَ كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْحَيْلُ لِتَغُزُونا قَالَ فَجَآءَ نِي يَوُمَّا عِشَآءً فَضَرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُتُ اللَّهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمُرٌ عَظِيْمٌ قُلُتُ أَجَآءَ تُ غَسَّانُ قَالَ اعْظَمُ مِن ذلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِيُ نَفُسِيُ قَدُ خَابَتُ حَفَصَةُ وَ خَسِرَتُ وَ كُنْتُ أَظُنُّ هَٰذَا كَائِنًا قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبُحَ شَدَدُتُّ عَلَى ثِيَابِي ثُمَّ انْطَلَقُتُ حَتَّى دَخَلُتُ عَلَى حَفْصَة فَإِذَا هِيَ تَبُكِي فَقُلُتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَاآدُرِى هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هٰذِهِ الْمَشُرُبَةِ قَالَ فَانْطَلَقُتُ فَاتَيْتُ غُلَامًا أَسُودَ فَقُلْتُ اسْتَادِنُ لِعُمَرَ قَالَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَىَّ قَالَ فَدُذَكُرُتُكَ لَهُ فَلَمُ يَقُلُ شَيْئًا قَالَ فَانْطَلَقُتُ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا حَولَ الْمِنْبَرِ نَفَرٌ يَبْكُونَ فَحَلَسْتُ إِلْيُهِمْ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا آجِدُ فَا تَيْتُ الْغُلامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى قَالَ قَدُ ذَكُرُتُكَ لَهُ فَلَمُ يَقُلُ شَيئًا قَالَ فَانْطَلَقُتُ إِلَى الْمَسْحِدِ أَيْضًا فَحَلَسُتُ ثُمَّ غَلَبْنِي مَآ اَحِدُ فَاتَيْتُ الْغُلَامُ فَقُلْتُ اسُتُأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَىَّ قَالَ قَدُ ذَكُرُتُكَ فَلَمُ يَقُلُ شَيْئًا قَالَ فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدُعُونِيُ فَقَالَ ٱدُحُلُ فَقَدُ اَذِنَ لَكَ قَالَ فَدَحَلُتُ فَإِذَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِيٌّ عَلَى رَمُلِ جَصِيرٍ فَرَايَتُ آثَرَهُ ۚ فِي جَنْبَيْهِ فَقُلُتُ يَارَسُولُ اللَّهِ اَطَلَّقْتَ نِسَآءَ كَ قَالَ لَا قُلُتُ اللَّهُ آكُبَرُ لُوْرَايُتَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعُشَرَ قُرَيُش نَغُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَحَدُنَا قَوْمًا تَغُلِبُهُمْ نِسَآءُ هُمْ فَطَفِقَ نِسَآءُ نَا يَتَعَلَّمُنَ مِنُ نِّسَآئِهِمُ فَتَغَضَّبُتُ يَوُمًّا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ

تُرَاحِعُنِيُ فَأَنُكُرُتُ ذَلِكَ فَقَالَتُ مَا تُنْكِرُ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاحِعُنَهُ وَتَهُجُرُهُ ۚ إِحُدْهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيُلِ قَالَ قُلُتُ لِحَفُصَةً أَتْرَاجِعِيْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمُ وَتَهُجُرُهُ ۚ إِحُدانَا الْيَوْمَ الِّي اللَّيْلِ قَالَ فَقُلْتُ قَدُ خَابَتُ مَنُ فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَتُ أَتَا مَنُ إِحُلالكُنَّ أَنُ يُّغُضَّبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدُ هَلَكُتُ فَتَبَسَّمَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلُتُ لِحَفُصَةً لَاتُرَاحِعِيُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسُأَلِيُهِ شَيْعًا وَّسَلِينِي مَا بَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنَّ كَانَتُ صَاحِبَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَبَسَّمَ أُحُراى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْنِسُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَفَعُتُ رَأْسِيُ فَمَا رَآيُتُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا أَهْبَةً ثَلَائَةً فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ اللهَ أَنُ يُوسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدُ وُسِّعَ عَلَى فَارِسَ وَ الرُّوْمَ وَهُمُ لَا يَعْبُدُونَهُ فَاسْتَوى جَالِسًا قَالَ فِي شَكِّ أَنْتَ يَاأَبُنَ الْخَطَّابِ أُولَٰقِكَ قَوْمٌ عُجَّلَتُ لَهُمُ طَيِّبًا تُهُمُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا قَالَ وَكَانَ أَقُسَمَ أَنُ لَّايَدُخُلَ عَلَىٰ نِسَآئِهِ شَهُرًا فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ فَحَعَلَ لَهُ كُفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَاحْبَرَنِي عُرُوَّةُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ فَلَمَّا مَضَتُ تِسُعٌ وَّ عِشْرُونَ دَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأْبِي قَالَ يَا عَآئِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ شَيْئًا فَلاَ تَعُجَلِيُ حَتَّى تَسُتَا مِرى اَبُوَيْكِ قَالَتُ ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزُوَاحِكَ الْايَةَ فَالَتُ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ ابَوَىَّ لَمُ يَكُونَا يَامُرَإِنَّي بِفِرَاقِهِ قَالَتُ فَقُلُتُ أَفِي هَذَا اسْتَأْمِرُابَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيُدُاللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَالدَّارَالُاخِرَةَ قَالَ مَعْمَرٌ فَاخُبَرَنِيُ أَيُّوْبُ أَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بيويال بھي آپ ﷺ كوجواب ديتي بيں۔اورالي بھي بيں جو يورا يورا دن آنخضرت ﷺ سے خفارہتی ہیں۔ عمر نے عرض کیا کہ پھر میں نے بان اورہم میں ہے ایسی بھی ہی جودن سے راث تک آ ب اللہ سے نفا رہتی میں میں نے کہا ہے شک تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ برباد ہوگئے۔ کیاتم میں ہے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کہرسول اللہ اللہ اللہ ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض نہ ہوجا کیں اور وہ ہلاک ہوجائے اس پررسول اکرم فیشکرائے۔عمر نے عرض کیا کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ م آنخضرت اللہ کے سامنے بھی مت بولنا،ان سے كوكى چيزمت مانكنا يتهبيل جوچيز جاسي موجه سے طلب كرايا كرواور اس خیال میں مت رہو کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اکرم ﷺ کوزیادہ محبوب ہے (لیعنی اس کی برابری نہ کر) اس مرتبہ رسول اکرم ﷺ دوبارہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں بیٹھار ہوں فرمایا: ہاں۔ کہتے ہیں پھر میں نے سراٹھا کر دیکھا تو گھر میں تین کھالوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله الله عدما يجئ كرآب الله كامت بركشاد كى (ومعت رزق) کرے۔اس نے فارس اور روم کواس کی عبادت نہ کرنے کے باوجود خوب مال دیا ہے۔اس مرتبہ آنخضرت ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: اےابن خطاب کیاتم ابھی تک شک میں ہود ہلوگ تو ایسے ہیں کہاللہ تعالی نے ان کی نکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے۔حضرت عرر نے فرمایا کہ آنخضرت ﷺ نے قتم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک اپنی بوبوں کے ماس نہیں جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے عماب کیا اور آپ اوس کے این کا کفارہ اوا کرنے کا حکم دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جھے عروہ نے حضرت عا کشٹے کے حوالے ہے بتایا کہ جب انتیس ۲۹ دن گزر ہے تو رسول الله على ميرے بال تشريف لائے اور مجھ ہى سے ابتداء كى اور فرمایا: عائشه میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں تم جواب دیے میں جلدی نہ کرنا اورایے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ مجرآب الله في يرآيت يرهي" يَأْيها النبي قل لازواجك ان

لَاتُحْبِرُ أَزُوَاجَكَ أَنِّيُ اِخْتُرُتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مُبَلِّغًا وَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا

کعین " سالآیة (یعنی اے نی اپنی بیویوں ہے کہہ دیجے کہ اگرتم دنیادی زندگی اوراس کی بہار چاہتی ہوتو آؤیمی تہمیں پھمتاع دے کر بخو بی رخصت کردوں اور اگر اللہ، اس کے رسول اللہ اور عالم آخرت کوچاہتی ہوتو اللہ تعالی نے نیک کرداروں کے لئے اجرعظیم مہیا کررکھا ہے) حضرت عاکش فرماتی ہیں اللہ کی شم رسول اللہ ( اللہ ) اچھی طرح جانے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے رسول اللہ ( اللہ ) کوچھوڑ نے کا حکم نہیں دیں گے چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اس میں والدین ہے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اللہ، اس کے رسول اللہ اور عالم آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ معمر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے بتایا کہ حضرت عاکش نے عرض کیایارسول اللہ اللہ ویرس کے بیا کہ دھرت عاکش نے عرض کیایارسول اللہ اللہ ویرس کے بیا کہ دھرت عاکش نے بیا کہ واللہ تعالی نے مجھے بینام کے واقتیار کیا ہے آپ کی گواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بینام کہ بہنچا نے کے لئے بھیجا ہے نہ کہ مشقت میں ڈالنے کے لئے۔

بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے اور کئی سندوں سے ابن عباس سے منقول ہے۔

## وَمِنُ سُورَةِ نَ وَالْقَلَمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٠٤ حدثنا يحيى بن موسلى نا أبُودَاو 'دَ الطَيَالِسِيُ نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ سَلِيْمٍ قَالَ قَدِمُتُ مَكَّةَ فَلَقِيْتُ عَطَآءَ بُنَ آبِي رِبَاحٍ فَقُلْتُ لَه ' يَا اَبَا مُحَمَّدِ إِنَّ نَا سَا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِي الْقَدُرِ فَقَالَ غَنَا اَبَا مُحَمَّدِ إِنَّ نَا سَا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِي الْقَدُرِ فَقَالَ عَطَآءٌ لَقِيْتُ الْوَلِيُدَ بُنَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ فَقَالَ ثَنِي اَبِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبُ فَحَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً

يمديث ابن عبال كاسند حص صحيح فريب - سكورة الحاقة بسكورة الكحاقة بسكم الله الرَّحُمنِ الوَّحِيْمِ

٣١٠٥ حدثنا عبد بن حميدنا عبدالرحمل بن

۲ • ۲۱ ـ سوره قلم کی تفسیر بسم الله الرحن الرحیم

۳۱۰۴ عبدالواحد بن سليم كمتية بيل كه بيل مكه آيا تو عطاء بن الى رباح عصد التحات كي تو عرض كيا: الما الوجحد! بهار ما بال يحجدلوگ تقدير كا انكاركرتے بيل فر مايا مير كا ايك مرتبدوليد بن عباده بن صامت ملا قات بهو كي تو انبول في الله الله الله قلكا الله الله قلكا كيا كه الله تعالى في برچيز سے پہلے قلم كو بيدا كيا اور اسے تمم ديا كه كھور اس في جميشه بهوفي والى برچيز لكھ دى ۔ اور اس حديث ميں ايك قص بھى ہے۔

ے ۲۱\_سور ہ حاقہ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ۳۰۵\_حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں ادر صحابہ ک سعد عن عمروبن ابي قيس عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن ألا حُنفِ بُن قَيْسِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُن عَبُدِالْمُطّلِب زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطُحَآءِ فِيْ، عِصَابَةِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ فِيُهِمُ اذْمَرَّتُ عَلَيْهِمُ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوا اِلَّيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ مَا اسُمُ هٰذِهِ قَالُوا نَعَمُ هٰذَا السَّحَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُزُنُ قَالُوُا وَالْمُزُنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَدُرُونَ كُمُ بُعُدُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارُصِ قَالُوا لَا وَاللَّهِ مَانَدُري قَالَ فَإِنَّ بُعُدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ اَوْثَلَتُ وْسَبُعُونَ سَنَةً وَالسَّمَآءُ الَّتِي فَوْقَهَا كَلْلِكُ عَدَّ هُنَّ سَبُعَ سَمُواتٍ كَذَالِكَ ثُمَّ قَالَ فَوُقَ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ بَحُرٌ بَيْنَ أَعُلَاهُ وَأَسُفَلِهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ إِلَى السَّمَآءِ وَفُوقَ ذٰلِكَ نَمَانِيَةٌ ٱوُعَالَ بَيْنَ اَظُلَافِهِنَّ وَرُكُبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَآءِ إِلَى سَمَآءٍ ثُمَّ فَوُقَ ظُهُور هِنَّ الْعُرْشُ بَيْنَ اَسْفَلِهِ وَاَتُحَلَّهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ اِلَى السَّمَآءِ وَاللَّهُ فَوُقَ ذَٰلِكَ

ایک جماعت بطحاء کے مقام پررسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے كدايك بدلى كزرى لوگ اس كى طرف ديكھنے كلے رسول الله على نے يوجها كدكيا جانة موكداس كانام كيا بي عرض كيا جي بإن يه باول ے۔آپ ان فرمایا اور مزن عرض کیا جی ہاں مزن۔آپ ان ا فرمایا: اور عنان بھی ۔عرض کیا جی مال عنان بھی ۔ پھر یو چھا کہ کیا تم لوگوں کومعلوم ہے کہ آسان وزمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض كيا : نهيں \_ الله كي قتم ہم نهيں جانتے \_ فرمايا: ان دونوں ميں اكہتر اب، بہترا کی اتبتر ۲ برس کا فرق ہے۔ پھراس سے او پر کا آسان بھی احتابی دور ہے۔اوراس طرح ساتوں آسان گنوائے پھرفر مایا: ساتویں آسان پرایک سمندر ہے اس کے نیلے اور او بر کے کناروں کے درمیان بھی اتنائی فاصلہ ہے جتناایک آسان سے دوسرے آسان تک کا۔اس کے اور آٹھ فرشتے ہیں جو پہاڑی مکروں کی طرح ہیں۔ان کے كمرون اور فخول كادرمياني فاصلهمي ايك آسان سدوسر يآسان تک کا ہے اور ان کی پیٹھ برعرش ہے اس کے نجلے اور او مری کنارے کے درمیان بھی ایک آسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ ہے اور اس کے او براللہ ہے۔

عبد بن جمید، یجی بن معین کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن سعد حج کے لئے کیوں نہیں جاتے تا کہ لوگ ان سے بیمدیث ن سکیں ۔ بیمد ہے حسن غریب ہے۔ ولید بن ابی ثور بھی ساک سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں بیمر فوع ہے پھر شریک بھی ساک سے اس کا کچھ حصہ موقو فانقل کرتے ہیں ۔ عبد الرحمٰن: بن عبد اللہ بن سعد رازی سعے یجی بن موی عبد الرحمٰن بن سعد رازی سے اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بخارا میں ایک مخص کو دیکھا جو نچر پر سوار تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیر سول اللہ وہ ہے۔ اسے بہنایا ہے۔

# وَمِنُ سُورَةِ سَالَ سَآئِلٌ بِسُعِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٠٦ حدثنا ابوكريب نار شدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمع عن ابي

### ۱۲۰۸\_سورهٔ معارج بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۱۰۱ حضرت ابوسعید اس آیت "یوم تکون السماء کالمهل" (یعنی جس دن آسان مبل کی طرح موجائے گا) کی تغیر

الْهَيُشْمِ عَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوُلِهِ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ اللَّي وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُوةُ وَجُهِهِ فِيُهِ

> سُوُرَةِ الُجِنِّ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٠٧\_ حدثنا عبد بن حميد ثني ابوالوليد نا ابوعوانة عن ابي بشر عن سعيد بُن جُبَيُر عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ مَاقَرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَ الَّحِنِّ وَلاَرَاهُمُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِّنُ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اللَّي سُوُق عُكَاظٍ وَقَدُ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيْطَان وَبَيْنَ خَبُرالسَّمَاءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ . الشَّيَاطِيُنُ إِلَى قَوْمِهِمُ فَقَالُوا مَالَكُمُ قَالُوا حِيلَ بَيُنَا وَبَيْنَ خَبَرالسَّمَآءِ وَٱرْسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ فَقَالُوا مَا حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ اللَّا مِنْ حَدَثٍ فَاضُرِبُوامَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَٱنْظُرُوامَا هَٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ عَبَرِ السَّمَآءِ قَالَ فَانْطَلَقُواْ يَضُرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِ بَهَا يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَانْصَرَفَ أُولَيْكَ النَّفَرُ الَّذِي تَوَجُّهُوا نَحُو تِهَامَةَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخُلَةٍ عَامِدًا إِلَى شُوُق عُكَّاظ وَّهُوَ يُصَلِّيُ بَأَصْحَابِهِ صَلْوةَ الْفَحْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُانَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هٰذَا وَاللَّهِ الَّذِيُ حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّهَآءِ قَالَ فَهُنَا لِكَ رَجَعُوا اللي قَوْمِهِمُ فَقَالُوايًا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُانًا

آنخضرت ﷺ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مہل و سے مراد تیل کی تلچسٹ ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنے مند کے قریب کرے گا تو اس کے مندکی کھال اس میں گرجائے گی۔

### ۹ • ۱۲-سورهٔ جن بسم الله الرحمٰن الرحيم

٧- ٣١٠ حفرت ابن عباس فرمات بين كدرسول الله الله عن نه جنول كو دیکھااور نہان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔رسول اللہ ﷺ ایے محابے کے ساتھ عکاظ کے باز ارجانے کے لئے نکلے توشیطانوں اوروجی کے درمیان بردہ حائل کردیا گیا اوران بر شعلے برے گھے۔اس پرشیاطین اپی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یو چھا کہ کیا ہوا؟ كنے لگے ہم سے آسان كى خريں روك دى گئى ہيں اوز شعلے برسائے جارے ہیں۔وہ کہنے لگے کہ بیسی نے حکم کی وجہ سے بہذاتم لوگ مشرق ومغرب میں گھوم پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ ہے ہم ہے خبریں روک دی گئی ہیں وہ نکلے تو جولوگ تہامہ کی طرف جارہے تے وہ رسول اللہ بھے کے پاس خلہ کے مقام پر پہنچے۔آپ بھے عکاظ کے بازار کی طرف جارے تھے کہ اس جگہ نجر کی نماز پڑھنے لگے۔جب جوں نے قرآن ساتو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قتم یمی چز ہے جوتم لوگوں تک خریں پہنچنے سے روک رہی ہے چروہ واپس این قوم کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے۔اے قوم ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جو ہدایت کا راستہ دکھا تا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ايندب كيساتهكى كوشريك نبيل كرت -اسموقع برالله تعالى ف رسول الله الله الله يقريب و يت از ل فر ما لي "فل او حي الى انه استمع " (لین آپ اللے کئے کہ میرے پاس اس بات کی وی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن ساتو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جوراہ راست بتاتا ہے۔ ہم تواس پرایمان لے آ اور

•امام ترندی سے اس مدیث کواس سورث کی تغییر میں ذکر کرنے میں تسام جموا ہے۔ کیونکہ اس میں مہل کا افظ آسان کی صفت بیان کرنے کے لئے ذکور ہے۔ جبد اس مدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس مہل کی کیفیت بیان فرمائی ہے جوجہتم میں کفارکو پلائی جائے گی۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔" کالمهل میشوی الوجوہ" (سورہ کہف ۲۹) عَجَبًا يَّهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نَّشُرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَانُزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أُوْحِى إِلَى اَنَّه اسْتَمَعَ نَفَرْمِنَ الْحِنِّ وَبِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَوُلُ الْحِنِّ لِقَوْمِهِمُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ عَبُّاسٍ قَالَ قَوُلُ الْحِنِّ لِقَوْمِهِمُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ عَبُّاسٍ قَالَ قَوُلُ الْحِنِّ لِقَوْمِهِمُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ لَمَّا رَاوُهُ يُصَلِّي يَدُعُوهُ وَصَالَاتِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ وَاصْحَابِهِ لَه وَاللَّهُ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ لَمَّا وَالُوهُ يُصَلِّي فَالَوْ الْقَوْمِهِمُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا لَمَّا قَامُ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

### بیرمدیث حسن سیح ہے۔

يوسف نا اسرائيل نا ابواسطق عن سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُر عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ الْحِنُ يَصُعَدُونَ الْي السَّمَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كَانَ الْحِنُ يَصُعَدُونَ الْي السَّمَآءِ يَسُمَعُونَ الْوَحُي فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا يَسُمَعُونَ الْوَحُي فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا يَسُعَا فَإَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا وَآمًا مَا زَادُوهُ فَيكُونُ بَسُعًا فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا وَآمًا مَا زَادُوهُ فَيكُونُ بَاطِلًا فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْعُوا مَقَاعِدَهُمُ فَذَكُووا ذَلِكَ لَابُلِيسَ وَلَمُ تَكُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُودُهُ فَوَحَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُودُهُ فَوَحَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُودُهُ فَوَحَدُوا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُودُهُ فَوَحَدُوا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُودُهُ فَوَالَ بَعْمُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُونُوهُ فَاخْبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآتُمُ وَاللَّهُ فَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتُونُوهُ فَا خَبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمُ إِلَاكُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآتُكُونُ وَاللَّهُ فَالَولُولُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآتُكُمُ وَاللَّهُ فَالَولُوهُ فَاخْرَدُوهُ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ فَي الْآلُوهُ فَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَا لَعَدِيثُ فَالَالُولُ اللَّهُ فَالَالَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْمُولِلَا الْحَدِيثُ فَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّه

ىيەمدىن خساسىچى ہے۔

## وَمِنُ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٠٩\_ حدثنا عبد بن حميد انا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِبُنِ

اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کریں گے ' یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قول ہی نازل کردیا۔ پھراس سند ہے ابن عباس ہی ہے منقول ہے کہ یہ بھی جنوں کا ہی قول تھا" واند لما قام عبدالله یدعوہ " …… الاید کتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ ظاما ورصحابہ کو نماز پڑھے ہوئے دیکھا کہ جب رسول اللہ ظاماز پڑھنے لگے قوصحابہ بھی پڑھنے لگے پھر جب آپ شکی بحدہ کرتے تو صحابہ بھی بجدہ کرتے اور جب آپ شکی برخب آپ شکی بحدہ کرتے تو صحابہ بھی بحدہ کرتے اور جب اللہ علی رکوع کرتے تو صحابہ بھی کرتے ۔ تو ان لوگوں کو صحابہ کی اطاعت پر تعجب ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگے۔ "لما تقام عبدالله" اطاعت پر تعجب ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگے۔ "لما تقام عبدالله" ہوتا ہے قویداؤگ اس بندے پر بھی رکھا نے گھڑ ا

### • ۲۱۱ \_سورهٔ مدثر بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۱۰۹ حضرت جابر بن عبدالله قرمات بین که میں نے رسول اکرم علی کووجی کے متعلق بتاتے ہوئے سنا۔ آپ اللہ نے فرمایا: میں چلا جارہا

عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الُوحِي فَقَالَ فِي حَدِينُهِ بَيْنَمَا أَنَا أَمُشِي سَمِعُتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعُتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَآءَ نِي بِحِرَآءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِي بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَجُشْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعُتُ فَقُلُتُ رَمِّلُونِي فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَعُتُ فَقُلُتُ زَمِّلُونِي فَدَّرُونِي فَانُولَ اللَّهُ تَعَالَى يَا لَيْهُ المُدَّيِّرُ قُمُ فَانَذِرُ إلى قَولِهِ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ قَبُلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَفُر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ قَولِهِ وَالرُّحُزَ فَاهُجُرُ قَبُلَ اللَّهُ الْمُلْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْونُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُلْونِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

تھا کہ آسان سے ایک آواز آتی سنائی دی میں نے سراٹھایا تو دیکھا کہ وہ فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا۔ وہ آسان وزمین کے درمیان ایک کری پر بیضا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈرگیا اور لوث آیا چرمیں نے کہا کہ جھے کمبل اوڑھا ؤ۔ چھر جھے کمبل اوڑھا دیا گیا اور یہ آیات نازل ہو کیں "یکا یہا المعدثو" سے "والر جو فاھجو" تک (ترجمہ: اے کپڑے میں لینے والے اٹھواور ڈراؤ۔ اپ رب کی بڑول کیا کہ رہو۔)

بیر مدیث حسن صحیح ہےا ہے کی بن افی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے بھی نقل کرتے ہیں۔

٣١١٠ حدثنا عبد بن حميد نا الحسن بن موسلي عَنُ آبِي الْهَيْثُم عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ مِّنُ نَّارٍ يُتَصَعَّدُ فِيْهِ سَبُعِيْنَ خَرِيْفًا ثُمَّ يُهُوى بِهِ كَالْلِكَ اَبَدًا

۱۱۱۹ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ دوزخی کواس پرستر برس میں چڑھایا جائے گا اور پھر دھکیل دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ای طرح ہوتا رہے گا۔

ریحدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔اس کا پچھ حصہ عطیہ نے بھی ابوسعیڈ سے موقو فأ ف کیا ہے۔

عن الشَّعُبِيِّ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُوفِ عن الشَّعُبِيِّ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُوفِ لِانَاسٍ مِّنُ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ يَعْلَمُ نَبِيْكُمْ كَمُ عَدَدُ عَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالُوا لَا نَدُرِيُ يَعْلَمُ نَبِيْكُمْ كَمُ عَدَدُ عَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالُوا لَا نَدُرِي حَتَّى نَسُالَهُ فَجَاءٌ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ اَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ اَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ اَصْحَابُكَ الْيَوْمَ قَالَ عَدُدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ فَمَا قَالُوا قَالَ قَالُوا لَا نَدُرِي عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ الْعَلَمُ حَتَّى نَسُالَ نَبِينَا لَكِنَّهُمُ قَدُ حَتَى نَسُالَ نَبِينًا لَكِنَّهُمُ قَدُ حَتَى نَسُالَ نَبِينَا لَكِنَّهُمُ قَدُ اللهِ لَكَالُوا اللهَ مَهُودُ عَلَى بِاعْدَاءِ اللهِ النَّهُ مَا قَالُوا اللهَ مَهُودُ عَلَى بِاعْدَاءِ اللهِ اللهُ مَنْ تُرُبَةِ الْحَنَّةِ وَهِيَ الدَّوْمَكُ فَلَمًا إِلَيْ الْكِنَّهُمُ قَلُ اللهُ مَعْنَ تُرُبَةِ الْحَنَّةِ وَهِيَ الدَّوْمَكُ فَلَمًا عَلَى اللهُ مَعْرَانَةً جَهَرَةً عَلَى بِاعْدَاءِ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَعْنَ تُرُبَةِ الْحَنَّةِ وَهِيَ الدَّوْمَكُ فَلَمًا عَلَى اللهُ مَعْرَانَةً جَهَرَةً عَلَى بِاعْدَاءِ اللهِ الْقُولُوا اللهُ الْقَاسِمِ كُمْ عَدَدُ خَزَنَةً جَهَنَّمَ قَالًى اللهُ الْقَاسِمِ كُمْ عَدَدُ خَزَنَة جَهَنَّمَ قَالَ الْقَاسِمِ عَمْ عَدَدُ خَزَنَة جَهَنَّا فَالْ الْقَاسِمِ عَدُونَة وَاللّهُ الْقَالِمُ الْمَالُولُولُولُوا اللّهُ الْمُلْلَا لَيْنَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَّةِ وَالْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ الْمُؤْلُولُوا الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُوا الْمُؤْلُولُول

هَكَذَا فِيُ مَرَّةٍ عَشُرَةٌ وَفِيُ مَرَّةٍ تِسُعٌ قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتُرُبَةُ الْحَنَّةِ قَالَ فَسَكَّتُوا هُنَيهَةً ثُمَّ قَالُوا خُبْزَةٌ يَا آبَا الْقَاسِم فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْرُ مِنَ الدَّرُمَكِ

کے کتے خزائی ہیں۔آ ب ﷺ نے ہاتھوں سے دومرتبداشارہ کیاایک مرتبدی انگلیوں ہے اور ایک مرتبہ نوانگلیوں ہے (لیعن ۱۹) کئے لگے ا ہاں۔ پھررسول اللہ ﷺ نے ان سے بوجھا کہ جنت کی مٹی کا ہے کی ے؟ وہ چند لمح حیب رے اور پھر کئے گئے کہا ے ابوقاسم روئی کی ہے۔آپﷺ نے فرمایا میدے کی روثی ہے۔

### اس مدیث کی جم صرف مجالد کی روایت سے اس سند سے جانتے ہیں۔

٣١١٢ حدثنا الحسن بن الصباح البزارنا زيد بن حباب انا سهيل بن عبدالله القطعي وهوا خوحزم بن ابي حزم القُطعِي عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ۚ قَالَ لِحِيْ هَٰذِهِ الْاَيَةِ هُوَ اَهُلُ التَّقُوٰى وَاهُلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنَا اَهُلُ اَنْ أَتَّقَى فَمَنِ اتَّقَانِيُ فَلَمُ يَجْعَلُ مَعِيَ إِلَّهًا فَأَنَا أَهُلُ

١١١٣ حضرت انس بن مالك مدسول اكرم ﷺ سے اس آيت "هو اهل التقوى "....الآية كي تفيرنقل كرتے ہوئے فرماتے بيل كمالله تعالی نے ارشادفر مایا کہ میں اس لائق موں کہ بندے مجھ سے ڈریں چنانچہ جو مجھ سے ڈراادر میرے ساتھ کی دوسرے کومعبود نہ تھبرایا تو میں اس کا اہل ہون کہ اسے معاف کر دوں۔

یہ مدیث حسن غریب ہے مہیل محدثین کے زوی کے قوی نہیں اور انہوں نے بیصدیث ثابت سے قال کی ہے۔

### وَمِنُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٣١١٣\_ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن موسلي ابن ابي عائشة عن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرُالُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهِ ثِيرِيدُ اَنْ يَّحْفَظَه وَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُمَلَ بِهِ قَالَ فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيُهِ وَحَرَّكَ سُفْيَانَ شَفَتَيُهِ

### االاا\_سورهٔ قیامه بسم التدالرحن الرحيم

٣١١٣ حضرت ابن عبال فرمات بين كهجب رسول الله الله المرآن نازل موتاتو اپنی زبان ہلاتے تا کہ اسے یاوکرلیس اس پر اللہ تعالی نے يرآيت نازل فرمائي "لاتحوك به".....الاية (اك پَغِير آپ قرآن پراین زبان نه ہلایا کیجئے۔ تا کہاسےجلدی جلدی کیس اس کا جمع كرنا اور يرمعوانا مارے ذمے ہے) چنانچدراوى اينے ہونث ہلاكر بتاتے اورسفیان نے بھی اینے ہونٹ ہلا کر بتایا کدرسول الله ظااس طرح بلاما کرتے تھے۔

۔ بیصدیث حسن سیح ہے علی بن مدینی، بیچیٰ بن سعید قطان نے قل کرتے ہیں کہ سفیان توری مولیٰ بن ابی عائشہ گی تعریف کیا کرتے تھے۔ ٣١١٣ حفرت ابن عر كمت بي كه رسول الله الله الله الله الله در ہے کا جنتی بھی اینے باغوں، پولیوں، خادموں اور تختوں کو ایک برس کی مسافت سے دیکھ سکے گا۔ اور ان میں سب سے زیادہ بلندمرتے

٣١١٤\_ حدثنا عبد بن حميد قال ثني شبابة عن اسرائيل عَنْ قُويُر قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَدُنِي اَهُلِ الْحَنَّةِ

مَنْزِلَةً لِّمَنُ يَّنُظُرُ اللي جَنَانِهِ وَازْوَاجِهِ وَحَلَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اللَّفِ سَنَّةٍ وَآكُرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنُ يَنْظُرُ اللَّى وَجُهِهِ غُدُوةً عَشِيَّةً ثُمَّ فَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوةً يَّوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ

والا وہ ہوگا جواللہ رب العزت كاصبح وشام ديداركرے گا۔ پھرآپ ﷺ فيرآيات پڑھيں۔ "وجو ہيو مند ناصرة"……(يعني اس روز سب چېرے بارونق ہوں گے اور اپنے پرودگار كی طرف د كھر ہے ہوں گے۔)

بیصدیث غریب ہےاہے کی لوگ اسرائیل ہے اس طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔عبدالملک بن جرنے اسے تو یہ کے حوالے سے بن عرس اقول نقل کیا ہے۔ پھرا تبجی نے بھی اسے سفیان سے انہوں نے تو یہ سے انہوں نے این عرسے انہی کا قول نقل کیا ہے اور اس سند میں تو ری کے علاوہ کسی نے جاہد کا ذکر نہیں کیا۔

### وَمِنُ سُورَةِ عَبَسَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ما ٣١١٥ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى قال ثنى ابى قال هذاما عرضنا على هشام بن عُرُوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ انْزِلَ عَبَسَ و نَوَلَى فِى ابُنِ عَنُ ابَيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ انْزِلَ عَبَسَ و نَوَلَى فِى ابُنِ أُمِّ مَكْتُوم بِالْاعُمٰى الله وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَحُلِّ مِنْ عُظَماءِ وَسُلُم رَحُلٌ مِنْ عُظماءِ وَسُلُم رَحُلٌ مِنْ عُظماءِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم رَحُلٌ مِنْ عُظماءِ المُشْرِكِينَ فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم الله عَلَيهِ وَسَلَّم يَعُلُهُ وَسَلَّم يَعُلُهُ وَسَلَّم يَعُلُهُ وَسَلَّم يَعُلُهُ وَسَلَّم يَعُلُهُ وَسَلَّم الله عَلَيهِ وَسَلَّم الله عَلَيهِ وَسَلَّم الله عَلَيهِ وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم أَعُولُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم أَعُولُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم أَعُولُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُولُ الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم وَعُنْه وَيَقُولُ الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيه وَسُلُم الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسُلَّم الله عَلَيه وَسُلَّم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلُم الله الله عَلَيْه وَسُلُم الله المُسْرِيقِ الله الله المُولُ الله الله المُعْلَم الله المُلْم الله المُعْلَى الله المُعْلَم الله الله المُعْلَم الله اله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله الله المُعْلَم الله المُعْلَمُ الله المُعْلَم الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلَم الله المُعْلَم الله المُعْلَمُ الله المُعْلَم الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَمُ الله المُعْلَم المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله المُع

### ۱۲۱۲\_سوره عبس بسم الله الرحمٰن الرحيم

یے حدیث غریب ہے بعض اُسے ہشام بن عروہ سے اوروہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ سورۂ عبس عبداللہ بن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی۔اس سند ہیں حضرت عائش گا ذکر نہیں ۔

٣١١٦ حدثنا عبد بن حميدنا محمد بن الفضل نا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عَنُ عِكْرَمَةَ عَنْ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا فَقَالَتُ امْرَأَةٌ أَيُبُصِرُ وَيُوكِي بَعُضُنَا عَوْرَةً بَعُضٍ قَالَ يَا فَلَانَةُ لِكُلِّ امْرِإِ مَنْهُمُ يَوُمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ

۳۱۱۹ حضرت ابن عباس رسول الله الله الله عن كرتے بين كه قيامت كون تم لوگوں كو نظير، نظي بدن اور بغير ختند كے الله يا جائے گا۔ ايك عورت نے بوچھا كه كيا سب ايك دوسرے كاستر ويكھيں گ؟ فرمايا: اے فلاں عورت "لكل امرئ منهم يومند شأن يغنيه" ..... (يعني (اس روز) ان ميں سے ہرا يك ايسام شغول ہوگا كه كى اور طرف متوجه بي نہيں ہو سكھا۔)

بيعديث حسن صحيح ہاور كئ سندول سے ابن عبائ ہے منقول ہے۔

# وَمِنُ سُورَةِ إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١١٧ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى نا عبدالرزاق نا عبدالله بن بحير عن عبد الرحمن وهوابن يزيد الصنعاني قَالَ سَمِعتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَّنْظُرَ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ وَأَيْ قَلْمَ اللهُ عَيْنِ فَلْيَقُرَأُ إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرُتَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ وَأَنْ السَّمَاءُ انْشَقَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ

## وَمِنُ سُورَةِ وَيُلٌ لِّلُمُطَفِّفِيُنَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

### یومدیث حسن سیح ہے۔

٣١١٩ حدثنا يحيى بن درست البصرى نا حماد بن زيد عن ايوب عَنُ نَا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ يَوُمَ يَقُوُمُ بن زيد عن ايوب عَنُ نَا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ قَالَ يَقُومُونَ فِي الرَّشُحِ اللّي انْصَافِ اذَا نِهِمُ

# ۱۲۱۳ ـ سورهٔ تکویری تفسیر بسم الله الرحمٰن الرحیم

۱۳۱۸ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جو شخص قیامت کا حال اپنی آئکھوں سے ویکھنا چاہے وہ یہ تین سور تیں پڑھ لے سررہ تکویر بسور و انفطار اور سور و انشقاق۔

# ۱۲۱۴\_سوره مطفقین بسم الله الرحمٰن الرحیم

۱۳۱۸ حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم اللہ سنقل کرتے ہیں کہ فرمایا:
جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نقطدگا دیا جاتا
ہے۔ پھروہ اگر اسے ترک کردے، استغفار کرے اور تو بہ کر لے تو اس کا دل صاف ہوجا تا ہے اوراگر دوبارہ گناہ کرے توسیا ہی برطادی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سیا ہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے اور یہی وہ "راان" ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے "کلا بل دان" اللہ یہ اللہ اللہ دان گیا ہے۔ (یعنی ہرگز ایسانہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹے گیا ہے۔

٣١١٩ حضرت ابن عمرٌ "يوم يقوم الناس" .....الاية (ليني جس دن تمام آ دي رب العالمين كرسامة هرُ ربول ك) كي تفير مي فرمات بين كداس روزلوگ اس حالت ميس كهرُ بيول كي كدان كي آ ده كان تك ليني مين دُوب بوت بول كي \_

ہنادید میسیٰ بن یونس سے دہ ابن مون سے دہ نافع سے اور دہ ابن عمر سے آنخضرت ﷺ کے حوالے سے اس کے مثل صدیث نقل کرتے ہیں بید میٹ مستحجے ہے اور اس باب میں ابو ہر رہ ہے بھی روایت ہے۔

وَمِنُ سُورَةِ إِذَا السَّمَآءُ انُشَقَّتَ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٢٠ حدثنا عبد بن حميد انا عبيدالله بن موسلي عن عثمان بن الاسود عن ابن أبيُ مُلَيُكَّةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ نَّوُقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالِي يَقُولُ فَامَّا مَنُ

أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ إِلَى قَوْلِهِ يَسِيْرًا قَالَ ذَلِكَ الْعَرْضُ

بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ محمد بن ابان اور کئی راوی بھی عبدالوہا ب ثقفی ہے وہ ابوب سے وہ ابن ابی ملیکہ سے وہ عائشہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ ہےای کی مانند حدیث نقل کرتی ہیں۔

> ٣١٢١ حدثنا محمد بن عبيد الهمداني نا على ابن ابي بكر عن همام عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُلِّبَ

بیر مدیث قاده کی روایت سے غریب ہے وہ انس سے روایت کرتے ہیں ہم اسے مرف ای سند سے مرفوع جانتے ہیں۔

وَمِنُ سُورَةِ الْبُرُوجِ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٢٢\_ حدثنا عبد بن حميدنا روح بن عبادة وعبيدالله بن موسلي عن موسلي بن عبيدة عن ايوب بن حالد عن عَبُدِاللَّهِ بُنِ رَافِع عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمُوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشُهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعتِ الشَّمُسُ وَلاَ غَرَبَتُ عَلى يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيُهِ سَاعَةٌ لَّا يُوَافِقُهَا عَبُدٌ مُّوُمِنٌ يَّدُعُو اللَّهُ بِخِيرِ إلَّا اسُتَحَابَ اللَّهُ لَهُ وَلاَ يَسُتَعِينُلُمِنُ شَيُّ إِلَّا اَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ

דודו\_שפרסתפה بسم التدالرحمن الرحيم

٣١٢٢ حضرت الوبررية كت بي كدرسول الله الله الديم موعود قیامت کا دن، بوم مشهود عرفه کا دن اور شامد جعه کا دن ہے۔ سورج اس ہے افضل (جعدہے) کسی دن میں نہ طلوع ہوااور نہ غروب۔اس میں ایک گھڑی الی ہے کہا گر کوئی مؤمن اس وقت اللہ تعالی ہے اچھی وعا كرية الله تعالى اس كى دعا قبول كرتے بيں اور اگر كسى چيز سے پناه مائگے تواہے پناہ دیتے ہیں۔

١٢١٥\_سورهُ انشقاق

بسم اللدالرحمن الرحيم

حساب كتاب مين يوجه يجهر لى گئاده برباد موكيا- كهتى بين كه مين نے

عرض كيا: الله تعالى تو ارشاوفر مات بين كه "فأما من اوتى كتابه"

....الآیة (یعنی جس شخص كا نامه اعمال اس كے داكيں ہاتھ ميں ديا

جائے گائی سے آسان صابلیاجائے گا۔) آپ اللے فرمایا بیتو

٣١٢١ حفرت الس فرمات بيس كرة تخضرت الله ارشاد فرمايا:

صرف نیکوں کا پیش ہونا ہے۔

جس کا حساب کیا گیاوہ عذاب میں پڑ گیا۔

اس حدیث کوہم صرف موٹی بن عبیدہ کی روایت سے جانتے ہیں اوروہ کیجیٰ بن سعید وغیر ہ کے نزدیک حافظے کی وجہ سے ضعیف ہیں جب كهشعبه سفيان ورئ اورئ اتمه موى بن عبيده سے احاديث نقل كرتے ہيں على بن جربھي قران بن تمام اسدى سے اور وه موسىٰ بن عبيده سے اس سند سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ موئی بن عبیدہ زیدی کی کنیت ابوع مجدالرزاق ہے۔ ان پر بیخی بن سعید قطان وغیرہ نے ما<u>نظے</u> کی دجہ سے اعتراض کیا ہے۔

٣١٢٣ دهزت صهيب فرماتے ہيں كه آنخضرت عظامر كي نمازے فراغت کے بعد آ ہتہ آ ہتہ کچھ پڑھا کرتے تھے(ہمس کےمعنی بعض کے نز دیک اس طرح ہونٹ ہلانا ہے کہ اسیامعلوم ہو کہ کوئی بات کررہے ہیں) آپ ﷺ ہے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ایک نی کو انی امت کی کثرت کا عجب ہوا تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہان کا کون مقابلہ کرسکتا ہے؟ اس پراللہ تعالیٰ نے وحیجیجی کہ انہیں اختیار دے دس کہ یا تو خود پرکسی دشمن کا مسلط ہونا اختیار کر بیں یا پھر ہلاکت \_انہوں نے ہلاکت اختیار کی اوران میں ہے ایک ہی دن میں ستر بزارآ دی مر گئے۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ جب بہ حدیث بیان کرتے تو پیجی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا ایک کاہن تھاوہ اسکوغیب کی خبر س بتایا کرتا تھا۔اس کاہن نے کہا کہ میرے لئے ایک مجھ دارلز کا تلاش کرویا کہا کہ ذہین وقطین لڑ کا تلاش كروجي ميں اپناييلم كھاسكوں ۔ تاكە ايسانه ہوكە اگر ميں مرجاؤں توتم لوگوں میں سے بیلم اٹھ جائے اوراس کا جانبے والا کوئی نہر ہے لوگول نے اس کے بتائے ہوئے اوصاف کےمطابق لڑکا تلاش کیا اورات کہا کہ روزانہ اس کا بن کے پاس حاضر ہوا کرو۔اوراس کے پاس آتے جاتے رہا کرو۔اس نے آٹا جانا شروع کردیااس کےراہتے میر ایک عبادت خاند تھا جس میں ایک راہب ہوتا تھام عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان و نول عبادت خانوں کے لوگ مسلمان م كرتے تھے۔ چنانچہوہ لڑكاجب بھى وہاں سے گزرتا تواس رہب ت دین کے متعلق باتیں سکھتا۔ یہاں تک کہاس راہب نے اسے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس براس لڑکے نے راہب کے پام زیادہ تھبرنا شروع کردیا اور کا بن کے باس کم ۔ کا بن نے اس کے گھ والوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب بدار کا میرے یاس آئے اس نے راہب کو بیہ بات بتائی تو اس نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ آ تمہارے گھروالے بوچھیں کہ کہاں تصقوتم کہو کہ کا بن کے یاس يو چھے تو کہو کہ گھر تھا۔ وہ اس طرح کرتار ہا کہ ایک دن اس کا ایک ایّ جماعت برگز رہواجنہیں کسی جانورنے روک رکھا تھابعض کا خیال۔ کہ وہ جانورشیر تھا۔اس لڑکے نے ایک پھراٹھایا ادر کہا کہ یا اللّٰداً

٣١٢٣\_ حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قالا نا عبدالرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بُن أبي لَيْلي عَنُ صُهَيب قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصُرَ هَمَسَ وَالْهَمُسُ فِي قَوْل بَعْضِهِم تَحَرُّكَ شَفَتَيُهِ كَأَنَّهُ يَتَكُلَّمَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَهَمَسُتَ قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ كَانَ ٱعُجبَ بأُمَّتِهِ فَقَامَ مَنُ يَقُومُ لِهِؤُلَّاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنُ خَيَّرَ هُمُ بَيْنَ أَنُ إِنْتَقِمَ مِنْهُمُ وَبَيْنَ أَنُ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوَّهُمُ فَاخْتَارُوا النِّقُمَةَ فَسَلَّطَ عَلَيُهُمُ الْمَوْتُ فَمَاتَ مِنْهُمُ فِي يَوْمِ سَبُعُونَ ٱلْفَاقَالَ وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ بِهِٰذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيثِ الْاحِر قَالَ كَانَ مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوكِ وَكَانَ لِدَٰلِكَ الْمَلِكِ كَاهِنٌ يَّكُهَنُ لَهُ فَقَالَ الْكَاهِنُ انظُرُوا لِي غُلامًا فَهِمَّا أَو قَالَ فَطِنًا لَقِنًا فَأُ عَلِّمُه عَلْمِي هَذَا فَإِنِّي اَخَافُ اَنُ اَمُوْتَ فَيَنُقَطِعَ مِنْكُمُ هَذَا الْعِلْمُ وَلاَيَكُونُ فِيُكُمُ مَّنُ يُعَلِّمُهُ قَالَ فَنَظَرُوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ فَأَمَرُوهُ أَنُ يَّحُضُرَ دْلِكَ الْكَاهِنَ وَ أَنُ يَّحُتَلِفَ الْلَهِ فَجَعَلَ يَخْتَلِفُ اللَّهِ وَكَانَ عَلَى طَرِيُقِ الْغُلَامِ رَاهبٌ فِيُ صَوْمَعَةٍ قَالَ مَعُمَرٌ ٱحُسِبُ ۚ أَنَّ ٱصُّحَابَ الصَّوَامِع كَانُوا يَوُمَئِذٍ مُسُلِمِيْنَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسُأُلُ ذَّلِكَ الرَّاهِبَ كُلَّمَا مَرَّبِهِ فَلَمُ يَزَلُ بِهِ حَتَّى إَخْبَرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَعُبُدُاللَّهَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَمُكُثُ عِنْدَ الرَّاهِبِ وَيُبُطِئُ عَلَى الْكَاهِنِ فَأَرْسَلَ الْكَاهِنُ إِلَى آهَلَ الْغُلَامُ أَنَّهُ ۚ يَكَادُ يَحُضُرُنِيُ فَٱخۡبَرَ الْغُلَامُ الرَّاهِبَ بِدَٰلِكَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ إِذَا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ اَيْنَ كُنْتَ فَاحْبِرُهُمُ إِنَّكَ كُنْتَ عِنْدَالْكَاهِن قَالَ فَبَيْنَمَا الْغُلَامُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِجَمَاعَةٍ مِّنَ النَّاسِ كَثِير قَدُ حَبَسَتُهُمُ دَابَّةٌ فَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّ تِلُكَ الدَّابَّةَ

راہب کی بات سے ہے ہے تو میں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ میں اسے ل کر سکوں۔ پھراس نے پھر مار دیا جس سے وہ جانور مرگیا۔لوگوں نے یو چھا کہا ہے کس نے آل کیا۔ کہنے لگے کہ اس لڑ کے نے لوگ جران ہوگئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایساعلم سکھ لیا ہے جو کس نے نہیں سکھا یہ بات ایک اندھے نے ٹی توان سے کہنے لگا کہ اگرتم میری بینائی لوٹا دوتو میں تنہیں اتنا اتنا مال دوں گالز کا کہنے لگا میں تم ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جاہتا کہ اگرتمہاری آئکھیں تہہیں مل جائیں تو تم اس پر ایمان لے آ و جس نے تہاری بینائی لوٹائی ہواس نے حامی بھر لی تو اڑے نے دعا کی اور اس کی آ تھوں میں بینائی آ گئی اس پر وہ ایمان لے آیا۔ جب ہنجر بادشاہ تک پیچی تو اس نے سب کوبلوایا اور کہنے لگا کہ میںتم سب کومخلف طریقوں ہے قبل کر دوں گا۔ چنانچہاس نے راہب اور اس سابق نابیا شخص میں سے ایک کو آرے سے چروادیا اور دوسرے کوکسی اور طریقے ہے آل کروا دیا۔ پھرلڑ کے کے متعلق حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر گرادووہ لوگ اسے اس پہاڑ پر لے گئے اورجباس جگديني جبال ساس كرانا جائع تصاو خودكرن لك یہاں تک کدلڑ کے کے علاوہ سب مرکئے۔ وہ لڑکا باوشاہ کے یاس واپس گیا تو اس نے تھم دیا کہاہے سندر میں ڈبودیا جائے۔وہ لوگ اسے لے کرسمندر کی طرف چل پڑے۔لیکن اللہ تعالی نے ان سب کو غرق كرديا اوراس لزك كو بحاليا \_ پھروه لاكابادشاه كے ياس آيا اور كہنے لگا كهتم مجھے اس وقت قل نہیں كرسكتے جب تك مجھے باندھ كرتيرنه چلاؤاور تيرچلات وقت يرند يرهو"بسم الله رب هذا الغلام" (لین اللہ کے نام سے جواس لڑ کے کارب ہے۔) چنانچہ بادشاہ نے اسے باندھنے کا حکم دیا اور تیر چلاتے وقت ای طرح کہا جس طرح لڑ کے نے بتایا تھا۔ جب تیر مارا گیا تو اس نے اپنی کنیٹی پر ہاتھ رکھا اور مرگیالوگ کہنے لگے کہ اس لڑے نے ایساعلم حاصل کیا جوکس کے پاس نہیں تھا۔ لہذا ہم سب بھی اس کے معبود پر ایمان لاتے ہیں۔ (بادشاہ ہے کہا گیا)تم تو تین آ دمیوں کی خالفت ہے گھرارے تھے۔ لوبیسارا عالم تمہارا مخالف ہوگیا ہے۔اس پر بادشاہ نے خندق کھدوائی اوراس میں لکڑیاں جمع کر کے آ گ لگوادی۔ پھرلوگوں کوجمع کیا اور کہنے لگا کہ

أَسَدٌ قَالَ فَاخَذَ الْغُلَامُ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ الرَّاهِبُ حَقًّا فَٱسْتَلُكَ اَنُ اَقْتُلَهُ ثُمَّ رَمْي فَقَتَلَ الدَّابَّةَ فَقَالَ النَّاسُ مَنُ قَتَلَهَا قَالُوا الْغُلَامُ فَفَزِ عَ النَّاسُ فَقَالُوا قَدُ عَلِمَ هِذَا الْغُلَامُ عِلْمًا لَمُ يَعُلَمُهُ أَحَدٌ قَالَ فَسَمِعَ بِهِ أَعُمْى فَقَالَ لَهُ إِن أَنْتُ رَدَدُتُ بَصَرى فَلَكَ كَذًا وَ كَذَا قَالَ لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا وَلَكِنُ اَرَايُتَ إِنْ رَجَعَ اِلْيُكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدُّهُ عَلَيْكَ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَه وَالْمَنَ الْاعُمٰى فَبَلَغَ الْمَلِكَ آمُرُهُمُ فَبَعَثَ الِيهِمُ فَأُتِيَ بِهِمُ فَقَالَ لَاقُتُلَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنكُمُ قُتُلَةً لَا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ فَامَرَ بِالرَّاهِبِ وَالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ اعْمَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَغْرَقِ آحَدِ هِمَا فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ الْاحِرَ بِقَتْلَةِ أُخُرِى ثُمَّ آمَرَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا فَٱلْقُوهُ مِن رَّأْسِهِ فَانْطَلَقُوابِهِ اِلِّي ذَلِكَ الُحَبَلِ فَلَمَّا انْتَهَوا إلى ذلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي اَرَادُوا اَن يُّلْقُونُ مِنْهُ جَعَلُوا يَتَهَا فَتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَل وَيَتَرَدُّدُونَ حَتَّى لَمُ يَبْقَ مِنْهُمُ إِلَّا الْغُلَامُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَامَرَ بِهِ الْمَلِكُ أَنُ يُنْطَلِقُوا بِهِ اِلِّي الْبَحْرِ فَيُلْقُونَهُ فِيُهِ فَانُطُلِقَ بِهِ ۚ إِلَى الْبَحْرِ فَغَرَقَ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَانُوُا مَعَه ۚ وَٱنْحَاهُ فَقَالَ الْغُلَامُ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لَا تَقْتُلْنِي حَتَّى تَصُلَّبَنِيُ وَتَرُمِيَنِيُ وَتَقُولُ إِذْ رَمَيُتَنِيُ بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ هَٰذَا الْغُلَامِ قَالَ فَوَضَعَ الْغُلَامُ يَدَهُ عَلَى صُدُغِهِ حِيْنَ رُمِيَ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ أُنَاسٌ لَقَدُ عَلِمَ هٰذَا الْغُلَامُ عِلْمًا مَّا عَلِمَهُ أَحَدٌ فَإِنَّا نُؤُمِنُ بِرَبِّ هِذَا الْغُلَام قَالَ فَقِيْلَ لِلْمَلِكِ آجَزعُتَ أَنْ حَالَفُكَ تُلاَئَّةٌ فَهٰذَا الْعَالَمُ كُلُّهُمُ قَدُ خَالَفُوكُ قَالَ فَخَدَّ أُخَدُودًا ثُمَّ ٱلْقِي فِينِهَا الْحَطَبَ وَالنَّارَ ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ مَن رَجَعَ عَنْ دِينِهِ تَرَكْنَاهُ وَمَنْ لَّمُ يَرُحَعُ الْقَيْنَاهُ فِي هَذِهِ

النَّارِ فَحَعَلَ يُلْقِيهُم فِي تِلْكَ الْاَحُدُودِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ قُتِلَ اَصْحَابُ الْاَحُدُودِ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ حَتَّى بَلَغَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ قَالَ فَامَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ لَلُوتُودِ حَتَّى بَلَغَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ قَالَ فَامَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُونِ قَالَ فَامَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ دُونِ قَالَ فَاللَّهُ عَلَى عُمَرَ بُنِ دُونِ قَالَ فَاللَّهُ وَاصْبَعُهُ عَلَى صُدُعِهِ كَمَا وَضَعَهَا حِيْنَ اللَّكُولِ الْمَعْمَا وَضَعَهَا حِيْنَ اللَّهُ لَكُمْ وَضَعَهَا حِيْنَ قُتِلَ

جوائے نے دین کوچھوڑ دے گاہم بھی اسے چھوڑ دیں گے اور جواس پر
قائم رہے گاہم اسے آگ میں بھینک دیں گے۔اس طرح وہ انہیں
اس خندق میں ڈالنے لگا (ای کے متعلق ) اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
"قتل اصحاب الاحدو د .... سے العزیز العصید "تک (ترجمہ:
لینی خندق والے ملعون ہوئے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے۔
جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔اور وہ جو پچھ
مسلمانوں کے ساتھ کررہے تھا ہے دیکھر ہے تھے۔اور ان کا فروں
نے مسلمانوں میں اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں پایا تھا کہ وہ اس خدا پر
ایمان لائے تھے جوز بردست اور حمد کے لائق ہے ) راوی کہتے ہیں کہ
لڑکا تو وفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نعش حضرت عرائے ذیائے
میں نکلی تھی اور اس کی انگلی اس وقت بھی اسی طرح اس کی کنپٹی پر رکھی
ہوئی تھی جس طرح اس نے قل ہوتے وقت رکھی تھی۔
ہوئی تھی جس طرح اس نے قل ہوتے وقت رکھی تھی۔

### يىدىن ئى ئىرىبى -وَمِنُ سُورَةِ الْغَاشِيةِ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مهدى نا سفيان عن أبي الزُّبيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي يَقُولُوا لَآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي يَقُولُوا لَآلِهُمُ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِيها وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ

### بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

### وَمِنُ سُورَةِ الْفَجُرِ بسُم اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْم

٣١٢٥ حدثنا ابوجعفرو بن على نا عبد الرحمن بن مهدى وابوداو د قالا نا همام نا قتادة عن عمران بن عصبام عن رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْبَصُرَة عَنُ

## ۱۲۱رسورهٔ غاشیه بسم الله الرحن الرحیم

## ۱۲۱۸\_سورهٔ فجر بسم اللّٰدالرحن الرحيم

۳۱۲۵ حضرت عمران بن حمين فرمات بي كدرسول الله في سے "والشفع والوتر" (يعنى جفت اور طاق) كمتعلق بوچها كيا تو فرمايا اس سے مرادنمازين بين بعض جفت بين اور بعض طاق \_

عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الشَّفُعِ وَ الْوَتُرِ قَالَ هِيَ الصَّلُوةُ بَعُضُهَا شَفُعٌ وَبَعُضُهَا وِتُرَّ

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف قادہ کی روایت ہے جانتے ہیں خالد بن قیس بھی اسے قادہ ہی نے قل کرتے ہیں۔

# ۱۲۱۹\_سورة الشمس بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۱۲۲ حضرت عبداللہ بن زمعة فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے رسول اکرم کے وحضرت صالع کی اونٹی اوراسے ذرئ کرنے والے کے متعلق بیان کرتے ہوئے سا چر آپ گئے نے "اذانبعث اشقاھا" پڑھا (یعنی جب اس قوم کا سب سے زیاد ہ بد بخت آ دمی اٹھ کھڑ اہوا) اور فرمایا: ایک بد بخت، شریراور اپنی قوم کا طاقتور ترین شخص (جو ابوز معہ کی طرح تھا) اٹھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یفرماتے ہوئی کیوں اپنی ہوی کو غلاموں کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سوئے بھی۔ کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سوئے بھی۔ کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سوئے بھی۔ کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سوئے بھی۔ کی طرح کوڑے مارے اور پھر دوسرے دن اس کے ساتھ سے کوئی ایس ہے۔ فرمای کے برکیوں بنتا ہے۔

# ۱۶۲۰\_سورهٔ والکیل بسم الله الرحمٰن الرحیم

۳۱۲ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ بھتے ہیں سے کہ آ خضرت بھی شریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے۔ آ پ سے کہ آ خضرت بھی شریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے۔ آ پ آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کوئی جان الی نہیں جس کا ٹھکا نہ لکھا جاچکا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو کیا پھر ہم لوگ اپنے متعلق کھھے گئے پر بھروسہ کیوں نہ کر بیٹھیں؟ جو نیکی والا ہوگا وہ نیک عمل متعلق کھھے گئے پر بھروسہ کیوں نہ کر بیٹھیں؟ جو نیکی والا ہوگا وہ نیک عمل متعلق کی کے اور جرایک کے لئے وہی آ سان کردیا گیا ہے جس کے لئے وہی آ سان کردیا گیا ہے جس کے لئے وہ

# وَمِنُ سُورَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عَن اَبِيهِ عَن عَبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عَن اَبِيهِ عَن عَبداللهِ بُنِ زَمُعَة قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَوُمًا يَّذُكُرُ النَّاقَة وَالَّذِي عَقَرَهَا إِذِا انْبَعَثَ اشْفَهَا إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيْرٌ مَّنِيعٌ فِي رَهُطِه اَشُقَهَا إِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيْرٌ مَّنِيعٌ فِي رَهُطِه مَثُلُ ابِي زَمُعَة ثُمَّ سَمِعْتُه عَارِمٌ عَزِيْرٌ مَّنِيعٌ فِي رَهُطِه مَثُلُ ابِي زَمُعَة ثُمَّ سَمِعْتُه عَدُكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ إلى مَايَعُمِدُ اَحَدُكُمُ فَيَحُلِدُ إِمُرَاتَه وَلَا تُمَّ وَعَظَهُم فِي يُضَاحِعَهَا مِن احْرِ يَوْمِه قَالَ إلى مَايَضَحَكُ اَحَدُكُم فِي الضَّرُطَةِ فَقَالَ إلى مَايَضَحَكُ اَحَدُكُمُ مِن الضَّرُطَة فَقَالَ إلى مَايَضَحَكُ اَحَدُكُمُ مِن الْفَرَقُ مَن الْمَاتِهُ فَقَالَ اللَّهُ مَا يَفُعَلُ

### بیرحدیث حسن سیح ہے۔

## وَمِنُ سُورَةِ وَاللَّيُلِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مهدى نا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرَّحُمٰن أسلَمى عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرَّحُمٰن أسلَمى عَن علي قال كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي الْبَقِيْعِ فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ وَجَلَسُنا مَعَهُ وَمَعَهُ عُودٌ يَّنكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ عَوْدٌ يَّنكُتُ بِهِ فِي الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ مَا مِنُ نَّفُسٍ مَّنفُوسَةٍ إِلَّا قَدُ كُتِبَ مَدُ خَلُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا فَمَن فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاً نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا فَمَن أَلَا اللهِ أَفَالَ الْعَالَ الْعَلَى كَتَابِنَا فَمَن اللهِ الْعَلَالُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى عَلَى كُتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَهُو يَعُمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ قَالَ بَلِ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ مَّيَا مَنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّقَآءِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّقَآءِ فَإِنَّهُ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ السَّقَآءِ فَإِنَّهُ مُيَسَرِّ لِعَمَلِ السَّقَآءِ فَإِنَّهُ مُيَسَرِّ لِعَمَلِ السَّقَآءِ فَلَمَّ مَنُ اعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ لِعَمَلِ السَّقَاءِ فَاسَّةً مَنْ اعْطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَاسَّدَى وَامَّا مَنُ بَخِلَ لِعَمْلِ السَّعَادَةِ وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُراى وَاسَّتَعُنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُراى

بیعدیث حسن صحیح ہے۔

وَمِنُ سُوُرَةِ وَالضَّحٰى · بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٢٨ حدثنا ابن ابى عمرنا سفين بن عيبنة عن الاسود بُنِ قَيْسِ عَنُ جُنُدُبِ وِالبَحَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَارٍ فَدَمِيَتُ إِصْبَعُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ آنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ آنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ قَالَ وَأَبُطاً عَلَيْهِ حَبُرَيْهُلُ فَقَالَ اللَّهُ شُرِكُونَ قَدُودٌ عَ مُحَمَّدٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ حَبُرَيْهُلُ فَقَالَ اللَّهُ مُا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

وَمِنُ سُورَةِ اَلَمُ نَشرَحُ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيْمِ

بہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور ثوری اسے اسودین قیس نے قل کرتے ہیں۔

٣١٢٩ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن حعفر وابن ابى عدى عن سعيد عن قَتَادَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِّنُ قَوْمِهِ أَنَّ نَبِيًّ مَالِكٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِّنُ قَوْمِهِ أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ إِدْسَمِعْتُ قَائِلًا يَّقُولُ أَحَدٌ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقُظَانِ إِدْسَمِعْتُ قَائِلًا يَّقُولُ أَحَدٌ بَيْنَ النَّلائِمِ وَالْيَقُظَانِ إِدْسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدٌ بَيْنَ النَّلائِمِ وَالْيَقُطَانِ إِدْسَمِعْتُ مَائِلًا يَقُولُ المَدْ بَيْنَ النَّلائِمِ وَالْيَقُطَانِ إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ فَشَرَحَ صَدُرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ

بنا ہے۔ جونیک بخت ہے اس کے لئے بھلائی کے کام آسان کردیئے گئے اور جو بد بخت ہے اس کے ٹرائی کے۔ پھرآپ ﷺ نے بیآ یات پڑھیں' فاھا من اعطی'' سے آخر حدیث تک (لیمنی جس نے دیااور اچھی بات کوسچاسمجھا ہم اسے راحت کی چیز کے لئے سامان مہیا کردیں گے اور جس نے بخل کیا اور لا پروائی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا اسے تکلیف کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے۔)

> ۱۹۲۱\_سوره صحی بسم الله الرحمٰن الرحیم

٣١٢٨ - دهزت جندب بجل فرماتے بیں کدایک مرتب میں آنخضرت الله کے ساتھ ایک غار میں تھا کہ آپ الله کی انگل سے خون نکل آیا۔ آپ الله نفر مایا: تو ایک انگل ہے۔ تھ سے الله کی راہ میں اس تکلیف کی وجہ سے خون نکل آیا ہے۔ راوی کہتے بیں کہ پھھ مرصے تک آپ الله کے پاس جرائیل ندآئے تو مشرکین کہتے گئے کہ محمد (ﷺ) کوچھوڑ دیا گیا اس پر بیدآیت نازل ہوئی "ماو دعک دبک" .....(لینی آپ کھی وڑ ااور ندشمنی کی۔)

۱۹۲۲\_سورهٔ الم نشر ح بهم الله الرحمٰن الرحيم

۳۱۲۹ حضرت انس بن ما لک اپنی بی قوم کے ایک شخص ما لک بن صحف عد فل کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فلے نے فر مایا: ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہ سور ہا تھا اور نہ بی جاگ رہا تھا کہ ایک شخص کی آ واز سنی ۔ اس کے ساتھ دو اور بھی تھے وہ لوگ ایک طشت لائے جس میں زمزم تھا۔ اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں تک کہ۔ قادہ کہتے ہیں: میں نے انس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو فر مایا: پیٹ کے بیٹے تک ۔ پھر میرے دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھونے پیٹ کے بیٹے تک ۔ پھر میرے دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھونے پیٹ کے بیٹے تک ۔ پھر میرے دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھونے

کے بعد واپس ای جگہ لگادیا پھراس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ لِانَسِ مَايَعُنِي قَالَ إِلَى اَسُفَلِ بَطَنِي قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَلَبِي فَغَسَلَ قَلْبِي بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَه ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً وَّفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ

بیره دیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں ابوذر سے بھی روایت ہے۔

# وَمِنُ سُورَةِ وَالتِّيُنِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٣٠ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن اسلمعيل بن امية قال سمعت رجلا بدويا اعرابيا يَقُولُ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةَ يَقُولُ مَن قَرَأَ سُورَةَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَقَرَأَ اللَّهُ بِأَحُكُم الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلُ بَلَى وَأَنَا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ

سُورَةُ اِقُرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٣١\_ حدثنا عبد بن حميد نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الحزرى عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ قَالَ قَالَ ابُو جَهُلٍ لَئِنُ رَّايَتُ مُحَمَّدًا يُصَلِي لَا لَا يُنَ لَا عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَفَعَلَ لَآخَذَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ عَيَانًا

پيعديث شن صحيح غريب ہے۔

ابوحالد الاحمر عن داو د بن ابى هند عَنُ عِكْرَمَةَ ابوحالد الاحمر عن داو د بن ابى هند عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَنُ هَذَا اللَّهُ عَنُ هَذَا اللَّهُ عَنُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَنُ هَذَا اللَّهُ عَنُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَه وَقَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَه فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَتُعُلَمُ مَا بِهَا نَادٍ اكْثَرَ مِنِي فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلْيَدُ عُ نَادِيَه شَدُعُ الزَّبَانِيَة قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَاللّهِ فَلْيَدُ عُ نَادِيَه شَدُعُ الزَّبَانِيَة قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَاللّهِ فَلْيَدُعُ نَادِيَه شَدُعُ الزَّبَانِيَة قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَاللّهِ

# ۱۹۲۳\_سور هٔ والتین بهم الله الرحمٰن الرحیم

۳۱۳ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو مخص سورہ والین پڑھے "المیس الله باحکم الحاکمین" تک پنچ تو یہ کج "بلی و انا علی ذلک من الشاهدین" (لیمنی میں بھی اس پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں)۔

### ۱۹۲۴\_سورهٔ علق بسم الله الرحلن الرحيم

اساسے حضرت ابن عباس ""سندع الزبانية" (لين ہم بھى دوزخ كے بيادوں كو بلاليس كے) كى تغيير ميں فرماتے ہيں كدابوجهل نے كہا اگر ميں نے محد ( الله الله على كردن روند دوں كار آپ الله نے فرمایا: اگر اس نے اليا كيا تو فرشتے اسے د كھتے ہى بكر ليس كے۔

لَوُ دَعَا نَادِيَه ' لا خَذَتُهُ زَبَانِيَةُ اللهِ

### بیصدیث حسن صحیح غریب ہے اوراس باب میں ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔

# سُورَةُ الْقَدُرِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

الطيالسى نا القاسم بن الفضل الحدانى عَنُ الطيالسى نا القاسم بن الفضل الحدانى عَنُ يُوسُفَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ يُوسُفَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بَعُدَ مَا بَايَعَ مُعَاوِيةَ فَقَالَ سَوَّدُتَّ وُجُوهُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لا تُؤَيِّنِي رَحِمَكَ اللهُ فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِى بَنِي اُمَيَّةً عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَالَهُ وَلِكَ فَنَزَلَتُ وَسَلَّمَ أُرِى بَنِي اُمَيَّةً عَلَى مِنْبَرِهِ فَسَالَهُ وَلِكَ فَنَزَلَتُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَهُ وَمَا ادُوكَ مَا لَيُلَةً وَنَوْلَتُ الْقَدُرِ وَمَا ادُوكَ مَا لَيُلَةً وَنَوْلَتُ الْقَدُرِ وَمَا ادُوكَ مَا لَيُلَةً الْقَدُرِ وَمَا ادُوكَ مَا لَيُلَةً الْقَدُرِ وَمَا ادُوكَ مَا لَيْلَةً الْقَدُرِ لَيْلَةُ الْقَدُرِ فَيَوْ اللّهُ الْقَاسِمُ فَعَدَدُنَاهَا فَإِذَا هِي الْفَدُ شَهُرٍ لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةً الْقَدُرِ فَمَا ادُوكَ مَا لَيُلَةً الْقَاسِمُ فَعَدَدُنَاهَا فَإِذَا هِي الْفَاسِمُ فَعَدَدُنَاهَا فَإِذَا هِي الْفَلُو شَهُرٍ لِكُنَا أُولُولُ مَا وَلا تَنْقُصُ اللهُ شَهُرٍ لا تَزِيْدُ يَوْمًا وَلا تَنْقُصُ

۱۹۲۵\_سورهٔ قدر بهم الله الرحن الرحيم

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے قاسم بن نصل کی روایت سے جانتے ہیں بعض اسے قاسم بن نصل سے اور وہ یوسف بن مازن سے نقل کرتے ہیں۔قاسم بن حدانی کو پیچیٰ بن سعیداورعبدالرحمٰن ثقد قرار دیتے ہیں۔اس سند میں یوسف بن سعد مجہول ہیں۔ ہم اسے ان الفاظ سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

٣١٣٤ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن عبدة بن ابى لبابة وعاصم سَمِعا زِرِّبُنِ حُبِيْشٍ يَّقُولُ قُلُتُ لِابَيِّ وابَّنِ كَعُبِ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ مَنُ يُقِمِ الْحَولُ يُصِبُ لَيُلَةَ الْقَلْرِ قَالَ يَغُفِرُ اللَّهُ لِآبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَولُ يُصِبُ لَيُلَةَ الْقَلْرِ قَالَ يَغُفِرُ اللَّهُ لِآبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ لَقَدُ عَلِمَ اثَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِمِنُ رَّمَضَانَ وَإِنَّهَا لَيَلَةً سَبُع وَعِشْرِينَ وَاللَّهُ لِآبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ سَبُع وَعِشْرِينَ وَالنَّهَ النَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَشَكِلُ النَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَشَعُلُ النَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَشَعُلُ النَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَشَعُلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْآيَةِ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْآيَةِ الَّذِي النَّهُ مُسَ تَطُلُعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْآيَةِ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْآيَةِ الَّذِي الشَّمُسَ تَطُلُعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْعَلَامَةِ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَلَامَةِ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْعَلَامَةِ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ بِالْعَلَامَةِ إِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِحَالِمَةِ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُومَةِ إِنَّ السَّمَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ

ساسا المحرت زربن حیش فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو محض سال بحر جاگا۔ وہ شب قدر کو پالے گا۔ فرمایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحل (عبداللہ بن مسعود ) کی مغفرت کرے وہ جانتے تھے کہ بدرات رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور یہ کہ یہ ستا نیسویں رات ہے لیکن انہوں نے جاہر کے نہیں جرانہوں نے فتم کھائی کہ یہ وہی ستا نیسویں شب ہے۔ میں نے عرض کیا اے ابومنذر (ابی بن کعب ) تم کس طرح کہ سکتے ہو؟ فرمایا: اس نشانی یا ابومنذر (ابی بن کعب ) تم کس طرح کہ سکتے ہو؟ فرمایا: اس نشانی یا فرمایا: اس علامت کی وجہ سے جو آنحضرت کے تہمیں بتائی کہ اس فرمایا: اس علامت کی وجہ سے جو آنحضرت کے تہمیں بتائی کہ اس

يَوْمَئِذِ لَاشُعَاعَ لَهَا وَن سورجَ ال

يه مديث حسن سيح ہے۔

سُورَةً لَمُ يَكُنُ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٣٥ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الرحلن بن مهدى نَاسُفُيانَ عَنِ الْمُحُتَارِ بُنِ قُلُفُلٍ قَالَ سَمِعُتُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ قَالَ ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ

بيعديث حسن سيحي ہے۔

سورة اذا زلزلت بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

٣١٣٦ حدثنا سويد بن نصرانا عبدالله بن المبارك نا سعيد بن ابى ايوب عن يحيى بن ابى سليمان عن سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا قَالُوااللهُ وَ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا قَالُوااللهُ وَ رَسُولُه وَ أَخْبَارُهَا اللهُ عَلَيْ طَهْرِهَا الله تَشُهَدَعَلَى كُلِّ رَسُولُه وَ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ آخُبَارُهَا اَنُ تَشُهَدَعَلَى كُلِّ مَبْدِ أَوْاَمَةٍ م بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ كَذَا عَبُد اَوْاَمَةٍ م بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ كَذَا وَكَذا فَهُذِهِ اَنْحَبَارُهَا

ي مديث حس مجيء -وَمِن سُورَةِ اللهاكُمُ التُّكَاثُرُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٣٧\_ حدثنا محمود بن غيلان نا وهب بن جريرنا شعبة عن قتادة عن مُطرِّفِ بُن عَبُدِاللَّهِ بُنِ الشِّيخِيرِ أَنَّهُ انتهاى إلى النَّييِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّيخِيرِ أَنَّهُ انتهاى التَّكَا ثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِيُ

دن سورج اس طرح ثکلتا ہے کہ اس میں شعاع نہیں ہوتی۔

### ۱۹۲۷\_سورهٔ بینه بسم الله الرحمٰن الرحیم

### ۱۶۲۷\_سورهٔ زلزال بسم الله الرحمٰن الرحيم

# ۱۹۲۸\_سورهٔ تکاثر بسم اللّدالرحن الرحيم

مَالِيُ وَهَلُ لَّكَ مِنُ مَّالِكَ إِلَّامَا تَصَدَّفُتَ فَأَمُضَيْتَ ﴿ يَاكُمَا كُرُوبِايا بِهَن كُرِيرانا كرويا-أَوُ أَكُلُتَ فَأَفُنيُتَ أَوُ لَبِسُتَ فَأَبُلَيْتَ

به حدیث حسن فیجے۔

٣١٣٨\_ حدثنا ابوكريب نا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عِن زرِّبُنِ حُبَيْشِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ مَازِلُنَا نَشُكُ فِيُ عَذَابِ الْقَبُرِ حَتَّى نَزَلَتُ ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ

پیرهدیث حسن غریب ہے۔

٣١٣٩ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ زُبِّيرٍ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ نُّمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوُمَٰئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّ النَّعِيْمِ نُسُأَلُ عَنُهُ وَإِنَّمَا هُمَا الْاَسُوَدَانِ التَّمَرُ وَالْمَآءُ قَالَ آمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ

ریرحدیث حسن سیجی ہے۔

٣١٤٠ حدثنا عبد بن حميد نا احمد بن يونس عن ابي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عَنُ أَبي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ ثُمَّ لْتُسْتَلُنَّ يَوْمَعِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنُ أَىَّ النَّعِيُمِ نُسُأَلُ وَإِنَّمَا هُمَا الْاَسُوَدَانِ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ وُّسُيُوهُ فَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا قَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَكُونُ

ابن عیینه کی محد بن عمرو سے منقول مدیث (حضرت زبیرگی) میر سے نزدیک اس مدیث سے زیادہ می ہے اس کئے کہ سفیان بن عیدنابو بکربن عیاش ہے احفظ اور زیادہ تھی ہیں۔

٣١٤١ حدثنا عبد بن حميد نا شبابة عن عبدالله بن العلاء عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزم الْاَشَعُرِيِّ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسُأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعُنِيُ الْعَبُدَ مِنَ النَّعِيْمِ اَنُ يُّقَالَ لَهُ ۚ اَلَمُ نُصِحُّ

٣١٣٨ حضرت على فرماتے ہیں كہ ہم عذاب قبر كے متعلق شك بى ميں تے بہاں تک کریسورت نازل ہوئی''الھ کم التکاثر''۔

٣١٣٩ حصرت زبير بن عوام فرمات بين كه جب يه آيت نازل ہوئی "مم لتسئلن" ..... (ایعنی پھرتم سے اس دن نعمتول کے متعلق يوجها جائكًا) تو زبير في حمان يارسول الله ( الله عن الله عن المنتول ك متعلق يوجها جائے گا۔ ہمارے ياس مجوراور ياني كے علاوہ ہے كيا؟ فرمانا: نعمتين عنقريب تنهين ملين گا-

٣١٨٠ حضرت الوبرية فرمات بين كه جب بية يت نازل بوئي "ثم لتستلن يومندعن النعيم" توصحابة فعرض كيا: يارسول اللہ! حارے دوی تو چیزیں ہیں یانی اور مجور۔ پھرہم سے کن فعتوں كمتعلق يوجها جائكا؟ آب الله في فرمايا بنعتيل عقريب تهبیرملیں گی۔

اس حضرت الوبريرة كمت بي كدرسول الله الله المان تيامت كدن بندے سب سے يملي نعتوں كم تعلق يو جهاجائكاكك کیا ہم نے تجےجم کی صحت عطانبیں کی کیا ہم نے تجھے معندے بائی

ہے سیر تہیں کیا۔

لَكَ حسمكَ وَنُو ويك مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

بيعديث غريب ہے۔ ضحاك بن عبدالرحمٰن بن عزرب بيں انہيں ابن عزرم بھی كہتے ہيں۔

سُورَةُ الْكُوثَرِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٤٢ حدثنا عبد بن حميد نا عبدالرزاق عن معمر عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ اَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ نَهُرٌّ فِي الْحَنَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْحَنَّةِ حَافَّاهُ وَبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْحَنَّةِ حَافَّاهُ وَبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ نَهُرًا فِي الْحَنَّةِ حَافَّاهُ وَبَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَذَا يَا جِبُرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوثُرُ الَّذِي اَعْطَاكَهُ اللَّهُ

یه مدیث حسن محیح ہے۔

٣١٤٣\_حدثنا احمد بن منيع نا سريح بن النعمان انا الحكم بن عبدالملك عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنس قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا اَسِيرُ فِي الْحَقَّةِ إِذُعُرِضَ لِي نَهُرٌ حَافَّتَاهُ قِبَابَ اللَّوُلُوءِ قُلْتُ لِلْمَلِكِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْكُوثُرُ الَّذِي اَعُطَاكَهُ اللَّهُ قَالَ لُمُ اللهُ قَالَ فَمُ صَرَبَ بِيدِهِ اللَّي طِينِهِ فَاستَعْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدَرة اللهُ اللهُ قَالَ فَاستَعْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدَرة المُنتَهِ فَاستَعْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدَرة المُنتَهِ فَاستَعْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدَرة المُنتَهِ فَاسْتَعْرَجَ مِسْكًا ثُمَّ رُفِعَتُ لِي سِدَرة اللهُ اللهُ عَليْمَا

بيعديث صحيح باورئي سندول سانس عنقول ب-

٣١٤٤ حدثنا هناد نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مَجَارِب بُن دِئَارِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بَن السائب عن مَجَارِب بُن دِئَارِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُونُرُ نَهُرٌ فِي الْجَنّةِ حَافَّتَاهُ مِنُ ذَهَبٍ وَمَحُرْهُ عَلَى اللّهُرِّوَ الْيَاقُوتِ تُرُبَتُهُ وَمَا لَكُرِّوَ الْيَاقُوتِ تُرُبَتُهُ وَمَا لَكُرِّوَ الْيَاقُوتِ تُرُبَتُهُ وَمَا لَكُرِّوَ الْيَاقُوتِ تُرُبَتُهُ وَمَا لَهُ أَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وُهُ أَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وُهُ أَحُلَى مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وَهُ أَوْلَى مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وَهُ أَوْلَى مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وَهُ أَوْلَهُ مَا مُلْكِ مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وُهُ اللّهُ مِنَ النّهُ اللّهُ مِنَ الْعَسُلِ وَمَا وَهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ الْعَسُلِ وَمَا وَمَا وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر معدیث حسن می ہے۔ سرمدیث حسن میں ہے۔

۱۲۲۹\_سورهٔ کوثر بسم اللّٰدالرحلٰ الرحيم

۳۱۳۲ حضرت انس سورہ کور کی تفسیر میں آ کخضرت کے سنت میں کرتے ہیں کہ کور جنت کی ایک نہر ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک نہر ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پرموتیوں کے خیصے تھے۔ میں نے جرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کور ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کے کوعطاکی ہے۔

٣١٣٨ \_حفرت عبدالله بن عمر كت بي كدرسول الله الله الله الما:

کور جنت کی ایک نبر کا نام ہے جس کے دونوں جانب سونے کے خیمے

ہیں اس کا یانی موتی اور یا قوت پر بہتا ہے۔اس کی مٹیک سے زیادہ

خوشبودار ب\_اس کا یانی شهد سے زیادہ میصااور برف سے زیادہ سفید

Presented by www.ziaraat.com

# سُورَةُ الْفَتْحِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

٣١٤٥ حدثنا عبد بن حميد نا سليمان بن داو، د عن شعبه عن ابى بشرعن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَن شعبه عن ابى بشرعن سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَسُأَلُنِي مَعَ اَصْحَابِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ اَتَسُأَلُهُ وَلَنَا بَنُونٌ مِثْلُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنّهُ مِنْ حَيْثُ تَعُلَمُ فَسَأَلَهُ عَن هذِهِ الْايَةِ إِذَا جَآءَ مَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَاجَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمُهُ إِيَّاهُ وَقَرَأُ السُّورَةَ إِلَى اللهِ مَا اعْلَمُهُ أَيَّاهُ وَقَرَأُ السُّورَةَ إِلَى اللهِ الْحَرِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَاللهِ مَا اعْلَمُهُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعُلَمُهُ اللهِ مَا اعْلَمُهُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعُلَمُهُ اللهِ مَا عَلَمُهُ إِلَيْهُ اللّهُ مَا تَعُلَمُهُ اللهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا عَلَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا اعْلَمُهُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعُلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعُلَمُ مِنْهُا إِلّا مَا تَعُلَمُ مُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللّهُ مَا اعْلَمُهُ مَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا مَا تَعُلَمُ مِنْهُا إِلّا مَا تَعُلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ مَا اعْلَمُهُ مِنْهُا إِلّا مَا تَعُلَمُهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ۱۶۳۰ سور هٔ فنخ بسم الله الرحمٰن الرحيم

۳۱۳۵ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ حضرت عرصحابہ کی موجودگ میں جھ سے مسائل بوچھا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن عوف فل فے فر مایا: آپان سے مسائل بوچھتے ہیں جب کہ یہ ہماری اولا دیے برابر ہیں۔حضرت عرش نے فر مایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیوں اس سے بوچھتا ہوں۔ پھر ابن عباس سے "اذا جآء نصر الله والفتح" (یعنی جب خداکی مد داور فتح آپنچ) کی تفییر بوچھی تو فر مایا: اس میں رسول اللہ ویکھی و فر مایا: پوری سورت برھی۔ اس پر حضرت عرش فر مانے گے کہ میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔

بیحدیث حسن مجے ہے اسے محمد بن بثار ، محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابو بشر سے ای سند سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس کے بیالفاظ ہیں "السسئلہ و لنا ابن مثلہ" بیحد بث حسن مجے ہے۔

### اس۱۹۳ ـ سورهٔ کهب بسم الله الرحلن الرحيم

۳۱۳۲ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم شاصفا پر چڑھے اور نیکارنے لگے "یاصباحاہ" اس پر قریش آپ شاک پاس جمع ہوگئے آپ شانے فرمایا: میں تم لوگوں کو تخت عذاب سے دراتا ہوں۔ دیکھوا گرمیس تم سے یہ کہوں کہ دشمن صحیا شام کوتم تک پہنچنے والا ہے تو کیا تم میری تضدیق کرو گے؟ ابولہب کہنے لگا۔ کمیا تم نے ہمیں اس پر اللہ تعالی نے "تعب اس کے جمع کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جا کیں اس پر اللہ تعالی نے "تعب یہ اس اس پر اللہ تعالی نے "تعب عدا آ ابھی لھب و تب" نازل فرمائی (لیعنی ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ حاکمیں اور وہ بر با وہ وجائے۔)

سُورَةُ تَبَّتُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ابومعاوية نا الاعمش عن عمرو بن منيع قالا نا ابومعاوية نا الاعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جُبيُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا فَنَادى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الصَّفَا فَنَادى بِآصَبَاهَاه فَاجُتَمَعَتُ اللّهِ قُرُيْشٌ فَقَالَ إنِّى نَذِيرٌ لَّكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ارَأَيْتُم لَوُ آنِّى أَخُبَرُتُكُم اَلَّ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ارَأَيْتُم لَوُ آنِّى أَخُبَرُتُكُم اَلَّ الْعَدُو لَي عَذَابٍ شَدِيدٍ ارَأَيْتُم لَوُ آنِّى أَخُبَرُتُكُم اَلَّ اللهُ تَبَارَكَ اللهُ تَبَارَكَ فَقَالَ ابْو لَهِ الهِذَا جَمَعَتُنَا تَبَالُكَ فَانُولَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَّدُ لَلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَّدُ يَكُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَّدُ يَكُمُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَّدُ يَكُمُ الْمُ يَهُمٍ وَتَبَ

يهديث حسن سيح ہے۔

● اس کی وجہ بیتی کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں دین کی سجھ عطافر ما۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

# وَمِنُ سُورَةِ الْإِنْحُلاَصِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الصنعانى عن ابى جعفرالرازى عن البوسعد وهو الصنعانى عن ابى جعفرالرازى عن الربيع بن انس عن آبِي الْعَالِيَةِ عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِ آنَّ الْمُشُرِكِيُنَ عَنَ الْبُي الْمُشُرِكِيُنَ قَالُوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انسُبُ لَنَا وَبَّكَ فَانُوْلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَداللَّهُ الصَّمَدُ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ لِانَّهُ لَيَسَ الصَّمَدُ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ لِانَّهُ لَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ اللَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَلَكُ يَولُدُ لِلاَنَّهُ لَيْسَ سَيْعُ وَلَكُ يَلُولُ وَلَيْسَ شَيْءٌ وَلَا عِدُلُ وَلَيْسَ سَيْعُوتُ وَلاَ عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ لَا يَمُوتُ اللَّهُ كَنُ لَهُ عَلَيْهُ وَلاَ عِدُلٌ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَمْدُ لَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُولُهُ وَلا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَيْسَ عَدُلُ وَلَهُ عَدُلُ وَلَيْسَ عَمْدُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَدَالًا لَا مُ يَكُنُ لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلٌ وَلَيْسَ عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عِدُلُ وَلَيْسَ عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَيْسَ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عِدُلُ وَلَا عِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا عَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّ

٣١٤٨ حدثنا عبد بن حميد انا عبيدالله بن موسى عن ابى جعفر الرازى عن الرَّبِيع عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْهَتَهُمُ الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْهَتَهُمُ فَقَالُوا انْسُبُ لَنَا رَبَّكَ قَالَ فَاتَاهُ حِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهٰذِهِ السَّورَةِ قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ فَذَكَرَ نَحُوه وَلَمُ يَلْ عَلَيْهِ عَنُ ابْعَ بُن كَعْبِ

بیحدیث میرے نزد یک گزشته حدیث سے زیادہ صحیح ہے ابوسعد محمد بن میسر ہیں۔

ُ سُورَةُ الْمُعَوِّذَتَيُنِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣١٤٩ حدثنا محمد بن المتنى نا عبدالملك بن عمرو عن ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عَنُ لَمِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ الِنَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ استَعِيْدِي بِاللَّهِ مِنْ شَرَّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَا لُغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ

بیمدیث حسن سیح ہے۔

### ۱۶۳۲\_سورهٔ اخلاص بسم الله الرحمٰن الرحيمِ

۳۱۳۸ حضرت الوعاليه فرماتے ہيں که رسول الله الله الله الله مشركين كے معبودوں كاذكر كياتو كہنے گئے كه اپنے رب كانسب بيان كيجئے چنانچه جرائيل سورة اخلاص لے كرنازل ہوئے ہمرائ كى مانند حديث بيان كرتے ہوئے الى بن كعب كاذكر نہيں كرتے ۔

سا۲۳ ایسورهٔ فلق اور ناس بسم الله الرحمٰن الرحیم

۳۱۳۹ حضرت عائش قر ماتی ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ جاند کی طرف دیکھا تو فر مایا: عائش اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو کیونکہ یہی اندھیرا کرنے والا ہے۔

لَهُ ادَمُ قَدُ عَجِلُتَ قَدُ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلُتَ لِإِبْنِكَ دَاو وَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَحَحَدَ فَحَحَدَتُ دُرِّيَّتُهُ وَنَسِى فَنَسِيتُ دُرِّيَّتُه قَالَ فَمِنُ يَوْمَئِذِ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ

ے کہنے لگے کہتم جلدی آگئے میری عمر تو ہزار سال ہے فرمایا: کیوں نہیں ۔لیکن آپ نے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کودے دیئے تھے۔
اس پر آ دم نے انکار کردیا۔ چنانچیان کی اولا دبھی منکر ہوگئی اور بھول گئے۔چنانچیان کی اولا دبھی منفر تھے نے فر مایا کہ اس دن سے لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کا حکم ہوا۔

### بیحدیث اس سند سے حسن غریب ہاور کی سندول سے ابو ہرری اُسے مرفوعاً منقول ہے۔

باب١٦٣٥\_

٣١٥٣ حدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون انا العوام بن حوشب عن سليمان بن آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْاَرْضَ جَعَلَتُ تَمِينُدُ فَحَلَقَ قَالُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْاَرْضَ جَعَلَتُ تَمِينُدُ فَحَلَقَ اللَّهُ الْاَرْضَ جَعَلَتُ تَمِينُدُ فَحَلَقَ اللَّهُ الْاَرْضَ جَعَلَتُ تَمِينُدُ فَحَلَقُ اللَّهُ الْاَرْضَ جَعَلَتُ تَمِينُدُ فَحَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ شَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ شَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ شَيْ اللَّهُ عِنْ النَّارِ قَالُ اللَّهُ عِنْ النَّارِ قَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ شَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ شَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُو

يه مديث غريب بهم الصرف الى سند سے مرفوع جانتے ہيں۔

اَبُوَابُ الدَّعُوَاتِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ باب ١٦٣٦ مَاجَآءَ فِي فَضُل الدُّعَآءِ

٣١٥٣\_ حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى انا ابوداو د الطيالسي نا عمران القطان عن قتادة عن سعيد

دعاؤں کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے متعلق احادیث کے ابواب بسم اللہ الرحمٰن الر

باب۱۹۳۷۔ دعا کی فضیلت۔ ۳۱۵۳۔ حضرت ابو ہر رہ ہ تخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ اللہ کے

نز دیک دعائے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں۔

إبن أبي التحسن عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ آكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَآءِ

بیحدیث غریب ہے ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ مجمد بن بیثارا سے عبدالرحمٰن بن مہدی سے اور و عمران قطان سے اس کی مانندنقل کرتے ہیں۔

باب۱۲۳۷۔ای ہے متعلق۔

دعاعبا **دت** کامغزے۔

باب١٦٣٧\_مِنْهُ

٣١٥٤ حدثنا على بن حجرانا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن ابى جعفر عن ابان بن صَالِح عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَآءُمُعُ الْعِبَادَةِ

بيرهديث اس سند عفريب بهم اسصرف ابن لهيعه كى روايت سے جانتے ہيں۔

٣١٥٥ حدثنا احمد بن منيع نا مروان بن معاوية عن الاعمش عن زر عَنُ يُسَيِع عَنِ النُّعُمَان بُنِ بَشِير عَنِ النُّعُمَان بُنِ بَشِير عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِير عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِير عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ الْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِلَّا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ إِلَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ

٣١٥٣ حضرت الس بن ما لك كمت جي كدرسول الله الله الله الله

بیره یث حسن محیح ہے۔منصوراوراعمش اے زریے قل کرتے ہیں۔ہم اے صرف ذربی کی روایت سے جانتے ہیں۔ باب ۱۶۳۸۔ای کے متعلق۔

٣١٥٦ حدثنا قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن ابي المليح عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنُ لَمُ يَسُألِ الله يَعُضَبُ عَلَيْهِ

٣١٥٦ \_ حفرت ابو ہريرة كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے فرمایا: جو حف الله تعالىٰ سے سوال نہيں كرتا الله تعالىٰ اس سے ناراض ہوجاتے ہيں۔

وکیج اورگیراوی بیره دیث ابولیج سے دوایت کرتے ہیں ہم اسے صرف ای سند سے جانے ہیں ہم سے اسے اسحاق بن منصور نے ابوعاصم کے حوالے سے انہوں نے ابوصل کے سانہوں نے ابو مریزہ سے اور انہوں نے آنخضرت کی سے اس طرح نقل کیا ہے۔ باب ۹ ۲۳۹ ۔ مَا جَآءَ فِی فَضُلِ الذِّ کُوِ باب کی استان کی فضیلت۔

٣١٥٧\_ حدثنا ابوكريب نا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بُنِ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُسُرٍ أَنَّ رَجُلً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِحَ الْاِسُلامِ

... ۱۵۰۳-حفرت عبداللہ بن بسر فخر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! اسلام کے احکام بہت زیادہ ہوگئے ہیں مجھے الی چیز تاہیے کہ میں اس سے متعلق رہو۔ فرمایا: تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے

قَدُ كَثْرَتُ عَلَى فَأَخْبِرُنِي بِشَيْ اَتَشَبَّتْ بِهِ قَالَ لَايَزَالُ وَكري رّري\_ لِسَانُكَ رَطُبًا مِّنُ ذِكُرِاللَّهِ

### یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ١٦٤٠\_منهُ

٣١٥٨\_ خدتنا قتيبة نا أبن لهيعة عن دراج عن ابي الْهَيْثَمِ عَنُ آبِي سَعِيُدِ دَالْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ الْعِبَادِ الْفَضَلُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا قَالَ قُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَازِىُ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَ لَوْضَرَبَ بَسَيُفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشُرِكِيُنَ حَتَّى يَنُكَسِرَ وَيَحْتَضِبَ دَمَّا لَكَانَ الذَّاكِرِيُنَ اللَّهَ كَثِيُرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً

باب ۱۲۴۰ ای کے متعلق ب

١١٥٨ حفرت الوسعيد خدري قرمات بي كدرسول الله على سع يوجها گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزد بک کس کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ فرمایا: الله كا ذكر بكثرت كرنے والوں كاسيس نے يو جھا كه كياوه الله كى راه ميں جہاد كرنے والے ہے بھى افضل ہے؟ فرمايا: اگر غازى ا بنی تلوار سے کفاراور شرکین کولل کرے پیہاں تک کہاس کی تلوار ٹوٹ جائے اورخون آلود ہوجائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس ہےافضل ہے۔

بیحدیث فریب ہم اسے مرف دراج کی روایت سے جانتے ہیں۔

باب ١٦٤١ ـ منهُ

٣١٥٩ حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن عبدالله بن سعيد هوابن ابي هند عن زيادمولي ابُن عَيَّاشِ عَنُ أَبِي بَحُرَّيَةَ عَنْ أَبِي الدَّرُدَآءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالْنَبُّكُمُ بِخَيْر أَعْمَالِكُمْ وَ أَزْكُهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمُ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمُ وَخَيْرٍ لَّكُمُ مِّنُ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوِرَقِ وَحَيْرِلَّكُمُ مِّنُ أَنَّ تَلْقَوُا عَدُّوٌّ كُمْ فَتَضْرِ بُوا أَعْنَا فَهُمُ وَيَضُرِبُوا اَعُنَاقَكُمُ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ قَالَ مَعَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَاشَيُ ٱلْحِيْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ہا۔۱۶۳۱۔اس کے متعلق۔

١١٥٩ حضرت ابودر دايًا كبتے بن كدرسول اكرم الله في فرماما: كما ميں متہیں اللہ کے زویک تہارے بہترین اوریا کیزہ ترین اعمال کے متعلق نہ بتا وُں جن ہےتمہار نے درجات بلندتر 'من ہوں گے اور جو تمہارے لئے سونا اور جاندی خرچ کرنے ہے بھی بہتر ہیں نیز وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گر دنیں مارنے اور ان کے تہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں؟ سحابہ نے عرض کیا كيون نهيس يارسول الله! فرمايا: الله كا ذكر \_معاذين جبل فرمات مين الله کے عذاب سے نجات دینے والے ذکر سے بڑھ کر کوئی چرنہیں۔

بعض حضرات بیصدیث عبداللہ بن سعید ہےای سند ہےای کے مثل نقل کرتے ہیں بعض اے انہی ہے مرسل نقل کرتے ہیں۔ باب۱۶۴۲مجل ذكر كي فضيائت\_ باب١٦٤٢ ـ مَاجَآءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذُكُرُونَ.

١١٠٠- حضرت ابوسعيد خدري او رابو مريرة كهترين كدرسول الله على نے فرمایا: جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے نیز ان پر تسکین (تسلی) ناز ل کر دی

اللَّهَ مَالَهُمُ مِّنَ الْقَصْلِ ٣١٦٠ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن ابي اسحاق عن الاعرابي مسلم أنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي سَغِيُدِ بِالْخُدُرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةً" أَنَّهُمَا شَهِدَاعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنُ قَوْمٍ يَّذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّاحَفَّتُ بِهِمُ الْمَلْئِكَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحُمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ

### ید مدیث حسن کے ہے۔

جاتی ہے بھر اللہ تعالیٰ اسے بھی فرشتوں کے پاس یاد کرتے ہیں۔

۱۳۱۱ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ مسجد آئے تو لوگوں سے بوچھا کہ کیوں ہیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا ذکر کررہے ہیں۔ بوچھا: کیا ای لئے بیٹھے ہو؟ عرض کیا: اللہ کی شم ای لئے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے: میں نے تمہیں اس لئے شمہیں دی کہ میں تمہیں جموٹا ہمجھ رہا ہوں (تم لوگ ق) جانے ہو کہ میں شدت احتیاط کی وجہ سے رسول اللہ کا سے بہت کم احادیث نقل کرتا ہوں۔ آپ کی ایک مرتبہ سے ایک مرتبہ سے ایک حلقے کی طرف تشریف لائے اوران سے بیٹے کی وجہ بوچھی تو بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کررہے ہیں کی وجہ بوچھی تو بتایا کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف کررہے ہیں دولت سے نواز ا۔ آپ کی اللہ کا ہم مایا۔ اللہ کی قسم کیا تم اس لئے بیٹے دولت سے نواز ا۔ آپ کی وجہ ہے۔ فرمایا۔ اللہ کی قسم کیا تم اس لئے بیٹے موٹ کے دولت سے نواز ا۔ آپ کی وجہ ہے۔ فرمایا: میں نے تمہیں جموٹ کے موٹ کی دولت سے نواز ا۔ آپ کی دولت کے درمایا: میں نے تمہیں جوٹ کے دولت کی دولت کے اللہ کا فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہے ہیں۔ فرمانے گے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہے ہیں۔

میرحدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ ابونعامہ سعدی کا نام عمر و بن عیسیٰ اور ابوعثان نہدی کاعبد الرحمٰن بن مل ہے۔

باب١٦٤٣\_ مَاجَآءَ فِيُ الْقَوُمِ يَحُلِسُونَ وَلاَ باب١٦٣٣\_ صِمْكِل مِن الشَّكَا وَكَرنه واس كَمْ تَعَلَّى \_ يَذَكُرُونَ اللَّهَ

٣١٦٢ عَدَّنَنَا محمد بن بشارنا عبد الرحلن بن مهدى نا سفيان عن صالح مَوُلَى التَّوَامَة عَن اَبِيُ مُهدى نا سفيان عن صالح مَوُلَى التَّوَامَة عَن اَبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَلَسَ قَوْمٌ مَّحُلِسًا لَمُ يَدُكُرُوا اللَّهَ فِيُهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ تِرَةً فَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ نَبِيّهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمُ تِرَةً فَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ

۳۱۷۲ حضرت ابو ہریرہ ، رسول اللہ ﷺ نے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا:
اگر کسی مجلس میں اللہ کا ذکر اور رسول کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے تو اس مجلس والے نقصان میں ہیں للبذااگر اللہ چاہے تو آئییں عذاب دے اور اگر جائے قرمعان کردے۔

غَفَرَلَهُمُ

یہ مدیث حسن ہےاورابو ہریر ہے۔ رسول اللہ بھا کے حوالے سے کی سندوں سے منقول ہے۔

باب ١٦٣٣ ـ مسلمان كي دعا كي قبوليت \_

ساسسے حضرت جابر قفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم اللہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی یا تو اسے وہی چیز عطا کر دیتے ہیں بشرط میہ دیتے ہیں بشرط میہ کہاں نے کسی گناہ یاقطع رحم کے لئے دعانہ کی ہو۔

باب ٢ ٦ ٤ ٤ \_ مَاجَآءَ أَنَّ ذَعُوةَ الْمُسُلِمِ مُسْتَحَابَةٌ ٣١ ٣٦ \_ حدثنا قتيبة نا ابن لَهيُعَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدُ عُوا بِدُعَآءِ إِلَّا أَتَاهُ اللهُ مَاسَالَ أَوْ كَفَّ عَنُهُ مِنَ السَّوْءِ مِثْلَهُ مَالَمُ يَدُعُ بِإِنْمِ أَوْقَطِيْعَةِ رَحِمٍ السَّوْءِ مِثْلَهُ مَالَمُ يَدُعُ بِإِنْمٍ أَوْقَطِيْعَةِ رَحِمٍ

اس باب میں ابوسعید اور عبادہ بن صامت سے بھی روایت ہے۔

٣١٦٤ حدثنا محمد بن مرزوق اعبيد بن واقد نا سعيد بن عطية الليثي عن شهر بن حَوُشَبَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَسْتَحِيْبَ الله لَه عَنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلُيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّحَآءِ

يەھدىپ غريب ہے۔

٣١٦٥ ـ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى نا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصارى قال سمعت طلحة بن خراش قَالَ سَمِعتُ حَابِرُ بُنَ عَبُدِاللهِ يَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكِرِ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكرِ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكرِ لَا اللهِ إِلَّا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کریتواہے چاہئے کہ راحت کے وقت بکٹرت دعا کرے۔

٣١٦٨ حضرت ابو بريرة كبت بين كرسول الله الله على فرمايا: الركوئي

شخص سیرچاہے کہ اللہ تعالی مصیبت اور بختی کے وقت اس کی دعا قبول

۳۱۷۵\_حفرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا: افضل ترین ذکر لا اللہ اللہ اللہ اور افضل ترین دعاالحمد للہ ہے۔

یہ صدیث غریب ہے ہم اسے صرف موکیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں۔علی بن مدینی اور کئی حضرات میر صدیث موکیٰ بن ابراہیم ہی نے نقل کرتے ہیں۔

٣١٧٦ حضرت عائشة قرماتى بين كدرسول الله هي بروفت الله كاذكر كرتے رہتے تھے۔ ٣١٦٦ حدثنا ابوكريب ومحمد بن عبيد المحاربي قالانا يحيى بن زكر يا بن ابي زائلة عن ابيه عن حالد بن سَلَمَةً عَنِ البَهي عَنُ عروةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذُكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذُكُرُ اللهُ عَلَى كُلّ اَحْيَانِه

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف کیلی بن زکر یا بن ابی زائدہ کی روایت سے جانتے ہیں اور بھی کانا م عبداللہ ہے۔

باب ١٦٤٥ \_ مَاجَاءَ أَنَّ الدَّاعِي يَبُدَأُ بِنَفُسِهِ الدَّوَعِي يَبُدُأُ بِنَفُسِهِ ٢٦٧٧ حدثنا نص بن على الكمف أا الدقط

٣١٦٧ حدثنا نصر بن على الكوفى نا ابوقطن عن سعيد بن عن حمزة الزيات عن ابى اسحاق عن سعيد بن جبير عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ اَحَدًا فَدَعَالَهُ بَدَأً بِنَفُسِهِ

بيحديث حسن صحيح غريب ہادرابوقطن كانا معروبن بيثم ہے۔

باب ١٦٤٦ ـ مَاجَآءَ فِي رَفْعِ الْآيْدِيُ عِنْدُ الدُّعَآءِ ١٦١٨ حدثنا ابوموسي محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا نا حماد بن عيسى الحهني عن حنظلة بن ابي سفيان الحمحي عن سالم بن عبدالله عَنُ أَبِيهُ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَن سالم بن عبدالله عَنُ أَبِيهُ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدُيهِ فِي الدُّعَآءِ لَمُ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا يَدُهُ هُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ وَحُمَّهُ لَمُ يُرُدُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ عَنْ عَدِينِهُ لَمُ يُرُدُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَمُ يُرُدُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ عَنْ يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ عَنْ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ عَنْ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَحُهَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَرُدُ هُمَا وَحُهَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ بِهُمَا وَحُهُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ لَا لَهُ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ لَمْ يَعْمَونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَرُدُونَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَعِمَا وَحُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ يَعْمُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَلُهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ يُولُونُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ يُعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْمُ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَا وَحُهُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمَا وَالْمُعُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمُ عَلَيْهُ لَا عُلِي لَا لَهُ عَلَيْهُ لَمْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَا عُلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا عَلْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لِلْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَعُمُ لَا لَهُ عَلَالِهُ عَلَهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لِهُ عَلَالُهُ عَلَيْ لَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ عَلَمُ لَا عُلْهُ لَعُولُ

باب ۱۹۳۵۔ وعاکرنے والا پہلے اپنے لئے دعا کرے۔ ۱۳۱۷ء حضرت الی بن کعب کہتے ہیں کدرسول اکرم ﷺ اگر کسی کو یا و کر کے اس کے لئے دعا دکرنے لگتے تو پہلے اپنے لئے دعا کر لیتے۔

بب المجام المحالم المحالة المحالة المحالية المحال المرم المحالاً وعا المراح المحالة ا

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف مادین موکی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ اسے نقل کرنے میں منفر وہیں جب کہ وہ قلیل الحدیث ہیں۔ ان سے کی راوی روایت کرتے ہیں۔ حظلہ بن ابوسفیان ججی ثقہ ہیں۔ یکی بن سعید قطان انہیں ثقة قرار دیتے ہیں۔ باب ۲۶۷۔ ما جَآءَ فِی مَن یَّسُنَعُ حَلُ فِی دُعَائِهِ باب ۲۳۷۔ دعامیں جلدی کرنے والے کے متعلق۔

باب ١٦٤٧ مَا حَآءَ فِي مَنُ يَّسُتَعُجِلُ فِي دُعَائِهِ ١٦٩ مَا حَآءَ فِي مَنُ يَّسُتَعُجِلُ فِي دُعَائِهِ ١٦٩ مَثْنَا النصارى نا معن نا مالك عن ابن شهاب عن ابى عبيد مَوُلَى ابنِ أَزُهَر عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَحَابُ لِاحَدِكُمُ مَالَمُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَحَابُ لِاَحَدِكُمُ مَالَمُ ... بين كَتْمَ لَكُهُ مَا كَثَّى لَكِن قُولَ لَيْن بولَ... يَعْجَلُ يَقُولُ وَعُوتُ فَلَمُ يُسْتَحَبُ

یہ حدیث حسن سیح ہے اور ابوعبید کانام سعد ہے۔وہ عبد الرحمٰن بن از ہر کے مولی ہیں نیز انہیں عبد الرحمٰن بن عوف کامولی بھی کہاجا : ہے۔اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

باب ١٦٤٨ ـ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ إِذَا أَصُبَحَ وَامُسْي ٣١٧٠ ـ حدثنا محمد بن بشار نا ابوداو د هو الطيالسي نا عبد الرحمٰن بن ابي الزناد عن ابيه عن

باب۱۹۴۸ صبح اورشام کی دعائیں۔ ۱۳۷۰ حضہ: عثان بنءفان کلمتر

• ٣١٧ - حضرت عثان بن عفانًّ كہتے ہیں كەرسول الله ﷺ نے فر ما بارکو كئ شخص روز اندہ جے وشام بید عا پڑھے تو اسے كو كئ چیز نقصان نہیر

١٩٦٩ حضرت الوہريرة كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ في فرمايا: تم مير

ہے ہرایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط میہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔اور

### بیرمدیث حسن صحیح غریب ہے۔

### بیمدیث اس سندے حسن غریب ہے۔

الحسن بن عبيدالله عن ابراهيم بن سويد عن الحسن بن عبيدالله عن ابراهيم بن سويد عن عبدالرحمٰن بُنِ يَزِيُد عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ عبدالرحمٰن بُنِ يَزِيُد عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ المُسَيْنَا وَالمُسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا المُسْلَى قَالَ المُسَيْنَا وَالمُسَى المُلكُ لِلهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ لَا الله وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَاللهُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى لاَشَرِيْكَ لَهُ الرَّاهُ قَالَ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ اللهَيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعُدَهَا وَاعُودُبِكَ مِن شَرِّ هذِهِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعُدَهَا وَاعُودُبِكَ مِن الكَسلِ وَسُوْءِ اللَّيلَةِ وَشَرِّ مَا بَعُدَهَا وَاعُودُبِكَ مِن المَّلُكُ لِلْهِ وَالْحَمُدُ وَاعُودُبِكَ مِن المَلكُ لِلْهِ وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَالْعُرْهِ فَالْمُلْكُ لِلْهُ وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَالْمُ وَالْعُمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُعَالَ وَالْمُؤْمُ الْمُلْكُ فَالْوِ الْمُلْكُ لِهُ وَالْمُعَالَ وَالْمُؤْمُ لِلْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ لِلْهُ وَالْمُؤْمُ لَا اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ لَاهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ لِلْهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلِهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

پہنچاستی۔ ''بسم الله الذی .....السمیع العلیم' سک ( ایسی الله کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسان وز مین کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاستی اوروہ سنے والا اور جانے والا ہے ) راوی حدیث ابان کوفالج تھا چنانچہ جو شخص ان سے مید حدث س رہا تھا تجب سے ان کی طرف د کیھنے لگا۔ وہ کہنے گئے کیا دیکھتے ہو حدیث وہی ہے جیسے کہ میں نے بیان کی ہے اور اس (فالح) کی وجہ سے کہ میں نے اس دن سے دعا نہیں پڑھی تھی جس دن سے ہوا تھا تا کہ اللہ تعالی مجھ پر اپنی تقدیر کا تھم جاری کریں۔

اے اسے حضرت توبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص روز انہ شام کو بید دعا پڑھے ''رضیت ....ے نبیا'' تک تو اللہ پر بیہ حق ہے کہ اسے راضی کر دے۔ (ترجمہ: میں اللہ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔)

سال ۱۳۱۲ حضرت عبداللہ فراتے ہیں کہ نبی اکرم والی شام کے وقت یہ وعا پڑھا کرتے تھے "امسینا" سے "عداب القبو" تک (لیمنی ہم نے اور کا نکات نے اللہ کے حکم سے شام کی ۔ تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں جس کے سواکوئی معبورتیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ میر سے خیال میں یہ بھی فرمایا: کہ بادشا ہت اور تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے (اے اللہ) میں تجھ سے اس رات اور اس کے بعد بہتری کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس رات کے شراوراس کے بعد بہتری کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس رات کے شراوراس کے بعد آنے والے شرسے پناہ مانگا ہوں ۔ نیز میں ستی اور بڑھا ہے کی برائی سے پناہ مانگا ہوں پھر جہنم اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگا ہوں ) پھرضح کے وقت بھی ای طرح دعا کرتے اور امسینا کی جگہ "اصبحنا" فرماتے۔

شعبہ بھی بیصدیث ابن مسعود ہے ای سندے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

جعفرانا سهيل بن ابي صالح عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ جعفرانا سهيل بن ابي صالح عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اَصُحَابَه ' يَقُولُ إِذَا أَصُبَحَ آحَدُكُم فَلْيَقُلُ اللّهُمَّ بِكَ اَصُبَحْنَا وَبِكَ آمُسَيْناً وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيَكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا آمُسَى فَلْيَقُلُ اللّهُمَّ بِكَ آمُسَيْنا وَبِكَ اَصْبَحْنا وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلْكَ أَمُسَيْنا وَبِكَ المُوتُ وَإِلَاكَ الْمُسْمِدُ وَإِذَا المُسْمِي فَلْيَقُلُ اللّهُمَّ بِكَ آمُسَيْنا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلْكَ الْمُشْمُورُ وَإِذَا الْمُسْمِي فَلْيَقُلُ اللّهُمُ اللّه اللّه اللهُمُ وَلِكَ اللّهُ اللّهُمُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

### پیمدیث حسن ہے۔ باب ۱۶۶۹ منهٔ

# ىيەدىثەشىنى كىسى

باب ١٦٥٠ مِنْهُ

٣١٧٥ حدثنا الحسين بن حريث نا عبدالعزيز بن ابي حازم عن كثير بن زيد عن عثمان بُن رَبِيعَة عَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوُسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَتَ رَبِّيُ لَهُ اللَّهُ اللَ

ساکا سرحفرت ابوہریر قفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ کھا تھا۔ کو سکھایا کرتے تھے کہ میں کے وقت یہ دعا پڑھا کرو اللہ م بک اصبحنا" سے "الیک المصیر" تک (لینی یا اللہ ہم نے تیرے ہی تھم کے ساتھ میں کی اور تیرے ہی تھم سے میں گر تیری ہی طرف لوٹیں گے ) اور جب اور تیرے ہی تھم سے مریں گے پھر تیری ہی طرف لوٹیں گے ) اور جب شام ہوتو یہ دعا پڑھا کرو 'اللہم بک امسینا" سے آخر تک (لینی اللہ تیرے ہی تھم شام کی ہے ای سے می کی تھی۔ ای سے جیتے اور اس سے میں گے پھر تیری طرف ہی کہ تھی۔ ای سے جیتے اور اس سے میں سے کے پھر تیری طرف ہی اکشے ہوکر آئیں گے۔)

### ١٦٢٩ اس سے متعلق ۔

ساسا حضرت الو بریرة فرماتے ہیں کہ الوبکر فرمانی ایر السول اللہ اللہ محصح وشام کوئی وعا پڑھنے کا حکم دیجئے فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو' اللہم عالم الغیب "شرکه تک (یعنی اے اللہ اے غیب اور کھلی باتوں کے جانے والے آ سان و زمین کے پالنے والے، ہر چیز کے مالک اور پرودگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیر سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تجھ سے اپنے نفس کے شر، شیطان کے شر اور شرک سے بناہ مانگنا ہوں۔) آپ وہا نے فرمایا: اسے میں وشام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔

#### باب١٧٥٠ اراي كے متعلق ـ

۳۱۷۵ حضرت شداد بن اول کہتے ہیں کدرسول اللہ فیلانے ان سے فر مایا کہ میں تہمیں استغفار کے سر دار کے متعلق نہ بتا وں؟ وہ بیدعا ہے "اللہم" سے "الا انت "تک ( یعنی اے اللہ تو تی میر ایرودگار ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔ تو نے مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے عہدو پیان پر قائم ہوں ۔ تجھے سے ایخ کاموں کے شر سے بناہ مانگا ہوں اور اپنے اوپر میں ۔ تیرے احانوں کا اقر ارکرتا ہوں نیز اینے گناہوں کا بھی اعتراف سے تیرے اللہ اور کا تا ہوں اور اینے اوپر تیرے احانوں کا اقر ارکرتا ہوں نیز اینے گناہوں کا بھی اعتراف

ذُنُوبِيُ إِنَّهُ ۚ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ لَا يَقُولُهَا اَحَدُ كُمْ حِيْنَ يُمُسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدُرٌ قَبُلَ أَنُ يُصْبِحَ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدُرٌ قَبُلَ أَنْ يُمُسِيَ إِلَّا وَجَبَتُ الْحَنَّةُ

کرتے ہوئے تجھ ہے مغفرت کا طلب گارہوں کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا بخننے والانہیں ) پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شام کو بید عایر ھے گا اور صبح ہونے سے پہلے مرجائے گا تو جنت اس کے لئے واجب موجائے گی۔ای طرح منح کے وقت برصنے والے کے لئے شام تک۔

اس باب میں ابو ہریرہ، ابن عمر ، ابن مسعود، ابن ابری اور ابن بریدہ ہے بھی روایت ہے بیرحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے اور عبدالعزيز بن الي حازم: زامدك بيشي بيل-

> ٣١٧٦ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الْهَمُدَانِي عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ۚ الاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمْتِ تَقُولُهَا إِذَا أُونِيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَإِنْ مُتَّ مِنُ لِيُلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصُبَحُتَ أَصُبَحُتَ وَقَدُ أَصَبُتَ خَيْرًا تَقُولُ ٱللَّهُمَّ ٱسُلَمْتُ نَفُسِي اِلَّيْكَ وَوَجُّهُتُ وَجُهِيَ اِلَيُكَ وَفَوَّضُتُ اَمُرِىُ اِلَيُكَ رَغُبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ وَٱلۡجَاتُ ظَهْرَىٰ اِلٰيَكَ لَا مَلۡجَا وَّلَا

> > فَقُلُتُ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلُتَ قَالَ فَطَعَنَ بِيَدِهِ فِي

صَدُرِي ثُمَّ قَالَ وَنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلُتَ

سونے کے لئے آ واور باوضو ہوتو بیده عایر هو۔

باب ١٦٥١ ـ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ إِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ مَنْحًا مِّنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ امَنْتَ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ وَنَبِيَّكَ الَّذِي ٱرُسَلُتَ قَالَ الْبَرَآءُ

بیر حدیث حسن سیح غریب ہے۔اس باب میں رافع بن خدت کے سے بھی روایت ہے اور بیرحدیث براء سے کی سندوں سے منقول ہے۔منصور بن معتمر اسے سعدے وہ براء ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند قل کرتے ہیں کیکن اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں کہ جبتم

> ٣١٧٧\_حدثنا محمد بن بشارنا عثمان بن عمرانا على بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن اسحاق بن أَحِي رَافِع بُنِ حديج عَنُ رَّافِع بُنِ خَدِيُج أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اضُطَجَعَ اَحَدُكُمُ عَلَى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اِللَّهُمَّ آسُلَمْتُ نَفُسِي اِلْيُكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِيُ اِلْيُكَ

بإب ١٦٥١ ـ سوتے وقت يراھنے والى دعائيں ـ

٢ ١١٥ حفرت براء بن عازب كيت بي كدرسول الله الله الله الله میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں جواگرتم سوتے وقت پڑھ لوتو اگرتم اس رات مرجا ؤ گے تو اسلام پر مرو گے اور اگر مبح ہوگی تو وہ بھی خیریر موگی اللهم "ے ارسلت" تک (لین اے اللہ میں نے اپن جان تیرے سپر د کر دی، تیری ہی طرف متوجہ ہوااوراپنا کام بھی تجھ ہی کو سونیا۔رغبت کی وجہ سے بھی اور تیرے ڈر سے بھی۔نیز میں نے اپنی پیٹے کو تیری ہی پناہ دی کیونکہ تھ سے بھا گ کرنہ کہیں پناہ ہے اور نہ کوئی مھاند میں تیری بھیجی ہوئی کتاب برایمان لایا اور تیرے بھیج ، یے نی پر بھی ایمان لایا) براء کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیرے بھیجے ہوئے رسول برتوآ پ اللانے میرے سینے پر ہاتھ مارااور فرمایا: تیرے بھیجے ہوئے نی پر۔

٣١٧٧ حفرت رافع بن خدي كت بين كرسول الله الله الله اگرتم میں ہے کوئی دائیں کروٹ لیٹ کرید دعا پڑھے اور پھرای رات مين مرجائ تو جنت مين داخل موگار اللهم سے 'بوسولك' (لینی اےاللہ میں نےخود کو تیرے سپر دکر دیا اپنا چیرہ تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنی پیشه کوتیری پناه میں دے دیا، اینے کام تجھے سونب دیئے کیونکہ تیرے عذاب سے بیچنے کا تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہمیں (دے

وَٱلۡحَاٰتُ ظَهۡرِىُ اِلۡيُكَ وَفَوَّضُتُ ٱمۡرَىُ اِلۡيُكَ لَامَلُحَامِنُكَ إِلَّا اِللِّكَ أُومِنُ بِكِتَابِكَ وَبِرَسُولِكَ فَإِن مَّاتَ مِنْ لَيُلَتِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ

بیحدیث رافع بن خدیج کی روایت سے حسن غریب ہے۔

٣١٧٨\_ حدثنا اسخق بن منصورنا عفان بن مسلم نا حماد عن ثابتٍ عَنُ أنس بُن مَالِكِ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْى اللَّي فِرَاشِهِ قَالَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَاوَانَا فَكُمُ مِّمَّنُ لَّا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُودِي

پیوریث حسن سیح غریب ہے۔

باب ١٦٥٢ \_ مِّنَهُ

٣١٧٩ حدثنا صالح بن عبدالله نا ابومعاوية عن الوصافي عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأُوىُ الِّي فِرَاشِهِ ٱسۡتَغُفِرُاللَّهَ الَّذِى لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَالۡحَىُّ الۡقَيُّومُ وَٱتُّوبُ إِلَيُهِ ثَلَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَاللَّهُ لَهُ ` ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثُلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِنْ كَانَتُ عَدَدَ وَرَقِ الشَّحَرَةِ وَإِنْ كَانَتُ عَدَدَ رَمُلِ عَالِج وَإِنْ كَانَتُ عَدَدَ آيَّامِ الدُّنْيَا

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف عبداللہ بن ولیدوصافی ہی کی سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۲۵۳ ـ مِنْهُ

٣١٨٠ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بُنِ خِرَاش عَنُ حُدِّيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَانُ يُّنَامَ وَضَعَ يَدَه عُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللُّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَحُمَعُ أَوْ تَبُعَثُ عِبَادَكَ

بیرحدیث حسن سی ہے۔

٣١٨٦\_حدثنا ابوكريب نا اسحاق بن منصورعن ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي

سكتا) من تيرى كتاب اورتير يرسول (ﷺ) يرايان لايا)

۸ے ۳۱۷۸ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں که رسول اللہ: سوتے وقت يد دعاير هاكرتے تح "الحمدلله" عق خرتك (يعنى تمام تعريفيں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا ،ہمیں (محلوق کےشر) سے بچایا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہ کوئی بچانے والا ہےاور ندان کا ٹھکا نہ ہے۔

بال١٩٥٢-اي سے متعلق۔

9- m24 حضرت ابوسعيد كت بن كدرسول الله الله الله على فرمايا جوسوت وقت بددعا تین مرتبہ پڑھے گااللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کردیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں یا درخت کے پتوں کے برابر یا (صحراء) عالج کی ریت کے برابر یا دنیا کے ایام کے برابر ہی بول"استغفر الله" \_ "اتوب اليه" (يعني من الله كم مغفرت كا طلب گار ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکتن نہیں جوزندہ ہے اور سنها لنے والا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔)

باب۱۲۵۳ ایس کے متعلق۔

١٨٠- حضرت حذيف بن يمان فرمات مي كدرسول الله الله الله الله ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے "اللہم" ہے آخرتک (لینی یا اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اینے بندوں کوجمع کرے گایاا ٹھائے گا۔)

٣١٨١ حضرت براء بن عازب فرات بي كدرسول الله على سوت وقت اینے دائیں ہاتھ کوتکیہ بناتے اور بیدعا کرتے "رب قنی" سے آخرتک\_

اَسحاقَ عن آبِي بُرْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَوَسَّدُ يَمِيْتَهُ عِنْدَالْمَنَامِ ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

یرے دیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ توری اسے ابواسحاق سے دہ براء سے تقل کرتے ہوئے ابواسحاق اور براء کے درمیان کسی ر راوی کاذکرنہیں کرتے۔ شعبہ اسے ابواسحاق نے قل کرتے ہیں۔ پھر بیابواسحاق سے ابوعبیدہ کے واسطے سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔ باب ٤ ٥ - ١٦ - منهٔ

عون اناحالد بن عبدالله بن عبد الرحمٰن ناعمرو بن عون اناحالد بن عبدالله عن سهيل عَن اَبِيهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَامُونَا إِذَا اَخَذَ اَحَدُنَا مَضْبِعَهُ أَن يَقُولُ اللهُمَّ رَبَّ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضِينَ وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَي عَلَيْ اللهُمْ رَبَّ السَّمٰواتِ وَالْقُرانِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْحِيلِ وَالْقُرُانِ الْحَدِّ بِنَا صِيبَهِ انْتَ الْحَدِّ بِنَا صِيبَهِ انْتَ الْحَدِّ بِنَا صِيبَهِ انْتَ الْحَدِّ فَلَيْسَ بَعُدَك الْمَوْلُ فَلَيْسَ بَعُدَك شَي "وَالطَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعُدَك شَي "وَالطَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعُدَك شَي "وَالطَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعُدَك شَي "وَالطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَي "وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ بَعُدَك مُونَكَ شَي "وَالطَامُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَي وَاغَيْنِي مِنَ الْفَقْرِ

ىيەدىث خسن سىچى ہے۔

باب٥٥٥ ـ مِنهُ

٣٦٨٣ حدثنا ابن ابى عمرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبريّ عَن آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ احَدُكُمُ عَنُ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ اللّهِ فَلْيَنفُضُهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي مَا خَلُفَهُ عَلَيْهِ بَعُدَهُ فَإِذَا اصْطَحَعَ فَلْيَقُلُ بِإِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبي وَ فَإِذَا اصْطَحَعَ فَلْيَقُلُ بِإِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبي وَ فَإِذَا اصْطَحَعَ فَلْيَقُلُ بِإِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنبي وَ أَرْسَلْتَهَا فَارُحَمُهَا وَإِلْ السَّلَيْةِ اللهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ أَرُسُلْتَهَا فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ فَيُ وَاذَا اسْتَيْقَطَ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي فَي وَاذَا اسْتَيْقَطَ فَلْيَقُلُ الْحَمُدُلِلَهِ الَّذِي عَافَانِي عَافَانِي فِي بَرَحُوهِ جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَآذِنَ لِي بِذِكُوهِ

۳۱۸۲ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہے ہمیں تھم دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی سونے گئے تو یہ دعا پڑھا کرے''اللّٰہم'' سے آخر تک (یعنی اے اللّٰہ! اے آسانوں اور زمینوں کے برودگار، اے ہمارے رب، اے دانے اور تشکل کو چیر نے دالے اور اس تحصل کو چیر نے دالے اور اس تحصل کو چیر نے دالے اور اس تحصل کو رقم آن نازل کرنے والے میں تجھ سے ہرشر پہنچانے والی چیز کے شرسے پناہ مانگا ہوں تو اس کے بالوں سے پکڑنے والل ج تو سب سے پہلے ہے تھ سے اور ہے جھ سے اور اور کی کھی ہیں اور تو بی ہا کھی اور اور کی کھی کھی ہیں در اور ہے جھ سے اور اور کی کھی ہیں در اور ہے جھ سے ماورا اور کی کھی ہیں در اور می ہوئے کھی کھی کھی کہ در ہے۔)

باب۱۲۵۵۔اس کے متعلق۔

سا ۱۹۸۳ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فر مایا: اگرتم میں ہے کوئی بستر پر سے اٹھ کر جائے اور پھر دوبارہ لیٹنے لگرتو اے اپنے تہ بند کے کونے سے (کپڑے سے) جھاڑے کیونکہ اے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کون می چیز آئی۔ اور پھر جب لیٹے تو یہ دعا پڑھے"باسمک رہی" سے"صالحین" تک۔ (اے میر ارب! میں نے تیرے نام سے کروٹ رکھی اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھا تا ہوں لہذ ااگر تو میری جان کے لئو میں پر رحم کرنا اور اگر چھوڑ دی تو اس کی اس طرح تو اپنے کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی تلم ہانی کرتا ہے ) اور جب جا گے تو یہ دعا پڑھے نہ کہ دلٹہ" سے آخر تک (یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے دعا پڑھے" اللہ ہی کے لئے دعا پڑھے" اللہ ہی کے لئے

ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت بخشی ، مجھ میں میری روح لوٹادی اوراپنے ذکر کی تو فیق عطاقر مائی۔

باب ۱۷۵۷۔ جو محض سوتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرے۔
سم ۱۷۵۷۔ حضرت عائشہ میں ہیں کہ رسول اللہ کے جب بستر پرتشریف
لاتے تو دونوں ہتھایاں جع کرتے پھر سور و اخلاص ، الفلق اورالناس
تینوں سور تیپ پڑھ کران میں پھو نکتے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو
جہاں تک ہوسکتا بدن پرمل لیتے۔ پہلے سراور چرے پر پھرجسم کے اسکلے
حصے براور بیگل تین مرتبہ کرتے۔

باب ٢٥٦ ـ مَاجَآءَ فِيُ مَنُ يَّفُراً مِنَ الْفُرُانِ عِنْدَ الْمَنَامِ ٢٠٨٤ حدثنا قتيبة نا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوْلِي اللَّي فِرَاشِهِ كُلَّ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوْلِي اللَّي فِرَاشِهِ كُلَّ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فَمَّ نَفَتَ فِيهُمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلُ هُواللَّهُ النَّاسِ لَيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ فَمَّ نَفَتَ فِيهُمَا فَقَرَأَ فِيهُمَا قُلُ هُواللَّهُ النَّاسِ الْعَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الْحَدِّ وَ قُلُ اعْوُذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَعَلَ دُلِكَ عَنْ جَسَدِهِ يَشْعَلُ ذَلِكَ عَلَى رَاسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى رَاسِه وَوَجُهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى رَاسِه وَوَجُهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى رَاسِه وَوَجُهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى رَاسِه وَوَجُهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

۔ پیمدیث حسن سیح غریب ہے۔

باب١٦٥٧\_ مِنْهُ

٣١٨٥ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د قال انبانا شعبة عن ابى اسحاق عَنُ رَجُلٍ عَنُ فَرُوةَ بُنِ انبانا شعبة عن ابى اسحاق عَنُ رَجُلٍ عَنُ فَرُوةَ بُنِ نَوُفَلٍ الله اتّى النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله عَلِيمُنِي شَيْعًا أَقُولُه وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ فَوَاشِي فَوَاشِي فَوَاشِي فَقَالَ اللهِ عَلِيمُنِي شَيْعًا أَقُولُه وَإِنّها بَرَآءَ ةٌ مِّنَ الشِّرُكِ فَقَالَ الْعُبَادُ اللهِ عَلَيْهَا الْكَفِرُونَ فَإِنّها بَرَآءَ ةٌ مِّنَ الشِّرُكِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْيَانًا يَقُولُها

باب۱۲۵۷ ارای کے متعلق۔

۳۱۸۵ حضرت فروہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ نوفل خدمت اقد سیس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے ایسی چیز سکھا ہے کہ میس سوتے وقت پڑھا کروں فرمایا سورہ کا فرون پڑھا کرو۔ کیونکہ اس میں شرک سے براءت ہے۔ شعبہ بھی ایک مرتبہ پڑھنے کا کہتے اور بھی نہیں۔

موی بن جزام بھی کی ہے وہ اسرائیل ہے وہ ابواسحاق ہے وہ فروہ ہے اوروہ اپنے والدنونل نے قبل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ علی کہ معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث ندکورہ بالا سے زیادہ صحیح ہے۔ زہیرا سے ابواسحاق سے وہ فروہ سے وہ نوفل سے اور وہ آنخضرت بھی سے اس کی مانندنقل کرتے ہیں بیروایت شعبہ کی روایت سے اشبہ اوراضح ہے۔ ابواسحاق کے ساتھیوں نے اس میں اضطراب کیا ہے۔ اور بیاس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔ عبدالرحمٰن بن نوفل (فروہ کے بھائی) بھی اسے اپنے والد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔

٣١٨٦ حدثنا هشام بن يونس الكوفى المحاربي عن ليث عن أبي الزُّبيُر عَن جَا بِر قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ تَنْزِيلَ السَّجُدَة وَتَيَارَكَ

۳۱۸۷ حضرت جابر فرماتے ہیں که رسول الله علی جب تک سور وَ الم سجد واور سور وَ ملک ندیر مدلیتے اس وقت تک نہ سوتے۔ توری اور کی رادی اسے ای طرح ابوز بیر ہے وہ جابڑ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔زہیر نے ابوز بیر سے پوچھا کہ کیا آپ نے بیرحدیث جابڑ ہے تی ہے تو جواب دیانہیں۔ بلکہ صفوان یا ابن صفوان سے تی ہے۔ شبابہ بھی مغیرہ سے وہ ابوز بیر سے اور وہ جابڑ ہے لیٹ ہی کی حدیث کی مانند نقل کرتے ہیں۔

٣١٨٧\_حدثنا صالح بن عبدالله نا حماد بن زيد عن ابى لبابة قَالَ قَالَتُ عَائِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقَرَأُ الزُّمَرَ وَبَنِي إسُرَائِيُلَ

٢١٨٧ حضرت عائش هر ماتى جي كهرسول الله الله ما ورمورة زمر اور سورة اسراء يرصف سے پہلے نہيں سوتے تھے۔

امام بخاری کہتے ہیں کہ ابولبابہ کا نام مروان ہے اور وہ عبدالرحمٰن بن زیاد کے مولی ہیں انہوں نے حضرت عائشہ ہے احادیث نی ہیں اوران سے حادین زید کا ساع تابت نہیں ہے۔

بحير بن سعد عن حالد بن معدان عن عبدالرحمن بن أبي بكل عن العربية أنَّ النَّبِيَّ اللهِ من أبي بلكل عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيْنَامُ حَتَّى يَقُرَأَ المُسَبَّحَاتِ وَ يَقُولُ فِيْهَا ايَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ ايَةِ

يەمدىث حسن غريب ہے۔

۳۱۸۸ حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اس وقت تک نہ سوتے جب تک سے پہنے اور سجان سے شروع ہونے والی سورتیں نہ پڑھ لیتے اور فرماتے کہ ان سورتوں میں ایک الی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔

٣١٨٩ قبيله بوحظله كايك خص كتب بين كه مين شداد بن اول كور الته التي الله بين الله ال

اس حدیث کوہم صرف اس سندے جانے ہیں۔ابوعلاء کانام یزید بن عبداللہ بن فخیر ہے۔

باب ١٦٥٨\_ مَاجَآءَ فِي التَّسُبِيحِ وَالتَّكْبِيْرِ باب ١٦٥٨ سوتِ وقت سِمان الله الجمدلله الله المريز هنا وَ التَّحْمِيُدِ عِنْدَ الْمَنَامِ

> . ٣١٩٠ حدثنا أبوالخطاب زياد بن يحيي البصري نا ازهر السمان عن بن عون عن ابن سيرين عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ شَكَّتُ اِلَيّ فَاطِمَةُ مَحُلَ يَدَيُهَا مِنَ الطَّحِينِ فَقُلُتُ؛ لَوُ اتَيْتَ اَبَاكِ فَسَالُتِيُهِ حَادِمَا فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الُحَادِم إِذَا أَخَذُتُمَا مَضُجِعَكُمَا تَقُوُلَان ثَلَاثًا وَّتَلَاثِيْنَ وَتَلَاثًا وَّ تَلَاثِيْنَ وَٱرْبَعًا وَّ تَلْثِيْنَ مِنُ تَحْمِيُدِ وَّ تَسُبِيح وَّتَكُبِيرٍ وَّفِيُ الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ

٣١٩٠ حضرت علي فرماتے ہیں كه فاطمة نے مجھ سے اپنے ہاتھوں میں چی سینے کی وجہ سے گھنے را جانے کی شکایت کی تو میں نے کہا: اگرتم این والدے کوئی خادم ما تک گیتیں تو اچھا ہوتا (وہ کئیں اور غلام ما نگا) آب ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں ایسی چیز بتا تا ہوں جوتم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہے کہ جبتم سونے لگو، تو تینتیں مرتبہ الحمد للد، تینتیں مرتبه سبحان الله اور چنتیس مرتبه الله اکبریزها کرو-اس حدیث میں ایک قصہے۔

بیصدیث حسن غریب ہے اور این عون کی روایت سے کی سندوں سے حضرت علی سے منقول ہے۔

٣١٩١\_ حدثنا محمد بن يحيى نا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ عَلِيّ قَالَ جَآءَ تُ فَاطِمَةٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُكُوا مَحُلَ يَدَيُهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيُحِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّحْمِيدِ

باب ١٦٥٩\_منهُ

٣١٩٢ حدثنا احمد بن منيع نا اسلعيل بن عليةنا عطاء بن السائب عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُن عَمُرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّتَان لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُّسُلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْحَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيُرٌ وَمَنُ يَعُمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبُّحُ اللَّهَ فِي دُبُر كُلِّ صَلوةٍ عَشُرًا وَ يَخْمَدُه عَشُرًا وَ يُكَبِّرُه عَشُرًا قَالَ فَانَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُقِدُهَا بَيَدِهِ قَالَ فَتِلُكَ خَمُسُونَ وَمِاقَةٌ بِاللِّسَان وَٱلْفُ وَخَمُسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَإِذَا اَحَذُتَ مَضْجعَكَ تُسَبَّحُه وَتُكَبِّرُه وَتُحَمِّدُه مِائَةً فَتِلُكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَٱلْفُ فِي الْمِيْزَانِ فَٱيُّكُمُ يَعُمَلُ فِي

٣١٩١ حضرت على فرمات بين كه حضرت فاطمراً تخضرت الله ك ياس آئیں اور اینے ہاتھوں کے چھل جانے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے انبين سجان الله ،الله اكبراورالحمد لله يرثيض كاحكم ديا ..

باب1409ء ای سے متعلق۔

خصلتیں ایس میں کہا گر کوئی مسلمان انہیں اختیار کر لےوہ قبنت میں داخل ہوگا۔وہ دونوں آسان ہیں لیکن ان برعمل کرنے والے کم ہیں۔ ہرنماز کے بعدوس مرتبہ سجان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر یر مے راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ فلکود یکھا آ ب اللہ انی انگلیوں برگنا کرتے تھے پھر فرمایا کہ وہ زبان برڈیز ھسواورمیزان ر ڈیڑھ ہزار ہیں (دوسری خصلت یہ بیان فرمائی) کہ جبتم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو ۳۳ مرتبہ سحان الله،۳۳ مرتبہ الحمد لله اور ۳۳ مرتبداللدا كبريرهو\_بيزبان كے لئے سواور ميزان كے لئے ايك ہزار کلمات ہیںتم میں سے کون ہے جورات ودن میں ڈھائی ہزار برائیاں كرتا ب- • صحابية في عرض كيايارسول الله! بهم ان يرمداومت كيول

• لیخیا گرا تنی برائیان بھی ہوں تو بھی وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ (مترجم)

الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَيُ وَ خَمُسَ مِائَةٍ سَيِّئَةٍ قَالُوا كَيْفَ لَانُحُصِيُهَا قَالَ يَاتِيُ اَحَدَّكُمُ الشَّيُطَانُ وَهُوَ فِيُ صَلُوتِهِ فَيَقُولُ اُذْكُرُ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ صَلُوتِهِ فَيَقُولُ اُذْكُرُ كَذَا اُذْكُرُ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَايَلُهُ هُوَ فِي مَضْجِعِهِ فَلا يَزَالُ يُنَامَ يَنَامَ

نہیں کر سے ؟ فرمایا: جبتم نماز میں ہوتے ہوتو شیطان تمہارے پاس
آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو۔ یہاں تک کہ وہ
نماز سے فارغ ہوجاتا ہے اور اکثر وہ کا منہیں کرتا (جوشیطان نے نماز
میں یاد دلایا تھا۔ پھر جب وہ سونے کے لئے بستر کی طرف جاتا ہے تو
اسے تھیکنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ سوجاتا ہے۔

یے دیث حس صحیح ہے اسے شعبہ اور توری ، عطاء بن الی سائب سے خضراً نقل کرتے ہیں۔اس باب میں زید بن ثابت ،انس اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

٣١٩٣\_حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني نا عثام بن على عن الاعمش عن عطاء بن السائب عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُقِدُ التَّسُيبُحَ

بیروریث اعمش کی روایت سے حسن غریب ہے۔

٣١٩٤ حدثنا محمد بن اسطعيل بن سمرة الاحمسى الكوفى نا اسباط محمدنا عمروبن قيس الملائى عن الحكم بن عتيبة بن عَبدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيُلَى عَن كَعُبِ بُنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَّا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ ثَلاثًا وَثَلاَئِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلاثًا اللَّهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلوةٍ ثَلاثًا وَثَلاَئِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا

۳۱۹۳\_حفرت عبداللہ بن عمر وُفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و سیان اللہ انگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا۔

۳۱۹۳۔ حضرت کعب بن عجر الارسول اکرم اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: کچھ چیزیں الیم میں جواگر نماز کے بعد پڑھی جائیں تو ان کا پڑھنے والامحروم نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ سامر تبہ سجان اللہ ۱۳۳۰مر تبہ الحمد لله اور ۱۳۲۲مر تبہ اللہ اللہ ۱۳۳۰مر تبہ الحمد لله

یدحدیث حسن ہےاورعمرو بن قیس ملائی ثقه اور حافظ ہیں۔شعبہ بیرحدیث علم سے نقل کرتے ہوئے مرفوع نہیں کرتے جب کہ منصور بن معتمر اسے علم سے مرفوع نقل کرتے ہیں۔

باب ١٦٦٠ مَاجَآءَ فِي الدُّعَآءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيلِ ٢١٩٥ حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن ابي رزمة خا الوليد بن مسلم نا الا وزاعي ثني عمير بن هانيُ قال ثني حنادة بن ابي امية قَالَ ثَنِي عُبَادَةٌ بُنُ الصَّامِتِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ مَنْ تَعَارَّمِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَآ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ مَنْ تَعَارَّمِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَآ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ مَنْ تَعَارَّمِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَآ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيلَكَ لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرً لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ كُلِّ شَيْ قَدِيرً

باب ۱۲۲۰ رات کو تکھل جانے پر پڑھی جانے والی دعا۔
۳۱۹۵ حضرت عبادہ بن صامت کتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا:
چوخص رات کو بیدار ہوا اور بید عالا ہے "لاالله" سے الابالله" تک
پھر کے کہ یا اللہ مجھے بخش دے یا فرمایا کہ کوئی دعا بھی کرے تو قبول
ہوتی ہے۔ اور اگر :مت کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول
ہوتی ہے (ترجمہ: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی
شریک نہیں بادشاہت اس کی ہے، تمام تعریفیں بھی اس کے لئے ہیں۔

وَّسُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ اَكُمَرُ وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُمَرُ وَلاَ إِلهَ أَنَّمَ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِيُ وَلاَ قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِيُ اَوْقَالَ ثُمَّ قَالَ عَزَمَ وَتَوَضَّا ثُمَّ. وَقَالَ ثُمَّ فَاكُ عَزَمَ وَتَوَضَّا ثُمَّ. صَلُوتُهُ وَلَهُ مَلُوتُهُ

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اللہ کی ذات پاک ہے۔تعریفیں اس کے لئے ہیں اوراس کے سواکوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے اور گناہ سے بیچنے یا نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔)

یے حدیث حسن سیح غریب ہے ہم سے اسے علی بن جرنے مسلمہ بن عمر و کے حوالے قل کیا ہے مسلمہ کہتے ہیں کی عمیر بن ہانی روزانہ ایک ہزار سجدے کرتے اورایک لا کھمر تبہ سجان اللہ پڑھا کرتے تھے۔

باب ١٦٦١ مِنْهُ

٣١٩٦ـ حدثنا اسلحق بن منصور نا النضر بن شميل ووهب بن حرير و ابوعامر العقدى و عبدالصمد بن عبد الوارث قالوانا هشام الد ستوائى عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة قَالَ ثَنِي رَبِيْعَةُ بُنْ كَعُبِ دَالْاَسُلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ اَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطِيْهِ وُضُوءَ هُ فَاسُمَعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطِيْهِ وُضُوءَ هُ فَاسُمَعُهُ اللَّهُ وِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

بەھدىن خىل سىھىجى ہے۔

باب١٦٦٢\_مِنْهُ

٣١٩٧ حدثنا عمروبن اسمعيل بن محالد بن سعيد الهمداني نا ابي عن عبد الملك بن عمير عَنُ رِبُعِيُ عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنَ يَنَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ المُوتُ وَاحْيِى وَإِذَا اسْتَيُقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي الْمُوتُ وَاحْدَى وَإِذَا اسْتَيُقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي الْمُوتُ الْمُودُ الْمَا تَهَا وَالِيهِ النَّشُورُ

بیرهدیث حسن صحیح ہے۔

باب ١٦٦٣ مَاجَآءَ مَايَقُولُ إِذَاقَامَ مِنَ اللَّيُلِ إِلَى الصَّلوٰةِ ٢٩٨ مِن اللَّيُلِ إِلَى الصَّلوٰةِ ٢١٩٨ حدثنا الانصارى نامعن نا مالك بن انس عن ابى الزبير عن طاؤس الْيَمَانِيِّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَبُسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلوةِ مِنُ جَوُفِ اللَّيُلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ قَامَ إِلَى الصَّلوةِ مِنُ جَوُفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ

باب١٢٦١ - اس سيمتعلق ٠٠

۳۱۹۲ حضرت ربید بن کعب اسلی فرماتے بیں کہ میں رسول اکرم اللہ کے دروازے کے پاس سویا کرتا تھااور آپ اللہ کوضوکا پانی دیا کرتا تھا۔ پھر بہت دیر تک سنتار ہتا کہ آپ اللہ سمع الله لمن حمده کہتے اور الحمد لله رب العالمین پڑھتے۔

باب۱۲۲۱رای سے متعلق۔

٣١٩٧ - حضرت حذيف بن يمان كمت بيل كه رسول اكرم على جب سون كا اراده كرت تويد وعارضة - "اللهم باسمك اموت واحيى" (يعنى اسالله بن تير عنام سرتا اور جيتا بول) . پر جب بيدار بوت تو "الحمد لله" سة ترتك رضة (يعنى تمام تعريفين اى كے لئے بين - جس نے مجھ مارنے كے بعد زنده كيا اور اى كی طرف لوث كرجانا ہے ۔

باب۱۲۲۳ تبجد کے وقت پڑھی جانے والی دعا کیں۔

۳۱۹۸ حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که رسول اکرم ﷺ جب رات کو تہد کے لئے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے "اللّٰهم" ہے آخر تک۔ (یعنی الله میں اللّٰه میں تیرے دیتی اللّٰه میں تیرے ہی لئے ہیں۔ تو بی آسانوں اور زمین کا قائم کرنے والا ہے، تمام کی لئے ہیں۔ تو بی آسانوں اور زمین کا قائم کرنے والا ہے، تمام

الحَمُدُ آنَتَ نُورُ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ الْحَمُدُ الْحَمُدُ الْحَمُدُ الْحَمُدُ الْحَمُدُ الْمُنامِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ

وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ اَنْتَ الْحَمُدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَالسَّاعَةُ الْحَقُّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسُلَمُتُ وَبِكَ امَنْتُ وَعَلَيْكَ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسُلَمُتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعِلَى اَمْنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُكَ وَالْيَكَ وَبِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ وَكَلُكَ عَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمُتُ وَمَا الْحُرُتُ وَمَا الْحَرُتُ وَمَا الْحَرُتُ وَمَا الْحَرُتُ وَمَا الْحَرُتُ وَمَا اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الْآانْتَ

تعریفیں تیرے ہی گئے ہیں تو ہی آسان وزمین اور ان میں موجود چیزوں کارب ہے۔ توسیا ہے، تیرادعدہ سیا ہے۔ تیری ملا قات تن ہے، جنت تن ہے، دوزخ تن ہے اور قیامت تن ہے۔ اے اللہ میں تیرے ہی گئے اسلام لایا، تجھ ہی پر ایمان لایا۔ تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی گئے لڑا اور تجھ کو حاکم تسلیم کیا تو میری مغفرت فرمادے میرے اگئے پچھلے گناہ معاف کردے میرے اعلانیہ اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرمادے۔ تو ہی میرامعبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔)

# بيحديث حسن صحح باوركي سندول سابن عباس كواسط سي تخضرت الله سيمنقول ب-

باب١٦٦٤\_مِنْهُ

٣١٩٩ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن أنا محمد بن عمران بن ابي ليلي قال ثني ابي قال ثني ابن ابي ليلي عن داو 'د بن على هوابن عبدالله بن عباس عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّم ابْن عَبَّاس قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَلَةً حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلوتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسَأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهُدِي بِهَا قَلْبِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا آمُرِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي وَ تُصُلِحُ بِهَا غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَ تُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمُنِيُ بِهَا رُشُدِيُ وَتَرُدُّ بِهَا ٱلْفَتِيُ وَتَعُصِمُنِيُ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوِّءِ اللَّهُمَّ اعُطِنِي إِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا لَيُسَ بَعُدَهُ كُفُرٌ وُّ رَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ الْفَوْزَقِي الْقَضَآءِ وَنُزُلِّ الشُّهَدَآءِ وَعَيْشَ السُّعَدَآءِ وَالنَّصُرَ عَلَى الْاعُدَآءِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اتَّزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَائِي وَضَعُفَ عَمَلِيُ إِفْتَقُرْتُ اللِّي رَحُمَتِكَ فَأَسُئُلُكَ يَاقَاضِيَ الْأُمُورُ وَيَاشَافِيَ الصُّدُورِكَمَا تُحيُرُ بَيْنَ الْبُحُورِ اَنُ تُحيُرَنِيُ مِنُ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنُ دَعُوَةِ النَّبُوُرِ وَمِنُ

باب،۱۲۲۴\_ای نے متعلق۔

٣١٩٩ حضرت ابن عباس فرمات بي كديس في ايك رات ني كريم ﷺ کونمازتہمد ہے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا"اللّٰہم" ہے آخرتک (ترجمہ:ای اللہ! میں تجھ سے ایسی رحمت کا طلب گار ہوں کہ جس نے میر نے دل کو ہدایت دیے۔میرے کام کو جامع بنا دے ، اس کی برکت سے میری بریشانی کودور کردے، میری نیبی امورکواس سے سنوار دے،میرے موجودہ دوجات کو بلند کر دے، مجھے اس سے سیدهی راه سکھا،میرے چہیتوں کوجع کردے، اور جھے ہر برائی سے . بجا۔اے اللہ مجھے ابیاا یمان و نیقین عطا فرما جس کے بعد کفرنہ ہواور الیں رخمت عطا کر کُہاں سے میں دنیاوآ خرت میں نیری کرامت کے شرف کو پہنچوں۔اے اللہ میں تجھ سے قضا میں کامیانی، شہداء کے مرتے، نیک لوگوں کی زندگی اور دشمنوں پر تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کررہا ہوں اگر چہ میری ا عقل کم اور عمل ضعیف ہے۔ میں تیری رحمت کامختاج ہوں ،ا نے امور کو درست کرنے والے، اے دلوں کوشفاعطا کرنے والے! میں تجھ ہی ہے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے اس طرح بچا جس طرح تو سمندروں کوآ ہی میں ملنے سے بھاتا ہے۔ نیز ہلاک کرنے والى دعااور قبرك فتنع بي بهي اسى طرح بياراك الله جوخير ميرى عقل

فِيْنَةِ الْقُبُورِ اَللَّهُمَّ مَاقَصُرَ عَنْهُ رَاثِينَ وَلَمُ تَبْلُغُهُ نِيَّتِينَ وَلَمْ تَبُلُغُهُ مَسْئَلَتِي مِنْ حَيْرٍ وَّ عَدْتَّهُ ۚ أَحَدًا مِّنُ خَلْقِكَ أَوْ خَيْراَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِّنُ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ وَ أَسُالُكُهُ مِرْحُمَتِكَ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّهُمَّ ذَالْحَبُلِ الشَّدِيْدِ وَالْامُرالرَّشِيْدِ أَسُأَلُكَ الْأَمَن يَوْمَ الُوَعِيُدِ ۚ وَالْحَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرُّكَع السُّجُودِ المُوفِيْنَ بالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ وَّاإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ اللَّهُمَّ أَجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا مُضِلِّينَ سَلُمًا لَّاوُلِيَآئِكَ وَعَدُوًّ لْأَعُدَآئِكَ نُحِبُ بِحُبِّكَ مَنُ أَحَبِّكَ وَنُعَادِي بعَدَاوَتِكَ مَن خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَآءُ وَعَلَيْكَ الإحَابَةُ وَهَذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلَانُ اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ لِّي نُوْرًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبُرِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيُّ وَنُورًا مِّنُ خَلُفِي وَنُورًا عَنُ يَّمْينِي وَنُورًا عَنُ شَمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا فِي سَمْعِيٰ ﴿ ﴿ بَصَرِي وَنُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِيُ لَحْمِيُ وَنُورًا فِي دَمِيُ وَنُورًا فِي دَمِيُ وَنُورًا فِي عِظَامِيُ اَللَّهُمَّ اَعُظِمُ لِيُ نُوْرًا وَ اَعْطِنِيُ نُوْرًا وَّاجْعَلُ لِّيُ نُورًا سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزُّوقَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَحْدَ وَتَكَّرُّمَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي لَايَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ سُبُحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَم سُبُحَانَ ذِي الْمَخْدِ وَالْكَرَمِ سُبُحَانَ ذِي الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

میں نہ آئے ،میری نیت اور سوال بھی اس وقت تک نہ پہنچا ہولیکن تو ئے اس کا اپنی کسی مخلوق ہے دعدہ کیا ہویا ہے کسی بندے کودیئے والا ہوتو میں بھی تجھ سے اس خیر کو طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کے وسلے سے مانگنا ہوں۔اےتمام جہانوں کے برودگار!اے اللہ!اے یخت قوت والے اوراے اچھے کام والے میں تجھ سے قیامت کے دن کے چین اور یوم خلود کوان مقربین کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جو گواہی دینے والے رکوع و بچود کرنے والے اور وعدوں کو بورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو برام ہر بان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو جو جا ہتا ہوہی کرتا ہے۔اےاللہ!ہمیں ہدایت یا فتہ لوگوں میں سے کرد ہے نہ کہ گمراہ اور گمراہ کرنے والوں میں ہے، تیرے دوستوں سے سکے رکھنے والوں اور تیرے شمنوں سے دشنی کرنے والوں میں سے کردے۔ ہم تیری ہی دجہ سے اس سے محبت کریں جو تجھ سے محبت کریں اور تیری مخالفت کرنے والوں سے تیزی مثنی کی وجہ سے مثنی رکھیں ۔اے اللہ! بیدعا ہےاب تیرا کام ہےاور بیتو میری کوشش ہےتو کل تو تھے ہی پر ہے۔ یا اللہ! میرے ول میں، میری قبر میں، میرے سامنے، میرے پیچے،میرے دائیں بائیں،میرے اوپرینچے،میری ساعت میں،میری نظر میں،میرے بالوں میں،میرے بدن میں،میرے گوشت میں، میرےخون میں اورمیری بڑیوں میں میرے لئے نور ڈال دے۔اے الله مير انور برها دے، مجھے نور عطا فرما اور ميرے لئے نور كو لهرا دے۔یاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی جا دراوڑھی اوراسے اپنی ذات ہے مخصوص کر دیا، یاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا جامہ یہنا ادر مرم ہوا۔ یاک ہےوہ ذات جس کے علاوہ کوئی تشہیع کے لائق نہیں، یاک ہے وہ فضل اور نعتوں والا ، پاک ہے وہ بزرگی اور کرم والا اور یاک ہے وہ جلال اور بزرگی والا۔

یه حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ابن الی لیل کی روایت سے صرف ای سند ہے جانتے ہیں۔ شعبداور سفیان توری اسے سلمہ بن کہیل سے وہ کریب سے وہ ابن عباس سے اور وہ رسول اکر م بھی سے اس صدیث کا ایک حصن قبل کرتے ہیں۔
باب ١٦٦٥ ما جَاءَ فِی الدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَا حِ الصَّلُوةِ اللَّيلِ باب ١٦٦٥ تَجِد کی نماز شروع کرتے وقت کی دعا کیں۔
۲۲۰۰ حدثنا یحیی بن موسلی وغیر واحد قالوا ۳۲۰۰ حضرت ابوسلم فخرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال

نا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمارنا يحيى بن ابى كثير قَالَ ثَنِي ابُو سَلَمة قَالَ سَأَلَتُ عَآئِشَة بِآي شَيُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفُتَتِحُ صَلُوتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ اقْتَتَحَ صَلُوتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفُتَتِحُ صَلُوتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ اقْتَتَحَ صَلُوتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَآءِ يُلَ وَمِيكًائِيلَ وَ صَلُوتَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَآءِ يُلَ وَمِيكًائِيلَ وَ إِلْسُرَافِيلَ فَاطِرَالسَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ إِلْسُرَافِيلَ فَاطِرَالسَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالسَّهادَةِ اثْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَكُونُ الْهَدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ يَعْمَا كَانُوا فِيهِ يَنْ عَبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْهَدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُنِكَ يَعْمَا كَانُوا مِرَاطٍ مُسْتَقِيم

يەھدىث حسن غريب ہے۔

باب١٦٦٦\_مِنُهُ

٣٢٠١\_حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب نا يوسف بن الماجشون قال احبرني ابي عن عبدالرحمٰن الاعرج عن عُبَيُدِاللَّهِ بُن اَبيُ رافِع عَنُ عَلِيٌّ بُنِ آبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلُوةِ قَالَ وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلوتِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِينُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِثَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ أَنَّتَ الْمَلِكُ لَآ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ رَبَّى وَأَنَّا عَبُدُكَ ظَلَمُتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُلِيُ ذُنُوبِي جَمِيْعًا إِنَّه ۚ لَايَغُفِرُالذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهُدِنِيُ لِاحْسَنِ الْاَنْحَلَاقِ لَايَهُدِي لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصُرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصُرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ امَنْتُ بِكَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَٱتُّوبُ إِلَيْكَ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَبِكَ امَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِينَ وَعَظٰمِي وَعَصَبِي فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ اللَّهُمَّ

کیا کہ رسول اللہ ﷺ بجد کی نماز پڑھنی شروع کرتے تو کیا پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا بید عا پڑھا کرتے تھے 'اللھم'' سے ) آخر تک ( لیخی ا ب جبرائیل ،میکا ئیل اور اسرافیل کے رب، اے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اور اے پوشیدہ اور غیر پوشیدہ چیز وں کے جانے والے توبی اپنے بندوں کے درمیان ان چیز وں میں فیصلہ کرے گاجن کے متعلق ان میں اختلاف تھا۔ مجھا پے تھم سے وہ راستہ بتا دے جس میں حق سے اختلاف کیا گیا ہے توبی صراط متقیم پر ہے۔

باب۱۲۲۱۔ای ہے متعلق۔

ا٣٠٠ حضرت على بن الى طالب كيتم بين كدرسول الله الله على جب نماز میں کھڑے ہوتے تو فرماتے "وجھت وجھی" ہے "اتوب الميك" تك (يعني ميس نے اينے چرے كواس كى طرف متوجه كرايا جوآ سانوں اور زمین کو بالنے والا ہے۔ میں کسی مجی کی طرف (ماکل) نہیں ہوں اور نہ ہی میں مشرکین میں سے ہوں \_ بالیقین ميرى نماز ،مير يسارى عبادات ميراجينا اورميرا مرناسب خالصتا اللہ ہی کے لئے ہے جوتمام جہانوں کارب ہے۔جس کا کوئی شریک نہیں مجھے ای کا حکم دیا گیا ہے اور میں مانے والوں میں سے پہلے ہوں اےاللہ! تو بادشاہ ہے تیرےعلاوہ کوئی معبود نہیں ،تو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ۔میں نے اپنے او برظلم کیا اور اپنے گنا ہوں کا اعتراف کیاتومیرے تمام گناه معاف فرمادے اس لئے کہ گناہوں کا بخشنے والاصرف تو ہی ہے اور مجھے بہترین اخلاق عطا فرما تیرے علاوہ پیکی کے بس کی بات نہیں مجھ سے برائیاں دور کردے کیونکہ ي بھی صرف تو ہی کرسکتا ہے میں تجھ پر ایمان لایا۔ تو بری برکت والا اور بلند ہے۔ میں تھ سےاینے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اورتیرے سامنے توبہ کرتا ہوں) پھر جب رکوع کرتے تو ''اللهم'' ے 'عصبی' کک پڑھتے (لین اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے

رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلَا السَّمْواتِ وَالْارُضِيْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلاً مَاشِئْتَ مِنْ شَيْ فَإِذَا سَحَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَحَدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَحَدُتُ وَجُهِيَ لَكَ اسْلَمْتُ سَحَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ لِلَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُونُ اجْرُمَا يَقُولُ بَيْنَ اللَّهُ احْسَنُ الْحَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُونُ اجْرُمَا يَقُولُ بَيْنَ اللَّهُ الْحَسَنُ الْحَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُونُ اجْرُمَا يَقُولُ بَيْنَ اللَّهُ اللْمُواتِ الْمُواتُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْم

## يەحدىث حسن سىجى ہے۔

الطيالسى نا عبدالعزيز بن ابى سلمة ويوسف بن الطيالسى نا عبدالعزيز بن ابى سلمة ويوسف بن الماجشون قال عبدالعزيز ثنى عمى وقال يوسف الحبرنى ابى قال ثنى الاعرج عن عبيدالله بن آبي العبرنى ابى قال ثنى الاعرج عن عبيدالله بن آبي وافع عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبِ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلوةِ قَالَ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَالسَّمُواتِ وَالْارُضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِيُنَ إِنَّ صَلوتِي وَنُشْكِي وَمُحْيَاى وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاللهُمْ انْتَ الْمَلِكُ وَبِيْلُهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشْرِيلُكَ لَهُ وَبِيْلُهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَللهُمْ انْتَ الْمَلِكُ لَهُ وَبِيْلُهُ إِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُمْ أَنْتَ الْمَلِكُ لَهُ وَبِيْلُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ الْمُسْلِمِيْنَ اللهُمْ أَنْتَ الْمَلِكُ لَهُ وَبِيْلُولُ اللّهُمْ الْمُنْ نَفُسِي لَهُ إِلَيْ وَانَا مِنَ الْمُسلِمِيْنَ اللّهُمْ الْمُثَلِي لَهُ إِلَى الْمُسلِمِيْنَ اللّهُمْ أَنْتَ الْمُلِكُ لَهُ اللّهُ إِلّا الْنَتَ الْمُلِكُ مَنْ أَلُهُ اللّهُ إِلّا اللّهُ اللّهُ إِلّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• باتی دعائے معنی گذشتہ صدیث میں گزر بھے ہیں۔''لبیک'' سے''اتوب الیک'' تک معنی یہاں ندکور ہیں۔اس کے بعد کی دعائے معنی بھی پیچھے گزر بھے ہیں۔ لینن صدیث ۳۲۰۸ میں۔(مترجم)

#### ے آخرتک پڑھتے۔

وَاعْتَرَفُتُ بِذَنْهِي فَاغُفِرُلِيُ ذَنْبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِآخُسَنِ الْآخُلَاق لَايَهُدِىُ لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا لَايَصُرِفُ عَنِّى سَيَّعَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيُكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّلَيْسَ اِلَّيْكَ اَنَابِكَ وَالَّيُكَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُّوبُ إِلَيْكَ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ امَنْتُ وَلَكَ أَسُلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمِعَى وَبَصَرِى وَعِظَامِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلًا السَّمَآءِ وَمِلاً ٱلاَرْضِ وَمِلاَمَا يَيْنَهُمَا وَمِلاَمًا شِئْتَ مِنْ شَيُّ بَعْدُ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمُّ لَكَ سَجَدَتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ آسُلَمْتُ سَجَدٌ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّ رَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أحُسَنُ الْحَالِقِيْنَ ثُمَّ يَقُولُ مَا بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيم ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي مَا قَلَّمُتُ وَمَا أَخُرُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَماَ اَعُلَنْتُ وَمَا اَسُرَفُتُ وَمَا أَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُلَا إِلَّهَ إِلَّاأَنْتَ

### بیر مدیث حسن سیح ہے۔

٣٠٠٣ حدثنا الحسن بن على الحلال نا سليمان بن داو د الهاشمى نا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن موسلى بن عقبة عن عبدالله بن المفضل عن عبدالله بن المفضل عن عبدالرحمن عن الاعرج عن عبيدالله بن ابى رافع عَنُ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنُ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنُ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ وَقَعَ مَا يَدُهُ وَقَعَ يَدَيُهِ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ وَهُو الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْ مِن صَلُوتِهِ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْ مِن صَلُوتِهِ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْ مِن صَلُوتِهِ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيُهِ فِي شَيْ مِن صَلُوتِهِ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيُهِ فَي شَيْ رَفَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر وَقَعَ يَدَيْهِ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا قَامَ مِن سَحُدَ تَيُنِ وَقَعَ يَدَيُهِ كَذَلِكَ فَكَبّر

سرسر حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول خدا اللہ جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قرائت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اپ دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھاتے ای قرائت کے بعد کھڑے ہو کرجی کرتے اس کے علاوہ تشہد اور مجدوں وغیرہ کے دوران ہاتھ نہا تھاتے (رفع یدین نہ کرتے) بھر دور کعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کرتے ۔ اور جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے "وجھت و جھی" سے شروع کرتے تو تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے "وجھت و جھی" سے شاور ب المدے" (ترجمہ: المنجائی سے آخرتک لیعنی تیرے عذاب سے محالے کرتیرے عذاب سے محالے کرتیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں دے سکتا ۔ میں تجھ سے معقرت ما نگتا ہوں اور تو بہ علاوہ کوئی ٹھکا نہیں دے سکتا ۔ میں تجھ سے معقرت ما نگتا ہوں اور تو بہ علاوہ کوئی ٹھکا نہیں دے سکتا ۔ میں تجھ سے معقرت ما نگتا ہوں اور تو بہ علی کرتیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہیں دے سکتا ۔ میں تجھ سے معقرت ما نگتا ہوں اور تو بہ

وَيَقُولُ حِيْنَ يَفْتَتُحُ الصَّلْوَةَ بَعُدَ التَّكْبِيْرِ وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْا رُضَ حَنِيُفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحُيَايَ وَمَمَاتِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ بِلْلِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا مِنَ الْمُسَلِمِيْنَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي وَآنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفُسِيُ وَاعْتَرَفْتُ بِلَنْبِي فَاغْفِرُلِيُ ذَنْبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ \* لَايَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهُدِنِيُ لِاحْسَنِ الْآخُلَاقِ لَايَهُدِيُ لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصُرِفُ عَنِّي سَيَّهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَأَنَا بِكَ وَالَّيْكَ لَا يَصُرِفُ عَنَّىٰ سَيِّئَهَا لَامَنُحَا مِنُكَ وَلَا مَلُحَا إِلَّا اِلَّيْكَ اَسْتَغُفِرُكَ وَٱتُّوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ يَقُرُأُ فَإِذَا رَكَعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي رُكُوْعِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَبِكَ امَنُتُ وَلَكَ أَسُلَمُتُ وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمُعِي وَبَصَرِي وَمُجِّيُ وَعَظٰمِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرُّكُوع قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمِدَه عُمَّ يَتُبَعُهَا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلاً السَّمْوَتِ وَالْارْضِ وَمِلاَّمَا شِئْتَ مِنْ شَيْع بَعُدُ فَإِذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ وَبِكَ امَنُتُ وَلَكَ اسْلَمْتُ وَٱنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَه وَشُقَّ سَمُعَه و بَصَرَه تَبَارَكَ اللَّهُ أَحُسَنُ الْحَالِقِينَ وَيَقُولُ عِنْدَ إِنْصِرَا فِهِ مِنَ الصَّلُوةِ اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ مَاقَدَّمُتُ وَمَا اَخَّرُتُ وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَعُلَنُتُ وَٱنُتَ اللهِيُ لَآ اِللَّهَ الَّا ٱنُّبَتَ

کرتا ہوں) پھر قرائت کرتے اور رکوع میں جاکر بید عاپڑھے"اللّٰهم لک رکعت" ہے" اللّٰهم لک رکعت" ہے" رب العالمین" تک پھر رکوع ہے سراٹھاتے اور "من شیء" بعد تک دعا پڑھتے۔ پھر تجدے میں جاتے تو" اللّٰهم لک سجدت" ہے" احسن الخالقین" تک پڑھتے۔ پھر نماز ختم کرنے لگتے تو" اللهم اغفولی" ہے آ ٹر تک دعا پڑھتے۔

بیحدیث حسن صحیح ہے۔امام شافعی اور ہمار ہے بعض ساتھی اسی پڑمل کرتے ہیں۔اہل کوفہ میں سے بعض علاء کا کہنا ہے کہ بید عائیں نوافل میں پڑھی جائیں فرائفن میں نہیں۔ابوا ساعیل ترندی،سلیمان بن داؤد ہاشی نے قال کرتے ہیں کہ بیحدیث ہمارے نزدیک زہری کی سالم سےان کے دالد کے حوالے مے منقول حدیث کے مثل ہے۔

باب ١٦٦٧ \_ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ فِي سُحُودِ الْقُرُان ﴿ بِابِ١٢٧ رَجِده تلاوت كَل دعا كير \_

٢٠٠٤ حدثنا قتيبة نا محمد بن يزيد بن خنيس نا الحسن بن محمد بن عبيدالله بن ابى يَزِيُد عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَآءَ رَجُلِّ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَايُتُنِى اللَّيْلَةَ وَانَا نَآئِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَايُتُنِى اللَّيْلَةَ وَانَا نَآئِمٌ كَانِّى أَصَلِّى حَلُفَ شَحَرَةٍ فَسَحَدُتُ فَسَحَدَتُ فَسَحَدَتُ فَسَحَدَتُ الشَّحَرَةُ لِسُحُودِى فَسَمِعتُهَا وَهِى تَقُولُ اللَّهُمَّ الشَّحَرَةُ لِسُحُودِى فَسَمِعتُهَا وَهِى تَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وِزُرًا وَتَقَبَّلُهَا مِنَى كَمَا تَقَبَّلُتَهَا مِن وَالْحَعَلَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ عَبُّسٍ فَقَرًا النَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ عَبُسٍ فَقَرًا النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحُدَةً ثُمَّ مَالَا السَّحَدَةُ وَالَ السَّمَا عَنُ قَولُ السَّمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الْمَا عَنْ قَولُ السَّمَا وَالْمَا السَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَى السَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَعُولُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا لَوْلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا لَا السَّهُ ال

۳۲۰ ۳۲۰ دفت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک درخت کے بیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جب میں نے بحدہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ بحدہ کیا اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے بھی سا۔"اللّٰہم" سے "عبد ک داؤد" تک (یعنی یا اللّٰہ! میرے کئے اس کا اجر لکھ دے اور اس کی وجہ سے جھے سے (بوجھ) گناہ ہاکا کر بھراسے جھے سے اس طرح تو نے اپن بندے داؤد کی جو اور اس کی این جربح میں اللّٰہ سے اور وہ ابن عباس سے نقل سے قبول کیا تھا) ابن جربح ،عبید اللّٰہ سے اور وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ بھر رسول اکرم بھی نے بحدے کی آبیت پڑھی اور بحدہ کیا تو میں نے آب پڑھی اور بحدہ کیا تو میں نے درخت کے متعلق بیان کی تھی۔

### بيحديث غريب مم الصصرف اى سند سے جانتے ہيں۔ اس باب ميں ابوسعيد سے بھى روايت ہے۔

٣٢٠٥ حدثنا محمد بن بشارنا عبد الوهاب الثقفى نا حالد الحذاء عن ابى العالية عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُحُودِ الْقُرُانِ بِاللَّيْلِ سَحَدَ وَ جُهِى لِلَّذِي حَلَقَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

يه مديث حسن سيح ہے۔

باب ١٦٦٨ ـ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا حَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ ٢٠٠٠ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى نا ابن حريج عن اسحق بن عبدالله بُن آبِيُ طَلَحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ يَعْنِي إِذَا حَرَجَ مِن بَيْتِهِ بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ يَعْنِي إِذَا حَرَجَ مِن بَيْتِهِ بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَالَ يَعْنِي إِذَا حَرَجَ مِن بَيْتِه بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنهُ الشَّيْطَانُ لَا حَولَ وَلا قُوقَةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ عُنهُ الشَّيْطَانُ

۳۲۰۵ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ظارات کو مجدہ تلات کرتے تو یہ دعا پڑھے "سجد و جھی" .....آ خرتک (یعنی مبرے چیرے نے اس ذات کے لئے مجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس میں اپنی طاقت وقوت سے کان اور آ کھ بنائے۔

باب ۱۷۲۸ \_ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعائیں۔
۲۲۰۷ \_ حفر ت انس بن مالک گہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ فرمایا: جو
شخص گھر سے نکلتے وقت "بسم الله ..... الابالله" تک پڑھ لے تو
اس سے کہاجاتا ہے کہ تو شر سے بچالیا گیا تیرے لئے یہ کافی ہے اور
شیطان اس سے دور ہوجاتا ہے (ترجمہ: اللہ کے نام سے میں نے اللہ

یں پر مجروسہ کیا۔ گناہ سے نیچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔)

پیروریث حسن سیح غریب ہے ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔ باب ۲۶۹ مینهٔ باب ۱۶۶۹ مینهٔ ٣٢٠٧\_ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٦٧٠ ـ مَايَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ

۳۲۰۸ حدثنا احمد بن منیع نا یزید بن هارون قال نا ازهر بن سنان نا محمد بن واسع قال قدمت مكة فَلَقِينَىُ عَبُدُاللَّهِ بُن عُمَرَ إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ دَحَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَاشَرِيْكَ لَه ' لَه ' الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِينُتُ وَهُوَ حَنٌّ لَّا يَمُونُتُ بِيَدِهِ الْعَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْفِ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَّمَحَى عَنْهُ ٱلْفَ ٱلْفِ سَيِّعَةٍ وَّرَفَعَ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ دَرَجَةٍ

سفيان عن منصور عن عامر الشُّعُبيُّ عَنُ أُمُّ سَلُمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنُ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَىَ اللَّهِ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعَوُدُبِكَ مِنْ أَنُ نَزِلَ أَوْنُضَلَّ أَوْ نَظُلِمَ أَوْ نَظُلَمَ أَوْنَحُهَلَ أَوْ يُحُهَلَ عَلَيْنَا

باب ١٧٤- بازر مين داخل هوتے وقت يرا صنے كى دعا۔

٣٢٠٨\_ حضرت عمرٌ كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے فر مایا: جو شخص مازار میں داخل ہوتے وقت ' الاالله الاالله" سے "قلير" تك يروه لے اس کے لئے ہزار ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں، ہزار ہزار برائیاں مٹائی جاتی بین اور ہزار ہزار ورجات بلند کئے جاتے ہیں۔ • (ترجمہ: الله کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ننہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ۔ باوشابت اورتمام تعریقیں صرف اس کے لئے ہیں وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔وہ ہمیشہ زندہ رہے گالبھی نہیں مرے گا۔ خیراس کے ہاتھ میں ہے اوروه ہر چیزیر قادر ہے۔)

٢٠٢٠ حضرت امسلمة فرماتي بين كدرسول الله الله جب كر سے نكلتے

توبدوعا يرصة 'بسم الله' الله عرتك (يعن الله ك نام ي،

میں اللہ ہی پر بھرومہ کرتا ہوں ،ا باللہ میں تجھ سے اس سے بناہ مانگنا

ہوں کہ میں پیسل جاؤں یا بھٹک جاؤں یا میں کسی بریا کوئی مجھ برظلم

کرے یامیں جہالت میں پڑجاؤں یا کوئی مجھ پر جہالت کرے )

بیحدیث غریب ہےا ہے آل زبیر کے خزائجی عمروین دینار نے سالم بن عبداللہ سے اس کی مانند قتل کیا ہے۔احمہ بن عبدہ ضی ،حماد بن زیداورمعتمر بن سلیمان سے وہ دونوں عمرو بن دینار ہے وہ سالم ہے وہ عبداللہ بن عمر مے وہ اپنے والد ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ نے قل كرت بي كه جوبازار مين جائ اوريدعاير ه "لا الله الاالله" ، قدير" تك تواس كے لئے بزار بزار نيكياں كلهي جاتى بين، بزار ہزار برائیاں مٹائی جاتی ہیں اوراس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے۔

باب ١٦٧١ \_مَاجَآءَ مَايَقُولُ الْعَبُدُ إِذَا مَرضَ

٣٢٠٩\_ حدثنا سفيان بن وكيع نا اسمعيل بن محمد بن جحادة نا عبد الحبار بن عباس عن ابي اسحق عن الاعز ابي مسلم قَالَ اَشْهَدَ عَلَى اَبِي سَعِيْدٍ وَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ لَآاِلَةَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ صَدُّقَهُ وَقَالَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا اَكُبَرُ وَإِذَا قَالَ لَآالِهُ إِلَّا

باب ١٦٤١ - اگركى كوكى مرض لاحق موجائة ويدهايز هـ ٣٢٠٩ حضرت ابوسعية اورابو بريرة وونول في كوابى دى كدرسول الله الله اكبو" كَبْمَا عِرْتُحْصِ" لاالله الاالله والله اكبو" كَبْمَا بِ\_الله تعالی اس کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ (وہاں) ''میرےعلاوہ کوئی معبوز نہیں ، میں بہت بڑا ہوں''ادر جو تحض ''لاالله الاالله وحده" كہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں''(وہاں) میر ہے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں تنہاہوں ،میر اکوئی شریک نہیں''

ہزار ہزار کاعددان چیزوں کی کثرت کے لئے بطور کنامیاستعال کیا گیا ہے۔ (مترجم)

نیز جوخص "الالله الاالله له الملک وله الحمد" کہتا ہے والله جواب میں کہتا ہے در تمام المحد الله الاالله و الاحول تعریفیں میرے ہی لئے بین 'پھر اگر کوئی "الاالله الاالله و الاحول ولا قوق الابالله "کہتا ہے واللہ تعالی فرما تا ہے۔" میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے نیجنے یا نیکی کرنے کی طاقت صرف میری ہی طرف سے ہے۔ 'رسول الله ولا قال کرتے تھے کہ جوش بیاری میں میکلمات پڑھاور پھر مرجائے واسے آگنیں کھائے گی۔

بیحدیث حسن ہےاہے شعبہ بھی ابواسحاق ہے وہ ایک اعرابی مسلم ہے اور وہ ابو ہریرہ اور ابوسعید نے قل کرتے ہیں۔ بیغیر مرفوع ہے اور اس کے ہم معنی ہے۔ محمد بن بشار نے بیحدیث محمد بن جعفر ہے اور انہوں نے شعبہ نے قل کی ہے۔

باب ١٦٧٢ ـ مَا جَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَاى مُبُتَلًى باب ١٦٧٢ ـ الركى كومصيب مين مثلا ويصح كيابر هـ؟

 مدالله بن يزيع قال نا عبدالله بن يزيع قال نا عبدالوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى ال الزبير عن سالم بن عبدالله بن عُمَر عَنِ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنَ ابُنِ عُمَر عَنَ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنَ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنُ ابُنِ عُمَر عَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ رَاى صَاحِبَ بَلَاةٍ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي وَمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلى كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ مِمَّ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَّاكَانَ مَاعَاشَ تَفْضِيلًا إلَّا عُفِي مِنَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَّاكَانَ مَاعَاشَ مَاعَاشَ

یہ صدیث غریب ہے اور اس باب میں ابو ہریرہ اور عمرو بن دینار ہے بھی روایت ہے۔ یہ آل زبیر کے خزانچی ہیں بحد ثین کے بزدیک وی نہیں اور سالم بن عبداللہ بن عرائے اللہ بالا مادیث اللہ بن عرائے اللہ بن اللہ بن عرائے اللہ

باب ١٦ ٧٣ \_ مَايَقُولُ إِذَا قَامَ مِنُ مَّحُلِسِه

باب ۲۲۱۱ حدثنا ابوعبيدة بن ابي السفر الكوفي واسمه احمد بن عبدالله الهمداني نا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج احبرني موسى بن عقبة

باب ١٩٤٣ مجلس سے اٹھتے وقت را صنے كى وعار

۳۲۱۱ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اگر کوئی مخص کسی ایم مجلس میں بیٹے جس میں بہت لغوبا تیں ہوں اور پھرا تھنے سے کہلے "سبحانک" سے کہلے "سبحانک" سے کہلے د

أَبِي صَالِح عَن اَبِيهِ عَن اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَلَسَ فِي مَجُلِس فَكُثُرَ فِيهِ لَعَمُهُ وَقَالَ قَبُلَ أَنُ يَقُومَ مِنُ مَّحُلِسِهِ ذَلِكَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَلَهُ مَاكَانَ فِي مُحلسه ذلكَ

اس نے جو ہا تیں اس مجلس میں کی ہوتی ہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ (ترجمہ: تیری ذات ماک ہےا۔ اللّٰہ تمام تعریقیں تیرے ہی لئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبودنہیں اور تھے ہے ا مغفرت مانگتااور تیرےسامنے تو پہ کرتا ہوں کے

اس باب میں ابو برزہ اور عاکشہ سے بھی روایت ہے۔ بیحدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے ہم اسے سہیل کی روایت سے صرف ای سندے جانتے ہیں۔

> ٣٢١٢ حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي نا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُعَدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنُ قَبُلِ أَنُ يَقُومُ رَبِّ اغْفِرُلِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ

التَّوَّابُ الْغَفُورُ

يەھدىپەخىن تىچىخى غرىب ہے۔ باب١٦٧٤ م مَا يَقُولُ عِنْدَ الْكُرُب

٣٢١٣ حدثنا محمد بن بشارنا معاذ بن هشام قال ثنى ابى عن قتادة عَنُ أبي العَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ يَدُعُوُا عِنْدَالُكُرُبِ لَا إِلَّهَ الَّا اللَّهُ ٱلْحَلِيْمُ الْحَكِيْمُ لَا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ لَا اِللَّهُ اللَّهُ رَبُّ السَّمْواتِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمَ

٣٢١٢ \_ حفزت ابن عرفر ماتے بی كه رسول الله على برمجلس ہے اٹھتے وقت سومرتبه بيه دعا برها كرتے تھے اور بير گناجا تا تھا۔"رب اغفولی" سے آخرتک (لین اے رب مجھے معاف فر مادے تو ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

باب۲۱۷۴ کرب کے وقت بڑھنے کی وعانہ

وقت بدوعا يرها كرتے تھے "لاالله الاالله" سے آخرتك (يعنى الله كسواكونى معبودنيس وهليم (بردبار) اور حكيم باس كعلاوه كوئى معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ آسانوں اور ہڑے عرش کا مالک ہے۔)

محمد بن بشار بھی ابن عدی ہے وہ قادہ ہے وہ ابوعالیہ ہے اور وہ ابن عباس مے مرفوعاً اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں علیٰ ہے بھی حدیث منقول ہے رپی حدیث حسن سیجے ہے۔

> ٣٢١٤\_ حدثنا ابوسلمة يحيى بن المغيرة المحزومي المديني وغير واحد قالوا انا ابن ابي فديك عن ابراهيم بن الفضل عَن المَقْبُرِيّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهَمُّهُ

٣٢١٣ حضرت ابو بريرة فرمات بين كدرسوك الله على جب كسي وحد ت تحت فكريس بتلا موت توسراً سان كي طرف الهاكر كمت "سبحان الله العظيم" اور جب دعا كے لئے كوشش كرتے تو كتے "ياحى ياقيوم."

الْاَمُرُ رَفَعَ رَاْسَهُ لِلى السَّمَآءِ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيُمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَآءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

#### يەھدىث غريب ہے۔

باب ١٦٧٥ \_مَاجَآءَ مَايَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

٣٢١٥ حدثنا قتيبة نا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبدالله بن الا شج عن بسربن سعيد عن سعد بن آبِي وَقَاصِ عَنُ حَوُلَةَ بِنُتِ الْحَكِيُمِ السَّلَمِيَّةِ عَنُ رَسُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَزَلَ مَنْزِلاً وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَزَلَ مَنْزِلاً فَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ اللهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّمًا حَلَقَ لَمُ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ لَمُ يَصُرُّهُ شَيْعً مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

باب۵۱۲۷ کسی جگه تھیرنے کی وعالہ

۳۲۱۵ حضرت خولہ بنت علیم سلمیة ،رسول اکرم اللہ التامات که فر مایا: جو خص کسی جگه مسلمیة ،رسول اکرم اللہ التامات که فر مایا: جو خص کسی جگه تم سر عاد ت اللہ کتام کلمات کی من شرما حلق (لیعنی میں مخلوق کے فساد سے اللہ کے تمام کلمات کی پناہ مانگنا ہوں) پڑھ لے اسے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔

بیحدیث حسن محیح غریب ہے۔ مالک بن انس بھی یعقوب اٹنج سے اس کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھریہا بن مجلان سے بھی یعقوب بن عبداللہ بن اللہ کے حوالے سے منقول ہے۔ وہ اسے سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں اور وہ خولہ سے ذکور وہ بالا حدیث ابن محید بن محید بن

باب١٦٧٦\_مَايَقُولُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا

باب١٧٤١ سفرك لئے جاتے ہوئے بڑھنے كى دعاب

۳۲۱۲ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے جب سفر کے لئے اپنی سواری پر سوار ہوتے تو اپنی انگلی سے (آسان کی طرف) اشارہ کرتے۔ (شعبہ نے بھی انگلی دراز کر کے دکھائی) پھر فرماتے 'اللہم' سے آخر تک۔ (لیمنی اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور گھر والوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ اپنی خیر خواہی سے میرے ساتھ وہ اور اپنے ہی فرے میں لوٹا۔ اے اللہ اپنی خیر خواہی سے میرے ساتھ وہ اور اپنے ہی فرے میں لوٹا۔ اے اللہ زمین کی (مسافت کو) ہمارے لئے چھوٹا کر وے اور سفر کو آسان کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سفر کی مشقت اور مشاف کو ایر اور نامر اولو شخے سے بناہ ما نگر ہوں)

سوید بن نفر بھی عبداللہ بن مبارک سے اور وہ شعبہ ہے ای سند سے ای کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ بی حدیث حضرت ابو ہریر ؓ کی روایت سے مسن غزیب ہے۔ ہم اسے صرف ابن عدی کی شعبہ کے حوالے سے منقول حدیث سے پہچانتے ہیں۔

 ٣٢١٧ حدثنا احمد بن عبدة الضبى نا حماد بن زيد عن عاصم الا حُولِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ سَرُحَسَ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَا لُخَلِيْفَةُ فِى الْا هُلِ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ اصَحَبُنَا فِى سَفَرِنَا وَ اخْلَفُنَا فِى اهْلِنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْوَذُبِكَ مِنَ اهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ وَعَشَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ مِنَ النَّيْ الْمُنْظَرِقِ بَعُدَ الْكُورِ وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظْلُومُ وَ مِنْ سُوءِ الْمَظْلُومُ وَ مِنْ سُوءِ الْمَظْلُومُ وَ مِنْ سُوءِ الْمَظْلُومُ فِي الْآهُل وَالْمَال

کا ساتھی اور گھر والوں کا خلیفہ ہے۔ اے اللہ! سفر میں ہمارے ساتھ رہ اور ہمارے گھر والوں کی نگہبانی کر۔ یا اللہ! میں تجھ سے سفر کی مشقت اور رنجیدہ یا نا مرادلو لینے سے بناہ مانگتا ہوں۔ نیز ایمان سے کفر کی طرف لو شنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر مظلوم کی بدد عااور اہل و مال میں کوئی برائی د کیھنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

یہ مدیث حسن سیجے ہے اور حور بعد الکور کی جگہ بعد الکون بھی منقول ہے اس سے مراد خیر سے شرکی طرف اوشاہے۔

باب ١٦٧٧ ـ مَا حَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ بِاب ١٦٧٧ ـ مَا حَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ

٣٢١٨\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د قال انبانا شعبة عن ابى اسحاق قال سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ بنَ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ قَالَ آيَبُونَ تَآيِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

بیر مدیث حسن صحیح ہے۔ توری یہی مدیث ابواسحاق ہے اور وہ براء سے نقل کرتے ہوئے رہیے بن براء کا ذکر نہیں کرتے۔ شعبہ کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں ابن عمر اور جابر بن عبداللہ اسے بھی روایت ہے۔

باب١٦٧٨\_مِنْهُ

٣٢١٩ حدثنا على بن حجرانا اسمعيل بن جعفر عَن حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَانِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَآبَةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

یه مدیث حسن سیحی غریب ہے۔

باب ١٦٧٩ مَاجَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا وَدَّعَ إِنْسَانًا السليمى ٣٢٢. حدثنا احمد بن عبيدالله السليمى البصرى نا ابوقتيبة سلم بن قتيبة عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن يزيد بن أُمَيَّةً عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَبدالرحمٰن بن يزيد بن أُمَيَّةً عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدَ عُهَا حَتَّى يَكُونُ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ اللَّهِ يَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوُدِعُ اللَّهَ يَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوُدِعُ اللَّهَ يَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوُدِعُ اللَّهَ

ماب۱۶۷۸ ایس سے تعلق ب

۳۲۹ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی سفر سے لوٹے تو مدینہ کی دوڑاتے۔اوراگر کسی اور سے تو مدینہ کی محبت کی وجہ سے تیز چلاتے۔

باب ۱۹۷۹ کی کورخصت کرتے وقت کے دعائید کلمات۔ ۳۲۲ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھی جب کسی کو رخصت کرتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ خو و آنخضرت بھی کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ پھر فرماتے ''استو دع'' ہے آخر تک یعنی میں اللہ تعالی کو تیرے دین والیمان اور آخری اعمال کا امین بنا تا ہوں۔

دِيْنَكَ وَامَا نَتَكَ وَاحِرَ عَمَلِكَ

### بیرحدیث اس سند سے غریب ہے اور اس کے علاوہ دوسری سند سے بھی حضرت عمر سے منقول ہے۔

٣٢٢١ حدثنا اسمعيل بن موسلى الفزارى نا سعيد بن حثيم عَنُ حَنُظَلَةَ عَنُ سَالِم آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَنُ أُدُنُ مِنِيْ اُوَدِّعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا فَيَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِّعُنَا فَيَقُولُ السَّوُدِ عُ الله دِيْنَكَ وَامَا نَتَكَ وَحَواتِيْمَ عَمَلِكَ

بیصدیث سالم بن عبدالله کی سند ہے۔

باب ۱۹۸۰ مِنْهُ

٣٢٢٢ حدثنا عبدالله بن ابى زياد نا سيارنا جعفر بن سليمان عَنُ ثابتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَآءَ رَجُلُ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولِ اللهِ اِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدُنِي قَالَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُواى قَالَ زِدُنِي قَالَ وَ غَفَرَ ذَنبَكَ قَالَ زِدُنِي بِآبِي اللهُ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنتَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنتَ

### يەھدىت شن غريب ہے۔

باب ١٦٨١\_منة

٣٢٢٣ حدثنا موسى بن عبدالرحمٰن الكندى الكوفى نازيد بن حباب احبرنى اسامة بن زيد عن سَعِيُدِ الْمَقُبُرِى عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ اَن أُسَافِرَ فَاَوْصِنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتَقُوى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا اَنُ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَ اَطُولُهُ البُعْدَ وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ السُّفَرَ السَّفَرَ السُّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَاسِلَالِي السَّفَرَ السَّفَرَ السَاسِلَالِي السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفِرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَّفَرَ السُلْسُولَ السَّفَرَ السَّفَرُ السَاسِلَالِي السَّفَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَاسَاسَاسُ السَّفَرَ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَّفَ السَّهُ السَّفَ السَّفَرَ السَّفَرَ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسُ السَاسَاسَاسُ السَاسَاسُ السَّ

#### بیعدیث حسن ہے۔

بإب١٦٨٢\_ مَاذُكِرَ فِي دَعُوةِ الْمُسَافِر

٣٢٢٤\_ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعاصم نا الحجاج الصواف عن يحيى بن ابى كثير عَنُ أَبِي جَعُفَرَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

۳۲۲ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ابن عمر جب کسی کورخصت کرتے تو اسے کہتے کہ قریب آؤتا کہ میں تنہیں ای طرح رخصت کروں جس طرح رسول اللہ بھی کسی کورخصت کیا کرتے تھے پھر'' استودع'' سے آخرتک کہتے۔

باب ١٧٨٠ اي سيمتعلق \_

۳۲۲۲ ۔ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ ایک شخص رسوا اللہ بھی کی خدمت میں صاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں سفر کے لئے روانہ ہور ہاہوں مجھے تو شد دیجئے فر مایا: اللہ تعالی تجھے تقوی کا تو شد دیے عرض کیا اور زیادہ دیجئے ۔ فر مایا: اور تیر ہے گناہ معاف کر ہے۔ عرض کیا اور زیادہ سیجئے ۔ میرے ماں باپ آپ بھی پر قربان ۔ فر مایا: اور تیر ہے گئا تو جہاں کہیں بھی ہو فیر کوآسان کر دے۔

باب ۱۲۸۱ اس سے متعلق۔

۳۲۳۔ حضرت الو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ! میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جھے وصیت کیجئے فرمایا: اللہ سے ذرتے رہنا اور ہر بلندی پر اللہ اکبر کہن اور جب وہ چلاتو دعا کی کہ یا اللہ اس کے لئے زمین کی مسافت کو کم کر دے اور اس پر سفر آسان کر۔

باب١٩٨٢\_مسافري دعاكي قبوليت\_

۳۲۲۴ حفرت ابو ہریرہ گہتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فر مایا: تین آ دمیوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں مظلوم، مسافر اور باپ کی ہینے کے لئے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُواتٍ مُستَحَابَاتٌ دَعُوةً المُطَلُومِ وَدَعُوةُ المُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

علی نے بیر حدیث اساعیل بن ابراہیم سے انہوں نے ہشام دستوائی ہے اور انہوں نے بیخی سے ای سند سے اس کے مثل نقل کی ہے۔ اس میں بیالفاظ میں "مستجابات لا شک فیھن" (یعنی تمین دعا کمیں بلاشک وشبہ قبول ہوتی ہیں) بیرصد یث سے۔ اور ابوجعفر وی ہیں جن سے بیچیٰ بن ابی کشر نے روایت کی ہے۔ انہیں ابوجعفر مؤذن کہتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ ان کا تام کیا ہے۔

ا باب۱۹۸۳ سواری برسوار ہونے کی دعا۔

۳۲۲۵ حضرت علی بن رسید فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پائ ان کے میں رکھا تو کہا" لیم اللہ" گھر جب اس پر بیٹھ گئے تو" سبحان اللہی" میں رکھا تو کہا" لیم اللہ" گھر جب اس پر بیٹھ گئے تو" سبحان اللہی" سے" لمنقلبون" تک پڑھا۔ (لیخی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے میارے لئے مخر کر دیا۔ ہم تو اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپ زب کی طرف لوٹ کرجاتا ہے) پھر تین تین مرتبہ الحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے کے بعد بید عاپڑھی" سبحانک" سب الا انت" تک (لیمن تیری ذات پاک ہمیں نے ہی اپ او پڑھا کم کیا لہذا تو مجھے معاف کردے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخش سکتا) پھر ہننے گئو میں نے رسول اللہ الکوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے میں نے رسول اللہ الکوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے میں نے رسول اللہ الکوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے اپ کیا۔ پھر آ پ کھی انسے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فر مایا: تمہارے دب کو معاف کردے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کومعاف نہیں کرسکا۔

باب ١٦٨٣ ـ مَا حَآءَ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَآبَةً لَيْ الْبِي ٣٢٢٥ ـ حدثنا قتيبة ثنا ابوالاحوص عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا أُوْتِي لِسُحَاقَ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيًّا أُوْتِي بِدَائِةٍ لِيَرُكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ الرِّكَابَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ فَلَمَّا السُتَوٰى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ ثُلَّا اللَّهُ أَمُّ قَالَ اللَّهِ فَلَمَّا اللَّهُ أَكْبَرُ سُبُحانَ اللَّهِ فَلَاثًا اللَّهُ اكْبَرُ سُبُحانَ اللَّهِ فَلَاثًا اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ مِنُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتُ يُولُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اعْفِرُلَى قَالَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اعْفِرُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِ اغْفِرُلَى اللَّهِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَا الْمَا الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَالَّةُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَا الْمَالِلَةُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرِالِهُ الْمَا الْمَالِمُ الْ

ذُنُوبِيُ إِنَّهُ ۚ لَا يَغُفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ

اس باب میں ابن عرابے بھی روایت ہے۔ بیصد بث حسن سی ہے۔

مَاتَرُضَى اللَّهُمَّ هَوَّنُ عَلَيْنَا الْمَسِيْرَ وَاطُوعَنَّا بُعُدَ الْأَرْضِ اللَّهُمِّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي ٱلاَهُلِ ٱللَّهُمَّ اصُحَبُنَا فِي سَفَرِنَا وَاتُحَلُّفُنَا فِي اَهُلِنَا وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ الِي اَهُلِهِ الْبَبُونَ اِنْشَآءَ اللَّهُ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ

### بيمديث حسن ہے۔

باب٤ ١٦٨٤ ـ مَاجَآءَ مَايَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرّيُحُ ١٦٢٧\_حدثنا عبدالرحمن بن الاسود ابوعمرو ابصري نا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عَنُ عَطاَء عَنْ عَآئِشَةُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَاَى الرِّيْحَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَّا فِيُهَا وَخَيُرِمَا أُرُسِلَتُ بِهِ وَأَعُوٰذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٍّ مَا فِيُهَا وَشَرَّمَا أُرُسِلَتُ بِهِ

باب،۱۷۸ آ ندهی کے وقت پڑھنے کی دعا۔

٣٢٢٧ \_ حفرت عائش فرماتي بين كدرسول الله على جب آندهي ويكفة توردعارا صقد اللهم عي خرتك (لعني اسالله! من تحم عاس آ ندھی ہے خیر ادراس میں موجود خیر کا سوال کرتا ہوں۔ نیز میں اس کے ساتھ بھیجی گئی خیر کا بھی طلیگار ہوں۔ پھر میں اس کےشر ،اس میں موجود شراورجس شر کے ساتھ میجیجی گئی ہے اس سے تیری پناہ جا ہتا

ساتھەرە ادراہل وعیال کی نگہبانی فر ما\_ ) پھر جب گھر واپس لوٹتے تو

فرمات "آئبون .... الخ" (لعنى انشاء الله بم لوث والى، توبه

كرنے والے اورائي رب كى تعريف بيان كرنے والے يہيں۔

يرحديث حسن ہاوراس باب ميں الى بن كعب سے بھى روايت ہے۔

باب١٦٨٥ ـ مَايَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ

٣٢٢٨\_ حدثنا قتيبة نا عبدالواحد بن زياد عن حجاج بن ارطاة عن ابي مطر عن سَالِم بُنِ عَبُدِاللَّهِ ابُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوُتَ الرَّعُدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اَللَّهُمَّ لَاتَقُتُلُنَا بغَضَبِكَ وَلاَ تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَا فِنَا قَبُلَ ذَلِكَ

باب١٦٨٥ ـ باول كي گرج سننے پر پڑھنے كى دعا۔

٣٢٢٨ حضرت عبدالله بن عرفقر ماتے ہیں كدرسول الله الله جب بادل كى كرج اور كرا كرا مث سنة تويد دعا يرصة -"اللهم" عن آخرتك (لعنی اے اللہ اہمیں ای غضب سے قل ندر ہمیں این عذاب نے ہلاک نہ کراور ہمیں اس (عذاب وغیرہ) سے پہلے معاف کر دے۔

يدهديث غريب بهم اصصرف اى سند سے جانے ہيں۔

باب١٦٨٧ \_ مَاحَآءَ مَا يَقُولُ عِنْدُ رُؤُيةِ الْهَلَالِ ٣٢٢٩\_ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر العقدى وا سليمان بن سفيان المديني قال ننى بلال بُنْ يَحُمِينَ بُن طَلُحَةَ بُن عُبَيُدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَآى الْهِلَالَ قَالَ اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُن وَالْإِيْمَان وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ بەھدىيە حسن غريب ہے۔

باب١٧٨٦ - جاند د يكضح كا دعا ـ

٣٢٢٩ حفرت طلحه بن عبيد الله فرمات بين كدرسول اكرم على جب عاندو کھتے تو یہ دعایا ہے ''اللهم'' سے آخر تک (لینی اے اللہ ہم پر اس جا ندکوخیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور تيرارب اللدي\_

باب١٦٨٨ \_ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْغَضَبِ

به ٣٢٣ حدثنا محمود بن غيلان نا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى عن مُعَادِ بن جَبَلِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ اسْتَبُ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَى عُرِفَ الْعَضَبُ فِي وَجَهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَو قَالَهَا لَذَهَبَ غَضَبُه أَعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيْطِن الرَّحِيمِ

ہاب ۱۷۸۸ اعصر کے وقت پڑھنے کی دعا۔

۳۲۳- حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کد دو شخص آنخضرت کے موجودگی نی ایک دوسر کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہاں تک کدایک کے چبرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے تو رسول اللہ کے فرمایا: میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر ہیروہ کہہ لے تو اس کا غصہ زائل ہوجائے گا۔"اعوذ بالله"……النع.

اس باب میں سلیمان بن صرد ہے بھی روایت ہے۔ محد بن بیثار بھی عبدالرحمٰن نے اور وہ سفیان ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں بیصدیث مرسل ہے اس لئے کہ معاق ہے عبدالرحمٰن بن الی لیلی کا ساع ٹا بت نہیں کیونکہ معاق کا انتقال حفزت ممر کے دور خلافت میں ہوا اور اس وقت عبدالرحمٰن کی عمر چھسال تھی۔ شعبہ بھی تھم ہے اور عبدالرحمٰن بن الی لیل سے اچھی طرح روایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمٰن نے عمر بن خطاب سے روایت بھی کی ہے اور انہیں و یکھا بھی ہے۔ ان کی کنیت۔ ابو میسٹی اور والد کا نام بیار ہے۔ عبدالرحمٰن سے منقول ہے کہ انہوں نے انصار میں سے ایک سو بیں صحابہ گی زیات کی ہے۔

باب١٦٨٨ ـ مَايَقُولُ إِذَا رَاى رُؤُيايَكُرَهُهَا

٣٢٣١ حدثنا قتيبة بن سعيد نا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبدالله بن حَبَّابِ عَنُ آبِي سَعِيُد بِاللهِ عَنُ آبِي سَعِيُد بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَاى أَحَدُكُمُ الرُّوُيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلَيْحُمِدِ اللهَ عَلَيْهَا وَ لَيُحَدِّثُ بِمَارَاى وَ إِذَارَاى غَيْرَ فَلَيْسَتَعِدُ فَلَيْكُم مِنْ الشَّيُطُنِ فَلَيْسَتَعِدُ فِللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِاَحْدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِلآحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِلآحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِلآحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِلْحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَاللهِ اللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلاَيَذُكُرُهَا لِلْحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

باب ١٦٨٨ ـ براخوب د كيف پر پڑھنے كى دعا۔

سرس سے کوئی اچھا خواب دیکھے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اگرتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو ساللہ کی طرف سے ہے اسے چاہئے کہ ایک کی برا نواب دیکھے تو سے ایان کر سے اور خواب لوگوں کوسنا نے اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو سے شیطان کی طرف سے ہے اسے چاہئے کہ اس کے شرسے اللّٰہ کی پناہ مائے اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کر سے تا کہ اسے کوئی ضررنہ پہنچا سکے۔

اس باب میں ابوقادہ سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث اس سند سے حدیث سیح غریب ہے۔ ابن الہاد کا نام یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن بادمد نی ہے بیرمحدثین کے نزد یک ثقہ ہیں ان سے امام مالک اور بہت سے حضرات روایت کرتے ہیں۔

باب١٧٨٩ ـ يهلا جل ويكهني ريز صنح كي دعا ـ

سرسول خدا الله مررة فرمات بن كدلوك جب ببلا بهل و كمية تو رسول خدا الله كل خدمت اقدى من بيش كرت اور آ ب الله بهار عالى برخ صفح " تك ( لين ا الله مار على الله مار

باب ١٦٨٩ ـ مَايَقُول إِذَا رَاَى الْبَاكُورَةَ مِنَ النَّمَرِ ٣٢٣٢ ـ حدثنا الانصارى نا معن نا مالك ونا قتيبة عن مالك عن سهيل بن آبي صالح عَن آبيه عَن آبي هُ مُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَاَوُا أَوَّلُ النَّمَرِ جَاءً وُا بِهِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ اللَّي رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ

لَّنَا فِي ثِمَارِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ مُدِّنَا اَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَهْيُمَ عَبُدُكَ وَخَلِيُلُكَ وَنَبِيُّكَ وَالِّنِي عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ وَالَّهُ ۚ دَعَاكَ لَمَكَّةَ وَالَّا آدُعُوكَ لِلمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَادَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِئْلَهُ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُواً صُغَر وَلِيُدٍ يَّرَاهُ فَيُعُطِيَهُ ۚ ذَٰلِكَ الشَّمَرَ

یبطدیث حسن سیجے ہے۔

باب، ١٦٩٠ ـ مَا يَقُولُ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا

٣٢٣٣ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهیم نا علی بن زید عن عمر هوابن ابی حَرْمَلَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَلَى مَيْمُونَةً فَحَآءَ تُنَا بِإِنَآءٍ مِّنُ لَّبَنِ فَشَرِ بَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا عَنُ يُمِينِهِ وَحَالِدٌ عَنُ شِمَالِهِ فَقَالَ لِيَ الشُّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ الْرُتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلُتُ مَا كُنْتُ ٱوْثِرُ عَلَى سُوركَ آحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَطُعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلَيَقُلُ ٱللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيُهِ وَٱطُعِمْنَا خَيْرًا مِّنُهُ وَمَنُ سَقَاهُ اللَّهُ لَبُنَّا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيُهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيُّ " يُحْزِئُ مَكَانَ الطَّعَام وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ

باب ١٦٩١ ـ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ

۳۲۳٤\_حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيد نا تُورِبن يزيد نا حالد بن مَعُدَانَ عَنُ أَبِيُ أُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَآئِدَةُ مِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُداً كَثِيْرًا طَيِّباً مُّبَارَكَا فِيُهِ غَيْرَ مُوَدَّعِ وَّلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

میں برکت پیدا فرماراے اللہ ابراہیم تیرے دوست، بندے اور نی تصانبول نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی۔ میں بھی تیرابندہ اور نی ہوں میں تجھ سے مدینہ کے لئے وہی تچھ مانگتا ہوں جوانہوں نے مکہ<sup>ا</sup> ك لئم مانكا تفار بلكداس بدوكنا ) جرآب على جس چھو في بيج کود تکھتےاہے بلاتےاوروہ پھل عنایت کرتے۔

باب ١٦٩٠ کھانے کے بعد پڑھنے کی وعا۔

۳۲۳۳\_حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خالد بن ولیڈ اور میں رسول ا کرم ﷺ کے ساتھ حفزت میمونہؓ کے ہاں داخل ہوئے وہ ایک برتن میں دودھ لے کرآئیں۔آپ لے نے دودھ پیا۔ میںآپ لے کے دائیں اور خالد ہائیں جانب تھے۔ چنانچہ مجھے بینے کے لئے دیا اور فرمایا کہ تن توتمہارا بے کیکن اگرتم جا ہوتو خالد کوایے اوپر مقدم کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا: میں آ بھے کے جو شھے ریکی کومقدم نہیں کرسکتا۔ پھررسول يرُه\_"اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرٌ امنه" (يعني الالله! ہمارے لئے اس میں برکت پیدا فرمااورہمیں اس سے بہتر کھلا )اوراگر كسى كو دوده بإكس تو بير دعا براهي اللهم بارك لنا فيه و ذ دنامنه ''(لعنی اے اللہ! ہمارے لئے اس میں برکت پیدافر مااور سیہ (دودھ) مزیدعطافرما۔) پھرآنخضرت ﷺ نے فرمایا: دودھ کے علاوہ کوئی چیزالین نہیں کہ کھانے اور پینے دونوں کے لئے کافی ہو۔

بیصدیث حسن ہے بعض اسے علی بن زید ہے عمر بن حرملہ کے حوالے نے قال کرتے ہیں ۔ بعض انہیں عمر و بن حرملہ کہتے ہیں لیکن

بال-۱۲۹۱ کھانے سے فراغت پر پڑھنے کی دعا۔

٣٢٣٣ حضرت ابوامامة فرمات بين كه جب رسول الله الله الله سامنے سے وستر خوان اٹھایا جاتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ "الحمدلله" عة خرتك (لينى تمام تعريفيس، بهت زياده تعريف اور یاک تعریف ای کے لئے ہے۔ (اے اللہ) اس میں برکت پیدا فرما ہماس سے بے برواہ اور بے نیاز نہیں ہیں۔)

بيرهديث حسن سيح ہے۔

٣٢٣٥ حدثنا ابوسعيد الاشج نا حفص بن غياث وابوحالد الاحمر عن حجاج بن ارطاة عن رياح بن عبيدة قال حفص عن ابن احى ابى سعيد وقال ابوحالد عن مولى لِآبِي سَعِيدٍ عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكلَ وَشَرِبَ قَالَ الْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي الْطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسُلِمِینَ

٣٢٣٦\_حدثنا محمد بن اسمعيل نا عبدالله بن يزيد المقرى ثنا سعيد بن ابى ايوب قال ثنى ابومرحوم عَنُ سَهُل بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَطُعَمَنِي هذَا وَرَزَ قَنِيهِ مِنُ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِي وَلا قُوَّةٍ غُفِرَله مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنيه

باب ١٦٩٢ ـ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهِيْقَ الْحِمَارِ ٣٢٣٧ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد نا الليث عن جعفر بن ربيعة عَنِ اللّا عُرَج عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَ اسَمِعْتُمُ صِيَاحَ الدِّيُكَةِ فَاسْئَلُواللّهُ مِن فَضُلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَّإِذَا سَمِعْتُمُ فَاسْئَلُواللّهُ مِن فَضُلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَّإِذَا سَمِعْتُمُ فَاسُئَلُواللّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَأَتُ مَلَكًا وَالْمَا الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَأَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَأَى بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَأَى بِاللّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَاى شَيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ رَاى شَيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ اللّهُ مِن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَّهُ اللّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّهُ اللّهُ مِنْ السَّيْمُ اللّهُ اللّهِ مِن السَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَانَهُ اللّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّهُ اللّهُ مِنْ السَّيْطَانِ اللّهُ مِنْ السَّيْطَانِ اللّهُ اللّهُ مَنْ السَّيْطَانِ اللّهُ مِنْ السَّيْطَانَ السَّيْطَانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ السَّيْطَانِ اللّهُ الْمَانَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

يەھدىث حسن سىچى ہے۔

باب،١٦٩٣ مَاجَآءَ فِيُ فَضُلِ التَّسِيحِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّهُلِيُل وَالتَّحْمِيُدِ

٣٢٣٨ ـ حدثنا عبدالله بن ابى زياد نا عبدالله بن بكر السهمى عن حاتم بن ابى صغيرة عن ابى بلج عن عمرو بُنِ مَيْمُون عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ

۳۲۳۵ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں که رسول الله الله الرکوئی چیز کھاتے پیتے تو یہ دعا پڑھے "الحمد لله" سن آخرتک بعنی تمام تعریفیں الله بی کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔)

۳۲۳۷ حضرت معاذین انس کے بیں کہ رسول اللہ کے فرمایا: جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا"الحمدلله" ہے "ولاقوة" تک تواس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردیے جائیں گے (ترجمہ: تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے میری قدرت وطاقت نہونے کے باوجودیے عنایت فرمایا۔)

میصدیث حسن غریب ہے اور ابومرحوم کا نام عبدالرحیم بن میمون ہے۔

باب ۱۲۹۲ - گدھے کی آواز سے تو بیده عائیہ ہے۔ سسل سے سے سے ابو ہریر اُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ان فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل ما تکو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو "اعو ذباللّٰه من الشیطان الرجیم" پڑھوکیونکہ وہ شیطان کودیکھ کر بولتا ہے۔

باب ١٩٩٣ تبيع ، تكبير تبليل اورالحد للد كهني فضيات.

۳۲۳۸ حضرت عبدالله بن عمرة كميت بين كدرسول الله الله في فرمايا: زمين بركوكي شخص ايما تبين جو "لاالله الاالله" ك الابالله "ك كم اور اس ك ممام چهول گناه معاف نه كر ديت جا كين خواه وه

سمندری جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الاَرْضِ اَحَدٌ يَّقُولُ لَّا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِرَتُ عَنُهُ خَطَايَاهُ وَلَوْكَانَتُ مِثْلَ زَبَدِالْبَحْرِ

یہ حدیث حسن غریب ہے شعبہ یہی حدیث ابوبلج سے اس سند سے اس کی مانندنقل کرتے ہیں لیکن بیروایت غیر مرفوع ہے۔ ابوبلج ۔ یجیٰ بن ابی سلیم ہیں ۔ بعض انہیں ابن سلیم کہتے ہیں۔ محمد بن بشار بھی بن عدی سے وہ حاتم سے وہ ابوبلج سے وہ عمر و بن میمون سے وہ عبداللہ بن عمر وُ سے اور وہ آئخضرت ﷺ سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر محمد بن بشار محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ ابوبلج سے اس کی مانند نقل کرتے ہی ۔ بیمی غیر مرفوع ہے۔

یے حدیث حسن سیح ہے اور ابوعثان نہدی کا نام عبدالرحمٰن بن ملک اور ابونعامہ کا عمر و بن عیسیٰ ہے۔ تمہارے اور تمہاری سواریوں کے درمیان ہونے سے مراواللہ کا علم اور اس کی قدرت ہے۔

باب ۱۶۹۶\_

عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمٰن بن اسحاق عبدالواحد بن زياد عن عبدالرحمٰن بن اسحاق عن القاسم بن عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ مَسُعُوْدٍ عن القاسم بن عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ مَسُعُوْدٍ عَن القاسم بن عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابَيهِ عَنِ ابُنِ مَسُعُوْدٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُ اللَّهِ وَالْعَمْ اللَّهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْحَمْدُلِلْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

۳۲۲۰ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا شب معراج میں میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کومیر اسلام پہنچا دیجئے اوران سے کہدد یجئے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے۔ اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ خال ہے۔ اور اس کے درخت سبحان الله، و الحمد لله، و لااله الاالله و الله اکبر ہیں۔

اس باب میں ابوالوب سے بھی روایت ہے۔ بیعدیث اس سند سے ابن مسعود کی روایت سے حسن غریب ہے۔

٣٢٤١\_حدثنا محمد بن بشارنا يحيى بن سعيدنا يُسَبُّحُ أَحَدُكُمُ مِّائَةَ تَسُبِيُحَةِ تُكْتَبُهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ

بیر مدیث حسن سیح ہے۔

٣٢٤٢ حدثنا احمد بن منيع وغير واحد قالوا ناروح بن عبادة عن حجاج الصواف عن أبيي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ شُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمُدِهِ غُرِسَتُ لَهُ ۖ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

موسى الجهني قال ثني مُصْعَبُ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُلَسَائِهِ اَيَعُحزُ اَحَدُكُمُ أَنُ يَكْسِبَ اللَّفَ خَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّنُ خُلَسَآئِهِ كَيُفَ يَكُسِبُ أَحَدُنَا الَّفَ حَسَنَةٍ قَالَ وَتُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ سَيَّةِ

جاتے ہیں۔

٣٢٣٢ حفرت جابر كمت بي كررسول الله ﷺ في فرمايا: جو محض سبحان الله العظيم وبحمده كهتا باس ك لئ جنت مي ایک درخت لگادیا جاتا ہے۔

سلام الله المرت المعد فرمات مين كدايك مرتبدرمول اكرم الله في

اسے ہمنشینوں سے فر مایا: کیاتم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں کمانے

ے بھی عاجز ہے؟ کسی محض نے سوال کیا کہ وہ کیے؟ آپ اللہ نے

فرمایا: اگرتم میں ہے کوئی سومر تبہجان اللہ کہے تو اس کے بدیلے ایک

ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے ہزار گناہ (صغیرہ) مٹا دیئے

بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔ہم اسے صرف ابوز بیر کی روایت سے جانتے ہیں۔وہ جابر سے روایت کرتے ہیں۔محد بن رافع نے اے مؤمل کے حوالے سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ابوز بیر سے انہوں نے جابڑ سے اور انہوں نے آنخضرت علی سے اس کی مانندنقل کیاہے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

> ٣٢٤٣ حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي نا المحاربي عن مالك بن انس عن سمى عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ قَالَ مَنُ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتُ لَهُ ' ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِالْبَحْرِ

> > یه مدیث حسن سیح غریب ہے۔

٣٢٤٤\_حدثنا يوسف بن عيسى نا محمد بن قضيل عن عمارة بن القعقاع عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَان خَفِيُفَتَانِ عَلَى اللِّسَان تَقِيلَتَان فِي الْمِيْزَان حَبِيْبَتَان إلَى الرَّحُمْن سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ اللَّهِ بِحَمُدِهِ

سسس حفرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله الله الدي جس نے سومرتبہ "سبحان الله وبحمده"كهااس كتام كناه معاف کردیتے گئے اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔

ایے ہیں جوزبان کے لئے ملکے، میزان پر بھاری، اوررحن کو پند ي \_ سبحان الله العظيم ورسبحان الله وبحمده

### يەھدىث حسن سيح غريب ہے۔

٣٢٤٥ حدثنا اسخَق بن موسلى الانصارى نا معن نا مالك عن سمى عَنُ آبِى صَالِح عَنُ آبِى مَالِح عَنُ آبِى مَالِكَ وَلَهُ هُرَيْرَةً آنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ وَلَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِى الْحَمُدُ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِى الْحَمُدُ يَحْمِلُ مِنْ الشَّيْطُ وَكُتِبَتُ لَهُ مِرْزًا مِنَ الشَّيْطُ وَكُمْ يَاكِ آحَدٌ عَمِلَ اكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ مَنْ الشَّيطُ وَلَمُ يَاكِ آحَدٌ عَمِلَ اكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ مَنْ الشَّيطُ وَلَمُ يَاكِ آحَدٌ عَمِلَ اكْثَرَ مِنَ ذَلِكَ وَبِهَذَا اللَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ مَلْ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَنْ وَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ مَلُولُهُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَالْكَ مَنْ وَلِكَ كَانَتُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ مَنْ وَلِكَ مَالَةً مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلِكَ كَانَتُ اكْثَرَ مِنُ زَبَدِ الْبَحُرِ

# يەھدىيڭ حسن تستىچى ہے۔

٣٢٤٦ حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابى الشوارب نا عبدالعزيز بن المختار عن سهيل بن ابى صالح عن سهي عَنُ أَبِى صَالِح عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِينَ يُصُبِحُ وَحِينَ يُمُسِى سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِاقَةَ مَرَّةً لَمُ يَاتُ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِاقَةً مَرَّةً لَمُ يَاتُ اللَّهِ وَالْحَمُدِهِ مِاقَةً مَرَّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# پیمدیث حن می خریب ہے۔

٣٢٤٧ حدثنا اسلمعيل بن موسلى ناداو د بن الزبرقان عن مطر الوراق عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ الزبرقان عن مطر الوراق عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ لِآصُحَابِهِ قُولُوا سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ مَنُ قَالَ مَرَّةً كُتِبَتُ لَه عَشُرًا وَمَنُ قَالَهَا عَشُرًا كُتِبَتُ لَه مِائَةً وَمَنْ وَاذَ زَادَهُ الله مِائَةً وَمَنْ وَاذَ زَادَهُ الله مِائَةً وَمَنْ زَادَ زَادَهُ الله

۳۲۲۵ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فر مایا جو خص "لا اللہ اللہ" ہے" قدیر "روز اند سومرتبہ پڑھے گا۔ اسے دس غلام آزاد کرنے کا تواب دیا جائے گا۔ اس کے لئے سوئیکیاں لکھ دی جا کیں گی۔ اس کے سوگناہ معاف کردیئے جا کیں گے اور بیاس کے لئے اس روز شام تک شیطان سے پناہ کا کام دے گا اور قیامت کے دن اس سے اچھے اعمال صرف وہی شخص پیش کر سکے گا جو اس کواس سے زیادہ پڑھتار ہا ہوگا ای سند سے رسول اکرم کے سے بھی منقول ہے کہ جس نے سومر تبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں خواہ وسمندر کی جھاگ کے برابرہی ہوں۔

۳۲۳۷ حضرت ابو ہریرہ، رسول اللہ اللہ علی کرتے ہیں کہ فرمایا: جو شخص صبح وشام "سبحان الله و بحمده" سوسو مرتبہ پڑھے گا۔ قیامت کے دن اس سے افضل عمل وہی شخص لاسکے گانج اس سے زیادہ مرتبہ یا آئی ہی مرتبہ پڑھے گا۔

۳۲۲۷ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم وہ نے سحابہ اسے فر مایا سومرتبہ اسبحان الله و بحمدہ "پڑھا کرواس لئے کہ جو مخص اے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر جو دس مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے سواور جو سومرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے سواور جو سومرتبہ پڑھتا ہے اس کے لئے سواور جو اس سے زیادہ ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نیز جو اس سے زیادہ پڑھتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نیز جو اس سے زیادہ پڑھتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نیز جو اس سے زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے حزید عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے

وَمَنِ اسْتَغْفَرَاللَّهُ غَفَرَلَهُ \*

پيوريث حن غريب ہے۔

٣٢٤٨ حدثنا محمد بن وزير الواسطى نا ابوسفيان الحميرى عن الضحاك بُنِ حَمْزَةً عَنُ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَبَّحَ اللَّهَ مِاثَةَ بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ حَجَّةٍ وَمَنُ حَمِدَ اللَّهُ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ حَمَلَ عَلى مِاثَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ حَمَلَ عَلى مِاثَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ حَمَلَ عَلى مِاثَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ حَمَلَ عَلى مِاثَةٍ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللهِ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِاثَةَ رَقَيَةٍ مِنْ وَلَدِ السُمْعِيلُ وَمِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي الْعَشِيِّ كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي الْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي الْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي وَمِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي الْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ مِاثَةً بِالْعَشِيِّ لَمُ يَاتِ فِي الْمَالَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَاقَالَ مَنْ اللهُ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَاقَالَ مَالَا مَالَا مَالَا مَالَكُ اللّهُ مَنَ قَالَ مِثْلَ مَاقَالَ مَاقَالَ مَالَا مَالَالَ مَالَى مَاقَالَ مَالَا مَالَا مَالِكُولُ اللّهُ مِنْ قَالَ مِثَلَ مَاقَالَ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَنْ قَالَ مَالَا مَالَا مَلَا مَالَا مَالَا مَالَا اللّهِ مُنَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ قَالَ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ ال

مغفرت مانکے گااللہ تعالیٰ اسے معاف کردیں گے۔

بیحدیث حسن غریب ہے اسے حسین بن اسود نے بیکی بن آ دم سے انہوں نے حسن بن صالح سے انہوں نے ابوبشر سے اور انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ سجان اللہ کہنار مضان کے علاوہ ہزار مرتبہ کہنے سے افضل ہے۔

باب١٦٩٦\_

۳۲۲۹ حضرت مميم دارئ ني كريم الله في فقل كرتے بين كه فرمايا: جو فقط دى مرتبه "اشھد" سے "كفوا احد" تك پڑھتا ہے الله تعالى اس كے لئے چار كروڑ نيكياں لكھ ديتے بيں۔

بیمدیث فریب ہے ہم اسے صرف ای سند ہے جانتے ہیں خلیل بن مرہ محدثین کے زد یک قوی نہیں۔امام بخاری انہیں مگر الحدیث کہتے ہیں۔

، ٣٢٥ حدثنا اسحق بن منصور انا على بن معبدنا عبيدالله بن عمرالرقى عن زيد بن ابى انيسة عن شهربن حوشب عن عبدالرحلن ابن غَنَم عَنُ

۳۲۵- حفرت ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا : جو خف فجر کن میں اللہ ﷺ فرمایا : جو خف فجر کی نماز کے بعد ای طرح بیٹے کر جسے نماز میں تشہد میں بیٹے تا ہے گا سے بات کے بغیر دس مرتبہ "لاالله الله" سے "قلدید" تک بڑھے گا

أَبِيُ ذُرِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ فِيُ دُبُر صَلَوْةِ الْفَحْرِ وَهُوَثَانَ رَجُلَيْهِ قَبُلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ لَآاِللهَ اللَّااللَّهُ وَحُدَه ' لَاشَرِيْكَ لَه ' لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَىٰ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتُ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عُشْرُ سَيِّنَاتٍ وَّرُفِعَ لَه عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَّكَانَ يَوُمَه عُ ذلكَ كُلُّه وي حِرُز مِن كُلِّ مَكْرُوهِ وَحَرُس مِّنَ الشَّيْطَان لَمْ يَنْبَعْ لِذَنْبِ أَنْ يُثْدُرِكَه ْ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ إلَّالشِّرُكُ باللَّهِ

یہ مدیث حسن کیج غریب ہے۔

باب١٦٩٧\_ مَاجَآءَ فِي جَامِع الدَّعُوَاتِ عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ۗ

٣٢٥١ حدثنا جعفرين محمدين عمران الثعلبي الْكُوْفِي نا زيد بن حباب عن مالك بن معول عن عَبُدِاللَّهِ بُن بُرَيْدَةَ الْأَسُلَمِيِّ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَّدُعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِأَنِّي اَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَآلِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ مَكُنُ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِم لَقَدُ سَأَلَ اللُّهَ بِاسُمِهِ الْآعُظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعُطٰى قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرُتُهُ ۚ لِزُهَيْرِ بُن مُعَاوِيَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَقَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوُ إِسْحَاقَ عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ قَالَ زَيُدٌ ثُمَّ ذَكَرُتُهُ لِسُفَيَانَ فَحَدَّثَنِي عَنُ

باب١٢٩٧ متفرق دعاؤں کے متعلق۔

mra\_حضرت بريده اللمي فرمات بين كدرسول اكرم على في ايك تخص كوان الفاظ سے دعاماتكتے ہوئے سا"اللهم ....كفوا احدا" تک (یعنی اے اللہ میں تجھ ہے اس وسلے ہے مانگتا ہوں کہ میں نے گواہی دی ہے کہ تو اللہ ہے، تیرےعلاوہ کوئی معبود نہیں بتو تنہا اور بے نیاز ہے۔جونہ خوکسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے ) تو فر مایا: اس ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اللہ سے اسم اعظم کے وسلے سے دعا کی ہے۔اگراس کے وسلے سے دعائی جائے تو تبول کی جاتی ہے اورا گر پچھ مانگاجائے توعطا کیاجاتا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال کے بعد بیر حدیث زمیر بن معاویہ کے سامنے بیان کی تو فرمایا کہ مجھے بہ حدیث ابواسحاق نے مالک بن مغول کے حوالے سے سنائی تھی۔ پھر میں نے سفیان کے سامنے بیان کی توانہوں نے بھی مالک سے روایت کی۔

اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی،اس کے دس گناہ معاف کر

دیتے جائیں گے،اس کے دیں درجات بلند کئے جائیں گے اور وہ اس

دن ہر برائی ہے محفوظ رہے گا۔ نیز اسے شیطان کی پہنچ ہے دور کر دیا

جائے گا اورا سے اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہلاک نہیں کر سکے گا۔

بیر حدیث حسن غریب ہے۔ شریک اسے ابواہ حاق ہے وہ ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد سے قال کرتے ہیں۔ ابوا سحاق نے بیہ حدیث مالک بن مغول سے روایت کی ہے۔

٣٢٥٢ \_حفرت اساء بنت يزير كيمتى بين كدرسول الله الله فان فرمايا: الله ٣٢٥٢ حدثنا على بن حشرم نا عيسى بن يونس كاسم اعظم ان دوآيتوں ميں ہے "و الهكم الله و احد لاالله الاهو عن عبيدالله بن ابي زياد القداح عن شَهُر بُن حَوْشَبٍ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ يَزِيُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَاللَّهِ الْاَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْاَيَتَيْنِ الْاَيْتَيْنِ وَلَاعُظُمُ فِي هَاتَيْنِ الْاَيَتَيْنِ وَلِللَّهُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللْمُولَا اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوال

بيحديث حسن صحيح ہے۔

مي المرى عن هشام بن حسان عن مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ الممحى نا صالح المرى عن هشام بن حسان عن مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَانْتُهُ مُّوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ لَاهِي اللهَ مَا اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهِي

یره دیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای روایت سے جانتے ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان نا المقری نا ۳۲۵۵۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظانے ایک

حيوة قال ثنى ابوهانئ ان عمرو بن مالك الحنبى حيوة قال ثنى ابوهانئ ان عمرو بن مالك الحنبى اخبره أنّه سَمِعَ فُضَالَة بُنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَّدُعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَه وَالنَّنْ الله عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالنّنَاءِ وَالنَّاءِ وَالْمَا وَالْمَا وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالْمَا وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالنَّاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُعَامِ اللَّهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ

الوحمٰن الوحيم'' اورسورهُ آلعمران كى ابتدائى آيت''الم الله لااله الا هوالحي القيوم''

۳۲۵۳ حضرت فضالہ بن عبید قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم اللہ سے مغفرت اللہ تضرف اللہ کے خص آیا اور نماز پڑھی پھر اللہ سے مغفرت ما تکنے اور اس کی رحمت کا سوال کرنے لگا۔ آپ شے نے فرمایا: اب نمازی تو نے جلدی کی۔ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کی اس طرح حمد وثنا بیان کروجیسا کہ اس کا حق ہے پھر جمھ پر درود جسیجو اور پھر اس سے دعا کرو۔ رادی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی پھر اللہ کی تعریف نے نماز پڑھی پھر اللہ کی تعریف نے نماز پڑھی کے اللہ کی اس کے نماز پڑھی کے اللہ کی اللہ کی ایک اور قبول کی جائے گی۔

شخص کونماز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔اس نے درودشریف نہیں پڑھا تھا آپ گئے نے فرمایا:اس نے جلدی کی ہے پھراسے بلایا اور اسے یاکسی اورکوکہا کداگرتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ پہلے اللہ کی حدوثنا بیان کرے، پھر نبی کریم گئے پر ورود بھیجے اوراس کے بعد جوچاہے دعا کرے۔

عَلَيْهِ نُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدُ عُ بَعُدَ مَاشَآءَ

ىيەمدىث حسن سىچى ہے۔

باب ۱۶۹۸\_

٣٢٥٦ حدثنا ابو كريب نا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن ابى ثابت عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَنُ عَلَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ مَ عَافِينَى فِى جَسَدِى وَعَافِينَى فِى بَصَرِى وَعَافِينَ فِى بَصَرِى وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنْيَى لَآ اللهُ اللهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ شَبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمُدُ لِلهِ

إب٨٩٧١\_

۳۲۵۲ حضرت عائش فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے "اللهم" اسام ترتک (یعنی اے اللہ! میرے جم کو تندرتی اور میری بصارت کو عافیت عطافر مااورا سے میر اوارث بنا۔ اللہ کے سوا کوئی معبوز ہیں جو حکمت اور کرم والا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جوعرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لئے ہے۔)

بیصدیث حسن غریب ہے۔امام بخاری کہتے ہیں کہ حبیب بن ثابت نے عروہ بن زبیر سے کوئی حدیث نہیں تی۔

باب١٦٩٩\_

٣٢٥٧ حدثنا ابو كريب نا ابواسامة عن الاعمش عَنُ اَبِي صَالِحِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ تُ فَاطِمَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسُأَلُهُ عَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُولِي النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسُأَلُه وَرَبَّ الْعَرُشِ لَهَا قُولِي اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمُوتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ لَهَا قُولِي اللّٰهُمَّ رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُّنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُانَ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوى اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهِ اللَّهُ مِنُ الْمَوْدُ بِكَ مِنُ الْفَلْمِ مَنَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءٍ وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً وَانْتَ الطَّاهِرُ الْفَقْرِ عَنِي اللَّيْنَ وَاعْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ .

کے پاس حاضر ہوئیں اور خادم مانگا۔ آپ گئے کرمایا: اللّٰهِم رب ۔۔۔۔ آ خرتک پڑھا کرو۔ (لینی اے اللہ! اے سات آ سانوں اور عرش طیم کے مالک! اے ہمارے اور ہرچیز کے رب۔ اور تر بینی ایک اور قرآن نازل کرنے والے، دانے کو اور کھلی کو اگانے والے بیں ہر اس چیز کے نساد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جس کی پیٹانی (باگ ڈور) تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو بی اول ہے تھھ پیٹانی (باگ ڈور) تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو بی اول ہے تھھ سے پہلے کے خہیں، تو بی فاہر ہے تھھ

ے ادیر کیچینیں اور تو ہی باطن ہے تجھ سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں میرا

قرض ادا فر مااور مجھے فقر ہے مستغنی کردے۔)

٢٥٥٥ حضرت ابو هررية فرمات بي كد حضرت فاطمة رسول الله على

یے حدیث حسن غریب ہے اعمش کے بعض ساتھی بھی اسی اعمش سے اس کی مانند فقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض حضرات اعمش سے ابوصالے کے حوالے ہے مسلا فقل کرتے ہیں۔ یعنی اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کرتے۔

باب ۱۷۰۰\_

۳۳۰۸\_حدثنا ابو كريب نا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن عمروبن مرة عن

باب•• ڪار

٣٢٥٨ حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے بین که نبی کریم الله به دعاکیا کرتے تھے"اللهم انبی اعوذبک ..... "آ خرتک (یعنی اے الله

عبدالله بن الحارث عَن زُهَيُر بُنِ الْاقْمَرِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَّايَخْشَعُ وَمِنُ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ وَمِنُ نَّفُسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اَعُودُنبِكَ مِنْ هَوُلَآءِ الْارْبَع

میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگا ہوں جس میں خوف خدانہ ہواور الی دعا سے جوقبول نہ ہوتی ہےاورالیانفس جوسیر نہ ہوتا ہےاورالیاعلم جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ مانگا ا ہوں۔)

# اس باب میں جابر ابو ہر ری اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے بیعدیث اس سندے سن سیح غریب ہے۔

باب ۱۷۰۱\_

نفس کے شریعے ہجا۔)

معاوية عن المحسن البَصَرِيّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ شعيب بن شيبة عن الحسن البَصَرِيّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِيُ عَنَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي عَنُ عِمْرَانَ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي عَنْ عَنْ لِآبِي عَنْ عَبْدُ لِرَغُبَتِكَ يَاحُصَيْنُ أَمَا لِلَّهُ مَ اللَّهُ عَالَى فَا يُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ تُعِدُّ لِرَغُبَتِكَ وَلَا اللَّهِ عَالَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَاعِذُنِي وَاعِدُنِي وَاعِدُنِي وَاعْدُنِي وَاعْدُونِي وَاعْدُنِي وَاعْدُنِي وَاعْدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ وَاعْدُونَ وَاعْدُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِي وَاعْدُونَ الْمَامِ وَاعْدُونَ وَ

## بیرحدیث حسن غریب ہے اور عمران بن حصین سے اور سند سے بھی منقول ہے۔

باب۳۰۳\_

٣٢٦٠ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر نا ابومعب عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَثِيْرًا مَّاكُنْتُ أَسُمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِوَلَآءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِوَلَآءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ وَالْحُرُن وَالْعَحْزِ وَالْكَسُلِ وَالْبُحُلِ وَصَلَّع الدَّيْنِ وَقَهْ الرِّجَالِ

اللهم ..... أخرتك (لعني اسالله المحصر اليت د اور مجهم مرب

بیصدیث عمروبن عمروکی روایت سے اس سندسے حسن غریب ہے۔

٣٢٦١\_حدثنا على بن حجر نا اسلمعيل بن جَعُفِرَ عَنُ حُمَيُدِ عَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى.

۳۲۱۱ حضرت انس کتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا کیا کرتے ہے۔ "
تے "اللهم" سے ترتک (لینی اے الله میں ستی ، بروها ہے ، برولی،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُنِكَ مِنَ الْكُسُلِ وَالْهَرُمِ وَالْمُجُنِنِ وَالْبُحُلِ وَفِتْنَةِ الْمُسِيْحِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ

يەھدىث حسن سىچى ہے۔

باب ١٧٠٣ ـ مَا حَآءَ فِي عَقُدِ التَّسُبِيُحِ بِالْيَدِ

٣٢٦٢ حدثنا محمد بن عبدالاعلى نا عثام بن على عن الاعمش عن عطاء بن السائب عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمُرو قَالَ رَأَيْتُ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُقِدُ التّسُبيعَ بيّدِه

باب۳۰۷-اٹگلیوں پر بہتی گننے کے متعلق۔ ۳۲۷۲-حضرت عبداللہ بن عمر وُفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ و ابنی اٹگلیوں پر تسبیح گنتے ہوئے دیکھا۔

بخل، د جال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔ )

بیر مدیث حسن اس سند سے جسن غریب ہے لینی انگمش کی عطاء سے روایت سے مشعبہ اور توری اسے عطاء بن سائب سے طول کے ساتھ قتل کرتے ہیں اور اس باب میں بسیرہ بنت یا سرہے بھی روایت ہے۔

٣٢٦٣ حدثنا محمد بن المثنى نا حالد بن الحارث عن حميد عن تأبيت عن أنس أنَّ النَّبِي الحارث عن حميد عن تأبيت عن أنس أنَّ النَّبِي صَارَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَادَ رَجُلًا قَدُ جُهِدَ حَتَّى صَارَ مِثْلَ فَرُخِ فَقَالَ لَهُ أَمَا كُنتَ تَسُألُ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ قَالَ كُنتُ الْعَافِيةَ قَالَ كُنتُ الْعَافِيةِ فِي الْاجْرَةِ كُنتُ الْعَافِيةِ فِي اللهِ عِن اللهِ عَلَيْهِ فَعَجُلُهُ لِي فِي اللهُ نِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّكَ لَا تُطِيئُهُ ولا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا تَستَطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّكَ لا تُطِيعُهُ وَلا تَستَطِيعُهُ وَقِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

٣٢٦٣ حضرت الس فرمات ميں كه نبي كريم الله ايك سحالي كى

بیرحدیث اس سند سے حسن محیح غریب ہے اور کئ سندوں سے حضرت انس ہی ہے منقول ہے وہ رسول اللہ ﷺ نے قال کرتے ہیں۔

بالم ١٤٠١ـ

باب٤ ١٧٠\_

٣٢٦٤ حدثنا ابوكريب نا محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الانصارى عن عبدالله بن ربيعة الدمشقى قال أبو الريس الحَوُلَانِيِّ عَنُ أَبِى الدَّرُدَآءِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنُ دُعَآءِ دَاو 'دَ يَقُولُ اللَّهُ مَ إِنِّى اَسُالُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن 'يُحِبُّكَ وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ مَن 'يُجِبُّكَ وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ مَن يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ مَن 'يُجِبُّكَ وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ

۳۲۹۳ حضرت ابودردا یا کہتے ہیں که رسول کریم کے ارشاد فرمایا:
حضرت داؤر بیدها کیا کرتے تھے "اللّٰهم" "" "الماء البارد"
تک ( بعنی یااللہ! میں تجھ سے تیری اور ہراس شخص کی محبت مانگا ہوں
جو تجھ سے محبت کرتا ہے ۔ پھر ہروہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔
اے اللہ! میرے لئے اپنی محبت کومیری جان و مال، اہل وعیال اور
شفٹہ نے یانی ہے بھی زیادہ عزیز کردے۔)داوی کہتے ہیں کہ جب

حْبُّكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَّفُسِيٰ وَأَهْلِيُ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَذَا ذَكَرً دَاو 'دَ قَالَ وَكَانَ اَعُبَدَالْبَشَرِ

### بەھدىيە حسن غريب ہے۔

٣٢٦٥\_ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابن ابي عدى عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي عن محمد بن كَعُبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْحَطُمِيّ الْٱنْصَارِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يَّنُفَعُنِيُ حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَارَزَقُتَنِيُ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلُهُ قُوَّةً لِينَ فِيُمَا تُحِبُّ اَللَّهُمَّ مَازَوَيْتَ عَنِّيُ مِمَّا أُحِبُّ فَاجُعَلُهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ

### بیصدیث حسن غریب ہے۔ابوجعفر کانام عمیر بن پزید بن خماشہ ہے۔

٣٢٦٣\_ حدثنا احمد بن منيع نا ابواحمد الزبيري

قال ثني سعد بن اوس عن بلال بن يحيي العبسي عن شُتَير بُن شَكُلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ شَكُلِ بُنِ حُمَيُدٍ قَالَ آتِيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ عَلِّمُنِيُ تَعَوُّذُ ٱتَعَوُّدُبِهِ قَالَ فَاَحَذَ بِكَفِّي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُوٰذُبِكَ مِنُ شَرَّ سَمُعِيُ وَمِنُ شَرَّ بَصَرَى وَمِنُ شَرِّ لِسَانِيُ وَمِنُ شَرِّ قُلْبِيُ وَمِنُ شَرِّ مَنِيِّيُ يَعْنِيُ فَرْجَهُ \*

بیر مدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ای سند ہے جانتے ہیں لینی سعد بن اوس، ہلال بن کی ہے روایت کرتے ہیں۔

باب۷۰۷\_

٣٢٦٧ عدثنا الانصاري نا معن نا مالك عن ابي الزبيرالمكى عن طاؤس الْيَمَانِي عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ هِذَا الدُّعَآءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشُّورَةَ مِنَ الْقُرُان

رسول الله ﷺ حضرت داؤدٌ كا ذكر كرتے تو فرماتے كه وہ بندوں ميں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔

بأب٥٠٤

٣٢٦٥ حضرت عبداللدين يزيد خطى انصاريٌ فرمات بي كدرسول اے اللہ! مجھے اپنی محبّ عطافر ما اور اس کی محبت بھی عطافر ماجس کی محبت تیری نزدیک فائدہ مند ہو۔اے اللہ جو پچھ تونے مجھے میری پیند کی چیزعطاکی ہےاہے اپنی پسند کی چیز کے لئے میری قوت بنادے۔ اےاللہ تونے میری پیندیدہ چیزوں میں سے جو مجھےعطانہیں کیاا سے اپنی پیندیدہ چز کے لئے میری فراغت کاسب بنادے۔

٣٢٦٦ \_ حضرت شکل بن حميد گافرماتے ہيں کہ ميں رسول الله عظی ک خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتا ہیئے کہ میں اسے پڑھ کراللہ کی پناہ مانگا کروں۔ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور "اللهم ....منيى" تك يرها (لعنى اسالله مس ايخ كانون، آ تھوں ،زبان ، دل اورمنی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں )منی ہے مرادشرم گاہ ہے۔

باب ٤٠٤١ ٣٢٦٥ حضرت عبدالله بن عباس فرمات بين كدرسول الله على البين یہ دعاا یے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت یا دکراتے موں \_'اللهم''ے آخرتک (لینی یا اللہ میں دوزخ بقبر، دحال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔)

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوُدُبِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَاَعُودُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُودُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحُيَا وَالْمَمَاتِ

## بيعديث حسن صحيح غريب ہے۔

٣٢٦٨ حدثنا هارون بن اسحاق الهمدانى نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبِدة بن سليمان عن هشام بن عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُعُو بِهِ وَلَا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ وَعَنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَنى النّارِ وَعَنَابَةِ الْعَنى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَنى وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَنى وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَنى وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْعَنى وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْقَلْمِ وَالْبَرَدِ وَانْقِ قَلْبِي مِنَ اللّهُمُّ النّهُم وَلَيْرَدِ وَانْقِ قَلْبِي مِنَ اللّهُم النّهُ مَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَ اللّهُ مَن اللّهُ مَ وَالْمَعُوبِ اللّهُ مَ وَالْمَعُوبِ اللّهُ مَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُمُ مَ وَالْمَالُونَ وَالْمَعُوبُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ وَالْمَالُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّ

## بیرحدیث حسن سیح ہے۔

٣٢٦٩ حدثنا هارون نا عبدة عن هشام بن عروة عن عباد بن عبدالله بُنِ الزَّبْيْرِ عَنُ عَآئِشُةٌ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ وَفَاتِهِ اللَّهُ مَا غُفِرُلَى وَارُحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى

### بیرهدیث حسن سیجی ہے۔

باب۸۰۱۰\_

٣٢٧٠ حدثنا الانصارى نا معن نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التَّيْمِيِّ عَنُ عَالَيْسَةَ قَالَتُ كُنتُ نَائِمَةً اللى جَنب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدُتُهُ مِنَ اللَّهُ فَلَمَسْتُهُ وَسَلَّمَ فَفَقَدُتُهُ مِنَ اللَّهُ فَلَمَسْتُهُ

۳۲۱۸ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ بھاس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ 'اللہم' ۔ آخرتک یعنی اے اللہ! میں تجھ ہے دوزخ کے فتنے ، دوزخ کے عذاب بقبر کے فتنے میری کے فتنے ففر کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ اے اللہ میری خطا وُں کو برف اور اولوں کے پانی ہے دھود ہے اور میرے دل کو خطا وُں ہے اس طرح پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے اور میرے اور میری خطا وُں کے درمیان اس طرح دوری کر دیتا ہے اور میرے اور میر می خطا وُں کے درمیان اس طرح دوری فرماجیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کر دی۔ اے اللہ میں فرماجیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کر دی۔ اے اللہ میں سستی ، بردھا ہے ، گناہ اور جرمانے سے تیری پناہ مانگناہوں۔ )

٣٢٦٩\_ حضرت عائش فرماتی بین که مین نے آنخضرت والکووفات کے وقت بید دعا کرتے ہوئے سا۔ اللهم '' ۔۔۔۔ آخر تک (لیخی اے الله میری مغفرت فر تک (لیکن اے اللہ میری مغفرت فر مادر محصد فیق اعلیٰ ● ہے۔ ملا۔)

باب۸۰۷اـ

۰ ۳۲۷ - حفرت عاشر قرباتی بین که مین ایک مرتبہ آپ ایک کے ساتھ سور بی تھی کہ میں نے آپ ایک کونہ پاکر ہاتھ سے ٹولاتو میرا ہاتھ آپ ایک کونہ پاکر ہاتھ سے ٹولاتو میرا ہاتھ آپ ایک مبارک پر پڑا آپ ایک تیرے میں تھے۔ اور یہ دعا کررہے تھے۔"اعود" آخرتک (لعنی تیرے غصے سے تیری رضا کی

• رفق اعلی انبیاء کی ایک جماعت کو کہتے ہیں جواعلی علمین میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ اس سے مرادخود ذات باری تعالی ہے۔ کیونکہ الله رب العزت بندوں کے رفتی ہیں۔ والله اعلم (مترجم)

فَوَقَعَ يَذِىٰ عَلَى قَدُمَيُهِ وَهُوَ سَاحِدٌ وَهُوَ يَقُوُلُ اَعُوٰدُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوٰبَتِكَ لَاأُحْصِيٰ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا آثَنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ

اور تیرے عذاب سے تیرعفو کی پناہ مانگنا ہوں۔ میں تیری اس طرح تعریف نہیں کرسکتا جس طرح تونے خودا پنی تعریف کی ہے۔)

یہ حدیث مسی میں ہے اور کی سندوں سے حضرت عائشہ ہے منقول ہے۔ قتیبہ بھی اسے بچی بن سعید سے اس سند سے اس کی مانند نقل کرتے ہوئے بیالفاظ زیادہ بیان کرتے ہیں "اعو ذہک منک لااحصی" .....(یعنی میں تجھ سے تیری پناہ مانگنا ہوں اور تیری اس طرح تعریف نہیں کرسکتا۔)

باب ۱۷۰۹\_

٣٢٧١ حدثنا الا نصارى نا معن نامالك عن أبي الزَنَادِ عَنِ الْالْا نصارى نا معن نامالك عن أبي الزَنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ الْخَهْمُ الْخُهُمُ اللَّهُمُّ ارْحَمُنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ اللَّهُمُّ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَامُكُرهَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَامُكُرهَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَامُكُرةً لَهُ الْمُسْأَلَةَ فَإِنَّهُ الْمُكُرة لَهُ الْمُسْأَلِةُ الْمُسْأَلَةُ وَانَّهُ اللَّهُ الْمُسْأَلِةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْأَلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْأَلِةُ وَاللَّهُ الْمُسْأَلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَقَالَةُ الْمُسْلَقِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقِيلَةً الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُسْلَقِيلَةُ الْمُعْمِلَةُ الْمُسْلِقَالَةُ اللَّهُ الْمُسْلِقَالَةُ اللَّهُ الْمُسْلِقَ الْمُسْلِقَالَةُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ الْمُسْلِقِيلُهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلَى الْمُسْلِقِيلَةُ الْمُسْلِقُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِيلُولُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُل

يەھدىن خسن سىچى ہے۔

باب ۱۷۱۰\_

باب+42ا۔

اسر سلام میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جم میں سے کوئی شخص اس طرح وعانہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہتے کہ مغفرت فر ما۔ بلکہ اسے جاہئے کہ سوال کوئسی چیز کے ساتھ متعلق نہ کرے کیونکہ اسے رو کئے یامنع کرنے والا کوئی نہیں۔

باب١١٠

۳۲۷۲ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالی روز اندرات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو دنیا کے آسان پر آ جاتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں کہ کون ہے جو جھے سے دعا کرے تا کہ میں اسے قبول کروں اور کون ہے جو جھے سے مغفرت مائے تا کہ میں اسے معاف کروں۔

ں میں سی سیاست کے ہے اور عبداللہ الاغر کا نام سلمان ہے اس باب میں علیؓ ،عبداللہ بن مسعودؓ ،جبیر بن مطعمؓ ،رفاعہ جنیؓ ،ابودرداءؓ اور عثان بن الی العاص ؓ سے بھی روایت ہے۔

٢٢٧٣ حدثنا محمد بن يحيى الثقفى المروزى نا حفص بن غياث عن ابن جريج عَنُ عبدالرحمٰن بن سابط عن أبي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَآءِ اَسُمَعُ قَالَ جَوُفُ اللَّيلِ الاَحِرِ وَدُبُرِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

۳۲۷۳۔ حضرت ابوا مام یخر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہے بوچھا گیا کہ کون می دعازیا دہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی۔

بیصدیث سے ابوذر اور ابن عمر، آنخصرت اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں مانگی جانے والی دعا افضل ہے ادراس کی قبولیت کی امید ہے ادراس کی مند نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۱۱\_

944

٣٢٧٤\_ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا حيوة بن شريح الحمصي عن بقيه بن وليد عن مسلم بن زياد قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصُبُّ اللَّهُمَّ أَصُبَحْنَا نُشُهِدُكُ وَنُشُهِدُ حَمَلَةَ عَرُشِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَجَمِيُعَ خَلُقِكَ بَأَنَّكَ اَللَّهُ لَآاِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ وَحُدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِيُ غَفَرَاللَّهُ لَهُ مَااَصَابَ فِي تِلُكَ اللَّيُلَةِ مِنْ ذَنُبِ

بەھدىن خسن غريب ہے۔

باب ۱۷۱۲\_

٢١٧٥\_ حدثنا على بن حجرنا عبدالحميد بن عمرالهلالي عن سعيد بن اياس الحريري عن أبي السَّلِيُل عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ سَمِعُتُ دُعَآءَ كَ اللَّيْلَةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ اِلَّيْ مِنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي وَبَارِكُ لِيٌ فِيُمَا رَزَقَتَنِيُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ فَهَلُ تَرَاهُنَّ تَرَكُنُ شَيئًا

٣٢٧٨ حضرت انس كت بين كدرسول اكرم الله في فرمايا جومخص منح ید عارد سے گاس کے اس دن کے تمام گناہ معاف کردیتے جائیں گے اورا گرشام کویز ھے گا تو اس رات اس سے سرز دہونے والے گناہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے۔ ''اللّٰہ ہے....رسولک''تک (یعنی اے الله! ہم نے صبح کی ہم تجھے، تیرے عرش کے اٹھانے والوں، تیرے فرشتوں اور تیری تمام محلوق کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ تو اللہ ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔تو تنہا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں اور محد (ﷺ) تيرے بند نے اور رسول ہيں۔

باسااكار

بأرسوا كار

٣٢٧٥ حضرت ابو بررية كت بين كدايك فخف فعرض كيا: يارسول الله! میں نے آج رات آپ کی دعائی چنانچہ جومیں س سکاوہ سہ "اللهم ..... رزقني" تك رايعن ا الشمير بركناه معاف فرما میرے گھر میں کشاد گی پیدا کر اور جو کچھ مجھے یاد ہے اس میں برکت پیدافرما۔) آپ ﷺ نے فرمایا: کیاتم نے اس میں دیکھا کہ کوئی چیز حيموث گئي ہو۔

## ابواسلیل کانام ضریب بن نقیر ہے۔ کوئی نفیر بھی کہتا ہے۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱۳\_

٣٢٧٦\_ حدثنا على بن حجر انا ابن المبارك يحيى بن ايوب عن عبيدالله بن زحر عن حالد بن أَبِيُ عِمْرَانَ إِنَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِن مَّحُلِس حَتَّى يَدُعُو بِهُؤُلَآءِ الْكُلِمَاتِ لِاصْحَابِهِ اللَّهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِنُ خَشْيَتِكَ مَايَحُولُ لَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهِ خَنْتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ

٢٧٢٧ حفرت ابن عرفر ماتے میں كدايما كم بى ہوتا ہے كدرسول الله تك (لعني الله الله الهم مين النيخوف كواتناتقسيم كرد كه جارك اور ہارے گناہوں کے درمیان حائل ہوجائے، اور اپنی فرمانبرداری ہم میں اتنی تقسیم کردے کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچادے۔ نیز اتنا یقین تقسيم كرد كردم بردنيا كي مصبتين آسان بوجائين اور جب تك بم زندہ رہیں ہمیں ہماری ساعت، بھر اور قوت سے مستفید کر اور اسے

عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنِيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسُمَاعِنَا وَابُصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاآخُييُتَنَا وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلُ ثَارَنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنيَا اَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنيَا اَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَ مَجْعَلِ الدُّنيَا اَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنيَا الْكُنيَا الْكُبَرَهَمِّنَا وَلاَ تَجْعَلُ الدُّنيَا الْكُنيَا الْكُبَرَهَمِّنَا وَلاَ تَجْعَلُ الدُّنيَا الْكُبَرَهَمِّنَا وَلاَ تَسُلِطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَيْرَحُمْنَا

ہمارادارٹ کردے(اےاللہ) ہماراانتقام اسی تک محدود کردے جوہم پرظلم کرے، ● ہمیں دشمنوں پرغلبء عطافر ما، ہمارے دین میں مصیبت نازل نیفر ما، ● نیا ہی کوہمارااضل مقصد نہ بنااور نید دنیا کوہمارے علم کی انتہا بنااور ہم پرایشے خص کومسلط نہ کرجوہم پررحم نہ کرے۔)

## یہ حدیث حسن غریب ہے بعض حضرات اسے خالد بن ابی عمران سے وہ نافع سے اور وہ ابن عمیر سے قل کرتے ہیں۔

پیھدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۱٤\_

٣٢٧٨ حدثنا على بن حشرم نا الفضل بن موسلى عن الحسين بن واقد عن ابى اسلحق عن الحارثِ عن الحسين بن واقد عن ابى اسلحق عن الله عَلَيهِ عَنُ عَلِيَّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلِيُ عَفَرَاللهُ الْعَلِيُ وَاللهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ لَا اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ لَا اللهُ مَنْ اللهُ وَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ عَلِي بُنُ حَشْرَمُ وَاعِدِ عَنُ اللهِ بِمِثْلِ اللهُ وَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ عَلِي بُنُ المُحسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ اللهِ بِمِثْلُ وَاللهُ إِلَّا اللهُ ال

٣٢٧٤ - حفرت مسلم بن افي بكرة فرمات بين كدمير عدالد في مجمع يدها كرت بوع الد في مجمع يدها كرت بوع الله بين اللهم سنه عداب القبر " تك و يوجها كه بين يدها تم في كن سن في كن سن في كن سن من رسول للد الله و يونكه من في رسول للد الله و يونكه من في رسول للد الله و عاير صنة بوئ سنا به و ( ترجمه: الدالله مين تحمد عن مستى اورقبر كا عذاب سن بناه ما نكر بول )

باب ۱۷ ادار

بیصدیث غریب ہے ہم اے ابواسحاق کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں وہ حارث سے اور وہ حضرت علیٰ سے نقل کرتے ہیں۔

<sup>●</sup>اس سے مرادیہ ہے کہ بے تصور سے انقام ندلیا جائے جیسا کرز مانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کدایک کے بدلے دس توقل کردیتے تھے۔ واللہ اعلم (مترجم) ●دین میں مصیبت سے مرادیہ ہے کہ مثلاً ہمیں فساق کی صحبت یا گناہوں میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھتا کہ ہماری عاقبت خراب نہ ہوجائے۔ (مترجم)

باب12اكاـ

باب ۱۷۱۵\_

 ٣٢٧٩ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا يونس بن ابى اسخق عن ابراهيم بن محمد بن سَعُدٍ قال قَالَ رَسُولُ محمد بن سَعُدٍ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةً ذِى النُّون إِذُ دَعَا وَهُوَ فِي بَطُنِ النُّونِ إِلَهُ اللهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدُعُ بِهَا رَجُلٌ مُسُلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَيُ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لِهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ایک مرتبہ محد بن بوسف نے بیر حدیث ابراہیم بن محد بن سعد کے واسطے سے سعد سے نقل کی۔ نیز کی راوی بیر حدیث بونس بن ابواسحاق سے وہ ابراہیم بن محمد بن سعد سے اور وہ سعد سے قل کرتے ہیں۔ اس سند میں پنہیں کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ابوا حمد زبیری اسے بونس سے وہ ابراہیم بن محمد بن سعد سے وہ اپنے والد سے اور وہ سعد سے محمد بن بوسف بی کی صدیث کی مانند فقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۱٦\_

۰۳۲۸- حفزت ابو ہرریہ کہتے ہیں کہ بی اکرم ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالی کے نتانو سے یعنی ایک کم سونام ہیں۔ جس نے انہیں یاد کر دیاوہ جنت میں داخل ہو گیا۔

٣٢٨٠ حدثنا يوسف بن حماد البصرى نا عبدالاعلى عن سعيد عن قتادة عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ اَبِي رَافِع عَنُ اَبِي هُرَافِع عَنُ اَبِي هُرَافِع عَنْ اللهِي هُرَائِرَةَ عَنِ النَّبِي اللهِي قَالَ إِنَّ لِللهِ تِسْعَةً وَتِسُعِينَ السَّمَا مِّائَةً عَيْرَ وَاحِدَةٍ مَّنُ اَحْصَاهَا دَحَلَ الْحَنَّةَ الْمُحَنَّةَ عَيْرَ وَاحِدَةٍ مَّنُ اَحْصَاهَا دَحَلَ الْحَنَّة

بوسف،عبدالاعلی ہےوہ ہشام ہےوہ محمد بن حسان ہےوہ محمد بن سیرین ہےوہ ابو ہریرہ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ ہے ای کے مثل نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہےاور کئی سندوں ہے حضرت ابو ہریرہ ہے مرفو عامنقول ہے۔

باب۱۷۱۷

بإبكاكار

٣٢٨١ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم نا شعيب ابن ابى حمزة عن ابى الزناد عَنِ الْاعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ لِللهِ تِسُعَةً

۳۲۸ حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺنے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ننانو سے یعنی ایک کم سونام ہیں جوانہیں یادکرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ • ہواللہ الذی ۔۔۔۔ آخرتک۔۔

(۱) الله تعالی کاساء حتی کے بارے میں ارشادر بانی ہے۔ والله الاسماء الحسنی فادعوہ بھا (لیمی الله کے لئے بہترین ام بیل تم انہی ناموں کے ذریعہ اسے کار اس کے تاموں سے پکارا کرو) اس آئے میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی الله تعالی کو پکاروتو اس کے ناموں سے پکارو۔ انہی کے ذریعے دعا کرو، اس کی تعلیم بھی انہی اساء کی ذریعہ کرو، اس کا ذریعہ کرو، اس کا ذریعہ کرو، اس کا ذریعہ کرو، اس کا خوری اس کا خوری الله تعالی نے یہاں اساء کی صفت میں بیان فرمائی، جس معنی عمد گی اور خوبصورتی کے بیں میں اس میں اس کے تام بیں جو حتی کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں سوال مدید ہوتا ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کیا ہے جے خود خدائے بررگ و برتر نے ان اساء کی صف میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجو تو سب کہ کہ الله کی ذات گرامی سب سے اعلی، بلند بھام صفات سے موصوف اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ ابندا جوذات ہمدونت موصوف ہواس کے (بقید حاشیہ کے صفوف پر)

وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِّائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَّنُ أَحُصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحِمْنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْحَبَّارُ الْمَقَيْرُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَقَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّوَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْحَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكِمُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَفِيْ الْمَحِيْدُ الْعَلِيُ الْحَلِيلُ الْحَلِيلُ الْحَلِيمُ الْعَظِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُحِينِ الْوَلِيِّ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْعَلِيمُ الْحَلِيلُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَقِيمُ الرَّقِيمُ الْوَلِي الْمُحِينِ الْمَحْدِيمُ الْوَلِي الْمَحْدِيمُ الْوَلِي الْمَحْدِيمُ الْوَلِي الْمُحْدِيمُ الْوَلِيمُ الْمُحْدِيمُ الْوَالِي الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْوَالِي الْمُعْدِيمُ الْمُولِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُؤْمُ الْوَالِحُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِيمُ الْمُولِ وَالْعَامِلُ الْمُقَادِمُ الْمُقَادِمُ الْمُقَادِمُ الْمُعْدِيمُ الْمُعْدِ

(بقیہ حاشیہ گزشته صغیہ) اسام بھی انہی صفات ہے متصف ہوں گے۔ کیونکہ ذات اساء بی کے ذریعے بیجانی جاتی ہے۔

(۲) الذتوالى نے اپ مختلف اوصاف بیان کئے مشلا وحدانیت ، جلال ، عزت بخلیق وغیرہ اور جب انسان خدا کوان اساء کے ساتھ پاتا ہے تو تمام صفات اس کے جسم ہوکر آ جاتے ہیں تواس کا ہررونگوا شہادت ویتا ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو تنبا بھی ہے ، رحمٰن بھی ہے ، خالق بھی ہے اور تمام عیوب سے پاک بھی ہے۔ (۳) ان اساء کے ذریعے اللہ تعالی نے اپ اوصاف کا ظہار فر مایا ہے ، جن میں اس کا کوئی شریکے نہیں۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں تنبا ہے اس طرح اپنی صفات میں بھی میتا ہے۔ صاصل میہ ہوا کہ جن اساء میں بیصفات پائی جائیں و مبدرجداولی حسن و جمال سے متصف ہوں گے۔

ندکورہ بالاحدیث کے بارے میں علاء کا بہ متفقہ مؤقف ہے کہ اس حدیث کا مفہوم فاہری الفاظ نہیں کیونکہ جنت کا دارو مدارتو نیک اعمال پر ہے۔ اگر صرف ان کے یاد کرنے پر ہی جنت کا دارو مدار ہوتو نزول قرآن اور رسالت نبوی کا مقصد باتی نہیں رہتا۔ چنانچہ اس حدیث کے مقصد کے تعین میں مختلف اقوال ہیں۔ ۱۔ اس سے مراد اساء شنی کو یاد کرنا اور ان بڑل کرتا ، یعنی جس اسم سے جوظم فلا ہر ہوتا ہے اس کے مطابق عبادت کرنا۔ مثلاً رحمٰن درجیم پڑل کرتے ہوئے لوگوں کیسا تھ رحم وکرم اور مہر یانی سے پیش آنا۔ اگر بندے میں بیصفات بیدا ہوجا کیں گی تواس کے جتنی ہونے میں کوئی شبنیں۔

۲ یعض علاء کہتے ہیں کہ ہراسم کوقر آن میں تلاش کیا جائے اور اس آیت سے جومفہوم ظاہر ہوتا ہے اس پڑمل کیا جائے۔

س<sub>ا۔ جو</sub>صفات خداوندی اساء کے ذریعے طاہر ہوتی ہیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

م \_ یا د کرنے سے مراویہ ہے کہان کے معنی پرغوروفکر کیا جائے۔

۵\_ بیرکهای دل پران اساء کااثر قبول کیا جائے۔

ان اقوال کواس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ جن اساء کاتعلق عمل ہے ہے مثلاً حلیم وغیر ہ تو بندے کا فرض ہے کہ اپنی ذات میں حلم وغیر ہ کا مادہ پیدا کرے۔ جبکہ جن اساء کا تعلق عقیدے ہے ہے مثلاً خالق وغیر ہ تو اس میں ان اساء کے مطابق اپنا عقیدہ درست ر کھے ادر کسی کو خالق تسلیم نہ کرے۔

٣٢٨٢ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا زيد بن حباب ان حميد المكي مولى بن علقمة حدثه ان عطاء بن آبي رَبَاحٍ حَدَّنَهُ عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْحَنَّةِ فَارُتَعُوا قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْحَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلُتُ وَمَا الرَّتُعُ وَمَا الرَّبُعُ وَمَا الرَّبُعُ وَمَا الرَّبُعُ وَمَا الرَّبُعُ وَلَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ يَارَسُولَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ وَالْمَهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَالَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

### يەھدىم شخرىب ہے۔

٣٢٨٣ حدثنا عبدالوارث بن عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنى ابى قال ثنى محمد بن ثابت هو البُنَانِيِّ ثَنِي ابِي عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمُ يَرِيَاضِ الْحَنَّةِ فَارُتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْحَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ

بیحدیث ثابت بن انس کی روایت سے اس سند سے حسن فریب ہے۔

باب ۱۷۱۸\_

۳۲۸۲ حضرت ابو ہریہ گہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اگر تم ایا: اگر تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو وہاں چراکرو۔ میں نے عرض کیا: ایرسول اللہ اللہ این کیا ہیں؟ فرمایا: مجدیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں چرنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا: سجان اللہ سے آخر تک کہنا۔

۳۲۸۳ حضرت انس بن مالک گئتے ہیں کدرسول اللہ ان نے فرمایا: اگرتم جنت کے باغوں پر سے گزروتو وہیں چرا کرو۔ صحابہ نے بوچھا: جنت کے باغ کیاہیں؟ فرمایا: ذکر کے طقے۔

باب۱۷۱۸

۳۲۸۸ حضرت امسلمہ جضرت ابوسلمہ نے قال کرتی ہیں کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: اگر کسی کو کئی مصیبت پنچے تو اسے چاہئے کہ "اناللہ است خیرًا" تک پڑھے۔ ( ایعنی ہم سب اللہ ہی کی ملیت میں ہیں اورای کی طرف جانے والے ہیں۔اے اللہ میں اپنی مصیبت کا تو اب تجھ سے چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا اجرعطا فرما اوراس کے بدلے بہتر چیز دے۔ ) چر جب ابوسلمہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری ہوی کو مجھ سے بہتر شخص عطا فرما۔ جب وہ فوت ہوگئتو امسلمہ نے اناللہ سے آخر تک پڑھا۔

بیصدیث حسن غریب ہاوراس کےعلاوہ اور سندہ بھی امسلم مبھی کے واسطے سے منقول ہے ابوسلمہ کا نام عبداللہ بن عبدالاسدے۔

بأب19كا

٣٢٨٥ حدثنا يوسف بن عيسى نا الفضل بن موسى نا الفضل بن موسى نا سلمة بُنُ وَرُدَانَ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ آنَّ رَجُلاً حَلَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَنَّى الدُّعَاءِ أَفُضُلُ قَالَ سَلُ رَبَّكَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنِيَا وَاللَّاحِرَةِ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ التَّانِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفُضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ يَوْمَ التَّالِثِ أَنَّى الدَّعَاءِ أَفُضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ يَوْمَ التَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ يَوْمَ التَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ يَوْمَ التَّالِثِ وَاللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّا الْعَافِيةَ فِي الدَّنْيَا.

۳۲۸۵ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مخص خدمت اقدی شیمیں حاضر ہوااور عرض کیا: یارسول اللہ! کون ی دعافضل ہے عفر مایا: این رب سے عافیت اور دنیاو آخرت میں معافی مانگا کرو۔ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوا اور وہی سوال کیا: آپ بھی نے وہی جواب دیا۔ وہ تیسرے دن پھر آیا اور وہی سوال کیا: آپ بھی نے فر مایا: اگر خیے دنیاو آخرت میں معافی مل گئ تو (تجھے اور کیا جا ہے) تو کامیاب

٣٢٨٦ حضرت عائشة فرماتي مين كدمين في عرض كيا: يارسول الله!

اگر مجھ معلوم ہوجائے كرشب قدركون ى رات بيتو كياد عاكرون؟:

فرمايا:"اللهم انك عفوتحب العفو فاعف عني" يعني ال

اللدتو معاف كرنے والا باورمعاف كرنے كو بى پيند كرتا بالبذا

### بیصدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے صرف سلمہ بن وردان ہی کی روایت سے جانتے ہیں۔

## يوريث حن سيح ہے۔

ے ۳۲۸ ۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! مجھے الی چیز بتا ہے کہ میں رب سے مانگوں؟ فرمایا: عافیت مانگا کر میں تھوڑے دن بعد پھر گیا اور وہی سوال کیا تو فرمایا: اے عباس اے رسول اللہ فرکھا کے بچا! اللہ ہے دنیا وآخرت میں عافیت مانگا کر۔

يه مديث محيح باورعبدالله عبدالله بن حارث بن نوفل بيران كاعباس ساع ثابت ب-

باب ۱۷۲۰\_

٣٢٨٨ حدثنا محمد بن بشار نا ابراهيم بن عمر ابن ابى الوزير نا زنفل بن عبدالله ابوعبدالله عن ابن اَبى مُلَيُكَة عَنُ عَائِشَة عَنُ اَبِي بَكْرِ وِالصِّدِيْقِ اَلَّ

ب414ار

مجھےمعاف کردے۔

۳۲۸۸ حضرت عائش حضرت ابوبکرصدیق نے نقل کرتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب کسی کام کاارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے بید دعا کیا کرتے۔''اللھم'' ..... ہے آخر تک ( یعنی اے اللہ! میرے لئے خیر پندفر مااورميرے كام من بركت پيدافر ما

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَمُرًا قَالَ اللَّهُمَّ خِرُلِيُ وَاخْتَرُلِيُ

بیر حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف زنقل کی روایت سے جانتے ہیں اور وہ محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔ انہیں زنقل بن عبداللہ العرفی کہتے ہیں۔ بیر فات میں تنہار ہا کرتے تھے ان کااس حدیث کے بیان کرنے میں میں کوئی متا بعنہیں۔

باب١٧٢٢\_

٣٢٨٩ حدثنا اسخق بن منصورنا حبان بن هلال نا ابان هوابن يزيد العطار نا يحيى ان زيد بن سلام حدثه ان أبا سَلام حَدَّنَه عَنُ أَبِي مَالِكِ سلام حدثه ان أبا سَلام حَدَّنَه عَنُ أَبِي مَالِكِ بِالْاَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الُوصُوءُ شَطُرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ يَمُلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ يَمُلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ تَمُلانِ اَو تَمُلَأُ مَابَيْنَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلُوةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانُ وَالصَّدُونَ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانُ وَالصَّبُرُ ضِيَاتً وَالْقُرُانُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْعَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُو فَبَايِعٌ نَفْسَه وَمُعْتِقُهَا اَوُمُوبُقَهَا اَوْمُوبُقَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَالْعَرْقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالصَّلُوةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانُ وَالسَّمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بیجدیث حسن سیح ہے۔

باب ۱۷۲۲\_

٣٢٩٠ حدثنا الحسن بن عرفه نا اسمعيل بن عياش عن عبدالله بن يزيد عياش عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالله بن يزيد عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُبِيعُ نِصُفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمُدُ لِلهِ يَمُلُأُ وَلَا اللهِ حِجَابٌ حَتَّى وَلَا اللهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخُلُصَ اللهِ عِجَابٌ حَتَّى تَخُلُصَ اللهِ عَجَابٌ حَتَّى اللهِ عَمُابٌ عَتَى اللهِ عَمَابٌ عَلَى اللهِ عَمَابٌ عَنْ اللهِ عَمَابٌ عَلَى اللهِ عَمَابٌ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

بإباكار

۳۲۸۹ حضرت ابو ما لک اشعری کے بین که رسول الله والله میزان کوجردیتا ہے اور "سبحان الله و الحمد لله" آسانوں اور زمین کوجردیتے بیں، نمازنور ہے، صدقہ (ایمان کی دلیل ہے، مبرروشی ہے، قرآن (تیری) نجات یا بلاکت کی جست ہے اور برخض اس حال میں مج کرتا ہے کہ وہ اپنی نفس کو بچ رہا ہوتا ہے پھریا تو وہ اسے (اطاعت وفر مانبرداری) کی وجہ سے آزاد کرالیتا ہے یا پھر (نافر مانی کرکے) خودکو برباد کرلیتا ہے۔

باب۲۲۲۔

٣٢٩٠ حضرت عبدالله بن عمرة كهت بي كدرسول الله ولله في فرمايا: سبحان الله نصف ميزان ب،الحمد للهاك عبر ويتا باور لاالله الاالله اورائله كورميان كوكى يرده نيس وه بغيركى چيز كماكل بوك الله الله ربالعزت كے ياس بنچتا ہے۔

نِصْفُ الصَّبُرِ وَالطُّهُوُرِنِصُفُ الْإِيْمَانِ

## بیحدیث حسن ہے اے شعبہ اور توری، ابواسحاق سے قل کرتے ہیں۔

باب-۱۷۲۳\_

٣٢٩٢ حدثنا محمد بن حاتم لمؤدب نا على ابن ثابت ثنى قيس بن الربيع وكان من بنى اسدعن الاغر بن الصباح عَنْ حَلِيُفَة بُنِ حُصَيْنِ عَنْ عَلِيّ بُنِ العَمْرِ بن الصباح عَنْ حَلِيُفَة بُنِ حُصَيْنِ عَنْ عَلِيّ بُنِ اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَشِيّة عَرْفَة فِي الْمَوْقَفِ اللهُمَّ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّة عَرْفَة فِي الْمَوْقَفِ اللهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَا نَقُولُ اللهُمَّ لَكَ صَلوتي وَلَيْكَ مَالِي صَلَى اللهُمْ لَكَ مَا إِنِي صَلَوتِي وَلِيكَ مَالِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي وَالِيكَ مَالِي وَلَكَ مَالِي وَلَكَ مَالِي وَلَكَ مَا لَيْ اللهُمْ وَلَكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدُرِ وَشَتَاتِ الْامُرِ اللهُمْ إِنِّي اللهُمْ إِنِّي اللهُمْ إِنِّي اللهُمْ إِنِّي اللهُمْ اللهُمْ إِنِّي الرَّيْحُ

بيعديث ال سند سے غريب بادر بيسندقو ي نہيں۔

باب ۱۷۲٤\_

٣٢٩٣ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا عمار بن محمد بن احت سفيان الثورى نا الليث بن ابى سليم عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ سَابِطٍ عَنُ آبِي أُمَامَةً قَالَ سليم عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ سَابِطٍ عَنُ آبِي أُمَامَةً قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَآءٍ كَثِيرٍ لَّمُ نَحُفَظُ مِنْهُ شَيْعًا قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ دَعَوْتَ بِدُعَآءٍ كَثِيرٍ لَمُ لَمُ نَحُفَظُ مِنْهُ شَيْعًا قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ دَعَوْتَ بِدُعَآءٍ كَثِيرٍ لَمُ لَمُ نَحُفَظُ مِنْهُ شَيْعًا قَالَ اللهُ اَدُلُحُمُ عَلَى مَايَحُمَعُ ذَلِكَ كُلُهُ نَقُولُ اللهُمَّ إِنَّا نَسُالُكَ مِنْ حَيْرٍ مَا سَالَكَ مِنْ عَيْرٍ مَا سَالَكَ مِنْ فَيُ نَقُولُ اللهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَالُ وَعَلَيْكَ أُولًا بِاللهِ وَعَلَيْكَ الْبَكَاعُ وَلَا حَولُ وَلَاقُوهَ وَاللهِ بِاللهِ

يەھدىث خسن غريب ہے۔

باب ۱۷۲۵\_

٣٢٩٤\_ حدثنا ابوموسلى الانصارى نا.معاذ بن معاذ عن ابي كعب صاحب الحرير قَالَ تَنِيُ.....

إب٧٣سا

ሮአ ሮ

۳۲۹۲ حضرت على بن افي طالب قرماتے ہیں که رسول اکرم کا وقوف عرفات کے موقع پر زوال کے بعد اکثر بید عاکیا کرتے تھے کہ اللہم مسلم تر تو کا کے بین جس طرح تو فود بیان کرے اور ہمارے بیان کرنے سے بہتر۔اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری منوت اور میرا لوٹنا تیری ہی طرف میری قربانی، میری میراث بھی تیرے ہی گئے ہے۔ یا اللی میں تھے سے مذاب قبر، سینے کے وسوسے اور (کسی) کام کی پریشانی سے تیری پناہ ما نگما ہوں۔اے اللہ میں تجھ سے اس شرسے بھی پناہ ما نگما ہوں جو ہوالا تی ہے۔

باب١٢٢٧ء

۳۲۹۳۔ حضرت ابوا مار تقر ماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے بہت ی
دعا ئیں کیں جوہمیں یا دنہ ہو کیس تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ
(ﷺ) نے بہت ی دعا کیں کیں ہم یا دنہ کر سکے آپ ﷺ نے فر مایا: کیا
میں تہہیں ایس چیز نہ بتا دوں کہ وہ تمام دعا وَں کوجع کر دے وہ یہ کہ
میں تہہیں ایس چیز نہ بتا دوں کہ وہ تمام دعا وَں کوجع کر دے وہ یہ کہ
ید دعا کیا کرو' اللہم " آخر تک ( لیعنی اے اللہ ہم تھے سے ہراس
نید ماکیا کرو' اللہم " آخر تک ( لیعنی اے اللہ ہم تھے سے ہراس
خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اکرم ﷺ نے کیا اور ہراس چیز سے
پناہ ما گئتے ہیں جس سے تیرے نی محمد ﷺ نے پناہ ما نگی ، تو ہی مددگار
ہے، تو ہی خیر وشر کا پہنچانے والا ہے اور گناہ سے نیچنے کی طاقت اور نیکی
کرنے کی قوت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

بإب١٤٢٥ اـ

شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ قُلْتُ لِامْ سَلَمَةَ يَاأَمْ الْمُؤُمِنِيُنَ مَاكَانَ أَكْثَرُ دُعَاتِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله مَالِاكْثَرِ دُعَاتِكَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِتْ قَلْبِي عَلَى الله مَالِاكْثَر دُعَاتِكَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِتُ قَلْبِي عَلَى الله مَالِاكْتُر دُعَاتِكَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِتُ قَلْبِي عَلَى الله فَمَن شَآءَ اقَامَ وَمَن شَآءَ ازَاعَ إِصْبَعَيْنِ مِن اصَابِعِ اللهِ فَمَن شَآءَ اقَامَ وَمَن شَآءَ ازَاعَ وَتَلا مُعَاذٌ رَبَّنَا لَا تُرْعَ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا .....الايَة

کرتے ہے؟ فرمایا: "یا مقلب القلوب"علی دینک" تک (یعنی اے دلوں کو پھیر نے والے میرے دل کواپ دین پر قائم رکھ)
پھر کہنے گئیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اکثر یہی دعا کیوں
کرتے ہیں؟ فرمایا: امسلمہ کوئی شخص ایسانہیں کہ اس کا دل اللہ کی دو
انگلیوں کے درمیان نہ ہوجے چاہتا ہے (دین حق پر) قائم رکھتا ہے اور
جے چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر حدیث کے دادی معاق نے یہ
آیت خلاوت فرمائی "دبنا الاتوغ سے "الآیة (یعنی اے اللہ!

اس باب میں عائش فواس بن سمعان ،انس ، جابڑ محبداللہ بن عمر ڈاور نعیم بن تمار ؓ سے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن ہے۔

باب۲٦٪ ۱۷\_

٣٢٩٥ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا الحكم بن ظهير نا علقمة بن مرشد عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ بَن ظهير نا علقمة بن مرشد عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَلَى خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْمَخُرُومِيُّ إِلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيُلُ مِنَ الْاَرْقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مِنَ الْاَرْقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَيُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلُ وَمَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَرُاكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ وَرَبَّ السَّمُوتِ السَّبُعِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ وَرَبَّ السَّمُوتِ السَّبُعِ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

. باب۲۲۲ـا

۳۲۹۵۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید مخر وی نے عرض کیا

کہ یارسول اللہ ارات میں کی وسوسے یا خوف کی وجہ سے سونہیں سکا۔

آپ اللہ نے فرمایا کہ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو بید عا

پڑھ لیا کرو۔ 'اللہ مسس' آخرتک۔ (لیمن اے اللہ اے سات

آسانوں اور ان کے سائے میں پلنے والوں کے رب، اے زمین
والوں کو پالنے والے، اے شیاطین اور ان کے گراہ کئے ہوئے لوگوں

کے رب میرا اپنی پوری مخلوق کے شرسے ہسا یہ ہوجا، کہ کوئی جھ پر

زیادتی یا دیشنی نہ کر سکے۔ تیری ہسائیگی زبر دست ہے تیری شاہرتہ ہے

اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود صرف تو ہی ہے۔)

اس حدیث کی سندقو ی نہیں کیونکہ تھم بن ظہیر ہے بعض محدثین نے احادیث نقل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھراس کےعلاوہ ایک اورسند ہے بھی بیصدیث منقول ہے کیکن وہ مرسل ہے۔

۳۲۹۲ عرو بن شعیب اپ والد سے اور وہ ان کے داوا سے نقل کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ فرمایا اگر کوئی نیند میں ڈرجائے توید عا پڑھے۔"اعو ذ…… یحضرون" تک (لیعنی میں اللہ کے غضب، عقاب،اس کے بندوں کے نساد، شیطانی وساوس اوران (شیطانوں) کے ہمارے پاس آنے سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ مانگا ہوں۔) (اگروہ یہ دعا پڑھے گا) تو وہ خواب اسے ضرر نہیں پنجا سکے گا۔

٣٢٩٦ حدثنا على بن حجرنا اسماعيل بن عياش عن مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ جَدِّهِ ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلُ أَعُودُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلُ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرْتِ الشَّيَاطِيُنِ وَأَنُ يَّحُضُرُون فَإِنَّهَا لِنُ وَمِنْ هَمَرْتِ الشَّيَاطِيُنِ وَأَنُ يَّحُضُرُون فَإِنَّهَا لِنُ

تَصُرَّهُ ۚ فَكَانَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَمُرُو يُلَقِّنُهَا مَنُ بَلَغَ مِنُ وَلَيَّهُمَ مَنُ بَلَغَ مِنُ وَلَكِهُ وَمَنُ لَّمُ يَبُلُغُ مِّنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلِّي ثُمَّ عَلَقَهَا فِي صَلِّي ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عَنُقِهِ

### بيعديث حسن غريب ہے۔

باب ۱۷۲۷\_

٣٢٩٧ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفر ناشُعبَة عَنْ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعَتُ اَبَآوَائِلِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَآوَائِلِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُولُ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعُتَهُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ نَعَمُ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ مَاآحَدٌ اَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِنْلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ آحَدُ آحَبُ اللَّهِ الْمَدُحُ مِنَ اللَّهِ وَلِنْلِكَ مَرَّ اللَّهِ وَلِنْلِكَ مَرَّ اللَّهِ وَلِنْلِكَ مَرَّ اللَّهِ وَلِنْلِكَ مَنَ اللَّهِ وَلِنْلِكَ مَدَّ نَفْسَهُ

#### . بیعدیث حسن سیح ہے۔

باب۱۷۲۸\_

## يەھدىث خىن تىچى غريب ہے۔

باب ۱۷۲۹\_

٣٢٩٩ حدثنا محمد بن حاتم نا ابوبدر شحاع بن الوليد عن الرجل بن معاوية الحي زهير بن معاوية عَنُ الرَّقَاشِيِّ عَنُ انَّسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمُرٌ قَالَ يَاحَى يَاقَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ اسْتَغِيثُ وَبِاسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّوابِيَا ذَاالْحَلالِ وَالْإِكْرَامِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ الطُّوابِيَا ذَاالْحَلالِ وَالْإِكْرَامِ

عبدالرحمٰن بن عمروٌ بید عاایئے بالغ بچوں کوسکھایا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے لئے ککھ کران کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔

باب ١٤٢٤ ا

۳۲۹۷ء عرو بن مره، ابووائل سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابودائل سے بوچھا کہ کیا تم نے خودابن مسعود سے سنا؟ فرمایا: (ہاں) کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مندنہیں اس لئے اس نے ظاہری اور چھیں ہوئی تمام فواحش کوحرام قرار دیا۔ پھر اللہ تعالی کواپی تعریف سب سے زیادہ پہند ہے اس لئے اللہ تعالی نے خودا پی تعریف بیان فرمائی ہے۔

باب١٤٢٨

٣٢٩٨ - حفرت عبدالله بن عمرة ، حفرت ابوبكر سيقل كرتے بين كه انہوں نے عرض كيا: يارسول الله! مجھے الى دعا بتا ہے جو ميں نماز ميں مانگا كروں فرمايا: "اللهم انى ظلمت" ...... آخر تك (ليمن اب الله ميں نے اپنفس پر بہت زيادہ ظلم كيا اور گنا ہوں كومعاف كرنے والا تير علاوہ كوئى نہيں \_ مجھے بھى معاف كردے اور اپنى طرف سے مغفرت اور دم فرما كيونكر تو غفوراور ديم ہے ۔)

باب١٤٢٩

الم اسم حضرت انس بن ما لك فر ماتے بين كدا كرآ تخضرت في پركوئى سخت كام آن برنا تو يد دعا كرتے "يا حى ..... استغيث" تك (يتن اے زندہ اور (زمين وآسان كو) قائم ركف والے تيرى رحمت كو يلے سے فريادكرتا بول ) اى سند سے يدارشا دبھى منقول ہے كہ آپ فلانے فر مايا: "يا ذا الجلال و الا كرم" كولازم پكرو - (يعنى السيائى اور بزرگى والے) -

یہ حدیث غریب ہاورانس سے اورسند ہے بھی منقول ہے۔ چنانچ محمود بن غیلان اسے مؤمل سے وہ حماد بن سلمہ سے وہ انس بن مالک سے اور وہ رسول اللہ بھی نے قبل کرتے ہیں کہتم لوگ'یا خو المجلال و الا کو اہ" پڑھتے رہا کرو۔" بیر حدیث غریب اور غیر محفوظ ہے۔ حماد بن سلمہ سے بھی حمید کے حوالے سے حسن بھری سے مرفوعاً منقول ہے اور بیزیادہ سے جمول نے اس میں غلطی کی ہے وہ حمید کے واسطے سے انس سے سے ان کا کوئی متابع نہیں۔

سفيان عن الحريرى عن ابى الورد اللَّحُلَاجِ عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبَلِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادِ بُنِ جَبَلِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ انِّي اَسُأَلُكَ تَمَامَ النَّعُمَةِ فَقَالَ اَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعُمَةِ قَالَ دَعُوةٌ دَعُوتُ بِهَا الْحَيْرَ قَالَ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَمِعَ رَجُلا وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَ رَجُلا وَهُو يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَ رَجُلا وَهُو يَقُولُ وَسَمِعَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا وَهُو يَقُولُ وَسَمِعَ النَّهِ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَسَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَسَمِعَ النَّهُ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَسَمِعَ اللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءَ اللَّهُ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ الْبَلَاءُ اللَّهُ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ الْبَلَاءُ اللَّهُ الْبَلَاءُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ الْمُلْهُ الْمُعْلَقُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ الْمُعَافِيةَ وَاللَّهُ الْمُعَافِيةَ وَالْمَعَافِيةُ الْمُعَافِيةَ وَالْمَامِيةَ الْمُعَافِيةَ الْعَافِيةَ وَلَا اللَّهُ الْمُعَافِيةَ الْمُعَافِيةَ وَالْمُوالِدُولَةُ الْمُعَافِيةَ الْمُعَافِيةَ وَالْمُوالِيةَ الْمُعَافِيةَ الْمُعَافِيةَ وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْلِيقِهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْفِيقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْم

۱۳۰۰ حضرت معاذبن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے ایک شخص کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا"اللہم انبی النعمة " تک (لیعنی اے اللہ! میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں) تو پوچھا کہ پوری نعمت کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے ایک بہتری کی دعا کی تھی (اس سے وہی مراد ہے) آپ اللہ نے فرمایا: اس سے مراد دوز خصی (اس سے وہی مراد ہے) آپ ایس نے فرمایا: اس سے مراد دوز خصی کو سے جات اور جنت میں داخل ہونا ہے پھر آپ اللہ نے ایک اور شخص کو یا ناتہ ہوئے سنا تو فرمایا: تمہاری دعا قبول کرلی گئی ہے لہذا سوال کرو (مانگو) پھر آپ اللہ نے ایک اور شخص کو اللہ سے مبر مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا: یہ تو بلا ہے اس سے عافیت مانگو۔

احمد بن منع بھی اساعیل سے اور وہ جریری سے اس سند سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن ہے۔

باب ۱۷۳۰\_

٣٣٠١ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابى حسين عن شهر بُن حَوُشَبِ عَنُ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيلِ يَسُأَلُ الله شَيئًا الله شَيئًا وَالْاحِرَةِ إللَّا اعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ

ا ۳۳۰ حضرت ابوامامہ بابلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ و فرماتے ہو سے سنا کہ جو تحف اپنے بستر پرسونے کے لئے پاک ہوکر جائے اور نیندا آنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے وہ رات کے کسی بھی جھے میں اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی مانگے گا اللہ تعالی ضرور اسے عطافر ماکس گے۔

میحدیث حسن غریب ہےاور شہر بن حوشب سے منقول ہے وہ ابوظبیہ سے وہ عمر و بن عنبسہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے قل کرتے ہیں۔

۳۳۰۱ - ابوراشد حمر انی کتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمر و بن عاص کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا: کوئی ایک حدیث بیان کیجے جوخود آ مخضرت بیان کیجے جوخود آ مخضرت بیان کے جہول کا للہ

٣٣٠٢\_ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسمعيل بن عياش عن محمد بُنِ زِيَادِ عَنُ آبِيُ رَاشِدِ والْحُبْرانِيِّ قَالَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو بُنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ. لَهُ عَمْرٍو بُنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ. لَهُ

حَدِّنَنَا مِمَّا سَمِعُتَ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّقِى إِلَىَّ صَحِيْفَةً فَقَالَ هَذَا مَاكَتَبَ بِي وَسَلَّمَ فَالَ فَنَظُرُتُ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظُرُتُ فِيْهَا فَإِذَا إِنَّ اَبَابَكُرِ وَالصَّدِيْقِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِّمُنِي فَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِمُنِي مَا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَإِذَا أَمُسَيْتُ قَالَ يَاابَابَكُم قُلِ قَلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ اللَّهُمُ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ لَا اللَّهُمُ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ لَلَهُ اللَّهُمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُمُ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ لَلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُوم وَمُؤْكِه وَانِ الْعَبُوتَ عَلَى نَصُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

بیمدیث استدے سنفریب ہے۔

٣٣٠٣ حدثنا محمد بن حميد الرازى نا الفضل بن موسى عن الاعمش عن أنس بن مالك أنّ النّبِيّ بن موسى عن الاعمش عن أنس بن مالك أنّ النّبِيّ مَصلَّم الله عليه وسَلَّم مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَّابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَالُورَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ وَسُبُحَان اللهِ وَلَآلِهُ إِلّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنُ ذُنُوب الْعَبُدِ كَمَا تُسَاقِطُ وَرَقَ الشَّحَرَةِ هذه

بیصدی غریب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ اعمش نے انس سے وئی حدیث نی یانہیں ہاں انہیں ویکھا ضرور ہے۔ ۔ حدثنا قتسہ نا اللیث عن المجلاح ابنی کئیں ۳۳۰۹۔ حضرت عمارہ بن همیب سیائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

٣٣٠٤ حدثنا قتيبة نا الليث عن الحلاح ابى كثير عن ابى عبدالرحمان الحبلى عَن عُمَارَةً بُنِ الشَّبيب السَّبائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ لَآلِهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحِي وَيُعِينَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْايرٌ عَشَرَ الْحَمُدُ يُحِي وَيُعِينَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْايرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَسلَحةً مَرَّاتٍ عَلَى اللَّهُ لَهُ مَسلَحةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيطان حَتَى يُصِيحَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا يَحْفُونِ مَنْ الشَّيطان حَتَى يُصِيحَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشُر حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمُحِى عَنه عَشُر سَيِّاتٍ عَشْر رَقَبَاتٍ مُّومِناتٍ مُوجِبَاتٍ وَمُحِى عَنه عَشُو سَيِّاتٍ مُومِناتٍ مُؤمِناتٍ مُؤمِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مَشْر رَقَبَاتٍ مُؤمِناتٍ مُومِناتٍ مُؤمِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُعَلَى عَلْمَ مُنْ السَّياتِ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُعْدَلِ عَشْر رَقَبَاتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُعْدَلِهُ عَشْر رَقَبَاتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُناتٍ مُومِناتٍ مُومِناتٍ مُناتِ مُومِناتٍ مُناتِ مُعْدِلًا عَشْر رَقَبَاتٍ مُناتِ مَناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مَناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مُناتِ مَناتِ مَناتِ مُناتِ مِناتِ مُناتِ مَا

فرمایا: جو تخص "لاالله الاالله .....قدير" تك مغرب كے بعدون

مرتبہ برجے گا۔اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کردیں

مے جواس کی منج تک شیطان سے تفاظت کریں گے۔اس کے لئے

وس رحت کی تیکیاں لکھ دی جائیں گی۔اس کے دس بر باو کرویے

والے گناہ معاف کردیئے جائیں گے اور اسے دی مسلمان غلام آزاد

كرنے كاثواب عطاكياجائے گا۔

ر میں میں میں میں کے جم اسے صرف لیٹ بن سعد کی روایت سے جانتے ہیں ہمیں علم نہیں کہ تمارہ بن هبیب نے آنخضرت اللہ سے کھوسنا یا نہیں۔

باب ١٧٣١\_ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغُفَارِ وَمَا ذُكِرَ مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ

٥ . ٣٣ ـ حدثنا ابن ابي عمرنا سفيان عن عاصم بن ابى النَّحَوُدِ عَنُ زِرِّبُنِ جُبَيْشٍ قَالَ آتَيُتُ صَفُوَاكَ بُنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ أَسُلُلُهُ عَنِّ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَازِرُ فَقُلْتُ ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ إِلَّ الْمَلِيكَة لَتَضَعُ آجُنِحَتَهَا لِطَالِب الْعِلْم رضًا بما يَطُلُبُ قُلُتُ إِنَّهُ حَكَّ فِي صَلُوى الْمَسُحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ بَعُدَالُغَآئِطِ وَالْبَوُلِ وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثُتُ ٱسُأَلُكَ هَلُ سَمِعُتُهُ يَذُكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَامُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْمُسَافِرِينَ أَنَ لَّانَنْزِعَ حِفَافَنَا نَلاَئَةَ آيَّامٍ وَّلْيَالِيُهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنُ مِّنُ غَآئِطٍ وَّبَوُلِ وَنَوُّم قَالَ قُلُتُ هَلُ سَمِعْتَه ۚ يَذُكُرُ فِي الْهَوْي شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ إِذْنَادُهُ أَعُرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَّهُ خَهُوَرِيّ يَامُحَمَّدُ فَاجَابَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَحْوٍ مِنْ صَوْتِهِ هَاءُ مُ فَقُلْنَا لَهُ وَيُحَكَ أُغُضُضُ مِنُ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ عِنْدَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ نُهِيْتَ عَنُ هَلَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَااَغُضُضُ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ الْمَرُءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلَحَقُ بِهِمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ آحَبُّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّنُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِّنُ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مَسِيرَةٍ عَرُضِهِ ٱرْبَعِيْنَ ٱوُسَبُعِينَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ قِبَلَ الشَّام خَلَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْاَرْضَ مَفْتَوْحًا يَعْنِيُ لِلتَّوْبَةِ لَا يُعْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسِ مِنْهُ بيعديث حسن سيح ہے۔

باب اساعات بندور استغفار کی فضیلت اور الله کی این بندول پر مرحت -

۵-۱۳۳۰ حضرت زربن میش فراتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے یاس گیا تا کدان سے موزوں کے سے کے بارے میں بوچھوں۔ کہنے لگے: زرکیوں آئے ہو؟ میں نے کہاعلم حاصل کرنے کے لئے: فرمایا: فرشت طالب علم كى طلب علم كى وجد ساس كے لئے اس ير بچھات ہیں۔ میں نے کہا: میں ایک صحافی ہوں میرے دل میں قضائے حاجت کے بعد موزوں برمسے کرنے کے متعلق تر دوہوا کہ کیا جاتا ہے یانہیں؟ چنانچہ میں تم سے یہی یو چھنے کے لئے آیا تھا کہ کیااس کے متعلق کچھسنا ہے؟ کہنے لگے: ہاں۔آپ ﷺ ہمیں سفر کے دوران تین دن ورات تك موز ب نه اتار نے كائم وياكرتے تھے۔ البتغسل جنابت اس حكم ہے مشکل تھا۔ لیکن قضائے حاجت یا سونے کے بعد وضوکرنے پریمی تم تمار میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے آنخضرت اللہ ہے محبت کے متعلق بھی کچھسنا ہے؟ فرمایا: ہم آنخضرت اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تے كرايك اعراني آيا اور زور يے بكارا: يا محمد آ مخضرت الله في عجى اسای آواز سے محم دیا کہ آؤ۔ ہم نے اس سے کہا: تیری بربادی ہوائی آ واز کو پست کر ۔ تو رسول اللہ اللہ علا کے باس ہے اور تمہیں اس طرح آواز بلندكرنے مضع كيا كيا ہے۔وہ كمنے لكا الله كى فتم ميں آواز دهیمی نبیں کروں گا۔ پھر کہنے لگا کہ ایک آ دی ایک قوم سے محبت كرتا ب حالاتكه وه ان سے اب تك ملائجى نہيں ہے آ ب اللہ نے فر مایا: قیامت کے دن برخص اس کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کر بے گا\_راوي كہتے ہيں كه پرمفوان محصے باتيں كرتے رہے اور مجھ بنایا کەمغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی جالیس یاستر برس کی مسافت ہے۔سفیان کہتے ہیں کہوہ درواز ہشام کی جانب ہے الله تعالى نے اسے اى دن پيدا كيا تھا جس دن آسان وزين بنائے تھے اور وہ توب کے لئے اس وقت تک کھلا رہے گا۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔

٣٣٠٦ حدثنا احمد بن عبدة الضبّي نا حماد بن زيد عَنْ عَاضِم عَنْ زِرٌ بُن حُبَيْش قَالَ ٱتَّيَتْ صَفُوالَ بُنَ عَسَّان دَالُمُرَادِيُّ فَقَالَ لِي مَاجَآءَ بِكَ قُلُتُ ابْتِغَآءَ الْعِلْمِ قَالَ بَلَغَنِيُ آنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ حَاكَ أَوْقَالَ حَكَّ فِي نَفُسِي شَيىءٌ مِّنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيُن فَهَلُ حَفِظُتَ مِنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوُمُسَافِرِيُنَ آمَرَنَا أَنُ لَّانَخُلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثًا إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَّالْكِنُ مِّنُ غَآئِطٍ وَّبَوُل وَّنَوْم قَالَ فَقُلُتُ فَهَلُ حَفِظَتَ مِنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَوَى شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱسْفَارِهِ فَنَادَاهُ رَجُلٌ كَانَ فِي اخِرِالْقَوْمِ بِصَوْتٍ جَهُوَرِيّ أَعُرَابِيٌّ جِلُفٌ جَافٍ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَهُ إِنَّكَ قَدُ نُهِيتَ عَنُ هِذَا فَاجَابَه ' رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَحُو مِّنُ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ قَالَ زِرٌّ فَلَمَّا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَ حَلَّ جَعَلَ بِالْعَرِبِ بَابًا عَرْضُه ' مَسِيْرَةُ سَبُعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَايُغُلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَٰلِكَ فَوُلُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوُمَ يَاتِيُ بَعُضُ ايَاتِ رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا

باب۱۷۳۲\_

٣٣٠٧ حدثنا ابراهيم بن يعقوب نا على بن عياش الحمصى نا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابيه عن البيد عن ابين عُمَرَ عن ابيه عن مكحول عن جبير بُنِ نُفَيْرِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ الله يَقْبَلُ عَن الله يَقْبَلُ

۲ ۱۳۳۰ اس کا ترجمه گزشته حدیث میں گزر گیا ہے صرف اس میں اعرائی کو تخت مزاج اور احمق کہا گیا ہے گر آخر میں یہ ہے کہ (پھر انہوں نے بیا آخری کی اس کا انہوں نے بیا آبیت رپڑھی''یوم یاتی بعض .....الآبیت''یعنی اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائےگا۔

اس۳۲ سار

۳۳۰۷۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول الله عظانے فر مایا: اللہ تعالی بندے کی قوب اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کد (موت کی وجہ سے ) اس کا فرخر و ججنے گئے۔

تَوُبَةَ الْعَبُدِ مَالَمُ يُغَرُغِرُ

میرحدیث جسن غریب ہے اسے محمد بن بٹار، ابوعام عقدی ہے وہ عبداکر حمٰن سے وہ اپنے والد ٹابت سے وہ کمحول سے وہ جبیر بن نضیر ہے وہ ابن عمر سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے ای کے ہم معنی نقل کرتے ہیں۔

12 44

باب۱۷۳۳\_

٣٣٠٨\_ حدثنا قتيبة نا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابى الزناد عن الآعُرَج عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ آخَدِكُمُ مِضَالَّتِهِ إِذَا وَحَدَهَا

٣٣٠٨ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں که رسول الله الله فی نے فرمایا: الله تعالیٰ بند ہے کہ تو ہیں جواپنا اللہ اللہ علی بند ہے کہ تو اپنا اللہ اللہ علیہ بند ہے ہیں جواپنا اونٹ کھونے کے بعد پانے پرخوش ہوتا ہے۔

اس باب میں این مسعود بعمان بن بشر اور انس سے بھی روایت ہے بیرحدیث اس سندے سن سیح غریب ہے۔

باب٤٧٣٤\_

٣٣٠٩ حدثنا قتيبة نا الليث عن محمد بن قيس قاس عمى بن عبدالعزيز عَنُ أَبِي صِرْمَةَ عَنُ أَبِي الْيُوبَ أَلُوبَ أَلَّهُ عَالَ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَدُ كَتَمُتُ عَنُكُمُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوُلاَ أَنَّكُمُ تُنْفِيُونَ فَيَغُفِرَلَهُمْ أَلَهُ خَلُقًا يُلْفِيوُنَ فَيَغُفِرَلَهُمْ

٣٣٠٩ حضرت ابوابوب سے منقول ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو فر مایا: علی نے آم لوگوں سے ایک بات چھپائی تھی وہ یہ ہے کہ علی بات چھپائی تھی وہ یہ ہے کہ علی نے نبی کریم بھٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: اگرتم لوگ گناہ مبیس کرو گے تو اللہ تعالی ایک اور مخلوق بیدا کر سے گاتا کہ وہ گناہ کریں اور اللہ تعالی آئیس معاف کر ہے۔

یرحدیث حسن غریب ہے۔ جمدین کعب بھی ابوابوب سے اور وہ آنخضرت اللہ ہے ای ماند حدیث نقل کرتے ہیں۔ تنبیہ نے بیہ حدیث عبدالرحمٰن سے انہوں نے غضرہ کے مولی عمرو سے انہوں نے آنخضرت محدیث عبدالرحمٰن سے انہوں نے غضرہ کے مولی عمرو سے انہوں نے آنخضرت محلی ہے اور انہوں نے آنخضرت محلی نقل کی ہے۔

باب١٧٣٥\_

ابوعاصم نا كثير بن فائد نا سعيد بن عبيد قال ابوعاصم نا كثير بن فائد نا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبدالله المُزنِى يَقُولُ نَا آنسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَالِبَنَ ادَمَ إِنَّكَ مَادَعُوتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرُتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ مَادَعُوتَنِي وَرَجُوتَنِي غَفَرُتُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ وَلا أَبُالِي يَالِبُنَ ادَمَ لَوْبَلَغَتُ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَآءِ ثُمَّ اسْتَغُفَرُ تَنِي عَفَرُتُ لَكَ وَلا أَبُالِي يَالِبُنَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ السَّمَاءِ ثُمَّ السَّمَاءِ ثُمَّ السَّمَاءِ ثُمَّ اللهُ يَالِبُنَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ السَّمَاءِ ثُمَّ اللهُ يَالِينَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ اللهُ اللهِ يَالِينَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ اللهُ يَالِينَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ اللهُ اللهُ يَالِينَ ادَمَ إِنَّكَ لَوُ اللهُ اللهُ يَالِينَ ادَمَ إِنَكَ لَوُ اللهُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَالِينَ ادَمَ اللهُ بِي اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ يَالُهُ اللهُ يَوْلُ اللهُ يَعْرَبُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

إب١٤٣٥

۱۳۳۰ حضرت انس بن ما لک رسول اکرم اللے ہے صدیث قدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ اے ابن آ دم تو جب تک مجھے پکارتار ہے گااور جھے مغفرت کی امیدر کھے گا۔ میں تجھے محاف کرتا رہوں گا۔ خواہ تیرے گناہ آسان کے کناروں تک بی پینچ جانب جائیں۔ تب بھی اگر تو بھے سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے محاف کردوں گا۔ اے ابن آ دم جھے کوئی پرداہ نہیں۔ اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد جھے سے اس حالت میں طع گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتی بی مغفرت (معافی) عنایت کروں گا۔

شَيْعًا لَاتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغُفِرَةً

يدهديث حسن غريب بما الصمرف الاستد عائة إلى

باب۳۲سار

٣٣١١ حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد نا العلاء بن عبدالرحمن عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آلَّ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحُمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ خَلَقِهِ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا وَعِنْدَاللهِ تِسْعَةٌ وَّتِسُعُونَ رَحْمَةً

۳۳۱ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سور حت اپنی محلوق میں نے سور حت اپنی محلوق میں ناز ل فرمائی جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رخم کرتے ہیں۔ باتی ننانوے رحمتیں اللہ رب العزت کے پاسی ہیں۔

اس باب میں سلمان اور جندب بن عبداللہ بن سفیان بحل ہے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سحیح ہے۔

باب۱۷۳۸\_

٣٣١٢ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَعُلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنُدَاللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَاطَمَعَ فِي الْحَنَّةِ اَحَدٌ وَّلُو يَعُلَمُ مَاعِنُدَاللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَاطَمَعَ فِي الْحَنَّةِ اَحَدٌ وَّلُو يَعُلَمُ

الْكَافِرُ مَاعِنُدَاللّٰهِ مِنَ الرَّحُمَةِ مَاقَنَطَ مِنَ الْحَنَّةِ اَحَدَّ

مؤمن بیجان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جنت کی طمع نہ کرے اور اگر کا فراللہ کی رحمت کے متعلق جان لے کہ کتی ہے تو وہ بھی اس سے ناامید نہ ہو۔

میحدیث سے ہم اسے صرف علاء بن عبدالرحلٰ کی روایت سے جانتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریر ہ نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۷۳۹\_

٣٢١٣ حدثنا قتيبة نا الليث عن بن عجلان عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حِيُنَ خَلَقَ الْخَلُقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ آنَّ رَحُمَتِي تَغُلِبُ غَضَبِي

بيرمديث حسن سيح ہے۔

٣٣١٤ حدثنا محمد بن ابى ثلج رجل من اهل بغداد ابوعبدالله صاحب احمد بن حنبل ثنا يونس بن محمد نا سعيد بن زربى عن عاصم الاُحُولِ وَتَابِتٍ عَنُ انَسٍ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ قَدُصَلَّى وَهُوَ يَدُعُو وَهُوَ يَقُولُ فِي

باب١٤٣٩

سسس حضرت ابوہریہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ سی کے متعلق تعالیٰ نے جب محلوق کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے متعلق تحریفر مایا: کہ میری رحمت میرے غصے پرغالب ہے۔

ساسرد حفرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت استجدیں داخل ہوئے تو ایک فیخص نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ کہ دہا تھا کہ (اے اللہ! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہی احسان کرنے والا، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور عظمت و کرم والا ہے) آپ شانے فرمایا: کیاتم لوگ جانے ہو کہ اس نے کن الفاظ سے دعا کی ہے توعطا کیاجا تاہے۔

باب ۱۷۴۰

دُعَاثِهِ اللَّهُمَّ لَآلِلَةَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمْواتِ
وَالْاَرُضِ ذَاالُحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَدُرُونَ بِمَا دَعَا اللَّهَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ
الْاَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ آحَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْظَى

بیصدیث اس سندے غریب ہے اور ایک اور سندے بھی انس سے بی منقول ہے۔

باب ۱۷٤٠\_

٥ ٣٣١ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى نا ربعى بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسلحق عن سعيد بن ابي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ بن ابي سعيد المُمَّبُرِيِّ عَن اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَغِمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ ذَحُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَغِمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَغِمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَغِمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفُ رَجُلٍ دَحَلَ وَرَغِمَ انْفُ رَجُلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدُخِلَاهُ الْجَنَّةَ قَالَ رَجُلٍ الرَّحِمَ الْفَ رَجُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَمْ يُدُخِلَاهُ الْجَنَّةَ قَالَ عَبُدُ الرَّحِمَ الْحَدَّةُ قَالَ عَبُدُ الرَّحِمَ وَاظُنَّهُ قَالَ اوُاحَدُهُمَا

۳۳۱۵ حضرت ابوہری گئے ہیں کہرسول اللہ کانے فرمایا: اس مخص کی ناک خاک آلودہو۔ جس کے پاس میر اذکرہواوروہ مجھ پر درودنہ بھیجے۔ اور اس مخص کے ناک میں خاک جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت ہونے سے پہلے گزر گیا اور اس مخص کے ناک میں بھی خاک جس نے اپنے والدین کو بڑھا ہے میں پانے کے باوجود (ان کی خدمت کی وجہ سے) جنت نہیں پائی۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کے یہ مجمی فرمایا: (والدین یا دونوں میں

ہے؟اس نے اسم اعظم (کے وسلے) سے دعا کی ہے۔اگراس (کے

وسلے) سے دعا کی جائے تو دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر سوال کیا جاتا

اس باب میں جابڑاورانس سے بھی روایت ہے بیرحدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ربعی بن ابراہیم ،آسلعیل بن ابراہیم کے بھائی ہیں۔ بیرثقہ ہیںان کی کنیت ابوعلیہ ہے۔ان ہے منقول ہے کہا کیے مجلس میں ایک مرتبہ دروو شریف پڑھنا کافی ہے۔

ہے کوئی ایک)۔

٣٣١٦ حدثنا يحيى بن موسى نا ابوعامر العقدى عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبدالله بن على بن حلى بن ابى طالب عن ابيه عَنُ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرُتُ عِندَه وَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ

يەھدىت مىلى تىجى غرىب ہے۔

باب ۱۷٤۱ ـ

٣٣١٧\_ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى نا عمر بن حفص بن غياث نا ابى عن الحسن بن عبيدالله عن عطاء بُنِ السَّائِبِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِي اَوُفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ مَا لَلْهُمَّ

-141/1

۱۳۳۱ حضرت عبدالله بن ابی اوفی کہتے ہیں کرسول الله ﷺ یه دعا کیا کرتے ہیں کرسول الله ﷺ یہ دعا کیا کرتے ہیں کرسول الله ﷺ یہ دعا کیا کہ اللہ ہیں کہ اس طرح پاک وصاف کردے جیسے تو سفید کیڑے کو میل کچیل سے اس طرح پاک وصاف کردے جیسے تو سفید کیڑے کو میل کچیل

مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ النُّوْبَ الْآبِيْضَ مِنَ الدُّنُس پیروریث حس سیج غریب ہے۔

باب۲۲۲\_

٣٣١٨ حدثنا الحسن بن عرفة نا يزيد بن هارون ابن عبد الرحمٰن بن ابي بكر القرشي عن موسلي بن عقبة عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَآءِ فُتِحَتُ لَهُ ۚ اَبُوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَاسَئَلَ اللَّهَ شَيْئًا يَّعُنِيُ أَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْئَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَآءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمًّا لَمْ يَنُزِلُ فَعَلَيُكُمْ عِبَادَاللَّهِ بِالدُّعَآءِ

٣٣١٨\_حفرت ابن عر كت بيل كدرسول الله الله الله الله کئے وعاکے درواز ہے کھولے گئے اس کے لئے رحمت کے درواز ہے کھول دیئے گئے اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس سے عافیت مانگنا ہرچیز مانتك سے زيادہ محبوب ہے۔ نيز فرمايا: دعااس مصيبت کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی ہے اوراس کے لئے بھی جوابھی نازل نہیں ہوئی لہذاا الا کے بندود عاکرنا ضروری مجھو۔

یہ حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف عبدالرحن بن ابی بکر قریثی کی روایت سے جانتے ہیں ۔وہ ملیکی میں اور محدثین کے زور یک ضعیف ہیں ۔بعض محدثین ان کے حافظ پراعتراض کرتے ہیں۔اسرائیل نے بیحدیث عبدالرحمٰن بن الی بکرےانہوں نے موسیٰ بن عقبہ ے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے اور انہوں نے آنخضرت ﷺ سے اس کی مانند نقل کی ہیں۔ قاسم بن دینارکونی بیصدیث اسحاق بن منصور ہے اور وہ اسرائیل سے قل کرتے ہیں۔

> ٣٣١٩ حدثنا احمد بن منبع نا ابوالنصرنا بكر بن حنيش عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن ابي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُ عَنْ بِلَالِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ۚ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرُبَةٌ اِلَى اللَّهِ وَمِنْهَاةً عَنِ الْإِنْمِ وَتَكُفِيْرُ لِلسِّينَاتِ وَمَطُرَدَةٌ للِدَّآءِ عَنِ الْحَسَدِ

راتوں کونمازیں پڑھنے کی عادت بناؤ کیونکہ بیتم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نیز بیر کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں سے دوری پیدا ہوتی ہے، یہ برائیوں کا کفارہ ہے اور بدنی امراض کودور کرتی ہے۔

بیصدیث حسن غریب ہے ہم اے بلال کی روایت ہے صرف ای سند ہے جانتے ہیں اور بیسنتیجے نہیں ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ محمد القرشي محمد بن سعيد شامي بن ابوقيس محمد بن حسان بين - ان سے احاديث روايت كرناتر كرديا گيا - معاذ بن صالح بيرحديث ربيعه سے وہ ابوادرلیس سے دہ ابوامامہ سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے قل کرتے ہیں۔ہم سے اسے تھر بن اساعیل نے عبداللہ بن صالح کے حوالے سے انہوں نے معاویہ سے انہوں نے ربیعہ سے انہوں نے ابوا مامہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی مانزلقل کیا ہے اس میں جسمانی بار بول کا ذکر نہیں۔ بیحدیث ابوا در ایس کی حدیث سے زیادہ سیجے ہے جوانہوں نے بلال سے قال کی ہے۔

باب ۱۷٤۳\_

بابههاار

. ٣٣٢. حدثنا الحسن بن عرفة قال ئنى عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن آبئ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعُمَارُ أُمِّتِي مَابَيْنَ السِّتِيُنَ السِّتِينَ وَاقَلُقَالِهِمْ مَنْ يُحَالِقِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسُ السَّلَيْسُ السَّلَيْسِ السَّلَيْسِ السَّلَةِ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السَّلَيْسَ السُلْمَالِينَ السَّلَيْسَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَالِينَ السَلْمَ السَلْمَ السُلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السُلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْمَالِمُ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْسَلَمِ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْسَلَمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْسَلَمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلْمَ السَلْمَ الْسَلَمَ السَلْمَ السَلَمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْ

۳۳۲۰ حضرت ابو ہریر گا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوں گا ۔ کم ہی ہول گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔

ریی مسبویں رسون ہاں۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن عمر واسے ابوامامہ ہے وہ ابو ہریر ہؓ سے اور وہ آنخضرت ﷺ نے قال کرتے ہیں ہم اسے صرف ای سند ہے جانتے ہیں لیکن بیاورسند ہے بھی ابو ہریرہؓ ہے منقول ہے۔

باب٤٤٤\_

٣٣٢١\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د الحضرى عن سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن الحارث عن طُلَيْقِ بُنِ قَيْسَ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوا يَقُولُ رَبِّ اَعِنِى وَلاَتُعُن عَلَى وَانصُرُنِى وَلاَتُنصُر عَلَى وَانصُرُنِى وَلاَتُمُكُم عَلَى وَانصُرُنِى وَلاَتُنصُر الله عَلَى وَانصُرُنِى عَلى مَن بَعْي عَلَى رَبِّ الْحَعَلَى لَكَ الله الله الله الله الله الله الله عَلَى مَن بَعْي عَلَى رَبِّ الْحَعَلَى لَكَ شَكَارًا لَكَ وَهُلِا الله مِطُواعًا مُحْبِنًا وَلَي الله عَلَى وَاهُدِ الله وَاسُلُلُ سَخِيمَةً صَدُرِي وَسَدِّدُ لِسَانِي وَاهُدِ وَاهُدِ وَاسُلُلُ سَخِيمَةً صَدُرِي

بالبههمكار

۳۳۳۱۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا
کرتے تھے۔ "رب اعنی " ۔۔۔۔ آخر تک (لیخی اے میرے رب
میری مدوکر میر بے خلاف دوسروں کی نہیں ، میری نفرت فرما ، میرے
خلاف دوسروں کی نہیں ، میرے لئے مکر کرنہ کہ میر بے خلاف دوسروں
کے لئے (ایاللہ) مجھے ہدایت دے اور ہدایت پر چلنا میرے لئے
آسان کر دے ، جھے پرظلم کرنے والے کے خلاف میری مدوفر ما۔اے
میرے دب جھے اپنا ایسا بندہ بنا کہ تیرے ہی شکر کرتا ہوں ، تیرا ہی ذکر
کروں ، تھے ہی سے ڈروں ، تیری ہی اطاعت کروں ، تیرے ہی سامنے
آ ہ وزاری کروں اور تیری ہی طرف رجوع کروں ۔ اے رب میری تو
ب قبول فرما ۔ میرے گناہ دھود ہے ، میری دعا قبول فرما ، میری جست کو
طابت کر ، میری زبان کو (برائیوں سے) روک دے ۔ میرے دل کو
ہدایت دے اور میرے سینے سے حسد کو نکال دے۔۔

محمود بن غیلان مجمہ بن بشر عبدی سے اور وہ سفیان سے اس سند سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بید مدیث حسن سیجے ہے۔ ۱۷۰۔

باب ١٧٤٥ ـ

٣٣٢٢\_ حدثنا هناد نا ابوالاحوص عن ابي حمزة عن ابراهيم عَنِ الأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ وَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَعَا عَلَى مَنُ ظَلَمَهُ فَقَدِانْتَصَرَ

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابوئمزہ کی روایت ہے جانتے ہیں۔ بعض علماءان کے حافظے پراعتراض کرتے ہیں۔ بیمیون اعور ہیں۔ قتیبہ بیصدیث میدسے وہ ابوا حوص سے اوروہ ابوئمزہ سے اس سندسے اس کی مثل نقل کرتے ہیں۔ باب۲۳۱۱

٣٣٢٣ حدثنا موسلى بن عبدالرحمن الكندى الكوفى نا زيد بن حباب قال واخبرنى سفيان الثورى عن محمد بن عبدالرحمن عن الشعبى عن عبدالرحمن عن الشعبى عن عبدالرحمن بُن أَبِي لَيُلِي عَنُ أَبِي أَيُّوبَ الْآنُصَارِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لَآلِهُ إِلَّاللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَتُ لَهُ عِدُلَ الْرَبِعِ رِقَابٍ مِّنُ وُلِدِ إِسْطِعِيلَ لَهُ عَدُلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلًا اللهُ عَدْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْلًا اللهُ اللهُ

يه حديث ابوابوب سيموتو فأمنقول بـ

باب۷٤٧\_\_

٣٣٢٤ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالصمد بن عبد الوارث نا هاشم هوا بن سعید الکوفی ثنا کنانة مولی صَفِیَّة قَالَ سَمِعُتُ صَفِیَّة تَقُولُ دَحَلَ عَلَیْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبَیْنَ یَدَیَّ اَرْبَعَهُ الآفِ نَوَاةِ اُسَیِّحُ بِهَا قَالَ لَقَدُ سَبَّحُتِ بِهِذِهِ اللهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ بَلی عَلِّمُنِی الله عَدَدَخَلَقِهِ فَقَالَ بَاکُثَرَ مِمَّا سَبَّحُتِ بِهِ فَقُلْتُ بَلی عَلِّمُنِی فَقَالَ قُولِی سُبُحان اللهِ عَدَدَخَلَقِهِ

باكالاك

سسل الرم الله مرے پال جار برار کھرری گھلیاں تھیں جن پر میں تشریف لائے تو میرے پال جار برار کھرری گھلیاں تھیں جن پر میں تشریع پڑھری آپ تھی ہوگی ہے کیا میں تہمیں الی تشبع نہ بنادوں جو تواب میں اس سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ فرمایا: 'نسبحان الله عدد حلقد'' میں اگرو( لینی اللہ کی قاوق کے تعداد کے برابر پاک برام پاک

٣٣٢٣\_ حفرر - ابوايوب انصاري كت بي كدرسول الله الله الله

فرمایا: جس نے دس مرتبہ 'لاالله الاالله ....قديو" تک يرها اسے

استعیل کی اولا دمیں سے چارغلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جا۔ کے گا۔

بیحدیث غریب ہے ہم اسے منید کی روایت سے مرف اس سند سے جانتے ہیں۔ لینی ہاشم بن سعید کونی کی روایت ہے۔اس کی سندمعروف نہیں اور اس باب میں ابن عباس سے بھی روایت ہے۔

عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمٰن قال سمعت عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمٰن قال سمعت كريبا يحدث عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ جُويُرِيَّةَ بِنُتِ كريبا يحدث عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ جُويُرِيَّةَ بِنُتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيَّ وَهِيَ فَي مَسْجِدِهَا ثُمَّ مَرَّالنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ مَرَّالنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَي مَسْجِدِهَا ثُمَّ مَرَّالنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا قَرُيْنَا مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَازِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَلَيْنَ مَنْ نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا مَازِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ آلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولُيْنَهَا سُبُحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلُقِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهِ عَدَدَ اللَّهِ عَدَدَ اللَّهِ عَدَانَا اللَّهِ عَدَدَ الْمَاسِلَةُ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ الْمُلْتِهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالِيْلُولُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيْلُولُوا الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُهُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعَلِقُ الْم

٣٣٢٥ - حفرت جوريه بنت حارث فرماتی بين كه رسول الله الله الله عبر عباس سے گزرے بين اي مجد بين هي حير دو پهر كے وقت دوباره گزرے تو په چها كه انجى تك اى حال بين بينى بو (تبيع پر هربی بو) عرض كيا جي بال فرمايا: بين تهميں كي كلمات بتا تا بول تم ده پر ها كرو "سبحان الله عدد خلقه" (تين مرتبه) "سبحان الله رضى نفسه" (اس كفس كي جابت كے مطابق) يكي تين مرتبه فرمايا، "سبحان لله زنة عرشه" ( اس كوش كورن كورايا، "سبحان لله زنة عرشه" ( اسساس كوش كورن كرمايا، "بي بي تين مرتبه اور پر فرمايا، "سبحان الله مداد كلماته"

یعنی (....اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ) اور پیجھی تین مرتبہ فرمایا۔ عَدَدَ خَلَقِهِ سُبُحَانَ اللهِ رِضَى نَفُسِهِ سُبُحَانَ اللهِ رِضَى نَفُسِهِ سُبُحَانَ اللهِ رِنَةَ وَضَى نَفُسِهِ سُبُحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرُشِهِ مُبُحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرُشِهِ سُبُحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرُشِهِ سُبُحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبُحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

# بيصديث حسن صحيح ہے محمد بن عبد الرحمٰن ، آل طلحہ كے مولى بيں بيدنى اور ثقة بين مسعودى اور ثورى نے ان سے يہى حديث نقل كى ہے۔

باب۸٤۸\_

٣٣٢٦ حضرت سليمان فارئ كہتے ہيں كدرسول الله الله في فرمايا: الله تعالى كائل الحياء اور كريم ہے۔ جب كوئى بنده اس كے سامنے ہاتھ يحيلا تا ہے واسے شرم آتى ہے كہ انہيں محروم لوٹائے۔

٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشارنابن ابي عدى قال انبادا جعفر بن ميمون صاحب الاعناط عن ابي عثمان النَّبيِّ صَلَّى عثمان النَّهُدِيِّ عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيُّ كَرِيْمٌ يَسُتَحْيِيُ إِذَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيُّ كَرِيْمٌ يَسُتَحْيِيُ إِذَا رَفَعَ الرَّحُلُ اللَّهِ يَدَيُهِ أَنُ يُرُدَّهَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

## بیرهدیث حسن غریب ہے بعض حضرات بیرهدیث انہی سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔

٣٣٢٧\_ حدثنا محمد بن بشار نا صفوان بن عيسى نا محمد بن عجلان عن القعقاع عَنْ آبِيُ صَالِحٍ عَنْ آبِيُ صَالِحٍ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِإِضْبَعَيْهِ مَ فَقَالَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجِدُ آجِدُ

وں المو صلی اللہ علیہ و سلم الجد الجد بیمدیث غریب ہاں سے مراد تشہد میں انگل سے اشارہ کرنا ہے۔

## أَحَادِيثُ شَتَّى مِنُ أَبُوابِ الدَّعُواتِ

٣٣٢٨ حدثنا محمد بن بشارنا ابوعامر العقدى نازهير وهوا بن محمد بن عقيل نازهير وهوا بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل الله مُعَاذَ بُنَ رِفَاعَةً قَالَ قَامَ أَبُوبَكُرِ بِالصِّدِّيْقُ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَا فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْاَوْلِ عَلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ بَكَا فَقَالَ سَلُواالله الْعَفُو وَالْعَافِية فَالَّ الْعَفُو وَالْعَافِية فَالَّ الْعَافِية

باب ۹ ۱۷۶\_

٣٣٢٩\_ حدثنا حسين بن يزيد الكوفي نا ابويحيي الحماني ناعثمان بن واقد عن ابي تصيرة عن مولى لأبِيُ

سسر سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کرایک شخص اپنی دوانگلیوں سے دعا مار دالک سے دعا کردایک سے دعا کردایک سے دعا کردایک سے دعا کردایک سے دعا کرو۔

## دعاؤں کے متعلق مختلف اجادیث

۳۳۲۸ حضرت دفاع قرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منبر پر کھڑ ہے ہوکر رونے لگے چرفر مایا: (ہجرت کے ) پہلے سال آنخضرت کے بھی جب منبر پر کھڑ ہے ہوئے تو روئے اور فر مایا: اللہ سے عفواور عافیت مانگا کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز نہیں۔

باب ۱۷۹۹

٣٣٢٩ حضرت الوبكر كہتے ہيں كەرسول الله الله في فرمايا: جس في كاه كام يعداستغفار كياس في كناه پر اصرار نہيں كيا اگر چداس في

ایک دن میں ستر مرتبہ ایسا کیا ہو۔

بَكْرِ عَنُ أَنِيُ بَكْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَصَرَّ مَنِ اسْتَغُفَرَ وَلَوُ فَعَلَهُ فِي الْيُومِ سَبُعِينَ مَرَّةً

بیردیث غریب ہم اسے صرف ابونصیر کی روایت سے جانتے ہیں اور بیسند تو ی نہیں۔ ٣٣٣٠ حضرت ابوامامة فرمات بين كدايك مرتبه حضرت عمر بن

. ٣٣٣ ـ حدثنا يحلي بن موسلي وسفيان بن وكيع المعنى واحد قالا نايزيد بن هارون انا الاصبغ بن زيد نا أَبُوالْعُلَاءِ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ثُوْبًا حَدِيدًا فَقَالَ ٱلْحَمُدلِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَاٱُوَارِيُ بِهِ عَوْرَتِيُ وَٱتَّحَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ لَّبِسَ ثُوبًا جَدِيْدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَاأُوَارِيَ بِهِ عَوْرَتِي وَٱتَّحَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ اِلَى الثُّوبِ.الَّذِي ٱخُلَقَ فَتَصَدُّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفُظِ اللهِ وَفِي سِتُراللهِ حَيًّا وَّمَيَّتًا

خطابٌ نے نے کیڑے پین کر یہ دعا بڑھی"الحمدالله ..... حیاتی" کک (ایعن: تمام تعریفیس اس الله کے لئے ہیں جس نے مجھے ستر ڈھانینے اورزندگی سنوار نے کے لئے کپڑے پہنائے )اور پھر فرمایا كه من ني كثرت الله الله عن الدجس في البرايين بريدها بربھی اور پھریرانا کپڑا صدیے میں دے دیاوہ اللہ کی حفاظت،اس کی پاہ اور پروے میں رہے گاخواہ زندہ رہے یا مرجائے۔

بیرهدیث غریب ہے۔ بیکی بن ابوب اے نعبید بن زحرہے وہ علی بن بزیدے وہ قاسم سے اوروہ ابوا مامٹر نے قل کرتے ہیں۔

٣٣٣١ حضرت عربن خطاب فرات بين كدرسول الله الله الله طرف لشكر بهيجا۔ وه لوگ بهت مال غنيمت لو منے كے بعد جلد واپس آ گئے۔ چنانجدایگ خف جوان کے ساتھ نہیں گیاتھا کہنے لگا کہیں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نشکر اتنی جلدی واپس آئے اور اتنا مال غنیمت ساتھ لائے۔آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تہمیں ان سے بھی جلدلو شنے والوں اوران ہےانفنل مال غنیمت لانے والوں کے متعلق نہ بتا ک ؟ وہ لوگ میں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر آ فاب کے طلوع ہونے تک بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔وہ لوگ ان ہے بھی جلد واليس آنے والے اور افضل مال غنیمت لانے والے ہیں۔

٣٣٣١ حدثنا احمد بن الحسن نا عبدالله بن نافع الصائغ قراءة عليه عن حماد بن ابي حميد عن زيد بُن اَسُلَمَ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعُثًا قِبَلَ نَجَدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً وْٱسْرَعُوا اِلِّي الرَّجْعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَّنُ لَمُ يَخُرُجُ مَارَايُنَا بَعُضًا اَسُرَعَ رَجُعَةً وَّلَا ٱفْضَلَ غَنِيُمَةً مِّنُ هَذَا الْبَعُثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَاَأَدُلُكُمُ عَلَى قَوْمٍ ٱفْضَلَ غَنِيْمَةً وَٱسُرَعَ رَجُعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبُحِ ثُمَّ حَلَسُوا يَذُكُرُونَ اللَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَأُولَٰعِكَ اَسُرَ عُ رَجُعَةً وَٱفْضَلُ عَنِيُمَةً

بيعديث غريب ہے ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہيں۔ حماد بن افي حميد كانام محدادر كنيت ابوابراہيم ہے۔ بيانسارى مدين ہیں اور محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔

> ٣٣٣٢ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي عن سفيان عن عاصم بن عبدالله عن سالم عَن ابُن

٣٣٣٢ حفرت عرا عمال على انبول ني آنخفرت الله عرے کے لئے جانے کی اجازت جاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا بھائی

عُمَرَ عَنُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمُرَةِ فَقَالَ أَيُ أُخَيَّ اَشُرِكُنَا فِيُ دُعَآءِكَ وَلاَ تَنْشَنَا

### یه مدیث حسن سیح ہے۔

### بيعديث حسن غريب ہے۔

٣٣٣٤ حدثنا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر انا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بُن سَلَمَةً عَنُ عَلِي قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ اَحَلِي قَدُ حَضَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ مُتَاجِّرًا فَارُفَعُنِي وَإِنْ كَانَ بَلَآءً فَلَرُحنِي وَإِنْ كَانَ مُتَاجِّرًا فَارُفَعُنِي وَإِنْ كَانَ بَلَآءً فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ قَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَالَ فَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَالَ فَمَا

٣٣٣٥ حدثنا سفيان بن وكيع نا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن التحارث عن على رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عَلَه وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا قَالَ كَانَ النبي صلى ربَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

### يه مديث حسن ہے۔

ہمیں بھی دعامیں شریک کرنا بھولنانہیں۔

سسس حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو زر کتابت اوا کرنے سے عابز ہوگیا تھا اور عرض کیا کہ میری مدد کیجے فرمایا: میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں جو رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے سکھائے تھے آگر تمہارے اوپر کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالی تیری طرف سے اوا فرمادیں گے۔ دعا یہ ہے کہ "اللهم ...." آخر تک (یعنی اے اللہ! مجھے طلال مال وے کر حرام سے بازر کھاور مجھے اپ فضل سے اپ علاوہ دوسروں سے بناز کے دے۔)

۳۳۳۳ حضرت علی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں بہار ہوا تو المخضرت اللہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں کہدرہا تھا کہ اساللہ!اگرمیری موت آگی ہے تو جھے راحت و اوراگر دور ہے تو شدرتی عطافر مااوراگر بیآ زمائش ہے تو جھے مبردے ۔ آپ گھے نے فرمایا: علی تم نے کیا کہا؟ انہوں نے دوبارہ بتایا تو رسول اللہ گھانے انہیں اپنے بیرے مارا اور دعا کی کہ یا اللہ!ا سے عافیت عطافر مایا فرمایا کہا ہے شفادے ۔ (یہ شعبہ کا شک ہے) حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مجھے اس مرض کی شکایت نہیں ہوئی۔

سست مریض کی مریض کی مرسول اللہ کے جب کی مریض کی عیادت کے لئے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔''آذھب'' ۔۔۔ آخر تک (بعنی اے اللہ! مرض کو دور کراے لوگوں کے رب شفادے تو ہی شفادیے والا ہے۔ شفاصرف تیری ہی طرف سے ہے۔ الی شفاعطا فرما کہ کوئی مرض یا تی ندر ہے۔)

٣٣٣٦ حدثنا احمد بن منيع نايزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزارى عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عَن عَلِي " بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فِي وَتُرِهِ اللَّهُمَّ الِنِّي مَعُودُ بِرِضَاكَ مِن سَحَطِكَ وَاعُودُ بِمُعَا فَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ مِنك لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَيْكَ أَنْتُ كَمَا أَنْنَتُ عَلى نَفْسِكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتُ كَمَا أَنْنَتُ عَلى نَفْسِكَ

سرحفرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ 'اللہم'' آخر تک (یعنی اے اللہ! میں تبرے غصے سے تیری رضا کی اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی بناہ ما نگتا ہوں۔ میں تیری اس طرح تعریف نبیں کرسکتا جس طرح تو نے خودا پنی تعریف کی ہے۔)
 کی ہے۔)

برحدیث حسن فریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے حادین سلمہ کی روایت سے جانتے ہیں۔

سسس حضرت سعد سعد سے منقول ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بیہ دعا اس طرح یاد کرایا کرتے تھے جس طرح کوئی استادا پنے شاگر دوں کو، اور بتاتے کہ رسول اللہ ﷺ ہرنماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ کر پناہ مانگا کرتے تھے۔''اللہم'' ۔۔۔۔ تر تک (یعنی اے اللہ! میں بزدلی، بخل، برھا پے کی عمر، دنیا کے فتنے اور عذا بقبر سے تیری پناہ مانگا ہوں۔) برھا پے کی عمر، دنیا کے فتنے اور عذا بقبر سے تیری پناہ مانگا ہوں۔)

امام ترندی کہتے ہیں کہ ابواسحاق ہمدانی اس مدیث میں اضطراب کرتے تھے۔ چنا نچ بھی کہتے کے ممرد بن میمون ہم سے نقل کرتے ہیں اور بھی کچھاور کہتے۔ بیرحدیث اس سند سے حسن صحح ہے۔

٣٣٨ حدثنا احمد بن الحسن نا اصبغ بن الفرج الحبرني عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث انه الحبرة عن سعيد بن ابي هلال عن حزيمة عن عائِشة بنت سعيد بن ابي وقاص انه وحَلَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةً وَسَلَّم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةً وَسَلَّم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةً وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى المُرَأَةِ وَبَيْنَ يَدَيْها نَوَاةً عَلَيْكَ مِنُ هَذَا او أَفْضَلُ سُبْحَالَ اللهِ عَدَدَ مَاحَلَق فِي الْارْضِ عَلَيْكَ مِنُ هَذَا اللهِ عَدَدَ مَاحَلَق فِي الْارْضِ اللهِ عَدَد مَاحَلَق فِي الْارْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَد مَاحَلَق فِي الْارْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَد مَاجَلَق فِي الْارْضِ مَاهُو خَالِقٌ وَاللهُ وَمُثَلَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَد مَاحَلُق وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَد مَاحَلُق فِي الْارْضِ مَاهُو خَالِقٌ وَاللهُ وَمُثَلَ ذَلِكَ وَسُبُحَانَ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَسُبُحَانَ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَسُبُحَانَ اللهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَسُحَالًا فَاللهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمُدُلِلُهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَالُهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَاكُونَ وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَالُهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَاكُ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَالُهُ وَلَاللهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَاكُونَ وَلَالُهُ وَلَالُهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَاكُونَ وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَالُهُ وَلَاكُونَ وَلَالَهُ مِثْلُونَ وَلَاقُونَ وَلَاللهُ وَلَالَهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهُ مِثْلُونَ وَلَاقًا وَلِلْكُونُ وَلَاقًا وَلَالُولُونُ وَلَاقًا وَل

بیصدیث سعد کی روایت سے حسن غریب ہے۔

۳۳۳۸ حفرت سعد بن الی وقاص فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت اللہ علیہ میں تخضرت اللہ علیہ کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا اس کے سامنے گھلیاں یا کنگر پڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر شیخ پڑھ رہی تھیں۔ آپ کے نے آسان اللہ عدد مسلمیں اس سے آسان یا افضل چیز بتا تا ہوں "سبحان اللہ عدد ماخلق فی السماء "سسآ فرتک (لیخی اللہ تعالیٰ کے لئے آسان اور زمین کی مخلوقات کے برابر پاکی ہے۔ پھر جو پچھان دونوں کے درمیان ہے اور جس جس چیز کووہ قیا مت تک بیدا کرے گا اور اللہ بہت براہے۔ اس کی تعریف بھی اتن ہی تعداد میں اور حول قوت اور اس کی طرف سے ای بی تعداد میں اور حول قوت اور اس کی طرف سے اتن ہی تعداد میں اور حول قوت اور اس کی طرف سے اتن ہی تعداد میں اور حول قوت اور اس کی طرف سے اتن ہی تعداد میں ۔

٣٣٣٩ حدثنا سفيان بن وكيع نا عبدالله بن نمير وزيد بن حباب عن موسلي بن عبيدة عن محمد بن ثا بت عن ابى حكيم مَوُلَى الزُّيْثِرِ عَنِ الزُّيْثِرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ صَبَاحٍ يُّصُبِحُ الْعَبُدُ إِلَّا مُنَادٍ يُنَّادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ الْعَبُدُ إِلَّا مُنَادٍ يُنَّادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ

### پيوريث غريب ہے۔

. ٣٣٤ حدثنا احمد بن الحسن انا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى اناالوليد بن مسلم نا ابن حريج عن عطاء بن ابي رباح وعكرمة مولي ابن عباس عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ جَآءَهُ عَلِيُّ بُنِ اَبِي طَالِبِ فَقَالَ بَابِي وَأُمِّيي تَفَلَّتُ هَٰذَا الْقُرُانُ مِنُ صَدُرِى فَمَا آحِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ \* رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْحَسَنِ اَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ وَيَثْبُتُ مَاتَعَلَّمْتَ فِي صَدُركَ قَالَ آجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَعَلِّمُنِي قَالَ إِذَا كَانَ لَيَلَةُ الْـُمُعَةِ فَإِن اسُتَطَعُتَ أَنُ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيُلِ الْاحِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مُّشُهُودَةٌ وَّالدُّعَآءُ فِيهَا مُسْتَحَابُ وَقَدُ قَالَ آخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيُهِ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي يَقُولُ حَتَّى تُأْتِي لَيْلَةُ الْحُمُعَةِ فَإِنْ لَّمُ تَسْتَطِعُ فَقُمَ فِي وَسُطِهَا فَاِنْ لَّمُ تَسْتَطِعُ فَقُمُ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقُرُأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ يِسَ وَفِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْمَ الدُّحَان وَفِي الرَّكُعَةِ النَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَٱلْمَ ۖ تُنْزِيُلُ السُّحُدَةِ وَفِي الرَّكُعَةِ الرَّابِعَةِ بَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصِّلِ فَإِذَا فَرَغُتَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَاحُمَدِاللَّهِ وَأَحْسِنِ الثَّنَّاءَ عَلَى اللهِ وَصَلَّ عَلَى وَأَحُسِنُ وَعَلَى

۳۳۳۹\_ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں که رسول الله ﷺ فرمایا:
کوئی صبح الی نہیں کہ اعلان کرنے والا اعلان ندکرتا ہو کہ ملک قد وس کی
تنبیح بیان کرو۔

· ۱۳۳۰ حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم آ مخضرت علی کے یاس بيٹے ہوئے تھے کہ على بن ابى طالب آئے اور عرض كيا: يا رسول اللہ! میرے مال باب آب ہر قربان میرے سینے سے قرآن نکلتا حاربا ہے۔ میں اس کے حفظ پر قادر نہیں رہا۔ آب علی نے فر مایا: ابوسٹ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تاہول کہ تہمیں بھی فائدہ پہنچا ئیں گے اور جے بتاؤ گے اس کے لئے بھی فائدہ مند ہوں گے اور جو کچھتم سیھو گے وہ تمبارے سینے میں رے گارعرض کیا: جی ضرورسکھائے۔آ ب فرمایا: جعد کی شب کواگرتم رات کے آخری جھے میں اٹھ سکوتو بہ گھڑی الی ہے کفرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کاوقت ہوتا ہے۔ چنانچ میرے بھائی یعقوب نے بھی اینے بیٹوں کو یہی کہاتھا کہ میں عقریب جمعہ کی رات کوتم لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں گالیکن اگراس وقت نه انه سکوتو درمیانی حصے میں اٹھ جاؤاور اگراس ونت بھی نداٹھ سکو تورات کے پہلے تہائی جے میں ہی چاررکعت نماز رامعود بہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کیس ، دوسری میں سورہ فاتحه کے بعد سور ہ دخان، تیسری میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ الم مجد ہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو۔ پھر جب (قعدہ اخیرمیں )التحات سے فارغ ہونے کے بعد خوب اچھے طریقے سے الله كي حمد و ثنابيان كرو\_ پھراى طرح مجھ پر اور تمام انبياء پر درود بھيجو، پھرتمام مؤمن مردوں اورعورتوں کے لئے مغفرت مانگو، پھران بھائیوں ك كي بعد يددعا يرهو-"اللهم .....العظيم" تك (نعني الالله مجمير جب تك مين زندہ ہوں اس طرح اینارحم فرما کہ میں ہمیشہ کے لئے گناہ ترک کردوں

سَآئِرِ النَّبِيِينَ وَاسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلِإِحُوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوكَ بِالْإِيْمَانِ ثُمَّ قُلُ فِي أَخِر ذلِكَ اللَّهُمَّ ارْحَمُنِي بِتَرُكِ الْمَعَاصِي اَبَدًا مَّاأَبَقَيْتَنِي وَارْحَمْنِيُ اَنُ اَتَكُلُّفَ مَالَا يَعْنِينِنِي وَارْزُقْنِي حُسُنَ النَّظُرِ فِيُمَا يُرُضِيلُ عَنَّى اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ذَاالُحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَاتْرَامُ أَسْتَلُكَ يَااللُّهُ يَارَحُمْنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرُوَجُهِكَ أَنُ تُلْزِمَ قَلْبِيُ حِفُظَ كَتَابِكَ كَمَا عَلَّمُتَنِيُ وَارُزُقُنِيُ اَنُ ٱتْلُوهُ عَلَى النَّحُرالَّذِي يُرُضِيُكَ عَنِّي ٱللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيُ لَاتْرَامُ اَسْتَلُكَ يَااللُّهُ يَارَحُمْنُ بِجَلَالِكَ وَنُور وَجُهِكَ أَنُ تُنَوِّرَ بَكَتَابِكَ بَصْرِى وَآنُ تُطُلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشُرَحَ بِهِ صَدُرِي وَأَنُ تَغُسِلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيُهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ يَاابَاالْحَسَنِ تَفْعَلُ ذلِكَ ثَلْكَ جُمْعَ أَوْحَمْسًا أَوُسَبُعًا تُحَبُ بِإِذُن اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَنِي بَالُحَقّ مَا ٱنُحطاً مُؤْمِنًا قَطُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ مَالَبِكَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمُسًا أَوُسَبُعًا حَتَّى جَآءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَحْلِسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ فِيُمَا خَلاَ لَااحُذُ إِلَّا اَرْبَعَ آيَاتٍ وَّنُحُوهُنَّ فَإِذَا فَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَفْسِي تَفَلَّنَ وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيُوْمَ ٱرْبَعِيْنَ آيَةً وَّنَحُوَهَا فَإِذَا قَرَأَتُهَا عَلَى نَفُسِيُ فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنَيٌّ وَلَقَدُ كُنْتُ ٱسُمَعُ الْحَدِيْبُ فَاِذَا أَرَدُتُهُ ۚ تَفَلَّتُ وَأَنَا الْيَوْمَ ٱسْمَعُ الْآحَادِيُثَ فَإِذَا تَحَدَّنُتُ بِهَا لَمُ اَنُومُ بِهَا حَرُفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَبَاالُحَسَنِ.

اور لا لعنی باتوں سے پر بیز کروں، مجھے این پندیدہ امور کے متعلق خوبغور وفكركرنا عطا فرما\_ا بالله!ا ب] سانوں اور زمین كے پيدا كرنے والے،اعظمت اور بزرگی والے اوراے الی عزت والے کہ جس کی کوئی اورخواہش نہ کر سکے،اےاللہ!اے رحمٰن میں تجھ سے تیرے جلال اور تیرے چیرے کے نور کے وسلے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل پراین کتاب کا حفظ اس طرح لازم کردے جس طرح تونے مجھے یہ (کتاب) سکھائی ہے۔ اور مجھے تو فیق دے کہ میں اس کی ای طرح تلاوت کروں جس طرح تو پیند کرتا ہے۔ اے آ سانوں اور زمین کے خالق،اے ذوالجلال والا کرام، اوراے ایسی عزت والے جس كى كوئى خوابمش بھى نہيں كرسكتا اے اللہ! اے رحمٰن! تيرى عظمت اور تیرے چیرے کے نور کے وسلے ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری نظر کواین کتاب سے برنور کر دے اسے میری زبان پر جاری كردے، اس سے ميرا ول اور سينه كھول دے اور اس سے ميرا بدن دهود ہاں لئے کہت برمبری تیرے علاوہ کوئی مدونہیں کرسکتا۔ صرف تو بی ہے جومیری مدد کرسکتا ہے۔ کی گناہ سے بیخے کی طاقت یا نیکی کرنے کی توت بھی صرف تیری ہی طرف سے ہے جو بہت بلنداور عظیم ے) پھرآ ب ﷺ نے فرمایا: اے ابو حسن تم اسے تین ، یائج یا سات جمعة تك ريوهو الله كے حكم سے تمہاري دعا قبول كى جائے گا۔اوراس ذات كى قتم جس نے مجھے حق كے ساتھ بھيجا اسے يرصف والا كوئى مؤمن تبھی محرّوم نہیں رہ سکتا۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ یا نجے یا سات جمعے گزرنے کے بعد حضرت علیؓ و یسی ہی مجلس میں دوبارہ خدمت اقدیر میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: پارسول اللہ ایمیں پہلے جارآ بیتیں یا دکرتا ز جب برمض لگنا بھول جاتا اوراب جاليس آيتيں ياد كرنے كے بعد بھى یڑھے لگناہوں تواپیامحسوں ہوتا ہے کہ قرآن میرے سامنے ہے۔اک طرح جب میں کوئی حدیث سنتا تھا تو جب پڑھنے لگتا تو وہ دل سے نکر جاتی۔اوراب احادیث ستاہوں توبیان کرتے وقت اس میں سے ایک حرف بھی نہیں چھوٹا۔ چنانچہ آنخضرت اللے نے فرمایا: رب تعبد کا ابوحسن مؤمن ہے۔

## بيحديث غريب ہے۔ ہم اسے صرف وليد بن مسلم كى روايت سے جانتے ہيں۔

٣٣٤١ حدثنا بشر بن معاذ العقدى البصرى نا حماد بن واقد عن اسرائيل عن ابى اسحاق عن أبى الأُحُوصِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَلُوااللَّهَ مِنْ فَضُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنُ يُسْتَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرَج

احمد بن داقد بھی بیرصدیث ای طرح نقل کرتے ہیں۔ حماد بن داقد کا حافظ قوی نہیں۔ ابولیم یہی حدیث اسرائیل ہے دہ عکیم بن جبیر ہے دہ ایک شخص سے اور دہ آنخضرت ﷺ نے قل کرتے ہیں۔ بیزیا دہ اشبہ ہے۔

۳۳۳۲ حضرت زید بن ارقع فرماتے ہیں کدرسول اکرم ﷺ ید عارِ ما کرتے ہیں کہ دسول اکرم ﷺ ید عارِ ما کرتے ہیں کھ سے کرتے ہیں اللہ اللہ مستبی ہی ناہ مانگا ہوں ) ای سندسے یہ می منقول ہے کہ آپ شاہ دانگا کرتے تھے۔ ہے کہ آپ شاہ دانگا کرتے تھے۔

٣٣٤٢ حدثنا احمد بن منيع نا ابومعاوية ناعاصم الاحول عَنُ آبِي عُثْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ ناعاصم الاحول عَنُ آبِي عُثْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ الْكُسَلِ وَالْعَجْزِ وَالْبُحُلِ وَبِهِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَرَم وَعَذَابِ الْقَبْر

بیعدیث حسن محیح ہے۔

٣٣٤٣ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن انا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن جبير ابن نُفَيْرِ آنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاعَلَى الْاَرْضِ مُسُلِمٌ يَدُعُو بِدَعُوةٍ إلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنُهُ مِنَ الشَّرُءِ مِثْلَهَا مَالَمُ يَدُعُ بِمَاثَمِ اوَقَطِيْعَةِ رَحِم فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القُومِ إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللهُ اكْتُرُ

۳۳۳۳ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ فلانے فرمایا: زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں جواللہ سے دعا کرے اور اللہ سے وی چیز عطانہ کریں، یا اس سے اس کے برابر کوئی برائی دور نہ کریں۔ بشرط یہ کہ اس نے کئی گناہ یا قطع رحی کے لئے دعانہ کی ہو۔ اس پرایک مختص نے پوچھا کہ اگر ہم بہت زیادہ دعا تیں کرنے گئیں تو؟ آپ بھی نے فرمایا: اللہ اس سے بھی زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

میدریث اس سند سے حسن محیم غریب ہے۔ ابن ثوبان کا تام عبدالرحلن بن گابت بن ثوبان عابد شامی ہے۔

٣٣٤٤\_ خدثنا سفيان بن وكيع ناجرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قَالَ ثَنِيُ الْبَرَآءَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الْبَرَآءَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَخَذُتَ مَضْحَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَ كَ لِلصَّلوةِ ثُمَّ اصْطَحِعُ عَلَى شَقِّكِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ وَجُهِي الْيَكَ وَفَوَّضُتُ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ وَجُهِي الْيَكَ وَفَوَّضُتُ

آمُرِيُ إِلَيْكَ وَٱلْحَاتُ ظَهُرِيُ الِيُكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً اليَّكَ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيُ الْيُكَ امْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي الْيُكَ امْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي الْوَلْكَ الْمَنْتُ فَإِلَّا مُتَّ فِي الْفِكرَةِ قَالَ فَرَدَدُتُّهُنَّ لِاسْتَذُكِرَهُ لَيُلِتِكَ النَّذِي الْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ امْنُتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ امْنُتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ امْنُتُ بِنِسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ امْنُتُ بِنِيلِكَ الَّذِي ارْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ امْنُتُ بِنِيلِكَ الَّذِي ارْسَلْتَ فَقَالَ قُلُ الْمَنْتُ

اپناپشت پناہ بنایا اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ تھے سے فرار ہو کرنہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ نجات۔ میں تیری نازل کی ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے نبی پرائیان لایا) پھراگرتم اس رات مرجاؤگے تو دین اسلام پر مرو گے۔ براء کہتے ہیں کہ میں نے بیکلمات یاد کرنے کے لئے دہرائے تو "آمنت بر سولک" کہددیا۔ آپ سے نفر مایا: کہو میں تیرے بھیج ہوئے نبی پرائیان لایا۔"آمنت بنبیک ....."

بیحدیث حسن صحیح ہےاور کی سندوں سے براء بن عاز ب سے منقول ہے کیکن وضو کا ذکر صرف اس عدیث میں ہے۔

٣٣٣٥ حضرت عبدالله بن صبيب فرمات بين كدا يك مرتب بهم شديد تاريك برسات كى رات بين رسول الله الله والآن كرنے كے لئے فكل تاكد آپ الله جارى امامت كريں - چنانچه بين نے آپ الله كائ تاكد آپ الله في تاكر كيا - آپ الله في خور مايا: كهو مين خاموش رہا - آپ الله نے كمر فرمايا: كهو مين اس مرتب بھى كھ فد بولاتو آپ الله نے تيسرى مرتب يكي فرمايا - بين فرمايا مين تين مرتبه بن ها كرو - بيتم ارى برچيز اورسورة ناس روز اندائي وشام تين تين مرتبه بن ها كرو - بيتم ارى برچيز كے كافى بين -

و ٣٣٤٥ حدثنا عبد بن حميدنا محمد بن اسمعيل بن ابى فديك تا ابن ابى ذئب عن ابى سعيد البراد عن مُعَاذِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ حُبَيْتٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيَلَةٍ مَّ مُعِيْرَةٍ وَّظُلُمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطُلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى لَنَا قَالَ فَاكُر كُتُه وَقَالَ قُلُ فَلَمُ اقُلُ شَيْعًا قَالَ قُلُ فَقَالَ قُلُ فَلَمُ اقْلُ شَيْعًا قَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ قَالَ قُلُ فَقَلْتُ مَا اقْلُ شَيْعًا قَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا اقْلُ لُ شَيْعًا قَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا اقْلُ لَ مَنْ عَلَى اللهُ قَلْ مَا تَعُلِي شَيْع وَتُصْبِحُ ثَلْتَ مُرَّاتٍ تَكُونِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَتُصْبِحُ ثَلْتَ مَرَّاتٍ تَكُونِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَتُصْبِحُ ثَلْتَ مَرَّاتٍ تَكُونِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

بيعديث استد عص صحيح غريب ب-اورابوسعيد برادكانام ابواسيد بن الي اسيدب

٣٣٤٦ حدثنا ابوموسى محمد بن المتنى نا محمد بن المتنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن يزيد بن حُمير عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ بُسُرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابِي فَقَالَ فَقَرَّبُنَا اللهِ طَعَامًا فَاكُلَ مِنهُ ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاكُلُه وَيُلُقِى النَّوى بِإِصْبَعَيُهِ حَمَعَ السَّبَّابَةَ وَالُوسُطَى قَالَ شُعْبَةُ وَهُو ظَنِّي فِيهِ إِنُ شَآءَ اللهِ وَالْمُوسُطَى قَالَ شُعْبَةُ وَهُو ظَنِّي فِيهِ إِنُ شَآءَ الله وَالْمُوسُونِ ثُمَّ أَتِى بِشَرَابٍ الله وَالله وَالله وَالله الله عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ ابِي وَاحَدَ لِلهَمْ فِيمًا فِيمًا وَارْحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ وَارُحَمُهُمُ

٣٣٣٦ حرصرت عبدالله بن بسر" فرماتے بین که رسول الله هیر بر والد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کی نے اس میں سے کھایا پیر مجبوریں لائی گئیں۔ چنا نچہ آپ کی اور نج کی انگی سے رکھ دیے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ کی کا ان دوائگیوں سے کھلیاں رکھنا دیے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ کی کا ان دوائگیوں سے کھلیاں رکھنا میرا گمان ہے اور انشاء اللہ سے جوگا۔ پیر کوئی پینے کی چیز لائی گئی دہ بھی میرا گمان ہے اور انشاء اللہ سے دائیں طرف والے کو دے دی۔ پیر میرے والد نے آپ کھی کے سواری کی لگام پیر کر کرم ش کیا کہ ہمارے لئے دعا تیجئے۔ چنا نچہ آپ کھی نے یہ دعا کی۔ اللہ میں برکت پیدا فرما، (لیمن اے اللہ انہیں جو کھی نے نے دعا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما، ان کی مغفرت کر اور ان بر رحم فرما۔)

يەمدىن خسن سىچى ہے۔

٣٣٤٧ حدثنا محمد بن اسمعيل ناموسى ابن اسمعيل ناموسى ابن اسمعيل نا حفص بن عمرالشنى ثنى ابى عمر بن مرة قال سمعت بلال بُنَ يَسَارِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَآلِلَة إِلَّا هُوَالْحَيُّ النَّقِيُّومُ وَأَتُوبُ اللَّهُ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَانْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ

### بيديث غريب بم اصصرف الى سند عائة بيل-

عمرنا شعبة عن ابى جعفر عن عمارة بن حزيمة بُنِ عمرنا شعبة عن ابى جعفر عن عمارة بن حزيمة بُنِ ثَابِتٍ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ الْبَصَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُدُعُ اللَّهَ اَنُ يَعَافِينِيُ قَالَ إِنُ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنُ شِئْتَ صَبَرُتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قَالَ إِنُ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنُ شِئْتَ صَبَرُتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قَالَ فَادُعُهُ قَالَ فَامَرَهُ اَنُ يَتَوَضَّا فَهُو خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادُعُهُ وَيَلْمُونَ وَإِنُ شِئْتَ صَبَرُتَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَ هُ وَيَدُعُو بِهِذَاالدَّعَآءِ اللَّهُمَّ إِنِي الرَّحُمَةِ فَيْكُو بِهِذَاالدَّعَآءِ اللَّهُمَّ إِنِي الرَّحُمَةِ اللَّهُ مَ اللَّهُمَّ إِنِي الرَّحُمَةِ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

۳۳۲۸۔ حضرت عثمان بن صنیف فر ماتے ہیں کہ ایک نابینا مخص آپ کی دعا ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لئے عافیت کی دعا کریں۔ آپ بھی نے فر مایا: اگر چا ہوتو میں دعا کرتا ہوں اور اگر چا ہوتو ای نابینا پن ) پر صبر کرو، اور بیتم ہمارے لئے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا: آپ بھی میرے لئے دعا ہی کیجئے۔ چنا نچآ پ بھی نے اسے تم مویا کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اس طرح دعا کرو۔ اللہم آخر تک ۔ (یعنی اے اللہ م آخر تیرے نبی محمد (بھی) کے وسلے و سے سیرے نبی محمد (بھی) کے وسلے و سے سوال کرتا اور متوجہ ہوتا ہوں جورجت کے نبی ہیں۔ میں آپ بھی کے وسلے ہوں۔ ایک اس حاجت کو پورا کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے وسلے ہوں۔ اس کے وسلے ہوں۔ اس کے وسلے ہوں۔ اس کے وسلے ہوں۔ اس کی شفاعت آجول فر ما۔

یہ مدیث حسن سیح غریب ہے۔ہم اے اس سند سے صرف ابوجعفر کی روایت سے جانتے ہیں بیطمی کے علاوہ کوئی اور ہیں۔

٣٣٤٩ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا اسحق بن موسلى قال ثنى معن ثنى معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت اباامامة يَقُولُ نَّنِي عَمُرُو بُنُ عَبُسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقُرَبُ مَايَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبُدِ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ اللَّحِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنُ تَكُونَ مِمَّنُ جَوُفِ اللَّيْلِ اللَّحِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنُ تَكُونَ مِمَّنُ يَدُّكُونًا السَّاعَةِ فَكُنُ

## بیددیثان سند سے حسن سیح غریب ہے۔

• علاءاس صدیث سے دسلہ کے جواز پراستدلال کرتے ہیں لیکن یہاں پیذ کر کردیناضروری ہے کہ انبیاءاوراولیاءکووسیلہ بنانا نہ مطلقاً جا کڑ ہے اور نہ مطلقاً نا جا کڑ بلکے کمی کومخار مطلق سمجھ کروسیلہ بنانا تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔لہذا پیرام ہے،لیکن اگر محض واسطیاور ذریعہ مجھ کر بنایا جائے تو جا کڑے۔والنداعلم متر ہم۔ . ٣٣٥-حدثنا ابوالوليد الد مشقَّىٰ نا الوليد بن مسلم ثنى عقير بن معدان انه سمع ابا دوس اليحصبي عَنُ اليحصبي يحدث عن ابى عَائِذِ الْيَحْصَبِيِّ عَنُ عَمَّارَةَ بُنِ زَعُكَرَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله عَرُّوَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبُدِى اللهِ عَرُوجَلَّ يَقُولُ إِنَّ اللهِ عَرُوجَالًا يَقُولُ إِنَّ عَبُدِى اللهِ عَرُوجَالًا يَقُولُ إِنَّ عَبُدِى اللهِ عَرْقَ اللهِ عَرُوبَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَرُوبَا إِنَّ عَبُدِى اللهِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ اللهِ عَرْقَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرُوبَا إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۳۳۵۰ حضرت ممارہ بن زعکرہ گہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں : میرا بندہ وہ ہے جو مجھے جہاد کے وقت قبال میں یا دکرتا ہے۔

اسسر حضرت قیس بن سعد بن عبادة فرماتے ہیں کدان کے والد نے

انہیں آنخضرت ﷺ کی خدمت بر مامور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ میں نماز

يرُه كرفارغ بواتو آپ المايرے باس سے گزرے اور مجھانے

یاؤں سے مار کر فرمایا: میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک

دردازے کے متعلق بتا تاہوں۔ میں نے عرض کیا۔ جہاں۔آپ ا

ن فرمايا: "لاحوَل ولا قوة الا بالله"

يه مديث غريب بهم الصرف الى سند سے جانتے ہيں اور يسند قوى نہيں۔

## بیصدیث اس سندسے حسن سیح غریب ہے۔

٣٣٥٢ حدثنا موسلى بن حزام وعبد بن حميد و غير واحد قالوانا محمد بن بشر قال سمعت هانئ بن عثمان عن امه حميصة بننت ياسِرَ عَنُ جَدَّتِهَا عَنُ يُسَيْرَةً وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسبيعِ وَالتَّهُلِيْلِ وَالتَّقُدِيُسِ وَاعْقِدُنَ بِالْاَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسُتُنْطَقَاتٌ وَلا تَغْفَلُنَ فَتَنُسَيْنَ الرَّحْمَة مَسُتُنطقاتٌ وَلا تَغْفَلُنَ فَتَنُسَيْنَ الرَّحْمَة

۳۳۵۲ حضرت لیسر اجومها جرات میں سے تھیں کہتی ہیں کدرسول اللہ
ﷺ نے ہم سے فرمایا: تم لوگ تبیع تہلیل اور تقذیس ﴿ پر معتی رہا کر واور
انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو۔اس لئے کہ قیامت کے دن ان سے
سوال کیا جائے گا۔اور وہ بولیس گی۔ پھر غافل نہ ہوتا کیونکہ اس سے تم
اسباب رحمت بھول جاؤگی۔

بیصدیث صرف ہافی مین عثمان نے قال کی ہے۔ محمد بن رسید بھی ہافی ہی سے قال کرتے ہیں۔

٣٣٥٣\_ حدثنا نصر بن على الحهضمي قال الحبرني ابي عن المثنى بن سعيد عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَى قَالَ

۳۳۵۳ حفرت انس فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھی جہاد میں بیده عاکیا کرتے تھے۔''اللهم .....'' آخرتک (لینی اے اللہ تو ہی میرا قوت باز دادر میرامددگارہے۔ میں صرف تیری ہی مدد سے از تا ہوں۔

• تقريس مراديه يرحنا ع الملك القدوس "يا مراسوح قدوس ربنا ورب الملتكة والروح" (مرجم)

اَللَّهُمْ اَنْتَ عَضُدِي وَانْتَ نَصِيُرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ

بیر مدیث حسن غریب ہے۔

٢٣٥٤ حدثنا ابوعمرو مسلم بن عمرو الحداء المديني قال ثنى عبدالله بن نا فع عن حماد بن أبي حُميُدٍ عَنُ عَمْرو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَدِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُالدُّعَآءُ دُعَاءُ يَوُمٍ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَاقُلُتُ آنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَآلِكَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سسس سے دادا سے دو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اور میر ااور پھیلے تمام انبیاء کا بہترین قول سے سے "لا الله الاالله" سے "لا الله الاالله"

پیردیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہمادین الی حمید ، محمد بن ابوحمید ابوابراہیم انصاری ہیں۔ بیمحدثین کے نز دیک قوی نہیں۔ ۱۷-

باب ۱۷۵۰\_

۳۳۵۵ حضرت عمر بن خطاب قرمات بی که رسول الله علی نے مجھے مید دیا۔ الله میں اباطن میں میں اللہ علی اے اللہ میں اباطن میر سے طاہر سے اچھا کر اور میرا طاہر نیک کردے اے اللہ تو اوگوں کو جو مال اور اہال و میال عطا کرتا ہے اس میں سے میں تجھ سے بہترین چیزیں مانگتا ہوں جونہ خود گمراہ ہوں اور نہ کی کو گمراہ کریں۔)

یه مدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں اور میسندقوی نہیں۔

٣٥٦ حدثنا عقبة بن مكرم نا سعيد بن سفيان المححدري ناعبدالله بن معدان قالَ أَخبَرَنِي عَاصِم بُن كُلَيْبِ بِالْحَرُمِيّ عَنُ اَينِهِ عَنُ جَدِّم قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ وَضَعَ يَدَهُ النِّينِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ وَضَعَ يَدَهُ النِّينِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ وَضَعَ يَدَهُ النِّينِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدُ وَضَعَ يَدَهُ النِّيمُنِي عَلَى فَخِدِهِ النِّيسُراي وَوَضَعَ يَدَهُ النِّيمُنِي عَلَى فَخِدِهِ النِّيمُنِي وَقَبَضَ اصَابِعَه وَبَسَطَ السَّبَابَةَ وَهُو يَقُولُ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلُبِيَّ عَلَى دِينِكَ عَلَى مِينِكَ

بیصدیث استدے فریب ہے۔

نے قل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔آپ ﷺ کا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں بائیں ران پر تھا۔ مٹی بند کی ہوئ تھی اور شہادت کی انگلی کو پھیلا کرید دعا کررہے تھے۔"یا مقلب القلوب ....."آخرتک۔

۲ سر مفرت عاصم بن کلیب جرمی این والدسے اور وہ ان کے دادا

٣٣٥٧\_ حدثنا عبدالوارث بن عَبُدِالصَّمَدِثْنِيُ أبيُ نَامُحَمَّدُ بُنُ سَالِم ثَنَا ثَابِتُ وِالْبُنَانِيُّ قَالَ قَالَ لِي يَامُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعُ يَدَيُكَ حَيثُ تَشْتَكِي ثُمَّ قُلُ بِسُمِ اللَّهِ اَعُوُذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنُ شَرٍّ مَااَحِدُ مِنُ وَجُعِيُ هَٰذَا ثُمَّ ارُفَعُ يَدَكَ ثُمَّ آعِدُ ذٰلِكَ وتُرًا فَاِنَّ أَنْسَ بُنَ مَالِكُ حَدَّثَنِيُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُه ' بِدَٰلِكَ

### یہ حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

٣٣٥٨\_ حدثنا حسين بن على ابن الاسود البغدادي نامحمد بن فضيل عن عبدالرحمن بن اسحاق عن حفصة بنت ابي كثير عن ابيها أبي . كَثِيْرٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ عَلَّمَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُولِيُ اللَّهُمَّ هَذَااسْتِقُبَالُ لَيُلِكَ وَاسْتِدُبَارُ نَهَارِكَ وَاَصُوَاتُ دُعَائِكَ وَحَضُورُ صَلُوتِكَ أَسُأَلُكَ أَنُ تَغُفِرَلِي

٣٣٥٧ حضرت محمد بن سالم، ثابت بناني سے نقل كرتے ہيں۔كه انہوں نے فر مایا: اے محمداً گرکہیں تکلیف ہوتو اس جگہ ہاتھ رکھ کریہ دعا يرْ خَاكُرُو ْ بُسِمِ اللَّهِ ....هذا" كل (يعنى الله ك نام عيس اس درد کے شر سے اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں ) پھر ہا تھ ہٹالو اوریبی عمل طاق تعداد میں کرواس لئے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے کہ الخضرت اللہ نے ان سے بیل بیان فرمایا تھا۔

٣٣٥٨ حضرت امسلم حرماتي بين كدرسول الله على في محصد ما سكمائي "اللهم ....." أخرتك (لعني الالسية تيرى رات كآن اور دن کے جانے کا وقت ہے۔ اور تجھے ریار نے والوں کی آ واز کا نیز تیری نماز کے حاضر ہونے کا بھی وقت ہے۔ لہذا میں تجھ سے اپنی مغفرت كاسوال كرتابول\_)

### يه مديث غريب مهم الصصرف الى سند سے جانت ہيں۔ هصد بنت الى كثير ماان كوالدكو بمنہيں جائے۔

٩ ٣٣٥ حدثنا الحسين بن على بن يزيد الصدائي البغدادي نا الوليد بن قاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان عَنُ أَبِي حَازِمٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاقَالَ عَبُدٌ لَآالِهُ إِلَّااللَّهُ قَطُّ مُحُلِصًا إِلَّا فُتِحَتُ لَهُ ۚ اَبُوَابُ السَّمَآءِ حَتَّى تُقُضِيَ اِلَى الْعَرُشِ مَااجُتَنَبَ الْكَبَآئِرَ

### پیمدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

٣٣٦٠\_ حدثنا سفيان بن وكيع نا احمد بنبشير وابواسامة عَنُ مِسْعَرِ عَنُ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ عَنُ عَمِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنُ مُّنْكَرَاتِ الْاُخُلَاقِ وَالْاَعُمَالِ والأهوآء

٣٣٥٩ حضرت ابو ہريرةً كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے فرمايا: جو خض اخلاص كے ساتھ "لاالله الاالله" كبتا ہے اس كے لئے آسان كے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ ( کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے اور بیای صورت میں ہوتا ہے کہ کبائر سے بچتار ہے۔

٣٣٦٠ حضرت زياد بن علاقد اين جيا سفقل كرتے ميں كدرسول اكرم على بيدها يرها كرتے تين 'اللهم .....' أخرتك (يعني ا الله میں تھے سے بری عادات، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتاہوں۔)

## يه حديث غريب إورزياد بن علاقد كے چچاكانا مقطبه بن مالك بيرسول الله الله على كے سحاني إن -

الاسلام حفرت ابن عرفر ماتے ہیں کہ ہم آنخضرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک خفس نے "الله اکبر سسہ اصیلا" تک پڑھا۔ (یعنی اللہ بہت بڑا ہے، تمام اور بہت ی تعریفیں ای کے لئے ہیں اور اللہ ضبح و شام پاکی والا ہے) آپ کے نے زنماز کے بعد) پوچھا کہ کس نے بید کہا تھا؟ ایک شخص نے عرض کیا: میں نے یارسول اللہ! آپ کے نے فرمایا: مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسان کے وروازے کھول دیتے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ وروازے کھول دیتے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ کلمات کھی نہیں چھوڑے۔

یہ مدیث اس سند سے مح غریب ہے۔ جاج بن انی عثمان ، جاج بن میسرہ صواف ہیں۔ ان کی کنیت ابوصلت ہے اور بیر محدثین کے نزد یک ثقه ہیں۔

٣٣٦٣\_ حدثنا ابوهشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي نا يحيى بن اليمان نا سفيان عن زيد العمى عن ابي أياسٍ مُعَاوِيَة بُنِ قُرَّةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ ال

۳۳ ۲۳ حضرت انس بن ما لک کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا:
اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رونہیں کی جاتی۔
لوگوں نے پوچھا کہ یارسول اللہ! پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ
فی نے فرمایا: اللہ تعالی سے دنیاوآ خرت میں عافیت ما نگا کرو۔

یہ صدیمہ میں ہے۔ کی ہی نے اس صدیمہ میں یہ عبارت زیادہ بیان کی ہے کہ لوگوں نے پوچھا: تو پھرہم اس وقت کیا دعا کیا کریں فرمایا:اللہ سے دنیاو آخرت میں عافیت مانگا کرو محمود بن غیلان بھی وکیج اور عبدالرزاق سے وہ ابواحمہ اور ابونجم سے وہ سفیان سے وہ زید سے وہ معاویہ سے وہ انس سے اور وہ رسول اللہ بھی نے قس کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعاضر ورقبول ہوتی ہے۔ابواسحاق ہمدانی نے بھی بیر حدیث ہریدہ بن الی مریم سے انہوں نے انس سے اور انہوں نے رسول اکرم بھی سے اس کی مانند قل کی ہے۔

بإباهاد

ہوکر حاضر ہوں گے۔

٣٣٦٤ حدثنا ابوكريب محمد بن العلاء نا ابومعاوية عن عمر بن راشد عن يحيي بن ابى كثير عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَاالُمُفَرِّدُونَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَاالُمُفَرِّدُونَ قَالُ المُسْتَهُيْرُونَ فِي ذِكْرِاللَّهِ يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمُ الْقَيَامَةِ خِفَافًا يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمُ الْقَالَهُمُ فَيَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا

ىيەرىڭ شنغرىب ب-

٣٣٦٥ حدثنا ابوكريب نا ابومعاوية عن الاعمش عن أيى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنُ أَقُولَ سُبُحَانَ اللهِ وَالنَّهِ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُ اللهِ مِمَّا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمُسُ

بیمدیث حس محج ہے۔

٣٣٦٦ حدثنا ابوكريب نا عبدالله بن نمير عن سعد ان القُمّى عن ابى مجاهد عن أبي مُدِلَّة عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الثَّلَاثَةُ لاَتُرَدُّ دَعُوتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفُطِرُ وَالْإِمَامُ الْثَلاَثَةُ لاَتُرَدُّ دَعُوتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفُطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ يَرُفَعُهَا اللَّهُ فَوُقَ الْعَمَامِ وَيُفُولُ اللَّهُ فَوُقَ الْعَمَامِ وَيُقُولُ الرَّبُ وَعِرْتِي لَا يُوابُ السَّمَآءِ وَيَقُولُ الرَّبُ وَعِرْتِي لَيَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَرْتِي اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۳۳۹۹ حضرت الو ہر رہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا کیں رہیں کی جا تیں ۔روزے دار کی افطار کے وقت اور عادل حاکم کی نیز اللہ تعالیٰ مظلوم کی بددعا کو بادل سے او پراٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں چراللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضر در تمہاری مدد

٣٣٧٨ حضرت ابو برفرة كمت بين كدرسول الله عظف فرمايا:

ملك تعليك لوك آ ك نكل كئ محاية في عرض كيا: يارسول الله! وه

لوگ کون ہیں؟ فرمایا: جوذ کرالی میں ڈویے ہوئے ہیں۔ذکران پر

ہے گناہوں کے بوجھا تاردیتا ہے لہذاوہ قیامت کے دن ملکے سلکے

٣٣١٥ حفرت الوبرية كت بي كه رسول الله الله الله

ميرا''سجان الله .....الله اكبر' تك كهنا مجصان سب چيزول سے عزيز

ہےجن برسورج طلوع ہوتا ہے( مینی دنیاد مافیہا ہے۔)

کروں گااگرچے تھوڑے مرصے کے بعد کروں۔

بیصدیث سے اور سعدان فتی سعدان بن بشر ہیں ان سے پیٹی بن یونس، ابوعاصم اور کئی بڑے محد ثین روایت کرتے ہیں۔ ابوع ابد کا نام سعد طائی اور کنیت ابومدلہ ہے بیام المؤمنین عائش کے مولی ہیں۔ ہم انہیں اسی حدیث سے جانتے ہیں۔ بیصدیث ان سے طول کے ساتھ منقول ہے۔

٣٣٦٧ حدثنا ابوكريب نا عبدالله بن نمير عن موسلى بن عبيدة عن محمد بُن ثَابِتٍ عَن آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْفَعْنِيُ وَزِدُنِي عِلْمًا الْحَمُدُلِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاعُودُ بِاللَّهِ مِن حَالٍ آهُلِ النَّارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ آهُلِ النَّارِ

## برحديث السندے فريب ہے۔

٣٣٦٨ حدثنا ابوكريب ناابومعاوية عن الاعمش عن ابي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَوُ عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ والْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ زَّمْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيًّا حِينَ فِي الْأَرْضِ فَضُلًا عَنُ كُتَّابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَّذُكُرُونَ اللَّهِ تَنَادَوُا هَلُمُّوُا الِي بَغَيْتِكُمُ فَيَحِيُّوُنَ فَيَحُفُّونَ بِهِمُ الِّي السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اللَّهُ أَيَّ شَيْءٍ تَرَكُتُم عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمُ يَحُمَدُونَكَ وَيُمَحَّدُونَكَ وَيَذُكُرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلُ رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَاقَالَ فَيَقُولُ فَكُيْفَ لَوَرَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْرَأُوكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَّاشَدَّ تَمُحِيدًا وَّاشَدَّلَكَ ذِكُرًا قَالَ فَيَقُولُ وَاَتَّى شَيْءٍ يَّطُلُبُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَطُلُبُونَ الْحَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ هَلُ رَأُوهَا فَيَقُولُونَ لَاقَالَ فَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْرَأُوهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَوُرَاوُهَا لَكَانُوا اَشَدَّلَهَا طَلَبًا وَّاشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا قَالَ فَيَقُولُ فَمِنْ آيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ قَالُواْ يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ فَهَلُ رَأُوْهَا فَيَقُولُونَ لَاقَالَ فَيَقُولُ فَكُيُفَ لَوُرَأُوُهَا فَيَقُولُونَ لَوُرَأُوهَا لَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهَا هَرَبًا وَّاشَدَّمِنُهَا خَوُفًا وَّأَشَدَّ مِنُهَا تَعَوُّذًا قَالَ فَيَقُولُ إِنِّي ٱشْهِدُكُمُ آنِّي قَدُ غَفَرُتُ لَهُمُ فَيَقُولُونَ إِنَّا فِيهِمُ فُلانًا الْخَطَّاءُكُمْ يُردُهُمُ إِنَّمَا جَآءَ هُمُ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ هُمُ الْقُومُ لَا يَشُقَى لَهُمُ جَلِيسٌ

۳۳۷۷ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ''اللہم '''آ خرتک (یعنی اے اللہ! جو پھوٹو نے مجھے سکھایا اس سے مجھے فائدہ عطافر مار ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔اور میں دوز خیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں۔)

٣٣٧٨ حضرت الوسعيد خدري كمت بين كدرسول الله الله الله الله نامہ اعمال لکھنے والوں کے علاوہ بھی اللّٰہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جوزمین پر پھرتے رہتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو ذکر الہی میں مشغول یاتے ہیں تو آ پس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہاہے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آتے ہیں اور انہیں دنیا کے آسان تك وْهانب لِيت بِين الله تعالى يوجهة بين كتم نه مير بيندول كو کیا کرتے ہوئے چھوڑ اوہ کہتے ہیں: ہم نے انہیں تیری تعریف بیان كرتے ہوئے، تيرى بزرگى بيان كرتے ہوئے اور تيرا ذكر كرتے ہوئے چھوڑا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں فرماتے ہیں: اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ عرض کرتے ہیں: اگر دیکھ لیں تو اور شدت سے تحمید و بزرگی بیان کرنےلگیں اوراس سے زیادہ شدت سے وکر کرنے لگیں۔ پھراللہ تعالی یو چھتے ہیں کہوہ کیا جائیتے ہیں؟عرض کرتے ہیں کہ: تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی یو چھے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں :نہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: اگروہ جنت د کیملیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر د کیم لیں تو اور زیادہ شدت اور حرص سے اسے مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ یو جھتے میں کہ وہ کس چیز سے بناہ ما لگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ: دوزخ ے۔الله تعالى يو چھتے ہيں كركيا انہوں نے دوزخ ديكھى ہے؟ عرض كرتے ميں نہيں \_اللہ تعالیٰ فرماتے میں اگر وہ لوگ دوزخ د كھے ليں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کداگر دیکھ لیس تو اس سے زیادہ بھا گیں، اور زیادہ ڈریں اور پہلے سے بھی زیادہ پناہ مانگیں۔

چنا نچەرب العزت ارشادفرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں
نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ان میں
ایسے ہی اپنے کئی کام سے آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی فرمائے
ہیں کہ بیالیے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

## بیرحدیث حسن صحیح ہے اور ابو ہر ہرہ ہے اس کے علاوہ اور سند ہے بھی منقول ہے۔

٣٣٦٩ حدثنا ابو كريب نا ابو حالد الاحمر عن هشام بن الغاز عَنُ مَكُحُولٍ عَنُ اَبِي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُ مِنُ قَولٍ لَاحَولُ وَلَاقُونَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُ مِنُ قَولٍ لَاحَولُ وَلَاقُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُ الْحَنَّةِ قَالَ لَاحَولُ وَلَاقُونَ اللهِ اللهِ وَلا مَنْحَا مَنَ اللهِ وَلا مَنْحَا مِنَ اللهِ وَلا مَنْحَا مِنَ اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا مَنْحَا اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَلا اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٣٦٩ حضرت ابوہری گہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہے ہے ۔
فر مایا کہ "لاحول و لاقوۃ الا بالله ازیادہ پڑھا کرو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ کھول کہتے ہیں کہ جو شخص "لاحول و لاقوۃ الابالله و لا منجا من الله الااليه" پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے ضرر کے ستر دروازے دور کر دیتے ہیں ان میں سے ادنی ترین فقر

## اس حدیث کی سند متصل نہیں کیونکہ کھول کا ابو ہریر السے ساع فابت نہیں۔

٣٣٧٠. حدثنا ابوكريب ناابومعاوية عن الاعمش عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوةٌ مُّسْتَحَابَةٌ وَإِنِّي احْتَبَاتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِّلُمَّتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ إِلَّهُ مَنُ مَّاتَ مِنْهُمُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا نَائِلَةً اللهُ مَنْ مَّاتَ مِنْهُمُ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا

## يەھدىث حسن سىچى ہے۔

سُمْرِ عن الاعمش عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَابَنَ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ اللهُ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ اللهُ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ اللهُ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ يَدُولُ لَهُ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ الله تَعَالَى وَآنَا مَعَهُ عِيْنَ الله وَكُرُتُهُ فِي مَلَا خَيْرِ مِنْهُمُ وَآنَهُ وَإِنْ الْتَعَرَبُ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ آتَانِي وَإِنْ آتَانِي اللهِ وَرَاعًا وَإِنْ آتَانِي اللهِ بَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَصْبَلُ اللهِ يَعْدُونُ اللهِ يَعْدُونَ اللهِ يَعْدُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَعْمُ وَلَهُ اللهِ يَعْدُونُ اللهُ اللهُ وَالْ آتَانِي الْعُلَامِ اللهُ اللهُ

۴ سے سے سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے نے فر مایا: ہرنی کی ایک' اختیاری' دعا آمت کی ایک' اختیاری' دعا آمت کی شفاعت کے لئے رکھ چھوڑی ہے۔ اور بیانشاء اللہ ہراس شخص کو ملنے والی ہے جواس حالت میں مراکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر کیے نہیں کرتا تھا۔

اسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ جب وہ ججھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر کسی دل میں یاد کرتا ہوں اگر کسی جماعت میں یاد کرتا ہوں اگر کسی جماعت کے سامنے اے یاد کرتا ہوں اور اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔

بيعد بث حسن سيح بادراعمش معقول بكرالله تعالى كاس ارشادكن ميس اس كي طرف ايك باته برهتا بون سيم ادبيب کہ میں اپنی رحمت ومغفرت اس کے ساتھ کر دیتا ہوں ۔بعض علاء محدثین بھی اس کی بہی تفسیر کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فر ما نبرداری سے تقرب ڈھونڈ تا ہے اور اس کے مامورات اورا حکام بجالاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر رحمت و مغفرت ناز ل ہوتی ہے۔

٣٣٧٢\_ حدثنا ابوكريب نا ابومعاوية عن

الاعمش عن أبيى صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِينُذُوا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ حَهَنَّمَ اسْتَعِيْذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَغِيْذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ وَإِسْتَعِيْذُوا باللهِ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

## په حدیث سیح ہے۔

٣٣٧٣ حدثنا يحيلي بن موسلي نا يزيد بن هارون انا هشام بن حسان عن سهيل بن ابي صالح عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُمُسِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوٰذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمُ يَضُرُّهُ حُمَةٌ تِلُكَ اللَّيْلَةَ قَالَ سُهِيُلٌ فَكَانَ اَهُلُنَا تُعَلِّمُونَهَا فَكَانُواُ يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيُلَةٍ فَلُدِغَتُ جَارِيَةٌ مِّنُهُمُ فَلَمُ تَجدُلَهَا وَجُعًا

٣٣٧١ حفرت الوهررة كت بي كدرسول الله الله على فرمايا: جو محف شام کوتین مرتبه به دعایز هے گا''اعو ذ ..... خلق'' تک تو ایے اس رات کوئی ز ہرا شہیں کرے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھروالے اسے سکھایا کرتے اور ہررات پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہان میں سے کی اڑی کو کسی جزنے ﴿ مُلَّ مَا راتوا سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

٣٣٧٢ حفرت ابو ہريرة كہتے ہيں كرسول الله و في مايا: الله سے

جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ای طرح عذاب قبر، وجال کے

فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی بناہ مانگا کرو۔

میر حدیث حسن ہے۔ مالک اے مہیل بن ابی صالح ہے وہ اپنے والدے وہ ابو ہریرہ ہے اور وہ آنخضرت اللے سے فال کرتے ہیں۔عبید بن عمراور کئی راوی میصدیث سہیل سے روایت کرتے ہوئے اس میں ابو ہر روہ کا ذکر نہیں کرتے۔

> ٣٣٧٤ حدثنا يحيلي بن موسلي ناوكيع نا ابوفضالة الفرح بن فضالة عن ابي سعيد دالْمَقْبُريّ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ دُعَآءٌ حَفِظُتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَااَدَعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي أَعْظِمُ شُكْرَكَ وَٱكْثِرُ ذِكُرَكَ وَاتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَٱحُفَظُ وَصِيَّتَكَ

> > . پيمديث غريب ہے۔

٣٣٧٥ـَ حدثنا يحيلي بن موسلي نَا ابومعاوية نا الليث هُو ابن ابي سليم عن زيَادٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ

٣٣٧- حفرت ابو بريرة كت بين كديش في ايك دعارسول الله الله ي يَهِي تَقي مِن السِّ بَعِي نهين حِهورُ تا- "اللهم" ...... آخرتك (ليني اےاللہ! مجھے توفیق دے کہ تیراشکرادا کروں تیرازیا دہ سے زیادہ ذکر کروں، تیری نفیہ ت کی اتباع کروں اور تیری وصیت کویا در کھوں۔)

٣٣٧٥ حضرت ابو ہريرة كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ في ماما: اگر كوئي شخص الله تعالى سے كوئى وعاكرتا ہے تو اس كى وعاضر ورقبول كى جاتى

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ رَّجُلِ يَّدُعُوا اللَّهَ بِدُعَآءِ إِلَّا اسْتُحِيْبَ لَهُ فَإِمَّا أَنُ يُعَمَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَنُ يُدَّخَرَلَهُ فِي الْاخِرَةِ وَإِمَّا أَنُ يُكُفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَادَعَا مَالَمُ يَدُعُ بِإِنُّمِ أَوُقَطِيُعَةِ رَحِم اَوْيَسْتَعُجِلُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعُجِلُ قَالُوا يَقُولُ دَعُوتُ رَبِّي فَمَا اسْتَحَابَ لِي

## بيعديث السندے فريب ہے۔

٣٣٧٦ حدثنا يحيى نا يعلى بن عبيد قال نا يحيى بن عبيدالله عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ فَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَامِنُ عَبُدٍ يَّرُفَعُ يَدَيُهِ حَتَّى يَيُدُ وَإِبْطُهُ ۚ يَسُأَلُ اللَّهَ مَسُأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَالَمُ يَعْجَلُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ عُجُلَتُهُ ۚ قَالَ يَقُولُ قَدُ سَأَلُتُ وَسَأَلُتُ فَلَمُ أَعُطَ شَيْئًا

٣٣٧٦ حضرت ابو بريرة كبترين كدرسول الله على فرمايا كوكى بنده اليانبين كداين باتھ يهال تك بلندكرے كداس كے بغل كل حاكيں او ر پھر الله تعالی ہے کوئی چیز مائلے اور الله تعالی اسے عطانہ کریں بشر طیکہ وہ جلدی نہرے صابہ نے یو چھا کہ جلدی کس طرح کرے گا؟ یعن اس طرح كين لك كريس في بهت ما تكاليكن مجھے بحضين ديا كيا۔

ہے۔خواہ دنیاہی میں اسے وہ چیز عطا کر دی جائے یا اسے اس کے لئے

آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے یا پھراس دعا کی وجہ سے اس کے

گناہوں کا کفارہ ادا ہوجاتا ہے۔بشرط بیکداس کی دعاسی گناہ ماقطع

رح کے لئے نہ ہواور وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا: یا رسول

الله! جلدي سے كيا مراد ب؟ فرمايا يعنى يہ كے كديس في الله تعالى

ہے دعا کی کین اس نے قبول نہیں گی۔

بیصدیث زہری بھی ابوعبیدے وہ ابو ہریے سے اور وہ رسول اللہ عظا ہے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ فرمایا تم میں سے ہرا یک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط میکدوہ جلدی ند کرے یعنی بیند کہنے لگے کدمیں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی۔

۳۳۷۷\_حدثنا يحيلي بن موسلي نا ابوداو د نا صدقة تعالی ہے حسن ظن رکھنا اللہ کی بہترین عبادت ہے۔ بن موسلي نا محمد بن واسع عن سمير بن نهار الْعَبُدِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّا حُسُنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسُنِ عِبَادَةِ اللَّهِ

## بروديث السند عفريب --

٣٣٧٨\_ حدثنا يحني بن موسلي نا عمرو بن عون نا ابوعوانة عن عمر بُنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُنظُرَكُ آحَدُكُمُ مَّالَّذِي يَتَمَنَّى فَلِّهُ ۚ لَايَكُرِي مَالِكُتَبُ لَهُ مِن أُمُنِيَّهِ

#### روديث حسن ہے۔

٣٣٧٩\_ حدثنا يحيي بن موسى نا جابر بن نوح . قال نا محمد بن عمرو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢ ٢٣٠٧ حفرت الوبررية كبتع بن كدرسول الله الله الله الله

٣٣٧٨ حفرت ابوسلم يحت بين كدرسول الله الله الحف فرمايا: تم على سے ہرایک کوجائے کہ دیکھے کہ کیا تمنا کررہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا کراس کی تمناؤں میں سے کیالکھ دیاجا تا ہے۔

٣٢٧٩ حفرت ابو بريرة كت بي كدرول الله الله الماكياكي تے۔"اللهم"..... آخر تک (لینی اے الله! مجھے میری ساعت اوربھر سے فائدہ بہنچا اور انہیں میرا وارث کردے 🗨 اور مجھ پر جوظلم

عین انسان کوچا ہے کہ بیشہ نیک چزکی آرزوکرے تاکہ وبال آخرت کا سبب نہ بن جائے۔ (مترجم)۔ ی میرادارث کردے لینی انہیں میری زندگی تک ما قى ركھ واللہ اعلم \_(مترجم)

يَدُعُوُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِيُ وَاحْدِيُ وَبَصَرِيُ وَاخْتُلُمُنِيُ وَاخْتُلُمُنِيُ عَلَى مَنُ يَظُلِمُنِيُ وَانْصُرُنِي عَلَى مَنُ يَظُلِمُنِيُ وَخُدُمِنُهُ بِقَارِيُ

## یہ مدیث حسن غریب ہے۔

٣٣٨٠ حدثنا ابوداو د سليمان بن الاشعث السجرى ثنا قطن البصرى نا جعفر بن سليمان عَنُ تَابِتٍ عَنُ انْسٍ رَضِىَ الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلُ اَحَدُكُمْ رَبَّه حَاجَتَه كُلها حَتَى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعُلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

كرےاس كے خلاف ميرى مدوفر مااوراس سے مير ابدلہ لے لے۔)

۰۳۳۸ حفرت انس کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہرا یک کوچاہئے کہ ایپ رب سے اپنی ہر حاجت مانگے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسم بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے۔

یہ حدیث غریب ہے گئی راوی اسے جعفر بن سلیمان ہے وہ ثابت بنانی سے اور وہ رسول خدا ﷺ نقل کرتے ہیں اس سند میں انہوں نے انس کا ذکر نہیں کیا۔ صالح بن عبداللہ بن جعفر بن سلیمان سے وہ ثابت بنانی سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا:" ہر محف کواپنی تمام ضروریات اللہ تعالی سے ماگئی جائیں۔ یہاں تک کہ نمک اور جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی اس سے مائلے۔" یہ حدیث اس سے زیادہ تھے ہے جو قطنی نے جعفر بن سلیمان سے قال کی ہے۔

# رَسُولِ اللهِ مناقب وخصائل كم تعلق رسول اكرم اللهِ مناقب وخصائل كم تعلق رسول اكرم اللهُ مناقب كرم اللهُ مناقب كابواب الله مناقب كابواب الله بالم الله بالم الله مناقب الله مناق

# اَبُوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ٢ ٧ ٧ \_ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٣٨١ حدثنا حلاد بن اسلم البغدادى نا محمد بن مصعب ناالاوزاعي عن آبِي عَمَّارِ عَنُ وَّاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اصطفى مِن وُلِدِ اِبْرَاهِيمَ اِسُمْعِيلَ وَاصطفى مِن وُلِدِ اِبْرَاهِيمَ اِسُمْعِيلَ وَاصطفى مِن يُنِي كِنَانَةَ وَاصطفى مِن يُنِي كِنَانَةَ وَاصطفى مِن يُنِي كِنَانَة وَاصطفى مِن يُنِي كِنَانَة وَاصطفى مِن يُنِي كِنَانَة وَاصطفاني مِن يَنِي هَاشِمٍ وَاصطفانِي مِن يَنِي هَاشِمٍ مِن بَنِي هَاشِمٍ مِن قَرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصطفانِي

# بیرحدیث حسن سی ہے۔

۳۳۸۲\_حدثنا يوسف بن موسى القطان البفدادي نا عبيدالله بن موسى عن اسمعيل بن ابي حالد عن

۳۳۸۲ حفرت عباسٌ بن عبدالمطلب نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ قریش آپس میں بیٹھ کرا ہے حسب کاذکر کرنے لگے تو آپ ﷺ

يزيد بن ابى زياد عن عَبُدِاللهِ بُنِ الْحَارَثِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَحَعَلُوا قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَحَعَلُوا مِثْلُكَ مِثْلَ نَحُلَةٍ فِي كَبُوَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحُلُقَ فَحَعَلَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْحُلُقَ فَحَعَلَنِي مَن خَيْرِ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ خَيْرِ الْقَرِيلَةِ ثُمَّ خَيْرِ الْقَبَائِلَ فَمُ خَيْرِ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ خَيْرِ الْقَبِيلَةِ فُمْ خَيْرِ الْفَرِيقِيمُ وَحَيْرِ الْفَرِيقِيمُ فَمُ اللهَ عَيْرُ الْمُنْوَتَ فَحَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ خَيْرَ الْمُنْوَتَ فَحَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْقَبِيلَةِ ثُمَّ خَيْرَ الْمُنْوَتَ فَحَعَلَنِي فِي حَيْرِ الْقَبِيلَةِ فُمْ خَيْرَ الْمُنْوَتِ فَحَيْرِ الْمُؤْمِةِ فَيْمُ اللهِ عَيْرِ الْفَرِيلَةِ فُمْ خَيْرَ الْمُنْوَتِ فَحَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيلِةِ فَيْمُ مَنْ اللهِ عَيْرَ الْمُؤْمِةُ مَنْ الْحَيْرِ الْمُؤْمِةُ مَنْ الْمَعْمِلَةِ وَاللّهُ اللهُ عَيْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا وَحَيْرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا وَعَيْرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَيْلُولُولِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

يه عديث حن مادرعبداللد: حارث بن نوفل بير-

سهيان عن يزيد بن ابى زياد عن عبدالله بن المحارث عن المُحارث عن المُطلِب بن ابى وَدَاعَة قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنّهُ الْعَبَّاسُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنّهُ سَمِعَ شَيْعًا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ السَّكُمُ قَالَ انّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ المُطلِبِ اللهِ عَلَيْلُ فَى حَيْرِهِمُ فَلُهُ مُ بَيُولًا فَحَلَهُمُ فَيَالِلُهِ فَي عَيْرِهِمُ قَبِيلًا فَي عَيْرِهِمُ فَرُقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمُ بَيْوَتًا فَحَعَلَيٰى فِى خَيْرِهِمُ قَبِيلًا فَمَ عَلَيْهُمُ بَيْوَتًا فَحَعَلَيٰى فِى خَيْرِهِمُ قَبِيلًا فَمَ عَلَهُمُ بَيْوَتًا فَحَعَلَيٰى فَى خَيْرِهِمُ قَبِيلًا فَمَ عَلَهُمُ بَيْوَتًا فَحَعَلَيٰى فَى خَيْرِهِمُ قَبِيلًا فَمَ عَلَهُمُ بَيْوَتًا فَحَعَلَيٰى فَى خَيْرِهِمُ نَفُسًا

کی مثال ایسے درخت ہے دی جوکوڑی پر ہو۔ آپ گھے نے فر مایا: اللہ
تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سے بہترین فرقے میں
پیدا کیا۔ پھر دو فرقوں کو پہند کیا۔ پھر قبیلوں میں سے پہند کیا اور مجھے
بہترین قبیلے میں کیا پھر گھروں کو چنا اور مجھے ان میں سے بہترین گھر
میں پیدا کیا۔ چنا نچہ میں ان سے ذات میں بھی بہتر ہوں اور گھرانے
میں بھی ۔

سرسرس سرس الله ( الله و الله و الله الله و الله و

بیصدیث سے سفیان توری بھی ہزید بن الی زیاد سے اس کی مانند صدیث نقل کرتے ہیں ۔ یعبی اساعیل بن الی خالد کی صدیث جوانہوں نے یزید بن الی زیاد سے انہوں نے عبداللہ بن حارث سے اور انہوں نے عباس بن عبدالمطلب سے قال کی ہے۔

۳۳۸۳ حفرت وافلہ بن اسقاع کہتے ہیں ۔۔۔۔الخ اس کا ترجمہ مدیث نبر ۳۳۸۸ میں گزرچکا ہے۔ مدیث نبر ۳۳۸۸ میں گزرچکا ہے۔ بیعدیث حسن صحیح خریب ہے۔

٣٣٨٤ حدثنا محمد بن اسطعيل نا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى نا الوليد بن مسلم نا الاوزاعى نا شَدَّادُ اَبُوعمار ثَنِي وَّائِلَةَ بُنِ الْاَسْقَع قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ اصُطَفَى كِنَانَةَ مِن وَّلْهِ اِسْطِعيلَ وَاصْطَفَى قُرُيْشًا مِن كِنَانَةَ وَاصْطَفَى هَاشِهُ مِنْ قُرْيُشٍ وَاصْطَفَى قُرُيْشًا مِنْ كَنَانَةَ وَاصْطَفَى هَاشِهُ مِنْ قُرْيُشٍ وَّاصُطَفَى فَرُيْشٍ وَاصْطَفَى فَرُيْشٍ وَاصْطَفَى فَرُيْشٍ وَاصْطَفَى نَيْ كَنَانَةَ وَاصْطَفَى هَاشِهُ مِنْ فَرَيْشٍ وَاصْطَفَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مِنُ بَنِي هَاشِم

٣٣٨٥ حدثنا ابوهمام الوليد بن شحاع بن الوليد البغدادى نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى عن يحلى بركثير عن آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوّةُ قَالَ وَادَمُ بَيْنَ الرُّوح وَالْحَسَدِ

۳۳۸۵۔ جعنرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ (ﷺ) آپ پر نبوت کب واجب ہوئی فرمایا: جب آ دم کی روح اورجہم تیار ہور ہاتھا۔

# يعديث حن صحيح غريب بهم الصصرف الى سند سے جانتے ہيں۔

٣٣٨٦ حدثنا الحسين بن يزيد الكوفى ثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن آنس عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَآنَا خَطِيْبُهُمُ إِذَا بُعِشُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَعِذِ يَوْمَعِذِ يَوْمَعِذِ يَوْمَعِذِ وَآنَا أَكُرَمُ وُلَدِ ادَمَ عَلَى رَبِّى وَلاَ فَحُر

## ىيەھدىمەخەت غرىب ہے۔

٣٣٨٧ حدثنا الحسين بن يزيد نا عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن ابى حالد عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضَ فَأْكُسلى النُّحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ النَّحَاةِ ثَمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدًا مِّنَ النَّحَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ اَحَدًا مِّنَ النَّحَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي

# بیمدیث حسن صحیح غریب ہے۔

باب ۱۷۵۳\_

٣٣٨٨ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعاصم نا سفيان وهوالنورى عن ليث وهو ابن ابى سُلَيَم قَالَ نَبِي كُعُبُ نَنِي اَبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي كَعُبُ نَنِي اَبِي هُرَيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوالله لِى الوسِيلة قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الوسِيلة قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الوسِيلة قَالَ اعَلى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُها

۲۳۳۸ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے فرمایا:
میں قبر میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے نکلوں گا، جب لوگ اللہ
کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور اگریہ نا
امید ہوں گے تو میں انہیں بثارت دوں گا اور اس دن حمد کا حجنڈ ا
میر بے ہاتھ میں ہوگا۔ اور میں اولا دہ دم میں اللہ کے نزد یک سب سے
بہتر ہوں اور کوئی فخر نہیں۔

باب١٤٥٣ـ

٣٣٨٨ حفرت ابو ہريرة كہتے ہيں كه رسول الله وللے فرمايا: الله تعالى سے ميرے لئے وسيله مانگا كرو لوگوں نے بوچھا: وسيله كيا ہے؟ فرمايا: جنت كا اعلى ترين ورجہ ہے۔ وہ صرف ايك ہى فخص كوعطا كيا جائے كا ميں اميدر كھتا ہوں كروہ ميں ہى ہوں۔

إِلَّا رَجُلٌ وَّاحِدٌ اَرُجُو اَنُ اَكُونَ اَنَاهُوَ

یے حدیث غریب ہے اس کی سند میں مذکور کعب مشہور شخص نہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ لیث بن الی سلیم کے علاوہ کسی اور نے ان سے روایت کی ہو۔

٣٣٨٩ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر العقدى نا زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطَّفَيُلِ بُنِ أَبِي بُنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقْلِي فِي النَّبِيِيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاحُسَنَهَا وَآكُمَلَهَا وَاجُمَلَهَا وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبِنَاءِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوُ ثُمَّ مَوْضِعُ تِلُكَ اللَّبِنَةِ وَانَا فِي مَنْهُ وَيَقُولُونَ لَوُ ثُمَّ مَوْضِعُ تِلُكَ اللَّبِنَةِ وَإِنْ فِي النَّبِينَ مَوْضِعُ تِلُكَ اللَّبِنَةِ وَإِنْ فِي النَّبِيقِ مَوْضِعُ تِلُكَ اللَّبِنَةِ وَبِهِذَا اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ النَّبِيِّيْنَ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخُو

يه مديث حن سيح غريب ہے۔

٣٣٩٠ حدثنا ابن ابي عمرنا سفين عن بن جدعان عن أبي سعيد بالتُحدُرِي قَالَ جدعان عن أبي سعيد بالتُحدُرِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيّدُ وُلُدِ ادَمَ يَوُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيّدُ وُلُدِ ادَمَ يَوُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْحَمَدِ وَلاَ فَخُرَ وَبِيدِى لِوَاءُ الْحَمَدِ وَلاَ فَخُرَ وَبِيدِى لِوَاءُ الْحَمَدِ وَلاَ فَخُرَ وَمَا مِن نَبِي يَّوْمَئِذِ ادَمَ فَمَن سِوَاهُ اللَّا تَحتَ لِوَائِي وَآنَا أَوَّلُ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلاَ فَحُرَ وَفِي النَّحَدِيثِ قِصَّةً

میمدیث حسن ہے۔

بن يزيد المقرئى نا حيوة انا كعب بن علقمة سمع بن يزيد المقرئى نا حيوة انا كعب بن علقمة سمع عبدالرحمن بُنَ جُبَيْرِ أَنَّه ' سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُروِ اِنَّه ' سَمِعَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُروِ اِنَّه ' سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ أَنَّم صَلُّوا عَلَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا فَإِنَّه مَنْ صَلَّى عَلَى صَلُوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا

۳۲۸۹ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ایک فر مایا:
میری اور تمام انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک خص نے ایک بہت خوب مورت گرینایا۔ اے مکمل اور خوبصورت کرنے کے بعد ایک این کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گردگھو متے اور تنجب کرتے کہ بیا این کے کہ یوا ین کے کہ یوا یک کے کہ یوا یک کے کہ کے کہ کا امام کے کہ کا ایک منقول ہے کہ آ ہے گئے نے فر مایا: میں قیامت کے دن انبیاء کا امام ہوں گا۔ اور (ان کی) شفاعت کروں گا۔ کوئی فخر نہیں۔

۳۳۹۹ حضرت ابوسعید خدری گئی جین که رسول الله علی نے فر مایا: میں قیامت کے دن اولاد آ دم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ میرے ہی ہاتھ میں حمد اللی کا جھنڈ ا ہوگا کوئی فخر نہیں ، اس دن آ دم سمیت ہر نبی میر رے جھنڈ سے تلے ہوگا۔ اور میں ہی وہ خض ہوں جس کی قبر کی زمین سب سے پہلے پھٹے گی اور کوئی فخر نہیں۔ اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

۱۹۳۹ حضرت عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا:
جبتم اذان سنوتو وہی کلمات دہراؤ جومؤ ذن کہتا ہے۔ پھر جھے پر درود
جھیجو۔اس لئے کہ جو محض جھ پر ایک مرتبددرود بھیجتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس
پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں پھر میرے لئے وسیلہ مانگو یہ جنت کا ایک
درجہ ہے۔اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ اس کا مستحق ہوگا۔
میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جو میرے لئے وسیلہ مانگے

اس کے لئے میری شفاعت ملال ہوجائے گی۔

ثُمَّ سَلُوا لِى الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَاتَنْبَغِي الْجَنَّةِ لَاتَنْبَغِي الْاَلْفِي الْمَالِلَةِ وَالرُّحُو اللهِ الْكُوْنَ انَا هُوَ وَمَنُ سَأَلُ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

سے حدیث حسن سیح ہام بخاری کہتے ہیں کہ بی عبدالرحمٰن بن جبیر قریثی ہیں اور مصر کے رہنے والے ہیں جب کہ فیبر کے پوتے عبدالرحمٰن شامی ہیں۔

٢٣٩٢ حدثنا على بن نصر بن على الجهضمى نا عبيدالله بن عبدالمجيد نا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْهُمُ يَتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُم عَجْبًا اَنَّ اللَّهَ اتَّتَعَذَ مِن حَلْقِهِ خَلِيلًا اتَّحَدَ إِبْرَاهِيمَ عَجْبًا اَنَّ اللَّهَ اتَّتَحَدَ مِن حَلْقِهِ خَلِيلًا اتَّحَدَ إِبْرَاهِيمَ عَجْبًا اللهِ وَقُولُ مُوسَى خَلِيلًا وَقَالَ اخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ وَعَلَيلًا اللهِ وَقُولَ كَذَلِكَ وَادَهُ وَقُالَ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَادَهُ وَقُولَ لَكُهُ وَهُو كَذَلِكَ وَادَهُ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ اصْطَفَاهُ الله وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ اصْطَفَاهُ الله وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ اصْطَفَاهُ الله وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ الله وَهُو كَذَلِكَ وَادَمُ الله وَهُو كَذَلِكَ وَاذَمُ الله وَلَا فَخُرَ وَانَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمُدِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ وَلَا فَخُرَ وَانَا حَامِلُ لُواءِ الْحَمُدِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ وَلَا فَخُرَ وَانَا حَامِلُ لُواءِ الْحَمُدِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ وَلَا فَخُرَ

وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَّأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَّوُمُ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَّحَرِّكُ حَلَقَ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِيُ فَيُدُخِلَنِيُهَا وَمَعِيَ فُقَرَآءُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْاَوْلِيُنَ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْلَاوْلِيُنَ وَاللَّاحِرِيُنَ وَلَا فَحُرَ

يەھدىت غريب ہے۔

٣٣٩٣\_ حدثنا زيد بن احزم الطائي البصري ثنا

٣٣٩٢ حفرت ابن عباس فرمات بي كدچنوسحا برسول الله اكسك اتظار میں بیٹے آپ میں باتیں کررہے تھے کہ آپ اللہ تاریف لائے اور جب ان کے قریب پہنچے تو ان کی ہا تیں سنیں کسی نے کہا کہ اللہ ` تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ابراہیم کو دوست بنالیا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ تعالٰی کا موٹ سے کلام کرنا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یات ہے۔ تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ میں اور کن سے بیدا موئے ہیں۔ چوتھا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے آ دم کوچن لیا۔ چنا نچہ آ بھے آئے اورسلام کرنے کے بعد فرمایا میں نے تم لوگوں کی باتیں اور تمہارا تعجب كرناس لياب كدابراتيم اللدك دوست بين اوروه اى طرح ہیں۔موسیٰ اللہ کے بینے ہوئے ہیں وہ بھی ای طرح میں میسیٰ روح الذاوراس كے كلمكن سے پيدا ہوئے ہيں يہمى اى طرح ہيں۔ آدم كو الله نے اختیار کیا ہے وہ بھی ای طرح ہیں۔ 🗨 جان لو کہ میں اللہ کامجبو ہوں اور فخر یہبیں کہدرہا، میں ہی جمد کے جھنڈے کو قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ میبھی فخر کے طور برنہیں کہدر ہا، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا اورسب نے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ بھی فخر کے طور برنہیں کہدر ہا۔ میں ہی سب سے بہلے جنت کی زنجیر کھنکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے لئے اے کھولیں گے۔پھر میں اس میں مؤمن فقراء کے ساتھ داخل ہوں گا۔ یہ بھی بطور فخرنہیں کہدر ہا ہوں گزشتہ اور آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوں سیجی بطور فخرنہیں کہدر ما۔ (بلکہ بتانے کے لئے کہدر ماہوں۔)

٣٣٩٣ حضرت عبدالله بن سلامٌ فرمات بين كه توريت مين

یعنی انبیا یا کے متعلق ندکورتمام درجات حق میں۔(مترجم)

ابوقتيبة مسلم بن قتيبة قال ثنى ابومودود المدنى نا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يُوسُف بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ سَلامٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِى التَّوُرَةِ صِفَةً مُحَمَّدٍ وَعِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ يُدُفَنُ مَعَه قَالَ فَقَالَ أَبُومُودُودٍ قَدُ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبُر

محمر (ﷺ) کی صفات ندکور میں اور یہ کھیٹی بن مریم ان کے ساتھ دقن موں کے ابومودود کہتے ہیں کہ جمر و مبارک میں ایک قبر کی جگہ باتی ہے۔

بیصدیث حسن غریب ہے۔ عثان بن ضحاک بھی اس طرح کہتے ہیں۔ان کامعروف نام ضحاک بن عثان مدین ہیں۔

حعفر بن سليمان الضبعى عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَعْفر بن سليمان الضبعى عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوُمُ الَّذِي دَحَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوُمُ الَّذِي مَاتِ فِيهِ اَظُلَمَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضُنَا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْاَيْدِي وَانَّا لَفِي دَفَيْهِ حَتَّى اَنْكُرُنَا قُلُوْبَنَا

. پيعديث تي غريب ہے۔

باب٤ ١٧٥ \_ مَاجَآءَ فِيُ مِيْلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

٣٣٩٥ حدثنا محمد بن بشار العبدى ناوهب بن جرير نا ابى قال سمعت محمد بن اسحاق بحدث عن المطلب بن عَبُدِاللّٰهِ بُنِ قَيْسِ بُنِ مَخُوْمَةَ قَالَ وُلِدُتُّ آنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ قَالَ وَسَعَلَ عُثْمَانَ بُنُ عَفّانَ قُبَاتَ بُنَ اَشْيَمَ اَحَا يَنِي يَعُمُر بُنَ لَيْثِ آنُتَ اكْبَرُ امُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ اَقُدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ قَالَ وَرَالِيَتُ عَذْقَ الطّير الْحُضَرُ مُحِيلًا

۳۳۹۳ حفرت انس فر ماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ ظلمہ یہ میں داخل ہو اللہ طلامہ یہ میں داخل ہو یہ تصال دن ہر چیز روثن ہوگئ تھی اور جس دن انتقال ہوا اس روز ہر چیز تاریک ہوگئ ۔ ہم نے ابھی آ پ ایک وفن کرنے کے بعد ہاتھوں سے خاک بھی نہیں جھاڑی تھی کہ ہمارے دل بدل گئے۔ •

باب،١٤٥٤ - آنخفرت الكاكى بيدائش ـ

٣٩٥ه حضرت قيس بن مخر مد كت بين كه من اور رسول الله ها باتهون والله سال من بيدا موئ حضرت عثان بن عفان في فيله بويعم بن ليث كايك فخص قباث بن اشيم سے بوچها كم آ ب برے بين يارسول الله ها كہنے گے:

رسول الله الله محمد ارتبه من ) بزے ہیں لیکن من آپ اللہ علیہ ہے اس کی بیدا ہوا۔ میں نے ان سنر پرندوں کی بیٹ دیکھی ہے (جنہوں نے ابر ہدکے ہاتھیوں کو مارا تھا ) اس کارنگ متغیر ہوگیا تھا۔

بيدديث حسن غريب ب- بم اسمرف محد بن اسحاق كى روايت سے جانتے ہيں۔

● یعنی دلوں میں ایمان کا وہ نور ندر ہا جوآئ پ کی حیات طیبہ میں تھا۔ بیہ مقام عبرت ہے کہ آج اتن مدت گزرجانے کے بعد کتنا فرق آگیا ہوگا۔ واللہ اعلم (مترجم)

باب ١٧٥٥ مَاجَآءَ فِي بَدُءِ نُبُوَّةِ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣٣٩٦ حدثنا الفصل بن سهل ابوالعباس الاعرج البغدادي نا عبدالرحمن بن غزوان نا يونس بن ابي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ خَرَجَ أَبُوطُالِب إِلَى الشَّام وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَشُيَاخِ مِنْ قُرَيْشِ فَلَمَّا اَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطَ فَحَلُّوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ اللَّهُمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبُلَ دْلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلاَ يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهُمْ يَحُكُّونَ رَحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلُّلُهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَآءَ فَاحَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيَّدُالُعَالَمِيْنَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبُعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَحِينَ فَقَالَ لَهُ أَشُيَاخٌ مِّنُ قُرَيْش مَّاعَلَّمَكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِيْنَ أَشُرَفُتُمُ مِّنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبُقَ حَجَرٌ وَّلَاشَجَرٌ إِلَّاخَرَّ سَاحِدًا وَّلَا يَسُجُدَان إِلَّا لِنَبِيِّ وَّإِنِّي أَعْرِفُه ۚ بِحَاتَم النُّبُوَّةِ ٱسْفَلَ مِنْ غُضُرُونِ كُتِفِهِ مِثْلُ النُّفَاحَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمُ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ فَكَانَ هُوَ فِي رعُيَةِ الْإِبلَ فَقَالَ اَرُسِلُوا الِيُهِ فَاقُبَلَ وَعَلَيُهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ ۚ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ قَدُ سَبَقُوهُ اللَّي فَيْءِ الشَّحَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيُءُ الشَّحَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ انظُرُوا إلى فَيَءِ الشَّحَرَ

انظُرُوا الى فَيُءِ الشَّحَرِ عَلَيْهِمُ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمُ اَنُ عَلَيْهِمُ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمُ اَنُ عَلَيْهِمُ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمُ اَنُ لَا يَكُدُهُوهُ اللهِ فَيَ الرُّومُ فِالَّ الرُّومَ اِن رَّاوُهُ عَرَفُوهُ لِاللهِ فَيَ اللهُ مَ فَالَّا اللهُ مَ فَالْوَا مِنَ الرُّومُ فَاسُتَقْبَلُونُهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدُاقُبُلُوا مِنَ الرُّومُ فَاسُتَقْبَلُهُمُ فَقَالَ مَاجَآءَ بِكُمُ قَالُوا جَئْنَا اللهِ النَّي خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهُرِ فَلَمُ يَبْقَ طَرِيُقٌ اللهِ النَّي حَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهُرِ فَلَمُ يَبْقَ طَرِيُقٌ الله الله الله الله الله الله عَبْرُهُ بُعِنْنَا إلى طَرِيقَكَ هَذَا فَقَالَ هَلُ حَلُقُكُمُ اَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمُ طَرِيقَكَ هَذَا فَقَالَ هَلُ حَلْهُكُمُ اَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمُ طَرِيقَكَ هَذَا فَقَالَ هَلُ حَلُهُ كُمُ اَحَدٌ هُو خَيْرٌ مِنْكُمُ

باب ۵۵ انبوت کی ابتداء کے متعلق۔

٣٣٩٦\_حضرت ابوموي اشعري فرماتے بي كدابوطالب تجارت ك لئے شام کی طرف گئے تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ چل دیئے۔ قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ راہب کے یاس <u>ہنچے</u> تو وہ اینے صومعہ (معتکف) سے اترا۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹوں سے کجاوے اتار دینے۔ وہ راہب ان کے پاس آیا۔ بدلوگ ہمیشہ وہاں ہے گز را کرتے تھے کیکن وہ نہ کبھی ان لوگوں کی طرف آیا اور نہ ہی کبھی التفات کیا۔وہ اینے کجادے اتار رہے تھے کدراہب ان کے درمیان تھس گیا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ بیتمام جہانوں کے سردار ہیں۔ بیتمام جہانوں کے مالک کے رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالی تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا كرجيجيں گے۔قريش كےمشائخ كينے لگے۔ تمہیں یہ س طرح معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگا: جب تم لوگ اس ٹیلے پر ے اترے تو کوئی پھر یا درخت ایبانہیں رہا جو بجدے میں نہ گر گیا ہو۔ اور بیدونوں نبی کےعلاوہ کسی اور کو تجدہ نہیں کرتے ۔ میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پیچانا ہوں جوان کے شانے کی او بروالی بڈی برسیب کی طرح شبت ہے چروا ہی گیااوران کے لئے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا كرآياتوآب ان جان ك لئ كروع تق كين لك كەكى كۇھىچ كرانېيى بلاۇر چنانچەآ كى جىباتشرىف لائى توبدلى آپ الله برساييكة موئ ساته جل ربي تقى لوگ درخت كے سائے ميں بين موئ تفي آپ اورآپ الله جب بيضة وردت جمك كيااورآپ الله پر سابیہ ہوگیا۔ راہب کہنے لگا دیکھو درخت بھی ان کی طرف جھک گیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھروہ وہیں کھڑ انہیں تتم دے کر کہنے لگا کہ انہیں روم نہ لے جا وو ہاں کے لوگ انہیں دیکھ کران کے اوصاف سے پیچان لیں گے اور قل کردیں گے۔ پھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ سات روی آئے ہیں اوران سے یو چھنے لگا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگ کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہ بی اس مینے باہر نکلے گا۔ لہذا ہررات بر کھے لوگ متعین کے گئے ہیں جب ہمیں تم لوگوں کا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیج دیا گیا۔ راہب نے یو چھا کہ کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جوتم ہے بہتر ہیں کہنے لگے ہمیں بنایا گیا کہ وہ (نبی) تمہارے رائے

قَالُوا إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطَرِيُقِكَ قَالَ آفَزُّيْتُمُ آمُرًا اَرَادَ اللَّهُ اَنُ يَقْضِيهُ هَلُ يَسْتَطِيعُ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا لَا قَالَ فَبَا يَعُوهُ وَآقَامُوا مَعَهُ قَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ أَيُّكُمُ وَلِيُّهُ قَالُوا آبُوطَالِبٍ فَلَمُ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُوطَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَمِا بَكْرٍ وَبِلَالًا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكُعُكِ وَالزَّيْتِ

میں ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھواگر اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیس تو کیا کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے؟ کہنے گئے نہیں۔ راہب نے کہا کہ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرواوران کے ساتھ رہو۔ پھر وہ اہل مکہ سے تخاطب موااور قتم دے کر بوچھا کہ ان کا ولی کون ہے؟ کہنے گئے: ابوطالب وہ انہیں قتمیں دیتار ہا پہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کے وواپس بھیج دیا اور ابو بکر اور بلال کو آپ کھیے کے ساتھ بھیجا اور پھر اس راہب نے انہیں کعک اور زیون بطور تو شد دیا۔ وہ انہیں کعک اور زیون بطور تو شد دیا۔ وہ

#### بيعديث حن غريب عجم الصصرف الى سند سے جانے ہيں۔

باب ٦ ١٧٥ مَاجَآءَ فِي مَبُعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ كُمُ كَانَ حِيْنَ بُعِثَ

٣٣٩٧\_ حدثنا محمد بن اسمعيل نا محمد بن بشارنا ابن ابي عدى عن هشام بن حسان عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَابُنُ ارْبَعِيْنَ فَاقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاتَ عَشَرَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشُراً وَتُوفِي وَهُوا بُنُ ثَلاثٍ وَسِتِينَ

## يەھدىيث حسن سىچى ہے۔

٣٣٩٨ حدثنا محمدبن بشارنا ابن ابى عدى عن هشام عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَا بُنُ تَحَمُّسٍ وَسِتَّيْنَ سَنَةً

\*\*> www. /

۳۳۹۷ حضرت این عباس فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ پر جالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی چنانچہ آپ ﷺ مکہ میں تیرہ سال اور مدینہ میں دس سال رہے پھرتریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

باب ١٤٥١- آپ الله تا عرك تے جب مبعوث موت

۳۳۹۸\_حضرت ابن عباس فرماتے ہیں که رسول الله عظا کی وفات پنیسٹھ برس کی عمر میں ہوئی۔

محدین بشار بھی ای طرح کی صدیث نقل کرتے ہیں۔امام بخاری بھی ان سے ای طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۳۹۹ حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول اللہ علی نہ بہت لیج سے اور نہ کوتاہ قد ۔ آپ کارنگ نه بالکل سفید تھا اور نه بالکل گندم گوں ، آپ علی کے سرکے بال نه بالکل تھنگھریا لے تھے نه بالکل سید ہے اور جب اللہ تعالی نے آپ کی کوم عوث کیا تو آپ کی کمر علی سید ہے اور جب اللہ تعالی نے آپ کی کوم عوث کیا تو آپ کی کمر علی میں رہے ، پھر دس برس علی اور تریسٹی سال کی عمر میں وفات یائی ۔ وفات کے وقت آپ مدین اور تریسٹی سال کی عمر میں وفات یائی ۔ وفات کے وقت آپ

• محدثین میں سے بعض اس مدیث کواس لئے ضعف قرار دیتے ہیں کہ بلال اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ابو بکر اس مخضرت ﷺ ہے بھی دوسال چھوٹے تھے تو یہ سکتا ہے۔ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ اس مدیث کے مجال ثقات ہیں۔ لہٰذامکن ہے کہ کی راوی کا ادراج ہو۔ (مترجم)

الله كالمراور دارهي مبارك من بين بال بهي سفيدنيس ته-

بِالسَّبُطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَاسُ اَرُبَعِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبَالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسٍ سِتِيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسٍ سِتِيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحُيَتِهِ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْضَآءَ

بەھدىن خسن سى يىسى

باب١٧٥٧ \_ مَاجَآءَ فِي آيَاتِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا قَدُ حَصَّه اللَّهُ به

٣٤٠٠ حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا نا ابوداو د الطيالسي نا سليمان بن معاذالضبي عن سماك بُن حَرُب عَن جَابِر بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالِي بُعِثْتُ إِنِّي لَيَالِي بُعْدُتُ إِنِّي لَيَالِي بُعْدُتُ إِنِّي لَيَالِي بُعْدُتُ إِنِّي لَيَالِي بَعْدَالًا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ىيەرىڭ شن غريب ہے۔

٣٤.١ حدثنا محمد بن بشارنا يزيد بن هارون نا سليمان التيمي عن أبي الْعُلَاءِ عَنُ سَمُرةً بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ مِنُ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ مِنُ قَصُعَةٍ مِّنُ عُدُوةٍ حَتَّى اللّيلَ تَقُومُ عَشُرةٌ وَتَقُعُدُ عَشُرةً قُلنَا فَمَا كَانَتُ تُمَدُّ قَالَ مِن اَيِّ شَيْءٍ تَعُجَبُ مَاكَانَتُ تُمَدُّ إِلّا مِن هَهُنَا وَاشَارَ بِيدِهِ إِلَى السَّمَآءِ مَاكَانَتُ تُمَدُّ إِلّا مِن هَهُنَا وَاشَارَ بِيدِهِ إِلَى السَّمَآءِ

بیصدیث حسن صحیح ہےاور ابوعلاء کانام پرید بن عبداللدا شخیر ہے۔

باب۸ ۱۷۵ ـ

بن ابى ثور عن السدى عن عباد بن ابى يزيد بن ابى ثور عن السدى عن عباد بن ابى يزيد عَنُ عَلِي بُنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجُنَا فِي بَعُضِ نَوَاحِيها فَمَا اسْتَقْبَلَه ' حَبَلٌ وَّلا شَحَرٌ إلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلامُ

قلما استقبله جبل و. عَلَيُكَ يَارَسُولَ اللّهِ

باب ١٤٥٧- آنخضرت ﷺ كم مجزات اور خصائص \_

۳۲۰۰ حضرت جابر بن سمرةً كہتے ہيں كدرسول الله ﷺ فرمايا: مكه ميں ايك پقر تھا جو مجھے ان را توں ميں سلام كيا كرتا تھا۔ جن دنوں ميں مبعوث ہوا۔ ميں اسے اب بھی پہچا شاہوں۔

۱۳۷۰ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تخضرت بھی کے ساتھ سے کہ ایک کونڈ سے صبح سے دات تک (ہم لوگ)
کھاتے رہے۔ وہ اس طرح کہ دس آ دمی اٹھتے اور دس بیٹے جاتے۔
راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سمرہ سے بوچھا کہ کیااس میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا؟ فرمایا: تم کس بات پر تعجب کررہے ہواس میں ای طرف سے بر ھایا جارہا تھا۔ اور ہا تھ سے آ سان کی طرف اشارہ کیا۔

بإب١٤٥٨ ا

٣٣٠٠٢ حضرت على بن ابى طالب فرماتے جيں كه ميں آنخضرت اللہ كاليوں ميں نكا آتو ہر پھر اور درخت آپ الله وسلام كرتا كرماتھ مكه كى گليوں ميں نكا آتو ہر پھر اور درخت آپ الله وسلام كرتا كدا بے دسول اللہ الله الله آپ برسلام - پیمدیث حسن غریب ہے۔ کئی حضرات اے والیدین الی تورے اوروہ عبادین الی زیدے قال کرتے ہیں۔ فروہ بھی انہی میں ہیں جن کی کنیت ابومغراء ہے۔

باب ۹ ۱۷۵ ـ

٣٤٠٣ حدثنا محمود بن غيلان نا عمر بن يونس ٢٠٠٣ ييزت انس بن ما لك فرمات بي كدرسول الله الله الك مجورك تن كى ساتھ ئىك لگا كرخطبە يرماكرتے تھے۔ پھرلوگوں نے آپ ﷺ کے لئے منبر بنادیا جب آپ اس پر خطبد دینے لگاتو وہ تااس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی روتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ ینچے اترے اور اسے چھواتو وہ حیب ہو گیا۔

٣٢٠٠٣ حفرت ابن عبال فرمات بين كدايك اعرابي آپ اللك

ياس آيا اوريو حضے لگا كه يس كس طرح يقين كروں كه آپ ﷺ ني

ہیں۔ فرمایا: اگر میں اس خوشے سے کہلوا دوں کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ

مين الله كارسول مول تب تهمين يقين آجائ كاچنا نجيراً به الله في المحم

دیا تو وہ خوشہ درخت ہے ٹوٹ کرآپ ﷺ کے سامنے کر گیا۔ پھرآپ

ﷺ نے اسے علم دیا کہ واپس چلے جاؤتو وہ واپس چلا گیا اور وہ اعرابی

عن عكرمة بن عمار عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طَلُحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ إِلَى لِزُقِ جِذُع وَّاتَّخَذُوا لَهُ مِنْبَرًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ حَنِيْنَ النَّاقَةِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّه ' فَسَكَّتَ

اس باب میں ابی، جابر"، این عمر" مهل بن سعد، ابن عباس اور ام سلمه" ہے بھی احادیث منقول ہیں بیصدیث اس سند ہے۔ سنتیج

مسلمان ہوگیا۔

٤ . ٣٤ ي حدثنا محمدين اسماعيل نا محمد بن سعيد نا شريك عن سماك عَنُ أَبِي ظُلْيَانَ عَن ابُن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَا اَعُرِفُ اَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ أَنُ دَعَوُتُ هَذَا الْعِذُقَ مِنُ هَذِهِ تَشُهِدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النُّحُلَةِ حَتَّى سَقَطَ الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ قَالَ ارْجِعُ فَعَادَ فَاسُلَمَ الْأَعُرَابِي

يەھدىيە خىس سىچىغ غريب ہے۔

٥ . ٣٤ حدثنا محمد بن بشارنا ابوعاصم نا عزرة بن ثابت نا عِلْبَآءُ بُنُ أَحْمَرَ نَا أَبُوزَيْدِ بُنُ ٱخُطَبَ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَه على وَجُهِي وَدَعَالِيُ قَالَ عَزُرَةُ إِنَّه عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِيْنِ سَنَة وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ اللَّشْعَيْرَاتِ بِيُضَّ

٥٠٣٠٥ حفرت ابوزيد بن اخطب فرمات بين كدرسول الله الله میرے چیرے برہاتھ پھرااورمیرے لئے دعاکی۔راوی حدیث غزرہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوبیں برس تگ زندہ رہے اور ان کے سر کے صرف چند بال سفید تھے۔

بیحدیث حسن غریب ہے اور ابوزید کانام عمر وہن اخطب ہے۔

٣٤٠٦ حدثنا اسحاق بن موسلي الانصاري نا معن قال عرضت على مالك بن انس عن اسحاق

٢ ١٣٠٠ حضرت انس بن ما لك فرمات جي كدايك مرتبه ابوطلحد في ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ الله کا آ واز میں ضعف محسوس کیا

بن عبدالله بن اَبِي طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَّقُولُ قَالَ اَبُوطُلُحَةً لِأُمَّ سُلِّيمٍ لَقَدُ سَمِعُتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا أَعُرِفُ فِيُهِ الْجُوْعَ فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتُ نَعَمُ فَأَخُرَجَتُ أَقْرَاصًا مِّنُ شَعِيْرِ ثُمَّ أَخْرَجَتُ حِمَارًا لَّهَا فَلَفَّتِ الْخُبُزُ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ فِي يَدِي وَرَدَّتُنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبُتُ بِهِ اِلَّيْهِ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ قَالَ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسَلَكَ ٱبُوطَلُحَةَ فَقُلُتُ نَعَمُ قَالَ بطَعَام فَقُلُتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَّعَهُ فَقُومُوا قَالَ فَانُطَلَقُوا فَانُطَلَقُتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ حَتَّى جَنْتُ أَيَاطُلُحَةً فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ أَيُوطُلُحَةَ يَاأُمُّ سُلَيْم قَدُجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَانُطْعِمُهُمُ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ فَانُطَلَقَ اَبُوطُلُحَةَ حَتَّى لَقِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوطُلُحَةَ مَعَهُ ۚ حَتَّى دَحَلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّيَ يَاأُمُّ سُلَيْم مَاعِنْدَكِ فَاتَتُهُ بِنْلِكَ الْحُبْرِ فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ بِعُكَّةِ لَهَا فَادَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنُ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ اتُذَنَّ بِعَشُرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشْرَةِ فَأَذِنَ لَهُمُ فَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا فَآكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمُ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبُعُونَ أَوْتَمَانُونَ رَجُلًا

ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو بھوک ہے کیاتمہارے یاس کچھ کھانے کے لئے ہے؟ کہنے لگیں۔ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی روٹیاں نکالیں اورانہیں اوڑھنی میں لپیٹ کرمیرے ہاتھ میں دے دیا اور باتی اور هنی مجھے اور صادی اور مجھے آنخضرت اللے کے یاس بھیج دیا۔ میں وہاں پہنچا تو آنخضرت ﷺ کو بہت سےلوگوں کے ساتھ یایا۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو آپ ﷺ نے یو چھا کہ کیا تہہیں ابوطلحہ نے بھیجاہے؟ ميس في وض كيا: بي ال \_ آ ب الله في يوجها كهاناد ي كر؟ وض كيا: جی باں۔آب ﷺ نے اینے ساتھیوں سے فرمایا کہ اٹھو۔وہ لوگ چل یڑےاور میں ان کے آ گے آ گے تھا۔ یہاں تک کہ میں ابوطلحہ کے یاس آ یااورانہیں ماجراسایا۔ابوطلح فرمانے لگے: امسلیم ،رسول اللہ ﷺ سحابہ کے ساتھ تشریف لارہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لئے کھے نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچه ابوطکحه فکلے اور آب ﷺ سے ملے پھر دونوں تشریف الت اوررسول الله ﷺ فرمایا: اے اسلیم جو کچھتمبارے پاس ہوہ لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کردیں۔ پھرآپ بھے نے انہیں توڑنے کا تھم دیا اورام سلیم نے ان بر تھی ڈال دیا۔ اور پھرآ مخضرت ﷺ نے اس پر جواللہ نے جاہا پڑھا اور تھم دیا کہ دس آ دمیوں کو بلائے۔ وہ کھا کر سیر ہوئے اور چلے گئے بھر دس کو بلایا .....اوراس طرح سب لوگ کھا کرسیر ہو گئے اور وہ ستریاای آ دی تھے۔

٣٤١٢ حدثنا سفيان بن وكيع نا حميد بن عبدالرحمٰن نَازُهُيْرُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ وِالْبَرَآءَ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتُلَ السَّيُفِ قَالَ لَامِثُلَ الْقَمَرِ

پیر مدیث حس محیح ہے۔

٣٤١٣ حدثنا محمد بن اسمعيل نا ابونعيم نا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن ناقع بن حبير بُنِ مُطُعِم عَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمُ يَكُن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّويُلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَتُنَ الْكَفَّيُنِ وَالْقَدَمَيُنِ ضَخُمَ الرَّاسِ ضَخُمَ الْكَرَادِيُسِ طَوِيلَ الْمَسُرُبَةِ إِذَا مَشَىٰ تَكُفًّا تَكُفِيًّا كَانَّمَا يَنُحَطُّ مِنْ صَبَبِ لَمْ اَرَقُلُلَهُ ۚ وَلا بَعُدَهُ مِثْلَهُ

صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیحدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن وکیج اسے ابی سے ادروہ مسعودی سے اسی سند سے اسی کی مانند قل کرتے ہیں۔

٢٤١٤ حدثنا ابوجعفر محمد بن الحسن بن ابي حليمة من قصر الاحنف واحمد بن عبدة الضبي وعلى بن حجر قالو انا عيشي بن يونس نا عمر بن عبد الله مولى غفرة ثني ابراهيم بن محمد من ولد على بن ابي طالب قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ بَالطُّويُلِ الْمُمَغِّطِ وَلَا بِالْقَصِيُرِ الْمُتَزَدِّدِ وَكَانَ رَبُّعَةً مِّنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنُ بِالْجَعْدِالْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبُطِ كَانَ جَعُدًا رَّجِلًا وَّلَمْ يَكُنُ بِالْمُطَهِّمِ وَلَا بِالْمُكَلُّفَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويُرٌ أَبِيْضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهُدَبُ الْاشْفَارِ جَلِيْلُ الْمُشَاسِ وَالْكَتَدِ أَجُرَدَ ذُوْمَسُرْبَةٍ

٣٢١٢\_ حفرت ابواسحاق كہتے ہيں كدكئ شخص نے حفرت براءً ہے سوال كيا كه كيارسول الله كاچېره مبارك تلوار كي طرح تقا؟ فرمايا نهيس\_

حا ندگی طرح تھا۔

باب2۲۵۔

بات٢٢٧١

٣٢١٣ - حفرت علي فرماتے ہيں كه نبي اكرم ﷺ نہ لمبے تھے نہ چھو لے قد کے،آپ کی کی ہتھایاں اور یاؤں پُر گوشت ہوئے تھے۔ سربھی بردا تھااور جوڑ ( گھٹنے، کہدیاں وغیرہ) بھی۔ سننے سے ناف تک ہاریک بال تھے۔ جب چلتے تو آ کے کی طرف چھکتے۔ کویا کہ کوئی بلندی سے لیتی کی طرف آ رہا ہو۔ میں نے آ ب ﷺ سے پہلے اور بعد آ ب ﷺ حسا کوئی نہیں دیکھا۔

٣٨١٨ حضرت على جب بي كريم الله كاوصاف بيان كرتے تو كتے كه آپ ﷺ نہ بہت لمے تھے نہ بہت بست قد تھے۔ بلكہ ممانہ قد تھے،آپﷺ کے بال نہ بہت گھنگھریالے تتے اور نہ بالکل سیدھے۔ بلکہ تھوڑے تھوڑے گھنگھریالے تھے۔ بہت موٹے بھی نہیں تھے۔ آپ ﷺ کا چیرہ بالکل گول نہ تھا بلکہ چیرے میں قدرے گولائی تھی۔ رنگ سرخ وسفید، آئکھیں سیاہ، بلکیں کمبی، جوڑ بڑے اور شانہ چوڑ اتھا اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا۔ آپ ﷺ کے بدن پر بال

اورتكوے بھرے بھرے تھے، جب چلتے تو پیرز مین پر گاڑ كر چلتے گويا کہ پنچے اتر رہے ہوں۔ اگر کسی کی طرف دیکھتے تو تو پورے گھوم کر دیکھتے آئکھیں پھیر کرنہیں۔آپ ﷺ کے شانوں کے درمیان نبوت

نہیں تھے۔بس سنے ہے ناف تک ہالوں کی ایک لکیری تھی ،ہتھیا ا

شَثُنُ الْكُفَّيُنِ وَالْقَدَمَيُنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَاتَمَا يَمُشِي فِي صَبَبِ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيْنَ آجُودُ النَّاسِ صَدُرًا وَاصَدَقُ النَّاسِ لَهُ حَةً وَّالْيَنْهُمْ عَرِيْكَةً وَاكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَّنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَه مَعْرِفَةً آحَبَّه يَقُولُ نَاعِتُه ' لَمُ ارَقَبُلَه وَلا بَعُدَه مِثْلَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی مہر تھی، وہ خاتم النبین اور سب سے اچھے سینے والے (حسد سے پاک )، سب سے بہترین لہج والے، سب سے زم طبیعت والے اور بہترین معاشرت والے تھے۔ جواجا تک آپ اللہ کو دیکھتا وہ ڈرجا تا اور جوماتا محبت کرنے لگتا۔ آپ اللہ کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ اللہ کا در بعد آپ اللہ ساکوئی نہیں دیکھا۔

ال صدیث کی سند مصل نہیں۔ ابو بعفر کہتے ہیں کہ ہیں نے اصمعی کوآپ کی صفات کی تفیر کرتے ہوئے سنا کہ تعمیط "بہت لمب کو کہتے ہیں ہیں نے ایک اعرائی کو یہ کہتے ہوئے ہیں جا کہ ان معلوں نے ایک اعرائی کو یہ کہتے ہوئے ہیں جس کا بدن کوتاہ قد ہونے کی ہوجہ سے ایک دوسرے میں گسا ہوا ہو،" قطط "ان بالوں کو کہتے ہیں جو بہت گسنگھر یا لے ہوں اور 'د جل "وہ جن میں تھوڑا ساخم ہو" مطھم "یونی نہایت فر بداور زیادہ گوشت والا۔" ممکلتم" یعنی گول چرے والا۔" مشر ب "جس کی رنگت سرخ وسفید ہو۔" ارجع "جس کی آئکھیں خوب سیاہ ہوں،" اھدب "جس کی پلکیں نہی ہوں،" کند "دونوں شانوں کی درمیانی جگہ۔ اے کامل بھی ہو۔" ارجع "یں۔" مسرب "سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لیر۔" شش" جس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں ، تصلیاں اور پاؤں گوشت سے کہتے ہیں۔" مسرب "سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لیر۔" شش" ب سے مراد شانوں کا اور کا حصہ ہے کہ وہ بلند تھا۔" صب " یعنی بلندی سے اس لئے کہ عشیر صاحب کو کہتے ہیں۔" بدی بھی " یعنی اسے جو تکا دیا۔

باب۱۷٦۸\_

٣٤١٥ حدثنا حميد بن مسعدة نا حميد بن الاسود عن اسامة بن زيد عن الزهرى عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالَيْهِ عَنْ عَالِشَهُ قَالَتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُدُ سَرُدًا هذَا وَلكِنَّه 'كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلامِ مِبْنَه فَصُلٌ يَحُفَظُه 'مَنُ جَلَسَ النَيهِ

باب۸۲۷۱

۳۳۱۵ حضرت عائش فرماتی میں که رسول الله اس طرح جلدی جلدی جلدی حلدی جلدی جلدی است می با ترت میں کیا کرتے تھے بلکہ واضح اور الفاظ جدا جدا کرکے بات کیا کرتے تھے تا کہ جو بیٹھا ہویا دکر لے۔

بیعدیث حس سی جہم اسے مرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں یونس بن بزیدا سے زہری نے قل کرتے ہیں۔

۳۲۱۲ حضرت انس فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھالیک کلے کوتین مرتبہ وہراتے تاکہ لوگ بیجھیں سکیں۔

٢٤١٦\_ حدثنا محمد بن يحيى نا ابوقتيبة سلم بن قتيبة عن عبدالله بن المثنى عَنُ ثَمَامَةَ عَنُ آنَسِ بن قتيبة عن عبدالله بن المثنى عَنُ ثَمَامَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُالُكُلِمَةَ ثَلَانًا لِتَعُقَلَ عَنُهُ

یدهدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عبداللہ بن فنیٰ کی روایت سے جانے ہیں۔ باب ۱۷۶۹۔ ٣٤١٧\_ حدثنا قتيبة نا ابن لهَيْعَةَ عَنُ عُبِيُدِاللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ عُبِيُدِاللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الْمُحَارِثِ بُنِ جَزُءٍ قَالَ مَارَأَيْتُ اَحَدَ اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٣٨٥ حفرت عبدالله بن حارث فرمات بيل كهيس في كورسول الله هات ميل كديس في كورسول الله ها دومسكرات موئيس ديكها ـ

یدهدیث فریب ہے اور بزید بن حبیب سے بھی منقول ہے وہ عبداللہ بن حارث سے ای کے مثل نقل کرتے ہیں ہم سے اسے احمد بن خالد نے یجی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہلیث سے وہ بزید بن حبیب سے اور وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں کہ تخضرت بھی کی بنی آپ کی مسکر اہٹ تھی۔ بیعدیث مجھے غریب ہے۔ ہم اسے لیث بن سعد کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔

باب ، ١٧٧٠ مَاجَاءَ فِي خَاتَمِ النَّبُوَّةِ

٣٤١٨ حدثنا قتيبة ناجاتم بن اسماعيل عن الحعد بن عبدالرحمن قَالَ سَمِعْتُ السَّآئِبُ بُنَ الحعد بن عبدالرحمن قَالَ سَمِعْتُ السَّآئِبُ بُنَ يَوْيُدُ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَحِعٌ فَمَسَحَ بِرَأْسِيُ وَمَالِي بِالْبَرُكَةِ وَتُوضًا فَشَرِبُتُ مِن فَمَسَحَ بِرَأْسِيُ وَمَالِي بِالْبَرُكَةِ وَتُوضًا فَشَرِبُتُ مِن وَضُولِهِ فَنَظُرُتُ اللَّي الْخَاتَمِ بَيْنَ وَخَفَيْهِ فَاذَا هُو مِثْلُ زِرِ الْحَحْمَلَةِ

باب ٤٤٤ مهر نبوت \_

۳۲۱۸ حفرت سائب بن بزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے آخضرت بھی خدمت میں لے سیس اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! یہ میر ابھانجا ہے اور بیار ہے۔ آپ بھی نے میر سر پر ہاتھ بھرا اور میں نے میر سے لئے برکت کی دعا کی ۔ پھر آپ بھی نے وضو کیا اور میں نے آپ کا بچا ہوا پانی بیا۔ پھر میں آپ بھی کے بیچھے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جیسے چھر کھٹ کی گھٹٹری ہوتی ہے۔

اس باب میں سلمان ، قرہ بن ایاس مری ، جابر بن سمرہ ، ابور میں ، بریدہ اسلی ،عبداللہ بن سرجس ، عمر بن اخطب اور ابوسعیڈ ہے بھی روایت ہے۔ بیحدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

٣٤١٩ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني نا ايوب بن جابر بن سَمْرَةً بن جابر بن سَمْرَةً قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَل

بیعدیث حسن سیح ہے۔

باب ۱۷۷۱\_

٣٤٢٠ حدثنا احمد بن منيع نا عباد بن العوام انا الحجاج هوابن ارطاة عن سماكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضَحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكُنتُ إِذَا نَظَرُتُ اللهِ قُلتُ اكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ وَلَيْسَ وَلَيْسَ

۳۳۱۹ ۔ حضرت جابر بن سمر ؓ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے شانوں کے درمیان والی مہرا یک سمرخ غدود تھی جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے۔

باب ۱۷۷۱

٣٣٢٠ حضرت جابر بن سمرة فرماتے بین که رسول اکرم بلیکی پندلیاں باریک تھیں آپ بلی ہنتے نہیں تھے بلکہ مسکراتے تھے۔ جب میں آپ کی طرف دیکھا تو ایسامعلوم ہوتا کہ آپ بلی نے آٹھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہے حالانکہ ایسانہیں ہوتا تھا۔

بِأَكْحَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## يەھدىيە حسن غريب ہے۔

- ۱۷۷۲ باب

٣٤٢١ حدثنا احمد بن منيع نا ابوقطن نا شعبة عن سماكِ بُنِ حَرُبِ عَنُ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ اَشُكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِب

۳۳۲۱ حضرت جابر بن سمرة كبته بين كدرسول الله الله الله الله المان مبارك كشاده تقارآ بكي ايزيون بين كوشت كم تقار

باب ۱۷۷۳\_

٣٤٢٢ حدثنا قتيبة نا ابن لَهِيُعَةَ عَنُ آيِى يُونُسَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنُ آبِي يُونُسَ عَنُ آبِي يُونُسَ مَنُ رَسُولِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَارَايَتُ شَيْعًا آخُسَنَ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمُسَ تَجْرِي فِي وَخُهِهِ وَمَا رَأَيْتُ آخَدًا آسُرَعَ فِي مَشْيهِ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَّمَا الْاَرْضُ تُطُوى لَهُ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَّمَا الْاَرْضُ تُطُوى لَهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَّمَا الْاَرْضُ تُطُوى لَهُ وَاللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعَيْرُ مُكْتَرَبُ

## يەھدىم خۇيب ہے۔

باب ۱۷۷٤

٣٤٢٣ حدثنا قتيبة نا الليث عن آيي الزُّبيْرِ عَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضَ عَلَى الْلَانبِيَآءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرُبَّ مِن رَّجَالِ شَنُوءَ ةَ وَرَأَيْتُ عِيْسَى مِن رَّجَالِ شَنُوءَ ةَ وَرَأَيْتُ عِيْسَى بُنَ مَرُيْمَ فَإِذَا أَقُرَبُ النَّاسِ مَن رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَ أَقْرَبُ مَن رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنَى نَفُسَه ورَأَيت جِبْرَآئِيلَ فَإِذَا فَرَبُ مَن رَّأَيْتُ بِهِ شَبُهًا دِحْيَةً أَوْرَبُ مَن رَّأَيْتُ بِهِ شَبُهًا دِحْيَةً

بأنبطاكمار

بإب1221\_

بإبهمككار

## په حدیث حسن فیم غریب ہے۔

باب ١٧٧٥ مَاجَآءَ فِي سِنّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنَّ كُمْ كَانَ حِيْنَ مَاتَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسِ وَّسِيِّينَ

۲٤٢٤ مدتنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قالانا اسمعيل بن علية عن حالد دالحذاء قال ثنى عمار مولى بَنِيُ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

نضر بن علی بھی بشرین مفضل ہے وہ خالد حذاء ہے وہ عمار ہے اور وہ ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کی وفات پینیسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ بیرحدیث سند کے اعتبار سے حسن سی ہے۔ بأسلاككات

> ٣٤٢٥ حدثنا احمد بن منيع نا روح بن عبادة نازكريا بن اسحاق نا عمرو بن دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشَرَةَ يَعْنِيُ يُولِحِي إِلَيْهِ وَتُوفِي وَهُوَ ابُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ

٣٣٢٥ حصرت ابن عباس فرماتے بیں كه نی كريم على نے مكم س تيره سال قيام كيا\_ يعنى جس دوران آپ ﷺ پردى آتى رى اور جب فوت ہوئے تو تریسٹھ سال کے تھے۔

باب ۷۷۵۔ آنخضرت ﷺ کی وفات کے وقت عمر۔

کے وقت آ پ کی عمر پنیسٹھ سال تھی۔

٣٣٢٣ \_حفرت ابن عبالٌ فرماتے ہیں كه آنخضرت ﷺ كى وفات

اس باب میں حضرت عائشہ انس بن مالک اور دغفل بن حظلہ سے بھی روایت ہے۔ دغفل کا آنحضرت ﷺ سے ساع صحیح نہیں۔ بیعدیث عمرو بن دینار کی روایت سے حسن غریب ہے۔

٣٤٢٦ حدثنا محمد بن بشارنا محمدبن جعفر نا شعبة عن ابن اسحاق عن عَامِر بُنِ سَعُدٍ عَنُ جَرِيْرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي شُفْيَانَ أَنَّهُ ۚ قَالَ سَمِعْتُهُ ۚ يَخُطُبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَا بُنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ وَٱبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَآنَا ابُنُ ثَلَاثِ وَسِتِينَ

بیطدیث حسن سیجے ہے۔

٣٤٢٧\_ حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدى البصرى قالانا عبدالرزاق عن ابن حريج قال

باب۷۷۷۱

۳۵۲۷ حضرت جریرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن الی سفیان کو خطاب کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فر مایا: آنخضرت علی، ابو بکر اور عرّى وفات تريسته برس كى عمر ميں ہوئى بەيلى بھى تريستھ برس كا ہوں۔

باب۸۷۱

٣٢٢٧\_ حفرت عائشة عن أير كدرسول الله ﷺ في تريسته برس كي عمر من وفات بإنى۔

احبرت عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة وقال الحسين بن مهدى في حديثه ابن جريج عن الزهري عَنُ عُرُوَّةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَا بُنُ ثَلَاثِ وَّسِتِيُنَ

بیرجدیث حسن سیح ہے۔اسے زہری کے بھتیج نے زہری سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حفزت عائشہ سے ای کے مثل نقل

# مَنَاقِبُ اَبِي بَكُرِ بِالصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ

وَإِسْمُه عَبُدُاللَّهِ بُنَّ عُثُمَانَ وَلَقَبُه عَتِيُقٌ

٣٤٢٨\_ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق نا الثورى عن ابى اسحاق عَنُ اَبِي الْاَحْرَصِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَرَأُ اللي كُلِّ حَلِيُل مِّنُ حَلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا خَلِيُلًا لَاتَحَدُٰتُ ابُنَ ابِي قُحَافَةَ خَلِيُلًا وَّاِنَّ صَاحِبَكُمُ

حضرت ابو بكرصد این کے مناقب

ان كانام عبدالله بن عنان اور لقب عنتق ہے۔

٣٢٢٨\_ حفرت عبدالله كت بين كدرسول الله الله على فرمايا: من بر دوست کی دوستی سے بری ہوں۔ اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو ابن الی قیا نه (ابوبکراً) کو دوست بنا تالیکن تمهارا ساتھی ( لیعنی رسول الله ﷺ ) الله کے دوست ہیں۔

يه حَديث حسن محيح ہاوراس باب ميں ابوسعيد ، ابو ہريرة ، ابن عباس اور ابن زبير سے بھي احاديث منقول ہيں۔

٢٣٢٩ حفرت عرفر ماتے ہیں كه جمار بردار الو بكر جم سب ميں بہتر اورآ تخضرت الكاكوسب سے زیادہ محبوب تھے۔

٣٤٢٩ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا اسمعيل بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابنيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ ٱبُوْبَكُرِ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیوریث حسن سیحی غریب ہے۔

٣٤٣٠ حدثنا احمد بن ابراهيم الدوزقي نا اسماعيل بن ابراهيم عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَقِيُقِ قَالَ قُلُتُ لِعَائِشَةَ اَئُى أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحَبُّ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

، ٣٨٣ حضرت عبدالله بن شقيق فرمائے ميں كه ميں نے حضرت عائش سے بوچھا کەرسول الله الله الله على سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ کہنے لکیس ابو بکڑے۔ میں نے یو چھا: ان کے بعد؟ فرمایا: عمر سے میں نے بوچھا چر؟ فرمایا: ابوعبیدہ بن جراح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَبُوبَكُرِ قُلْتُ ثُمَّ مَنُ قَالَتُ عُمَرُ قُلُتُ ثُمَّ مَنُ قَالَتُ ثُمَّ أَبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْحَرَّاحِ قَالَ قُلُتُ ثُمَّ مَنُ قَالَ فَسَكَتَتُ

بيعديث حسن سيح ہے۔

٣٤٣١ حدثنا قتيبة نا محمد بن فضل عن سالم بن ابى حفصة والاعمش وعبدالله بن صهبان وابن ابى ليلى وكثير النواء كُلُّهُمْ عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

باب ۱۷۷۹\_

٣٤٣٢ حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب نا ابوعوانة عن عبدالملك بُن عُمَيْر عَن ابُن أبي المُعَلِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوُمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا خَيْرَهُ وَبُّهُ بَيْنَ اَلُ يَّعِيشَ فِي الدُّنُيَا مَاشَآءَ أَنُ يُعِينُشَ وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَاشَاءَ أَنُ يُّأْكُلَ وَبَيْنَ لِقَآءِ رَبِّهِ فَانُحْتَارَ لِقَآءَ رَبِّهِ قَالَ فَبَكَيْ ٱبُوۡبَكٰرِ فَقَالَ اَصۡحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعُجَبُونَ مِنُ هَذَا الشَّيُخ إِذْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا صَالِحًا خَيَّرَهُ ۚ رَبُّهُ ۚ بَيْنَ الدُّنْيَا وَلِقَآءِ رَبِّهِ فَانْحَتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَكَانَ ٱبُوبَكُرِ أَعْلَمُهُمُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَ ٱبُوْبَكُرِ بَلُ نَفُدِيْكَ بِابَآئِنَا وَٱمُوَالِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ النَّاسِ اَحَدَّاكُنَّ اِلَّيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنَ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلاً لِاتَّخَذُتُ ابْنَ ابِيُ قُحَافَةَ خَلِيُلاً وَّلْكِنُ وُّدُّوَّاخِاءُ إِيْمَان مَرَّتَيُن أَوْئَلاَنًا اَلَا وَإِنَّ صَاحِبَكُمُ

سے۔ کہتے ہیں میں نے بوچھا کہ ان کے بعد؟ لیکن اس مرتبہ وہ خاموش رہیں۔

۳۲۳۳۔ حفرت ابوسعید گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں اعلیٰ درجات والوں کوادنیٰ درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ سٹارے کوآسان کے افق پر چمکتا ہواد کھتے ہو۔ ابو بر وعمر انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں اور کیا خواب ہیں۔

باب9221۔

٣٣٣٢ حضرت ابومعلى كت بيل كدايك دن رسول الله الله الله خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ جا ہے تو جتنی مدت اس کا دل جا ہے دنیا میں رہے اور جو رقی جا ہے کھائے یے یا پھر اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کو اختیار کر لے۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابو بکڑ رونے لگے۔ محابہ کہنے لگ کہ اس شخ برتعجب ہے کہ آنخضرت ﷺ ایک نیک آ دی کا قصہ بیان کررہے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا اوراس نے اس کی ملاقات اختیار کی ۔راوی کہتے میں کدابو بر شہم سے زیادہ جانتے تھے اورآ پ کے ارشاد کا مطلب سجھ گئے تھے کہ اس سے مرادآب بى بين ينانچ عرض كيا: يارسول الله! بلكه بم آب على ير ايخ آباء واجداد اوراي اموال فداكري ك\_آب الله فرمايا: ابن انی قافہ سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والاء مال خرچ کرنے والا اور بخو بی دوستی کے حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں کسی کودوست بنا تا تو اس کو بنا تا لیکن بزی دوستی اور بر ادری ایمان کی ہے۔ یہ بات آب ﷺ نے تین مرتبہ فر الی۔ پھر فر مایا: جان لو کہ تمہارا دوست (آنخضرت ﷺ)الله تعالیٰ کے دوست ہیں۔

حَلِيلُ اللَّهِ

اس باب میں ابوسعید ﷺ بھی روایت ہے۔ بیرحدیث غریب ہے اور ابوعوانہ سے بھی منقول ہے وہ عبد الملک بن عمیر سے اس سند سے منقول ہے ''من الینا'' سے مرادیہ ہے کہ بہت احسان کرنے والے ہیں۔

> ٣٤٣٣\_ حدثنا احمد بن الحسن نا عبدالله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ابي النضر عن عُبَيْدِ بُنِ خُنَيْنِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ بِالْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّا عَبُدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنُ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَآءَ وَبَيْنَ مَاعِنُدَهُ ۚ فَقَالَ ٱبُوبَكُر فَدَيْنَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ بِابَآئِنَا وَأُمُّهَاتِنَا قَالَ فَعَجْبُنَا فَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هذَا الشَّيُح يُحُبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَآءَ وَبَيْنَ مَاعِنُدَاللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيُنَاكَ بِابَآئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيِّرَ وَكَانَ ٱبُوبَكُرِ هُوَ أَعُلَمْنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَمَنِ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ٱبُوۡبَكُرِ وَلَوُ كُنُتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلًا لَاتَّخَذُتُ اَبَابَكُر خَلِيُلاً وَالكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسُلاَمِ لاَتُبُقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةَ اَبِيُ بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

> > باب ۱۷۸۰\_

٣٤٣٤ حدثنا على بن الحسن الكوفى نا محبوب بن محرز القواريرى عن داو د بن يزيد الاودى عَن أبِيهِ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِا حَدٍ عِنْدَنَا وَقَدُ كَافَيْنَاهُ مَاخَلًا اَبَابُكْرٍ فَإِلَّ لَه عِنْدَنَا يَدًا يُكافِيُهِ الله بِهَا يَوْمَ

بیرهدیث حسن میجے ہے۔

٣٣٣٣ - حسرت ابوسعید خدری کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ منبر پرتشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپ ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی کی زینت کو اختیار کر لے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والی چیز وں کو اختیار کر لے ابو کر گرنے عرض کیا ہم اپ آ باء اور امہات کو آپ ﷺ پر قربان کر نے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تجب کرنے گا اور لوگ ہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات پر تجب کرنے گا اور لوگ ہیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور اخروی زندگی ہیں سے ایک چیز ہیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور اخروی زندگی ہیں سے ایک چیز ہیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور اخروی زندگی ہیں سے ایک چیز ہو قبیا رسول اللہ ﷺ ہی کو دیا گیا اخراب سے نیادہ ودی کا حق اوا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال خرچ کے نے اس والے ابو بکر میں کی کو دوست بنا تا تو یقینا ابو بکر صد بن اس اور بکر گی کھڑی کہ کا خوت ہی کافی ہے۔ (دیکھو) مسجد ہیں ابو بکر گی کھڑی کے علاوہ کوئی کھڑی نہ رہے۔ وردیکی کھڑی کے علاوہ کوئی کھڑی نہ رہے۔ وردیکی کھڑی کے علاوہ کوئی کھڑی نہ رہے۔ وردیکی کھڑی کے علاوہ کوئی کھڑی کی نہ رہے۔ وردیکی کھڑی کے علاوہ کوئی کھڑی نہ درے۔ و

باب۸۰۰ـ

سسس حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ رسول اللہ بھینے فرمایا: ابو بکر اللہ علاوہ کوئی شخص ایسانہیں جس کے احسان کا بدلہ ہم نے نہ چکا دیا ہو۔ ہاں ان کے احسان کا بدلہ ہم نے نہ چکا دیا ہو۔ ہاں ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن دیں گے۔ جھے ابو بکر سے مال نے اتنافا کہ نہیں پہنچایا۔ اور اگر میں کی کو دوست بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ جان لو کہ تمہارا ساتھی اگر میں کی ودوست بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ جان لو کہ تمہارا ساتھی

●اس سےمرادوہ کھڑکیاں ہیں جولوگوں نے مجدمیں آنے جانے کے لئے بنائی ہوئی تغییں۔ یہ مجدمیں تھلی تغییں۔ آنخضرت ﷺ نے سب کے بند کرنے کا تھم دیا بکین ابو بکڑ کواس سے مشتیٰ قرار دیا۔اس میں ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔واللہ اعلم (مترجم) (آنخضرت ﷺ) الله کے دوست ہیں۔

الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِيُ مَالُ اَحَدٍ قَطُّ مَانَفَعَنِيُ مَالُ اَبِيُ بَكْرٍ وَّلَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيُلًا لَاَتَّخَذُتُ اَبَابَكُرٍ خَلِيُلًا اَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمُ خَلِيُلُ اللهِ

## بیمدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

٣٤٣٥ حدثنا الحسن بن الصياح البزارنا سفيان بن عينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى هُوَ ابُنُ حَرَاشِ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنُ بَعُدِي إِبِي بَكُرْ ۖ وَعُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنُ بَعُدِي إِبِي بَكُرْ ۗ وَعُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي بَكُرْ ۗ وَعُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهُ يَعْدِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

۳۳۳۵ حضرت حذیفه کہتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا: میرے بعد ابو بکر وعم کی اقتد اءکرنا۔

اس باب میں ابن مسعود ہے بھی روایت ہے بیے مدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان توری اسے عبد الملک بن عمیر سے وہ ربعی کے مولی سے وہ حذیفہ ہے اور وہ آنج ضرت میں ابن مسعود ہے نظر سے تھا کرتے ہیں۔ پھر احمد بن منیع اور کی حضرات بھی سفیان بن عیینہ سے اور وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ حذیفہ ہی کرتے ہے۔ چنانچہ بھی زائدہ کے واسطے سے بیحد یث اس کی مانند تقل کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اس حدیث میں بھی تدلیس بھی کرتے ہے۔ چنانچہ بھی زائدہ کے واسطے سے عبد الملک سے اور بھی بلاواسطہ ان نے قل کرتے ہے۔ ابر اہیم بن سعید بھی سفیان توری سے وہ عبد الملک بن عمیر سے وہ ربعی کے مولی ہلال سے وہ ربعی سے وہ دین ہیں۔

٣٤٣٦ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى نا وكيع عن سالم ابى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم عن رَبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَالنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعُدِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

٣٤٣٧ حَدَّننا عَلَى بن حجرانا الوليد بن محمد الموقرى عن الزهرى عن عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَان كُهُولِ آهُلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَان كُهُولِ آهُلِ النّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ الْالْجِرِيْنَ الْاللّٰبِينَيْنَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَان كُهُولِ آهُلِ النّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَالِمُ اللّٰهِ اللّٰمِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَان عُلَيْمَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَان سَيّدَان عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَانِ سَيّدَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَانِ سَيّدَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَانِ سَيْدَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْمُعْلِيْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاعْتِهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَلَيْعَالِيْلَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاعِمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِقِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاعْتِهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولِ السَّلِينَ عَلَيْهِ وَلَاعِمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْعَالِمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَلّمِ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلّمِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَ

۳۳۳۷ حضرت حذیفه فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم آنخضرت اللہ اللہ علی کے بیاس بیٹے ہوئے تھے کہ فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ کب تک میں تم لوگوں میں ہوں۔ البذامیرے بعد ابو بکر وعمر کی اقتداء کرنا۔

سسس سے میں ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ ہے نے فرمایا ہے اللہ ہے کے ساتھ سے کہ ابو بکر وعمرا ہے تو رسول اللہ ہے نے فرمایا ہے دونوں جنت کے ادھیر عمر لوگوں کے سردار ہیں پچھلے لوگ ہوں یا آئے والے (لیمن تمام لوگوں کے) ہاں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ ۔ اسے علی آئییں بتانا تہیں۔

یہ مدیث اس سند سے غریب ہے۔ ولید بن محمد موقری ضعیف ہیں لیکن میصدیث اس سند سے بھی حضرت علیؓ سے منقول ہے۔ اس باب میں انسؓ اور ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

٣٤٣٨ حدثنا الحسن بن الصباح البزارنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عَنْ قَتَادَةً عَنْ انَسُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَدَانِ سَيِّدَا كُهُولِ آهُلِ الْحَنَّةَ مِنَ الْاَوْلِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخْبِرُهُمَا يَاعَلِيُّ وَاللهُ عَنْهُ وَصَلَّى لَاتُخْبِرُهُمَا يَاعَلِيُّ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخْبِرُهُمَا يَاعَلِيُّ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخْبِرُهُمَا يَاعَلِيُّ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخبِرُهُمَا يَاعَلِيُّ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَاتُخبِرُهُمَا يَاعَلِيُ

۳۳۳۸ حضرت انس کتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ابو بکر وعمر کے متعلق فر مایا کہ بیددونوں انبیاء ومرسلین کے علاوہ جنت کے تمام ادھیز عمر لوگوں کے سردار ہیں علی انہیں مت بتانا۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ یعقوب بن ابراہیم اسے سفیان سے وہ تعلی سے وہ حارث سے وہ حضرت علی سے اور وہ نمی کریم بھی نے نقل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فر مایا: ابو بکر وعمر انبیاء ومرسلین کے علاوہ جنتیوں کے تمام ادھیز عمر والوں کے سر دار ہول گے۔ اے علی انبیں مت بتانا۔

٣٣٣٩-حفرت ابوسعيد خدري كتيت بين كه ابو بمرصد اين في فرمايا: كيا مين لوگون سے زياده اس كامستى نہيں ۞ كيا بين پہلا اسلام لانے والا نہيں -كيا مجھے فلاں فلال فضيليش حاصل نہيں ۔

٣٤٣٩\_ حدثنا ابوسعيد الاشج نا عقبة بن حالد نا شعبة عن الجريرى عن أبي نَضُرَةً عَنُ أَبِي سَعِيْدِ وَالْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ الْبُوبَكُمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ السُّتُ أَصَى اللَّهُ عَنْهُ السُّتُ أَصَى اللَّهُ عَنْهُ السُّتُ أَصَى اللَّهُ عَنْهُ السُّتُ صَاحِبَ كَذَا صَاحِبَ كَذَا

بیرحدیث بعض حضرات شعبہ سے وہ جربری سے اور وہ ابونضرہ سے نقل کرتے ہیں۔ بیزیادہ صحیح ہے۔محمد بن بشارا سے عبدالرحمٰن سے وہ شعبہ سے وہ جربری سے اور وہ ابونضرہ سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اس میں ابوسعید کاذکر نہیں۔

٢٤٤٠ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د نا الحكم بن عطية عَن أَبتٍ عَن آنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ الحكم بن عطية عَن أَبتٍ عَن آنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَانَ يَخُرُجُ عَلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَانَ يَخُرُجُ عَلى اصحابِهِ مِن المُهَاجِرِيْنَ وَالْانصارِ وَهُم جُلُوسٌ وَفِيهِم ابُوبَكُرٍ وَعْمَرُ فَلاَ يَرْفَعُ اللَّهِ اَحَدٌ مِنْهُم بَصَرَه وَفِيهِم ابُوبَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنه وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنه فَإِنَهُمَا كَانَا يَنظُرَان اللَّه عَنه فَإِنَّهُمَا اللَّه عَنه فَإِنَهُمَا اللَّه عَنه فَإِنَّهُمَا اللَّهُ عَنه اللَّهُ عَنه فَإِنَّهُمَا اللَّهُ عَنه فَإِنَّهُمَا اللَّهُ عَنه فَإِنْ اللَّهُ عَنه فَاللَّهُ عَنْهُ وَيَتَبَسَّمُ اللَّهُ عَنه فَإِنَّهُمَا اللَّهُ عَنه فَأَنْ اللَّهُ عَنه اللَّهُ عَنه فَاللَّهُ عَنه اللَّهُ عَنه فَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنه اللَّهُ عَنه فَا اللَّهُ عَنه فَالْمَا اللَّهُ عَنْهُ وَيَتَبَسَّمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَيُعَمِّمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُتَمَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

۳۲۲۰ - دعنرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب انصار ومہاجرین صحابہ گی طرف تشریف الاتے اور وہ بشمول ابو بکر وعمر ہیں ہوئے ہوتے تو کسی کی جرائت نہیں ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور سکے۔ بال البتہ ابو بکر وعمر دونوں آپ ﷺ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ آپ ﷺ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ آپ ﷺ مسکراتے۔ آپ ﷺ

بیُصدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکم بن عطیہ کی روایت سے جانتے ہیں۔بعض محدثین ان پراعتراض کرتے ہیں۔

بإباكار

باب ۱۷۸۱\_

۳۲۳۱ حضرت ابن عرفر ماتے ہیں کدایک دن رسول اللہ اللہ اللہ میں مجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ دائیں طرف عمر ہے۔

٣٤٤١ حدثنا عمر بن اسمعيل بن محالد بن سعيد بن مسلمة عن اسماعيل بن أُمَيَّةً عَنُ نَافِع عَنِ

• شايداس سے مراد خلافت ہو۔ واللہ اعلم (مترجم)

آ پ ﷺ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فر مایا: ہم قیامت کے دن ای طرح ٹھائے جا کیں گے۔

٣٣٣٢ حفرت ابن عر كت بي كدرسول الله الله الديرات

كةتم مير عناديس بهي سائقي تصالبذا وض كوثر يربهي مير ب ساته بي

ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَابُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ اَحَدُهُمَا عَنُ يَمِينِهِ وَاللاَحَرُ عَنُ شِمَالِهِ وَهُوَ اخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ هَكَذَا نُبُعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث غریب ہے۔ سعید بن مسلمہ محدثین کے نز دیک قوی نہیں۔ بیاس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے۔اس میں نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

٣٤٤٢ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادى نا مالك بن اسماعيل عن منصور بن ابى الاسود قال ثنى كثير ابواسمعيل عن حميع ابن عُمَرُ الله عَنهُ ان رَسُولَ الله عَنهُ ان رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِآبِي بَكْرٍ أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ

پیوریث حن محیم غریب ہے۔

باب ۱۷۸۲\_

٣٤٤٣ حدثنا قتيبة نا ابن ابى فديك عن عبدالعزيز بن المطلب عن ابيه عَنُ حَدِّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حَنُطَبِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى اَبَابُكُرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَذَان السَّمُعُ وَالْبَصَرُ

باب١٤٨٢

اس باب میں عبداللہ بن عمر و سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث مرسل ہے کیونکہ عبداللہ بن حطب نے رسول اللہ و اللہ اللہ اللہ وہ صحالی نہیں ہیں۔

٣٢٢٢ حضرت عاكثة كهتى بين كرسول الله الله عن فرمايا: ابو بكر وكم ٣٤٤٤\_ حدثنا ابوموسى اسحاق بن موسلى دو کہ لاگوں کی نماز کی امامت کریں۔ چنانچہ عائشٹے نے عرض کیا ابو بکڑ الانصاري نا معن هوا بن عيسي نا مالك بن انس جب آپ ﷺ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے جس کی وجہ عن هشام بن عُرُوَّةَ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ ٱلَّهِ ہے لوگ ان کی قرأت نہیں س سکیں گے۔الہذاعر پر کو تھم دیجئے کہ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا اَبَابَكُمِ فَلَيُصَلِّ ا مت كريں كيكن آپ ﷺ نے دوبارہ يهي فرمايا كدابو بكر وحكم دوكه بالنَّاس فَقَالَتُ عَآئِشَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَبَابَكُرِ إِذَا قَامَ نماز ردها كيں۔اس مرتبحضرت عائشانے هصالے فرمایا كه آپ مَقَامَكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَّآءِ فَأَمُرُ عُمَرَ الله عند كهوكدابو يكررو يرس كسده خصر في السابى كياآب الله في فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُرِ فَلَيُصَلِّ فر مایا جم عورتی بی ہو ناجنہوں نے بوسٹ کوقید خانے جانے پرمجور بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآثِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ آبَابَكُرِ إِذَا

قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَآءِ فَامُرُ عُمَرَ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنَّ لَانْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَابَكُمٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَايَشَةَ مَا كُنْتُ لِاصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

کردیا۔ جا دَاور ابو بکر ؓ کو حکم دو کہ نماز پڑھا کیں۔ پھر حفصہؓ، عاکشہؓ ہے کہنے لگیس کہتم سے جھے بھی خیرنہیں پینچی۔

بیجدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں عبداللہ بن مسعود ، ابوموی ، ابن عباس اور سالم بن عبید سے بھی روایت ہے۔

باب۱۷۸۳\_

٣٤٤٥ حدثنا نصربن عبدالرحمٰن الكوفى نا احمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الانصارى عن القاسم بُنِ مُحَمِّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْبَغِى لِقَوْمٍ فِيهُمُ أَبُوبَكُمٍ اللهِ عَيْرُهُ وَسَلَّمَ لا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهُمُ أَبُوبَكُمٍ اللهِ عَيْرُهُ وَاللهُ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهِ عَيْرُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَيْرُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ىيەدىت فرىب ہے۔

باب ۱۷۸٤\_

تا مالك بن انس عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمٰن عَنُ ابِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عبدالرحمٰن عَنُ ابِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوْجَيُنِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوْجَيُنِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ انْفَقَ زَوْجَيُنِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوُدِى فِي الْجَنَّةِ يَاعَبُدَاللهِ هِذَا خَيْرٌ فَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اهْلِ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِولِ الصَّلَقةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُولِ الصَّلَقةِ وَاللّهُ الْمُعْلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَقةِ وَالْمَوْلِ كُلِهُ الْمُعْلِي مَنُ دُعِي مِنُ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ الْاَبُوابِ كُلِهَا فَرَاللّهُ الْمُعْلِي مَنُ دُعِي مِنُ اللّهُ الْمُؤْوابِ كُلِهَا فَالْ نَعُمُ وَ الْمُحُولُ الْمَعْلَى مَنْ دُعِي مِنْ بَلُكَ الْابُوابِ كُلِهَا فَالَ نَعْمُ وَ الْمُحُولُ مَنْ مُنْهُمُ وَالْمُعُولُ مِنْهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُ مَنْ مُنْهُمُ وَالْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِى مَنْ الْمُعْلِي مَا عَلَى مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُ

باب۱۲۸۳

۳۳۳۵ حضرت عائش میم بین که رسول الله الله فی نفر مایا: اگر کسی قوم میں ابو بکر موں تو ان کے علاوہ امامت کرنے کا کسی کوچی نہیں۔

إب١٤٨٣

اللہ کی راہ میں کی چیز کا ایک جوڑا (دورو بے یا دودرہم وغیرہ) خرچ اللہ کی راہ میں کی چیز کا ایک جوڑا (دورو بے یا دودرہم وغیرہ) خرچ کرے گا تو اس کے لئے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بغت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بغت میں بکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بغت میں بکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بغت میں کئی ہے جنانچ ہو قص مماؤ بحسن خوبی خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اسے نماز کے درواز ب پر بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو جہاد کے درواز سے محدقہ وخیرات دینے والوں کوصد قے کے درواز سے ساور روز سے داروں کو باب ریان ہوں کو جہاد کے درواز دوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! میر سے ماں باب آ پر ایک پر قربان ۔ کی شخص کا تمام درواز وں سے بلایا جانا کافی ہے لیکن کیا ضروری تو نہیں کے ونکہ ایک ہی درواز سے بلایا جانا کافی ہے لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جے (بطور اعز از اور تکریم کے ) تمام درواز وں سے بلایا جائے؟ فرمایا: ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے بلایا جائے؟

• بیا یک در دازے کانام ہے۔ روزے داروں کواس در دازے سے اس لئے گر اراجائے گا کہوہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے بیاس سے نجات پالیں۔ واللہ اعلم (مترجم)

یہ حدیث حسن سی ہے۔

٣٤٤٧ حدثنا هارون بن عبدالله البزازا لبغدادى نا الفضل بن دكين نا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن آبِيُهِ قَالَتُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اسلم عن آبِيهِ قَالَتُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَقُولُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَيْ فَقُلْتُ الْيَوْمَ اسْبِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَيْقُتُ مَالُكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهَ يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْ مَاكِفَتُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْهِ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيقَيْتَ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَكُونَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُهُ وَلَالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ

بیعدیث حسن سیح ہے۔

باب ۱۷۸۵\_

بیعدیث حسن سیح ہے۔

ىات ١٧٨٦\_

٣٤٤٩\_ حدثنا محمد بن حميد نا ابراهيم بن المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهرى عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِسَدِّالْاَبُوَابِ إِلَّا بَابَ اَبِي بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ.

اس باب میں ابوسعید سے بھی روایت ہے بیصدیث اس سندے خریب ہے۔

ان درواز ول سےم ادوہ دروازے بیں جومجد میں کھلتے ہیں۔والشاعلم (مترجم)

۲۳۲۲ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی کریم ﷺ نے ہمیں صدقہ دینے کا عکم دیا۔ اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر آج میں ابو بکر سے سبقت لے گیا تو لے گیا۔ چنا نچہ میں اپنا آ دھا مال لے کر حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: اتنا ہی جتنا ساتھ لا یا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے تو سب پھے لے کر حاضر ہوئے۔ آپ ماتھ لا یا ہوں۔ پھر ابو بکر آئے تو سب پھے لے کر حاضر ہوئے۔ آپ ان سے بھی پوچھا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آ؟ عرض کیا: ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر میں نے کہا کہ میں بھی بان پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔

باب ۸۵ کار

۳۲۲۸ رحفرت جمیر بن معظم فرماتے بین کدایک عورت رسول الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کوئی بات کی۔ آپ لیک نے اسے کوئی حکم دیا۔ وہ کہنے گئی یارسول الله !اگر میں دوبارہ حاضر ہونے پر آپ لیک کونہ یا کوئی آگر ایسا ہوتو ابو بکر سے یاس جانا۔

باب۲۸۶۱ـ

۳۳۲۹\_ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر یک دروازے کے سواتمام دروازے بند کرنے کا تھم دیا۔ ●

باب ۱۷۸۷\_

باب ١٢٨١١

. ٣٤٥. حدثنا الانصارى نا معن نا اسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمر اسحاق بن طَلُحَة عَنُ عَالِيَهُ مَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّى عَتِيْقًا

• ٣٢٥٥ \_ حفرت عائش فر ماتى بين ايك مرتبه ابو بكر محفرت اقدس كى خدمت مين حاضر موئة آپ الله في فر مايا: تم الله كی طرف سے دوز خ كى آگ سے آزاد كئے ہوئے ہو۔ يعنی (متيق ہو چنانچه اس دن سے ان كانام متيق يو گيا

# پیجدیث غریب ہے بعض حفرات اسے معن سے اور وہ موئیٰ بن طلحہ سے حضرت عائشہ کے حوالے نے قال کرتے ہیں۔

باب۸۸۸\_\_

٣٤٥١ حدثنا ابوسعيد الاشج نا تليد بن سليمان عن ابى الحجاف عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِى سَعِيُدِ عن المحاف عَنُ عَطِيَّةً عَنُ آبِى سَعِيُدِ وَالْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ نَبِي إِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنُ اَهُلِ السَّمَآءِ وَوَزِيْرَانِ مِنُ اَهُلِ السَّمَآءِ فَحَبُرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَامَّا وَزِيْرَاىَ مِنُ اَهُلِ الْاَرْضِ فَامُّا وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهُلِ الْلاَرْضِ فَامُّا وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهُلِ الْلاَرْضِ فَامُّا وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهُلِ اللهُ عَنْهُ.

باب۸۸۸ـاـ

۳۲۵۱ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا: ہر نبی کے دواہل آسان سے اور دواہل زمین کی طرف سے وزیر ہیں۔ چنانچے اہل آسان سے جبرائیل اور میکائیل اوراہل زمین سے ابو بکر اور عرضم رے وزراء ہیں۔

ييصديث حسن غريب ہے۔ ابوجاف كانام داؤد بن الي عوف ہے سفيان ۋرى سے منقول ہے كدابوجاف پنديده خض ہيں۔

٣٤٥٢ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انبانا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت اباسلمة بُنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيُنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ بَقَرَةً إِذُ قَالَتُ لَمُ أَخُلَقُ لِهِذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرُثِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْنُتُ بِلْلِكَ آنَا وَأَبُوبَكُمٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْنُتُ بِلْلِكَ آنَا وَأَبُوبَكُمٍ وَعَمْرُ قَالَ آبَوُسَلَمَةً وَمَا هُمَا فِي الْقَوْم يَوُمَيْدٍ

۳۲۵۲ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ ایک شخص ایک گائے پر سوار ہوا تو وہ کہنے گئی کہ میں سواری کے لئے پیدائیں گئی جھے تو کھیتی باڑی کے لئے پیدائیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ، ابو بکر اور عراس پر ایمان لائے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں کہوہ دونوں اس روز وہاں موجو ذہیں تھے۔

محدین بیثار بھی محمد بن جعفر سے اور وہ شعبہ سے اس سند سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ بیصدیث حسن محمد ہے۔

مَنَاقِبُ آبِی حَفُص عُمَرَ بُنِ مَنَاقِبُ آبِی حَفُص عُمَرَ بُنِ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَدُه خَصَائل ومناقب الْخَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَدُه خَصَائل ومناقب

۳٤٥٣\_ حدثناً محمد بن بشار و محمد بن رافع قال انا ابوعامر العقدى نا خارجة بن عبدالله

۳۲۵۳ حفرت ابن عرفر ماتے بیں کہ نبی کریم اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ ابوجہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تھے زیادہ پند ہواس سے

هوالانصارى عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ آعِزَّالُإِسُلَامَ باَحَبّ هذَيْنِ الرَّحْلَيْنِ اِلْيَكَ بِأَبِي جَهُلِ أَوْ بِعُمَرَ بُن الْحَطَّابِ قَالَ وَكَانَ اَحَبُهُمَا اِلَّيْهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

میر حدیث این عمر کی روایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

٣٤٥٤\_ حدثنا محمد بن بشارنا ابوعامر هوالعقدى نا خارجة بن عبدالله هوالانصارى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقُلْبِهِ قَالَ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ مَانَزَلَ بِالنَّاسِ آمُرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيُهِ عُمَرُ أَوْقَالَ ابُنُ الْحَطَّابِ فِيْهِ شَلَّكَ حَارِجَةُ إِلَّا نَزَلَ فِيُهِ الْقُرُانُ عَلَى نَحُوِمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٤٥٥\_ حدثنا ابوكريب نا يونس بن بكير عن النضر ابي عمر عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اَعِزَّالُاسُلَامَ بِاَبِيُ جَهُلِ بُنِ هِشَامِ أَوْبِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ

بیصدیث اس سندے فریب ہے۔ بعض محدثین الوعم نظر پراعتر اض کرتے ہیں لہ بیم عکر احادیث روایت کرتے ہیں۔

٣٤٥٦\_ حدثنا محمد بن المثنى نا عبدالله بن داو د الواسطى ابومحمد ثني عبدالرحمل احي محمد بن المنكدر عن محمد بُن الْمُنُكْدِر عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآبِي بَكُرِ يَاخَيُرَ النَّاسِ بَعُدَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوْبَكُرِ آمًّا إِنَّكَ إِنْ قُلُتَ ذَاكَ فَلَقَدُ سَمِعْتُ رَءُونَ

اسلام كوتقويت يبنچا- چنانچي عراجي الله كزو يك محبوب نكل

٣٥٥٥ حضرت ابن عراكمت بي كدرسول الله الله عفر مابا: الله تعالى نے عمر کے دل اور زبان سے حق جاری کر دیا۔ حضرت ابن عمر افر ماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسانہیں جس میں عمرٌ اور دوسر بےلوگوں نے کوئی رائے دی ہواور قر آ ن عمرؓ کے قول کی موافقت میں نہ اتر اہو۔ (یعنی ہمیشہ ایسا ئى ہوتا\_)

اس باب میں نفشل بن عباس ،ابوذر اور او ہریرہ ہے بھی روایت ہے بیصدیث اس سندے حسن سیجے غریب ہے۔

باب•94ار

٣٣٥٥- حضرت ابن عباس فرمات بين كدنبي كريم الله في دعاكى كد یااللہ اسلام کو ابوجہل یا عمر کے اسلام سے تقویت بہنجا۔ چنانچے صبح عراء آخضرت اللى كاخدمت مين حاضر بوئ اوراسلام لائے۔

٣٣٥٢ حفرت جابر بن عبدالله كت بيل كه عمر في ابو بكراس كها كه: اےرسول اللہ ﷺ کے بعد تمام لوگوں سے بہتر۔ انہوں نے فر مایا: تم الر ارح كهدر ب موحالا تكديس في رسول الله عظاكوية مات موت ا كمرس بهتركس خف يرسورج طلوع نبيل بوار

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاطَلَعَتِ الشَّمُسُ عَلَى رَجُل خَيُر مِّنُ عُمَرَ

بیر حدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف اسی سند ہے جانتے ہیں اور بیسندقوی نہیں۔اس باب میں ابوور داء ہے بھی روایت ہے۔

٣٣٥٧ حضرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كەمىرے خيال ميں كوئي رسول الله ﷺ ہے محبت کرنے والا تحف ابو بکر دھمر کی شان میں تنقیص نہیں کرسکتا۔

٣٤٥٧\_ حدثنا محمد بن المثنى نا عبدالله بن داو د عن حماد بن زيد عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُّحَمَّدِ بن سِيُرِيْنَ قَالَ مَاأَظُنُّ رَجُلًا يُنتَقِصُ اَبَابَكُرٍ وَّعُمَرَ يُحِبُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیر مدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۷۹۲.

٣٤٥٨\_ حدثنا سلمة بن شبيب المقرى عن حيوة بن شریح عن بکر بن عمرو عن مشرح بن هَامَان عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكَانَ نَبِيٌّ بَعُدِيُ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ

بإب١٤٩٢ــ

٣٢٥٨ حضرت عقب بن عامر كت بي كرسول الله الله الراكر مير \_ بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔

میرهدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف مشرح بن بامان کی روایت سے جانتے ہیں۔

٣٤٥٩ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهرى عن حمزة بن عبدالله بن عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ كَايِّيُ أُوْتِيُتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبُتُ مِنْهُ فَأَعُطَيْتُ فَضُلِي عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلُتَهُ ۚ يَإِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ

يەھدىن خسن غريب ہے۔

٣٤٦٠\_حدثنا على بن حجرنا اسماعيل بن جعفر عَنُ حُمِيْدٍ عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ دَخَلُتُ الْحَنَّةُ فَإِذَا آنَا بِقَصُرِ مِّنُ ذَهَبِ فَقُلُتُ لِمَنُ هَذَا الْقَصُرُ قَالُوا لِشَابٌ مِّنُ قُرَيْشِ فَظَنَنُتُ أَنِّي آنَا هُوَ فَقُلُتُ وَمَنُ هُوَ فَقَالُوا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ

بيرهديث حسن سيح ہے۔

٣٢٥٩ دهزت ابن عر كم ين كريم الله في طايا: يل في خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پالہ لایا گیا۔ میں نے اس میں سے پیااور باتی عمر بن خطاب ودے دیا۔ لوگوں نے بو چھا کہاس کی کیاتعبیر ہوئی فرمایا:اس کی تعبیرعلم ہے۔

٣٣٦٠ حضرت انس كت بي كدرسول الله الله الله عن جنت میں داخل ہوا تو ایک سونے کامحل دیکھا۔ میں نے یو چھا کہ بیکس کے لئے ہے؟ کہنے لگے قریش کے ایک جوان کے لئے ہے۔ میں سمجھا کہ وہ میں ہی ہول چنانچہ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہنے لگے۔وہ عمر ين خطات بن \_

باب٤ ١٧٩ ـ

٣٤٦١ حدثنا الحسين بن حريث ابوعمار المروزي نا على بن الحسين بن واقد قال ثني ابي قال ثني عبدالله بن يزيدة قَالَ نَنِيُ اَبِيُ بُرَيُدَةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ يَابِلَالُ بِمَ سَبِقُتَنِي اِلَى الْجَنَّةِ مَادَحَلُتُ الْجَنَّة فَطُ إِلَّا سَمِعُتُ خَشْخَشَتَك آمَامِي دَخَلُتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعُتُ خَشُخَشَتَكَ آمَامِي فَٱتَّيٰتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبّع مُشَرَفٍ مِّنُ ذَهَبٍ فَقُلُتُ لِمَنُ هَذَا الْقَصُرُ قَالُواْ لِرَجُّلِ مِّنَ الْعَرَبِ فَقُلْتُ اَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنُ هَلَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُل مِّنُ قُرَيْش فَقُلْتُ اَنَا قُرَشِيٍّ لِمَنْ هذَا الْقَصُرُ قَالُوا لِرَجُل مِّنُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ آنَا مُحَمَّدٌ لِمَنُ هَذَا الْقَصُرُ قَالُوا لِعُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ فَقَالَ بِلاّلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاأَذَّنتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَمَااَصَابَنِي حَدَثٌ قَطَّ إِلَّا تَوَضَّاتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى َّ رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهمَا

إب٩٩إرا

ا ۳۴۲ حضرت بریدهٔ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وفت رسول اکرم ﷺ نے بلال کو بلایا اور یو چھا کہ اے بلال! کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ کیونکہ میں جب بھی جنت میں گیا توایے سامنے تمہارے چلنے کی آ جٹ محسوس کی آج رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو و ہاں تمہارے چلنے کی آ ہٹ پہلے سے موجودتھی۔ پھر میں ایک سونے ہے ہے ہوئے چوکوراوراو نجحل کے یاس سے گزراتو یو چھا کہ میل کس کے لئے ہے؟ کہنے لگے آیک عربی کا میں نے کہا عربی تو میں بھی ہوں سیس کا ہے؟ کہنے لگے قریش میں سے ایک شخص کا میں نے کہا: قریثی تو میں بھی ہوں بیکس کا ہے؟ كين كلي مر الله على امت ميس الك شخص كا ميس ن كها ميس محر موں میکل کس کا ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب کا۔ پھر باال نے (این آ ہٹ جنت میں سے جانے کے متعلق جواب دیتے ہوئے) عرض کیا: ہارسول اللہ! میں جب بھی اذان دیتاہوں اس سے پہلے دوركعت نماز يرهتا مول اور جب بهي جهے صدت موتا بي مين دوباره وضوکرتا ہوں اورسو چتا ہوں کہ اللہ کے لئے دورکعت نماز ہڑھنا اس کا حق ہے۔ لہذا دور کعت ادا کرتا ہوں ،آپ ﷺ نے فر مایا: یمی وجہ ہے كرتم جنت ميں مجھ سے سلے ہوتے ہو۔ •

اس باب میں جابر معاد انس اور ابو ہریر ہے بھی روایت ہے کہ آنخضرت کے نے فرمایا: میں نے جنت میں ایک سونے کامکل دیکھا تو پوچھا کہ یہ س کے لئے ہے؟ فرشتوں نے کہا: بیم بن خطاب کا ہے بیصدیث حسن سیحے غریب ہے بعض روایات میں منقول ہے کہ آج رات میں جنت میں واخل ہوا سے مرادخواب ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وی ہے۔

٣٤٦٢ حدثنا الحسين بن حريث نا على بن الحسين بن واقد ثنى أبى قال حدثنى عبدالله بن بريدة قَالَ سَمِعُتُ بُرَيْدَةً يَقُولُ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَآءَ تُ جَارِيَةٌ سَوُدَاءُ فَقَالَتُ يَارَسُولُ اللهِ اللهِ إِنِّيُ كُنْتُ نَذَرُتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنُ اللهِ إِنِّيُ كُنْتُ نَذَرُتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنُ

٣٣٦٢ - حضرت بريدة فرماتے بين كەرسول اكرم الله اكيك مرتبكى جهاد سے والبن تخريف لائے تو ايك سياه فام باندى حاضر بوئى اور عرض كيا: يارسول الله! ميں نے نذر مانى تھى كه اگر الله تعالى آپ الله صحيح سالم والبن لے آيا تو بين آپ الله كے سامنے دف بجاؤں گى اور گاؤں گی ۔ آپ الله نے اس سے فرمایا: اگرتم نے نذر مانی تھى تو بجالو ور نہيں ۔ اس نے دف بجانا شروع كيا تو ابو بكر آگئے وہ بجاتى رہى چمر ور نہيں ۔ اس نے دف بجانا شروع كيا تو ابو بكر آگئے وہ بجاتى رہى چمر

أَضُرِبَ بَيُنَ يَدَيُكَ بِالدُّقِ وَاتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسِلَّمَ اِنَ كُنْتِ نَذَرُتِ فَاضُرِبِى وَإِلَّا فَلاَ فَحَعَلَتُ تَضُرِبُ فَدَخَلَ ابُوبَكُم فَاضُرِبِى وَإِلَّا فَلاَ فَحَعَلَتُ تَضُرِبُ فَدَخَلَ ابُوبَكُم وَهِى تَضُرِبُ ثَمَّ دَخَلَ عُمْرُ وَهِى تَضُرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَالَّقَتِ الدُّقَ تَحْتَ اِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتُ عَلَيهِ فَقَالَ وَهِى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ وَهُى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْحَافُ مِنْكَ يَاعُمَرُ إِنِّى كُنْتُ جَالِسًا وَهِى تَضُرِبُ فَلَمَّا اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

علی اورعثان کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد عرر داخل ہوئے تو وہ دف کواپنے نیچے رکھ کراس پر بیٹھ گئے۔ آپ کے نے فرمایا :عمر، شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ میں موجود تھا اور بیدوف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر جمان اورعثان (یکے بعد دیکرے) آئے تب بھی یہ بجاتی رہی لیکن جب تم آئے تو اس نے بھی بجانا بند کردیا۔ •

# بيرحديث حسن صحيح غريب ہے۔اس باب ميں عمر اور عائشہ ہے بھی احاديث منقول ہيں۔

٣٤٦٣ حدثنا الحسن بن الصباح البزار نازيد بن الحبان عن خارجة بن عبدالله بن سليمان زيد بن ثابت قال انا يزيد بن رومان عَن عُرُوة عَن عَآئِشَة قَالَت كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا فَسَمِعُنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَان فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسًا فَسَمِعُنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَان فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِذَا حَبْشِيَّةٌ تَزُفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَولَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَاعَآئِشَةُ تَعَالِى فَانُظُرِى فَجَعُتُ فَوصَعُت فَوَالَ يَاعَآئِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَاعَآئِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَاعَآئِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَاعَآئِشُةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَقَالَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ قَالُ قَالَتُ فَحَعُلُتُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ قَالُ قَالَتُ فَحَعُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَا لِاللهِ عَمْرُ قَالَتُ فَحَعُلُتُ الْقُولُ لَى اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَ لَا لَا لَهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَّ لَا اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَّ لَا لَهُ اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَّ لَا لَهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَّ فَارُفَضَّ لَا لَهُ اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَّ لَا لَا اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارُفَضَ فَارُفَضَ اللهُ فَالَتُ فَارُفَضَ فَارُفَضَ اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارَفَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ قَالَتُ فَارْفَضَ اللهُ عَمْرُ قَالَتُ فَارْفَضَ اللهُ قَالَتُ فَارْفَضَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَالَتُ عَمْرُ قَالْتُ فَارْفَضَ اللهُ اللهُه

۳۲۹۳ حضرت عاکش فرماتی بین کدایک مرتبدرسول الله الله بینی به به ایک مرتبدرسول الله الله بینی به بین که ایک مرتبدرسول الله الله بینی به بین که ایک مرتب رسول الله ایک بینی به وی تقدر ایک به ایک مبنی عورت ناخ ربی به اور یکی اس کر دهیرا دالے ہوئے بین آ پ کی نه میں گئی اور تعور کی آ خضرت کی کند سے پر رکھ کر اس عورت کود کی میری شور کی آ پ کی کند سے اور سر کے درمیان تی میری شور کی آ پ کی کند سے اور سر کے درمیان تی و مانے گئے کیا تمہارا بی نہیں بحرا؟ ابھی تمہارا بی نہیں بحرا؟ بین دیکھنا چاہتی تھی کہ آ پ کی کند دیک میری کیا قدر ومنزلت ہے ۔ لہذا میں نے کہا نہیں ۔ استے میں عراآ گئے اور انہیں دیکھتے ہی سب بھاگ گئے اور آ پ کی نے در مایا: میں دیکھ کر ایماگ کھڑ ہے انہیں دیکھ کر ایماگ کھڑ ہے اور آ ہوں کہ شیاطین جن و انس عراگ کو دیکھ کر بھاگ کھڑ ہے

• یہاں بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ دف بجاتی رہی ، جبکہ رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر علی اور عمان بھی موجود تھے۔ لیکن عر کے داخل ہونے پرآپ ﷺ نے اے شیطانی کام قرار دیا۔ بعض علاء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کا جہاد سے سے دسام لوٹن چونکہ باعث سروروفر حت تھا، پھراس نے نذر بھی مانی ہوئی تھی۔ لہذا س آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی لیکن چونکہ تھوڑا ہجائے ہے بھی اس کی خربوری ہوجاتی تھی، لہذا زیادہ بجانے سے وہ کراہت کی مرتکب ہوئی اور اسی وقت حضرت عرب ہمی آگئے۔ لہذا آپ ﷺ کے اجازت دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہیں اور بعد میں اسے شیطانی کام قرار دینے سے اس کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ پھریہ تھم بھی اس صورت میں ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہوورنہ حرام ہی ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)

ہوئے۔ 🗨 پھر میں بھی اوٹ آئی۔

النَّاسُ عَنْهَا قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىُ لَانُظُرَ اللى شَيَاطِيْنِ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ قَدْفَرُّوا مِنْ عُمَرَ قَالَتُ فَرَجَعُتُ

# به حدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔

باب٥٩٧\_

٣٤٦٤ حدثنا سلمة شبيب نا عبدالله بن نا فع الصانع نا عاصم بن عمروالعمرى عن عبدالله بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّا أَوَّلُ مَنُ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ ثُمَّ اَبُوبَكُرِ

ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ إِنِّي أَهُلَ الْبَقِيعِ فَيَحْشَرُونَ مَعِيَ ثُمَّ ٱنْتَظِرُ

إَهُلَ مَكَّةً حَتَّى أُحُشَّرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ

بيحديث حسن غريب ہے۔ عاصم بن عمر عمرى محدثين اور مير يز ديك حافظ نبيل ہيں۔

باب۱۷۹٦\_

٣٤٦٥ حدثنا قتيبة نا الليث عن ابن عجلان عن سعد

بن ابراهيم عن أبي سَلَمَةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ عَنَكُونُ فِي الْأُمَمِ

مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ

بإب294ار

باب٩٦٧\_ا

۳۲۷۳ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: سب سے پہلے میری قبر کی زمین چھنے گی چرابو بکر کی چرعمر گی۔ پھر میں بقیع والوں کے پاس آؤں گا اور اس کے بعد اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ یہاں تک کہ حرمین ( مکہ اور مدینہ ) کے لوگوں کے ساتھ جمع کیا جاؤں گا۔

۔ یہ صدیث حسن سیح ہے۔ابن عید نہ کے بعض ساتھی سفیان بن عید نہ نے قبل کرتے ہیں کہ محدثون وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وین کی کامل سمجھ عطافر مائی ہے۔

باب ۱۷۹۷\_

٣٤٦٦ حدثنا محمد بن حميد الرازى نا عبدالله بن عبدالقدوس نا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عَنُ عَبِيْدَةَ السَلُمَانِيِّ عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطَلِعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوبَكُرٍ ثُمَّ قَالَ يَطَلِعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوبَكُرٍ ثُمَّ قَالَ يَطَلِعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوبَكُرٍ ثُمَّ قَالَ يَطَلِعُ عَلَيْكُمُ مَرَّدُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ اَبُوبَكُمٍ ثُمَّمَ وَاللَّهُ عَمَرُ

بإب29كار

۳۳۷۲-حفرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ایک نے فرمایا: تم پر ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ابو بکر ؓ آئے پھر فرمایا: ایک جنتی شخص آنے والا ہے اس مرتبہ عمرؓ آئے۔

بیحدیث ابن مسعود گی روایت سے فریب ہے اور اس باب میں ابوموی اور جابر سے بھی روایت ہے۔

٣٤٦٧ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو و جوابا بمريان جريرة آخضرت المحمود بن غيلان نا ابوداو و جوابا بمريان جرابا تها كها بيا بك بهيريا آيا اوراس كى بمرى بكر الطيالسي عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عَنُ آبِي حَرابا به الكريان جرابا تها كها بيا بك ايك بهيريا آيا اوراس كى بمرى بكرى الما لك آيا اوراس اس حير اليار بهيريا كهنه لك آيا اوراس اس حير اليار بهيريا كهنه لك آيا اوراس اس حير اليار كه لك آيا اوراس اس حير اليان كا من الله عَنْ الله عَنْ

محمد بن بشار بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ سعد سے بیرحدیث نقل کرتے ہیں۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

۳۳۲۸ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ، ابو یکڑ، بھڑ اور عثان احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ لرزنے لگا۔ آپﷺ نے فرمایا: اے

٣٤٦٨\_ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة عن قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بُنِ مَالِكٍ

(بقیہ حاثیہ گزشتہ صفیہ) اگر انساف اور حقیقت پیندی سے کام لیا جائے تو آخر الذکر دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت انتہائی خطرناک اور دوسری صورت انتہائی مینا کے جائے انتہائی مینا کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ انتہائی مینا کہ جائے گا کہ ہم کی مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اسے بذات خودوا جب اللا طاعت بچھ کراس کی اتباع کی جائے بندا ان مینا کی ہوئی تشریحات پراعتا دکیا جارہا بلکہ اس سے صرف قرآن وسنت کی پیروی مقصود ہے اور قرآن وسنت کی مراد کو بیجھ نے لئے بحثیت شاری شرع ان کی بیان کی ہوئی تشریحات پراعتا دکیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کے قرآن وسنت کے طبح کا میں کہا میا جہتم کی تقلید ضروری نہیں کے ویک اللہ اور اس کے رسول مقبول بھی کی اطاعت کا اصل مقصداس کے بی وجہ ہے کے قرآن وسنت کے اللہ اعلی مقصداس کے بین ماصل ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلی (مترجم)

• آنخضرت ﷺ كان دوحفرات كى عدم مو جودگى ميں بيفر مانان كے ايمان كى تعريف ميں تھا۔ والله اعلم (مترجم)

احد تهبر حاتجه برابك ني ابك صديق اور دوشهيدموجود بي \_

حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًّا وَٱبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَعُثَمَالُ فَرَحَفَ بهمُ فَقَالَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثُبُتُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيٰقٌ وَشَهِيُدَان

ر مدیث حسن سیح ہے۔

مَنَاقِبُ عُثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَلَهُ كُنِّيَّتَان يُقَالُ أَبُوعُمُرِووَّ أَبُوعَبُدِاللَّهِ

٣٤٦٩\_ حدثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنْ أَبِيُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَٱبُوٰبَكُرِ وَّعُمَرُ وَعُثُمَانُ وَعَلِيٌّ وَّطَلُحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّحُرَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِهُدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْصِدِّيْقٌ أَوْشَهِيدٌ

ومنا قبان کی دوسیتیں ہیں،ابوعمرواورابوعبداللہ ٣٣٦٩ حضرت ابو هريرة كهتي بين كدرسول الله عظاليك مرتبه ( مكه کے ایک پہاڑ) حراء پر تھ آ ہے ﷺ کے ساتھ ابو بکڑ عمرٌ ، عثال ُ علی ُ طلحہٌ اورزبیر بھی تھے۔ چنانجاس ملے پرحرکت ہوئی تو آپ علانے فرمایا: رک جانچھ پر نبی مصدیق اور شہداء کے علاوہ کو کی نہیں۔

حضرت عثمان رضى الله عنه كيعمده خصائل

اس باب میں عثان "سعید بن زیر این عباس "سہیل بن سعد"،انس اور بریده اسلمی سے بھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

٣٤٧٠ حدثنا ابوهشام الرفاعي نايحيي بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث ين عبدالرحمن بن أبى ذُبَابٍ عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيّ رَفِيُقٌ وَّرَفِيْقِيُ يَعُنِيُ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بیحدیث غریب ہے اوراس کی سند میں انقطاع ہے۔

باب ۹ ۱۷۹\_

٣٤٧١ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انا عبدالله بن جعفر الرقى نا عبيدالله بن عمرو عن زيد هوابن ابي أُنيُسَةً عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثُمَانُ أَشُرَفَ عَلَيْهِمُ فَوُقَ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ ٱذَكِّرُكُمُ بِاللَّهِ هَلُ تَعُلَمُونَ ٱنَّ حِرَاءَ

• ٢٩٧٧ - حفرت طلحه بن عبيد الله حمية مين كه رسول الله على في فر مايا: هر نی کاایک رفیق ہوتا ہے میرار فیق عثان ہے یعنی جنت میں۔

٣٢٧١ حفرت ابوعبدالرحن سلمي فرمات بين كه جب حفزت عثانًا محصور ہوئے توایے گھر کی حجبت پر چڑھ کرلوگوں سے فر مایا میں تہمیں الثدكاواسطه دي كريا دولاتا مهول كهوه وفت يا دكرو جب يهازحرا ملاتها تو رسول الله ﷺ نے اسے حکم دیا کہ رک جاؤےتم پر نبی مصدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نہیں ۔ کہنے لگے ہاں۔ پھر فر مایا: میں تمہیں یاد دلاتا ہوں

حِينَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کیاتم لوگ جانے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا: کون ہے جواس بنگی اور مشقت کی حالت میں فرچ کرے (جو فرچ کرے (جو فرچ کرے گا اس کا صدقہ و فیرات) قبول کیا جائے گا۔ چنا نچہ میں نے اس لشکر کوتیار کرایا۔ کہنے گئے ہاں۔ پھر فرمایا: اللہ کے لئے میں متہیں یاد دلاتا ہوں کہ کیاتم لوگ نہیں جانے کہ دومہ کے کنوئیں سے کوئی شخص بغیر قیمت اوا کئے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ اور میں نے اسے فرید کرامیر وغریب اور مسافر کے لئے وقف کر دیا تھا۔ کہنے گئے۔ اے اللہ ہم جانے ہیں۔ پھرعثان رضی اللہ عند نے بہت ی با تیں گنوا کیں۔

#### ييحديث اس سند سے حسن غريب ب ابوعبد الرحمٰن اسعامان سفال كرتے ہيں۔

السكن بن المغيرة ويكنى ابا محمد مولى لأل السكن بن المغيرة ويكنى ابا محمد مولى لأل عثمان قال انا الوليد بن ابى هشام عَنُ فَرُقَدٍ أَبِي طَلَحَة عَنُ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ حَبَّابٍ قَالَ شَهِدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحُتُ عَلَى جَيْشِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحُتُ عَلَى جَيْشِ الْعُسُرةِ فَقَامَ عُتُمانُ بُنُ عَقَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عُلَى مَاتَة بَعِيرٍ بِاحُلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَلَى مَاتَة بِعَيْرٍ بِاحُلاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَلَى الْحَيْشِ فَقَامَ عُتُمانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ عَلَى الْحَيْشِ فَقَامَ عُتُمانُ فَقَالَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَلَى اللَّهِ ثَلَي مِاتَة بَعِيْرٍ بِاحُلاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانَا رَأَيْتُ حَصَّ عَلَى الْحَيْشِ فَقَامَ عُتُمَانُ فَقَالَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَانَا رَأَيْتُ حَصَّ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ عَنِ الْمِنْبِ رَهُولَ اللَّهِ مَاعَلَى وَهُو يَقُولُ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى وَهُو يَقُولُ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى وَهُو يَقُولُ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمَلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَلَى عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَ هذِهِ مَاعَلَى عُتُمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَه هذِهِ مَاعَلَى عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَه هذِهِ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَه هذِه مَاعَلَى عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَه هذِه مَاعَلَى عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعُدَه هذِه مَاعَلَى عُنْمُانَ مَاعَلَى عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى الْمُعْمَلِ بَعْدَه هذَه وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَاعَلَى عَلَيْهُ وَلَا مَاعَلَى عَلَى الْمُعْمَلِ بَعْدَه هذَه مَا عَلَى الْمُعْمَلِ بَعْدَه هذَه مَاعَلَى مُنْ مَاعَلَى مُنْعُلُ مَاعَلَى عَلَيْهُ مَاعَلَى مَاعَلَى مَاعَلَى مَلَى الْمُعْمَلِ مَاعَلَى مَاعَلَى مَاعَ

السرور میں المراز میں خباب کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کوغزوہ ہوک کے لئے تیاری کے متعلق ترغیب دیتے ہوئے دیکھا۔ چنا نجیعثمان بن عفان گھڑے ہوئے اورعوض کیا یارسول اللہ! سواونٹ پالان اور کجاوے وغیرہ سمیت میرے ذھے ہیں جواللہ کی راہ کے لئے وقف ہیں۔ آپ کی نے پھر ترغیب دی تو عثمان دوبارہ کھڑے ہوئے میں دوسوا ونٹ پالان اور کجاوے وغیرہ سمیت اپنے ذھے لیتا ہوں۔ آپ کی خر ترغیب دی تو عثمان تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور تین سواونٹ اپنے ذھے لے راوی کہتے ہیں کھڑے ہوئے نیچ کھڑے ہوئے ایتے ہوئے نیچ میں نے دیکھا کہ رسول کریم کی منبر سے یہ کہتے ہوئے نیچ تشریف لئے آئے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم کی منبر سے یہ کہتے ہوئے نیچ تشریف لئے آئے کہ آئے کے بعد عثمان کی کھڑییں ہوئے۔ نیچ تشریف لئے آئے کہ آئے کے بعد عثمان کے کھڑی کرے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آئے کہ جدعثمان کے کھڑی کرے اس کا مواخذہ

#### بیحدیث اس سند سے غریب ہاس باب میں عبد الرحمٰن بن سمرہ سے بھی روایت ہے۔

٣٤٧٣\_ حدثنا محمد بن اسماعيل نا الحسن بن واقع الرملي نا ضمرة عن بن شوذب عن عبدالله بن القاسم عن كثير مولى عبدالرحلن بن سَمُرةً

۳۷۷ حفرت عبدالرحن بن سمرةً فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثان ایک ہزار دینار لے کرآ تخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے رادی حدیث حسن بن واقع کہتے ہیں کہ میری کتاب میں ایک جگداس طرح

عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ جَآءَ عُثُمَانُ الى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ دِيُنَارٍ قَالَ الْحَسُنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِ دِيُنَارِ قَالَ الْحَسُنُ بُنُ وَاقِع وَفِي مَوْضِعِ اخَرَ مِنُ كِتَابِي فِي كُمِّهِ حِيُنَ جَهْزَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حَجْرِهِ فَقَالَ عَبْدُالرَّحُمْنِ فَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُالرَّحُمْنِ فَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُلُهِ وَسَلَّمَ يَعْدَلُهُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيُنِ

#### بیحدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

٣٤٧٤ حدثنا ابوزرعة نا الحسن بن بشر نا الحكم بن عبدالملك عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ الحكم بن عبدالملك عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا اَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ كَانَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلنَّ عُثْمَانَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلنَّ عُثْمَانَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ رَسُولِهِ فَضَرَبَ بِإحُدى يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يەھدىيە خىن سىلىمى غۇيب ہے۔

٣٤٧٥ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن وعباس بن محمد الدورى وغير واحد المعنى واحد قالوا ثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن عامر قال عبدالله انا سعيد بن عامر عن يحيى بن الحجاج المنقرى عن ابى مَسْعُودِ الْحُرَيْرِي عَن ثُمَامَة بُن حَزُن والْقُشَيْرِيّ قَالَ شَهِدُتُ الدَّارَحِيْنَ اَشُرَفَ عَلَيْهِمُ عُثْمَانٌ فَقَالَ الْتُونِيُ بِصَاحِبَيُكُمُ اللَّذَيْنَ البَّاكُمُ عَلَيَّهِمُ عَلَى قَالَ فَحِيْئَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ قَالَ فَحِيْئَ اللَّهُ عِمَارَانِ قَالَ فَحَيْئَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى مَا عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ

ندکور ہے کہ وہ غز وہ تبوک کے موقع پر اپنی آسٹین میں ایک ہزار دینار ڈال کر لائے اور آپ ﷺ کی گود میں ڈال دیا۔عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان دیناروں کواپنی گود میں ہی الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعدعثان گوکوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔

۳۷۷۵ حفرت ثمامہ بن حزن قشیری گہتے ہیں کہ جب حفرت عثان الوگوں سے خطاب کرنے کے لئے جہت پر چڑھے تو میں بھی موجود تھا فرمایا: اپنے ان دوساتھیوں کومیرے پاس لاؤ جنہوں نے تمہیں جھ پر مسلط کیا ہے چنا نچہ آئیس لایا گیا۔ گویا کہ وہ دواونٹ یادو گدھے تھے۔ حضرت عثان ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسط دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ نی اکرم بھی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بر رومہ کے علاوہ میٹھا پانی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بر رومہ کے علاوہ میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ بھی نے فرمایا: جو شخص اسے خرید کرمسلمانوں کے لئے وقت کر دے گا۔ اس کے لئے جنت کی بثارت سے چنا نچہ میں نے وقت کر دے گا۔ اس کے لئے جنت کی بثارت سے چنا نچہ میں نے

• يعنى آب ﷺ ن ايك إلى كولوا كونان كالاتحاظم اكربيت كي (مترجم)

وَالْإِسُلَامِ هَلُ تَعُلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يَسْتَعُذَبُ غَيْرَ بِيَرُرُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّشْتَرِيُ بِيُرَرُوْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلُوَه مَعَ دِلَآءِ السُلْمِينَ بِخَيْرُ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلُب مَالِي فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمُنَعُونِي أَنُ اَشُرَبَ مِنْهَا حَتَّى اَشُرَبَ مِنْ مَّآءِ الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ ٱنشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَالْإِسُلَامِ هَلُ تَعُلُّمُونَ أَنَّ الْمَسُجَدَ ضَاقَ بَأَهُلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَّشُترى لَ بُقُعَةَ الْ فُلَانِ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرِ لَّهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشَّتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي وَٱنْتُمْ تَمُنَّعُونِي الْيَوُمَ اَنُ أُصَلِّيَ فِيُهَا رَكُعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَالْإِسُلَامِ هَلُ تَعُلَمُونَ أَنِّي جَهَّزُتُ جَيْشَ الْعُسُرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى نَبَيْرٍ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُوْبَكُر وَّعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْحَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتُ حِجَارَتُه ' بِالْحَضِيعِينَ قَالَ فَرَكَضَه ' برجُلِم فَقَالَ اسُكُنُ نَبِيْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّصِدِّيْقٌ وَّشَهِيُدَان قَالُوُا اللُّهُمَّ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ آكَبَرُ شَهِدُوالِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنِّي شَهِيُدٌ ثَلَاثًا

اسے خالصتا این مال سے خرید لیا اور آج تم مجھے اس کنو کمیں کا یانی ہے ے روک رہے ہواور میں کھاری یانی لی رہا ہوں۔ کہنے لگے اے اللہ! ہم جانتے ہیں۔ پھرفر مایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر يو چيمنا موں كەكياتىمىيى معلوم نېيى كەمىجد نبوي ﷺ چھوٹى يرگئى تورسول گا۔اسے جنت کی بثارت ہے۔ میں نے اسے بھی خالصتاً اپنے مال ے خریدلیا اور آج تم مجھے اس مجد میں دورکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ کہنے لگے ہاں یااللہ ہم جانتے ہیں۔ پھر فر مایا: میں تنہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے غزوہ تبوک کا پورالشکراہے مال سے تیار کیا تھا۔ کہنے لگے ہاں معلوم ہے۔ پھر فرمایا: میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کریوچھتا ہوں کہ کیاتم لوگوں کوعلم نہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم ﷺ مکہ کے پہاڑ میر پر چڑھے۔ میں ابو بکڑا در عربھی آ بے کے ساتھ تھاس پروہ پہاڑ ( فخر کی وجدے) ملنے لگا يهال تك كداس كے چند پھر بھى فيچ كر كئے۔آب ﷺ نے اسے اپنی لات ماری اور فرمایا: میر! رک جاتھ پر ہی ﷺ، صدیق اور دوشہید ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔اس برفرمانے لگے۔اللہ ا کبر۔ان لوگوں نے بھی گواہی دے دی۔اوررب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ بیتین مرتبہ فر مایا۔

#### میر مدیث حسن ہاور کی سندوں سے حضرت عثمان سے منقول ہے۔

٣٤٧٦ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالوهاب الثقفى نا ايوب عن آبِى قِلابَةَ عَنُ آبِى الْاَشْعَثِ الصَّنُعَانِيَ آنَّ خُطبَاءَ قَامَتُ بِالشَّامِ وَفِيهُمُ رِجَالٌ مِّنُ الصَّنُعانِيَ آنَّ خُطبَاءَ قَامَتُ بِالشَّامِ وَفِيهُمُ رِجَالٌ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ احِرُهُمُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُرَّةً بُنُ كَعُبِ فَقَالَ لَوُلاَ حَدِيثُ رَجُلٌ يُقَالُ لَوُلاَ حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

۲۳۷۷ حضرت ابواضعت صنعانی فرماتے ہیں کہ شام میں بہت سے خطباء کھڑے ہوئے جن میں صحابہ بھی تھے۔ آخر میں مرہ بن کعب گھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے اگر نبی کریم کھٹ سے حدیث ندی ہوتی تو بھی کھڑ اند ہوتا۔ پھرفتوں کے متعلق بتایا اور کہا کہ بیعنقریب ظاہر ہوں گا استے میں وہاں سے ایک شخص مند پر کپڑ الیسے ہوئے گزرا تو کہنے گئے۔ بیٹخص اس دن ہدایت پر ہوگا (اور اس شخص کی طرف

مَاقَمُتُ وَذَكَرَالُفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَتِّعٌ فِي نُوب فَقَالَ هَٰذَا يَوْمَئِذِ عَلَى الْهُدَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَٱقْبَلُتُ عَلَيْهِ بِوَجُهِم فَقُلُتُ هٰذَا

اشارہ کیا) میںان کی طرف گیا تو دیکھا کہوہ عثان بن عفان ہیں۔ پھر میں مراً کی طرف متوجہ ہوااور یو چھا کہ بیا؟ فر مایا: ہاں۔

### بيحديث حسن سيح ہاوراس باب ميں ابن عمر عبدالله بن حوالة اور كعب بن عجر السي بھي روايت ہے۔

٣٤٧٧ حدثنا محمود بن غيلان نا حجين بن المثنى نا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله ابُنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعُثُمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيُصًا فَإِنُ اَرَادُوكَ عَلَى خَلُعِهِ فَلاَ تُحُلَعُهُ لَهُمُ وَفِي الحَدِيُثِ قِصَّةٌ طَويُلَةٌ

#### یہ حدیث حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۰۱\_

٣٤٧٨ عدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي نا العلاء بن عبدالحبار العطاربا الحارث بن عمير عن عبيدالله بن عمر عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولَ اللَّهِ حَيٌّ ٱبُوبَكُرٌ وَّعُمَرٌ وَعُمَرٌ وَعُثُمَانُ اللَّهِ

٣٤٧٩\_حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري نا شاذان الاسود بن عامر عن سنان بن هارون عن كليب بن وَاثِل عَن ابُن عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتُنَةً فَقَالَ يُقْتَلُ هَذَا فِيُهَا مَظُلُهُ مَا لَعُتُمَانَ السَّ

بیعدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔

باب ۱۸۰۲\_

٣٧٧٤ ام المونين حضرت عائشة بن بي كه بي كريم الله فرمايا: اے عثان ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں ایک قبیص 🗨 یہنا ئیں۔اگرلوگ اساتارنا جاي تومت اتارنا - اس حديث مس طويل قصه ب-

٣٣٧٨ حضرت ابن مر فرماتے بين كه بم آنخضرت الله كي حيات طبیہ میں ابو بکڑ ، وعمرٌ وعثمان گوای تر تب سے ذکر کما کرتے تھے۔

بیصدیث اس سندے حس سیح غریب ہے۔ لینی عبیداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ اور کی سندوں سے ابن عمر سے منقول ہے۔ ٣٣٤٩ - حفرت ابن عراكمت بين كدرسول الله على في ايك فتن كاذكر کیااور فرمایا کہ بیر(عثانؓ)اس فتنے میں مظلوم قل کئے جائیں گے۔

قیص سے مراد خلافت ب\_واللہ اعلم (مترجم)

٣٤٨٠ حدثنا صالح بن عبدالله نَاآبُوْعَوَانَةَ عِيْجُثُمَانَ بُن عَبُدِاللَّهِ بُن مَوُهب أَنَّ رَجُلًا مِّنُ أَهُل مِصْرَ حَجَّ إِلْبَيْتَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنُ هِذَا الشَّيْخُ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثُنِي أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هذَا الْبَيْتِ ٱتَّعُلُّمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّيُومَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَعُلَمُ أَنَّهُ وَغَيَّبَ عَنُ بَيْعَةِ الرَّضُوَانِ فَلَمُ يَشُهَدُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ اتَّعْلَمُ أَنَّه عَنيَّبَ يَوْمَ بَدُر فَلَمُ يَشْهَدُه قَالَ نَعَمُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ حَتَّى أُبَيِّنَ لَكَ مَاسَالُتَ عَنْهُ آمًّا فِرَارُه ْ يَوْمَ أُحُدٍ فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ عَفَاعَنُهُ وَغَفَرَلَهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ يَوْمَ بَدُر فَإِنَّهُ كَانَتُ عِنْدَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ أَجُرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدُرًا وَّسَهُمُهُ ۚ وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ ۚ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضُوَان فَلُوكَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطُن مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعْتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ عُتُمَانَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثُمَانَ وَكَانَتُ بَيُعَةُ الرَّضُوَانِ بَعُدَ مَاذَهَبَ عُثُمَانَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمُنِّي هَٰذِهِ يَدُعُثُمَانَ وَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِعُثُمَانَ قَالَ لَهُ اذْهَبُ بِهِذَا الْأِنْ مَعَكَ

بیرحدیث حسن سیح ہے۔

یاب۱۸۰۳\_

٣٤٨١ حدثنا الفضل بن ابى طالب البغدادى وغير واحد قالوا نا عثمان بن زفرنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَنَازَةِ رَجُلٍ لِيَّصَلِّى

• ١٣٨٨ حضرت عثان بن عبدالله بن موهب كيت بين كه أيك مصرى شخص حج کے لئے آیا تو کچھلوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور یو چھا کہ یہ كون بين؟ لوگ كهنے لگے: قريش بيں - يو جھا كہ په بوڑ ھے تخص كون ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ بدائن عمر میں کہنے لگا۔ میں آ ب سے بچھ یو جسنا حابتا ہوں اور اس گھر کی حرمت کی قتم دے کریوچھتا ہو کہ کیا عثانً جنگ احد کے موقع برمیدان ہے فرار ہوئے تھے؟ فرمایا: ہاں۔ یو جھا: كياآب جانة بيل كدوه بيعت رضوان كيموقع برموجودنيس ته؟ فرمایا: ہاں۔ یو چھا: کیا ہے بھی جانتے ہیں کہوہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ فرمایا: ہاں۔ کہنے لگا اللہ اکبر (پھرتم لوگ ان کی فضیلت کے قائل کیوں ہو؟) پھر ابن عمرٌ نے اس سے فر مایا: آؤ میں شہیں ، تمہارے سوالوں کے جواب دوں جہاں تک احدے فرار کی بات ہے تو میں گواہی دیتاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آنہیں معاف کر دیا۔ رہ گئی جنگ بدرتو حقیقت یہ ہے کہان کے نکاح میں رسول اللہ عظاکی صاحبز ادی تھیں۔ اور آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہارے لئے بدر میں شریک ہونے والے کے برابراجر ہے اور تمہیں مال غنیمت میں سے حصه بھی دیاجائے گا۔اب آ ؤبیعت رضوان کی طرف تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگران کے علاوہ کوئی اور مکہ میں ان سے زیادہ عز ت رکھتا ہوتا تو آپ ﷺ عثمان کے بجائے اس کو چیجے۔ چونکہ بیعت رضوان ان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی اس لئے وہ اس میں شریک نہیں ہوسکے۔پھر آپ ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کوعثان کا ہاتھ قرار دے کراسے دوسرے ہاتھ یر مارالور فرمایا: بیعثان کی بیعت ہے۔ پھر ابن عمروؓ نے فرمایا: اب بیہ چزیں سننے کے بعدتم حاسکتے ہو۔

إب٣-١٨٠

۳۸۸ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنخضرت لیے کے پاس ایک خفس کا جنازہ لایا گیا تو آپ لیے ناس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! ہم نے آپ لیے کواس سے پہلے کسی کی نماز جنازہ ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا: پیمثان سے بغض رکھتا تھا لہذا

الله بھی اس ہے بغض رکھتے ہیں۔ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْهُ فَقِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَايُنَاكَ تَرَكُتَ الصَّلُوةَ عَلَى آحَدٍ قَبُلَ هَذَا قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُبُغِضُ عُتُمَانَ فَايَغَضَهُ اللَّهُ

میصدیث غریب ہے ہم اسے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔اور محدین زیاد جومیون بن مہران کے دوست ہیں ضعیف ہیں جب کہ ابو ہرریہ اُ کے دوست محدین زیا د تقد ہیں۔ان کی کنیت ابو حارث ہے۔ نیز ابوا مامہ کے ساتھ محدین زیاد مانی شامی بھی ثقد ہیں ان کی کنیت ابوسفیان ہے۔

باب٤٠٨٠\_

٣٤٨٢ حدثنا احمد بن عبدة الضبي نا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان النَّهُدِيُّ عَنُ اَبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيّ قَالَ انْطَلَقُتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ فَقَصٰي حَاجَتَهُ فَقَالَ لِيُ يَاابَامُوسْي اَمُلِكُ عَلَى الْبَابِ فَلاَ يَدُحُلَنَّ عَلَىَّ اَحَدٌ إِلَّا بِإِذُن فَحَآءَ رَجُلٌ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلُتُ مَنُ هٰذَا قَالَ اَبُوبَكِّرٌ ۖ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هٰذَا اَبُوبَكُر يُّسْتَاذِنْ قَالَ اتُذَكُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَحَلَ وَجَآءَ رَجُلٌ أَخَر فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا عُمَرُ يَسُتَأْذِنُ قَالَ افْتَحُ لَهُ ۖ وَبَشِّرُهُ بِالْحَلَّةِ فَفَتَحُتُ وَدَخَلَ وَبَشَّرُتُهُ بِالْجَلَّةِ فَجَآءَ رَجُلُ الْحَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلُتُ مَنُ هَذَا فَقَالَ عُثُمَانُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ هذَا عُتُمَانَ يَسُتُأْذِنُ قَالَ افْتَحُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَلُوَاى تُصِيبُهُ

. ٣٤٨٣\_ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابي ويحيي بن سعيد عن اسماعيل بن ابي حالد عَنُ قَيُسَ تَنِيُ ٱبُوسَهُلَةَ قَالَ قَالَ لِي عُثْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَهِدَ اِلِّي عَهُدًا فَانَا صَابِرٌ عَلَيُهِ

باب۱۸۰۳

٣٢٨٢ حضرت ابوموي اشعريٌ فرمات بين كه مين آنخضرت على کے ساتھ چلا اور ہم انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔آپ ﷺ نے وہاں آئی حاجت پوری کی اور مجھے تھم دیا کہ دروازے پر رہوتا کہ کوئی بغیرا جازت میرے پاس نیآ سکے ایک شخص آیا اوراس نے درواز و کھئکھٹایا۔ میں نے یو جھا کون ہے؟ کہنے گئے: ابو بکر ہیں نے آپ بھاکو بتایا تو آپ بھانے فرمایا: انہیں آنے دواور انہیں جنت کی بثارت دو۔ وہ اندرآ گئے پھر دوسرا مخص آیا تو اس نے بھی دروازہ كفئك الارين نے يو جھا تو بتايا كه: عمر بول ميں نے آ ب اللہ ت عرض کیا کہ عمرٌ اجازت جائے ہیں۔ فرمایا: ان کے لئے بھی کھول دواور انہیں بھی جنت کی خوشخری سنا دو ۔ میں نے درواز ہ کھولاتو وہ اندر آئے اور میں نے انہیں خوشخری سادی۔ پھر تیسر المحص آیا: تو میں نے آنخضرت الصيح عرض كياكه عثال بهي اندرآن كاجازت حاجة ہیں ۔ فر مایا: کھول دواورانہیں بھی ایک بلوے میں شہید ہونے پر جنت کی بشارت دے دو۔

پیصدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے عثان نہدی سے منقول ہے اس باب میں جابر اور ابن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ ٣٨٨٣ حفرت ابوسهله كت بيل كه حفرت عثانٌ جب گريل موجود تصة مجھ فے مایا: رسول الله الله الله في نے مجھ سے ایک عبدلیا ہے۔ چنانچہ میں ای برصبر کرنے والا ہوں۔

يه مديث حسن صحيح بم الص صرف اساعيل بن خالد كي روايت سے جانتے ہيں۔

مَنَاقِبُ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالَ وَلَهُ كُنِيَّتَان أَبُوتُرُاب وَّ أَبُو الْحَسَن ٣٤٨٤\_ حدثنا قتيبة بن سعيد نا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مُطَرّف بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ جُصَيْنِ قَالَ بَعَثَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْشًا وَّاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمُ عَلِيَّ ابْنَ ابِي طَالِب فَمَضى فِي السَّرِيَّةِ فَاصَابَ جَارِيَةً فَانُكُرُوا عَلَيْهِ وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِّنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِذَا لَقِيُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ وَّكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنُ سَفَرِ بَدَءُ وُا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَّى رحَالِهِمُ فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ آحَدُ الْآرْبَعَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيّ بُن أَبِي طَالِب صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَأَعُرَضَ عَنُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمٌّ قَامَ الثَّانِيُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنُهُ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ الثَّالِثُ فَقَالَ مِثُلَ مَقَالَتِهِ فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالُوا فَاقْبَلَ اِلْيَهِ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغَضَبُ يُعُرَفُ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَاتُرِيُدُونَ مِنُ

حضرت على بن ابي طالبٌّ كعمده خصائل ومناقب ان کی جھی دولنیتیں ہیں۔ابوتر اباورابوحسن ٣٨٨- حفرت عمران بن حصين فرمات بين كه ني كريم على خ حضرت على كوابك لشكر كاامير بنا كرروانه فرمايا : چنانچه و ه ايك جيمو ثالشكر لے كر كئے اور مال غنيمت ميں سے ايك باندى لے في لوگوں كو يہ بات ناگوار گزری اور جار صحابہ نے عہد کیا کہ آنخضرت ﷺ سے ملا قات ہونے پر بتا دیں گے کہ علیؓ نے کما کما مسلمانوں کی عادت تھی۔ كه جب كسي سفر سے لوٹية تو يہلے نبي اكرم ﷺ كى خدمت ميں سلام عرض کرتے ادراس کے بعدایے گھروں کی طرف جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب پیشکرسلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوا تو ان حاروں میں سے ایک کھر اہوااور آ یے بھے کے سامنے قصہ بیان کیااور عرض کیا کہ دیکھے علیٰ نے کیا کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے مند پھیرلیا۔ پھر دوسرا کھڑ اہوا۔ادراس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا۔آ ب ﷺ نے اس ہے بھی چیرہ پھیرلیا۔ تیسرے کے ساتھ بھی ای طرح ہوا۔لیکن جب چوتھے نے اپنی بات یوری کی تو نبی اگرم ﷺاس کی طرف متوجہ ہوئے آپ ﷺ کے چیرے برغصے کے آثار نمایاں تصاور تین مرتبہ ارشادفر مایا کھانا سےتم کیا جا ہے ہو علیٰ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اوروہ میرے بعد ہرمؤمن کا دوست ہے۔

بيصديث غريب ب- بهم الصصرف جعفر بن سليمان كي روايت سے جانتے ہيں۔

٣٤٨٥ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن جعفرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت

عَلِيّ مَّاتُرِيُدُوُنَ مِنْ عَلِيّ إِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي وَانَا مِنْهُ

وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤُمِنٍ مِنُ بَعُدِىٰ

۳۲۸۵\_حضرت ابوسر بحد یازید بن ارقع کہتے ہیں (شعبہ کوشک ہے) کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا

دوست ہے۔0

اباالطفيل يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَرِيْحَةَ أَوْزَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ شَكَّ شُعْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُنتُ مَوُلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلَاهُ

بيعديث حسن غريب ہے۔ شعبدا ہے ميمون بن عبدالله سے وہ زيد بن ارقم سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے ای کے ہم معن نقل کرتے

ہیں۔ابوسر بحد کانام حذیفہ بن اسڈے۔ بیصحانی ہیں۔

۳۲۸۱ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی البوکر پر مم فرمائے اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی اور جھے دار البجر قلے کرآئے بھر بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔اللہ عمر پر رحم فرمائے ہیہ بمیشد حق بات کرتے ہیں اگر چہدہ کر وی ہوای لئے وہ اس حال میں ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالیٰ عثان پر رحم فرمائے۔اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ علیٰ پر رحم فرمائے۔اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ علیٰ پر رحم فرمائے اس اللہ ہے جہاں کہیں بھی ہوتی اس کے ساتھ رہے۔

بيعديث غريب ب- مم اسعم ف الى سند عان يال

٣٤٨٧ حدثنا سفيان بن وكيع نا ابى عن شريك عن منصور عن ربعى بن حراش قال نَاعَلِي بُنُ آيِى طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ خَرَجَ طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ خَرَجَ الْيَنَا نَاسٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ فِيُهِمُ سُهَيُلُ بُنُ عَمُرو وَأَنَاسٌ مِّنُ رُءُ وُسَآءِ الْمُشُرِكِيْنَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ الْيَلَكَ نَاسٌ مِّنُ ابْنَآءِ نَا وَإِخُوانِنَا وَارِقَّائِنَا وَلَيسَ خَرَجُوا فِرَارًا مِّنُ آمُوالِنَا وَضِيَاعِنَا فَارُدُوهُمُ الْيَنَا فَإِنَ لَمْ يَكُنُ لَهُمُ فِقُةً فِي وَضِيَاعِنَا فَارُدُوهُمُ الْيَنَا فَإِنَ لَمْ يَكُنُ لَهُمُ فِقَةً فِي الدِّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشِ لَتَنْتَهُنَّ اوْلَيْبَعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرُيْشِ لَتَنْتَهُنَّ اوْلِيَبُعَثَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَامَعُشَرَ قُرَيْشِ لَتَنْتَهُنَّ اوْلِيَبَعَثَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْحُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْتُهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُشَرَ قُرُيْسِ لَتَنْتَاهُنَّ الْمُعُشَرَ قُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعُشَرِ قُولُ اللَّهُ الْمُعُشَرِ قُولُ الْقُولِي اللَّهُ الْمُعُشِرِ قُلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْعُلْهُ الْمُعُلِيْمُ الْمُلِلْهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُؤْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

• شیعه حفرات کا حضرت علی کی خلافت بلافسل پراس حدیث سے اسر الال قطعا درست نہیں کیونکہ مولی کے کی معنی ہیں، بھی دب بھی ما لک، بھی معتق ، بھی دوست اوراس کے علاوہ بھی کئی معنی ہیں استعال ہوتا ہے۔ لہذا اسے ایکہ معنی کے ساتھ مخصوص کردینا باطل اور خلاف عقل ہے۔ پھرا گرفرض کرلیا جائے کہمولی سے مراد خلیفہ ہی ہے جب بھی اس سے ان کی خلافت ہوتی ہے، لیکن خلافت بلافسل نہیں۔ اور خلافت کے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں صورت میں اس سے ان کی خلافت ہیں ہے۔ جس کے معنی امارت کے ہیں۔ لیکن اگراس کا اشتقاق والایت سے کیا جائے جس کے معنی امارت کے ہیں۔ لیکن اگراس کا اشتقاق والایت سے کیا جائے جس کے معنی افسرت ، عشق اور دوستی کے آتے ہیں تو اس صورت میں اس سے امارت یا خلافت مراد لی نہیں جاستی۔ واللہ اعلم (مترجم)

يَّضُرِبُ رَقَابَكُمُ بِالسَّيُفِ عَلَى الدِّيُنِ قَدِامُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمُ عَلَى الْإِيْمَانِ قَالُوا مَنْ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعُلِ وَكَانَ أَعُظَىٰ عَلِيًّا نَعُلَهُ ۚ يَخْصِفُهَا قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيُنَا عَلِيٌّ فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ

لوگوں نے یو چھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: وہ جوتی ٹا تکنے والا۔آپ ﷺ نے علی کوانی جوتی کا نشنے کے لئے دی تھی۔راوی کہتے میں کہ پھر علیٰ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوشخص مجھ برجان بوجھ کرجھوٹ باندھے گاوہ اپنی جگہ جہنم میں حلاش کر لے۔

بیر مدیث حسن سیج غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے سرف ربعی کی روایت ہے جانتے ہیں۔ وہ علی مے روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۸۰۵\_

۳۸۸۸\_حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی ہے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔

٣٤٨٨\_ حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان عن ابي هارون الْعَبُدِيّ عَنُ آبِي سَعِيْدِ والْخُدُرِيّ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعْرَفُ الْمُنَافِقِيُنَ نَحُنُ مَعَاشِرُالْآنُصَارِ بِبُغُضِهِمُ عَلِيَّ بُن آبِی طَالِبُ

بیره بی غریب ہے۔ ابو ہارون عبدی کے متعلق شعبہ کلام کرتے ہیں بھریہ صدیث اعمش ہے بھی ابوصالح کے خوالے سے ابوسعید ہے منقول ہے۔

باب۵۰۸ا

باب ٥ - ١٨ -

٣٣٨٩\_حفرت امسلم فرماتي بين كدرسول اكرم فلفر ماياكرت تق ٣٤٨٩ حدثنا واصل بن عبدالاعلى نا محمد بن کہ منافقین علیؓ ہے محبت نہیں کرسکتا اور کوئی مؤمن اس ہے بعض نہیں ۔ فضيل عن عبدالله بن عبدالرحمن ابي نصر عن رکھسکتا۔ المسادر الحميدى عن أُمِّه قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس باب میں علی ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیحدیث اس سندھے سن غریب ہے۔

با*ب* ۱۸۰٦\_

. ٣٤٩ حدثنا اسمعيل بن موسلي الفزاري ابن بنت السدى نا شريك عن ابي ربيعه عَن بُن بُرُيدَةً عَنْ اَبِيُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّ اللَّهَ آمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَّأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُجِبُّهُمُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ سَيِّهِمُ لَنَا قَالَ عَلِيٌّ مِّنْهُمُ يَقُولُ ذَلِكَ تَلْثًا وَّٱبُوُذَرِّ وَالْمِقُدَادُ وَسَلْمَانُ وَامْرَنِيُ بِحُبِّهِمُ

يَقُولُ لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَايُبُغِضُه مُومِنٌ

٥٩٠٠ حفرت بريدة كت بي كرسول الله الله الله الله الله الله تعالى نے مجھے حارآ دمیوں ہے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فر مایا ہے کہ الله مجى ان عمبت كرتے بين آپ الله على الله على الله الله بتائيك كدوه كون بين؟ آپ الله في شين مرتبفر مايا كمالي بهي انبي مين سے ہیں۔ اور ابوذ رہمقداداور سلمان۔

باب۷۰۰ ار

وَاَخُبَرَنِيُ أَنَّهُ ۚ يُحِبُّهُمُ

#### بمديث حن غريب ہے ہم اسے مرف شريك كى روايت سے جانتے ہيں۔

\_1^

باب۷ ۱۸۰۷\_

٣٤٩١ حدثنا اسمعيل بن موسى الفزارى عَنُ ابِي إِسُحَاقَ عَنُ حَبَيْقِي بُنِ حَنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِّنِيْ وَانَا مِنُ عَلِيٍّ وَلَا يُؤَدِّئُ عَنِيْ إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ

#### پیعدیث حس سیج غریب ہے۔

٣٤٩٢ حدثنا يوسف بن موسلى القطان البغدادى نا على بن قادم نا على بن صالح بن حى عن حكيم بن جبير عن جميع ابن عُمَيُر التَيُمِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ فَجَآءَ عَلِيٌّ تَدُمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ اخْيُتَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ فَجَآءَ عَلِيٌّ تَدُمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ اخْيُتَ بَيْنَ اَصُحَابِكَ وَلَمُ تَوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ اَحْدِ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ أَنْتَ اَخِي فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ أَنْتَ اَخِي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ اَخِي في الدُّنيا وَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ اَخِي

۳۲۹۱ حضرت جبثی بن جنادہؓ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علیؓ مجھ سے اور میں اس سے ہیں (عہدونقض میں) میرے علاوہ علیؓ ہی میری نبابت کر سکتے ہیں۔

٣٣٩٢ \_ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے انصار ومہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو علی روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپﷺ نے صحابہ سیس بھائی چارہ کیالیکن جھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپﷺ نے فرمایا: تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔

#### سيعديث حسن غريب إدراس باب مين زيربن الى ادني سي بهي روايت ہے۔

باب۹۰۱۸\_

٣٤٩٣ حدثنا سفيان بن وكيع نا عبيدالله بن موسلى عن عيسى بن عمر عن السَّدِيِّ عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُ مَا النَّيْقِ بِأَحَبِّ حَلَقِكَ النَّيْكَ يَاكُلُ مَعِى هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَاكُلُ مَعَهُ المَّلِيُ فَجَاءً عَلِيٌّ فَاكُلُ مَعَهُ اللَّهُ الطَّيْرَ فَجَاءً عَلِيٌّ فَاكُلُ مَعَهُ المَّالِيْرَ فَجَاءً عَلِيٌّ فَاكُلُ مَعَهُ اللَّهُ الطَّيْرَ فَجَاءً عَلِيٌّ فَاكُلُ مَعَهُ اللَّهُ الطَّيْرَ فَجَاءً عَلِيْ فَاكُلُ مَعَهُ اللَّهُ الطَّيْرَ فَحَاءً عَلِيْ فَاكُلُ مَعْهُ المَالِيْرُ فَالْمُ اللَّهُ المَالِيْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِيْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

سسس سے محرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ بھٹے نے دعا کی کہ یااللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھی تا کہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھا سکے۔ چنانچ پیلی آئے اور آپ بھٹا کے ساتھ کہانا کہ ا

سے صدیث غریب ہے ہم اسے سدی کی روایت سے سرف اس سند سے جانتے ہیں۔ لیکن بیحدیث انس سے گئ سندوں سے منقول ہے۔ سدی کا نام اساعیل بن عبدالرحمٰن ہے انہوں نے انس بن مالک کو یا یا اور حسین بن علی گود یکھا ہے۔

٣٤٩٤ حدثنا حلاد بن اسلم البغدادى نا النضر بن شميل أنّا عَوُفُ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمُرٍو بُنِ هِنُدَ الْحَمَلِيّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ إِذَا سَٱلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ

بہ ۳۲۹ ۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن ہند جملی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا: اگر میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز مانگتا تو مجھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطَانِيُ وَإِذَا سَكَتُ الْتَدَأَنِيُ

باب ۱۸۱۰\_

٣٤٩٥ حدثنا اسمعيل بن موسلى نا محمد بن عمرالرومى نا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عَنِ الصَّنَابَحِيِّ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا دَارُالُحِكُمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

إب-۱۸۱۰

۳۳۹۵\_ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا : میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔

بیر مدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض اے شریک سے روایت کرتے ہوئے صنا بھی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اے شریک کے ثقات کے علاوہ کسی کی روایت سے نہیں جانتے۔ اس باب میں ابن عباسؓ ہے بھی روایت ہے۔

> ٣٤٩٦ حدثنا قتيبة ناحاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي شُفْيَانَ سَعُدًا فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنُ تَسُبُّ آبَاتُرَابِ قَالَ آمَا مَاذَكُرُتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنُ اَسُبَّهُ ۚ لَاكُ تَكُونَ لِيُ وَاحِدَةٌ مِّنُهُنَّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ حُمْرِالنَّعَم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ لِعَلِيٌّ وَّحَلَّفَهُ \* فِيُ بَعُض مَغَازِيُهِ فَقَالَ لَه ْ عَلِيَّ يَارَسُولَ اللَّهِ تُحَلِّفُنِيُ مَعَ النِّسَآءِ وَالصِّبُيَانَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَاتَرُضَى انْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُّوْسِلِي إِلَّا أَنَّهُ ۚ لَانْبُوَّةً بَعُدِيٌ وَسَمِعْتُهُ ۚ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاعُطِيَّنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ \* وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلُنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُولِيُ عَلِيًّا قَالَ فَأَتَاهُ وَبِهِ رَمَدٌ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ فَلَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْزِلَتُ هِذِهِ الْآيَةُ نَدُعُ اَبَنَاءَ نَا وَٱبْنَآءَ كُمُ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَ كُمُ الْآيَةَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هِؤُلَآءِ أَهُلِيُ

٣٣٩٦ حضرت سعدين الي وقاص فرماتے ہيں كەمعادىيە نے سعد ہے يوجها كهتم ابور اب كوبرا كيون نبيس كهته؟ فرمايا: جب تك مجهر رسول الله ﷺ پیتین با تیں یاد ہیں میں انہیں کھی برانہیں کہوں گا۔اوران تنوں میں سے ایک کا میزے لئے ہونا میرے نزدیک سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ جنانچہ رسول اللہ ﷺ نے علی کوسی جنگ میں جاتے موئے چھوڑ دیا علی کہنے گے یارسول اللہ! کیا آ ب مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جارہے ہیں۔(یعنی کیا میں اس جہاد میں شريك مونے كابھى اللنبيس) آب اللہ نے فرمایا: كياتم ال مقامير فائر نہیں ہونا جا ہے جس برموئیٰ نے ہارون کومقرر کیا تھا۔ فرق صرف ا تناہے کہ (وہ نی تھے ) اور میر بعضوت خم ہو چی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جنگ خیبر کے موقع برآنخضرت ﷺ نے فر مایا: آج میں جھنڈ ااس مخض کے ہاتھ میں دوں کا جواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محت کرتے ہیں۔ ہم سب جاہتے تھے کہ آج جھنڈ ااے د پاچائے کیکن آپ ﷺ نے علی کوبلوایا وہ حاضر ہوئے توان کی آنکھیں د كار اى تحيس آب يل في في ان كى آكم من لعاب و الا اور جسنز انهيل دے دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان ہی کے ہاتھ یرفتے نصیب فرمائی اوریہ آيت نازل بموكى "ندع ابنائنا وابنائكم".....الآية(آيت مباهله، تیسری چزیه که جب به آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے

#### فاطمة على جسن اورحسين كوبلا كركها كه ياالله بيمير برگھروالے ہيں۔

### بيعديث السند سي حسن سيح غريب ٢٠

باب ۱۸۱۱\_

٣٤٩٧ حدثنا عبدالله بن ابي زياد نا الاحوص بن جواب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي إسُحاق عن الله عليه إسُحاق عن البَرَّاءِ قَالَ بَعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم جَيْشَيْنِ وَالْمَر عَلَى اَحَدِهِمَا عَلِيٌّ بُنَ اَبِي طَالِب وَعَلَى الله عَلِي بَنَ الْوَلِيُدِ وَقَالَ إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌ قَالَ فَافَتَتَح عَلِيٌّ حِصْنًا فَاحَذَ مِنه الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ قَالَ فَافَتَتَح عَلِيٌّ حِصْنًا فَاحَذَ مِنه عَلِي عَلِي عَلِي عَلَي عَلَي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَشِي بِه قَالَ فَقَدِمُتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله وَسَلَّم فَقَرَأَ الْكِتَابَ فَتَعَيْرَ لَوْنُهُ وَيُعِبُّهُ الله وَمِن مَاتَرْى فِي رَجُلِ يُحِبُ الله وَرَسُولُه وَيُتَمَا الله وَمِن غَضَبِ الله وَمِن غَضَبِ الله وَمِن غَضَبِ رَسُولِه فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ فَسَكَت

#### يه وديث حسن غريب بهم الصرف الى سند سے جانے ہيں۔

باب ۱۸۱۲\_

٣٤٩٨ حدثنا على بن المنكدر الكوفى نا محمد بن فصيل عن الأجلَح عَنُ أَبِى الزُّبُيْرَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ النَّاسُ لَقَدُ طَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدُ طَالَ نَحُواهُ مَعَ ابُنِ عَمِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ انتَجَاهُ

۳۲۹۸ حضرت جابر بن عبدالله کتے ہیں کہرسول اللہ کے خاکف کلا انگ کے موقع پرعلی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی لوگ کہنے گے آج آپ کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی۔ قرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ فرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔

یہ صدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اجلح کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابن فضیل کے علاوہ کی راوی اجلح سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے عکم دیا کہ ان کے کان میں۔ کچھ کہوں۔

باب۱۸۱۳۔

٣٤٩٩\_ حدثنا على بن المنذر نا ابن فضيل عن سالم بن ابي حفصة عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِيُ سَعِيْدِ قَالَ

باب ۱۸۱۳

۳۳۹۹ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں اس معجد

میں رہے۔ علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اس کے معنی بدیت تھے تو فر مایا: اس سے مراد معجد سے گزرنا ہے۔ •

يه مديث من غريب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہيں۔ امام بخاري اسے غريب كہتے ہيں۔

باب ۱۸۱٤\_

بابهامار

۰۰۵۰ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ کے دن نبوت عطاکی گئی اور علی نے منگل کونماز بردھی۔

. ٣٥٠٠ حدثنا اسلمعيل بن موسى نا على بن عابس عن مسلم المُلَائِيُ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيْ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيْ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيْ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى عَلِيْ يَوُمَ الْإِنْنَيْنِ وَصَلَّى

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف مسلم اعور کی روایت ہے جانتے ہیں اور وہ محدثین کے نزویک ضعیف ہیں مسلم اسے حب اور وہ حضرت علیؓ سے ای کی مانند قل کرتے ہیں۔

٢٥٠١ حدثنا الفاسم بن دينار الكوفى نا ابونعيم حضرت على سعد بن ابى وقاص كيت بي كه بى اكرم الله عن عبدالسلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن حضرت على عفرمايا: تم مير مدلة الكامرة بوجس طرح موكي كسعيد بن المُسَيِّبِ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيِّ لَيْ بِمَنْزِلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مِنِّيُ بِمَنْزِلَةِ

هَارُوُنَ مِنُ مُّوُسِٰي ۗ

یہ صدیث حسن سیح ہے اور سعد ہے گئی روایتوں سے رسول اللہ ﷺ ہے منقول ہے اور کیجیٰ بن سعید انصاری کی روایت سے غریب سمجھی جاتی ہے۔

٣٥٠٢ حدثنا محمود بن غيلان نا ابواحمد الزبيرى عن شريك عن عبدالله بن محمد بُنِ عَقِيُلٍ عَن جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مِنَّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَى إلاَّ أَنَّهُ لَا نَبَيَّ بَعُدِي

بیعدیث اس سندے حسن غریب ہاس باب میں سعد ،زیدین ارقم ابو ہریر اورام سلم سے بھی روایت ہے۔

• اس خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں حفرات کے دروازے مجد میں تھلتے تھے، للنداوہ وہیں سے گزر سکتے تھے، یکی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس مجد کی قید لگائی ہے، نہ کہ مطلقاً ہر مجدے متعلق فر مایا۔ (مترجم) ٣٥٠٣\_حدثنا محمد بن حميد الرازي نا ابراهيم بن المختار عن شعبه عن ابي بلج عن عمرو بُن مَيُمُونِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّالُابُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِيَّ

٣٥٠٣ حضرت ابن عباس فرمات بين كدرسول الله على في حضرت علیؓ کے دروازے کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند كرنے كاتھم ديا تھا۔

#### برمديث غريب م- مم اح شعبه كي روايت صصرف اى سند عان ين-

٣٥٠٤\_ حدثنا نصربن على الجهضمي نا على بن جعفرين محمد قال احبرني احي موسلي بن جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن على عن ابيه على بن الحسين عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ عَلِيّ بُن أَبِي طَالِب أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَّحُسَيُنِ قَالَ مَنُ اَحَبَّنِيُ وَاَحَبُّ هَٰذَيُنِ وَابَاهُمَا وَٱمُّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوُمُ الْقِيَامَةِ

٣٥٠٣ حضرت على بن ابي طالب فرماتے ہيں كدايك مرتبه نبي كريم الله في المرتسين كم اته يكر اور فرمايا جوجه سع عبت كر ب گا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں اور ان کے والدین سے بھی محبت کر ہے گاوہ قیامت کے دن میرے ساتھ میری جگہ میں ہوگا۔

بیحدیث حسن غریب ہے ہم اسے جعفر بن محمد کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

باب۱۸۱۵

٣٥٠٥ حدثنا محمد بن حميد نا ابراهيم بن المحتار عن شعبة عن ابي بلج عن عمرو بُنِ مَيْمُون عَن ابُن عَبَّاسٌ قَالَ أَوَّلُ مَنُ صَلَّى عَلِيٌّ

٣٥٠٥ حضرت ابن عباس فرمات بيس كداسلام ميس س يهل علیؓ نے نماز پڑھی۔

٣٥٠٠ حضرت زيد بن ارقم فرمات بين كرسب سے يملي على ايمان

لائے عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تخفی کے سامنے اس کا

تذكره كياتو فرمايا نہيں سب سے يہلے ابو كرصد ين ايمان لائے۔

بیحدیث اس سند سے غریب ہے ہم اسے شعبہ کی ابو بلج ہے روایت کے متعلق نہیں جانتے۔ ابو بلج کا نام کیجیٰ بن سلیم ہے بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر میں اور حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں سلمان ہوئے نیز عورتوں میں سب ہے سلے خدیج ایمان لائیں۔

> ٣٥٠٦\_ حدثنا مجمدين بشارو محمد بن المثنّي قالا نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عَمرو بن مرة عن ابي حمزة عن رجل مِنَ الْأَنْصَارِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱرْفَمَ قَالَ اَوَّلُ مَٰنُ اَسُلَمَ عَلِيٌّ قَالَ عَمُرُو بُنُ مُرَّةً فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ النَّحُعِيِّ فَانْكُرَهُ ۚ وَقَالَ أَوَّلُ مَنُ اَسُلَمَ اَبُوبَكُر دالصِّدِّيْقُ

پیصدیث حسن محج ہے اور ابوتمزہ کا نام طلحہ بن زید ہے۔

بإب٢١٨١

باب١٨١٦\_

٧٠٠٧ حدثنا عيسى بن عثمان بن احى يحيى ابن عيسى الرملى عن الاعمش عن عدى بن ثابت عن زر بُنِ حُبَيُشِ عَنْ عَلِيّ قَالَ لَقَدُ عَهِدَ إِلَى النّبِيُّ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِيُّ اللّهِيِّ إِنَّهُ لَا يُجِبُّكَ إِلَّا مُنَافِقٌ قَالَ عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ انَا مِنَ الْقَرُنِ الّذِينَ دَعَالَهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَرُنِ الَّذِينَ دَعَالَهُمُ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

یه مدیث حسن محیح ہے۔

٣٥٠٨ حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم وغير واحد قالوا نا ابوعاصم عن ابى الحراح قال ثنى حابر بن صبيح قال حدثتنى ام شراحيل قَالَ حَدَّثَتَنَى أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فِيْهِمُ عَلِيٌّ قَالَتُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدُيْهِ يَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللهِ مَلَى الله عَتْنِي حَتَّى تُريني عَلِيًّا اللهِ مَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ الله مَ لَا تُحِيني عَلِيًّا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو

بيعديث حن غريب ب- مم اسمرف اى سند عان بي

## ِ مَنَاقِبُ اَبِيُ مُحَمَّدٍ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٠٠٩ حدثنا ابوسعيد الاشج نا يونس بن بكير عن محمد بن اسخق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن حده عُبُدِاللهِ ابْنِ الزُّبِيْرِ عَنِ الزَّبِيْرِ عَنِ النَّبِيْرِ عَنِ النَّبِيْرِ عَنِ النَّبِيْرِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ أُحُدٍ دِرُعَيْنِ فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمُ يَستَطِعُ فَاقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى السَّوَى عَلَى الصَّحْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى السَّوَى عَلَى الصَّحْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَلُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَعْمَ الْمُعْتَ الْمُعْتَلُمُ الْمُعْتُ الْمُعْتَلِمُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَيْ

ىيەھدىرىڭ خىستى تىخى غۇرىب ہے۔

. ٧٥١\_ حدثنا ابوسعيد الاشج نا ابوعبدالرحمٰن

ے ۳۵۰ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جو نبی امی تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مؤمن ہی تھھ سے محبت کرے گا اور منافق تھھ سے بخض رکھے گا۔عدی بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں اس قرن میں سے ہوں جن کے لئے رسول اللہ ﷺ نے دعاکی ہے۔

۲۵۰۸ - حضرت ام عطیه تر ماتی بین که نبی کریم علی نے ایک نشکر بھیجا اس میں علی بھی تھے میں نے آنخضرت علی کودیکھا کہ آپ علی ہاتھ اٹھا کرید دعا کررہے تھے کہ یااللہ! مجھے اس وقت تک موت ند دینا جب تک علی گوند دکھ لوں۔

ابو محمط طبحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے عمرہ خصائل ومناقب

۳۵۰۹ حضرت زبیر قرماتے ہیں کہ غزوہ احدیث آنخضرت ﷺ جسم پر دو زر ہیں تھیں۔ آپ ﷺ ایک پھر پر چڑھنے گے تو نہ پڑھ سکے چنانچ طلحہ کو بٹھایا اور (ان پر پاؤں رکھ کر) چڑھ گئے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ کے لئے جنت واجب ہوگئ۔

١٥٥٠ حضرت على بن ابي طالب فرمات بي مير كانول في

آ تخضرت ﷺ کے منہ سے یہ الفاظ سے کہ طلحۃ اور زبیر جنت میں میرے پڑوی ہوں گے۔

ا٣٥١ حفرت حابر بن عبدالله كتع بن كدرسول الله الله الله على فرمايا جو

تحسى شهيد كوزمين برچلنا ہوا ديكھ كرخوش ہوتا ہو و هطلحه بن عبيدالله كو ديكھ

بن منصورالعنزى عن عقبة بن علقمة اليشكرى قال سَمِعُتُ اُدُنِي طَالِبِ يَقُولُ سَمِعُتُ اُدُنِي مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاى فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرُ جَارَاى فِي النَّجَنَّةِ

#### يهديث غريب ب- مم اعمرف اى سد سے جانے ہيں۔

٣٥١١ حدثنا قتيبة ناصالح بن موسلى عن الصلت بن دينار عن ابى نَضُرَةً قَالَ قَالَ جَابِرُ بُنُ عَلَيهِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن سَرَّهُ أَن يَّنظُرَ إلى شَهِيلٍ يَّمُشِي عَلَى وَسُلَّمَ يَقُولُ مَن سَرَّهُ أَن يَّنظُرَ إلى شَهِيلٍ يَّمُشِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ فَلَينَظُرُ إلى طَلْحَة

و میں و سور سور کی سیست کرتے ہیں۔ مید ثین صالح بن موی کر بیم ہے۔ہم اسیصرف صلت بن دینار کی روایت سے جانتے ہیں اوران کے متعلق بعض اہل علم کلام کرتے ہیں بعض محد ثین صالح بن موی کر بھی اعتراض کرتے ہیں۔

باب ۱۸۱۷

٢٥١٢ حدثنا عبدالقدوس بن محمد العطار نا عمرو بن عاصم عن اسحاق بن يحيى بن طلحة عَنْ عَمِّهُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ دَحَلُتُ عَلَى مُعَاوِيَةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى يَقُولُ طَلُحَةً مِمَّنُ قَصْى نَحْبَهُ

۳۵۱۲ حضرت موی بن طلح قراتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس گیاتوہ کہنے گئے کیا میں تمہیں ایک بثارت ندوں؟ میں نے آنخضرت اللہ و ماتے ہوئے سنا کہ طلح ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا کام مکمل کرلیا ہے۔

#### بيعديث غريب ب- جم اس معاويد كاروايت صصرف الى سند سے جانتے ہيں۔

باب۱۸۱۷\_

٣٥١٣ حدثنا محمد بن العلاء نا يونس بن بكيرنا طلحة بن يحيى عَنُ مُوسَى وعيسَى بن طلحة عَنُ اَبِيهِمَا طَلَحَة اَنَّ اَصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلْاعْرَابِيِّ جَاهِلِ سَلُهُ عَمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ مَنُ هُوَ وَكَانُوا لِلْاعْرَابِيِّ جَاهِلِ سَلُهُ مَسْئَلَتِه يُوقِّرُونَه وَسَلَّم قَالُوا لِلْاعْرَابِيِّ خَامِلُ سَلُهُ مَسْئَلَتِه يُوقِّرُونَه وَيَهَابُونَه فَقَ وَكَانُوا لَا يَحْتَرِءُ وَ نَ عَلَى مَسْئَلَتِه يُوقِرُونَه وَيَهَابُونَه فَقَ مَسَالَهُ الْاعْرَابِيُّ فَاعْرَضَ عَنْه ثُمَّ مَسَالَه الْاعْرَابِيُّ فَاعْرَضَ عَنْه ثُمَّ مَسَالَه فَاعْرَضَ عَنْه ثُمَّ مَسَالَه وَعَلَى شِيلَه خُصُرُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى شِيلَه خَصُرُ الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ ايَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايُنَ

۳۵۱۳ حضرت طلح قرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ایک جاہل اعرابی سے کہا کہ آنخضرت فلے سے پوچھو کہ وہ کون ہیں جوا بنا کام پورا کر چکے ہیں؟ صحابہ بیسوال پوچھنے کی جرائت نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ آپ فلی کی تو قیر کرتے اور ڈرتے تھے۔ چنانچہ اس اعرابی نے پوچھا تو آپ فلی نے اس سے منہ پھیرلیا۔اس نے دوبارہ پوچھا اس مرتبہ بھی آپ فلی نے منہ پھیرلیا۔تیسری مرتبہ بھی ایسائی ہوا۔اسے ہیں میں آپ فلی نے منہ پھیرلیا۔تیسری مرتبہ بھی ایسائی ہوا۔اسے ہیں میں بھیا اور آنخضرت بھی میز کیڑے بہتے ہوئے متجد کے دروازے میں پہنچا اور آنخضرت نے کہا نظر بھی پر پڑی تو پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اعرابی نے کہا: میں ہوں یارسول اللہ!آپ فلی نے فر مایا: شخص ان میں سے نے کہا: میں ہوں یارسول اللہ!آپ فلی نے فر مایا: شخص ان میں سے

السَّائِلُ عَمَّنُ قَصْى نَحْبَهُ قَالَ الْاعْرَابِيُّ أَنَا يَارَسُولَ بِصِيْبُولِ فِي ايناكام مِمل كرايا-اللُّهِ قَالَ هٰذَا مِمَّنُ قَصْى نَحُبَهُ \*

ر مدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابوکریب کی روایت سے جانتے ہیں وہ پونس بن بکیر سے روایت کرتے ہیں۔ کئی کبار محدثین اسے ابوکریب سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے امام بخاری سے سناوہ بھی بیصدیث ابوکریب ہی نے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے اسے كتاب الفوائد مين بيان كياہے۔

## مَنَاقِبُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٢٥١٤\_حدثنا هنادنا عبدة عن هشام بن عُرُوَةَ عَنْ أَبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَمَعَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ بَابِي وَأُمِّي

بیمدیث حسن سیح ہے۔

باب۱۸۱۸\_

٥ ١ ٣٥٠ حدثنا احمد بن منيع نا معاوية بن عمرو نازائدة عن عَاصِم عَنُ زَرِّ عَنُ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلُّ نَبِيّ حَوَارِيًّا وَّإِنَّ حَوَارِتُ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ

بیصدیث حسن محیح ہے اور حواری کے معنی مددگار کے ہیں۔

٣٥١٦\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو ُد الحفرى وابونعيم عن سفيان عن محمد بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَّحَوَارِئُّ الزُّبَيْرُ وَزَادَ أَبُونُعَيْمِ فِيُهِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ مُّنُ يَّاٰتِيُنَّا بِخَبْرِالْقَوُم قَالَ الزُّبَيْرُ آنَا قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ

بيرهديث حسن محيح ب\_

باب ۱۸۲۰\_

٣٥١٧\_ حدثنا قتيبة نا حماد بن زيد عن صحر بُن

زبیر بن عوامؓ کے عمدہ خصائل ومنا قب

٣٥١٨ دهرت عبدالله بن زبير فرمات بي كه نبي كريم الله في بنوقر يظه عالراني ميس ميرے لئے اينے والدين كوجم كيا اور فرمايا: میرے ماں باپ تھھ پر فعد ابول۔

باب۸۱۸ار

٣٥١٥ حضرت على بن ابي طالب كتبة بين كه نبي كريم على في مايا: هر نی کے حواری ہوتے ہیں میراحواری زبیر بن عوام ہے۔

٣٥١٦ حضرت جابر بن عبدالله محت جي كدرسول الله الله الحاني مرايانهر نی کے مددگار ہوتے ہیں۔ میرامددگا مذہر سے ابرنعیم اس مدیث میں بیمی بیان کرتے ہیں کہ الخضرت اللہ نے یہ بات جنگ خند آن کے موقع برفرمائی۔ چنانچہ آپ اللہ نے یو جھا کہ کون ہے جومیرے یاس کفارے متعلق خبر لے کرآئے کہ وہ بھاگ گئے ہیں یانہیں؟ زبیر نے عرض کیا: میں۔آب ﷺ نے تین مرتبہ یو چھا اور زبیر ؓ نے تینوں مرتبہ يمي كياكه: من لا تا هون ...

٣٥١٧ حضرت ہشام بن عروۃ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر

جُوَيْرِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً قَالَ أَوْصَى الزُّبَيْرُ اللَّى الْبَيْرُ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ صَبِيْحَةَ الْحَمَلِ فَقَالَ مَامِنِّى عُضُوٌ اللَّا جُرِحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهٰى ذَٰلِكَ اللّٰهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهٰى ذَٰلِكَ اللّٰهِ فَرُجِه

بیصدیث حماد بن زید کی روایت سے حسن غریب ہے۔

## مَنَاقِبُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفِ بُنِ عَبُدِ عَوُفِ الزُّهُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عبدالرحمن بن حُمَيْدِ عَنُ أَبِيهِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عبدالرحمٰن بن حُمَيْدِ عَنُ أَبِيهِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عبدالرحمٰن بن حُمَيْدِ عَنُ أَبِيهِ عَبُدِالرَّ حُمْنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابُوبَكُرِ فِى الْحَنَّةِ وَعُثَمَانُ فِى الْحَنَّةِ وَعُثَمَانُ فِى الْحَنَّةِ وَعُثَمَانُ فِى الْحَنَّةِ وَعُلْحَةً فِى الْحَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْحَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْحَنَّةِ وَالزَّبَيْرُ فِى الْحَنَّةِ وَسَعُد بُنُ أَبِي وَعَلَيْ فِى الْحَنَّةِ وَسَعُد بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فِى الْحَنَّةِ وَسَعُد بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فِى الْحَنَّةِ وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ فِى الْحَنَّةِ وَالْحَنَةِ وَلَا الْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْمَانِ فَى الْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْمَانِهُ فِى الْحَنَّةِ وَالْمَانِ فِى الْحَنَّةِ وَالْمَانِ فِى الْحَنَّةِ وَالْحَنَّةِ فَى الْحَنَّةِ وَالْمَانِ فِى الْحَنَّةِ وَالْمَانِهُ فِى الْمَانِ فِى الْمَنَّةِ وَسَعُد بُنُ أَيْهِ فَى الْحَنَّةِ وَالْمَانِ فِى الْمَنَّةِ وَسَعْد بُنُ الْمَرَّاحِ فِى الْحَنَّةِ وَالْمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ فَى الْمَنَّةِ وَالْمَانِهُ فَيْهِ وَسَعْد بُنُ الْمَوْلُ فِى الْمَنَّةِ وَسَعْد بُنُ الْمَانِ فِى الْمَنَّةِ وَلَا اللهِ الْمَانِهُ وَالْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِهُ وَالْمَانِ الْمَانِ الْمُعْلِي الْمَانِ الْمَانِ الْمُنْ الْمَانِ الْمُعِلْ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَان

#### بیر مدیث بہلی سے زیادہ سیجے ہے۔

٣٥١٩ حدثنا ابومصعب قراء ة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحلن بن حُمّيُدِ عَنُ ابيهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ فِي نَفَرٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشُرَةٌ فِي الْحَنَّةِ اَبُوبَكُرٍ فِي الْحَنَّةِ وَعُمَّرُ فِي الْحَنَّةِ وَعُمْرُ فِي الْحَنَّةِ وَعُمْراً وَالزُّبَيْرُ وَطَلَحَةُ فِي الْحَنَّةِ وَعُبُمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلُحَةً فِي الْحَنَّةِ وَعُبُدُالرَّحُمْنِ وَابُوعُبَيْدَةً وَسَعُدِ بُنُ آبِي وَقَاصٍ قَالَ فَعَدَّ هُولَاءَ التِّسْعَة وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَعَدُ هُولَاءَ اللَّهُ يَاابَاالُاعُورِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدُتُمُونِي بَاللَّهِ الْبُوالَاعُورِ فِي الْحَنَّةِ قَالَ هُو سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ بِاللَّهِ الْوَالَاعُورِ فِي الْحَنَّةِ قَالَ هُو سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عُمْرَ بُنِ نُفِيلٍ

امام بخاری کہتے ہیں کہ بیعدیث بچیل مدیث سےزیادہ سے ہے۔

زبیر ؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: میرا کوئی عضو الیانہیں کہ جوآ مخضرت ﷺ کے ساتھ جنگ میں زخمی نہ ہوا ہو یہاں تک کہ میری شرم گاہ تک زخمی ہوگئی تھی۔

## حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ بنعبدعوف زہری کےعمدہ خصائل ومنا قب

الا المحضرت سعید بن زید نے چند لوگوں کو یہ حدیث سائی کہ آنخضرت کے فرمایا: دس آ دمی جنتی ہیں، الوبکر معر معنی، عثان ، زیر طلح عجد الرحمٰن ، ابوعبید الرحمٰن ، ابوعبید الرحمٰن ، ابوعبید الرحمٰن ، ابوعبید الرحمٰن کیا۔ لوگ کہنے لگے اے ابواعور ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ دسویں شخص کے متعلق بھی بنائے کہ وہ کون ہے؟ فرمانے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دے دی ہے۔ بنائے کہ وہ کون ہے؟ فرمانے لگے تم نے مجھے اللہ کی قسم دے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کا نام سعید راوی کہتے ہیں کہ ان کا نام سعید بن زید بن عمر و بن فیل ہے۔

حاليس ہزار میں فروخت ہوا۔

٣٥٢٠ حدثنا قتيبة نابكر بن مضر عن صحر بن عبدالله عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اَمُرَكُنَّ مِمَّا يُهمُّنِيُ بَعُدِي وَلَنُ يُصُبِرَ عَلَيُكُنَّ إِلَّاالصَّابِرُونَ قَالَ ثُمَّ تَقُولُ عَآئِشَةُ فَسَقَى اللَّهُ آبَاكَ مِنُ سَلُسَبِيلِ الْحَنَّةِ تُرِيْدُ عَبْدَالرَّحُمْنَ بُن عُوُفٍ وَّقَدُ كَانَ وَصَلَ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ بِيُعَتُ بِأَرْبَعِينَ ٱلْفًا

یہ مدیث حسن سیجے غریب ہے۔

٣٥٢١ حدثنا اسطق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري واحمد بن عثمان قالا ناقريش بن انس عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبُدَالِرَّحُمْنَ بُنَ عَوُفٍ أَوْصَى بِجَدِيْقَةٍ لِٱلْمُهَاتِ الْمُؤُمِنِيُنَ بِيُعَتُ بِأَرْبَعَ مِاتَةِ أَلْفٍ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

مَنَاقِبُ أَبِي اِسْحَاقَ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَاِسُمُ اَبِي وَقَاصِ مَالِكُ بُنِ وُهَيُب

٣٥٢٢ حدثنا رجاء بن محمد العدوى نا جعفر بن عون عن اسماعيل بن ابي حالد عَنُ قَيُس عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَّاصِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اسْتَحبُ لِسَعُدٍ إِذَا دَعَاكَ

بیرحدیث اساعیل ہے بھی منقول ہے وہ قیس نے قل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ جب سعد بیخھ سے دعا کر بے تو اس کی دعا قبول فریا۔

باب ۱۸۲۲\_

٣٥٢٣\_ حدثنا ابوكريب وابوسعيد الاشج قالانا ٢٥٢٣\_ حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كـ سعد الشريف لات تو

● گزشته حدیث میں جالیں ہزار کااوراس میں جارا کھ کا ذکر ہے۔اس میں کوئی تناقض نہیں کیونلہ جالیس ہزار دیناراور جارا کھ کورہم مرادیں۔والنداعلم (مترجم)

۳۵۴\_حفرت عائشة ميں كه آنخضرت ﷺ ازواج مطهراتٌ ہے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اینے بعدتم لوگوں کی فکر رہتی ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تمہارے حقوق ادا کرنے برصبر کرنے والے ہی صبر کر <del>ع</del>یس گے۔ الوسلمة كت بين كه چر عائشة في فرمايا: الله تعالى تيرے باب يعنى عبدالرحمٰن بنعوف کو جنت کے چشمے ہے سیراب کرے۔ راوی کہتے ہیں کہانہوں نے ازواج مطہرات کواپیا مال (بطور مدّیہ) دیا تھا۔ جو

٣٥٢ حضرت ابوسلمة فرماتي بين كه عبدالرحمٰن بن عوف من ازواج مطهرات کے لئے ایک باغ کی وصیت کی جو جار لاکھ میں فروخت 0-191

ابواسحاق سعد بن ابي وقاص كي عده خصائل \_ ان کانام مالک بن وہیب ہے

٣٥٢٢ حضرت سعد بن الى وقاصٌ فرماتے بيں كه آنخضرت على نے دعا کی که یاالله! اسعد جب تحص سے دعا کرے اس کی دعا قبول فرما۔

Presented by www.ziaraat.com

ابواسامة عن مُحَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ آنِحُضرت اللهِ فَ فرمايا: بيمير المركس كا ان جيرا قَالَ اَقْبَلَ سَعُدٌ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا مون بوتو جُصدكهائه.

خَالِيُ فَلُيَرِنِيُ امُرَأٌ خَالَهُ ۗ

ر مدیث غریب ہے ہم اسے صرف مجالد کی روایت سے جانتے ہیں۔ سعد قبیلہ بنوز ہرہ کے تھے اور آنخضرت اللہ کی والدہ بھی ای قبیلے سے تعلق رکھی تھیں ای لئے آپ اللہ نے انہیں اپناماموں کہا۔

باب۱۸۲۳\_

باب۱۸۲۳۔

۳۵۲۲ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے والدین کو ایک ساتھ کی پرفدانہیں کیا۔لیکن غزوہ احد میں سعد سے فرمایا کہ اے طاقتور پہلوان تیرچلاؤ۔میرے والدین تجھ پرفدا ہوں۔

٣٥ ٢٤ عدثنا الحسن بن الصباح البزار نا سفيان بن عُييننة عَنُ عَلِي قَالَ مَاجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَاهُ وَأُمَّهُ لِآحَدِ إِلَّا لِسَعُدِ قَالَ لَهُ يَوُمَ اجْدِ إِلَّا لِسَعُدِ قَالَ لَهُ يَوُمَ احْدِ إِلَّا الْعُكَامُ الْحَزَوَّرُ

٣٥٢٥ حدثنا قتيبة نا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن عامر بن رَبِيْعَةَ اللَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَهِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيُلَةً وَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللَّيُلَةَ قَالَتُ فَبَيْنَمَا فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللَّيُلَةَ قَالَتُ فَبَيْنَمَا نَحُنُ كَتْلُكُ إِذْ سَمِعُنَا خَشُخَشَةَ السِّلَاحِ فَقَالَ مَن نَحُنُ كَتْلُكِ إِذْ سَمِعُنَا خَشُخَشَةَ السِّلَاحِ فَقَالَ مَن اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَاءً بِكَ فَقَالَ سَعُدٌ وَقَعَ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَلَمْ فَاعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَمْ فَاعَمَالُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَاعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ فَاعَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعَالِهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيْعَالِهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا الم

بيعديث حسن سيح بـ

۳۵۲۵ حضرت عائش فرماتی ہیں ایک مرتبہ آنخضرت کھی جنگ سے واپس آئے تو رات کو آئی فیمن کی ۔ کہنے لگے کوئی نیک شخص آئ رات میری حفاظت کرتا ہم آئی ہیں کہ ہم ابھی یمی سوچ رہے تھے کہ کی کے ہتھیاروں کی جھنکاری ۔ آپ کھی نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا: جھے سعد بن ابی وقاص ۔ آپ کھی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا: جھے خوف لاحق ہوا کہ آئے خضرت کیا کوئی ضررنہ پہنچا نے لہذا میں حفاظت کرنے کے لیا آیا۔ آپ کھی نے ان کے لئے دعا کی اور پھر

مَنَاقِبُ آبِي الْأَعُورِ وَاسْمُه سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ نُفَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

عن هلال بن يساف عن عبدالله بن ظالم المَازِنِيُ عن هلال بن يساف عن عبدالله بن ظالم المَازِنِيُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيُدِ بُنِ عُمُرِوبُنِ نُفَيُلٍ آنَّهُ قَالَ الشَّهَدُ عَلَى التِّسُعَةِ آنَّهُمُ فِي الْحَنَّةِ وَلُو شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِرِ عَمُروبُنِ نُفَيُلٍ آنَّهُ عَلَى الْعَاشِرِ عَلَى التِّسُعَةِ آنَّهُمُ فِي الْحَنَّةِ وَلُو شَهِدُتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحِرَآءَ فَقَالَ النَّبُ حِرَآءُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِحِرَآءَ فَقَالَ النَّبُ حِرَآءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إلَّا نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُوبُكُرٍ وَعُمَرُ لَيْسَ عَلَيْكَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُوبُكُرٍ وَعُمَرُ وَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُوبُكُرٍ وَعُمَرُ وَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُوبُكُرٍ وَعُمَرُ وَعُمَدُ وَعُبُدُالرَّحُمْنِ وَعُمْدُ وَعَبُدُالرَّحُمْنِ الْعَاشِرُ قَالَ النَّا

ابواعور کے عمدہ خصائل ومنا قب،ان کا نام سعید بن زید بن عمر و بن فیل ہے

۲۵۲۷ حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نقیل فرماتے ہیں کہ میں نو مخصوں کے متعلق گواہی ویتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں۔اوراگر میں دسویں کے متعلق بھی یہی گواہی دوں تو بھی گناہ گارنہیں ہوں گا۔ پوچھا گیاوہ کیسے؟ فرمایا: ہم ایک مرتبہ آنخضرت کی کے ساتھ حراء پرتھی کہ آپ کیسے؟ فرمایا: ہم ایک مرتبہ آنخضرت کی کے ساتھ حراء پرتھی کہ آپ کے علاوہ کوئی طب کر کے فرمایا رک جا تچھ پر نبی،صدیق اور شہداء کے علاوہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ سب کون کون تھے؟ فرمایا ابو بکر عمر عثمان مائی طلح نز بیر "سعد اور عبدالرحمٰن بن عوف ہے چھا گیا کہ دسواں کون ہے؟ فرمایا: میں۔

یہ حدیث حسن سیح ہادر کی سندوں سے سعید بن زیر کے واسطے سے آنخضرت کی سے منقول ہے۔ احمد بن منیع نے اسے تجاج بن محمد سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے جربن صباح سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن اخنس سے انہوں نے سعید بن زید سے اور انہوں نے آنخضرت کی سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کی ہے۔

> مَنَاقِبُ اَبِي عُبَيُدَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٢٧ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن ابي اسحاق عن صلة ابن زُفُرٍ عَن حُذَيْفَة بُنِ الْيَمَان قَالَ جَآءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَبُعَثُ مَعَنَا آمِينَكَ قَالَ فَإِنِّي سَابُعَثُ مَعَكُم مَعَنَا آمِينَكَ قَالَ فَإِنِّي سَابُعَثُ مَعَكُم مَعِينًا حَقَّ آمِينِ فَاشُرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَعُبَيْدَةً قَالَ وَكَانَ آبُو إستراق إِذَا حَدَّثَ بِهِلَا النَّاسُ فَبَعَتُهُ مُنْذُ سِيِّرَ سَنَةً بِهِلَا الْحَدِيثِ عَن صِلَةِ قَالَ سَمِعته مُنْذُ سِيِّرَ سَنَةً

# ابوعبیدہ بن عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کے عدہ خصائل ومنا قب

۳۵۲۷۔ حضرت حذیقہ بن بمان فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا سرداراور
اس کا نائب آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
ہمارے ساتھ اپنے ایک امین کو بھیج دیجئے۔ آپ کی نے فرمایا: میں
تہارے ساتھ اپنے خص کو بھیجوں گا جو حقیقت میں امین ہوگا۔ چنا نچہ
لوگ اس منصب پر فائز ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ آپ کی نے
ابومبیدہ کو بھیجا۔ ابواسحات جب یہ حدیث صلہ سے روایت کرتے تو
فرماتے کہ میں نے بیحدیث ان سے ساٹھ سال پہلے تی تھی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر اورانس سے منقول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔ اس امت کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے مسلم بن قتیبہ اورابوداؤد کے حوالے سے شعبہ سے اور انہوں نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ حذیفہ نے فرمایا: صلہ بن زفرسونے جیسے ہیں۔ ( یعنی بہت اچھے ہیں۔ ) ٣٥٢٨ حدثنا احمد الدورقى نا اسماعيل بن ابراهيم عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحْبُ اللَّهِ قَالَتُ اَبُوْبَكُرٍ قُلُتُ ثُمَّ مَنُ وَسَلَّمَ كَانَ اَحْبُ اللَّهُ عَمَرَ قُلُتُ ثُمَّ مَنْ قَالَتُ ثُمَّ

اَبُوعُبَيْدَةً " بُنُ الْحَرَّاحِ قُلُتُ ثُمَّ مَنْ فَسَكَتَتُ

٣٥٢٩ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ اَبُوبَكُرٍ نِعُمَ الرَّجُلُ اَبُوبَكُرٍ نِعُمَ الرَّجُلُ الْبُوبَكُرِ نِعُمَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

بیحدیث حسن ہم اسے صرف سہیل کی روایت سے جانے ہیں۔

## مَنَاقِبُ اَبِى الْفَضُلِ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِالُمُطَّلِب رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٥٣٠ حدثنا قتيبة نا ابوعوانة عن يزيد بن ابى ياد عن عبدالله بن الحارث قَالَ نَّنِيُ عَبُدُالُمُطَّلِبِ لَنُ رَبِيعَة بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ مَبُدِالُمُطَّلِبِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ مَبُدِالُمُطَّلِبِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ مَبُدِالُمُطَّلِبِ اَنَّ الْعَبَّاسَ بُنَ مَبُدِالُمُطَّلِبِ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَبُدَّمَ وَانَّا عِنده فَقَالَ مَااغضَبكَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَالنَا وَلِقُرَيشٍ إِذَا تَلاَقُوا بَيْنَهُم تَلاقُوا بَيْنَهُم تَلاَقُوا بَيْنَهُم تَلاقُوا بَيْنَهُ مَا لَكُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَعْرَبُ مَرَّالُه بَعْرُ لِلْهِ وَرَسُولِه نُمُ قَالَ الله الله عَلَيْهِ وَرَسُولِه نُمُ قَالَ الله الله النَّاسُ مَنُ اذَى عَمِى فَقَدُ اذَانِى فَائِما عَمُ الله الرَّحُلِ صِنُوابِيهِ الله الرَّحُلِ صِنُوابِيهِ

بيعديث حسن صحيح ہے۔

۳۵۲۸ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائش سے بو چھا کہ آنخضرت فیلوں کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس سے پیارتھا؟ فرمایا: ابو کی ان کے بعد؟ فرمایا: ابو کی ان جراح ہے۔ میں نے بوچھا ان کے بعد؟ فرمایا: ابو کیدہ بن جراح ہے۔ میں نے بوچھا ان کے بعد؟ اس مرتبدہ و خاموش رہیں۔

۳۵۲۹ حفرت ابو ہر برہؓ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ابو بکرؓ ،عرؓ اور ابوعبیدہ بن جراحؓ کتنے بہترین آ دمی ہیں۔

ابوفضل عباس بن عبدالمطلب رضی الله عند کے عدہ خصائل ومناقب

٣٥٣٠ حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب فرمات بيل معبدالمطلب فرمات بيل خفيناك حالت بيل فرمات بيل في بيل خفيناك حالت بيل فرمات بيل في بيل موجود تقارآ پيل في في بيل موجود تقارآ پيل في في ميل بيل؟ فرمايا: إرسول الله! قريش كوبم سے كيادشن ہے كہد جب وہ آ پس بيل ملتے بيل اور جب بم سے ملتے بيل اور جرح ملتے بيل اور جب بم سے ملتے بيل اور طرح ملتے بيل اور جب بم سے ملتے بيل اور طرح ملتے بيل اور خوش ہوكر ملتے بيل اور جب بم سے ملتے بيل ات كرآ پيل كا چرہ وسرخ ہوگيا۔ پھر فرمايا: اس ذات كا قسم جس كے قبضة قدرت بيل ميرى جان ہے۔ تم بيل سے كي خفس كے دل بيل الله اور جس تك وہ تمہيل الله اور ميل الله اور ميل كوبوب ندر كھے۔ پھر فرمايا: اے لوگوجس نے ميرے بياكو تكليف بينيائي كوبك بيل اس كے رسول (ميل) كوبوب ندر كھے۔ پھر فرمايا: اے لوگوجس نے ميرے بياكو تكليف بينيائي كوبك بيل اس كے طرح ہوتا ہے۔

باب۸۲۲۳.

بالـ١٨٢٥

٣٥٣١\_ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى نا شبابة نا ورقاء عن ابى الزناد عَنِ الْاَعْرَجَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النجصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو آبِيْهِ وَسُلَّمَ وَإِنَّ

۳۵۳۔ حضرت ابو ہر روا گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: عباس اللہ کے رسول کے چھاہیں۔ اور چھاباپ کی طرح ہوتا ہے۔

#### بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے ابوز ناد کے روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

باب ۱۸۲۰\_

۳۵۳۲ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر سے حضرت عباس کے بارے میں فر مایا کہ چیاباپ کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ عمر نے ان سے صدقے کے متعلق کوئی بات کی تھی۔

٣٥٣٢ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى نا وهب بن حريرنا ابى قال سمعت الاعمش يحدث عن عمرو بن مُرَّةَ عَنُ آبى الْبُخْتَرِى عَنُ عَلِيُّ آَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ فِي الْعَبَّاسِ إِلَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو اَبِيهِ وَكَانَ عُمَرُ كَلَّمَهُ فِي صَدَقَتِه

#### بيحديث حسن ہے۔

٣٥٣٣ حدثنا ابراهيم بن سعيد الحوهرى نا عبدالوهاب بن عطاء عن نور بن يزيد عن مكحول عندالوهاب بن عطاء عن نور بن يزيد عن مكحول عَن كُريُبِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاهُ الْإِنْنَيْنِ فَاتِنِي اللهُ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلُعَبَّاسِ إِذَا كَانَ غَدَاهُ الْإِنْنَيْنِ فَاتِنِي اللهُ بِهَا اللهُ بِهَا وَلَدَكَ خَتَى اَدُعُولَهُمُ بِدَعُوةٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ فَعَدًا وَغَدَونَا مَعَه فَالْبَسَنَا كِسَاءً ثُمَّ قَالَ اللهُمَّ اعْفِرُ قَنْبًا اللهُمَّ احْفَظُهُ فِي وَلَدِهِ مَعْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تَعْادِرُ ذَنْبًا اللهُمَّ احْفَظُهُ فِي وَلَدِهِ

۳۵۳۳۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ عباس سے فرمایا کہ پیر کے دن شبح آپ اپ بیٹوں کو لے کرمیر بے پاس آئیں۔ تاکہ بین آپ لوگوں کے لئے الیی دعا کروں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو نفع پہنچائے چنا نچہ ہم ان کے ساتھ گئے۔ آپ ﷺ نہمیں ایک چا در اوڑ ھا دی اور پھر دعا کی کہ یا اللہ عباس اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما۔ ظاہری بھی اور باطنی بھی (ایسی مغفرت کہ) کوئی گناہ باتی ندر ہے۔ اے اللہ انہیں اپنے بیٹوں کا حق اداکرنے کی تو فیق عطافر ما۔

يه مديث حن غريب بم الصرف الى سند سعان ين \_

مَنَاقَبُ جَعُفَرِ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ ٣٥٣٤\_حدثنا على بن حجرنا عبدالله بن جعفر عن اليه مُرَيُرةً عن العلاء بن عبدالرحمن عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ حَعْفًرًا يَّطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلائِكَةِ

 میر مدیث ابو ہریرہؓ کی روایت سے غریب ہے۔ عبداللہ بن جعفر کی روایت سے جانتے ہیں۔ بچی بن معین وغیرہ انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ میلی بن مدین کے والد ہیں۔اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے۔

باب۱۸۲٦\_

٣٥٣٥ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالوهاب الثقفى نا حالد الحذاء عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَااحُتَدَىٰ النِّعَالَ وَلَاانتَعَلَ وَلاَ رَكِبَ الْمَطَايَا وَلاَرْكِبَ الْمَطَايَا وَلاَرْكِبَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَلاَرْكِبَ الْكُورَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَر

یہ مدیث مسلم محم غریب ہے۔

٣٥٣٦ حدثنا محمد بن اسماعيل ناعبيدالله بن موسلي نا اسرائيل عَنُ أَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَعْفَرِ بُنِ أَبِي طَالِبِ اَشْبَهُتَ حَلَقِي وَحُلَقِي وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً

بيمديث حسن سيح ہے۔

٣٥٣٧ حدثنا ابوسعيد الاشب نا اسماعيل بن ابراهيم ابواسلى البراهيم ابويحيى التيمى نا ابراهيم ابواسلى المعزومي عَنُ سَعِيُدِالْمَقُبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرةً قَالَمُ المعزومي عَنُ سَعِيدِالْمَقُبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرةً قَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْايَاتِ مِنَ الْقُرُانِ آنَا اَعُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْايَاتِ مِنَ الْقُرُانِ آنَا اَعُلَمُ بِهَا مِنهُ مَااسُالُهُ اللَّه لِيُطْعِمنِي شَيْعًا فَكُنْتُ إِذَا سَالُتُ جَعْفَر بُنَ آبِي طَالِب لَمْ يُحبِبُنِي حَتَّى سَالُتُ جَعْفَر بُنَ آبِي طَالِب لَمْ يُحبِبُنِي حَتَّى يَدُهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ جَعْفَر يُحِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحْبَينِي وَكَانَ جَعْفَر يُحِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فِلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فِلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فِلْهُ إِلَيْهِ مَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فِلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فِلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فِلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِيهِ فَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكَنِيهِ فِيهِ إِلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِهُ فَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِهُ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِهُ وَالله فَيْهُ وَسَلَّم يُكُنِهُ وَسَلَّم يُكُنِهُ وَسَلَّم يَكُنُهُ وَلَيْهِ وَسَلَّم يُكُنِه وَسُلَع وَلَيْه وَسَلَّم يُكُنِه وَسَلَّم وَلَيْه وَسُلَم وَلَيْه وَسُلَم وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَيْه وَلَيْه وَلِيْهِ وَلَيْه وَلَه وَلَيْه وَلَيْه وَلَه وَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَيْه وَلَه وَلَه وَلَه وَلِه وَلَه وَلِه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلِه وَلَه وَلَه وَ

سَاکِیُنِ پیمدیث غریب ہے۔ابواسحاق کانام ابراہیم بن فضل مدین ہے۔بعض محدثین ان کے حافظے پراعتراض کرتے ہیں۔

بب بب بسکت ابو ہریہ فرماتے کہ آنخضرت ابو ہریہ فرماتے کہ آنخض سے بعد کسی شخص نے بیان مواری پر سوار ہونا اور نے بیان کئے۔ جوتی پہننا، سواری پر سوار ہونا اور اون کی کاتھی پر چڑھنا۔

۳۵۳۷ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کدرسول الله الله فی نے جعفر بن ابی طالب سے فرمایا: تم صورت اورسیرت دونوں میں مجھ سے مشا بہت رکھتے ہو۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔

۳۵۳ حضرت ابو ہری فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ صحابہ ہے قرآن کر یم کی آیات کی فیر ہو چھا کرتا تھا۔ اگر چیس خوداس سے زیادہ بھی جات ہوتا۔ صرف اس لئے کہ وہ مجھے کھا تا مطلا دے۔ چنا نچہ اگر میں جعفر سے کوئی چز بو چھتا تو وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ گھرلے جا کر ہی جواب دیتے۔ اور اپنی ہوی سے کہتے اساء ہمیں کھا تا کھلا ؤ۔ جب وہ کھا تا کھلا دیتیں تو جواب دیتے وہ مساکین سے بہت محبت کرتے ساتھ سے۔ ان کے ساتھ ہیں تھے وہ ان سے اور وہ ان سے بہت محبت کرتے سات کخضرت کا تھے۔ ان کے ساتھ ہیں ہوگا کے ساتھ ایک کیا کرتے۔ ای کے ان کے ساتھ ہیں کہا کہتے۔ اس کے ساتھ انہیں ابو مساکین کھا کرتے تھے۔

#### مَنَاقِبُ اَبِى مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ ابُنِ اَبِى طَالِبٍ وَّالَحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بُنِ اَبِى طَالِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا

٣٥٣٨\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د الحفرى عن سفين عن يزيد بن ابى زياد عن ابن أبِي أَعُمَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَاشَبَابِ آهُلِ الْحَنَّةِ

۳۵۳۸\_ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا حسنؓ اور حسینؓ جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں۔

ابومحمد حسن بن على بن ابي طالب اور حسين بن على

ابن ابي طالبٌّ كعمره خصائل ومناقب

۔ سفیان بھی جربر ادرا بن نفیل سے اور وہ بزیر ہے اس کی مانند روایت کرتے ہیں۔ بیصد بیث حسن صحیح ہے ادر ابن الجائغم کا نام عبدالرحمٰن بن الجائغم بحل کوفی ہیں۔

 ٣٥٣٩ حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قالا ناحالد بن محلد نا موسلى بن يعقوب الزمعى عن عبدالله بن ابى بكر بن زيد بن المهاجر قال اخبرنى مسلم بن ابى سهل النبال قال احبرنى الحسين بن اسامة بن زيد قال انحبرنى أسامة بن زيد قال انحبرنى أبي أسامة بن زيد قال انحبرنى أبي أسامة بن زيد قال الخبرنى أبي أسامة بن زيد قال الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فحرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُشتمِل على شيء لاادرى ماهو فلما فرعت من حاجتى قلت ماهذا الذي انت مشتمِل عليه فرعت من حاجتى وركيه فقال هذان ابناى وابنا ابني اللهم إن الهم النبي أحبهما فاحبهما فاحبهما واحبة من يحبهما

#### بیحدیث حسن غریب ہے۔

٣٥٤٠ حدثنا عقبة بن مكرم البصرى العمى نا وهب بن حرير بن حازم نا ابى عن محمد بن أبِيُ يُغُقُوبُ عَنْ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي نُعَمٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنُ اَهُلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابُنَ عُمَرَ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ يُصِيبُ

•اس سے مراد حضرت امام حسین ہیں ۔ (مترجم)

۳۵۴-حفرت عبدالرطن بن البنم فرماتے ہیں کدایک عراقی نے ابن عمر سے مجھر کے خون کے متعلق بوچھا کداگر کیڑے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے دیکھویہ مجھر کے خون کا حکم بوچھ رہا ہے۔ اور انہی لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے فرزند کوقل کیا ہے ۞ میں نے

النُّوبَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ انْظُرُوا إِلَى هَٰذَا يَسُأَلُ عَنْ دَم الْبَعُوْض وَقَدُ قَتَلُوا ابْنَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحًا نَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

آنخضرت ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ سنّ اور حسینٌ دونوں میرے دیا کے پھول ہیں۔

ہیں ۔ابن الی تعم وہی عبدالرحمٰن بن الی تعم بحل ہیں۔

٣٥٤١ حدثنا ابوسعيد الاشج نا ابو خالد الاصرنا رزين قَالَ حَدَّثَتِنيُ سَلَمٰي قَالَتُ دَخَلُتُ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبُكِي فَقُلُتُ مَايُبُكِيُكِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِيُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَاثِينِهِ وَلِحُيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلُتُ مَالَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قِالَ شَهِدُتُ قَتُلَ الْحُسَيْنِ انِفًا

#### پيروريث غريب ہے۔

٣٥٤٢\_ ابوسعيد الاشج نا عقبة بن حالد ثني يوسف بن ابراهيم أنَّه ' سَمِعَ أنْسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّ اَهُل بَيْتِكَ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ ادْعِيُ لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا الَّيْهِ

یہ حدیث انس کی روایت سے غریب ہے۔

باب ۱۸۲۷\_

٣٥٤٣ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن عبدالله الانصاري نا الاشعث هوابن عبدالملك عَن الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةَ قَالَ صَغِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ ابْنِيُ هَٰذَا سَيِّلًا يُصُلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيُهِ بَيُنَ فِئَتَيُنِ

بيحديث حن صحيح بادراس سےمراد حسن ميں۔

٣٥٤٤ حدثنا الحسين بن حريث نا على بن

یہ حدیث سیجے ہے شعبہا ہے محمد بن ابی لیقو ب نے قال کرتے ہیں اورابو ہریر ہمجی آنخضرت ﷺ ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ا

ا۳۵۴۔حضرت کلمی فر ماتی ہیں کہ میں ایک مرشدام سلمہؓ کے ماں گئی تووہ رور ہی تھیں۔ میں نے یو چھا: آ ب کیوں رور ہی ہیں؟ فرمایا: میں نے خواب میں رسول الله علی و یکھا کیآ ب علی کے سرمیارک اور داڑھی یر خاک تھی میں نے یو چھا تو فرمایا: میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آیا ہول\_

٣٥٣٢ حضرت الس بن ما لك فرماتے ہيں كه نبي اكرم على ہے يو جھا گیا کہ آ پ بھے کے اہل بیت میں ہے آ پ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہں؟ فرماما حسن اور حسین سے۔ نیز آنخضرت ﷺ حضرت فاطمہ ہے کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو ہلاؤاور پھر انہیں سونگھتے اور کلیجے ہے لگا لیتے ۔

باب۷۱۲د

٣٥٣٣ حفرت ابوبكرة فرمات بي كدايك مرتبدرسول الله المائيرير چڑھے اور فرمایا: میرا یہ بیٹا سید ہے بیدود جماعتوں کے درمیان صلح -8215

٣٥٣٧ - حفرت ابوبردة فرماتے بین كدا يك مرتبه نبي اكرم ﷺ خطبه

الحسيين بن واقد ثني ابي ثني عبدالله بن بريدة فَالَ سَمِعُتُ أَبِي بُرُدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا إِذَجَآءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانَ أَحُمَرَانَ يَمُشِيَانَ وَيَعْثُرَانَ فَنَزَلَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمٌّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا اَمُوَالُكُمُ وَاَوُلَادُكُمُ فِتَنَةٌ نَظَرُتُ اللِّي هَلَيُن الصَّبِيَيْنِ يَمُشِيَان وَيَعُثُرَان فَلَمُ اَصُبرُ حَتَّى قَطَعُتُ حَدِيْتِي وَرَفَعَتُهُمَا

دےرہے تھے کہ اچا تک حسن اور حسین آ گئے۔ دونوں نے سرخ قیصیں بہنی ہوئی تھیں۔ چلتے تھے تو (چھوٹے ہونے کی وجہ سے) گرجاتے تھے۔آپ بھائبریرے نیچ شریف لائے اور دونوں کواٹھا كرايخ سامنے بھاليا چرفرمايا: الله تعالیٰ سچ فرمائے ہیں كه تمهارے اموال اورتمهاري اولادين فتنه بين البذاد يهوكه جب من في انبين دیکھا کہ گر گر کرچل رہے ہیں تو صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھالیا۔

#### بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف حسین بن واقد کی روایت سے جانتے ہیں۔

٣٥٤٥\_ حدثنا الحسن بن عرفة نا اسماعيل بن عياش عن عبدالله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بُنِ رَاشِدِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيُنٌ مِّنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ أَحَبُّ اللَّهُ مَنُ آحَبُّ حُسَيْنًا حُسَيْنًا سِبُطٌّ مِنَ الْأَسُبَاطِ

#### بیمدیث حسن ہے۔

٣٥٤٦ حدثنا محمد بن يحيى ناعبدالرزاق عن معمر عَن الزُّهُرِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمُ يَكُنُ أَحَدٌ مِّنْهُمُ أَشُبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُسَيُنِ بُنِ عَلِيَّ"

٣٥٤٧\_حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا اسمعيل بن أبِي خَالِدِ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ يُشْبِهُهُ

بيه حديث حسن سيح ہے اوراس باب ميں ابو بمرصد اپنتا، ابن عباس اور ابن زبير سے بھی احادیث منقول ہیں۔

٣٥٤٨\_ حدثنا خلاد بن اسلم البغدادي نا النضر بن شميل نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سِيُرِينَ قَالَتُ نَيِي أَنَس بُنُ مَالِكٍ قَالَ كُنتُ عِنْدَابُن زِيَادٍ فَجِينَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيْبِ فِي

٣٥٢٥ حضرت يعلى بن مرةً كهتم بين كدرسول اكرم على في فرمايا: حسین مجھ سے ہاور میں اس سے۔اللہ بھی اس سے عبت کرتے ہیں جوحسین سے محبت کرتا ہے۔حسین بھی نواسوں میں سے ایک نواسا

٣٥٣٧ حضرت انس بن ما لك فرماتے ميں كەلوگوں ميں حسين سے زباده کوئی آنخضرت ﷺ ہےمشابہت نہیں رکھتا تھا۔

٢٥٨٧ حفرت الوجيفة فرمات بين كديس في نبي كريم الله كود يكها ہے۔ حن بن علی آپ اللہ سے مشاب تھے۔

۳۵۴۸\_ حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا۔ جب حضرت امام حسین کا سرمبارک لایا گیا۔وہ اپنی چیٹریان کی ناک میں پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ کہ میں نے اس طرح <sup>ا</sup> كاحسين نہيں ديكھا تواس كا كيوں تذكرہ كياجائے۔فرماتے ہیں كہ میں

أَنْفِهِ وَيَقُولُ مَارَأَيْتُ مِثُلَ هَذَا حُسُنًا لِمَ يُذُكُرُ قَالَ قُلُتُ آمَا إِنَّهُ كَانَ مِنُ آشُبَهِهِمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بيعديث حسن سيح غريب ہے۔

#### بی طدیث حسن غریب ہے۔

مَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِيعَ بِرَأْسِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِيعَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ وَّاصُحَابِهِ نُضِّفَتُ فِي الْمَسُجِدِ فِي الرَّهْبَةِ فَانْتَهَيْتُ الِيهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ قَدُ جَآءَ تَ قَدُ جَآءَ تَ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدُ جَآءَ تَ تَحَلَّلُ الرُّوسَ حَتَّى دَخَلَتُ فِي مَنْحَرَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتُ فَذَهَبَتُ حَتَّى تَغَيَّبَتُ ثُمَّ قَالُوا قَدُ جَآءَ تَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بیرحدیث حسن سیج ہے۔

باب ۱۸۲۹\_

٣٥٥١ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمٰن واسحاق بن منصور قالا نامحمد بن يوسف عن اسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عَن حُذيفة قَالَ سَأَلَتْنِي أُمِّي مَثْى عَهُدُكَ تَعْنِي بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَالِي بِه عَهْدٌ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَنَالَتُ مِنِي فَقُلْتُ لَهَادَ عِيني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَادَ عِيني النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّى مَعَهُ الْمَعْرِبَ التِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّى مَعَهُ الْمَعْرِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّى مَعَهُ الْمَعْرِبَ التِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِي مَعَهُ الْمَعْرِبَ

نے کہا: یہ تخضرت علی سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔

۳۵۴۹۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے سرتک آنحضرت ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے اور حسین سینے سے نیچے۔

۳۵۵-حفرت عماره بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب عبیداللہ بن زیاداور اس کے ساتھیوں کے سرلا کردجہ کی مجد میں ڈال دیئے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ جب وہاں پہنچا تو لاگ کہنے لگے وہ آگیا وہ آگیا۔ دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا جوآیا اور سروں میں سے ہوتا ہوا عبیداللہ بن زیاد کے نقول میں گئی گیا۔ تھوڑی دیر بعد لکلا اور چلاگیا یہاں تک کہ غائب ہوگیا۔ پھرلوگ کہنے لگے وہ آگیا وہ آگیا۔ اس نے دویا تین مرتبہ اس طرح کیا۔

باب ١٨٢٩\_

الله هاک حضرت حذیفة قرماتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا کہتم رسول الله های خدمت میں کتے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا:
الله های خدمت میں کتے دن بعد حاضر ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا:
استے دنوں سے میرا آتا جانا چھوٹا ہوا ہے اس پروہ بہت ناراض ہوئیں میں نے کہا: اچھا اب جانے دیجے میں آج ہی آخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ بھی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑ الموں گا اور پھر آخضرت کی دعا کرنے کے اور پھر آخضرت کی دعا کرنے کے لئے کہوں گا۔ میں گیا اور آپ بھی کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ بھی اللہ کے کہوں گا۔ میں گیا اور آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لئے کہوں گا۔ میں گیا اور آپ کھی کے ساتھ مغرب پڑھی پھر آپ بھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کیا گوں گا کے ساتھ کیا کیا گوں گا کے ساتھ کے س

وَاسْاَلُه ' اَنُ يَسْتَغُفِرُ لِى وَلَكِ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّي حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْهُ الْمِغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْمِعْمَ الْمُغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْمِعْمَ الْمُعْرَبِ فَصَلَّى غَفَرَاللَّهُ لَكَ حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ مَاحَاجَتُكَ غَفَرَاللَّهُ لَكَ حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ مَاحَاجَتُكَ غَفَرَاللَّهُ لَكَ وَلِامِكَ قَالَ الْارْضَ قَطُّ قَبُلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّه ' اَنُ يُسَلِّمَ عَلَى قَيْبَشِرَنِي بِاللَّهُ فَبُلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّه ' اَنُ يُسَلِّمَ عَلَى قَيْبَشِرَنِي بِاللَّهُ الْحَسَنَ مَا الْحَنَّةِ وَالَّ الْحَسَنَ الْحَسَنَ سَيِّدَةً فِي اللَّهُ الْحَنَّةِ وَالَّ الْحَسَنَ وَاللَّهُ الْحَسَنَ مَا الْحَنَّةِ وَالَّالَ الْحَسَنَ مَا اللَّهُ الْمُحَلَّةِ وَالَّالَ الْمَالِ الْحَنَّةِ وَاللَّهُ الْمُحَلَّى وَلِي الْحَالَةِ اللَّهُ الْمُحَلَّى وَلِي الْمُحَلِّي وَلَيْ الْحَسَنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللهُ الْمُعَلِّى وَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّى وَلَيْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُسَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَمْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِ اللْمُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِ اللّهُ

عشاء تک نماز میں مشغول رہے اور پھر عشاء پڑھ کرلوئے۔ میں آپ

ہے چیچے ہولیا۔ آپ اللہ نے میری آوازشی تو بوچھا کون
ہے؟ حذیفہ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تہماری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا: یہ ایک الیافرشتہ تھا جوآج کی رات سے پہلے بھی زمین پڑئیں اترا۔ آج اس نے اپنے رب سے جھے سلام کرنے اور یہ خوشخری دینے کے لئے آئے کی اجازت جا ہی کم فاطمہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گی اور حس وحسین میں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گی اور حس وحسین میں جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔

#### بيصديث حسن غريب م مم اسے صرف اسرائيل كى روايت سے جانتے ہيں۔

٣٥٥٢\_حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة عن فضيل بن مرزوق عن عدى بن ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّى أُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

#### بیعدیث حسن سیح ہے۔

٣٥٥٣ حدثنا محمد بن بشارنا ابوعامر العقدى نا ز معة بن صالح عن سلمة بن وهرام عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلُ النَّهِ عَلَي عَلِي عَلِي عَلِي عَاتِقِهِ فَقَالَ وَحُلِّ نِعُمَ الْمَرُكُ رُكِبُتَ يَاعُلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِعُمَ الرَّاكِبُ هُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِعُمَ الرَّاكِبُ هُوَ

۳۵۵۲ حفرت براء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم ﷺ نے حسن و سین کودیکھاتو دعا کی کہ بااللہ! میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

۳۵۵۳ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کدایک مرتبہ نی کریم ﷺ حسن بن علی کو کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے کدایک فخص نے کہا: اے لؤ کے تم کتنی بہترین سواری پرسوارہو۔ آپ ﷺ نے فر مایا: سوار بھی تو بہترین ہے۔

یرودیث فریب ہم اسے مرف ای سند سے جانے ہیں اور زمعہ بن صالح کو بعض علماء موء حفظ کی وجہ سے ضعیف قرار دیے ہیں۔ ۲۰۰۵۔ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن محمد بن سے ۳۵۵۳۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے

آ تخضرت الله كوسن بن علی كوكند سے پر بیٹھائے ہوئے بید دعا كرتے ہوئے ساكہ يا اللہ! میں اس سے مجت كرتا ہوں تو بھی اس سے مجت

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنَّيُ أُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ

جعفرنا شعبة عن عدى بن ثابت قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءُ

بُنَّ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بیرحدیث حسن سی ہے۔

## مَنَاقِبُ اَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

م ٢٥٥٥ حدثنا نصر بن عبدالرحمٰن الكوفى نازيد بن الحسن بن جعفر بن محمد عَنُ آبِيهِ عَنُ جَابِرِ بن الحسن بن جعفر بن محمد عَنُ آبِيهِ عَنُ جَابِرِ بَبُنِ عَبُدِاللّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فِى حَجّتِه يَوُمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةِ الْقَصُوآءِ يَخُطُبُ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى تَرَكُتُ يَخُطُبُ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ بِأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى تَرَكُتُ فِي فَيْكُمُ مَنُ إِنْ آخَذُتُم بِهِ لَنُ تَضِلُوا كِتَابَ اللّهِ وَعِتُرتِي اللّهِ وَعِتُرتِي اللّهِ وَعِتُرتِي

## آنخضرت على كابل بيت كعده خصائل

۳۵۵۵ حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت فل کو ج کے موقع پراپی اونٹی قصواء پر سوار ہو کرعرفات کے میدان میں خطبد دیے ہوئے دیکھا آپ بھانے فرمایا: اے لوگو! میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو بھی گراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔

ے سے اس باب میں ابوذر البوسعید از بدین ارتم اور حذیف بن اسید سے بھی روایت ہے۔ بیحدیث اس سندے سن غریب ہے۔ زید بن حسن سے سعید بن سلیمان اور کی حضرات روایت کرتے ہیں۔

٣٥٥٦ حدثنا قتيبة بن سعيد نامحمد بن سليمان الاصبهاني عن يحلي بن عبيد عن عَطَاءٍ عَنُ عَمُرِو الاصبهاني عن يحلي بن عبيد عن عَطَاءٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ آبِيُ سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّحُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّحُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَسَلَّمَ الرِّحُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَسَلَّمَ الرِّحُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَينًا وَطَهِرُهُمُ تَطُهِيرًا قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَانَا مَعَهُمُ يَارَسُولَ وَانْتِ عَلَى خَيْرِ

اس باب میں ام سلمہ معقل بن بیار الوحرا الوحرا اللہ اس بھی روایت ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔

٣٥٥٧ حدثنا على بن المنذر الكوفى نا محمد أن فضيل نا الاعمش عن عطية عن ابى سعيد الاعمش عن حطية عن أيد بن أرفقم الاعمش عن حبيب بن أبي بالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكُ فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكُ فَيْكُمُ مَّا إِنْ تَمَسَّكُتُمُ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعُدِي اَحَدُهُما

روری ہے سے میں ارقم کہتے ہیں کرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اسے پکڑے رکھو گے تو بھی گرے افزیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے اور جو بڑی ہے اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کہ آسان سے زمین تک ایک ری لئک رہی ہے اور دوسری میرے اہل بیت۔ بید دونوں حوض (کوش)

اَعُظُمُ مِنَ الْاحْرِكِتَابُ اللهِ حَبُلٌ مَّمُدُودٌ مِّنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ وَعِتُرَتِي اَهُلُ بَيْتِي وَلَمُ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَىٰ الْحَوُضَ فَانْظُرُوا كَيُفَ تَخُلُفُونِي فِيهِمَا

#### یہ مدیث حسن غریب ہے۔

٣٥٥٨ حدثنا ابن ابى عمرنا سفين عن كثير النواء عن ابى ادريس عن المسيب بن نحبة قال قال عَلِيّ بُنُ ابِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلَّ نَبِيّ أَعُطِى سَبْعَةً نُجَبَآء رُفَقَآء اوُقَالَ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلَّ نَبِيّ أَعُطِى سَبْعَةً نُجَبَآء رُفَقَآء اوُقَالَ رُقَبَآء وَاعُطِيتُ انَا ارْبَعَة عَشَرَ قُلْنَا مَنُ هُمُ قَالَ آنَا وَابْنَاى وَجَعُفَرٌ وَحَمُزَهُ وَابُوبُكُم وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وسَلَمَانٌ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ وَحُذَيْفَةُ وَعَبُدُاللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ "

پر پہنچنے تک بھی جدانہیں ہوں گے۔ لہذا دیکھیں کدمیرے بعدتم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔

۳۵۵۸ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں که رسول اللہ واللہ فی نے فر مایا: ہر نبی کواللہ تعالی نے سات نجاء یا فر مایا: نقباء عطا فر مائے ہیں جو اس کے رفقاء ہوتے ہیں کین مجھے چودہ عطا کئے ہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ فر مایا: میں ،میرے دونوں میٹے ،جعفر ہم خرق، ابو بکر ،مصعب ،ابن عمیر ، بلال ،سلمان ، عمار ،مقداد ، صدیفہ اور عبداللہ بن مسعود ۔

#### يدحديث اس سند سے حسن غريب باور حضرت على سے موتو فأمنقول بـ

٣٥٥٩ حدثنا ابوداو د سليمن بن الاشعث نا يحيى بن معين نا هشام بن يوسف عن عبدالله بن سليمان النوفلي عن محمد بن على بن عبدالله بن عباس عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُّواللَّهَ لِمَا يَغُذُو كُمُ مِّنُ نِعَمِهِ وَاَحِبُونِي بِحُبِّ اللهِ وَاَحِبُوا اَهُلَ بَيْتَى بِحُبِّى

۳۵۵۹ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ سے محبت کرواس لئے کہ وہ مہیں اپن نعمتوں میں سے کھلاتا ہے اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرواور ای طرح میرے اہل بیت سے میری وجہ ہے۔

يرمديث حن غريب بم الصرف اى سند سے جانے يا ۔

مَنَاقِبُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَّزَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ وَّابُيِّ بُنِ كَعُبٍ وَّابِي عُبَيُدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ

٣٥٦٠ حدثنا سفيان بن وكيع ناحميد بن عبدالرحمٰن عن داو د العطار عن معمر عَن قَتَادَةَ عَن اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَن اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَن اَنْهِ وَسَلَّم اَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي اَبُوبَكُرٍ وَّاشَدُهُمْ فِي اللهِ عَمَرُ وَاصدَقَهُمْ حَيَاةً عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ اللهِ عَمْرُ وَاصدَقَهُمْ حَيَاةً عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ اللهِ عَمْرُ وَاصدَقهُمْ حَيَاةً عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ

معاذین جبل ،زیدین ثابت ،الی بن کعب ا اور ابوعبیده بن جراح کےعدہ خصائل

۴۵۹- حضرت انس بن ما لک گہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میری امت میں سے ان پرسب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر میں،
اللہ کے حکم کی فتیل میں سب سے زیادہ تخت عمر مسب سے زیادہ باحیاء عثمان بن عفان محال وحرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذبین جبل میں سب سے زیادہ علم میراث جانے والے زید بن ثابت اور سب جبل میں سب سے زیادہ علم میراث جانے والے زید بن ثابت اور سب

ہے زیادہ قرأت جاننے الے ابی بن کعب ہیں۔ پھر ہرامت کا امین ہوتا ہے۔اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جرائے ہیں۔

وَاَعُلَمُهُمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بُنُ جَبَلِ وَٱفْرَضُهُمُ زَيُدُ بُنُ تَابِتٍ وَّأَقُرَأُهُمُ أَبَىُّ بُنُ كَعُبٍ وَّلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيُنَّ وَّ اَمِيْنُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ اَبُوْعُبَيْدَةً بُنُ الْحَرَّاحِ

بيحديث غريب ہے ہم اسے قادہ كى روايت سے سرف اس سند ہے جانتے ہيں۔ ابوقلا بہمی انس سے اس كى مانند مرفوع حدیث

٣٥٦١\_ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالوهاب بن عبدالمحيد التقفي نا حالد الحذاء عَنُ أبي قِلاَبَةَ عَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِاَبَيِّ بُنِ كَعُبِ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِيُ اَنْ أَقْرَءَ عَلَيْكَ لَمُ يَكُنِ الَّذِيُنَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمُ فَبَكَى

٣٥١١ حضرت انس بن ما لك كمت بي كدرسول الله الله الى ال فر مایا: الله تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں شہیں سورة البینه بڑھ کر سناؤں انہوں نے یو چھا کیامیرانام لے کر؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔اس بروه رونے لگے۔

بیدریث حسن سیح ہاورانی بن کعب بھی یمی مدیث آنخضرت اللے سے الرتے ہیں۔

٣٥٦٢ حدثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد ناشعبة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَمَعَ اِلْقُرُانَ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِّنَ الْآنُصَارِ ٱبَيُّ بْنُ كَعُبٍ وَّمُعَاذَ بُنُ جَمَلٍ وَّزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَّابُو زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِآنَسٍ مَنُ اَبُوزَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عَمُومَتِي

سیمدیث حسن سیح ہے۔

٣٥٦٣\_ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّحُلُ ٱبُوبَكُرِ نِعُمَ الرَّجُلُ عُمَرُ نِعُمَ الرَّجُلُ اَبُوعُبَيْكَةً بُنَ الْحَرَّاحِ نِعُمَ الرَّجُلُ ٱسَٰیٰدُ بُنُ حُضَیْرِ نِعُمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بُنُ قَيُسِ بُنِ شَمَّاسٍ نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُّ بُنُ جَبَلٍ نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عُمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ

بيعديث حن بمما صصرف اى سند سع جانت ين-

٣٥٦٤\_ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع نا سفين عن ابي اسحاق عن صلة بن زُفَرْ عَنُ حُلَيْفَةَ

انصاریس سے جارآ دمیوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعب،معاذبن جبل، زید بن ثابت اور ابوزید ـ راوی کہتے میں کہ میں نے یو چھا: ابوزيدكون بين؟ فرمايا: مير ايك چابين-

٣٥٦٢ حضرت انس بن ما لك فرمات بين كرعبد نبوي (纖) مين

٣٥٦٣\_حفرت ابو ہررہؓ کہتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ابو بکرؓ كتنے بہترین انسان ہیں اسی طرح عمرٌ ، ابوعبید ؓ اسید بن حفیرٌ ثابت بن قيسٌ، معاذين جبلٌ اور معاذين عمروين جموح بھي کيا خوب لوگ

٣٥٦٣ حضرت حذيفه بن يمان فرمات بي كدايك قوم كاسردار اور اس كا نائب رسول الله على خدمت ميس حاضر موئ اورعرض كياكه

بُنِ الْيَمَانِ قَالَ حَآءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَا ابْعَثُ مَعَنَا آمِيْنِكَ قَالَ فَإِنِّيُ سَابُعَثُ مَعَكُمُ اَمِيْنًا حَقَّ آمِيْنٍ فَاشُرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثُ اَبَاعُبَيْدَةً قَالَ وَكَانَ اَبُوْ اسْحَاقَ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ عَنْ صِلَةً قَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِيْنَ سَنَةً بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَنْ صِلَةً قَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِيْنَ سَنَةً

ہمارے ساتھ کی امین کو بھیجے۔آپ کے فرمایا میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا امین بھیجوں گا جو فی الحقیقت امین ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پرلوگ اس خدمت کے انجام دینے کی تمنا کرنے گئے۔ پھر آپ کے ابواسحاق (راوی حدیث) جب بی حدیث صلہ سے بیان کرتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بی حدیث ساٹھ سال پہلے نتھی۔ بیان کرتے تو فرماتے ہیں کہ میں نے بی حدیث ساٹھ سال پہلے نتھی۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اور عمر وابن انس سے بھی رسول اللہ ﷺ ہے منقول ہے کہ فر مایا: ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اس امت کا

امین ابوعبیدہ ہے۔

## مَنَاقِبُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٥٦٥\_حدثنا سفيان بن وكيع نا ابى عن الحسن بن صالح عن الحسن عَنُ الله عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الله عَلَيْهِ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَانَ

## مَنَاقِبُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ وَكُنِيَّتُهُ ٱبُوالُيَقُظَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٦٦ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى ناسفين عن ابى اسحاق عن هانئ بُن هانئ عَنُ عَنُ عَلَى عَلَى قَالَ جَآءَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَذَنُّوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيِّبِ

بیعدیث حس سیح ہے۔

٣٥٦٧ حدثنا القاسم بن دينار الكوفى ثنا عبيدالله بن موسى عن عبدالعزيزبن سياه عن حبيب بن ابى ثابت عن عطاء بن يسار عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاخُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ اَمْرَيُن إِلَّا انْحَتَارَ اَرْشَدَهُمَا

## سلمان فارس كعده خصائل

٣٥٦٥ حضرت انس بن ما لك كميت بي كدرسول الله الله الله على فرمايا: جنت تين آدميوس كي مشاق ب على عمارًا ورسلمان أ

بيحديث حسن غريب بهم اسصرف حسن بن صالح كى روايت سے جانتے ہيں۔

## عمار بن یاسر کے عمدہ خصائل ومناقب ان کی کنیت ابو یقظان ہے

۳۵۲۷ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمارین یا سر خاضر ہوئے اور رسول اللہ علی سے اجازت جاہی تو فرمایا: اسے آ نے دو۔ مرحبااے پاک ذات اور پاک خصلت والے۔

یہ حدیث غریب ہے ہم اے اس سند سے صرف عبدالعزیز سیاہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ یہ کونی شخ ہیں۔محدثین ان سے روایت کرتے ہیں۔ان کے بیٹے کا نام پزید بن عبدالعزیز ہے۔ یہ بھی ثقہ ہیں ان سے بچیٰ بن آ دم نے احادیث نقل کی ہیں۔ ٣٥٦٨ حدثنا محمود بن غيلان ناوكيع ناسفيان عن عبدالملك بن عمير عن مولى الربعى عن ربعى بُن حِرَاشٍ عَنُ حُدَيُفَةً قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْ ربعى بُن حِرَاشٍ عَنُ حُدَيُفَةً قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَالنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى لَااَدُرِى مَاقَدُرُ بَقَائِي فِيكُمُ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنُ بَعُدِى وَاشَارَ اللهِ ابْي بَعُدِى وَاشَارَ اللهِ ابْي بَعُدِى وَاشَارَ وَالْمَدُوا بِقَدُى بَعُدِى عَمَّادٍ وَمَا حَدَّنَكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوا

ریقہ سے ابراہیم بن سعدا ہے سفیان توری ہے وہ عبدالملک بن عمیر ہے وہ ہلال ہے (ربعی کے مولی) ہے وہ صد لفۃ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ ہے ای کی مانند نقل کرتے ہیں۔

٣٥٦٩ حدثنا ابومصعب المديني ناعبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمٰن عَن اَبِيُهِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْشِرُ يَاعَمَّارُ تَقُتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

76 19\_ حضرت ابو ہربرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمار متہیں بثارت ہو کہ تہمیں باغی لوگ شہید کریں گے۔

اس باب میں ام سلمہ عبداللہ بن عمر ،ابویسر اور حذیفہ سے بھی روایت ہے۔ بیحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

## مَنَاقِبُ اَبُوٰذَرِّ وِالْغَفَّارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٧٠ حدثنا محمود بن غيلان ابن نمير عن الاغمش عن عثمان بن عمير هو ابواليقظان عن الاغمش عن عثمان بن عمير هو ابواليقظان عن ابي الاسود الدينكي عَن عَبُدِالله بُنِ عَمُرو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُرو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَظَلَّتِ الْخَبَرَآءُ وَلا آقَلَّتِ الْغَبَرَآءُ أَصُدَقَ مِن ابي ذَرِ

ابوذرغفاريٌّ كےعمدہ خصائل ومناقب

اس باب میں ابوذ راور ابودرداء سے میں دوایت ہے بیر مدیث سے۔

٣٥٧١ حدثنا العباس العنبرى نا النضر بن محمد ناعكرمة بن عمارتنى ابوزميل عن مالك بن مرثد عن اليه عَنُ ابِيه عَنُ ابِي ذَرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ ابِيه وَسَلَّم مَااَظَلَّتِ الْحَضُرَآءُ وَلاَ اَقَلَّتِ الْعَبَرَآءُ مِنُ فِي كَ لَهُ حَمْ اَصُدَق وَلاَ اَوْقى مِنْ اَبِي ذَرٍ شَبُه عِيسَى

ا ۲۵۷ حضرت ابوذر گہتے ہیں کہ رسول اللہ وہ نے میرے متعلق فرمایا: آسان نے کسی ابوذر سے زیادہ زبان کے سیچ اور وعدے کو پورا کرنے والے پر ساریمبیں کیا اور نہ ہی اس سے زیادہ سیچ اور وفاشعار شخص کو زمین نے اٹھایا۔ وہ عیسیٰ بن مریم سے مشابہ ہے۔ حضرت عمر شخص کو زمین نے اٹھایا۔ وہ عیسیٰ بن مریم سے مشابہ ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ وہ سے اس طرح پوچھا گویا کہ رشک کر رہے ہوں کہ کیا

ہم انہیں بتا دیں؟ فرمایا: ہاں بتا دو۔

ابُنِ مَرُيَمَ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْجَطَّابِ كَالْحَاسِدِ يَارَسُولَ اللهِ اَفَتُعَرِّفُ ذَٰلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمُ فَاعُرِفُوهُ

یے حدیث اس سند ہے حسن غریب ہے بعض اے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ابوذرز مین برعیسیٰ بن مریم کی طرح زید کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔

## مَنَاقِبُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٧٢\_ حدثنا على بن سعيد الكندي نا ابومحياة يَحْيَى بُنُ يَعُلَى عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنِ ابُنِ ٱخِيى عَبُدِاللَّهِ بُن مَلام قَالَ لَمَّا ٱرِيُدَ قَتُلُ عُثُمَانَ جَآءَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانَ مَاجَآءَ بِكَ قَالَ حَمُّتُ فِي نَصُرِكَ قَالَ اخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَاطُرُدُهُمُ عَنِّيُ فَإِنَّكَ خَارِجًا خَيْرٌلِّي مِنْكَ دَاخِلًا فَخَرَجَ عَبُدُاللَّهِ إِلَى النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَاالنَّاسَ إِنَّهُ كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهلِيَّةِ فُلَانٌ فَسَمَّانِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُاللَّهِ وَنَزَلَتُ فِيَّ ايَاتٌ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ نَزَلَتُ فِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُ إِنَّ اللَّهِ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ وَنَزَلَ قُلُ كَفِي بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ إِنَّ لِلَّهِ سَيْفًا مَغُمُودًا عَنْكُمُ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ قَدُ جَاوَرَتُكُمُ فِي بَلَدِكُمُ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي هَذَاالرَّجُلِ أَنْ تَقُتُلُوهُ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَتَطُرُدُنَّ حِيْرَانُكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَتَسُلَّنَّ سَيُفُ اللَّهِ الْمَغُمُودُ عَنْكُمُ فَلاَ يُغُمَدُ إِلَى يَوُم الْقِيَامَةِ قَالُوا اقْتُلُوالْيَهُودِيُّ وَاقْتُلُوا عُثُمَالَ لَهُ

## عبدالله بن سلام م حامده خصائل اورمنا قب

٢٥٥٢ حضرت عبدالملك بن عمير ،حضرت عبداللد بن سلام كے بھتیج ہے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو عبداللد بن سلام ان کے ماس گئے ۔ انہوں نے یو جھا: کیوں آئے ہو؟ عرض كيا آپ كى مدد كے لئے حضرت عثمان نے فرمايا تم باہررہ كر لوگوں کو مجھ سے دور رکھوتو پیمیرے لئے تمہارے اندر رہنے ہے بہتر ہے۔ وہ باہرآئے اورلوگوں سے کہا: اے لوگوں زمانہ جاہلیت میں میرا بینام تھا۔ آنخضرت ﷺ نے میرانام عبداللدر کھا۔میرے متعلق قرآن كريم كى كئ آيات نازل موكيں۔ چنانچہ وشهد شاهد من بنبي اسر ائيل .... الآية اور "قل كفي بالله شهدا بيني وبينكم" ....الآية مير ين بار ين نازل موكى بين \_ (جان لوكه) الله كي تلوارمیان میں ہے۔اورفرشتے تمہارےاس شہر میں تمہارے مسائے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ رہے تھے۔لہذاتم لوگ الشخص کے متعلق الله سے ڈرو۔اللہ کی قتم اگرتم نے اسے آل کردیا تو تمہارے مسائے فر شے تم ہے دور ہوجا ئیں گے اور تم پر اللہ کی تلوار میان سے نکل آئے گی جو پھر قیامت تک بھی میان میں واپس نہیں جائے گی ۔لوگ کہنے لگےاس بہودی کوبھی عثمان کے ساتھ قُل کردو۔

بیحدیث غریب ہے ہم اسے صرف عبدالملک بن عمیر کی روایت سے جانتے ہیں۔ شعیب بن صفوان بھی اسے عبدالملک بن عمیر سے و عمر بن محمد بن عبداللہ بن سلام سے اور و ہ اپنے داداعبداللہ بن سلام سے قبل کرتے ہیں۔

٣٥٧٣\_ حدثنا قتيبة نا الليث عن معلوية بن صالح ٢٥٤٣ من ٢٥٥٣ منزيد بن عميره كمت بي كه جب من معاوين جبل عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس النحوُلاني عَنُ كرات كل موت كا وقت قريب آيا تو ان سے درخواست كى گئ كرات

يَزِيْدَ بُنِ عُمَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ ابُنَ جَبَلِ
بِالْمَوْتُ قِيْلَ لَهُ يَااَبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ اَوْصِنَا قَالَ
اَجُلِسُونِي فَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ مَكَانُهُمَا مَنِ
الْبَتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةِ رَهُطٍ عِنْدَ عُويُمِ آبِي
الدَّرُدَآءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ
مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلامٍ والَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا
فَاسُلَمَ فَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشِرٌ عَشُرَةً فِي الْجَنَّةِ

ابوعبدالرحمٰن بمیں وصیت کیجئے۔فرمایا: مجھے بھا و۔ پھر فرمایا: ایمان اورعلم اپنی جگہ موجود ہیں جوانہیں تلاش کرےگا وہ یقیناً پالےگا۔تین مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا: علم کو چار شخصوں کے پاس تلاش کرو۔ ایک ابودردائے، دوسرے سلمان فاری ،تیسرے عبداللہ بن مسعود اور چوتھے عبداللہ بن سلام ۔ جو یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ میں نے تخضرت کی کوان کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ان دی میں ہے ہیں جوجتی ہیں۔

اس باب میں سعد سے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن فریب ہے۔

## مَنَاقِبُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت عبداللد بن مسعور کے عمدہ خصائل ومناقب سما کے عمدہ خصائل ومناقب سما 200 میں مسعور کے عمدہ خصائل ومناقب سما 200 میں کہ رسول اللہ کھانے فرمایا: میرے بعد میرے صحابہ میں سے آبو کر وعر کی اقتداء کرنا، ممارے راستے پر چلنااور عبداللہ بن مسعود کی تصبحت پر عمل کرنا۔

یہ صدیث اس سند سے عبداللہ بن مسعود کی روایت سے غریب ہے۔ہم اسے صرف یجی بن سلمہ بن کہیل کی روایت سے جانتے ہیں۔اوروہ محد ثین کے نزد یک ضعیف ہیں۔ابوز عراء کا نام عبداللہ بن ہانی ہے کیکن ابوز عراء جن سے شعبہ، توری اور ابن عید نہ روایت کرتے ہیں۔وہ عمر و بن عمر و بیں وہ ابواحوص کے بھیتے اور ابن مسعود کے دوست ہیں۔

۳۵۷۵ حضرت ابواسو دبن بزید کہتے ہیں کہ ہیں نے ابوموی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور میر جمائی جب یمن سے آئے تو صرف عبداللہ بن مسعود ہی کے متعلق معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنخضرت بھا کے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیونکہ وہ اور ان کی والدہ اکثر آپ بھا کے باس آیا جایا کرتے تھے۔

برحد یث صحیح ہے۔ سفیان اوری اے ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔

٣٥٧٦ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمٰن بن مهدى نااسرائيل عن أبي اِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُن يَزِيدُ قَالَ آتَيْنَا حُذَيْفَةَ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا بِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيًّا وَّدَلًّا فَنَاكُذَ عَنْهُ وَنَسُمَعُ مِنْهُ قَالَ كَانَ ٱقْرَبُ النَّاسِ هَدُيًّا وَّدَلًّا وَّسَمُتًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ حَتَّى يَتَوَارِي مِنَّا فِي بَيْتِهِ فَقَدُ عَلِمَ الْمَحُفُوظُونَ مِنُ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ هُوَ مِنُ أَقْرَبِهِمُ إِلَى اللَّهِ زُلُفًّا .

بەحدىث حسن سىچى ہے۔

٣٥٧٧ حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن ناصاعد الحراني نازهير نامنصور عن ابي اسحاق عَنِ الُحَارِثِ عَنُ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ مُؤَمِّرًا اَحَدًا مِّنْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةِ لَامْرُتُ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ

٧٥٧٧ حضرت علي كهتر بي كهرسول الله الله عني فرمايا: الرمي بغير مشورے کے محلی شکر کاامیر مقرر کرتا تو ابن مسعود گوکرتا۔

۲۵۷۲ عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ ؓ کے یاس گئے اوران

ہے کہا کہ میں و محف بتا ہے جوآ مخضرت اللہ ہے دوسر بوگوں کی

نبت حال وجلن میں زیادہ قریب تھا۔ تا کہ ہم اس سے علم حاصل

کریں اور احادیث سنیں ۔ فرمایا: ایسے تخص عبداللہ بن مسعودٌ ہی ہیں۔

وہ آپﷺ کے پیشیدہ خانگی حالات سے بھی واقف ہوتے تھے۔جن

كابمين علم تك ندبوتا آنخضرت على كے جھوٹ سے محفوظ صحابه اچھى

طرح جانتے ہیں کہان سب میں ام عبد کے میے عبداللہ بن مسعود کے

علاوه کوئی اللہ سے اتنا قریب نہیں جتنے وہ ہیں۔

اس مدیث کوہم صرف حارث کی علی کی روایت سے جانتے ہیں۔سفیان بن دکیع اپنے والدسے وہ سفیان توری سے وہ ابواسحاق ے وہ حارث سے اور وہ حضرت علی نے نقل کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر مقرر کرتا تو ام عبد (ابن مسعودٌ) کوکرتا۔

> ٣٥٧٨\_ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن مَسُرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْقُرُانَ مِنُ اَرْبَعَةٍ مِن ابُنِ مَسْعُودٍ وَّأُبَيِّ بُنِ كَعُبِ وَّمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَّسَالِمِ بُنِ مَوُلَى أَبِيُ حُذَّيْفَةَ

> > يەمدىث حسن سىچى ہے۔

٣٥٧٩\_ حدثنا الجراح بن محلد البصرى نا معاذ إبن هشام ثني ابي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَيْتَمَةُ بُنِ اَبِي سُبُرَةَ قَالَ آتَيُتُ الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنُ يُيَسِّرَ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَلِي آبَاهُرَيْرَةَ فَحَلَسُتُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي

٣٥٤٨ حفرت عبدالله بن عمرة كمت بين كدرسول الله الله الله قرآن جارآ دميول سي يكهو ابن مسعودٌ، الى بن كعبّ، معاذ بن جبلّ اورابوحذ يفي عمولي سالم سے۔

٣٥٧٩ حضرت خيثمه بن الى سر وفر ماتے بيں ميں مدينه آيا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما۔ الله تعالی نے مجھے ابو ہرریہ سے ملوادیا میں ان کے باس بیٹھا اور اپنی دعا کے متعلق بتایا: انہوں نے یو چھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ وفد کا

رہے والا ہوں اور خیر کا طلب مجھے یہاں لائی ہے۔ فرمایا: کیا وہاں مستجاب الدعوات ہستعدین ما لک شہیں ہیں؟ کیا آ مخضرت کے استحاب این مسعود نہیں اللہ وضوکا پانی رکھنے اور جو تیاں سیدھی کرنے والے ابن مسعود نہیں ہیں؟ کیا آ مخضرت کے راز دار حذیفہ نہیں ہیں؟ کیا وہ ممار نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے گئی دعا کے مطابق شیطان سے دور کردیا ہے؟ اور کیا دو کتابوں والے سلمان نہیں ہیں قادہ کہتے ہیں۔ دو کتابوں سے مراد انجیل اور آن ہیں۔ ہیں۔

بیجدیث حسن غریب ہے اور ختیمہ عبدالرحمٰن بن سرہ کے بیٹے ہیں سندمیں وہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔

# مَنَاقِبُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنُهِ مَنَاقِبُ حُذَيْفَة بُنِ الْيَمَانَ كَعَمَده خصاكل ومناقب

بن عيسى عن شريك عن ابى اليقظان عَن زَاذَان عَن مُدَيْفَة قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ لَوِاسْتَخُلَفُتَ قَالَ إِن اللهِ لَوِاسْتَخُلَفُتَ قَالَ إِن اللهِ لَوِاسْتَخُلَفُتَ قَالَ إِن اللهِ لَوَاسْتَخُلَفُت قَالَ إِن مَاحَدَّنَكُمُ حَدُيْلُة وَاللهِ فَاقُرَة وَهُ قَالَ حَدُيْفَة مَن اللهِ فَقُدُهُ وَمَا اقْرَأَكُم عَبُدُاللهِ فَاقُرَة وَهُ قَالَ عَبُدُاللهِ فَقُولُونَ هَذَا عَن عَبُدُاللهِ فَاقُرَة وَهُ قَالَ عَن وَائِلَ قَالَ لَا عَن ذَاذَانَ إِنْ شَآءَ الله الله

# ۱۳۵۸-حضرت حذیفة قرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کاش آپ ایک کو خلیفہ مقرر فرما دیتے ؟ آپ ایک نے فرمایا: اگر میں خلیفہ مقرر کردوں اور پھرتم اس کی نا فرمانی کروتو تم عذاب میں مبتلا ہوجاؤگے۔ کیکن جو چیزتم سے حذیفہ بیان کرے اس کی تصدیق کرنا اور جوعبداللہ بن مسعود پڑھے وہی پڑھنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عیسیٰ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن عیسیٰ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابووائل سے منقول ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ انشاء اللہ زاؤان سے۔

يما بين جادر شريك منقول ب-مَنَاقِبُ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ

٣٥٨١ حدثنا سفيان بن وكيع نا محمد بن بكر عن ابن جريج عَنْ زُيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ فَرَضَ عن ابن جريج عَنْ زُيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ فَرَضَ لِاسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ الآفٍ وَحَمُسِ مِائَةٍ وَّفَرَضَ لِعَبُدِاللّٰهِ بُنُ لِعَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ فِي ثَلَاثَةِ الآفٍ فَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ لِابِيهِ لِمَ فَضَّلُتَ اُسَامَةَ عَلَى فَوَاللهِ مَاسَبَقَنِي اللهِ مَسْدَةً عَلَى اللهِ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ مَسْدُقُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمَالِ المَالْمَالِيَّ الْمَا اللهِ اللهِ المَالِمَالِي اللهِ المَالِمَ المَالِمَ المَالِ

## زيد بن حارثة كعمره خصائل ومناقب

۳۵۸۱ اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسامہ کو بیت المال سے ساڑھے تین ہزار اور عبداللہ بن عمر کو تین ہزار ویئے تو انہوں نے اپنے واللہ سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو جھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ اللہ کی شم انہوں نے سی غزوہ میں جھ پر سبقت حاصل نہیں کی فرمایا: اس لئے کہ اسامہ کے والد زیدرسول اللہ کے کہ اسامہ کے والد زیدرسول اللہ کے کہ ارسامہ تم سے زیادہ عجوب تھے۔ لہذا میں نے آئخضرت کے اور اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے۔ لہذا میں نے آئخضرت کے اور اسامہ تم سے زیادہ محبوب تھے۔ لہذا میں نے آئخضرت کے ا

• یعنی ان لوگوں میں ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ (مترجم) ﴿ حضرت سلمانٌ پہلے نصر انی تھے پھرمسلمان ہوئے، البذاانہیں دو کتابوں والا کہا جاتا ہے۔ (مترجم)

#### محبوب شخص کوائے محبوب پرمقدم کیا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ آبِيُكَ وَكَانَ أَسَامَةُ اَحَبَّ إلى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ فَالْرُتُ جِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِبِّى

#### پیھدیث حسن غریب ہے۔

٣٥٨٢ حدثنا قتيبة نا يعقوب بن عبدالرحمن عن موسى بن عقبة عُنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ مَاكُنَّا نَدُعُو زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بُن مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَتُ أُدُعُوهُمُ لِابَآئِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ

## پیمدیث ج-

٣٥٨٣ حدثنا الحراح بن محلد وغير واحد قالوانا محمد بن عمربن الرومى نا على بن مسهر عن اسماعيل بن ابى حالد عن ابى عمرو الشيبانى قال أخبرَنِي جَبَلَة بُنُ حَارِثَة قَالَ قَدِمُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ ابْعَتُ مَعِى اَخِي زَيْدًا قَالَ هُوذَا فَإِن انْطَلَقَ مَعَكَ لَمُ امُنْعُهُ قَالَ زَيْدًا قَالَ هُوذَا فَإِن انْطَلَقَ مَعَكَ لَمُ امْنَعُهُ قَالَ زَيْدً يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ لاَاخْتَارُ عَلَيْكَ اَحْدًا قَالَ فَرَايُنُ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ لاَاخْتَارُ عَلَيْكَ اَحْدًا قَالَ فَرَايُنُ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ لاَاخْتَارُ عَلَيْكَ اَحْدًا قَالَ فَرَايُنُ رَأَى اَخِي اَفْضَلَ مِنْ رَّائِي

۳۵۸۲ حفرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کوزید ، بن محمد ہی کہا کرتے تھے یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی ''ادعو هم لابائهم هواقسط عندالله" (لینی آئیس ان کے اصل باپ ہی کی طرف منسوب کیا کرو۔)

۳۵۸۳ حضرت جبله بن حارش فرماتے ہیں کہ میں آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج و بیجئے فرمایا: وہ یہ ہے اگر تمہارے ساتھ جانا چاہوتو میں نہیں روکتا۔ زید نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ کی قتم میں آپ کی صحبت چھوڑ کر کسی کواختیار نہیں کرسکتا۔ جبلہ فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی رائے میری رائے سے افضل تھی۔

بیصدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف ابن رومی کی روایت سے جانتے ہیں۔ وہ علی بن مسیر سے روایت کرتے ہیں۔

۳۵۸۸ حضرت ابن عمر گہتے ہیں کدایک مرتبدرسول الله الله ایک ایک الکتر بھیجا اوراس کا امیر اسامہ بن زید کو مقر دکر دیا لوگ ان کی امارت پر طعن طعن کرنے ہوتو کیا ہواتم تو اس کے باپ کی امارت پر پر بھی طعن کرتے ہوتو کیا ہواتم تو اس کے باپ کی امارت پر پر بھی طعن کرتے سے داللہ کی متم وہ امارت کا مستحق اور میر سے زود کیک سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اور اس کے بعد یہ میر سے نزد دیک سب سے زیادہ محبوب عزیز تھا۔ اور اس کے بعد یہ میر سے نزد دیک سب سے زیادہ محبوب

٣٥٨٤ حدثنا احمد بن الحسن نا عبدالله بن دينار عن ابن مسلمة عن مالك انس عن عبدالله بن دينار عن ابن عُمر آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ بَعْنًا وَمُر عَلَيْهِمُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ بَعْنًا وَاللهِ عَلَيْهِمُ السَامَة بُنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَاتِهِ فَقَالُ كُنتُم تَطُعَنُونَ فِي المَارَاتِهِ فَقَلُ كُنتُم تَطُعَنُونَ فِي المَارَاتِهِ فَقَلُ كُنتُم تَطُعَنُونَ فِي إِمَارَاتِهِ فَقَلُ كُنتُم تَطُعَنُونَ فِي إِمَارَةِ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ هَذَا مِن آخَبِ النَّاسِ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ هَذَا مِن آخَبِ النَّاسِ اللهِ وَإِنَّ هَذَا مِن آخَبِ النَّاسِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

انگ س جی ہوں۔ پیر مدیث حسن سیجے ہے علی بن حجرا سے اساعیل بن جعفر سے وہ عبداللہ بن دینار سے وہ ابن عمر سے اور وہ آنخضرت ﷺ سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

## مَنَاقِبُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٨٥. حدثنا ابوكريب نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن مُحمَّد بن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن مُحمَّد بن اُسامَة بن زَيْدٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطُتُّ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَكُلُم فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيُهِ عَلَى وَيُوفُعُمَا وَسُولُ اللهِ فَاعُرُفُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيُهِ عَلَى وَيُرفَعُهُمَا فَاعُرفُ انَّهُ وَيَرفَعُهُمَا فَاعُرفُ انَّه وَيُرفَعُهُمَا فَاعُرفُ انَّه وَيُرفَعُهُمَا فَاعُرفُ اللهِ فَاعُرفُ انَّه وَيُرفَعُهُمَا فَاعُرفُ انْهُ وَيَرفَعُهُمَا فَاعُرفُ انْهُ وَيَعْلَى وَسُولُ اللهِ فَاعُرفُ انْهُ وَيَدُولُ اللهِ فَاعُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعُمْ يَدَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُمُونُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعُولُ الله فَاعُولُ الله وَالله وَاله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَاهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَالمُولُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

#### ىيەدىيە حسن غريب ہے۔

٣٥٨٦ حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسلى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عَائشة بنت طلحة عَن عَآئِشَة أُمِّ المُؤُمِنِينَ قَالَتُ اَرَادَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُنجِّى مُحَاطَ اُسَامَةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ دَعْنِي اَنَاالَّذِي اَفْعَلُ قَالَ يَاعَآئِشَةُ اَحِبِّيْهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَعُنِي اَنَاالَّذِي اَفْعَلُ قَالَ يَاعَآئِشَةُ اَحِبِیْهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ

#### يەھدىث حسن غريب ہے۔

## اسامه بن زيد كعده خصائل

۳۵۸۵ حضرت اسامہ بن زیر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظام مرض بڑھاتو میں اور پھلوگ مدینہ واپس آئے۔ جب میں رسول اللہ عظام کے پاس داخل ہوا تو آپ عظامی زبان بند ہو چکی تھی۔ لہذا آپ عظام نے کوئی بات نہیں کی لیکن اپنے ہاتھ جمھ پر رکھتے اور انہیں اٹھاتے۔ میں جانیا تھا کہ آپ عظامیرے لئے دعا کر دہے ہیں۔

۱۳۵۸ ام المؤمنین حفرت عائش فرماتی بین که آنخضرت الله نے اسامه کی ناک پونچھوڑ دیئے اسامه کی ناک پونچھوڑ دیئے میں پونچھ دیتی ہوں۔آپ لله نے فرمایا: عائشہ اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔

عبائ فرمانے لگے یارسول اللہ! آپ ﷺ نے اپ پچا کو آخر میں کردیا۔ آپﷺ نے فرمایا علی ہے۔ کہ ہے۔

فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوُلَ اللّٰهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ احِرَهُمُ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا سَبَقَكَ بِالْهِجُرَةِ

پیچدیے حسن ہے۔ شعبہ عمر بن الی سلمہ کوضعیف کہتے ہیں۔ ال

مَنَاقِبُ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ

٣٥٨٨ حدثنا احمد بن منيع نا معوية بن عمرو الازدى نازائدة عن بيان عن قيس ابن آبي حازم عَنُ جَرِيرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ مَاحَجَنِينُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُنُدُ اَسُلَمْتُ وَلَا رَانِي اللهِ ضَحَتَ

جربر بن عبدالله بلي كعده خصائل

۳۵۸۸ حضرت جریر بن عبدالله تر ماتے بین کہ جب سے میں مسلمان موا آنخضرت اللہ فی عطامے محروم نہیں کیااور مجھے جب بھی و کھتے بہتے تھے۔

یرحدیث حسن سیح ہے۔ بیمیٰ بن منیع اے معاویہ بن عمروے وہ زائدہ ہے وہ اساعیل بن ابی خالدے وہ قیس سے اور وہ جریرے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جب ہے میں مسلمان ہوا آنخضرت اللہ نے مجھے کسی عطا سے محروم نہیں کیا اور جب بھی مجھے ویکھا مسکرائے۔ میحدیث حسن سیح ہے۔

مَنَاقِبُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٨٩ حدثنا بندار و محمود بن غيلان قالا نا ابواحمد عن سفيان عن ليث عن ابي جَهُضَمَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَاى جِبُرَئِيلً مَرَّتَيُنَ وَدَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيُنَ

عبدالله بن عباس كعده خصائل

۳۵۸۹ حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دومرتبہ جرائیل کودیکھا اور آنخضرت نے دوہی مرتبہ ان کے لئے دعا کی۔

يه مرسل م كونكه ابوجهم في ابن عباس كونيس پايان كانام موى بن سالم ب-

. ٣٥٩- حدثنا محمد بن حاتم المؤدب نا قاسم بن مالك المزنى عن عبد الملك بن ابى سُلِيْمَانَ لَحْ ورم تبالله عن عبد الملك بن ابى سُلِيْمَانَ لَحْ ورم تبالله عن على كه جُصَحَمت عطافر مائه عن عَبّاسِ قَالَ دَعَالِى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُؤْتِينِي اللهُ المُحُكَمَ مَرَّتَيُنِ

یے حدیث اس سندے عطا کی روایت سے حسن غریب ہے۔ عطا سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار نے اسے عبد الوہاب ثقفی سے انہوں نے عکر مدسے اور انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی کہ یا اللہ اسے حکمت عطافر ما۔ بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

# مَنَاقِبُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٥٩١ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ ابراهيم عن ايوب عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا بِيَدِي قِطُّعَةُ اِسْتَبْرَقِ وَّلَا أَشِيرُبِهَا الله مَوْضِع مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِي الله فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة عَلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَى حَفْصَة عَلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَى وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اَحَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوُالً عَبُدَاللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوُالً عَبُدَاللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوُالً عَبُدَاللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوُالً عَبُدَاللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ وَاللهِ

بیحدیث حسن سیح ہے۔

# مَنَاقِبُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

یہ حدیث حسن غریب ہے۔

# مَنَاقِبُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٩٣ حدثنا قتيبة نا جعفر بن سليمان عن الجعد آبِي عُثْمَان عَن آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَتُ أُمِّى أُمُّ سُلَيْمُ صَوْتَه فَقَالَتُ بِآبِي وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ آنِيسٌ قَالَ فَدُعَالِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَتَ وَعُواتٍ قَدُ رَاينتُ مِنْهُنَّ النَّتَيْنِ فِى الدُّنْيَا وَآنَا اَرْجُو النَّائِثَةَ فِى الدُّنْيَا وَآنَا اَرْجُو النَّائِثَةَ فِى الدُّنْيَا وَآنَا اَرْجُو

## عبدالله بن عمر كعده خصائل

۳۵۹ حضرت این عرفر ماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہے۔ میں اس سے جنت کی جس میرے ہاتھ میں ریشی مختل کا ایک مکڑا ہے۔ میں اس سے جنت کی جس جانب بھی اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے بیان میخواب حفصہ کو سنایا تو انہوں نے آنخصرت علی کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ علی نے فرمایا : تمہارا بھائی نیک شخص ہے یا فرمایا : عبداللہ نیک آدمی ہے۔

عبدالله بن زبير كعده خصائل ومناقب

۳۵۹۲-حفرت عائش قر ماتی بین که نبی کریم الله نے زبیر کے گھریس چراغ (کی روشن) دیکھی تو فر مایا: عائشہ جھے یقین ہے کہ اساء کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ تم لوگ اس کانام نہیں رکھنا میں خوداس کانام رکھوں گا۔ پھر آپ لله نے اس کانام عبداللہ رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں دی۔

## انس بن ما لک کے عمدہ خصائل

۳۵۹۴-حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله گررہ تو میری والدہ ام سلیم نے آپ کھی کی آ وازین کرعرض کیا:
میرے ماں باپ آپ کھی پر قربان یارسول الله! بیا نیس ہے۔ چرآپ کھی نے میرے لئے تین دعا ئیس کی ان میں سے دوتو میں نے دنیا میں دکھی اور تیسری کی آ خرت میں امیدر کھتا ہوں۔

یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور کئی سندوں سے انس بن مالک کے واسطے سے نبی اکرم بھیا ہے منقول ہے۔

٣٥٩٤ عدثنا محمد بن بشار نا محمد بن حعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بُنِ مَالِكِ عَنُ أُمَّ سُلَيْمِ أَنَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسَ بُنُ مَالِكِ خَادِمُكَ أَدُعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْمَا أَعُطَيْتَهُ

يەمدىث مستى كى ب

٣٥٩٥ حدثنا زيد بن احزم الطائى ناابوداو دعن شعبة عن حابر عن آبِي نَصْرِ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَنَّا نِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَ بَيْقُلَةَ كُنْتُ آجُتَنِيُهَا

۳۵۹۵ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے مجھے ایک سبزی توڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے نام پرمیری کنیت رکھ دی۔

یہ مدیث غریب ہم اسے صرف اس سندے جا برجھی کی روایت سے جانتے ہیں۔وہ ابونظر سے روایت کرتے ہیں۔ابونظر: غیثمہ بن الی خیثمہ بھری ہیں بیانس سے بہت احادیث روایت کرتے ہیں۔

۳۵۹۱ - حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے فر مایا اے ثابت مجھ سے علم حاصل کر لو کیونکہ مجھ سے معتبر آ دی نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ میں نے اسے آنحضرت اللے سیکھا ہے۔ آپ لیے نے اللہ رب العزت سے۔

٢٥٩٦ حدثناابراهيم بن يعقوب نا زيد بن الحباب نا ميمون أبُوعُبُدِاللهِ نَاثَابِتُ والْبُنَانِيُّ قَالَ الحباب نا ميمون أبُوعُبُدِاللهِ نَاثَابِتُ خُدُعَنِّى فَانَّكَ لَنُ قَالَ لِى اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَاثَابِتُ خُدُعَنِّى فَانَّكَ لَنُ تَالُجُدَ عَنُ السَّولِ اللهِ تَالَّخُدَ عَنُ السَّولِ اللهِ قَانَحُدَهُ وَسُولِ اللهِ عَنُ وَاخَدَهُ وَسُلَّمَ عَنُ جِبُرَثِيلُ وَسَلَّمَ عَنُ اللهِ عَزُوجَلً جِبُرَثِيلُ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلً

ابوكريب بهي زيد بن حباب سے وہ ميمون ابوعبدالله سے وہ ثابت سے اور وہ انس سے ابراہيم بن يعقوب كى حديث كى مانند حديث نقل كرتے ہيں۔اس ميں نہيں ہے كہ آنخضرت اللہ نے بيعلوم جبرائيل سے حاصل كئے ہيں۔ بيحد يد غريب ہے۔ ہم اسے صرف زيد بن حباب كى روايت سے جانتے ہيں۔

٣٥٩٧\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابواسامة عَاصِمِ الْاَحُولَ عَنُ انَسِ قَالَ رُبَّمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُمَازِحُه '

بیعدیث حسن صحیح غریب ہے۔

٣٥٩٨ حدثنا محمود بن غيلان نا أَبُودَاو ُدَ عَنُ اَبِي حَلَدَةً قَالَ قُلُتُ لِآبِي الْعَالِيَةِ سَمِعَ أَنَسٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَمَه عُشُرَ سِنِينَ وَدَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَه 'بُسُتَانٌ وَدَعَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَه 'بُسُتَانٌ

۳۵۹۷ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کثر مجھے اے دو کان والے کہا کرتے تھے۔ابوسلمہ کہتے ہیں لیعنی نداق کے طور پر۔

۳۵۹۸ حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعالیہ سے بوچھا کہ کیا انس نے آنخضرت کے سے پچھٹا ہے؟ فرمایا: آپ کا ک دس سال خدمت کی ہے اور آپ کے ان کا ایک باغ تھا جوسال میں دومرتبہ پھل دیا کرتا تھااور اس میں ایک درخت تھا

يُّحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةِ مَرَّتَيُنِ وَكَانَ فِيهَا رَيُحَانٌ جَس مِمْ كَلَ وَشِهِ آتَى تَقى ـ

يَّحدُ مِنهُ رِيْحَ الْمِسُكِ

یہ مدیث حسن غریب ہے۔ ابوخلدہ کا نام خالد بن دینارہے میرمد ثین کے زویک ثقہ ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک کو پایا ہے اور ان ہےروایت کی ہے۔

# مَنَاقِبُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٥٩٩ حدثنا ابوموسلي محمد بن المثلي نا عثمان بن عمرناابن ابي ذئب عَنُ سَعِيُدِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَسْمَعُ مِنْكَ أَشُيَآءَ فَلَا أَحْفَظُهَا قَالَ أَبُسُطُ رِدَآءَ كَ فَبَسَطَهُ فَحَدَّثَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا مِّمَّا نَسِينتُ شَيْئًا حَدَّثَنيُ بِهِ أَ

بيعديث حسن محيح باوركي سندول سابو بريرة مع منقول ب

٠٠٠ ٣٦٠ حدثنا محمد بن عمر بن على المقدمي نا ابن ابي عدى عن شعبة عن سماك عَنُ اَبِيُ الرَّبِيُع عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَتُ نُوبِي عِنْدَه نُمَّ أَحَذَه فَحَمَعَه عَلى قَلْبِي قَالَ فَمَا نَسِينُ بَعْدَهُ

#### بیعدیث ال سند سے حسن غریب ہے۔

٣٦٠١\_ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم نا يعلى بنَ عطاء عن الوليد بن عَبُدِالرُّحُمٰنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّهُ ۚ قَالَ لِاَبِي هُرَيْرَةَ يَاابَاهُرَيْرَةَ أَنْتَ كُنُتَ ٱلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ

#### بیجدیث حسن ہے۔

٣٦٠٢\_ حذاتنا عبدالله بن عبدالرحمن نا احمد بن سعيد الحراني انا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيُم عَنُ مَالِكِ بُنِ اَبِي عَامِرِ قَالَ خَآءَ رَحُلٌ إِلَى طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ فَقَالَ يَاابَامُحَمَّدِ ارَايَتَ هذَاالْيَمَانِيُّ يَعْنِي اَبَاهُرِيْرَةَ اَهُوَ اَعْلَمُ

## ابوہریرہؓ کےعمدہ خصائل ومناقب

٣٥٩٩ حضرت الو مررية كتب بين كديس في عرض كيا: يارسول الله! میں آپ ﷺ سے بہت ی حدیثیں سنتا ہوں۔لیکن یا ونہیں کرسکتا۔ آپ ﷺ نے فرمانی: اپنی چادر پھیلاؤیں نے پھیلائی اور پھرآ ب نے بہت ی باتیں کیں ان میں سے میں کھنہیں بھولا۔

٠٠٠ حضرت الوبرية فرمات بيل كديس في خدمت اقدى الله میں حاضر ہوکر عاور بھا دی۔ پھرآ ب اللہ نے اسے اکھا کر کے میرے دل پرر کھ دیا اوراس کے بعد میں کچھنیں بھولا۔

١٠١٠ حضرت ابن عمر في ايك مرتبه حضرت ابو بريرة سفر مايا: آب الله المسب سے زیادہ خدمت اقدی اللہ میں حاضرر ہے تھے اور سب سے زیادہ احادیث حفظ کی ہو گی تھیں۔

٣١٠٢ ما لك بن عامر كت بيل كدايك خف طلحه بن عبيد الله ك ياس آیا اورعرض کیا: اے ابو تھ آ ب ﷺ نے اس یمنی (ابو ہریرہ) کودیکھا ہے کیا وہتم سے زیادہ احادیث جانتا ہے؟ کیونکہ ہم اس سے وہ احادیث سنتے ہیں جوتم لوگوں سے نہیں سنتے یا پھروہ رسول اللہ ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے؟ فر مایا: پیچے ہے کہاس نے ہم سے زیادہ

بِحَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسُمَعُ مِنْهُ مَالاَنسُمَعُ مِنْهُ مَالاَنسُمَعُ مِنْكُم اَوْيَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمُ مَالَمُ مَالَمُ عَنْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمُ نَسُمَعُ عَنْهُ وَسُلَّمَ مَالَمُ نَسُمَعُ عَنْهُ وَسُلَّمَ مَالَمُ نَسُمَعُ عَنْهُ وَسُلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمُ نَسُمُعُ عَنْهُ وَسُلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالُمُ يَقُلُ

احادیث نی بین اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھا اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ بھی کا مہمان رہتا تھا اور آنخضرت بھی کے ساتھ ہی کھا تا بیتیا تھا۔ جب کہ ہم لوگ گھر بار والے مالدارلوگ تھے۔ ہم صح وشام آپ بھی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے آنخضرت بھی ہے وہ احادیث نی ہیں جوہم نے نہیں سنیں اور تم کئی نیک مخص کو بھی آنخضرت بھی کی طرف جھوٹ منسوب سنیں اور تم کئی نیک مخص کو بھی آنخضرت بھی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے نہیں دیکھوگے۔

بیعدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف محد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں پونس بن بکیر وغیرہ بیعد بیث محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔

٣٦٠٣ حدثنا بشر بن ادم بن ابنة ازهرالسمان نا عبدالصمد بن عبدالوارث نا ابو حلدة نا أبوالعالية عن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ انْتَ قُلُتُ مِنُ دَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ ارْى اللهِ عَيْرٌ وَسُ فَلَ مَا كُنْتُ ارْى اللهِ عَيْرٌ وَوْسٍ قَالَ مَا كُنْتُ ارْى اللهِ عَيْرٌ

٣٦٠٣ - حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: تم کس قبیلے ہے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا دوس سے فر مایا: میرا خیال تھا کہ اس قبیلے میں کو کی شخص ایسانہیں ہوگا جس میں خیر ہو۔

## میحدیث سیح غریب ہے۔ابوخلدہ کا نام خالد بن دینارادرابوعالیہ کار فع ہے۔

٣٦٠٤ حدثنا عمران بن موسلى القزاز ثنا حماد بن زيد نا المهاجر عن ابى العالية الرياحي عن أبي هُريُرة قَالَ اتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتَمَراتٍ هُريُرة قَالَ اتَيُتُ اللَّهِ أَدُعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدُعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ فَهُمَّ دَعَالِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِي خُدُهُنَّ فَاجْعَلُهُنَّ فَيُهِ وَعَلَيْ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِي خُدُهُنَّ فَاجْعَلُهُنَّ فَي مِزُودِكَ هَذَا اوفِي هذَا الْمِزُودِ كُلَّمَا ارَدُتُ اللهُ فَي مِزُودِكَ هَذَا اوَقِي اللهُ فَي مِنْ فَلِكَ التَّمْ كَذَا وَكَذَا مِن وَسَقٍ فِي فَقَدُ حَمَلُتُ مِن ذَلِكَ التَّمْ كَذَا وَكَذَا مِن وَسَقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُنَا نَاكُلُ مِنهُ وَنُطِعِمُ وَكَالَ لَايُفَارِقُ سَبِيلِ اللهِ وَكُنَا نَاكُلُ مِنهُ وَنُطُعِمُ وَكَالَ لَايُفَارِقُ

۳۱۰ سرحفرت الو ہریر افر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آخضرت اللہ اس کچھ کھوریں لایا اور عرض کیا: یارسول اللہ! ان میں برکت کی دعا کی اور فر مایا: دعا کی اور فر مایا: دعا کی دور اسے اپنی بھی خود کے میرے لئے دعا کی اور فر مایا: لو پکڑ واور اسے اپنی تو شددان میں رکھ دو۔ جبتم لیمنا چاہوتو ہاتھ ڈال کر نکال لیمنا اور اسے جھاڑ نا نہیں۔ میں نے اس میں سے کتنے ہی تو کر سے اللہ کی راہ میں خرج کئے پھر خود بھی اس سے کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے۔ اور وہ تھی کہی میری کمر سے جدانہیں ہوتی تھی۔ لیکن جس کو رخود میں اس موتی تھی۔ لیکن جس کو رخود میں اس میں میں کی اس روز وہ گرگئی۔

حَقُوىُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ قُتِلَ عُثُمَانُ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ

#### یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہادر کی سندوں سے ابو ہریرہ سند کے علاوہ بھی منقول ہے۔

٣٦٠٠٥ حدثنا احمد بن سعيد المرابطى نا روح بن عبادة نا اسامة بنُ زَيْدٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بَنِ رَافِع قَالَ فَيُكُ لِإِيى هُرَيُرَةَ لِمَ كُنِيّتَ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ اَمَا تَفُرَقُ مَنِي وَلَيْ اللّهِ إِنِّي لَاهَابُكَ قَالَ كُنْتُ اَرْعَى مِنِي قُلُتُ بَلَى وَاللّهِ إِنِّي لَاهَابُكَ قَالَ كُنْتُ اَرْعَى عَنَمَ اهْلِي وَكَانَتُ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ اَضَعُهَا عَنَمَ اهْلِي وَكَانَتُ لِي هُرَيْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَكُنْتُ اضَعُهَا بِاللّيْلِ فِي شَحَرَةٍ فَإِذَا كَانَ النّهَارُ ذَهَبُتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبُتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبُتُ بِهَا فَكَنُونِي اَبَاهُرَيْرَةً

#### \* پیر*ودیث حسن غریب ہے۔*

٣٦٠٦ حدثنا قتيبة نا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن احيه همام بن مُنبَّه عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَيُسَ اَحَدُّ اَكُثَرَ حَدِيثًا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْيُ اللهِ عَبُدَاللهِ ابْنَ عَمْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْتُبُ وَكُنتُ لَا كُتُبُ

# مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

٣٦٠٧ حدثنا محمد بن يحيى ابومسهر عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بُنِ يَزِيُدِ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي عُمَيْرَةً وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ الْحُعَلَمُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِ به

#### بیمدیث حسن غریب ہے۔

٣٦٠٨ حدثنا محمد بن يحيى نا عبدالله بن محمد النفيلى نا عمرو بن واقد عن يونس بُنِ حَلْبِسُ عَنُ آبِيُ إِدْرِيْسَ الْخَوُلَانِيِّ قَالَ لَمَّا عَزَلَ عُمْرُ

۳۱۰۵ حضرت عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے
پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں رکھی گئی؟ فرمایا: کیا تم مجھ سے
ڈرتے ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: میں اپنے گھر والوں کی بکریاں
چرایا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ رات کو میں اسے ایک
درخت پر بٹھادیتا اور دن میں اسے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیاتا
رہتا۔ اس طرح لوگ مجھے ابو ہریرہ کہنے لگے۔

۳۷۰۱ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے علاوہ بھے سے زیادہ احادیث کسی کو یادنہیں وہ بھی اس لئے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

# معاوية بن الي سفيان كعده خصائل

۔ ۳۹۰ حضرت عبدالرحن بن الی عمیر "ففر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے معاویت کے لئے دعاکی کہ یا اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت یا فتہ ، اوراس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

۳۱۰۸ حضرت ابوا در لیں خولانی کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب ۔ عمیر بن سعد کوخمص کی حکمر انی سے معزول کر کے معاویہ کو و ہاں کا تھ مقرر کیا تو لوگ کہنے لگے کہ عمیر کومعزول کر کے معاویہ کومقرر کر دیا

بُنُ الْخَطَّابِ عُمَيْرَ بُنَ سَعُدٍ عَنُ حِمْصَ وَلِّي مُعَاوِيَةً فَقَالَ النَّاسُ عَزَلَ عُمَيُرًا وَّوَلِّي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُمَيْرٌ لَاتَذُكُرُوا مُعَاوِيَةَ اِلَّا بِحَيْرِ فَانِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اهُدِ بِهِ

عمير كہنے لگے۔معاويہ كے متعلق اچھى بات بى سوچو كيونكه ميں نے آنخضرت ﷺ کوان کے متعلق بید عاکرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

# مَنَاقِبُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٦٠٩ حدثنا قتيبة نا ابن لهية عن مشرح بن هَامَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُلَمَ النَّاسُ وَامَنَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ

عمروبن عاصٌّ کے عمرہ خصائل ومناقب ٣١٠٩ حضرت عقبه بن عامر كت بي كدرسول الله على فرمايا: لوگ اسلام لائے اورغمرو بن عاص مؤمن ہوا۔ 🗨

٣٦١٠ حدثنا اسحاق بن منصور نا ابواسامة عن

نا فع بن عمر الحمحي عن ابن ابي مليكة عن طَلُحَةَ ابُن عُبَيُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُوُلُ اِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ مِنُ صَالِحِي قُرُّيُشِ

بیصدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابن لہیعہ کی روایت سے جانتے ہیں۔وہ شرح سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کی سندقو ی نہیں۔ ٣١١٠ حفرت طلحدين عبيدالله كبتر بين كه ميس نے نبي كريم على كو فرماتے ہوئے سنا کہ عمرو بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے

اس حدیث کوہم صرف نافع بن عمر والجمعی کی روایت سے جانتے ہیں۔ نافع ثقہ ہیں لیکن اس کی سند متصل نہیں کیونکہ ابن الی ملیکہ نے طلحہ کوئبیں ماما۔

## مَنَاقِبُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيُدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

٣٦١١\_ حدثنا قتيبة نا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ هَذَ يَاآبَاهُرَيُرَةَ فَٱقُولُ فُلَانٌ فَيَقُولُ نِعْمَ عَبُدُاللَّهِ هَذَا وَيَقُولُ مَنُ هَٰذَا فَاَقُولُ فَلَانٌ فَيَقُولُ بِعُسَ عَبُدُاللَّهِ هٰذَا حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ فَقَالَ مَنُ هٰذَا قُلُتُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ قَالَ نِعْمَ عَبُدُاللَّهِ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوفِ اللهِ

## خالد بن وليد " كےعمرہ خصائل ومنا قب

٣١١١ حفرت ابو بررية كہتے ہيں كہ بم ايك سفر كے دوران آنخضرت ﷺ کے ساتھ کسی جگہ تھرے ۔ تولوگ ہمارے سامنے سے گزرنے لگے آپ ایس با او می کمابو بری میکون ے؟ میں بتا تا تو کس کے متعلق فرماتے کہ بیرکتنا اچھا بندہ ہے اور کسی کے متعلق فرماتے بیرکتنا برابندہ ہے یہاں تک کہ خالدین ولید گز رے تو یو چھا یہ کون ہے؟ ميں نے بتايا: خالد بن وليد آپ على نے فر مايا: خالد بن وليد كتنا اجھا آ دمی ہے بہاللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

یعنی انہیں ایمان قلبی عطا کیا گیا۔(مترجم)

پی صدیث غریب ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ زیدین اسلم نے ابو ہریرہ سے احادیث نی ہیں یانہیں۔ میرے زو یک بیصدیث مرسل

ہے۔اوراس باب میں ابو برصد این سے بھی روایت ہے۔

# مَنَاقِبُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٦١٢\_ حدثنا محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن آبي إستحاق عن البرآءِ قَالَ أُهْدِي لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوُبُ حَرِيْرِ ۚ فَجَعَلُوا يَعُجَبُونَ مِنُ لِيُنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱتَعُجَبُوُنَ مِنُ هَذَا لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱخْسَنَّ مِنُ هَلَا

## بیصدیث حسن می ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

٣٦١٣\_ حدثنا محمود بن غيلان نا عبدالرزاق انا ابن حريج اخبرني ابوالزبير أنَّهُ سَمِعَ حَابِر بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَحَنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ اهْتَزَّلَهُ عُرُشُ الرَّحُمٰنَ

٣١١٣ حضرت چابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ کا

ہوئے سنا کہان کی وفات پر رحمٰن کاعرش بھی ہل گیا۔

سعدین معاذ کے رو مال بھی اس سے اچھے ہیں۔

اس باب میں اسید بن تفیر، ابوسعیداور رمیشہ سے بھی روایت ہے بیرحدیث سیجے ہے۔

٣٦١٤\_ حدثنا عبد بن حميد انا عبدالرزاق نا معمر عن قتادة عَنُ آنَس قَالَ لَمَّا حُمِلَتُ جَنَازَةُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ مَااَحَفَّ جَنَازَتَهُ وَذَٰلِكَ لِحُكُمِهِ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلْيَكَةَ كَانَتُ تَحُمِلُهُ

پیرهدیث تصحیح غریب ہے۔

## مَنَاقِبُ قَيْس بُنِ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ

٣٦١٥ حدثنا محمد بن مرزوق البصرى نا محمد بن عبدالله الانصاري ثني ابي عَنُ ثُمَامَةَ عَنُ أَنَس قَالَ كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جنازہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو میں نے آنخضرت ﷺ کو بیفر ماتے

سعد بن معاذ کے عمدہ خصائل ومنا قب

٣١١٢ حضرت برايخر ماتے ميں كرآ مخضرت على خدمت ميں ايك

مرتبہ رکیثی کیڑا بھیجا گیا۔ لوگ اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے تو

آنخضرت ﷺ نے فر مایا تم لوگ اس پرتعجب میں پڑ گئے ہو۔ جنت میں

٣٦١٣\_حضرت انسٌّ فرماتے ہیں کہ جب سعد بن معادٌ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے کہ اس کا جنازہ کتنا ملکا ہے۔ کیونکہ اس نے بوقر بظه كافيصله كيا تقار يخبر جب رسول الله الله على عياس بيني تو فرمايا: فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے۔

## قیس بن سعد بن عیادهٔ کے عمده خصائل ومناقب

٣١١٥ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قیس بن سعد کا مرتبہ آنخضرت ﷺ ك نزديك امير ك كوتوال كاتھا۔ رادى كہتے ہيں : يعني آپ الله ك امورانجام دیا کرتے تھے۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةٍ صَاحِبِ الشُّرُطِ مِنَ الْاَمِيْرِ قَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَعْنِيُ مِمَّا يَلِيُ مِنُ أَمُوْرِهِ

یہ مدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف انصاری کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن یخیٰ بھی انصاری سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں انصاری کا قول ند کورنہیں ہے۔

# مَنَاقِبُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ

٣٦١٦ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن محمد بن المُنكدِرِ عَنُ جَايِرِ بُن عَبُدِاللهِ قَالَ جَآءَ نِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ بِرَاكِبِ بَعُلِ وَلَابِرُزَوُن

#### بیر حدیث حسن سیح ہے۔

٣٦١٧ حدثنا ابن ابى عمر نا بشر بن السدى عن حماد بن سلمة عن أبي الزُبيُرِ عَن جَابِر قَالَ اسْتَغُفِرَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً

## جابر بن عبدالله کے عمدہ خصائل

۳۱۱۲ حضرت جاربن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله عظمیرے باس تشریف لائے تو نہ نچر پرسوار تھے اور نہ کسی ترکی گھوڑے پر، بلکہ پیدل تشریف لائے۔

۱۷۱۷ حفرت جابر کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے اونٹ کی رات میرے لئے بچیس مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔

یہ مدیث حسن سی خور سے اور اونٹ کی رات سے مرادوہ رات ہے جس کے متعلق کی سندوں سے منقول ہے کہ جابڑ نے فرمایا:
میں آنخضرت بھی کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور اپنا اونٹ آپ بھی کو اس شرط پر فروخت کر دیا کہ مدینہ تک اس پر سواری کروں گا۔ جابڑ بمیشہ کہا

کرتے تھے کہ اس رات آپ بھی نے میرے لئے بچیس مرتبہ منفرت کی دعا کی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن عمر و بن حزام ہے۔ وہ جنگ اصد میں شہید ہوگئے تھے اور کئی بیٹیاں چھوڑ گئے تھے۔ جابڑ ان کی پرورش کرتے اور انہیں خرج دیا کرتے تھے اسی وجہ سے آنخضرت بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ان پر حم فرماتے تھے جابڑ سے ایک روایت میں بہی منقول ہے۔

## محصب بن عمير " كي عده خصائل

۳۱۱۸ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنخضرت کے ساتھ اللہ ہی پر سامندی کے لئے ہجرت کی ۔ لہذا ہمارا اجراللہ ہی پر ہے۔ ہم میں سے کئی اس حالت میں فوت ہو گئے کہ دنیاوی اجر میں سے کچھ بھی نہ حاصل کر سکے۔ اورا یے بھی ہیں جن کی امیدیں بارآ ور ثابت ہوئیں۔ اور وہ اس کا بھل کھارہے ہیں۔ مصعب بن عمیر اس حال میں فوت ہوئے کہ ایک کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا وہ بھی ایسا کہ اگر ان کا سرڈھکتے تو پیر نگے ہوجاتے اور پیر ڈھکتے تو سرنگا

# مَنَاقِبُ مُصُعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ

سفيان عن الاعمش عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ حَبَّابٍ قَالَ سفيان عن الاعمش عَنُ آبِي وَائِلِ عَنُ حَبَّابٍ قَالَ سفيان عن اللهِ عَنُ حَبَّابٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِيُّ وَحُهَ اللَّهِ فَوَقَعَ آجُرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللَّهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَاتَ لَهُ فَهُو يَهُدِبُهَا وَإِنَّا مَنُ النَّعَتُ لَهُ ثَمَرَتُهُ وَإِنَّا كَانُوا وَإِنَّا كَانُوا إِذَا غَطُّول بِهِ وَاسَهُ وَرَحَتُ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطُّو بِهِ إِنَّا مَاكُ فَلَا عَرْجَتُ وِجُلَاهُ وَإِذَا غَطُّو بِهِ

ر خُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُه و فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمِاتًا حِنَانِيمًا يَان كاسرؤهك وواوران ك ياوَل وَسَلَّمَ غَطُّوا رَاسَه وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْإِذْخِرَ يركُما الوَّال دو-

براء بن ما لکؓ کے عمدہ خصائل ومنا قب

٣١١٩ حفرت انس بن مالك كت بين كدرسول الله الله الله الله

بہت سے غبار آلود بالوں والے، پریشان اور برانے کیڑوں والے

لوگ ایسے ہیں جن کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کرتا لیکن اگر وہ کسی

چزیراللہ کے جروہے برقتم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قتم سچی کردے انہی

بیرهدیث حسن سیجے ہے۔ ہم سے اسے مناد نے ابن ادریس کے حوالے سے قل کیا ہے وہ ابودائل سے اور وہ خباب بن ارت سے ای کی مانندنقل کرتے ہیں۔

# مَنَاقِبُ الْبَرَآءِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٦١٩\_ حدثنا عبدالله بن ابي زياد نا سيارنا جعفر بن سليمان نا ثابت وعلى بُنُ زَيْدِ عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُ مِنُ أَشُعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمُرَيُن لَايُوبَه له له لو أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَّآءُ بُنُ مَالِكٍ

بیرمدیث حسن غریب ہے۔

# مَنَاقِبُ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٢٦٢٠- حدثنا موسلي بن عبدالرحمن الكندي نا ابويحيى الحمّاني عن بريدة بن عبدالله بن ابي بردة عن أبي بُرُدَةَ عَنُ أبي مُوسى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَاابَامُوسْى لَقَدُ أُعْطِيُتَ مِزُمَارًا مِنْ مُزَامِيرال دَاو 'دَ\_

# لوگوں میں سے براء بن مالک پھی ہیں۔

ابوموی شہیں اللہ تعالیٰ نے آل داؤڈ کی سریلی آ وازوں میں ہے آ واز عطا کی ہے۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کےعمدہ خصائل

پیصدیت حسن سی غریب ہے اور اس باب میں بریدہ، ابو ہریرہ اور انس سے بھی روایت ہے۔

## مَنَاقِبُ سَهُل بُن سَعُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

٣٦٢١\_حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع نا الفضيل بن سليمان نَاأَبُو حَازِم عَنْ سَهُل بُنِ سَعُدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُفِرُالُحَنُدَقَ وَنَحُنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ فَيَمُرُّ بِنَا فَقَالَ اللَّهُمُّ لَاعَيْشَ إِلَّاعَيْشُ الْاحِرَةِ فَاغُفِرِالْانْصَارَ وَالْمُهَاحِرَةِ

## سہل بن سعد کے عمدہ خصائل

٣١٢١ \_ حفرت بهل بن سعد قرمات بي كه جب آ مخضرت على خند ق کھدوار ہے تھے تو ہم بھی آ ب ﷺ کے ساتھ تھے ہم مٹی نکال رہے تھے۔ جب آپ اللہ علی سے گزرتے تو دعا کرتے کہ یااللہ آ خرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں لہذا انصار او رمہاجرین کی

یرجدیث اس سند سے حسن سیح غریب ہے۔ ابو جازم سلمہ بن دیناراعرج زاہد ہیں مجمد بن بشار مجمد بن جعفر سے دہ شعبہ سے وہ قبادہ ہے اور وہ انس بن مالک ہے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ۔للہذا انصار ومہاجرین کی تکریم کر۔ بیحدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے انس سے منقول ہے۔ ۱۸۳۰ صحابی ہونے کی فضیلت۔

باب ١٨٣٠ مَاجَآءَ فِي فَضُل مَنُ رَّأَيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۳۶۲۲ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہا ہے مسلمان کودوزخ کی آ گ نہیں چھو سکے گی۔ جس نے مجھے دیکھا ہویا اے دیکھا ہوجس نے مجھے دیکھا ہو طلحہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کودیکھا ہے اور موی کہنے لگے میں نے طلحہ کود مکھا ہے۔ کی کہتے ہیں کہ موی نے مجھ سے فر مایا تم نے مجھے ویکھاہاورہم سب نجات کی امیدر کھتے ہیں۔

٣٦٢٢ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري نا موسى بن ابراهيم بن كثيرالانصاري قال سمعت طلحة بن حراش يَقُوُلُ سَمِعُتُ جَابِرُ بُن عَبُدِاللَّهِ يقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسُلِمًا رَانِيُ اَوُرَاى مَنُ رَّانِيُ قَالَ طَلُحَةٌ فَقَدُ رَأَيْتُ حَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ وَقَالَ مُوسَى وَقَدُ رَآيُتُ طُلُحَةً قَالَ يَحُيني وَقَالَ لِيُ مُوْسِي وَقَدُ رَآيَتَنِيُ وَنَحُنُّ نَرُجُوا اللَّهُ

بیددیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف موسیٰ بن ابراہیم کی روایت سے جانتے ہیں علی بن مدینی اور کی حضرات بیددیث موسیٰ ہے لاکرتے ہیں۔

> ٣٦٢٣ حدثنا هناد نا ابومعاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة هُوَالسَّلُمَانِي عَن عَبُدِاللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَأْتِيُ قَوُمٌ بَعُدَ ذَلِكَ تَسُبِقُ آيَمَانُهُمُ شَهَادَاتِهِمُ أُوشَهَادَاتُهُمُ أَيُمَانَهُمُ

٣١٢٣ حفرت عبدالله بن مسعولاً كمت بين كدرسول الله الله الله الله بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ان کے بعد ان کے بعد والے اور ان کے بعد ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو تموں سے پہلے گوائی دیں گے اور گوائی دینے سے پہلے قتمیں کھائیں گے۔

٣١٢٣ \_ حضرت جايرٌ كهتي بين كه رسول الله الله عن فرمايا: جن اوگون

نے درخت کے بنیجے۔ بیعت (رضوان) کی ان میں سے کوئی جہنم میں

اس باب مل عراجمران بن حمين اور بريدة سے بھی روايت ہے بيھد يث حس محيح ہے۔

باب ١٨٣١ . مَا حَآءَ فِي فَصُلِ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ ٣٦٢٤\_ حدثنا قتيبة نا الليث عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَدُ حُلُ النَّارَ اَحَدٌ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ

بیصدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٨٣٢ مِ فِيمَنُ سَبُّ أَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

٣٦٢٥\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت ذكوان اباصالح

باب١٨٣٢\_ جوُخص صحابةٌ وبرا بھلا كے۔

تہیں جائے گا۔

باب ا٨٦ أ\_ بيعت رضوان كرنے والوں كي فضيلت \_

٣١٢٥ وحفرت الوسعيد خدري كيت بين كدرسول الله الله الله میرے صحابہ کو برامت کہو۔اس لئے کہاس ذات کی فتم جس کے قبضہ عَنُ آبِي سَعِيُدِ دِالْحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَتَسُبُّوا اَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَوُ اَنَّ اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّاأَدُرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمُ وَلاَ نَصِيفُهُ

قدرت میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھ مد کے بھی برابر نہیں ہوگا۔

یہ صدیث حسن میں ہے ہور''نصیفہ'' سے نصف مدمراد ہے۔ حسن بن علی بھی ابومعاویہ سے وہ اعمش سے دہ ابوصالح سے دہ ابوسعید خدریؓ سے اور دہ نبی اکرم ﷺ ہے ای کی مانند فقل کرتے ہیں۔

٣٦٢٧ حفرت عبدالله بن معفل كمت بي كدرسول الله الله الله الله ٣٦٢٦ حدثنا محمد بن يحيلي نا يعقوب بن میرے بعد میرے صحابے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور انہیں ہدف ابراهیم بن سعد نا عبیدة بن ابی رائطة عن ملامت نہ بنانا۔اس لئے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری عبدالرحمن بُن زِيَادٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن مُعَفَّل قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیااس نے مجھ سے بغض کی وجہ ہے ان ہے بغض کیا۔ اور جس نے انہیں ایذ ا أَصْحَابِي لَاتَتَّخِذُوهُمُ غَرَضًا بَعُدِي فَمَنُ أَحَبَّهُمُ ينجالى كوياكداس في محصايد البنجائي اورجس في محصاؤيت دى كويا فَيِحُيِّي أَحَبُّهُمُ وَمَنُ أَبْغَضَهُمْ فَيِبغضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ ا ذَاهُمُ فَقَدُ اذَانِي وَمَنُ اذَانِي فَقَدُ اذَى اللَّهَ وَمَنُ اذَى کہاش نے اللہ کواذیت دی اور جس نے اللہ کواذیت دی اللہ عنقریب اے(ایے عذاب میں) گرفآر کردیں گے۔ اللَّهَ يُوسُكُ أَن يَّأْخُذَه٬

بيعديث حن غريب بهما صحرف اى سند عانة بيل-

٣٦٢٧ حدثنا محمود بن غيلان نا ازهرالسمّان عن سليمان التيمي عن حداش عن آبي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُدُخُلُنَّ الْحَنَّةُ مَنُ بَايَعَ تَحُتَ الشَّحَرَةِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُدُخُلُنَّ الْحَنَّةُ مَنُ بَايَعَ تَحُتَ الشَّحَرَةِ الله صَاحِبَ الشَّحَمَل الْاحْمَر

بيعديث فريب ہے۔

٣٦٢٨ حدثنا قتيبة نا الليث عن أبي الزُّبيُرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ عَبُدًا لِحَاطِبِ جَآءَ اللّٰي رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَي وَسُولِ اللهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَيَدُحُلُهَا فَإِنَّهُ لَيَدُحُلُهَا فَإِنَّهُ لَيَدُحُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةً

ر پر مدیث <sup>حسن سی</sup>چے ہے۔

٣١٢٧ - حضرت جابر بن عبدالله المخضرت الله سفق كرتے بيل كه جس جس جنت ميں واخل جس جس جنت ميں واخل موں گے۔ موں گے۔ موں گے۔ موں گے۔ موں گے۔ موں گے۔ موں کے۔ موں کے۔ موں کے۔

۳۱۲۸ حضرت جابرٌ فرما نے بین که حاطب کا ایک غلام ان کی شکایت لے کرآ تخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ایر سول اللہ! حاطب دوزخ میں مبائے گا۔ آپ بھی نے فرمایا: تم جھوٹ یو لتے ہودہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کیونکہ وہ غز وہ بدرادر سلح حدیسہ میں موجود تھا۔

• سرخ اونٹ والے سے مراد جدین قیس منافق ہے جو بیعت ٹیل شریکے نہیں ہوا ، اپنااونٹ تلاش کرتار ہا۔ (مترجم)

٣٦٢٩ حدثنا ابوكريب نا عثمان بن نا حية عن عبدالله بن مسلم ابي طيبة عن عَبُدِالله بُنِ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ اَحَدٍ مِّنُ اَصْحَابِي يَمُوتُ بِاَرُضٍ اللهِ بُعِثَ قَائِدًا وَّنُورًا لَهُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

٣١٢٩ حضرت بريدة كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ فى فرمايا: مير ك صحابہ ميں سے جوجس زمين پر فوت ہوگا۔ قيامت كے دن وہال كے لوگوں كا قائداوران كے لئے نور ہوكرا تھےگا۔

## بیرهدی غریب ہے۔عبداللہ بن مسلم بھی اسے ابوطیبہ سے وہ برید اوروہ آنخضرت ﷺ سے مرسلانقل کرتے ہیں۔

نا سيف بن عمر عن عبيدالله بن عمر عَنُ نَافِع عَنِ اللهِ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى شَرَّكُمُ اللهِ عَلَى شَرَّكُمُ

.٣٦٣ حدثنا ابوبكر بن نا فع نا النضر بن حماد

يدهديث مكرب بم اسعبيدالله بن عمر كى روايت مصرف اى سندس جانت بيل-

باب ١٨٣٣ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ فَاطِمةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ٣٦٣١ حدثنا قتيبة نا الليث عن آبِي مُلَيُكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي آنُ يُنْكِحُوا اِبْنَتَهُمُ عَلِيَّ ابْنَ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي آنُ يُنْكِحُوا اِبْنَتَهُمُ عَلِيَّ ابْنَ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي آنُ يُنْكِحُوا اِبْنَتَهُمُ عَلِيَّ ابْنَ الْمُغِيرَةِ اسْتَأَذَنُونِي فِي آنُ يُنْكِحُوا اِبْنَتَهُمُ عَلِيَّ ابْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُغِيرَةِ الْمُنْتَهُمُ فَانَهُا وَيُؤذِينِي وَيُنْكِحُ اِبْنَتَهُمُ فَانَهَا بَعْدَى مَا الْمَاهَا وَيُؤذِينِي مَا الْمَاهِ الْمَاهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُونِ اللّهَ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَنْ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَاهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ا

باب ١٨٣٥ حضرت فاطمة كي فضيلت -

۳۱۳ دهرت مسور بن مخر مرقر ماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت الله کو منبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے بھے سے اجازت منبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بنو ہشام بن مغیرہ نے بھے سے اجازت نہیں و بتا۔ تین مرتبہ اس طرح کہنے کے بعد فر مایا: ہال بیہ وسکتا ہے کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کوطلاق و بنا چاہے تو دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے میری بیٹی میرے دل کا کلوا ہے جواسے براگت ہوتی ہے جھے بھی براگتا ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے جھے بھی ہوتی ہے جھے بھی ہوتی ہے۔

## بيعديث حسن محيح ہے۔

٣٦٣٢\_ حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى نا الاسود بن عامر عن جعفر الاحمر عن عبدالله بن عطاء عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ قَالَ كَانَ اَحَبُّ النِّسَآءِ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيَّ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ يَعْنِي مِنُ اَهُلِ بَيْتِهِ

بيعديث غريب ب- بم الصرف اى سد سعان بي -

٣٩٣٢ - حفرت بريدة فرماتے بين كدآ تخضرت الله كو كورتوں من سب سے زيادہ محبت فاطمة سے اور مردوں من سے علی سے تھی ابرا ہيم كتے بين العني آپ للے كالل بيت من سے -

٣٦٣٣\_ حدثنا احمد بن منيع نا اسمعيل بن علية عن ايوب عن ابن أبيُ مُلَيُكَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبُيُرِ أَنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ بنُتَ أَبِي جَهُل فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِّنِّي يُؤْذِينِي مَااذَاهَا وَيُنصِبُنِي مَاأَنُصَبَهَا

٣١٣٣ حفرت عبدالله بن زبير فرمات مي كه حفرت على في ابوجهل کی بینی کاذکر کیا توبہ بات آنخضرت اللہ تک پینی آپ اللہ نے فرمایا: فاطمة میرانکزا ہے جو چیز اے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے جو چیز اسے تعب دیتی ہے وہ مجھے بھی تعب دیتی

پی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوب بھی ابن الی ملیکہ ہے وہ ابوز ہیراور کی حضرات سے روایت کرتے ہیں جب کہ بعض حضرات ابن الی ملیہ ہے مسور کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں۔اخمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے روایت کی ہو۔ چنانچی عمر وبن وینار بھی ابن الی ملیکہ ہےاوروہمسور ہےاس کی مانندحدیث نقل کرتے ہیں۔

٣٧٣٨ حضرت زيد بن ارقع كبتر بين كه رسول الله على في علي، فاطمة جسن اور حسين سے فرمايا: ميں بھي اس سے لروں گا جس سے تم لڑو گے اور جن سے تم صلح کرو گے ان سے میں بھی صلح کروں گا۔

٣٦٣٤\_ حدثنا سليمان بن عبدالجبار البغدادي ناعلى بن قادم نااسباط بن نصرالهمداني عن السدى بن صُبَيْح مَوْلَى أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ وُّفَاطِمَةُ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيُنِ أَنَا حَرُبٌ لِّمَنُ حَارَبُتُمُ وَسِلُمْ لِمَن سَالَمُتُمُ

بيعديث غريب ہے۔ ہم اسے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ امسلم "کے مولی معروف نہيں ہیں۔

٣٦٣٥\_ حدثنا محمود بن غيلان ناابواحمد الزبيرى ناسفيان عن زبيد عن شهر بُنِ حَوُشَبِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّلَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيّ وْفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قَالَ ٱللُّهُمَّ هُؤُلَآءِ اَهُلُ بَيْنِي وَحَاصَّتِي اَذُهِبُ عَنْهُمُ الرِّحُسَ وَطَهِّرُهُمُ تَطُهِيْرًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَأَنَا مَعَهُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ عَلَى خَيْرِ

٣١٣٥ حضرت ام سلم فر ماتى بين كه نبي اكرم على في حسن وحسين على اور فاطمه وایک جا دراوژ هانی اور دعائی که یاالله بیمیرے اہل بیت اور خاص لوگ ہیں ان سے نایا کی کو دو رکر کے انہیں اچھی طرح پاک كرد بام المية في عرض كيا: من بهي ان كي ما ته مول - آپ نے فر مایا ہم خبر ہی پر ہو۔

> ٣٦٣٦ حدثنا محمد بن بطارنا عثمان بن عمر نا اسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنُتِ طَلُحَةَ عَنُ عَاتِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ مَارَايُتُ آحَدًا اَشُبَهَ سَمُتًا وَّدَلًّا وَّهَدُيًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِيَامِهَا

یہ حدیث حسن سی ہے اور اس باب کی سب سے بہتر روایت ہے۔اس باب میں انس عمر و بن ابی سلماً ورابو تمراء سے بھی روایت ہے۔ ٣١٣٦ حضرت عائشة فرماتي جي كه من نے عادات، حال حكن، خصلتون اوراش بيض مين فاطمة بنت محمد الله سيزياده آپ الله مشابنہیں دیکھا۔ جب وہ آئیں تو آپ کھڑے ہوجاتے ان کا بوسہ لیتے اورایی جگہ یہ ہماتے۔ای طرح جب آنخضرت عظیمی ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتیں۔ آپ ﷺ کا

وَقُعُوُ دِهَا مِنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ زَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَكَانَتُ إِذَا دَحَلَتُ عَلَى النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللَّهَا فَقَبَّلَهَا وَآجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيُهَا قَامَتُ مِنُ مَجُلِسِهَا فَقَبَّلَتُهُ وَأَجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهَا فَلَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ دَحَلَتُ فَاطِمَةُ فَأَكَبَّتُ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتُ ثُمَّ رَفَعَتُ رَأُسَهَا فَبَكَّتُ ثُمَّ أَكَبُّتُ عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتُ رَأْسَهَا فَضَحِكَتُ فَقُلْتُ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُ أَنَّ هِذِهِ مِنْ أَعُقَل نِسَآءِ نَا فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَآءِ فَلَمَّا تُوفِّي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ لَهَا اَرَأَيْتِ حِيْنَ اكْبَبُتِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُتِ رَاسَكِ فَبَكَيْتِ ثُمَّ أَكُبَبُتِ فَرَفَعُتِ رَأْسَكِ فَضَحِكُتِ مَاحَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ قَالَتُ إِنِّيُ إِذَٰنَ لَبَلِورَةٌ اَحُبَرَنِنِي أَنَّهُ مُنِّتٌ مِنُ وَّجُعِهِ هٰذَا فَبَكِيْتُ ثُمَّ أَخُبَرَنِيُ إِنِّي ٱسُرَعُ أَهْلِهِ لُحُوفًا بِهِ فَلْكَ حِينَ ضَحِكُتُ

بوسہ لیتیں اور آپ کا اور آپ کا اور آپ کا بھی ایس ۔ چنانچہ جب رسول اللہ کا بعار ہوئے و فاطمہ آئیں اور آپ کی برگر بڑیں۔ آپ کا بوسہ لیا۔
پھر سراٹھا کررو نے لگیں۔ پھر دوبارہ آپ کی پرگریں اور سراٹھا کر ہنے
لگیں۔ پہلے تو میں بجھتی تھی کہ وہ ور توں میں سب سے زیادہ عقامند ہیں
لگیں۔ پہلے تو میں بھر جس تھی کہ وہ ور توں میں سب سے زیادہ عقامند ہیں
لکین بہر حال ورت تھیں۔ پھر جب آپ کی قوت ہوگئے تو میں نے
ان سے اس کی وجہ پوچی کہ آپ کیوں گر کر سراٹھا کر روئیں اور دوسری
مرجبہ نسیں ؟ انہوں نے کہا۔ آپ کی جیات طیبہ میں، میں نے یہ
داز چھپایا۔ بات یہ کہ پہلے آپ کے اس پر میں رونے لگیں اور دوسری مرتبہ
فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے بچھ سے ملوگی اس پر میں
ضنے گئی۔

بیصدیث حسن غریب ہے اور کی سندوں سے حضرت عائشہ سے منقول ہے۔

٣٦٣٧ حدثنا حسين بن يزيد الكوفي نا عبدالسلام بن حرب عن أبي الحجّافِ عَن جُميُع بن عُميُرِ التَّيْمِي قَالَ دَخَلُتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَآئِشَةً فَسَئلُتُ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاطِمَةً فَقِيْلَ مِنَ الرِّحَالِ قَالَتُ زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَاعَمِلُتُ صَوَّامًا قَوَّامًا

بیعدیث فریب ہے۔

باب. مِنُ فَضُلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا

٣٦٣٨ حدثنا يحيى بن درست نا حماد بن زيد عن هشام بن عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَتَجَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَائِشَةَ قَالَتُ فَاحْتَمْعَ

۳۱۳۷-جمیع بن عمیر سیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس حاضر موااور پوچھا کہ رسول اللہ کا کوکس سے حضرت عائشہ کے جاتھ ؟ فرمایا: فاطمہ سے۔پھر پوچھا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے شوہر سے اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کمٹر ت روزے رکھتے اور اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

باب حضرت عائشة كى فضيلت \_

۳۱۳۸ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ لوگ میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آئے آئے آئے خضرت کا دہایا جیجیں۔میری سوئنیں سب حضرت امسلم ان کے ہاں جع ہوئیں اور کہنے لگیں: اے امسلم لوگ ہدایا

صَوَاحِبَاتِيُ الِّي أُمِّ سَلَمَةً فَقُلُنَ يَاأُمُّ سَلَمَةً إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوُنَ بِهِدَايَاهُمُ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّا نُرِيُدُ الْحَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةً وَإِنَّا نُرِيدُ الْحَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عَائِشَةً فَقُولِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَامُرُالنَّاسَ يَهُدُونَ النَّهِ اَيْنَ مَاكَانَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةً فَاعُرضَ عَنُهَا ثُمَّ عَادَ النَّهَا فَاعَادَتِ ذَلِكَ أَمُّ سَلَمَةً فَاعُرضَ عَنُهَا ثُمَّ عَادَ النَّهِ فَاعَادَتِ النَّاكِرَةُ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدُ ذَكُرُنَ النَّاسَ يَتَحَرَّونَ بِهِدَايَاهُمُ يَوْمَ عَائِشَةً فَالْمُ النَّاسَ يَهُدُونَ النَّهِ إِنَّ صَوَاحِبَاتِي قَدُ ذَكُرُنَ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهِدَايَاهُمُ يَوْمَ عَائِشَةً فَالْتُ ذَلِكَ يَهُدُونَ النَّالِيَّةُ قَالَتُ ذَلِكَ يَهُدُونَ النَّالِيَّةُ قَالَتُ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا مَرُونَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا مَرُسَلًا مَنُولَ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا وَسَلَّمَ مُرُسَلًا

سیجنے کے لئے عائشگی باری کا انظار کرتے ہیں۔ حالا تکہ ہم بھی ای طرح فیر چاہتی ہیں جس طرح عائش لبذارسول اللہ بھے سے کہو کہ لوگوں کو حکم دیں کہ آپ بھی جہاں بھی ہوں وہیں ہدایا بھیجا کریں۔ ام سلم نے آنحضرت بھی ہے کہا تو آپ بھی نے منہ پھیرلیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا آپ بھی نے اس مرتبہ بھی دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ لیکن جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے یہی بات کی تو آپ بھی نے فرمایا: ام سلمہ! تم مجھے عائشہ کم متعلق نگ نہ کیا کرو۔ اس لئے کہ اس کے علاوہ تم میں سے کی کے لئاف میں مجھ پروی ناز لنہیں ہوئی۔ بعض حضرات بیصدیث حماد بن زید سے دہ ہشام بن عروہ سے دہ اپ دالد سے اوروہ آنخضرت بھی سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

میر مدیث غریب ہے اور ہشام بن عروہ سے وف کے حوالے ہے بھی منقول ہے وہ رمیشہ سے اور وہ ام سلمہ سے اسی قسم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔اس میں روایات مختلف ہیں۔ چنانچے سلیمان بن ہلال، ہشام بن عروہ سے حماد بن زید بی کی حدیث کی مانند قل کرتے ہیں۔

٣٩٣٩ حضرت عائش فرماتی بین که جرائیل ایک مرتبه ایک رایتی کیرے پرمیری صورت بین آخضرت اللے کے پاس آئے اور فرمایا:

ید نیاو آخرت میں آپ شکل بیوی بین -

٣٦٣٩ حدثنا عبد بن حميدنا عبدالرزاق عن عبدالله بن عمرو بن علقمة المكى عن ابن ابى حسين عن ابن ابى مُلَيَّكَةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرَائِيُلَ جَآءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرُقَةِ حَرِيرٍ خَضُرَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ هذِه زَوُجَتُكَ فِي الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ

یرحدیث حسن غریب ہے ہم اے صرف عبداللہ بن عمرو بن علقمہ کی روایت سے جانتے ہیں ۔عبدالرحمٰن بن مہدی اسے عبداللہ بن وینار سے اسی سند سے مرسلا نقل کرتے ہوئے حضرت عائشہ گاؤ کرنہیں کرتے۔ ابوا سامہ بھی ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے اوروہ نبی اکرم بھی سے اسی طرح کی صدیث نقل کرتے ہیں۔

٣٦٤٠ حدثنا سويد بن نصرنا عبدالله بن المبارك نا معمر عن الزهرى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ هَذَا جُبْرَئِيلُ وَهُو يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتُ قُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَتُ قُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُحْمَةُ اللهِ وَبُرُكَاتُهُ وَرَى مَالَانَرى

#### پیروریث سیجی ہے۔

٣٦٤١ حدثنا سويد انا عبدالله بن المبارك نا زكريا عن الشعبى عن ابى سلمة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ الشَّعبى عن ابى سلمة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقُلُتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللهِ

## يەھدىث تى ہے۔

٣٦٤٢ حدثنا حميد بن مسعدة نا زياد بن الربيع نا خالد بن سلمة المحزومي عَنُ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي مُولِ اللهِ مُوسَى قَالَ مَاآشُكُلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَالُنَا عَآئِشَةَ اللَّه وَجَدُنَا عِنْدَهَامِنَهُ عِلُمًا

## ' پیھدیث<sup>ح</sup>س سیجی غریب ہے۔

## یه مدیث حسن صحیح ہے۔

٣٦٤٤ حدثنا ابراهيم بن سعيد الحوهرى نا يحيى بن سعيد الاموى عن اسلمعيل بن ابى حالد عن قيس بن أبى حَازِم عَنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ آنَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ النَّاسِ الْيُكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا

## بیعدیث اس سندے حسن غریب ہے۔ اساعیل اسے قیس سے روایت کرتے ہیں۔

٣٦٤٥\_ حدثنا على بن حجر نا اسلعيل بن جعفر

٣٦٣١ حضرت عائشة كهتى بين كدرسول الله الله على فرمايا: جرائيلً تهميس سلام كهت بين مين نع كهاوعليه السلام ورحمة الله ـ

۳۹۲۲ حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں (صحابہ) کوکی صدیث کے بارے میں اشکال ہوتا اور اس کے بارے میں عائش ہے پوچھتے تو ان کے پاس اس کاعلم ہوتا۔

سا ۱۳۹۳ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ فیا انہیں ذات سلاسل کے فشر کا امیر مقرد کیا۔ جب میں آیا تو آپ فیل سے بعض کہ یارسول اللہ فی ا آپ فیل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا: عائشہ سے ۔ میں نے پوچھا: آدمیوں میں ہے؟ فرمایا: اس کے والد سے ۔

٣١٢٥ حفرت انس بن ما لك كمت بي كدرسول الله الله الله الله

Presented by www.ziaraat.com

عائش کی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید (گوشت اورروٹی) کی تمام کھانوں پر۔

عن عبدالله عبدالرحمن بن مَعُمَرٍ عَنِ الْانْصَارِيُ عَنِ الْانْصَارِيُ عَنِ الْانْصَارِيُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

اں باب میں عائشہ اور ابوموی سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن معمر کی کنیت ابوطوالہ انصاری مدینی ہے وہ ثقتہ ہیں۔

٣٦٤٦ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى ثنا سفيان عَنُ آبِي إسْحَاقُ عَنُ عَمْرِو بُنِ غَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا نَّالَ مِنْ عَآئِشَةَ عِنْدَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ فَالْ عُزُبُ مَقْبُوحًا مَّنْبُوحًا آتُؤُذِي حَبِيبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیرهدیث حسن سیح ہے۔

٣٦٤٧ حدثنا بندارنا عبدالرحمن بن مهدى نا ابوبكر بن عياش عن أبي حُصَينَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زِيَادٍ الْآسَدِيِّ قَالَ سَمِعُتُ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ يَّقُولُ هِيَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَعْنِيُ عَآئِشَةً

بيعديث حسن سيح ہے۔

٣٦٤٨ حدثنا احمد بن عبدة الضبى نا المعتمر بن سليمان عَنُ حُمَيُدِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ قِيُلَ يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اَحَبُّ النَّاسِ اللهِ عَنْ عَائِشَةُ قِيْلَ مِنَ اللهِ مَنُ اَحَبُّ النَّاسِ اللهُكَ قَالَ عَائِشَةُ قِيْلَ مِنَ الرَّحَال قَالَ اَبُوهَا

۳۱۳۲ عروبن غالب کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کی موجودگی میں کسی شخص نے حضرت عائشہ کو کچھ کہا۔ تو انہوں نے فرمایا: مردود اور بدترین آ دمی دفع ہوجا! تو آنخضرت اللہ کی لاڈلی رفیقہ حیات کو اذبیت پہنچا تا ہے۔

۳۹۴۷ حضرت عبدالله بن زیاد اسدی کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن ایاس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائش دنیاو آخرت (دونوں میں) آنخضرت کی بیوی ہیں۔

۳۱۴۸ حضرت انس فر ماتے ہیں کرآ مخضرت اللہ سے ان کے محبوب تراین شخص کے متعلق لوچھا گیا تو فر مایا: عائشہ پوچھا کہ مردوں میں سے کون ہیں؟ فر مایا: ان کے والد۔

بیحدیث اس سند سے انس کی روایت سے حسن سیح غریب ہے۔

باب ١٨٣٥ فَ فَضُلِ حَدِيْحَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا ٢٦٤٩ حدثنا ابوهشام الرفاعى ناحفص بن غياث عن هشام بن عروة عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ عِناتُ عَلَى اَحَدٍ مِّنُ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرُتُ عَلَى حَدِيْحَةَ وَمَايِيُ اَنُ اَكُونَ اَدُرَكُتُهَا وَمَا ذِلِكَ إِلَّا لِكُثَرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اَدُرَكُتُهَا وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكُثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

باب١٨٣٥ ـ خديج كي فضيات \_

بب استهیبی میں کہ خدیجہ کے علاوہ آنخضرت کی کہ خدیجہ کے علاوہ آنخضرت کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا دوہ ہوتیں تو میرا کیا حال ہوتا۔اس کی وجہ صرف اتن تھی کہ آنخضرت کی بکثر ت انہیں یاد کرتے اورا گر کوئی بحری ذرج کرتے تو تلاش کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنُ كَانَ لَيَذُبَحُ الشَّاةَ فَيَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ فَيُهُدِيْهَا لَهُنَّ

#### بيرهديث حسن سيحيح ہے۔

موسى عن هشام بن عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ موسى عن هشام بن عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ مَاحَسَدُتُ خَدِيْجَةَ وَمَاتَزَوَّ جَنِي مَاحَسَدُتُ خَدِيْجَةَ وَمَاتَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعُدَ مَامَاتَتُ وَدُلِكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَهَا وَدُلِكَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنُ قَصَبٍ لَاصَحَبُ فِيهِ وَلاَنصَبَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنُ قَصَبٍ لَاصَحَبُ فِيهِ وَلاَنصَبَ

بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

٣٦٥١\_ حدثنا هرون بن اسحاق الهمداني نا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن جعفر قال سَمِعُتُ عَلِيٌ بُنَ آبِي طَالِب يَّقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَآءِ هَا مَرْيَمُ بِسَآءِ هَا مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ

٣٦٥٢\_ حدثنا ابوبكر بن زنجوية ثنا عبدالرزاق نا معمر عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسُبُكَ مِنُ يِّسَآءِ الْعَالَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ وَحَدِيْحَةً خُويْلِدٍ وَقَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ وَعَالِمِينَ أَمْرَاتُهُ فِرْعَوْنَ

ریمدیث جے۔

باب ١٨٣٦ في فَضُلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٦٥٣ في فَضُلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢٦٥٣ حدثنا العباسُ العنبرى نا يحيى بن كثير العنبرى ابوغسان ناسلمة بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بُنِ أَبَانَ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ قِيلَ لِإِبُنِ عَبَّاسِ الحكم بُنِ أَبَانَ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ قِيلَ لِإِبُنِ عَبَّاسٍ بَعُدَ صَلُوةِ الصَّبُح مَاتَتُ فُلاَنَةٌ لِبَعْضِ أَزُواجِ النَّبِيِّ

۳۱۵۰-حفرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کے علادہ کی پراتا رشک نہیں کیا۔ میراتو آپ لیے سے نکاح ہی ان کادفات کے بعد ہوا لیکن آنخضرت لیے نے انہیں جنت میں ایسے گھرکی بثارت دی تھی جو موتی سے بنا ہوا ہے ندایں میں شور دغل ہے ندایذ اء و تکلیف ہے۔

۳۱۵ - حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی فرماتے ہوئے سنا کہ خدیجہ گئے نہائے کی عورتوں میں سے سب سے بہتر بہتر اور مریم بنت عمران اپنے زمانے کی عورتوں میں سے سب سے بہتر تصین ۔

اس باب میں انس اور ابن عباس سے بھی روایت ہے۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔

٣٦٥٢ \_ حفرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عام لوگوں کو خاطب کر کے فر مایا جمہارے اتباع واقتد اءکرنے کے لئے چار عور تیں ہی کافی ہیں۔ مریم بنت محد ﷺ ور کافی ہیں۔ مریم بنت محد ﷺ ور آسیہ (فرعون کی بیوی)

باب١٨٣٦ ـ ازواج مطهرات كي فضيلت ـ

۳۱۵۳ حضرت عکرم فراتے ہیں کہ ابن عباس سے فجر کی نماز کے بعد کہا گیا کہ آنخضرت کی فلال بیوی فوت ہوگئی ہیں۔ وہ فوراً سجد کہا گیا کہ آپ اس وقت سجدہ کررہے ہیں؟ فرمایا کی جب تم کوئی شانی دیکھو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ قِيُلَ لَهُ ' أَتَسُجُدُ هذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّاعَةَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ ايَةً فَاسُجُدُوا فَاَكُّ ايَةٍ أَعُظَمُ مِنُ ذَهَابِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تو تجدہ کیا کرو۔ چنانچہ از واج مطہرات میں سے کسی کی وفات سے زیادہ بڑی کیانشانی ہوگ۔

#### يحديث حن غريب جم اصصرف الى سند عانة إلى-

## اس باب میں انس سے بھی روایت ہے سے صدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف ہاشم کوفی کی روایت سے جانتے ہیں۔

- ٣٦٥٥ حدثنا اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا انا عبدالرزاق انا معمر عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسٍ قَالَ بَلُغَ صَفِيَّةً اَنَّ حَفُصَةً قَالَتُ بِنُتُ يَهُو دِي انَسٍ قَالَ بَلُغَ صَفِيَّةً اَنَّ حَفُصَةً قَالَتُ بِنُتُ يَهُو دِي فَبَكَ مَعَ مَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَ فَبَكُ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَهِي تَبُكِي فَقَالَ مَا يُبُكِيُكُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ النَّهُ يَهُو دِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لِابْنَةُ نَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ لَا نَبِي وَاللَّهُ يَاحَفُصَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ لَوْنَكُ لَتَحْتَ نَبِي وَاللَّهُ يَاحَفُصَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ لَوْنَ عَمْكِ لَنَبِي وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيمَ اللَّهُ يَاحَفُصَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَيْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي وَفِيمَ اللَّهُ يَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِي وَاللَّهُ عَمْكُ لَتَالَتُ اللَّهُ يَاحُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُونَالَ وَلَيْكُ وَلَوْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُو

بیعدیث اس سندے حسن غریب ہے۔

۳۲۰۲\_ حدثنا محمد بن بشارنا محمد بن حالد بن عثمة ثنى موسلى بن يعقوب الزمعى عن هاشم بن

۳۱۵۵ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ گو پتہ چلا کہ حفصہ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ میہودی کی بیٹی ہے۔ اس پر وہ رونے لگیں۔ جب آپ بھاان کے پاس تشریف لائے تو وہ رور ہی تھیں آپ بھی نے وجہ بوچھی تو بتایا کہ حفصہ جمجھے میہودی کی بیٹی کہتی ہیں۔ آپ بھی نے فرمایا: تو بیٹی بھی نبی کی ہے تیرا پچا بھی نبی ہے اور تو نبی بھی کے نکاح میں ہے بھر حفصہ جھ پر س چیز پر فخر کرتی ہے؟ پھر فصصہ جھ پر س چیز پر فخر کرتی ہے؟ پھر فصصہ تھ پر س چیز پر فخر کرتی ہے؟ پھر فیصہ آللہ سے ورو۔

۳۷۵۲ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال ایک مرتبہ بی اکرم ﷺ نے فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں سر گوشی کی۔وہ رونے

• حضرت صفیه "یبودی قبیلے کے سردار جی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ بیلوگ بنواسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ہارون کی اولا دیٹس سے ہیں جو حضرت موٹ کے بھائی تقے۔اس لئے آپ وہلا نے انہیں جیااورانہیں والد فر مایا۔ (مترجم)

هاشم ان عبدالله بُنَ وَهُبِ آخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ احبرته الله مَنُ وَهُبِ آخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ احبرته الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتُحِ فَنَاحَاهَا فَبَكَتُ ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكْتُ قَالَتُ فَلَمَّا الْفَتُح فَنَاحَاهَا فَبَكُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ سَأَلتُهَا عَنُ بُكَاتِهَا وَضِحُكِهَا قَالَتُ اَخْبَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسَيِّدَةُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسَيِّدَةً نِسَاءً الْمَارِيمَ بِنُتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ فَي الله المَدَّةُ الله مَرْيَمَ بِنُتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ

#### بیمدیثال سندے فریب ہے۔

٣٦٥٧\_ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا سفيان عن هشام عن عروة عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمُ خَيْرُكُمُ لِاهْلِهِ وَآنَا خَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا خَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا عَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا عَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا عَيْرُكُمُ لِاهْلِيُ وَإِذَا عَيْرُكُمُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ اللهُ عَيْرُكُمُ اللهُ اللهُ

۳۱۵۷ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: تم میں سے بہتر ین وہ ہے جوابے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں۔ نیز جب تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں۔ نیز جب تم میں سے کوئی مر حائے تواسے برائی سے بادنہ کیا کرو۔

لگیں۔ پھر دوبارہ سرگوثی کی تو ہنتے لگیں۔ کہتی ہیں جب رسول اللہ

الله فوت مو كئ تو مل نے ان سے ان كے رونے اور بننے كى وجه

یوچی کے کیس سلم تخضرت اللہ نے مجھانی وفات کی خردی جے

س کر میں رونے لگی مچر بتایا کہتم جنت میں مریم بنت عمران کے علاوہ

تمام مورتوں کی سردار ہوگی میں کرمیں ہننے لگی۔

بیصدیث حسن سیح ہاور ہشام بن عروہ ہے بھی ان کے والد کے حوالے ہے آنخضرت بھے ہم سلامنقول ہے۔

٣٦٥٨ حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن الوليد عن زيد بُنِ زَائِدَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُبَلِّغُنِيُ آحَدٌ مِّنُ آحَدٍ مِّنُ اَصْحَابِيُ شَيْعًا أُحِبُ اَنُ اَحُرُجَ النَّهِمُ وَانَا سَلِيمُ الصَّدُرِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحال عَبُدُ اللَّهِ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحال فقسمه النبي فَي فَانتَهَيْتُ إلى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَقُولُان وَاللَّهِ مَاأَرَادَ مُحَمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمَهَا وَحُهَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ فَانتَهُنَ حِيْنَ سَمِعْتُهَا فَاتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا فَاتَيْتُ حِيْنَ سَمِعْتُهَا فَاتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا فَاتَدُنَ عَنْ سَمِعْتُهَا فَاتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا فَانَدُنَ مَوْسَى بِاكْتُرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ وَحُهُهُ وَقَالَ دَعُنِي عَنْ اللَّهِ فَلَا فَعَبُرُتُهُ فَا اللَّهِ فَالَدُونَ مُوسَلَى بِاللَّهِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ وَمُهُم وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَمْدُ وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَنْ فَدَا فَصَبَرَ وَمُنْ هَا وَعُمْ وَقَالَ دَعْنِي عَنْ عَنْ فَقَدُ أُودِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ وَمُنْ هَا وَصَلَى اللَّهُ وَقَدْ أُودِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَصَبَرَ

بیصدیث اس سند سے غریب ہے اور اس سند میں ایک شخف زیادہ ہے محمہ بن اساعیل ،عبید اللہ بن موی سے وہ حسین بن محمہ سے وہ اسرائیل سے وہ سندی سے وہ وائد بن زائدہ سے وہ ابن مسعود سے اور وہ آنخضرت علی سے ای قتم کی صدیث نقل کرتے ہیں لیمنی اس سند کے علاوہ اور سند ہے۔

بِابِ١٨٣٧ ـ فَضُلُ أُبِيِّ بُنِ كَعُبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٦٥٩\_ حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداو د نا شعبة عن عاصم قال سمعت زربن خُبِيش يُحَدِّثُ عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي أَنُ ٱقُرَأً عَلَيْكَ الْقُرُانَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ لَمُ يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَرَأَ فِيُهَا إِنَّ اللِّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْحَنِيْفِيَّةُ الْمُسُلِمَةُ لَايَهُوْدِيةٌ وَلَاالنَّصَّرَانِيَةُ وَلَا الْمُحُوْسِيَّةِ وَمَنْ يَتْعَمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يُكْفَرَهُ ۚ وَقَرَأً عَلَيْهِ لَوُ أَنَّ لِإِبْنِ ادَمَ وَادِيًّا مِّنُ مَّالَ لَابْتَعْي الِّيهِ ثَانِيًّا وَّلَوُ كَانَ لَهُ ۚ ثَانِيًا لَابُتَغَى اِلَّيْهِ ثَالِئًا ۚ وَلَا يَمُلَّأُ جَوُفَ

٣١٥٩ حضرت الي بن كعب فرمات بي كدآ تخضرت الله في عجم عفر مایا کداللد تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن کریم یر حوں۔ پھر آپ ﷺ نے سورۃ البینہ برھی اور اس میں اس طرح يرُ حا"ان الدين عند الله ....يكفره" تك (يين الله كنزويك دین ایک بی طرف کی ملت ہے نہ کہ یہودیت، نہ نصرانیت اور نہ مجوسیت ،اور جو مخص نیکی کرے گا اسے ضروراس کا بدلہ دیا جائے گا ) پھر آپ ﷺ نے ''لوان'' ۔۔۔۔ آخرتک پڑھا۔ یعنی اگر کس کے پاس مال کی مجری ہوئی ایک وادی بھی ہوتو بھی اس کی خواہش ہوگی کہا سے دوسری بھی مل جائے اور اگر دو ہوں تو تیسری کی خواہش ہوگی۔اور سے کہ ابن آ دم کا پید مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جمر سکتی اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتے ہیں جوتوبہ کرتا ہے۔)

بیجد یث حسن سیح ہے اور دوسری سند ہے بھی منقول ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابزی اے اپنے والد سے اور وہ ابی بن کعب ہے نقل کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ قادہ بھی انس سے قل کرتے ہیں كمَّا تخضرت الله في الله تعالى في مجه عمر ديائ كتمهار سمام فرآن بإهوا-

باب١٨٣٨ ـ فَصل الْأنصار وَقُرَيش

ابُن ادَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

. ٣٦٦\_ حدثنا بندارنا ابوعامر عن زهير بن محمد ابن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطُّفَيل بُن أبيّ ابُن كَعُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَاالُهِجُرَةُ لَكُنْتُ إِمُرَءٌ مِّنَ الْاَنْصَادِ وَبِهِلَذَا الْاَسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ سَلَكَ الْاَنُصَارُ وَادِيًا أَوْشِعُبًا لَّكُنُتُ مَعَ الْاَنْصَارِ

به حدیث حسن ہے۔

٣٦٦١\_ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نَاشُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَائِتٍ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ اللَّهُ \* سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَنْصَارِ لَايُحِبُّهُمُ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضَهُمُ إِلَّامُنَافِقٌ مَّنُ أَحَيِّهُمُ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ

باب١٨٣٨\_انصاراورقريش كى فضيات\_

٣١٧٠ حضرت الى بن كعب كمت بي كدرسول الله الله الراء ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ہوتا۔ای سند سے سیجی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر انصار کی وادی یا گھاٹی میں بھی چلنے لگیں ہے۔ بھی میں ان کا ساتھ دول گا۔

٣٩٧١ حفرت عدى بن ثابت حفرت براء بن عازت في كرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے انصار کے متعلق فرمایا کہ ان سے وہی محبت كرتا ہے جومؤمن ہے اور صرف منافق بى بغض ركھتا ہے۔ جوان سے مجت كرتا ب الله اس محبت كرت بي اور جوان ب بغض ركها ب اللهاس عينض ركحت بين مم نعدى سے يو يما كركيا آپ

وَمَنُ اَبِغَضَهُمْ فَالبَغضَهُ اللَّهُ فَقُلْنَا لَهُ النَّتَ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَآءِ فَقَالَ إِيَّاى حَدَّثَ البَرَآءِ فَقَالَ إِيَّاى حَدَّثَ

یہ مدیث سی ہے۔

تا شعبة قال سمعت قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هَلُمَّ هَلُ فِيْكُمُ اَحَدٌ مِّنُ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لا الله فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْهُمُ ثُمَّ قَالَ الله فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاتَالَقَهُمُ اَمَا تَرْضَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتِينًا الله عَلَيْهِ النَّاسُ بِالدُّنِيا وَتَرْجِعُونَ برَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَسِعْبَا لَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَسِعْبَا لَسَلَكُتُ وَادِيًا اوْشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيًا اوْشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيً الْاَنْصُ وَادِيًا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيً الْوَسِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيً الْاَنْصَارُ وَشِعْبَهُمْ الْمَا اللهُ ال

بیمدیث ہے۔

٣٦٦٣ حدثنا احمد بن منيع نا هشيم انا على بن زيد بن جدعان نا النضر بُنُ أَنَسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ يُعُزِيُهِ فِيُمَنُ أُصِيبَ مِنُ اللهُ وَبَنِي عَمِّه يَوُمَ اللَّحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ الله الله الله عَفْرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِذَرَارِي عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ الله مَا عُفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِذَرَارِي الله الله عَلْم المُعْمُ اعْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِذَرَارِي

٣٦٦٤ حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي البصري

نا ابوداو ، وعبدالصمد قالا نامحمد بن ثابت

البناني عَنُ أَبِيُهِ عَنُ أَنَّس بُن مَالِكٍ عَنُ أَبِي طُلُحَةً

نے خود بیر صدیث براء سے تی ۔ فر مایا: بلکہ انہوں نے مجھ سے بیان کی تھی۔

۳۷۲۳ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کی غزوہ حرم کے موقع پرائس گئے چندا قرباء اوران کے پھھ چیازاد بھائی شہید ہوئے میں نے انہیں تعزیت کا خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ میں تنہیں اللّٰہ کی طرف سے ایک بشارت دیتا ہوں جو میں نے رسول اللّٰہ اللّٰہ سے تی ہے۔ آپ لللّٰہ نے فرمایا: اے اللّٰہ انصار کو، ان کی اولا داور ان کی اولا دوں کی اولا دوں کی مغفرت فرما۔

بیصدیث حسن محی ہے۔ قادہ سے نظر بن انس سے اور وہ زید بن ارقم سے قل کرتے ہیں۔

۳۷۷۳ حفرت انس بن ما لک ،حفرت ابوطلح ی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اپنی قوم کومیرا سلام کہنا۔ میں انہیں پر ہیز گار اورصا برجانتا ہوں۔

ای دجہ ہے آنخضرت ﷺ نے انہیں مال غنیمت میں سے پچھ مال وے دیا تھا۔ واللہ اعلم ۔ (مترجم)

قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقُرَأُ قَوْمَكَ السَّلامَ فَإِنَّهُمُ مَاعَلِمُتُ اَعِفَّةٌ صُبُرٌ بەھدىيەخسن سىچى ہے۔

٣٦٦٥ حدثنا الحسين بن حريث نا الفضل بن موسلي عن زكريا بن ابي زائدة عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا إِنَّ عَيْبَتِيَ الَّتِيُ اوِيُ اِلْيَهَا اَهُلُ بَيْتِيُ وَاِنَّ كَرَشِيَ الْاَنْصَارُ فَاعُفُوا عَنْ مُسِيِّعِهُمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمُ

ر محدیث حسن ہے اور اس باب میں انس سے بھی روایت ہے۔

٣٦٦٦ حدثنا محمدين بشار نا محمد بن جعفرنا شعبة قال سمعت قتادة يُحَدِّثُ عَنُ أَنْسَ بُن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُ كَرَشِيُ وَعَيْبَتِيُ وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُتُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنُ مُّحْسِنِهِمُ وَتَجَاوَزُوُا عَنُ مُّسِيئِهِمُ

بەھدىيە حسن سىچى ہے۔

٣٦٦٧ حدثنا احمد بن الحسن نا سليمان بن داو د الهاشمي نا ابراهيم بن سعد نا صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن ابي سفيان عن يوسف بن الحكم عن مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُردُهُوانَ قُرَيُش اَهَانَهُ اللَّهُ

یر مدیث غریب ہے۔ عبد بن حمید بھی لیتھوب بن ابراہیم ہے وہ اپنے والدے وہ صالح بن کیسان سے اور وہ ابن شہاب سے اس سندےاس کی مانندنٹل کرتے ہیں۔

> ٣٦٦٨ حدثنا ابوكريب نا ابويحيى الحماني عن الاعمش عن طارق بن عبدالرحمٰن عن سعيد بُنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُ لَايُبُغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُّؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ

په خدیث حسن سیجے ہے۔

٣٧٧٥\_حفرت ابوسعيدٌ، آنخضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ` میرے خاص اور رازدار لوگ جن کے باس میں لوث کر جاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں۔ اور میں جن لوگوں پر اعتاد کرتا ہوں وہ انصار ہںلبذاان میں ہے بروں کومعاف کر دواور نیکیوں کو قبول کرلو۔

انصارمیرے اعتاد والے اور راز دارلوگ ہیں۔لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جا کیں گے للبذا ان کے نیکوں کوقبول کر واوران کے برول کومعاف کردو۔

٣١٧٤ حضرت معد كمت بين كدرسول الله الله الله على في مايا: جوقريش كى ذلت عابتا ہے اللہ اسے ذلیل کردیتے ہیں۔

٣٧٧٨ حضرت ابن عباس كت بي كه نبي اكرم على في محص سے فرمايا:

جو خض الله اور قیامت کے دن پرایمان لاتا ہودہ انصار یے بغض نہیں ٠ رکھسکتا۔

٣٦٦٩ حدثنا ابو كريب ناابويحيى الحمانى عن الاعمش عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُ اَذَقُتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَاذِقُ الجَرَهُمُ نَوَالًا

۳۱۲۹ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ تو نے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ تو نے میں انہیں عنایت اور رحمتوں کا مزہ چکھا۔

## یه صدیث حسن صحیح ہا ہے عبدالو ہاب دراق بھی کی سے اوروہ اعمش سے ای طرح نقل کرتے ہیں۔

٣٦٧٠ حدثنا القاسم بن دينار الكوفى نا ٣٦٧٠ السحاق بن منصور عن جعفرالاحمر عن عطاء بُنِ السابالة السّائِب عَنُ أنَس عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرا فَرا لَا اللّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِلْاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ وَلِيسَآءِ الْاَنْصَارِ

#### بيعديث السند الصحف غريب ب

باب ١٨٣٩ مَا جَاءَ فِي اَيِّ دُورِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ ٢٦٧١ حدثنا قتيبة نا الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد الانصارى أنَّه 'سَمِعَ أَنَسُ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ ابن سعيد الانصارى أنَّه 'سَمِعَ أَنَسُ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ أُخْرِرُ كُمُ يَخْرُر دُورِ الْاَنْصَارِ أَوْبِخَيْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوا بَلَى يَارَسُولُ اللهِ قَالَ بَنُوالنَّجَارِ ثُمَّ الْذَيْنَ يَلُونَهُمُ بَنُو عَبُدِ الْاَشْهِلِ ثُمَّ اللَّهِ قَالَ بَنُوالنَّامِ بَنُواللَّارِثِ بَنِ الْخَزُرَجِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم بَنُواللَّامِ بَنُواللَّامِ بَنُواللَّامِ بَنُواللَّامِ فَي اللَّهُ فَالَ وَفِي دُورِ أَلَّالُهُ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي دُورِ الْاَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ كَالرَّامِ فَي بِيَدَيْهِ قَالَ وَفِي دُورِ الْاَنْصَارِ كُلِّهَا خَيْرٌ

• ٣٧٥ - حضرت انس کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ انصار، انصار کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد دادران کی عورتوں کی مغفرت فرما۔

#### باب۱۸۳۹\_انصاریے گھروں کی فضیلت۔

ا ٣١٧ - حفرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
کیا ہیں تہہیں انصار میں سے بہتر لوگوں یا فرمایا بہتر انصار کے تعلق نہ
بنا وُں؟ عرض کیا: کیوں نہیں ۔ فرمایا: قبیلہ بنونجار اور پھر جوان کے
قریب ہیں بعنی بنوعبدالا شہل پھر ان کے قریب والے بنوحارث بن
خزرج پھر ان کے قریب والے بنوساعدہ۔ پھر آپ ﷺ نے اپ
دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو بند کر کے کھولا جیسے کوئی
کچھ پھینکا ہے اور فرمایا: انصار کے سب گھروں میں ہی خیر ہے۔

## بیعدیث حسن می ہے۔ انس اے ابواسید ساعدی سے اوروہ رسول اللہ اللے سے قبل کرتے ہیں۔

٢٦٧٢ حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَبِي أُسَيُدِ والسَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْاَنْصَارِ دُورُ بَنِي. النَّحَارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبُدِ الْاَشُهَلِ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ النَّحَارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ

 ىرفضىلت دى ہے۔

الْخَزُرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَفِي كُلِّ دُورِالْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعُدٌ مَااَرَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ قَدُ فَضَّلَكُمُ عَلَى كَثِير

بیصدیث حسن سیح ہے اور ابواسید ساعدی کانام مالک بن رسید ہے۔

٣٦٧٣\_ حدثنا ابوسائب سلم بن جنادة بن سلم نا احمد بن بشير عن مجالد عَن الشُّعُبِي عَنُ جَابِر ١ بُن عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ خَيْرُ دِيَارِ الْاَنْصَارِ بَنُوالنَّجَّارِ

به مدیث فریب ہے۔

٣٦٧٤ حدثنا ابوالسائب نا احمد بن بشير عن محالد عن الشُّعُبِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُالْاَنْصَارِ بَنُوُ عَبُدِالْاشُهَل

بەھدىثال سندىغرىب ب-

باب ١٨٤٠ مَا حَآءَ فِي فَضُل الْمَدِيْنَةِ

٣٦٧٥\_ حدثنا قتيبة بن السعيدنا الليث عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم عن عَاصِم بُنْ عَمُرو عَنُ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بحَرَّةِ السُّقُيَا الَّتِي كَانَتُ لِسَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيْتُونِيُ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ عَبُدُكَ وَحَلِيُلُكَ وَدَعَالِاهُلِ مَكَّةَ بِالْبَرْكَةِ وَأَنَا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ أَنْ تَبَارِكُ لَهُمُ فِيُ مُدِّهِمٍ وَصَاعِهِمُ مِثْلَيُ مَابَارَكُتَ لِاَهُلِ مَكَّةً مَعَ الُبَرِكَةِ بَرُكَتَيُن

١٧٧٥ حفرت جابر بن عبدالله كتيم بين كدرسول الله على فرمايا: انصار میں ہے بہترین لوگ قبیلہ بنوعبدالاشہل کے لوگ ہیں۔

باب ۱۸۴۰ مدینه منوره کی فضیلت \_

٣١٧٥ حضرت على بن الي طالب فرمات بين كدايك مرتبه بم رسول كے مقام ير ينجيو آپ على في فوكا ياني منگواكروضوكيا اور قبلدرخ مو كركف بوكردعاكى كهاب الله ابراميم تيرب بندے اور دوست تھے۔انہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعا کی تھی۔ میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں اور تجھ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہان کے مداورصاع میں اس ہے دگنی برکت فرماجنتی اہل مکہ کے لئے کی تھی۔اور ہربرکت کے ساتھ دوبر کتیں۔

٣١٧٣ حفرت جابر بن عبدالله كتي بين كدرسول الله الله الله

انصار کے گھروں میں ہے بہترین گھر بنونجار کے ہیں۔

بيرجد يث حسن سيح باوراس باب مين عائش عبدالله بن زيدٌ اورابو جريرة سي بهي روايت ب-

٣٧٧٦ حضرت على بن ابي طالبّ اورابو هريرة كهتير مين كدرسول الله ٣٦٧٦\_ حدثنا عبدالله بن ابي زياد نا ابونباتة

يونس بن يحيى بن نباتة سلمة بن وردان عن ابي سعيد بُن أَبِيُ الْمُعَلِّي عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْحَنَّةِ

ﷺ نے فر مایا: میرے منبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن کامل مروزی بھی عبدالعزیز بن ابی حازم ہے وہ کثیر بن زید سے وہ ولید بن رباح سے وہ ابو ہریرہؓ ہےاوروہ آنخضرت ﷺ نے قل کرتے) ہیں کفر مایا: میرے گھراورمنبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس سند سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میری مسجد میں آیک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے ہے بہتر ہے اور مجدحرام میں ایک نماز مجد نبوی کی ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔اے عبدالملک نے بیان کیا ہے۔ بیصدیث سیح ہےاور آنخضرت ﷺ سے اور سند سے بھی منقول ہے

> ٣٦٧٧\_ حدينا بندار نا معاد بن هشام ثني ابي عن ايُّوُبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمْتُ بِهَا فَإِنِّي أَشُفَعُ لِمَنُ يَّمُونُ بِهَا

٣١٧٧ حفرت ابن عمرٌ كہتے ہيں كه رسول الله ﷺ نے فرمايا: جس ہے ہوسکے کہ مدینہ میں مری تو وہیں مرنے کی کوشش کرے کیونکہ جو یبان مرے گامیں اس کی شفاعت کروں گا۔

> ٣٦٧٨\_ حدثنا محمد بن عبدالاعلى نا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيدالله بن عمر عَنُ نَافِع عَنِ ابُن عُمَرَ أَنَّ مَوُلَاةً لَّهُ أَتَتُهُ فَقَالَتُ اِشْتَدَّ عَلَى الزَّمَالُ وَإِنِّيُ أُرِيْدُ أَنُ اَخُورُجَ إِلَى الْعِرَاقِ قَالَ فَهَلًّا إِلَى الشَّامِ آرُصُ الْمُنْشَرِ وَاصْبِرِى لَكَاعِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلاَ وَائِهَا كُنُتُ لَه شَهِيدًا وَّشَفِيعًا يُّومَ الْقِيامَةِ

اس باب میں سیعد بنت حارث اسلمیہ سے بھی حدیث منقول ہے میرحدیث اس سند سے ایوب ختیانی کی روایت سے حسن سیح غرب ہے۔ ٣٧٤٨\_حضرت ابن عراسي منقول ب كدان كي ايك مولاة آكيس اور كهن كيس محمد يرز مانے كى كروش بالبذاميں جائتى مول كمواق چکی جاؤں۔ فرمایا: شام کیوں نہیں چلی جاتیں وہ حشر ونشر کی زمین ہے۔ پھراے نادان مبر کیوں نہیں کرتی اس کئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جس نے مدینہ کی تختیوں اور بھوک پرصبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔

اس باب میں ابوسعیر "سفیان بن الی زمیر اورسبیعه اسلمیه سے بھی احادیث منقول ہیں۔

## بەمدىث حس سىلىم غرىب ہے۔

٣٦٧٩\_ حدثنا ابوالسائب ثنا ابوحنادة بن سلم عن هشام بن عروة عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ ٱبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخِرُ قُرْيَةٍ مِّنُ قُرَى الإسكام خَرَابَاالُمَدِيْنَةُ

٣٦٤٩ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ مسلمانوں کے شہروں میں سے سب سے آخر میں دیران ہوگا۔

ید مدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف جنادہ کی روایت سے جانتے ہیں اوروہ ہشام سے قال کرتے ہیں۔

٣٦٨٠ حدثنا الانصارى نا معن نا مالك بن انس ونا قتيبة عن مالك بن انس عن محمد بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَايِرِ اللَّ اَعُرَائِيًّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإُسُلَامَ فَاصَابَه وَعُكْ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَآءَ الْاَعُرَائِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمَعْولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ الْمَعْمِي اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَلِقَ الْمَا الْمُعْتَعَالَ الْمَالِمُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمَا الْمُعْتَلِمُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعَالَ الْمُعْتَعَالَ الْمُعْتَعَالَمُ الْمُعْتَعَالَمُ الْمُعْتَعَالِمُ ال

۳۱۸۰ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنخضرت اللہ علیہ کے ہاتھ پراسلام کی بیعت کی پھر مدینہ ہی میں اسے بخار ہوگیا۔ چنانچہ وہ آیا اورعرض کیا کہ اپنی بیعت واپس لے لیں ۔ آپ اللہ نے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس طرح عرض کیا: آپ اللہ اس مرتبہ بھی نہ مانے ۔ وہ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا کیان آپ اللہ نے اس مرتبہ بھی انکار کر دیا۔ جب وہ نکلاتو آپ اللہ نے فرمایا: مدینہ بھٹی کی طرح ہے انکار کر دیا۔ جب وہ نکلاتو آپ اللہ نے فرمایا: مدینہ بھٹی کی طرح ہے یہ بھی اپنامیل کچیل دور کر کے اپنے یا کیزہ (شے) کو چیکا دیتا ہے۔ وہ سے بھی اپنامیل کچیل دور کر کے اپنے یا کیزہ (شے) کو چیکا دیتا ہے۔ وہ سے بھی اپنامیل کچیل دور کر کے اپنے یا کیزہ (شے) کو چیکا دیتا ہے۔ وہ سے بھی اپنامیل کیل دور کر کے اپنے یا کیزہ (شے) کو چیکا دیتا ہے۔ وہ اپنامیل کیل دور کر کے اپنے یا کیزہ (شے) کو چیکا دیتا ہے۔ وہ اپنامیل کیل دور کر کے اپنامیل کے اپنامیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل دور کیل کے اپنامیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کر کے اپنامیل کیل کیل دور کر کے اپنامیل کے دور کیل کیل کیل کیل دور کر کے دور کیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کے دور کے دور کیل کے دور کیل کیل کیل کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور

## ال باب مں ابو ہر روا ہے بھی روایت ہے بیرحدیث حس میچے ہے۔

٣٦٨١ حدثنا الانصارى نا معن نا مالك و ناقتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوُ رَايُتُ الظِّبَآءَ تَرُتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَازَعَرُتُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ

۳۱۸۱ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی ہرن کو بھی مدینہ میں کسی ہرن کو بھی مدینہ میں جاتا ہواد کھے لول تو ندوراؤں کیونکدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان دو پھر ملی زمینوں کے درمیان حرم ہے۔

اس باب میں سعدؓ،عبداللہ بن زیدؓ،انسؓ،ابوابوبؓ،زید بن زیدؓ رافع بن خدیؓ، جابر بن عبداللہؓاور سہیل بن حنیف ؓ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔بیحدیث حسن صحیح ہے۔

٣٦٧٧ حدثنا قتيبة عن مالك وثنا الانصارى نا معن نا مالك عن عمرو بن ابى عمرو عَنُ أنس بُنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَالِنِّي أُحَرَّمُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا

َكَةَ وَانِّيُ أُحَرِّمُ مَابِيْنَ لَابَتَيْهَا بيعديث حن صحح ہے۔

٣٦٨٣\_ حدثنا الحمين بن حريث نا الفضل بن موسلى عن عين عبدالله العامرى عن ابى زرعة بن عمرو بُنِ جَرِيُرِ عَنُ جَرِيُرِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

۳۱۸۳ حضرت جریر بن عبداللہ آنخضرت اللہ تا کے آب آب کے آب کے آب کے آب کہ کرتے آب کے کہ ان تین جگہوں میں سے کہ فرمایا: اللہ تعالی نے مجھ بروی نازل کی کہ ان تین جگہوں میں سے جہال بھی آپ جا کر تھم میں گے وہی دارالجر وہوگا۔ مدید، بحرین اور قشرین۔

یعنی جیسے بھٹی میل کودور کردیت ای طرح مدینہ بھی بر \_ لوگوں کود ہاں سے نکال دیتا ہے۔(مترجم)

اللَّهَ أَوْ لَحَى اِلَىَّ أَيُّ هَؤُلَآءِ الثَّلَثَةِ نَزَلَتُ فَهِيَ دَارُهجُرَتِكَ الْمَدِينَةَ أَوِالْبَحْرَيُنِ أَوْقَنُّسُرِينَ

بیصدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف نفل بن موی کی روایت سے جانتے ہیں۔ ابوعام نے اسے اسکے روایت کیا ہے۔ ٣١٨٣ \_حفرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله الله عن فرمايا: جو حض

مدینه کی تختی اور بھوک برداشت کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اورشفيع ہوں گا۔ ٣٦٨٤\_ حدثنا محمد بن غيلان نا الفضل بن موسلي نا هشام بن عروة عن صالح بن ابي صالح عَنُ اَبِيُه َعُنِ اَبِيُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَصُبِرُ عَلَى لَاوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِلَّتِهَا أَحَدُّ إِلَّا كُنُتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْشَهِيدًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ

یرحدیث اس سند سے حسن غریب ہے اور صالح بن الی صالح ملی بن الی صالح کے بھائی ہیں۔

باب فِي فَصُل مَكَّةَ

٣١٨٥ حضرت عبدالله بن عدى بن حراءً كتب بين كهيس في رسول الله الله الله عنور ورہ کے مقام پر کھڑے ہو کے سنا کہ اللہ کی قتم اے مکہ تو اللہ کی ساری زمین ہے بہتر اور اللہ کے نز دیک بوری زمین ے زیادہ مجوب ہے اگر مجھے یہاں نے نکالا نہ جاتا تو ہرگز نہ جاتا۔

٣٦٨٥ حدثنا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهرى عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عَذِيٌّ بُن حَمُرَآءَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الُحَرُوْرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْض اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوُلاَ إِنِّي أَنُورُحُتُ مِنُكِ مَا خَرَجُتُ

یہ حدیث حسن میجی غریب ہے۔ بونس بھی زہری ہے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں ۔محمد بن عمروا سے ابونسلمہ ہے وہ ابو ہر ریڑ ہے اوروہ آنخضرت ﷺ نے قال کرتے ہیں۔زہری کی ابوسلمہ ہے عبداللہ بن عدی بن حمراء کے حوالے سے منقول حدیث میرے نز دیک زیادہ سے ہے۔

باب مکه کی فضیلت۔

٣٦٨٦ - حدثنا محمد بن موسى البصرى نا الفضيل بن سليمان عن عبدالله بن عثمان حثيم نا سعيد بن جُبَيْر وَأَبُوُالطُّفَيُل عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَااَطُيَبُكِ مِنْ بَلَدٍ وَّاحَبُّكِ اِلَىَّ وَلَوُلَا اَنَّ قَوْمِيُ اَخْرَجُوْنِيُ مِنْكِ مَاسَكُنَتُ غَيْرَك

یہ مدیث ای سند ہے حسن سیحی غریب ہے۔ باب١٨٤٢ فِي فَضُلِ الْعَرَبِ

٣٦٨٧ حدثنا محمد بن يحيى الازدى واحمد بن منيع وغيروا حد قالوانا ابوبدر شجاع بن الوليد عن

٣١٨٦ حفرت ابن عبال كت ين كدرسول الله الله على في مد س فرمایا: تم کتنے اچھشر ہواور مجھے کتنے عزیز ہو۔ اگر میری قوم مجھے یہاں ہے نہ نکالتی تو میں بھی تیرےعلاوہ کہیں نہیں رہتا۔

باب۱۸۴۲ء عرب کی فضیلت۔

٣١٨٥ حضرت سلمان كمت بين كدرسول الله اللهاف فرمايا: ا سلمان مجھ سے بغض ندر کھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ قابوس بن أيي ظُبِيَان عَنُ آبِيه عَنُ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاسَلُمَانُ لَاتُبُغِصُّنِيُ فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ٱبْغِضُكَ وَبِكَ هَذَانِي اللَّهُ قَالَ تُبُغِضُ الْعَرَبَ فَتُبُغِضُنِيُ

ے جاتار ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ میں آپ اللہ سے کیے بخض کرسکتا ہوں جب کہ اللہ تعالی نے جھے آپ اللہ کے ذریعے ہدایت دی۔ فرمایا: اگرتم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا کہ مجھ سے بغض رکھو گے تو گویا کہ مجھ سے بغض رکھو گے۔

## میحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ابو بدر بن شجاع بن ولید کی روایت سے جانتے ہیں۔

ن ۳۱۸۸ حفرت عثان بن عفان گہتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا:
د جوعرب سے خیانت کرے گاوہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور
ن اسے میری محبت نصیب نہیں ہوگی۔

٣٦٨٨ حدثنا عبد بن حميد نا محمد بن بشرالعبدى نا عبدالله بن عبدالله بن ابى الاسود عن حصين بن عمر عن محارق عن عبدالله عن طارِق بُن شِهَابٍ عُن عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ غَشَّ الْعَرَبَ لَمُ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمُ تَنَلُهُ مَودَّتِي.

یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حسین بن عمر المسى كى روایت سے جانتے ہیں۔ وہ خارق سے روایت كرتے ہیں۔ حسین محدثین كے زو يك زيادہ قوئ نہيں۔

٣٦٨٩ حدثنا يحيى بن موسى نا سليمان بُنُ حَرُبِ نَامُحَمَّدُ بُنُ اَبِي رَزِيْنِ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ كَانَتُ أُمُّ الْحَرِيْرِ إِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ إِشْتَدَّ عَلَيْهَا فَقِيلُ لَهَا إِنَّا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا فَقِيلُ لَهَا إِنَّا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ لَهَا إِنَّا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ قَالَتُ سَمِعْتُ مَولًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ اللهِ عَلَى فَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكِ

۳۲۸۹ حضرت محدین الی زین اپی والده فی آگریت بین کدام حریر کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی عربی فوت ہوجاتا تو وہ نہایت ممکنین ہوجا تیں لوگوں نے کہا کہ کیابات ہے جب کوئی عرب فوت ہوتا ہے تو آپ اتی ممکنین کیوں ہوجاتی بین فرمانے لکیں: میں نے اپنے مولی سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرب کا ہلاک ہوتا قیامت کی قربت کی نشانیوں میں سے ہے۔ محمد بن الی رزین کہتے بین کدان کے مولی طلح بن ما لک تھے۔

بدهديث غريب بهم الصصرف سليمان بن حرب كى روايت عانة إلى-

٣٦٩٠ حدثنا محمد بن يحيى الازدى نا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال احبرنى ابوالزبير سمع جا بر بن عبدالله يَقُولُ حَدَّنَّينى أُمَّ شَرِيُكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ اللهِ حَتَّى يَلُحَقُوا بِالْحِبَالِ قَالَتُ أُمُّ شَرِيُكِ يَارَسُولَ اللهِ وَايَنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمُ قَلِيلً

یہ حدیث حسن سیجے غریب ہے۔

٣٦٩١ حدثنا بشر بن معاذ العقدى نا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامٌ اَبُوالُعَرَبِ وَيَافِثُ اَبُوالرُّومُ وَحَامٌ اَبُوالُحَبَشِ

بورمنوب ربیوست براور یافث کویا فت اور یفث بھی کہتے ہیں۔ میرحدیث سے اور یافث کویا فت اور یفث بھی کہتے ہیں۔

باب١٨٤٣ في فَضُلِ الْعَجَمِ

بيرهديث غريب ہم اسے صرف ابو بكر بن عياش كى روايت سے جانتے ہيں۔

بيهديث حن ہے اور كئي سندوں سے ابو ہرير اللہ سے مرفوعاً منقول ہے۔

باب ١٨٤٤ فِي فَضُلِ الْيَمَنِ ٣٦٩٤ فِي فَضُلِ الْيَمَنِ ٣٦٩٤ حدثنا عبدالله بن ابى زياد وغير واحد قالوا ناابوداو د الطيالسي نا عمران القطان عن قتادة عَنُ أنَسٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَ قِبَلَ الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَقْبِلُ بِقُلُوبِهِمُ

٣١٩١ حضرت عمره بن جندب كہتے ہيں كه رسول الله الله في فرمايا:
سام عرب كے باپ، يافث روميوں كے باپ اور حام صفيوں كے
باپ ہيں۔

باب۳۲۸۱ عجم کی فضیلت۔

۳۱۹۳ حضرت الو بریر افر ماتے بیں کہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو جم آخرات بیس کے پاس سے آپ کے یہ سورت پڑھی اور جب ''و آخرین منهم'' الآیة بر پنجے تو ایک شخص نے آپ کی سے بوچھا کہ وہ کون بیں جوہم سے ابھی نہیں ملے؟ آپ کی خاموش رہے۔ سلمان فاری بھی ہم میں موجود سے ۔ چنا نچہ رسول اللہ کے اینا ہا تھ سلمان پر رکھا اور فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر ایمان شریع ہوتا تو بھی اس کی قوم میں سے بھولوگ اسے حاصل کر لیتے۔

باب،۱۸۴-۱ال يمن كي فضيلت-

وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

بیمدیث زیدبن ثابت کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمران قطان کی روایت سے جانتے ہیں۔

٣٦٩٥ حدثنا قتيبة نا عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبيُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاكُمُ آهُلُ الْيَمَنِ هُمُ أَضُعَفُ قُلُوبًا وَّارَقُ أَفِئِدَةً الْإِيْمَانُ يَمَان وَ الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ

٣١٩٥ حضرت ابو بررية كمت بي كه رسول الله على فرمايا: تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جونہایت نرم دل اور رقیق القلب ہیں۔ایمان بھی وہیں سے نکلا ہےاور حکمت بھی یمن ہی ہے نگلی ہے۔

بيحديث حسن سيح ہاوراس باب ميں ابن عباس اور ابن مسعود سے بھی احادیث منقول ہیں۔

بادشّاہت قریش میں، قضا انصار میں، اذ ان حبشہ میں اور امانت از د کے لوگوں میں ہے لیعنی یمن کے۔

٣٦٩٦\_ حدثنا أحمد بن منيع نازيد بن حباب نامعاوية ابن صالح نا ابومريم الْأنْصَارِي عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُلُكُ فِي قُرَيْشِ وَالْقَضَاءُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْاَذَانُ فِي ٱلْحَبُشَةِ وَالْاَمَانَةُ فِي الْاَزُدِ يَعُنِي ٱلْيَمَنِ

محدین بازعبدالر من صوره معاویه سے دوابومریم سے اور دوابو ہریں سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہوئے اسے مرفوع نہیں کرتے بیزید بن حباب کی روایت سے زیادہ سیجے ہے۔

> ٣٦٩٧\_ حدثنا عبدالقدوس بن محمد العطار ثني عمى صالح بن عبد الكبير بن شعيب ثني عمى عبدالسلام بن شُعَيْب عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَزُدُ اَزُدُاللَّهِ فِي الْاَرُضِ يُرِيُدُ النَّاسُ اَنُ يُضَعُوُهُمُ وَيَابَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يُرْفَعَهُمُ وَلَيَاٰتِينَ عَلَى النَّاسِ زُمَانٌ يَّقُولُ الرَّجُلُ يَالَيُتَ اَبِيُ كَانَ اَزُدِيًّا يَّالَيُتَ أُمِّي كَانَتُ اَزُدِيًّا

٣١٩٥ حضرت انس كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے فر مايا: از د كے رہنے والے اللہ کی زمین براس کے دین کے مددگار ہیں ۔لوگ جاہیں ۔ کے کہ انہیں زیر کریں لیکن اللہ ان کی ایک ند مانے گا بلکہ انہیں اور بلند کرےگا۔اورلوگوں برایک ایباوفت آئے گا کہلوگ کہیں گے کاش میراباپ یامان از دی ہوتے۔

بیصدیث غریب ہے ہما سے صرف اس سند سے جانتے ہیں اور بیانس سے موقو فا بھی منقول ہے اور میر بے زویک وہی زیادہ صحح ہے۔ ۳۱۹۸\_ حفرت انس بن مالك فرمات بي كداكر بم ازدى ند ہوتے تو کامل لوگوں میں سے نہ ہوتے۔

٣٦٩٨\_ حدثنا عبدالقدوس بن محمد العطار البصرى نا محمد بن كثير احبرني مهدى بن میمون ثنی غیلان بن جَرِیُرِ قَالَ سَمِعُتُ اَنْسَ بُنَ

•ایمان و حکمت مکدسے نکلے ہیں اور مکد چونکہ تہامہ میں اور تہامہ یمن میں داخل ہاں گئے آپ ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ یمن سے نگلے ہیں۔ (مترجم) وحفرت انس بن ما لک انساری بین جوعامراز دی کی اولاد میں ہے ہیں ۔ (مترجم)

مَالِكِ يَّقُولُ إِنْ لَّمُ نَكُنُ مِّنَ الْأَزُدِ فَلَسْنَا مِنَ النَّاسِ یہ حدیث حسن سیجی غریب ہے۔

احبرني ابي عن دينا ر مولي عبدالرحمٰن بن عوف قَالَ سَمِعُتُ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ هُ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيُس فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الْعَنُ حَمِيْرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَآءَ هُ مِنَ الشِّقِّ الْآخِرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَنَّمٌ جَآءَ مِنَ الشِّقِّ الْاحَرِ فَاعُرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ الْهُلُ أَمُنِ وَّإِيْمَانَ

٣٦٩٩\_ حدثنا ابوبكر بن زنجوية نا عبدالرزاق وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حَمِيْرًا أَفُواهُهُمْ سَلَامٌ أَيَدِيْهِمُ طَعَامٌ.

باب٥٤٥ ـ فِي غِفَارِ وَّاسُلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ

٠٠ ٣٧٠ حدثنا احمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا ابومالك الاشجعي عن موسى بن طَلُحَةَ عَنُ أَبِيُ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَاشُحَعُ وَغِفَارٌ وَمَنُ كَانَ مِنُ عَبُدِالدَّارِ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمُ مَوُلِّي دُوُنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُه ' مَوُلَاهُمُ

پیر مدیث حسن سیح ہے۔

باب ١٨٤٦ فِي ثَقِيُفِ وَ بَنِي حَنِيفَةَ

٣٧٠١\_ حدثنا ابوسلمة يحيى بن حلب نا عبدالوهاب الثقفي عن عبدالله بن عثمان بن حشيم عن أبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ٱحُرَقَتُنَا نِبَالُ ثَقِيُفٍ فَادُ عُ اللَّهَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهُد ثَقيُفًا

بەھدىيەخىن تىجىم غرىب ہے۔

۳۷۰۲\_ حدثنا زيد بن احزم الطائي نا عبدالقاهر

٣١٩٩ حضرت ابو ہررہ کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت ﷺ کے پاس تھے کہایک شخص آیامیراخیال ہے کہ وہ بنوقیں کے قبلے سے تھا۔ کہنے لگا یارسول الله قبیله حمیر برلعنت بھیجے۔ آپ ﷺ نے اس سے مند پھیرلیا۔ وہ دوسری جانب ہے آیا تو آپ ﷺ نے ادھر ہے بھی منہ پھیرلیا وہ تیسری جانب ہے آیااس مرتبہ بھی آ پ نے اس سے منہ پھیرلیا اور فر مایا: الله تعالی ان بررحم فر مائے۔ ان کے منہ میں سلام اور ان کے ہاتھوں میں طعام ہے پھروہ لوگ امن اورا یمان والے ہیں۔

یرجدیث غریب ہے ہم اسے صرف اس سندے عبدالرزاق کی روایت سے جانتے ہیں میناء سے اکثر مکرا حادیث منقول ہیں۔ باب ۱۸۴۵ بنوغفار، اسلم ،جهینه اور مزینه کی فضیلت \_

٠٠ ٢٧١ حفرت ابوايوب انصاري كت بين كدرسول الله الله الله فر مایا: انصار، مزنیہ، جہینہ، انتجع، غفار اور قبیلہ عبدالدار کے لوگ میرے رفیق ہں اوراللہ کےعلاوہ ان کا کوئی رفیق نہیں لہٰذا اللہ اوراس کا رسول اللهان كر فتى بن\_

باب ١٨٨٧ ـ بنوثقيف اور بنوحنيفه كے تعلق \_

١٠ ٢٥ حضرت جابرٌ فرماتے ہيں كه لوگول نے عرض كيا: بميں بوثقيف ك تيرول نے جلا ديا للبذا ان كے لئے بددعا كيجئے ۔ آپ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔

٣٧٠٢ حضرت عمران بن حسينٌ فرماتے بيں كدرسول الله الله فوت

ہوئے تو تین قبلوں کو پیند نہیں کرتے تھے۔ ثقیف، بنو حنیفہ اور بنوامیہ۔

بن شعيب نا هشام عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَكُرَهُ ثَلاَئَةَ اَحُيَآءٍ ثَقِيُفًا وَّبَنِى حَنِيْفَةَ وَبَنِى أُمَيَّةً

## بیددیث فریب ہے ہم اسے سرف ای سند سے جانے ہیں۔

 ٣٧٠٣ حدثنا على بن حجر انا الفضل بن موسى عن شريك عن عبدالله بن عصم عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَقِينُفٍ كَذَابٌ وَمُبِيرٌ

عُبدالرَّمَٰن بن واقد بھی شریک سے ای سند سے ای کی مانند قل کرتے ہیں عبداللہ بن عصم کی کنیت ابوعلوان ہے اور وہ کوئی ہیں۔ بیرحدیث غریب ہے ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں وہ عبداللہ بن عصم سے روایت کرتے ہیں۔ اسرائیل ان سے روایت کرتے ہوئے انہیں عبداللہ بن عصمہ کہتے ہیں۔ اس باب میں اساء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقول ہے۔

ايوب عن سعيد المُقَبُرِيِّ عَنُ آيِي هُرَيْرَةَ آنَّ آعُرَابِيًّا الوب عن سعيد المُقبُرِيِّ عَنُ آيِي هُرَيْرَةَ آنَّ آعُرَابِيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَالله وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَالله وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَالله وَآثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَلَانًا آهُدى إِلَى نَاقَةً فَعَوَّضُتُهُ مَن مِنْهَا سِتَّ بَكُرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدُ هَمَمُتُ آنُ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً لِللهِ مِنْ قُرَشِيِ آوُانُصَارِيِّ اوُثَقَفِيِّ آوُدُوسِيِّ وَفِى الْحَدِيْثِ كَلَامٌ آكُثَرَ مِنُ هَذَا

۳۷۰ مرس ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آنخضرت کے کوایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی۔ آپ کی نے اسے اس کے بدلے چو جوان اونٹنی ہدیے میں دی۔ آپ کی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان بات آنخضرت کی کوئینی تو آپ کی نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان بات آنخضرت کی کوئینی تو آپ کی نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرنے کے بعد فر مایا: فلا شخص نے مجھے بطور ہدیدا یک اونٹنی دی جس کے بدلے میں، میں نے اسے چھاونٹنیاں ویں لیکن وہ اس کے باوجود ناراض ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قریش ، انصاری بقفی اور دوی کا ناراض ہے لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قریش ، انصاری بقفی اور دوی کا کہ میں تذکرہ ہے۔

سیحدیث ابو ہریرہ ہے کی سندوں سے منقول ہے۔ یزید بن ہارون ، ابوب ابی العلاء سے روایت کرتے ہیں۔ اور بیابوب بن مسکین ہیں۔ انہیں ابن ابی مسکین ہیں۔ شاید بیون حدیث ہے جوابوب سے سعید مقبری کے حوالے سے منقول ہے۔ ابوب ابوعلاء اور ابوب بن مسکین ایک ہی شخص ہیں۔ ابن ابی مسکین بھی انہی کو کہتے ہیں۔

٣٧٠٥ حدثنا محمد بن اسماعيل نا احمد بن حالد الحمصى نا محمد بن اسحاق عن سعيد المقبرى عَنُ أَبِيهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ آهُدى رَجُلٌ مِّنُ بَيْئُ فَزَارَةً اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً مِّنُ

۳۷۰۵ حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ قبیلہ بنوفزارہ کے ایک شخص نے آنخضرت کے کواپنے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹی دی جواسے غابہ کے مقام سے ملے تھے۔ آپ کے اے اس کے بدلے میں بچھ دیا تو وہ خفا ہو گیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ کے کوئبر پریہ فرماتے

کذاب سے مراد محتاز بن ابوعبیداور ہلاک کرنے والے سے مراد تجائی بن یوسف تعفی ہے۔ (مترجم)

اِبُلِهِ الَّذِى كَانُوا اَصَابُوا بِالْغَابَةِ فَعَوَّضَه مِنْهَا بَعْضَ اللَّهِ الَّهِ مَلَى اللَّهُ الْعِوضِ فَتَسَخَّطَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا مِّنَ الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا مِّنَ الْعَرَبِ مُعْدِينًا فَعُوضُه مِنْهَا بِقَدْرِ مَاعِنُدِى يُهُدِى اَحَدُهُمُ اللَّهَدِيَّةَ فَأَعَوِّضُه مِنْهَا بِقَدْرِ مَاعِنُدِى لَهُ لِيَهُ عَلَى وَايُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَسَخَّطُه فِيهِ عَلَى وَايُمُ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَرَبِ هُدِينًة إِلَّا اللَّهِ مِنْ قُرَشِي اَوْ أَنْصَارِي اَوْ تَقَفِي اَوْ دَوْسِي

بیصدیث یزید بن ہارون کی روایت سے زیادہ سیح ہے۔

٣٧٠٦ حدثنا ابراهيم بن يعقوب ناوهب بن جرير انا ابى قال سمعت عبدالله بن حلاد يحد ث عن نمير بن اوس عن مَالِكِ بُنِ مَسُرُوحِ عَنُ عَامِرِ عِن اَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَسُرُوحِ عَنُ عَامِرِ فِالْاَشُعَرِيِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم فِعُمَ الْحَيُّ الْاَسَدُ وَالْاَشُعُرُونِ لَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم فِعُمَ الْحَيُّ الْاَسَدُ وَالْاَشْعُرُونِ لَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم قَالَ لَيْسَ هَكَذَا قَالَ وَلا يَعْلُونَ هُمْ مِنْي وَانَا مِنْهُمُ وَانَا مِنْهُم وَسُلُم قَالَ هُمْ مِنِي وَالْيَ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم قَالَ هُمْ مِنِي وَالْي وَالْي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم قَالَ هُمْ مِنِي وَالْي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم قَالَ هُمْ مِنِي وَالْي مَعْفُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّم يَقُولُ هُمْ مِنِي وَالْي وَالْكَالَ مَعْفِي وَالْكَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ هُمْ مِنْي وَالْكَالُولُ مَنْهُمُ وَانَا مَعْمُ وَاللّهُ مِنْهُمُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ هُمْ مِنْي وَانَا مَعْمَ وَانَا مَالَهُ مُ مِنْكُ وَانَا مِنْهُمُ قَالَ قَالُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ هُمْ مِنْي وَانَا مِنْهُ وَانَا مِنْهُ مُ قَالُ فَانُتَ اعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكُ وَاللّه مِنْهِ وَاللّه مِنْهُ مُ قَالَ فَانُتَ اعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِيكُ

٣٧٠٧\_حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمن بن مهدى نا شعبة عن عبدالله بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النِّهِ عَنِ عبدالله بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَالله لَهَا

اس باب میں ابوذر "، ابو برز ہ اسلی"، برید "اور ابو ہریر" ہے بھی احادیث منقول ہیں۔

٣٧٠٨ حدثنا على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دِيناً و عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسُلَمُ سَالَمَهَا اللهُ

ہوئے سنا کہ عرب کے لوگ جھے ہدیہ دیتے ہیں اور میں بھی جو پچھ میرے پاس ہوتا ہے انہیں دے دیتا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے خفا رہتے اور خفگی ہی جماتے ہیں اللہ کی قسم میں آج کے بعد قریشی ،انصاری ثقفی اور دوی کے علاوہ کسی عرب سے ہدیة بول نہیں کروں گا۔

۲۷-۲۷ حضرت عامر بن ابی عامراشعری اپ والد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بنواسداور بنواشعر بھی کتنے اچھے قبیلے ہیں یہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بنواسداور بنواشعر بھی کتنے اچھے قبیلے نہیں ۔ میں ان سے بول اور یہ مجھ سے ۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث معاویہ وسائی تو فر مایا: آنخضرت ﷺ نے اس طرح نہیں فر مایا: میرے والد کی فر مایا کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے اور وہ مجھ سے ہیں تو فر مانے نے اس طرح بیان کیا۔ اور میں ان سے اور وہ مجھ سے ہیں تو فر مانے گئے تو پھرتم اپنے والدکی روایت کوزیادہ بہتر جانے ہوگے۔

به صدیت غریب به به ماسے صرف و ب بن جریر کی روایت سے جانتے ہیں۔ اسداور از دونوں ایک بی قبیلہ ہیں۔ حدثنا محمد بن بشارنا عبدالرحمٰن بن ٤٠٤٣ حضرت ابن عمراً تخضرت علی سفق کرتے ہیں کہ فرمایا: اشعبة عن عبدالله بُن دِیْنَار عَن ابُن عُمَرَ الله کواللہ می وسلامت رکھاور غفار کی مغفرت فرمائے۔

٨- ٣٤- حضرت ابن عمرٌ كہتے ہيل كدرسول الله ﷺ في فر مايا: اسلم كوالله

سلامت رکھے، غفار کی مغفر فرمائے اور عصیہ نے اللہ اور اس کے

رسول(ﷺ) کی نافر مانی کی۔

وَغِفَارٌ غَفَرَاللَّهُ لَهَا وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ \*

بیصدیث حسن صحیح ہے محمر بن بشارا ہے مول سے وہ سفیان سے اور وہ عبداللہ سے شعبہ کی حدیث کی مانند فقل کرتے ہیں۔

٣٧٠٩ حدثنا قتيبة نا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارٌ وَّاسَلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنُ كَانَ مِنُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَغِفَارٌ وَّاسَلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنُ كَانَ مِنُ مُزَيْنَةً خَيْرٌ حُهَيْنَةً وَمَنُ كَانَ مِنُ مُزَيْنَةً خَيْرٌ عَنْدًاللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ اَسَدٍ وَّطَيِّ وَعَطُفَانَ

يه مديث حس سيح ہے۔

به ۳۷۱ حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدى نا سفيان عن حامع بن شداد عن صَفُوان بُنِ مُحُرِزٍ عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ جَآءَ نَفَرٌ مِّنُ بَنِ مُحُرِزٍ عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ جَآءَ نَفَرٌ مِّنُ بَنِي تَعِيمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُو تَعِيمُ قَالَ بَشَرُتَنَا فَاعُطِنَا قَالَ فَتَغَيَّر ابْشُرُوا يَابَنِي تَعِيم قَالَ بَشَرُتَنَا فَاعُطِنَا قَالَ فَتَغَيَّر وَحُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِّنُ وَحُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِّنُ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِّنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِّنُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِّنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَآءَ نَفَرٌ مِنْ اللهُ الله

بیرحدیث حسن سیحے ہے۔

٣٧١١ حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابواحمد سفيان عن عبدالملك بن عمير عن عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَيْهِ وَاسَدٍ وَّغَطُفَانَ اللهُ عَالِمُ وَاسَدٍ وَّغَطُفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بُنِ صَعُصَعَةَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَه فَقَالَ الْقَوْمُ قَدُ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمُ

سیمدیث حسن می ہے۔ سیمدیث

٣٧١٢ حدثنا بشر بن ادم بن ابنة ازهر السمان حثَّتى جدى ازهر السمان عن ابن عَوُن عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

9 - 22 - حضرت الوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے بیفند قدرت میں محمد اللہ کی جان ہے۔ غفار، اسلم، مزینہ اور جہینہ کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اسد، طی اور غطفان کے لوگ وں سے بہتر ہوں گے۔

اسے دفر سے مران بن حسین فرماتے ہیں کہ بوتمیم کا ایک وفد آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ کے نوتمیم کا ایک وفد میں متمیم مہیں بشارت ہو۔ وہ کہنے گے: آپ ہمیں بشارت دے رہے ہیں تو کچھ عنایت بھی کیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ کے کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا۔ پھر اہل یمن میں سے چندلوگ حاضر ہوئے تو آپ مبارک متغیر ہوگیا۔ پھر اہل یمن میں سے چندلوگ حاضر ہوئے تو آپ کھی نے ان سے فرمایا: تم لوگ بشارت قبول کرلواس کے کہ بنوتمیم نے قبول نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا: ہم نے قبول کر

۳۷۱۲ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں لیکن آپﷺ نے اس مرتبہ بھی شام اور

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيُ شَامِنَا اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شُامِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي شُامِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي شُالِكَ الرَّلَازِلُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا قَالَ هُنَالِكَ الرَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا اَوْقَالَ مِنْهَا يَخُرُجُ قَرُنُ الشَّيْطَان

یمن ہی کے لئے برکت کی دعا کی لوگوں نے دوبارہ عرض کیا تو فر مایا: وہاں زلز لے اور فتنے ہیں۔شیطان کا سینگ (بینی اس کے مددگار بھی ) وہیں سے تکلیں گے۔

۔ یہ حدیث اس سند ہے حسن سیح غریب ہے یعنی ابن عون کی روایت ہے اور سالم بن عبداللہ کی روایت ہے بھی منقول ہے وہ اپنے والد ہے اور وہ آنخضرت ﷺ نقل کرتے ہیں۔

٣٧١٣\_ حدثنا محمد بن بشار نا ابوعامر العقدى نا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي فَا هَرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنتَهِيَنَّ أَفُوامٌ يَّفُتَخِرُونَ بِالبَآنِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمُ فَحُمُ جَهَنَّمَ اَوُلِيَكُونُنَّ اَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي جَهَنَّمَ الْحَعَلِ الَّذِي يَكَمُ عُبَيَّةً يَدَهُدِهُ الْحِزَآءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ اَدُهَبَ عَنُكُمُ عُبَيَّةً لِكَاهُ النَّهِ وَمُؤْمِنٌ تَقِيِّ وَفَاحِرٌ النَّاسُ بَنُوادَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ شَعِيًّ النَّاسُ بَنُوادَمَ وَادَمُ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ

اس باب میں ابن عمرٌ اور ابن عباسٌ ہے بھی احادیث منقول ہیں بیحدیث حسن ہے۔

٣٧١٤ حدثنا هارون بن موسى بن ابى علقمة الفروى للدينى قال ثنى ابى عن هشام بن سعد عن سعيد بن آبِي هُريُرةَ آلَّ سعيد بن آبِي سَعِيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُريُرةَ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدُ آذُهَبَ اللهُ عَنْكُمُ عُبِيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ وَفَخُرَهَا بِالْابَآءِ مُؤُمِنٌ تَقِيِّ وَفَحُرَهَا بِالْابَآءِ مُؤُمِنٌ تَقِيِّ وَفَاحرٌ هَا فِالْابَآءِ مُؤُمِنٌ تَقِيِّ وَفَاحرٌ هَا فِالْابَآءِ مُؤُمِنٌ تَقِيِّ وَفَاحرٌ هَا فِالْابَآءِ مُؤُمِنٌ تَقِيِّ

ساے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کے تکبراور باپ دادار پختر کرنا دور کردیا نے تم لوگوں سے زمانہ جاہلیت کے تکبراور باپ دادار پختر کرنا دور کردیا ہے۔ اب دوشم کے لوگ ہیں۔ متقی مومن یابد کاراور بد بخت۔ پھر سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور وہ مٹی سے پیدا کئے گئے۔

بیحدیث سے۔ سعیدمقری نے ابو ہریرہ سے احادیث نی ہیں وہ اپنے والدہ بہت ی الی احادیث نقل کرتے ہیں جوانہوں نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہیں۔ سفیان ثوری اور کئی حضرات میحدیث ہشام بن سعد سے وہ سعید مقبری سے وہ ابو ہریرہ سے اوروہ آنخضرت علیہ سے ابو عامر ہی کی صدیث کی مانند نقل کرتے ہیں جوہشام بن سعد سے منقول ہے۔

.....☆.....☆......

يها المتدخم بوكل و الحمدلله وب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي ن الامي وعلى اله الطاهرين

## كِتَابُ الْعِلَلِ

## حدیث کی علتوں اور راویوں کی جرح وتعدیل کے متعلق کتاب

کرخی، قاضی ابوعامراز دی، شخ غور جی اور ابوشظفر دهان سے اور یہ تینوں ابو مجرجراحی سے وہ ابوعباس مجوبی سے اور وہ امام تر مذی سے نقل کرتے ہیں کہ اس کتاب میں مذکورہ تمام احادیث پرعلاء نے عمل کیا ہے۔ صرف دوحدیثیں الی ہیں جو معمول بنہیں۔ ان حضرت ابن عباس کی حدیث کی آنخضرت بھے نے بغیر کسی خوف، سفریا بارش کے مدینہ میں ظہر، عصر اور مغرب وعشارت کو کر میں ہے۔ آن مخضرت بھی اگر ہے تو اسے تل کر دو۔ ان دونوں حدیثوں کی علتیں بھی مذکور ہیں۔ منقول ہے کہ فرمایا شراب پینے والے کوکوڑے مارو۔۔۔۔۔ اور چوتھی مرتبہ بھی اگر ہے تو اسے تل کر دو۔ ان دونوں حدیثوں کی علتیں بھی مذکور ہیں۔ امام تر مذی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں فقیماء کے مذا بہ بنقل کئے ہیں۔ ان میں سفیان ثوری کے اقوال میں سے اکثر اتوال ہم نے محمد بن عثان کوئی سے انہوں نے عبید اللہ بن موسی سے اور انہوں نے سفیان ثوری سے قال سے جبکہ بعض اقوال ابوالفضل مکتوم بن عباس تر مذی سے وہ محمد بن یوسف فریا کی سے اور وہ صفیان ثوری سے قبل کرتے ہیں۔

امام ما لک بن انس کے اکثر اقوال اسحاق بن موی انصاری سے انہوں نے معن بن عیسی فزاری سے اور انہوں نے امام ما لک سے نقل کئے ہیں ۔ پھرروزوں کے ابواب میں نہ کوراشیاء ہم نے ابومصعب مدینی کے واسطے سے امام مالک سے نقل کی ہیں جب کہ بعض اقوال مالک ہم سے مویٰ بن حزام نے عبداللہ بن مسلم قعنبی کے واسطے سے امام مالک سے نقل کئے ہیں۔

این مبارک کے اقوال احمہ بن عبدہ آملی سے انہوں نے ابن مبارک کے اصحاب سے اور انہوں نے ابن مبارک سے نقل کئے ہیں۔ پھران کی بعض روایات ہمیں ابووہب کے واسطے ہے، بعض علی بن حسن کے واسطے بعض عبدان سے سفیان بن عبدالملک کے حوالے سے بعض ابن حبان کے واسطے سے اور بعض و ہب بن زمعہ سے فضالہ کے واسطے سے امام ابن مبارک سے بینچی ہیں۔ پھران سے روایت کرنے والے ان کے علاوہ اور بھی اصحاب ہیں۔

امام شافعی کے اکثر اقوال حسن بن محمد زعفرانی کے واسطے سے امام شافعی سے منقول ہیں۔ وضوء اور نماز کے ابواب میں مذکور امام شافعی کے اقوال میں سے بعض ابو ولید کی کے واسطے سے اور بعض ابواساعیل سے یوسف بن کیجی قرشی بویطی کے حوالے سے امام شافعی کے اقوال نقل کتے ہیں۔ ابواساعیل اکثر رہیج کے واسطی سے امام شافعی کے اقوال نقل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے رہی ہے نے ہمیں سے چیزیں بیان کرنے کی اعواز ت دے دی ہے۔

امام احمد بن حنبل ادراسحاق بن ابراہیم کے اقوال اسحاق بن منصور نے امام احمد ادراسحاق نے قتل کئے ہیں۔لیکن ابواب جج ، دیات ادر حدود کے متعلق روایات محمد بن موسیٰ اصم نے اسحاق بن منصور کے سحوالے سے ان دونوں نے نقل کی ہیں۔اسحاق کے بعض اقوال محمد بن فلیح مبھی بیان کرتے ہیں۔

ہم نے اس کتاب میں سندیں اچھی طرح بیان کردی ہیں کہ بیروایات موقوف ہیں، اس طرح احادیث کی علتیں، راویوں کے احوال اور تاریخ وغیرہ بھی فدکور ہیں۔ تاریخ میں نے کتاب التاریخ نے قتل کی ہے بھرا کڑ علتیں الی ہیں جن کے متعلق میں نے خودامام بخاری سے تفتلو کی ہیں۔ کی ہے جب کہ بعض کے متعلق عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابوزرعہ سے مناظرہ کیا ہے۔ چنانچوا کڑ امام بخاری سے اور بعض ابوزرعہ سے نقل کی ہیں۔ ہماری اس کتاب میں فقہاء کے اقوال اورا حادیث کی علتیں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خوداس کی فرمائش کی تھی۔ چنانچو

ا یک مدت تک بید چیزیں اس میں نہیں تھیں لیکن جب یقین ہوگیا کہ واقعی اس میں فائدہ ہوتو انہیں بھی شامل کر دیا۔ کیونکہ ہم نے ویکھا کہ بہت سے ائکہ نے سخت مشقت اٹھانے کے بعد الی تصانیف کیں جوان سے پہلے نہیں تھیں۔ان میں ہشام بن حسان، عبدالملک بن عبدالعزیز بن جربج ،سعد بن ابی عروب، مالک بن انس، حماد بن سلمہ، عبدالله بن مبارک، کیجی بن ذکریا بن ابی زائدہ، وکہ بن جراح اور عبدالحرض بن مبدی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بیتمام حضرات اہل علم ہیں ان کی تصانیف سے اللہ تعالی نے لوگوں کوفائدہ پہنچایا لہٰذاوہ اللہ تعالیٰ کی بازگاہ میں عظیم تو اب کے مستق ہیں۔ پھر بیلوگ تصنیف کے میدان میں اقتداء کے قابل ہیں۔

محر بن اساعیل محر بن کی بن سعید قطان سے اور وہ اپنے والد سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے سفیان توری ، شعبہ ، مالک بن انس اور سفیان بن عیبنہ سے پوچھا کہ اگر کئ مخص میں ضعف ہویا وہ کسی چیز میں مہم ہوتو کیا کیا جائے ؟ فرمایا: بیان کیا جائے ۔ پھر محمد بن رافع نیٹا پوری بھی کچی بن آ دم نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے کہا کہ ایسے لوگ مدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں جواس کے اہل نہیں ہوتے اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھنے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگے لوگوں کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو بیٹھے اس کے گر د بیٹھنے لگتے ہیں۔لیکن صاحب سنت کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ذکر لوگوں میں باقی رکھتے ہیں جبکہ مبتدع کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔

محد بن علی بن حسن بن شقیق بضر بن عبدالله بن اصم سے وہ اساعیل بن ذکریا سے وہ امام سے وہ ابن سیرین سے قبل کرتے ہیں
کہ گزشتہ زیانے میں چونکہ لوگ سیچا ور عادل ہوتے تھا اس کئے سندوں کے متعلق نہیں پوچھا جاتا تھا۔ لیکن جب فتنوں کا دور آیا۔ تو محدثین
نے اسناد کا اہتما م شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجودوہ اہل سنت کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ بال اہل بدعت کی احادیث ان کے نزدیک
غیر مقبول ہیں۔ محمد بن علی بن حسن ،عبدان سے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہیں کہ اسنادوین میں داخل ہیں کیونکہ اگریہ نہ ہوتیں تو جس
کا جوہی چاہتا کہددیتا۔ چنا نچہ اسناد کی وجہ ہے اگر رادی جبوٹا ہوتا ہے۔ تو یو چھنے پر مہبوت رہ جاتا ہے۔

محمہ بن علی، حبان بن موی سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک کے سامنے جب ایک حدیث بیان کی گئی تو فر مایا: اس کے لئے عمودوں (ستونوں) کی مفبوطی در کار ہے۔ یعنی پیضعیف ہے۔ احمد بن عبدہ وجب سے نقل کرتے ہیں کہ ابن مبارک نے ان حضرات سے احادیث روایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حسن بن دینار، ابر اہیم بن محمد اسلمی، مقاتل بن سلمان، عثان بری، روح بن مسافر، ابوشیہ واسطی، عمر و بن ثابت ، ابوب بن خوط، ابوب سوید، نفر بن طریف ابوج : عظم اور حبیب تھم، عبداللہ بن مبارک نے حبیب تھم سے کتاب الرقاق میں ایک

ابراہیم بن عبداللہ، یعلیٰ بن عبید سے سفیان کا قول نقل کرتے ہیں کہ کبی سے بچو۔ لوگ کہنے گئے کہ آپ بھی تو ان سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: میں ان کے جھوٹ اور سخ کو پہچانا ہوں۔ محمد بن اساعیل، یکیٰ بن معین سے وہ عفان سے اور وہ ابوعوانہ نے قل کرتے ہیں کہ جب حسن بھری کا انقال ہوا تو میں نے ان کا کلام تلاش کر ناشر وع کیا چنا نچہ میں ان کے اصحاب سے ملا۔ پھرا بان بن عیاش کے پاس آیا تو اس سے جو چیز بھی پوچھی جاتی وہ حسن ہی سے روایت کر دیتا حالا نکہ وہ محض جھوٹا تھا۔ لہٰذا اس کے بعد میں اس سے روایت کرنا حلال نہیں سمجھتا۔ ابان بن عیاش سے گئی ائمہ نے روایت کی ہے آگر چہ اس میں ضعف اور خفلت ہے۔ لہٰذا بیمت مجھوکہ ثقد لوگ اس سے روایت کرتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ۔ کیونکہ بعض ائمہ تقید یا بیان کرنے کے لئے بھی بعض ضعفاء سے احادیث بیان کرتے ہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں بعض الیے لوگوں سے احادیث سنتا ہوں جنہیں میں جہم نہیں بیس کھتا لیکن ان سے اور پر کا راوی مہم ہوتا ہے۔

کی راوی ابراہیم نحقی سے وہ علقہ سے اور وہ ابن مسعود سے قل کرتے ہیں کہ آنخضرت کے فر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سفیان توری اور بعض راوی بھی ابان بن عیاش سے اسی اساو سے اسی طرح نقل کرتے ہوئے اس میں بیاضافہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا: میری والدہ ایک مرتبہ آنخضرت کی ہاں رات رہیں تو جھے بتایا کہ میں نے آنخضرت کی کووتر میں رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابان بن عیاش اگر چرعبادت وریاضت سے متصف تھا لیکن اس کے باو جوداس کا بیال ہی اسی کہ بعض لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں صالح بھی لیکن شہادت و سے بیائے میلی نہیں ہوتے ۔ غرض بیکہ جھوٹ میں مہم اور کشر الخطاء یا عافل شخص کی احادیث قابل قبول نہیں ہیں۔ اکثر انکہ حدیث بھی مسلک اختیار کرتے ہیں۔ کیاتم و کھتے نہیں کہ عبداللہ بن مبارک اہل علم کی عافل شخص کی احدیث کی اور کئی جب ان بران حضرات کا حال منکشف ہواتو ترک کر دیا۔ بعض محد ثین بڑے بڑے اہل علم کو بھی سے دوایت کیا کرتے ہیں حالانکہ بعض انہ ان کی عظمت شان اور صدق کی وجہ سے ان کی تو ثیق کرتے ہیں گو کہ بعض روایات میں میں اسعید قطان بھی بن عمر و پراعترض بھی کرتے ہیں اور ان سے روایت بھی۔ جینا نے بیکی بن سعید قطان بھی بن عمر و پراعترض بھی کرتے ہیں اور ان سے روایت بھی۔

ابو بمرعبدالقدوس بن مجمد عطار کہتے ہیں کہ علی بن مدی نے یکی بن سعید ہے جمہ بن عمرو کے متعلق پو چھاتو یکی نے پو چھا کہ کیا تم درگز روالا معاملہ چاہتے ہویا تشدید کا عرض کیا: تشدید فرمانے گئے پھر وہ تہاری مرضی کے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جمہ بن عمرو، ابوسلمہاور بیکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب کو اپنے اسا قدہ بتایا کرتے تھے۔ پھر بیکی بن سعید نے امام ما لک بن انس سے ان کے متعلق پو چھاتو انہوں نے بھی بہتر ہیں۔ علی بن مدی نا فرماتے ہیں کہ پھر میں کرتے ہیں کہ محمہ بن عمرو، تہیل بن ابی صالح ہے بہتر ہیں بلکہ عبدالرحمٰن بن حرملہ ہی بہتر ہیں۔ علی بن مدین فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیکی بن سعید ہے لوچھا کہ کہ کیا آپ نے عبدالرحمٰن بن حرملہ ہو کہ مایا اگر میں ان کی عبیتر ہیں۔ علی بن مدین کرنا چاہوں تو کرسکتا ہوں کے لی چھا کہ ان کی علقین کی جاتے تھی کہ خوا گیا: باں علی بن مدین کہتے ہیں کہ بیکی نے شریک ، ابو بکر بن عیاش ، رہتے بن صفیح اور مبارک بن فضالہ ہے روایت نہیں کی ۔ امام ترفیک اس کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیکی نے شریک ، اوب عرب ایک مرتب ایک مرتب کی اور طرح حدیث بیان کرتا تو اس ہو جو خفظ کی وجہ سے ترک کیا۔ ان سے منقول ہے کہ اگر کو تی خوا بیان کرتا تو اس میں منتوب کرتے ہوئے جن خوجہ نے جان کہتا ہوں میں موالے بیاں کرتا تو اس ہو اور کی امام روایت کرتا تی سے عبداللہ بن مبارک ، وکی بین جراح ، عبدالرحمٰن بن مہدی و غیرہ اور کی امام روایت کرتے ہیں۔ ای طرح بعض محد بین بیا مند بیا میں اس کے بھر بن اسحاق ، ہماد بن سلمہ مجمد بن مجلال سے اور حضرات پر بھی قلت حفظ کی وجہ سے ان کی بعض روایات پر اعتراض کرتے ہو ہے ان ہے روایت بھی کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے اعوال معلوم ہو جانئیں۔

حسن بن علی حلوانی بھی علی بن مدین نے نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن عیدنہ نے فرمایا: ہم مہیل بن صالح کوحدیث میں ثابت سمجھتے تھے۔ ابن ابی عمر، سفیان بن عیدنہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: ہم مجمہ بن مجلان کو ثقد اور مامون سمجھتے تھے۔ لیکن بجی بن سعیدان کی سعید مقبری سے روایت پر اعتراض کرتے ہیں۔ چنا نچہ ابو بریر تا میں عبد اللہ، یجی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ مجمہ بن مجلان کی بعض روایات تو ایسی جووہ سعید مقبری سے اور وہ ایک محف کے واسطے سے ابو ہریر تا سے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض سعید سے بلاواسط ابو ہریر تا ہے نقل کرتے ہیں۔ جب کہ بعض سعید سے بلاواسط ابو ہریر تا ہے نقل کرتے ہیں۔ مجمہ بن مجلان کہ جھے سے دونوں تم کی حدیثیں ختلط ہو گئیں۔ البذا میں نے دونوں کوسعید سے ایک ہی سند سے روایت کردیا۔ یکی بن سعید کے جمہ بن مجلان پر اعتراض کی میر بے زوی کی یہی وجہ ہاں کے باوجودوہ ان سے احاد ہے روایت کرتے ہیں۔

ایی طرح جنہوں نے ابن الی لیگا پراعتراض کیا ہے وہ بھی صرف سوء حفظ کی وجہ ہے ہے علی بن مدنی، کی بن سعید سے وہ ابن الی لیگا ہے وہ ابن الی لیگا ہے وہ بھی الی سے دہ عبدالرحمٰن بن الی لیگا ہے وہ بھی الی ہے وہ ابوا یوبؓ سے اور وہ آنخضرت بھی ہے جھینک کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں پھر میں نے ابن الی لیگا ہے ملاقات کی تو انہوں نے علیئی ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن الی لیگا ہے انہوں نے علیؓ ہے اور انہوں نے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابن الی لیگا بھی کسی طرح اور بھی کسی طرح روایت کرتے ہیں۔ اور سے قلت حافظہ بی کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علاء ان کی احادیث نقل نہیں کیا کرتے تھے اور جوحضرات کرتے تھے وہ بھی کسی اور سے سننے کے بعد۔

امام ترقدی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حسن کواحد بن طنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابن ابی لیلی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی روایات قابل استدلال نہیں۔ اسی طرح کئی حضرات بجالد بن سعیداور عبداللہ بن لہیعہ وغیرہ پر سوء حفظ اور کشر ت خطاء کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کی انکہ ان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ حاصل سے کہ ایسے راوی اگر منفر دہوں تو وہ قابل احتجاج نہیں ہوتے ۔ یعنی احمد بن طنبل کے ابن الی لیکن کئی انکہ ان مطلب ہے کہ ان کی مفر دروایات قبول نہ کی جا کیں۔ سب سے زیادہ شد سے اس کے متعلق برتی جاتی ہے جوسندیں یا دندر کھے یاان میں کی بازیادتی کردے یا احادیث کی سندیں تبدیل کردے۔ اگر متن میں ایسا تغیر کردے

جس ہے معنی تبدیل ہوجا ئیں تو اس میں بھی تشدید کی جائے گی۔لیکن جوحفرات سندیں اچھی طرح یا در کھتے اور کسی ایسے لفظ میں تغیر کرتے ہوں جس ہے معنی میں فرق نہ آئے تو اہل علم کے زر دیک ایسے حضرات کی روایات میں کوئی مضا کھنہیں۔

یں ہے ہے۔ اس جہا سرائم کو میں حالا کے کہ ایک مرتبانہوں نے بین کہ ابرا ہیم تحقی نے بھے۔ کہا: اگرتم روایت کر وتو ابوزرے بن ممرو

میں جریر ہے روایت کیا کرواس لئے کہ ایک مرتبانہوں نے بھی ہے۔ کہ برا ہیم تحقی نے بھی ہے۔ کہا: اگرتم روایت کرواس لئے کہ ایک مرتبانہوں نے بھی ہے مدیث بیان کی جس کے متعلق میں نے ان ہے دوسال بعد پوچھاتو

بالکل بعید بیان کر دی، نہ کوئی حرف زیادہ کیا اور نہ کم ۔ ابوحفص عمرو بن علی، یکی بن سعید قطان ہو وسفیان ہے اور وہ منصور سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم ہے کہا: کیا بات ہے سام بن ابی جعد کی صدیث آپ ہے زیادہ کمل ہوتی ہے فرمایا: اس لئے کہ وہ کھھا کرتے ہیں۔

عبد الجبار، سفیان ہے عبد الملک بن عمیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میں جب صدیث بیان کرتا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا ۔ حسین بن مہدی، عبد الرزاق ہے وہ معر سے اور وہ قادہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: میرے کا نوں نے کوئی ایسی بات نہیں تی ہے میرے دل نے محفوظ نہ کرلیا ہو سعید بن عبد الرائم می خودی بن میں بن عبد ہو ہری، سفیان بن عید ہے اور وہ عمر کے اور کہ ہیں کہ میں نے ذہری ہے بہتر بیان کرنے والا کوئی نہیں و یکھا۔ ابراہیم بن سعید جو ہری، سفیان بن عید ہے ایوب ختیائی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے زہری ہے بہتر بیان کرنے والا کوئی نہیں و یکھا۔ ابراہیم میں سعید جو ہری، سفیان بن عید ہے ایوب ختیائی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی صدیث کوئی عالم صدیث نہیں و یکھا۔ حجمہ بن اس عیل، سلیمان بن حرب سے اور وہ حماد بن زید سے نوقل کرتے ہیں کہ ابن عون صدیث بیان کرتے اور جب میں ابوب سے اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی صدیث کوئی وہوڑ دستے اور اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی صدیث کیات کرتے ہیں کہ ابن عون صدیث بیان کرتے اور جب میں ابوب سے اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی کو حدیث بیان کرتے اور جب میں ابوب سے اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی صدیث کوئی ہور دستے اور وہ تو اور وہ ہوں ابوب سے اس کے خلاف صدیث بیان کرتا تو وہ اپنی کوئی ہور دستے اور وہ ہوں ابوب سے اس کے خلال کی مدیث کوئی ہور دستے اور وہ ہور ابوب کی کوئی ابوب سے اس کوئی ہور دستے اور وہ ہور کی کے دور جب میں ابوب سے اس کے خلال کوئی ہور دیا ہوں کوئی سے کر ب

۔ کہتے کہ ابوب، محمد بن سیرین کی حدیث کوہم سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ابوبکر علی بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیکی بن سعید سے یو چھا کہ جشام دستوائی اور مسعر میں کون زیادہ شبت ہے تو فر مایا: مسعر سب سے زیادہ شبت ہیں۔

ابو بکرعبدالقدوس بن محمداورابوولید، حماد بن زید نے قل کرتے ہیں کہ فرمایا شعبہ نے جس صدیث میں بھی مجھ سے اختلاف کیا میں نے (ان کے اعمادیر)ا ہے چھوڑ دیا۔ابو بکر، ابوولید نے قل کرتے ہیں کہ فرمایا: حماد بن سلمہ نے مجھ سے کہا کہ اگر صدیث کاعلم حاصل کرنا چاہتے ہوتو شعبہ کی صحبت اختیار کرنا ضروری مجھوے عبد بن حمید ، ابوداؤد سے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جس سے ایک حدیث نقل کی ہیں تو ہے۔ اس کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ واضر ہوا ہوں اور اس طرح اگر دس حدیثیں نقل کی ہیں تو ہے۔ اس کے پاس ایک سے زیادہ مرتبہ اور اگر بچاس نقل کی ہیں تو سے زیادہ مرتبہ واضر ہوا ہوں لیکن حبان کونی بار قی سے میں نے احادیث سنیں اور جب دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے گیا تو وہ نوت ہو چکے تھے۔

محمد بن اساعیل،عبداللہ بن اسود ہے وہ ابن مہدی ہے اور وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان نے فر مایا: شعبہ حدیث ک امیر المؤمنین ہیں۔

الوبکر، علی بن عبداللہ ہے اوروہ کی بن سعیہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے شعبہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے برابر ہے۔ ہاں اگر سفیان ان سے اختلاف کریں تو میں ان کے قول پراعتا دکرتا ہوں علی کہتے ہیں: میں نے کیئی ہے بوچھا کہ ان دونوں میں سے کون ایسا ہے جوطویل حدیث کو بہتر یاد کرسکتا ہے؟ فر مایا: اس میں شعبہ زیادہ قوئی تھے۔ مزید کہتے ہیں کہ شعبہ احوال رجال ہے سب زیادہ واقفیت رکھتے تھے اور اچھی طرح جانے تھے کہ فلاں حدیث فلاں نے فلاں سے نفال سے روایت کی ہے۔ جب کہ سفیان صاحب الابواب ہے۔ اوبکار حسین بن حریث، وکیج سے فقل کرتے ہیں۔ کہ شعبہ کہا کرتے تھے کہ سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوئی ہے۔ کوئلہ میں نے جب بھی ان سے کوئی حدیث پوچھی انہوں نے ویسے ہی بیان کی جیسے ان کے شخ نے بھی سے بیان کی تھی۔ اساق بن موی انصاری معن بن موی انصاری سے فل کرتے ہیں ما لک بن انس احادیث میں''ی ، ت' کے متعلق بھی تشدید برتے تھے۔ ابوموی ، امراہیم بن عبداللہ قدیم انصاری قاضی مدینہ کا قول فل کرتے ہیں کہ ما لک بن انس ایک مرتبہ ابوحازم کی تبلس پر سے گزر سے وہ احادیث بیان کر رہے تھے۔ لیکن وہ موچھی گئ تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ میں ان کے در بیان کر رہے تھے۔ لیکن وہ بوچھی گئ تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ میں ان کے اسان سے اس کی وجہ بوچھی گئ تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ میں ان کے در بیان کر رہے تھے۔ لیکن وہ میں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے۔ بیان سے اس کی وجہ بوچھی گئ تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ کو بیان خوا فلا کے در بیان ہو کہ کہ کہ اسام کے در بیان کے در بیان ہے اس کی وجہ بوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ کو بیان کو فلا کے در بیان ہو کہ کو بیان کے در بیان سے اس کی وجہ بوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بیٹھنے کی جگہنیں تھی اور کھڑ ہے ، ہو کہ کو بیان کی دور بوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بیان کی بیان کی دور بوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بو بیان کے در بیان کے در بیان ہے اس کی دور بوچھی گئی تو فرمایا: وہاں بوکھوں کی میان کے در بیان کی دور بول کو کی در بیان کی دور بیان کے در بیان کی دور بوچھی کی دور بیان کی در بیان کی

ابوبکر علی بن عبداللہ سے اور وہ علی بن مدین سے نقل کرتے ہیں کہ یکی بن سعید نے فرمایا: میر نے زو یک مالک کی سعید بن مسیّب سے منقول احادیث سے زیادہ عزیز ہیں نیز حدیث میں مالک بن انس سے زیادہ معتبر کوئی شخصیت نہیں ۔ وہ حدیث میں امام ہیں ۔ میں نے احمد بن حسن سے احمد بن حنبل کا یہ قول سنا کہ میں نے بچی بن سعید جسیا کوئی نہیں معتبر کوئی شخصیت نہیں ۔ وہ حدیث میں امام ہیں ۔ میں نے احمد بن حنب کے عبدالرحمٰن امام ہیں ۔ ویکھا۔ پھر ان سے وکیج اور عبدالرحمٰن بن مہدی کے متعلق پوچھا تو فر مایا: وکیج ول کے معاطم میں بڑے ہیں جب کے عبدالرحمٰن امام ہیں ۔ میں نے صفوان بن مبدان بن صفوان تن مبدی کوئل بن مدی سے کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے رکن اور مقام کے درمیان قسم اٹھا کر کہنے کے لئے کہا جائے تو بھی میں کہ سکتا ہوں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے بڑا عالم نہیں و یکھا۔

امام ترندی کہتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع کو بیان کرنے میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے تا کہ اس سے نفاضل ملاء پراستدلال کیا جاسکے کہ بعض بعض سے حفظ وانقان میں افضل ہیں اور جن پر علاء نے اعتراضات کئے ہیں وہ بھی کسی وجہ سے ہیں۔

اگرکوئی کی عالم کے سامنے ایسی احادیث پڑھے جواسے یا دہوں یا پھر وہ ان احادیث کی اصل کا پی کو و کیورہا ہوتو سیچے ہے۔ چنا نچہ حسین بن مہدی بھر کی، عبد الرزاق سے اور وہ ابن جریج سے قطاع ہیں اور پھر ان مہدی بھر کی، عبد الرزاق سے اور وہ ابن جریج سے قطاع بن افی رہے ہیں کہ میں نے عطاء بن آبی رہا تھے ہے۔ وہ ابو عصمہ ان سے بوچھا کم نہیں کی طرح بیان کروں؟ فرمایا: ہم سے عطاء بن آبی رہا تہ نے روایت کی ہے۔ سوید بن نضر علی بن حسین سے وہ ابو عصمہ سے وہ یزید تو گائی ہی کتاب ہوں میں سے ایک کتاب سے وہ یزید تو گائی ہوں عمل سے ایک کتاب لے کر حاضر ہوئے تو ابن عباس نے اس میں سے پڑھنا شروع کیا۔ چنا نچہ وہ اس میں تقدیم وتا خیر کرنے لگے۔ پھر فرمایا: بھی میں تو اس

مصیبت سے عاجز آگیا ہوں لہذاتم لوگ خود میر ہے سامنے پڑھو کیونکہ تمہارے پڑھنے پر میرااقرادای طرح ہے جیسے میں نے پڑھ کرسنایا۔
سوید بھی علی بن صین بن واقد سے وہ اپ والد سے اور وہ مصور بن معتمر سے قل کرتے ہیں کہ اگر کوئی کی کواپنی کتاب دے کرا سے روایت
کر نے کی اجازت دے دی تو اس کے لئے روایت کرنا جائز ہے محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے ابو عاصم نمیل سے ایک حدیث بوچھی تو
فر مایا بتم پڑھو لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ می پڑھیں چنا نچے فر مایا گیاتم شاگر دکا استاد کے سامنے پڑھنا جائز نہیں ہے ہے ؟ حالا نکہ سفیان تو رک اور
مالک بن انس اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ احمد بن حسن ، کی بن سلیمان مھری ، جعفری سے عبداللہ بن وہ ب کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں جس
روایت میں ''حدث' کہوں تو سمجھ لو کہ میں نے اور لوگوں کے ساتھ سی ہے۔ اگر ''حدثی'' کہوں تو صرف میں نے تی ہے ، اگر ' اخبر نا'' کہوں
اس سے مرادیہ ہے کہ لوگوں نے یہ استاد کے سامنے پڑھی ہے اور میں بھی وہاں حاضر تھا۔ اور اگر ''اخبر نی'' کہوں تو میں نے اسلیمات کے سامنے پڑھی ہے اور میں بھی وہاں حاضر تھا۔ اور اگر ''اخبر نا'' ایک ہی چیز ہے۔
سامنے پڑھی ہے ابوموی محمد بن ثنی ، کی بن سعید قطان کا قول قال کرتے ہیں کہ 'حدثنا'' اور''اخبر نا'' ایک ہی چیز ہے۔

الم مرتدی کہتے ہیں کہ ہم ابو مصدب مدین کے پاس حاضر ہوئے وان کے سائے ان کی بعض احادیث پڑھی گئیں۔ میں نے ان کے بوجھا کہ ہم بیا حادیث کی طرح روایت کریں۔ فرمایا کہو کہ ہم سے ابو مصعب نے بیان کی ہے۔ امام ترفدی کہتے ہیں کداگر کوئی عالم کی دوسر کو اپنے ہے منقول احادیث روایت کرنے کی اجازت دی و بیجا کڑے ہے محمود بن فیال ن، وکیج سے وہ عمران بن حدیر سے وہ ابو ہری گی روایات ایک کا پی میں لکھتے کے بعدان سے بوچھا کہ میں پیاحادیث آپ سے روایت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہیں نے ابو ہری گی روایات ایک کا پی میں لکھتے کے بعدان سے بوچھا کہ میں پیاحادیث آپ سے روایت کرسکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں۔ گھ بن اساعیل واسطی بھی تھ بن حاور وہ تو فرمایا: ہاں۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ تھ بن کہ ایک تحض نے میں حسن سے بوچھا کہ کیا میں آپ کی وہ احادیث بیان کرسکتا ہوں جو میر سے پاس بی تو فرمایا: ہاں۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ تھ بین کہ میں۔ سن محبوب بین کہ اس کے امام ترفدی کہتے ہیں کہ تھ بین کہ میں۔ اس کے معروف ہیں۔ اس سے کہ رواد وہ میں بیان کہ اس کی دواجت کر وہ احادیث میں محبوب ہیں کہ میں ایک کرتا ہے کہ امام ترفدی کی میں۔ بی حادروہ بین محبوب اللہ بین محبوب اللہ بین کہ ہوں کہ امام ترفدی کی اجازت ہے؟ فرمایا: ہاں۔ ہیں کہ وہ انہیں بین کرتے ہیں کہ اجراز کے اور پوچھا کہ کیا بھے بیا حاد دیث ہوا تو فرمایا: ضعیف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بین سعید سے ان کی ہیں، بین کرتے ہیں کہ امام ترض کیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بین سعید سے ان کی ہیں، جن کی محادث کی بین سعید سے ان کی ہیں، جن کی کا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سے بین ہیں تو کہ کیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سے بین جرب کی عطاء غراسانی سے منظول احادیث کے دانہوں نے انہیں کتاب و دی تھی۔

زد کیکی کی حدیث امام مالک کی روایت کردہ حدیث سے زیادہ بہتر نہیں ۔ سوار بن عبداللہ عبری کہتے ہیں کہ میں نے بیخی بن سعید کو یہ کتے ہوئے ساکہ جن احادیث میں جسال کی روایت کردہ حدیث سے اللہ حلیہ اللہ علیہ و سلم "کہاان میں سے ایک یا و حدیثوں کے عادہ متا کہ جن احادیث کی کوئی نے کوئی نے کوئی نے کوئی نے کوئی اصل ہے۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ جو حضرات مرسل احادیث کوضیف قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہیں احتال میں احتال ہوتا ہے کمکن ہے کہا تھے حدیث غیر تقدیم سے روایت کی ہوجیسے کہ دن بھری، معبد جنی پر اعتراض ہی کرتے ہیں اور چراس سے روایت بھی کرتے ہیں۔ چنانچ بشرین معاذ بھری، مرحوم بن عبدالعزیز عطاء سے وہ اپنے والداور پچا ہے اور وہ دن بھری سے نقل کرتے ہیں کہ معبد جنی ہے دور اور چراس سے روایت کی معبد جنی سے دور اور ہو سے اور وہ من بھری کا قول فل کرتے ہیں کہ کہا تم اس بات پر تعب نہیں کرتے کہیں نے جابر جھی سے کہ بعد فرمایا: یہ گذاب تھا۔ مجمد بن بشار عبدالر حمٰن بن مہدی کا قول فل کرتے ہیں کہ کیا تم اس بات پر تعب نہیں کرتے کہیں نے جابر جھی سے روایت کرنا چی ہوڑ دیا ہے۔ پھر بعض علاء مرسل احادیث کرتے ہیں۔ جہیں کرتے ہیں۔ بیار کہتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن مہدی کا قول فل کرتے ہیں کہ اس بات پر تعب نہیں کرتے ہیں۔ جہیں کرتے ہیں۔ بیار کہتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن مہدی نے جابر جھی سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض علاء مرسل احادیث رویت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر بعض علاء مرسل احادیث کو جت تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بار اس کی میں مطلب ہے کہ وہوں اس کی مطلب ہے کہ وہ خودان سے ذودان سے نے دوران کے درمیان کی واسطے ہیں۔ اس کے دوران کے درمیان کی واسطے ہیں۔

تفعیف رجال میں بھی علاء کا ای طرح اختلاف ہے جس طرح اور چیز وں میں ہے۔ چنا نچہ شعبہ نے ابوز ہر تھی ،عبد الملک بن ابی سلیمان اور حکیم بن جیر کو ضعیف قرار و سے ہوئے ان سے روایت کر تاترک کر دیا ہے لیکن وہ حفظ وعدالت میں ان سے بھی کم در جے کے روا ہ سے احاد ہے نقل کرتے ہیں چٹا نچے انہوں نے جا بر بھی ،ابراہیم بن معلم ،ہجری ،حمد بن عبید اللہ عزری اور کئی ایسے حضرات سے روایت کی جو نہایت ضعیف ہیں ۔ حمد بن عمر و بن نبہان نے امیہ بن خالد سے کہا کہ آپ عبد الملک بن ابی سلیمان کی روایت کر دیتے ۔ اور حمد بن عبید اللہ عرفی سے روایت کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں ۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ شعبہ بھی پہلے عبد الملک بن ابی سلیمان سے روایت کرتے ہیں؟ ورو دہ وہ حدیث ہے جس کی روایت میں وہ منفر دہیں ۔ اسے عبد الملک ،عطاء بن ابی رباح سے وہ جابر اللہ علی کہ است ہے جس کی روایت میں وہ منفر دہیں ۔ اسے عبد الملک ،عطاء بن ابی رباح سے اور وہ آخضرت و کھٹا ہے تیں کہ روایت کر تے ہیں کہ فیصل کہ تا ہے ۔ بشر طیکہ دونوں کا راست ایک ہی ہو ۔ انہیں کئی انکہ طابت قرار و سے ہیں اور ابوز ہیں ،عبد الملک بن ابی سلیمان اور حکیم بن جبیر ہینوں سے روایت کر تے ہیں ورایت کر تے ہیں کہ جب ہم جابر بن عبد اللہ کہ بن ابی سلیمان اور حکیم بن جبیر ہینوں سے روایت کر تے ہیں اور وہ عطاء بن ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم جابر بن عبد اللہ کے پاس جاتے آپی میں ان احاد یث کا نم اگر و کے اور وہ صافی بین ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم جابر بن عبد اللہ کے پاس جاتے آپی میں ان احاد یث کا نم اگر و کے اور وہ صافی ہیں ابی رباح سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم جابر بن عبد اللہ کہ پاکھ جاتے آپی میں ان احاد یث کا نم اگر و کے اور وہ میں ابی ابی بین ابی بین وہ میں خور وہ کے اور وہ علیا ہیں ابی بین ابی میں ابین ابی میں وہ کی ان ابیا کہ کہ کہ بی جابر ہی عبد اللہ کے پاکھ کے اس کی وہد کے اس کی دیں ابی سے کہ کی ان ابی ابی ابی کے دیں کہ کی کو بین ابی سے کہ کے کہ کہ کی ان کی کے دیں کو کہ کو کے کہ کے دیں کو کہ کو کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کور کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کور کی کو کہ کو کہ

محمہ بن کی بن عمروہ سفیان بن عیبنہ سے ابوز بیر کا قول نقل کرتے ہیں کہ عطاء مجھے جابر بن عبداللہ سے احادیث سنے وقت آگر دیا کہ میں حفظ کرلوں۔ ابن ابی عمر بھی سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ ابوب بختیا نی نے ابوز بیر سے دوایت کی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے سفیان نوری کا قول مردی ہے کہ عبدالملک بن ابی معرفی بند کی کہ وہ حفظ وا نقان میں قوی تھے۔ عبداللہ بن مبارک سے سفیان نوری کا قول مردی ہے کہ عبدالملک بن ابی سلیمان علم سے میزان تھے۔ ابو بکر علی بن عبیداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بچی بن سعید سے علیم بن جبیر کے متعلق یو جھا تو فر مایا فیمنہ نے ان سے اس حدیث کی وجہ سے دوایت کرتا مجھوڑ دیا ہے جوانہوں نے صدیقے کے باب میں بیان کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن سعود اللہ بن سعود کے میزان کے میزان کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن سعود کے باوجود کہ اس سے کام نکل سکتا ہولوگوں سے سوال کرے گا وہ قیامت کے دن سے منقول آئے ضرت وہلی کو ان کا کہ اس کا منہ چھلا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے بو چھا: یا رسول اللہ! کام نکلے سے مراد کتنا مال ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی صالت میں آئے گا کہ اس کا منہ چھلا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے بو چھا: یا رسول اللہ! کام نکلے سے مراد کتنا مال ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی

قیمت کاسونا۔ "علی بیچل نے قبل کرتے ہیں کہ سفیان توری اور زائدہ ، حکیم بن جیر سے روایت کرتے ہیں۔ کیلی کے نزویک ان کی حدیث میں کوئی مضا نقت نہیں محمود بن فیلان ، کیلی بن آ وم سے وہ سفیان توری سے اور وہ حکیم بن جبیر سے صدقہ کے متعلق صدیث نقل کرتے ہیں۔
کیلی بن آ دم کہتے ہیں کہ پھر شعبہ کے دوست عبداللہ نے سفیان توری ہے کہا؛ کاش کہ حکیم کے علاوہ بھی کوئی محض بیصدیث بیان کرتا۔ اس پر سفیان کہنے گئے: کیا شعبہ ان سے روایت نہیں کرتے ۔ فر مایا نہیں ۔ کہنے گئے میں نے زبید کو محمد بن عبدالرحمٰن بن بزید سے بہی صدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے۔

امام ترفدی کہتے ہیں کہ میر سے زود کیک صدیث حسن سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی کذب ہے ہم نہ ہو ۔ وہ حدیث شاذ نہ ہواوراس کے علاوہ اور سند ہے بھی منقول ہو ۔ پھر حدیث غریب ہوتی ہیں کے خریب ہوتی ہیں کہ میں ۔ چیے حماد بن سلمہ کی ابوعشراء ہے منقول حدیث وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: پارسول اللہ! کیا حلق اور لیہ کے علاوہ وزئے جائز نہیں؟ فرمایا: اگرتم اس کی ران میں بھی جھونک دوتو بھی کافی ہے ۔ اس حدیث کو صرف مماد نے ابوعشراء نے فقل کرتے ہیں کہ مشہور ہے ہما ہے صرف انہی کی سند ہے پہچانے ہیں ۔ چنا نچا کر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام اکیا کوئی حدیث روایت کرتا ہے پھراس ہے بہت مشہور ہے ہما ہے صرف انہی کی سند ہے پہچانے ہیں ۔ چنا نچا کر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام اکیا کوئی حدیث مروایت کرتا ہے پھراس ہے بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں اور اس طرح وہ مشہور ہو چائی ہے ۔ چیے عبداللہ بن و بنار کی ابن عمر اسے منقول حدیث کم تخضرت والی نے بہیں اللہ اللہ بن عمر وہ شعبہ ، سفیان ثوری ، ما لک بن انس اور ابن عیداللہ بن عمر وہ عبداللہ بن عرو ہے وہ نافع ہے اور وہ ابن عمر ہے تابی حدیث بھی اسے انہیں وہ مہوا ہو ہی دیار سام اور ابن عمر اسے اس طرح تروایت کرتے ہیں۔ ای طرح کن انم اسم میں آئیس وہم ہوا ہو کہوں کی ہونا ہے کہوں کہ سے کوئی ہونا کی بیت اس لئے کہ عبداللہ بن عمر وہ عبداللہ بن عمر وہ عبداللہ بن عمر وہ عبداللہ بن عرو ہے وہ نافع ہے اور وہ ابن عمر اسے کہ اس کے کہو بدالو ہاب تفتی اور عبداللہ بن غیر سے کو بدائی کی وہ ہے عبداللہ بن دینار مجواجاز ت و بی اور عمل نے بی حدیث شعبہ سے تقل کرنے کے بعدان کا یو تول بھی تقل کرنے جبداللہ بن کی میرا دی چا ہوں ۔ میں میں آئیس کی کے میداللہ بن دینار مجواجاز ت و بی اور عمل نے بی حدیث شعبہ سے تقل کرنے کے بعدان کا یو تول بھی تقل کرنے ہیں۔ مؤمل نے بی حدیث شعبہ سے تقل کرنے کے بعدان کا یو تول بھی تقل کرنے جبداللہ بن کی کے میدالو ہاب تعنی اس کے کے عبداللہ بات تفتی اور عبداللہ بی خور اس نے بیرور اس کی بیشائی چوم اول ۔ میں میرا بھی تول کی بیرا ہی جو اسے کہ اس حدیث شعبہ سے تقل کرنے کے بعدان کا یو تول ہی کی اس کے کہور اور کی کی اس کے کہور اس کے کہور اور کی اس کے کہور اس کے کہور اس کے کہور اس کے کوئیس کی کوئیس کے کہور اس کے کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کے کہور اس کے کوئیس کی کوئیس کے کہور کی کوئیس کے کہور کی کوئیس

امام ترندی کہتے ہیں کہ صدیث کے فریب ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہوئتی ہے کہ اس میں انیاا ضافہ ہو جو ثقات سے نہ منقول ہو۔

یہ اس صورت میں سیح جو سکتا ہے کہا لیے فض ہے منقول ہو جس کے حافظے پراعتاد کیا جاسکتا ہو۔ جیسے مالک بن انس، نافع سے اور وہ ابن عمر سے خقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹنے نے رمضان کا صدقہ فطر ہر مرد وعورت، آزاد وغلام سلمان پرایک صاع مجود یا ایک صاع جو مقرر کیا۔

مالک نے اس صدیث میں "من المصلمین" کا لفظ زیادہ نقل کیا ہے۔ ابوب ختیانی، عبداللہ بن عمراورگ انکہ صدیث اس صدیث کونافغ سے اور وہ ابن عمر سے میں کرتے ہوئے یہ الفاظ فقل نہیں کرتے۔ جب کہ بعض مالک کی طرح بھی روایت کرتے ہیں۔ کین ان اوگوں کے حافظ پر اعتاد کیا جاسکتا ۔ بعض انکہ امام مالک کی اس صدیث کو جست سلیم کرتے ہوئے ای پر عمل پیرا ہیں۔ جنانچہ امام شافعی اور احمد بن ضبل کہتے ہیں کہا گرکس کے بیاس غیرا میں عبداللہ بن شہر کہا جس کے جانے کہا میں انہ ہوتو وہ اضافہ مقبول ہے یہاں میام ہور تو ان کی طرف ہے ہو گائی دکر ہے کہ بہت کی احادیث کی سندوں سے منقول ہوتی ہیں ایک سند سے خریب مجھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابو کریب، ہشام، ابوسائب اور حسین بن اسود، ابواسامہ سے وہ بریدہ بن عبداللہ بن البی بردہ کی ایک سندوں ہے منقول ہوتی ہیں کے وہ ابواسامہ سے وہ ابور موسی گیا ہوتو ہو الیے کہ ابور کو سے میں نے مورد بن غیان سند ہے میں مورودہ کے کہ بہت کی احدیث کی سندوں ہے منقول ہوتی ہیں کہ خرورہ بن غیان سند سے خریب ہے۔ حال نکہ کی سندوں سے منقول ہے۔ میں نے محدود بن غیان سندے محمد بیث اس صدی ہور برن عبداللہ بن کے سند کے میں سندھ کے مسلمین کی سندوں ہے منقول ہے۔ میں نے محدود بن غیان سندے میں سندے میں ہور میں عبدان سندے میں ہور موال کہ کی سندوں سے منقول ہے۔ میں نے محدود بن غیان سندے کے معرف کے منافع کے معرف کے متحدیث ہے۔ معال کا کو میں غیان سندے کی ہور میں عبدان سندے کی سندوں سے منقول ہے۔ میں نے محدود بن غیان سے سندوں کی سندوں کے متحدیث سے معلم کے متحدیث کی متحدیث کے متحدیث کی متحدیث کے متحدیث کے متحدیث کے متحدیث کی متحدیث کی متحدیث کی متحدیث کے متحدیث

فرمایا: بیابوکریب کی ابوموی سے روایت ہے۔ پھرامام بخاری سے بو بھاتو انہوں نے بھی بہی جواب دیا اور فرمایا ہم اسے سرف ابوکریب کی روایت سے جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے واسے کی شخصوں نے بواسامہ ہی سے روایت کیا ہے۔ وہ تجب کرنے گیا اور فرمایا: میں اسے ابوکریب نے بیصدیث ابواسامہ سے کسی مباحثے میں سی اسے ابوکریب نے بیصدیث ابواسامہ سے کسی مباحثے میں سی ہوگی۔ پھرعبداللہ بن ابی زیا داور کئی راوی شابہ بن سوار سے۔ وہ شعبہ سے وہ بیر بن عطاء سے اور وہ عبدالرحمٰن بن بیمر نے قل کرتے ہیں کہ آخصرت بھے نے دباء اور مرفت (کے برتوں میں) نبیذ بنانے سے منع فرمایا: بیصد بیشاں لئے غریب ہے کہ اسے سرف انہوں نے شعبہ سے تقل کرتے ہیں کہ آپ بھر شعبہ اور سفیان تو ری دونوں اس سند سے بیر بن عطاء سے وہ عبدالرحمٰن بن بیمر شعبہ اور روو آنخضرت بھی نے قل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فرمایا: جو جناز سے کہ اس سند سے جے ترین ہے۔ مجمد بن ابنار ، معاذ بن ہشام ہیں کہ آپ بھی نے فرمایا: جو جناز سے کہ ساتھ رہاں کے لئے دو قیراط (تواب) اور جواس کے فن سے فراغت تک ساتھ رہاں کے لئے دو قیراط (تواب) ہو جو ان سے فرمایا کہ یارسول اللہ دو قیراط (تواب) اور جواس کے فن سے جھوٹا امد بہاڑ کے برابر ہے۔ بیموٹ اللہ دو قیراط (تواب) ہو جو گیا کہ یارسول اللہ دو قیراط کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا: ان میں سے جھوٹا امد بہاڑ کے برابر ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمٰن، مروان بن محمہ ہے وہ معاویہ بن سلام ہے وہ یکیٰ بن ابی کثیر ہے وہ ابومرائم ہے اور وہ ابو ہریرہؓ ہے اسی کی مانند مرفوع صدیث قل کرتے ہیں جواسی کے ہم معنی ہے۔عبداللہ ،مروان ہے وہ معاویہ بن سلام ہے وہ کیٰ ابوسعیدمولی مہری ہے وہ جز وہ بن سفینہ ہے وہ معاریہ ہے ہے اکا کہ مانند میر بیٹ اللہ بن عبدالرحمٰن سفینہ ہے وہ حضرت عاکشہ ہے اور وہ آئخضرت کی مانند حدیث قل کرتی ہیں۔ میں نے ابومح عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے بعد بھی کہ آپ کی وہ کون کی حدیث ہے اور وہ آئیں اسے فریب ہے اور وہ شین اسے فریب ہوران ہے وہ حضرت عاکشہ ہے وہ عن ساہرے امام جاری کہ جو سے ساہرے اس میں ان کی پھر میں نے امام بخاری کو بھی بے صدیث ان ہے دوایت کرتے ہوئے ساہرے اور وہ بن علی کرتے ہیں کہ بیصد بیٹ کی سندوں سے حضرت عاکشہ ہے منقول ہے لیکن صرف سائب کی روایت سے فریب ہے۔ابوحف عمر و بن علی ہوری بیاں کی پھر میں اللہ ایک ہوران کی بین سعید قطان سے وہ مغیرہ بن ابی قرہ السد وی سے اور وہ انس بن ما لکہ ہے قبل کرتے ہیں کہ بیصد بیٹ ہیں کہ بیصد بیٹ بیل کہ بیس کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیل کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیاں کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کے بیل کہ بیس کہ بیس کہ بیل کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیل کہ بیل کہ بیس کہ بیل کہ بیٹ بیل کہ بی

ہم نے اس کتاب میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے ادرامید کرتے میں کدید فائدہ مند ہوگی نیز اللہ رب العزت سے دعاہے کہ ہمیں اس سے نفع پہنچائے اوراپنی رحمت سے فلاح ونجات کا باعث بنائے نہ کہ وبال کا۔ یہاں کتاب اختتام یذیر ہوتی ہے۔

والحمدالله وحده على انعامه واقضاله وصلاته وسلامه على سيد المرسلين الامي وصحبه وآله\_ وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم\_ وله الحمد على التمام وعلى النبي وآله وصحبه افضل الصلاة وأزكي السلام والحمدالله رب العلمين\_

## تفائيروعوم قسر آن اورهدئيث نبوى سائديو لم ير من المرابط الم المرابط الم المرابط المرا

| نت يرغمانى بلاز تغيير معوانت مبديكات وجد                                   | من من المناورة الله المناطقة المنام ولي ال                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منٹ بیرمنظنری اُردُو ۱۲ مِدین                                              | قامن مُرْمَتُ الشّراني يَنَّ                                                   |
| معص القران م <u>ا مع</u> ة در ۴ مبد کاش                                    | مولانا حفظ الرحن مسيوها ومي                                                    |
| ارتنخ ارمن القرآن                                                          |                                                                                |
| ران ادرماحواث                                                              | انجنيرشىعن حيدداش                                                              |
| راك سَائنسال وتبذير في قبلنان مسيد                                         | ةاكثر حقت في مئيان قادى                                                        |
| غاتُ القرآن<br>بر ر بر بر                                                  | مولة اعدار بشيدنعاتي                                                           |
| الموسس القرآن                                                              | قامنی زین العت برن                                                             |
| الموش الفاظ القرآن الكريم (عني الحريزي)                                    | دُ أكثر عبدالشرعباس فرى                                                        |
| لكُ لَبْيَانِ فِي مَنَاقَبُ القَرْآنِ    (مربي المحريزي:                   |                                                                                |
| - / w                                                                      | مولانا انترف على تعانوي                                                        |
| رآن کی آین                                                                 | مولانا مستدميرصاحب                                                             |
| ریث<br>مبیرالجاری تر جروشه افع ۱۴ مهد                                      | مولانا فعورالسبّارى أنفى فاضل ويونيد                                           |
|                                                                            | مولانا زخریااقب ال فاض دار نسوم کواجی<br>مولانا زخریااقب ال فاض دار نسوم کواجی |
| امع ترمذی ، مبلد                                                           | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| من الوداؤد شريف ، ، هبد                                                    |                                                                                |
| ىن نسانى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                             | ويا حرب الموجه وي دريدام الله ما مايد.<br>مولا) فضل الدماب                     |
| عارف ليريث زجرو شرح مبد ، من ال                                            | · -                                                                            |
|                                                                            | ملاناعا بالرحن كانيصوى برمطاناه بدالقيب ويد                                    |
| إمش العساليين مترحم ابد                                                    |                                                                                |
| اوب المفرد كال كارم تربيره شررت                                            |                                                                                |
| هاهری مدیرشرهٔ مشکوهٔ شریف ه مبلهٔ مان مان مان مان مان میان میان میان میان | مرقانوبالنه عادي فاخل يون فاخل يونيد                                           |
| فریخاری شریف مصص کامل                                                      |                                                                                |
| بردر نجاری شریعیب <u>ب</u> سیری                                            | علامشین بن ثبارک بسیدی                                                         |
| فليم الاستشاتشرن مشكوة أردُو                                               | مولانا اليونحسسستن صاصيث                                                       |
| مرح العین نوویرحب فیشرع                                                    | مولاامفتى عاشق البى البرنى                                                     |
| مقل لحديث                                                                  |                                                                                |